أردُورْبان مين رورعًا لم التي يدم كي سيري مع رين كا

علامه شبلی نعانی پڑیہ علامه سينتكيان مدحى يتثيد



(شي شده بديدايدين) أردوزبان مير سرورعالم الأعدية كي سيرين على المراقة كي سيرين على المراقة كي سيرين على المراقة كي سيرين على المراقة كي المراق



اُردُورْبان مِيسَرورِ عَالَم الشَّيْدِ فَى كِيرِ مِي عِلَم عَرِينَ عَلَى الْمِيلِينِ فَي عَلَيْهِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِينَ فَي كِيرِ مِي عِلَم عَرِينَ عَلَى الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُ

علامه شبلی نعانی پیشیر علامه شکیان دوی پیشیر

جلداول

الكارة الميشة بك يرن إيميون الميت

م مان دو می از دو بازارد کراچی دان دو می از دو بازارد کراچی دان دو بازارد کراچی دان دو می دو می دو می دو می دو

• - פַּיִינְיזְינָ מִינִי אָטְ נְפַלּי עִנְיְפִי נָטָ מִישִּישִי מָשְׁי בַּאַר מַשְּיִי בַּאַר מַשְּיִי בַּאַר נָטָ מִישִּישִי בַּאַר מַשְיִי בַּאַר מַשְיִים בַּאַר جمله هموق مجل ناشر محفوظ ©

کمپوزنگ ۔ ڈیزائمنگ۔ تصاویر اورنقنٹوں کے جملہ حقوق بجن ناشر محفوظ ہیں -کوئی حصہ یاتصویر بلاا جازے استعمال نہیں کی جاستی -سیر قالنبی

(القهج شده/جدیدایدیشن) اشاعت اوّل:جهاوی الثانی ۱۳۳۳ همتمبر سمندی بابهتهام الشرف برادران سفهم الزلمن

الْحَارِةُ الْمِيشِرِنَ بِكَ يَلِنَ يَجِيورُنُ الْمِينِيْلُ

۱۳۰- وینا ناتنده مینشن مال روز الا بهور فون ۳۲۳۳۱ کیکس ۴۹۲-۱۳۳۵ مینا ۱۹۰- انارکلی ، لا بهور - پاکستان ......فون ۲۵۳۲۵۵ - ۲۵۳۲۵۵ موهن روژ ، چوک ارود بازار ، گراچی - پاکستان ......فون ۲۷۲۲۴۰

> طفے کے ہے اوارۃ المعارف، جامعہ دار العلوم، کورگی، کراتی نمبرہ ا کنتہ دار العلوم، جامعہ دار العلوم، کورگی، کراتی نمبرہ ا ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیة چوک لسبیلہ کراتی دار الاشاعت، اردو بازار، کراتی نمبرا بیت القرآن، اردو بازار، کراچی نمبرا بیت القرآن، اردو بازار، کراچی نمبرا

### بسم اللدالرحمٰن الرحيم

## عرضِ ناشر

اُس ذات پاک کے نام سے جس کے دست قدرت میں ہر کام کی ابتداوا نتہا ہے اور جوآ غاز کو انجام تک پہنچانے والا ہے۔

أور

اُس کے اِسم مبارک سے جو ہرکام میں آسانیاں پیدا کرنے والا اور مسافروں کے لئے راستوں کو لپیٹ دینے والا ہے۔

19

أس كے نام نامى سے جوبركت ألنے والا اور توفق بخشنے والا ہے۔

اس کے انعامات کا کتنا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے پیغیبر آخر الزمال ،سرور کا نئات رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی سیرت وسوانح پرمشہور کتاب'' سیرت النبی' جدیدا ندازے عدہ معیار کے ساتھ طبع کرنے کی توفیق ہمیں عطافر مائی۔

"سیرت النبی" "مؤلفه علامه شیلی نعمانی" /سید سلیمان ندوی وه معروف و بے مثل کتاب ہے جواب سیرت کی حوالہ جاتی کتب میں شار کی جاتی ہے۔ان دوا کا برعلاء کی بی تصنیف اپنی گونا گول خصوصیات کی بنا پر جردور میں مقبول رہی ہے۔اس موقع پر ہم اس شہرہ آفاق کتاب کی خصوصیات کا ذکر اس لئے نہیں کرنا چا ہے کہ کتاب کے اندرونی صفحات پر حضرت سید سلیمان ندوی نے تفصیل سے ان کو بیان کیا ہے اور ان پر کسی اضافہ کی نہ ضرورت سے اور نہ سخوائش۔

البت اس ایڈیشن کی اشاعتی خصوصیات کے بارے میں ہمیں کچھوط کرنا ہے۔ ہردور میں ناشرین اس کتاب کی اشاعت کو اپنے لئے سعادت سجھ کراپنے اپنے انداز میں شائع کرتے آئے ہیں۔ ہمارا ادارہ ''ادارہ اسلامیات'' جوقر آن مجیداور عربی، اردو، اگریزی اسلامی کتب کا اندرون و بیرونِ ملک ممتاز اور جانا پہچانا ادارہ ہے، اب تک سیرت رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم پراردو، اگریزی میں بہت کی کتب شائع کرچکا ہے جواللہ تعالی کے فضل سے بہت پسندگ کی ہیں۔ ہماری بہت عرصے سے خواہش تھی کہ ہمارے ادارے کو ''سیرت النبی'' بھی شائع کرنے کی سعادت حاصل ہوتا۔ ہم جی چا ہتا تھا کہ اگراس کام کا بیڑ ااٹھایا جائے تو بیا ٹی بیشن مرق جی ایڈیشنوں شائع کرنے کی سعادت حاصل ہوتا۔ ہم جی چا ہتا تھا کہ اگراس کام کا بیڑ ااٹھایا جائے تو بیا ٹی بیشن مرق جی ایڈیشنوں

ے معیار کے لحاظ سے منفرد ثابت ہواور کتاب اور سیرت کے موضوع کی کوئی اضافی خدمت ہمارے جھے میں آئے۔ چنانچ آج جب آپ کے ہاتھوں میں بیا کتاب موجود ہے تو ہمارے دل اللہ تعالی کے حضور شکر کے جذبات سے معموز ہیں کہ اِس ایڈیشن میں متعدد خصوصیات ایس ہیں جوتا حال کسی بھی لینج میں موجود نہیں ہیں اوراس طرح بینے دیگرایڈیشنوں سے ممتاز مختم رتا ہے۔ ان خصوصیات میں چندا کی درج ذیل ہیں:

ا۔ یہ نسخہ جدید کمپیوٹر کتابت پر کمپوز کیا گیا ہے جس میں خوبصور تی ، تناسب اورموز ونیت کا غاص خیال رکھا گیا ہے۔

۲۔ تھیج کے معالمے میں خصوصی احتیاط ہے کام لیا گیا ہے۔ متعدد ہارتھیج کرائی گئی ہے اور اب انشاء اللہ امید ہے کھیج کے اعتبار سے بیا ٹیریشن دیکر شخوں پر فائق ہوگا۔

۔ یہ کتاب اب تک شایان شان کاغذ پرنہیں جیپ سکی تھی اور عمو مآ اونیٰ اور متوسط کاغذ پرضع کی جاتی رہی تھی۔ اب پہلی باریہ کتاب اعلیٰ امپورٹڈ آفسٹ کاغذ پر بھی چھائی جارہی ہے جس سے کتاب کے حسن میں اضافہ ہوا

> ۳۔ طباعت میں بھی معیار عام طباعت سے بہتر رکھا گیا ہے اور بیفر ق نمایاں اور واضح ہے۔ ۵۔ جلد سازی میں بھی خوبصورتی اور یا ئیداری کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔

۲۔ ایک بہت بوی خصوصیت جو' ادارہ اسلامیات' کے ایڈیشن کو بالکل مختلف اور منفر دورجہ دبی ہے، اس ننخ میں سیرت ہے متعلق نادرو تایاب قدیم وجدید تصاویر (عموماً تغین) اور نعثوں کا اضافہ ہے۔ کافی عرصے ہمارا ادادہ تھا کہ سیرت النبی ہے متعلق آٹار اور نشانیوں میں ہے جن مقابات ادراشیاء کی تصاویر ل عتی ہیں دہ اس کتاب میں شامل کی جا تھی۔ بیکا م اس لئے بھی اہم ہے کہ ڈیڑھ ہزارسال کے بعداب بہت ی نشانیاں اور آٹار معدوم ہوتے جارہے ہیں، چنانچہان کی حفاظت آئندہ کے لئے ضروری ہے۔ بیان کرنے میں بیکا م اس جن آئندہ کے لئے ضروری ہے۔ بیان کرنے میں بیکا م اس سینے ہما آئنا تی دُشوار ٹابت ہوا اور مطلوبہ تصاویر عاصل کرنے میں مہینے نہیں بلکہ سال لگ گئے۔ اس سیلے میں بیکوشش کی گئی کہ بید تصاویر اس لئے ہو اور مسلوبہ تصاویر اس لئے ہو در دی گئیں کہ ان کا خاتا تا بیا اعتماد نہ ہو سے مصل کی جا تھیں۔ چنانچہ بہت کی تصاویر اس لئے جو شور در گئیں کہ ان کا درو ہوں اور اُن کا طباعتی معیاراعلی ہو۔ نیز کی مقام ہے متعلق عام دستیاب تصویروں پر آئی مقام کی ناور و نایاب (قدیم ہوں یا جدید) تصاویر کو جو بیرت کے متعلق مقام کو بیجنے میں انشاء اللہ معاون ہوں گی۔ خانچہاب الحمد للداس نی میں جابحا آپ انہائی مخت سے شامل کی گئی تصاویر ملاحظ فرما سکتے ہیں جو سیرت کے متعلق مقام کو بیجنے میں انشاء اللہ معاون ہوں گی۔ خانچہاب الحمد للداس نی میں جنابی مقاد واقعہ کی مناسبت سے شامل کی گئی ہیں جبور حصور تاریخی تر تیب کے مطابق اور سوائی ہیں ان میں بی تصاویر متعلقہ واقعہ کی مناسبت کے مطابق اور سوائی ہیں ان میں بی تصاویر متعلقہ واقعہ کی مناسبت ہیں جبور تیا ہوں گی ہیں۔ اس طرح قار کین اُن

مقامات کی زیارت سے مشرف ہو سکتے ہیں جہاں چودہ سوسال قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے مہارک پڑے نتے اور جن کی فضاؤں نے آپ کے سانس کی خوشبوجذ ب کی تھی۔ مہارک پڑے نتے اور جن کی فضاؤں نے آپ کے سانس کی خوشبوجذ ب کی تھی۔ تصنیف سے لے کرموجودہ ایڈیشن تک برس ہابرس کی محنت ہے۔ مگر یہ محنت ٹھکانے لگ جائے اگر ہارگا وسر درکونین ویٹا میں قبول ومنظور ہوجائے۔

دل سے دعاہے کہ اللہ تعالیٰ اس محنت کو ہاریاب فر مائے۔ مصنفین و ناشرین سمیت تمام حضرات جواس کے کسی مرسلے میں شریک یا معاون رہے ہوں اُن کی کوششیں قبول فر مائے اور تمام فروگز اشتوں اور غلطیوں کواپنی رحمت سے معاف فر مائے! آمین۔

اشرف برادران (سلمم الرطن)



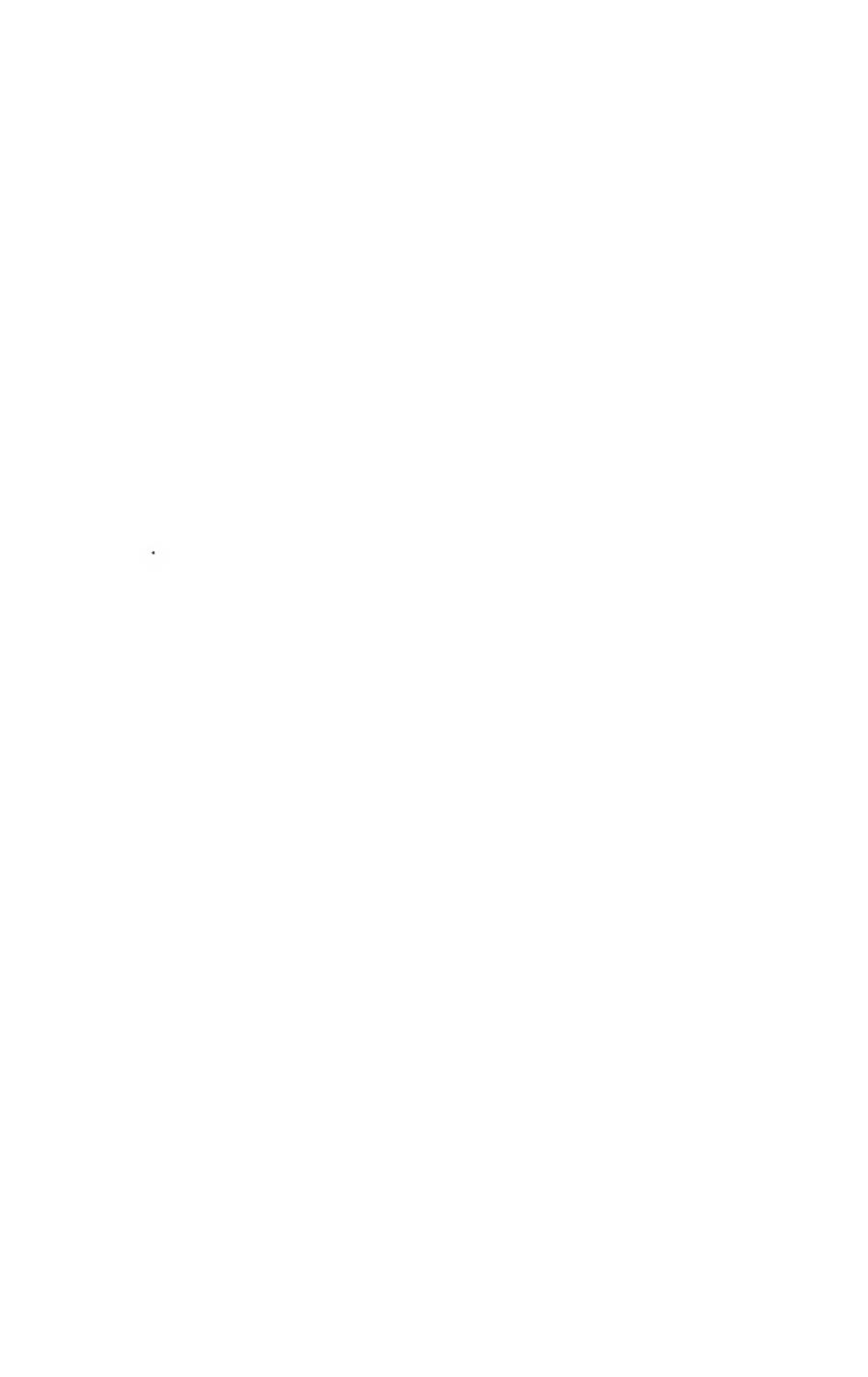

# فهرست مضامین سیرت النبی ﷺ (حصداوّل)

| . صغیبر | مضمون                              | مغتبر   | مضمون                                          |
|---------|------------------------------------|---------|------------------------------------------------|
| MA      | ابن بشام اورسيرت                   | ۵       | وض ناشر                                        |
| 72      | ا بن سعد اورسيرت                   | 12.     | وياچه چارم                                     |
| ۳۷      | امام بخارى اورسيرت                 | 19      | د ياچه ثاني                                    |
| 14      | امام طبرى اورسيرت                  | P+      | د يا چاول                                      |
| MA      | فبرست متقد من علمائے سيرت          | rr      | مقدمه (فن روايت)                               |
| M       | فبرست متاخرين علائے سيرت           | 20      | سيرت نبوي كى تاليف كى ضرورت                    |
| 179     | صحت ما خذ                          | 24      | يغيبرون برآ مخضرت صلى الله عليه وسلم كى تاريخي |
| 01 0    | اسلامی فن روایت کا پہلا اصول       |         | فضيلت                                          |
| **      | اساءالرجال كي مقروين               | 72      | سیرت کی ضرورت عملی حیثیت ہے                    |
| ar      | اساءالرجال کی پیش نظر کتا بیں      | - H     | علم كلام كي حيثيت سے سيرت كي ضرورت             |
| ٥٣      | متحقیق روایت کااصول قرآن وصدیث میں |         | سيرت اور عديث كافرق                            |
| 24      | دوسرااصول درايت                    | M .     | فن سیرے کی ابتدااور تحریری سرمایہ              |
| PG      | ورایت کی ایتداء                    | ا۳ا     | آنخضرت المسكار مانه كاتحريري                   |
| ۵۸      | محرثین کے اصول درایت               | 144     | مفازي                                          |
| ۵۸      | روایت کے اصول                      | ساما    | تصنيف وتاليف كى ابتدا حكومت كى طرف سے بوكى     |
| 24      | موضوع حدیثوں کی شنا دے کے اصول     | المالما | حضرت عا مُشرِق روايتيں                         |
| 4.      | فنِ سيرت پرتبعره                   | [r]r    | مغازی پرغاص توجه                               |
|         | أتبات كتبسيرت                      |         | امام ز ہری اور فین سیرت                        |
|         | كتبوعديث وسيرت شي فرق              | t       | امام زہری کے تلاقہ وسیرت                       |
| t       | فن سيرت عن محدثين كى مساحت         |         | موی بن عقبه اور سیرت                           |
|         | تسانف سيرت كتب                     | PY      | محمه بن اسحاق اورسيرت                          |
|         | مدیث ہے ہا متنائی                  | F       | واقدى اورسيرت                                  |

| مغنبر | مظمون                                 | صخبر       | مضمون                                         |
|-------|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| ۸۸    | استناداور حوالے                       |            | معتفین سیرت کی تدلیس                          |
|       | مقدمه                                 |            | اصول روایت سے برجکہ کام بیس لیا کیا           |
| A9    | تاریخ عرب قبل اسلام                   |            | رواة كااختلاف                                 |
| A9    | عرب                                   |            | تمام محابہ کے عدول ہونے کی بحث                |
| A9    | عرب کی وجه تشمیه                      |            | واقعات بيس سلسله علت ومعلول                   |
| ۸۹    | عرب كاجغرافيه                         |            | نوعیت وا <b>نعہ کے لحاظ ہے شہ</b> ادت کامعیار |
| 9+    | عرب کی قدیم تاریخ کے ماغذ             | ۲          | مکسن راویول کی روایت                          |
| q.    | عرب کے اقوام وقبائل                   |            | راويون من فقامت ك شرط                         |
| 91    | عرب کی قدیم حکومتیں                   |            | روایت میں راوی کے قیاس کو وظل                 |
| 90"   | تهذيب وتقدن                           |            | فن روایت پرخار جی اسپاب کااثر                 |
| 44    | عرب کے خاب                            |            | قياس دورايت                                   |
| 9/    | الله كااعتقاد                         | _          | صحابه میں دوگروہ                              |
| 9.4   | لصرا نبیت اور یہو دیت اور بحوسیت      |            | محدثین اور درایت حدیث                         |
| 44    | ند برب سنی                            | ZA         | روايت بالمعنى                                 |
| fe t  | کیا عرب بیں ان تداہب نے پچھا صلاح کی؟ | ۷۸         | روايت احاد                                    |
| 1+1"  | سلسله اساعيلي                         | ۷۸         | نتائج مباحث فدكوره                            |
| 1+1"  | حضرت اساعیل کہاں آباد ہوئے؟           | <b>4</b> 9 | اور پین تصنیفات سیرت پر                       |
| 1+1"  | ذ سے؟                                 | PP.        | بورپ کی پینمبراسلام سے ابتدائی واقفیت         |
| I+A   | مقام قربانی                           | ۸۰         | ستر ہویں اور انتمار ہویں صدی                  |
| 1+4   | قربانی کی یادگار                      | AI         | اخيرا محاربوي مدى كالقنيفات                   |
| 111   | قربانی کی حقیقت                       | ۸۳         | مصنفين بورب كى تنمن تسميس                     |
| III   | كم معتقمه                             | AA         | بور پین مستفین کی غلط کار بون کے اسباب        |
| 117   | خانه کعبه کی تقمیر                    | ΥA         | بور پین تعنیفات کے اصول مشتر کہ               |
| FIA.  | حصرت اساعيل كاقرباني                  | ΥA         | اس كتاب كي تصنيف وترتيب كاصول                 |
| He    | ميرت التي 🕮                           | AL         | كاب كے ہے                                     |

| _       |                                            |       |                                |
|---------|--------------------------------------------|-------|--------------------------------|
| صفحتمبر | مضمون                                      | مغنبر | مظمون                          |
| 1974    | انغيركعب                                   | 11'0  | سلسلهُ نسب                     |
| 177     | شغل تجارت                                  | fl'e  | سلسلهٔ نسب نبوی کی محقیق       |
| Hamila. | تزويج خديجه رضي الله عنها                  | 111   | خا ندانِ قريش                  |
| Iro     | جسه جسه واقعات (قبل نبوت)                  | ITT   | تقى                            |
| 184     | حدودسفر (قبل نبوت)                         | ITT   | خاندان باشم                    |
| ilaA    | مراسم شرک سے اجتناب                        | HTP"  | عبدالمطلب                      |
| IPA     | موحدین کی ملاقات                           | 1979  | عبدالله                        |
| 1944    | قس بن ساعدہ کے قعتبہ کی تنقید              | 1910  | آمنہ                           |
| 100     | احباب خاص ( قبل نبوت )                     | IFA   | ظهورقدى                        |
| IN      | آ فناب رسالت كاطلوع                        | Ira   | ولادت                          |
|         | مراسم جا ہلیت اور نبو ولعب سے فطری ایعتاب  | ITA   | تاریخ ولادت                    |
|         | غارحرا بشعبادت                             | IFN   | رضاعت                          |
|         | بيرهميادت كياتمني؟                         | 14.4  | ا فوييد                        |
|         | رؤياصا دقدے نبوت كا آغاز                   | 14.4  | حفرت عليمه معديد               |
|         | فرشته کا میلی بارنظرآنا                    | 172   | آنخفرت الكاكرضاى باب عفرت مادث |
|         | ورقہ بن نوفل کے پاس جانا اوراس کاتسکین دیا | IFA   | رمشا کی بھائی بہن              |
|         | وى كا كجود ال كے لئے زك جانا               | IFA   | ید پیشاکا سفر                  |
| t       | ورقہ کے تسکین دیے کی روایت کی تقید         | IFA   | حضرت آمند کی وفات              |
|         | دعوست اسلام کا آغاز                        | IFA   | عيدالمطلب كي كفالت             |
|         | تين سال تک دعوت کا اخفاء                   | 144   | ابوطالب کی کفالت               |
|         | سب سے مہلے جولوگ اسلام لائے                | 179   | شام كاستر                      |
|         | حعرت ایو بکر 🚓 نکا اسلام                   | ( "•  | بحيرارا بهب كاقضه              |
|         | ان کے اسلام لانے کا دیگرمعززین قریش پراڑ   | 1974  | اس قضه کی تغییر                |
|         | اسلام کوگر پھیلا؟                          | (124) | حرب فجار کی شرکت               |
| HMA     | پېلاسىب                                    | IPT   | حلف الغضول ش شركت              |

| صنحتم    | مضمون                                         | صقحةبم                                       | معتمون                                        |
|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|          | مسلمانوں کی وفاداری نبی شی کے ساتھ            | IMA                                          | د دسمرا سبب                                   |
|          | مهاجرین جش کی واپسی                           | 1174                                         | تيراسبب                                       |
| r        | تلك العرانيق العبي كي بحث                     | 11                                           | دعوت كأاعلان                                  |
|          | انال مکه کی ایذ ارسانی                        | 10'2                                         | قریش کے سامنے کو وصفار آپ کی سب سے پہلی تقریر |
| ļ        | حعثرت ابوبكر ﷺ كا ارا وهُ ججرت                | IMA                                          | قریش کی مخالفت اوراس کے اسیاب                 |
| ITT      | شعب الى طالب مل محصور جونا (محرم سند عنوى)    | 100                                          | پېلاسىپ                                       |
| n        | محاصرہ ہے آ زادی                              | 10.                                          | دومراسيب                                      |
| 14Z      | حضرت خدیجهٔ ورا بوطا ب کی وفات                | ƥ                                            | تيسراسبب                                      |
|          | آنخضرت الملكا غمز ده مونااورقريش كي ايذارساني | IΔI                                          | چوتھاسبب<br>*                                 |
| t        | ط نف کاسفراوروایسی                            | HΔI                                          | يا نچوال سبب                                  |
|          | مطعم کا آپ کواچی پناه میں لیرا                | (ar                                          | مدت تك قريش كحل كاسباب                        |
| 14.      | قبائل كا دوره                                 | - <b>-</b>                                   | ابوط لب کی تقییحت اور آنخضرت بین کا جواب      |
| 141      | قریش کی آپ کوایذ ارسانی                       | <u>.                                    </u> | آنخضرت الشكاكوا بذارساني                      |
| 11       | مسلمانوں کا گھبرا نااورآپ کاتسلی دینا         | ior                                          | عتبر کی آپ سے درخواست اور آپ کا جواب          |
| 121      | مديية منوره اورانصار                          | 101                                          | حصرت تمز وعظه اور حضرت عمر عظه كااسلام        |
|          | انسار کی قدیم تاریخ                           |                                              | تعذيب مسلمين                                  |
| <b>.</b> | اال مديندك آتخضرت الله على ما قات             | 104                                          | مسلمانوں پرظلم وستم کے طریقے                  |
| 124      | انصار کے اسلام کی ابتداء                      | -                                            | بلاكشان اسلام                                 |
| . 144    | بيعسة عقبهاو في سنهاا نبوي                    | t                                            | مسلمانوں کے استقلال اور وفا داری کی تعریف     |
| 144      | بيعسة عقبه ثانية سنة النبوي                   |                                              | ایک عیمائی کے قلم ہے                          |
| ·- †     | نتبائے انسار                                  | 164                                          | بجرت مبشه (سنه ه نبوی)                        |
|          | می با کی ہجرت بدینہ                           | -                                            | اس بجرت كا فا مكه و                           |
| <br>     | سنه الهجري                                    | - <b>-</b> -                                 | مهاجرین مبش                                   |
| IA+      | انجر ت                                        | _                                            | قریش کی سفارت نجاشی کے پاس                    |
| IA•      | ہجرت کی خدا کی طرف سے اجازت                   |                                              | ور بار مین حضرت جعفر های کی تقریراوراس کااثر  |

| صخيم     | مضمون                                     | صغینمبر  | مضمون                                                 |
|----------|-------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| 197"     | صفها ورامحاب صفه                          |          | آپ کے تل سے مشورے                                     |
| 197      | مدینہ کے بہوداوران ہے معاہدہ              | _        | حضرت على كوامانتين سپر دكريااوران كواپيخ بستر پرلڻانا |
| 190      | سنداھ کے واقعات متفرقہ                    | _        | کفار کا محاصر ہ اور نا کا می                          |
|          | حضرت کلثوم واسعدگی وفات                   | <b>←</b> | نتر ب م يند<br>- الم ب الم يند                        |
| la -     | حعرت عبدالله بن زبير هيانه ک ولادت        | +        | حضرت الويكر ﷺ كي معيت                                 |
| _ t      | چارر کعت کی فرضیت                         |          | عَارِنُوْر مِن جِعِينا اور كفار كا تعاقب              |
|          | سنه۲ ججری                                 |          | بعض روايتول پرتنقيد                                   |
| 194      | تنحويل قبله وآغازغز وات                   |          | مدینه کی طرف کوچ اور راسته کا حال                     |
| 194      | تحويل قبله شعبان البجرى ال كاسباب         |          | قریش کا آپ کی گرفتاری کے لئے اشتہار                   |
| 199      | سلسلة غزوات                               | <b>.</b> | سراقه بن جعشم كاواقعه                                 |
|          | مدينه كي مشكلات                           | +        | آپ کی آمدی خبرمدینے میں پہنچنا                        |
|          | قریش کی برافروختگی                        |          | الل مدينه كاجوشِ مسرت اورساه بن استقبال               |
| r        | من فقین اور یہود یوں کی سازش              | +        | قباء میں نزول                                         |
| <u> </u> | مدینه پین مسلمانوں کی ہے اطمینانی         |          | معزت على ١٤٤٥ آكرل جانا                               |
|          | سامان                                     | ·}       | قباء میں مسجد کی تغییر                                |
|          | آيت جه و کانزول                           | †        | قباء میں دا ظله کی تاریخ                              |
| f+1      | بدرے سے کی جمیں                           | _        | يدينه ش داخله                                         |
| r+r      | قبئل سے معاہدہ                            |          | آپ کی پہلی تماز جعداور پہلا خطبہ تماز                 |
| F+ F*    | خلف ئے قریش کا حملہ                       |          | انسادكا ترانة مسرت                                    |
| jas -    | سر رپیعبداللہ ابن جحش                     | -        | حضرت ابوابوب فلله کے تھراتر نا                        |
|          | حضری کامسلمانوں کے ہاتھوں سے آل           |          | الل بیت کا مکہ ہے بلوا تا                             |
| T+0      | غزوهٔ بدررمضان ۲ بجری                     | PAI      | مسجد نبوی اور جحروں کی تعمیر                          |
| F+0      | قريش كي مدينه پرحمد كى تياريان            | IAA      | اة ان كي ابتذاا ورركعات نماز                          |
| <u>,</u> | آنخضرت والمفاكامدينه الكنااور صحابي مشوره | IAA      | مواخاة اورطر يقدمواخاة                                |
| L        | چاہِ بدر پرقی م                           | 71       | الصاركاايار                                           |

| صخفير | مظمون                                   | مختبر       | مطمون                                     |
|-------|-----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
|       | اة ل قرينه                              |             | ميدان جنگ                                 |
|       | נני                                     | t           | قریش پرآنخفرت 🛍 کارخم                     |
|       | سوم                                     | <b>**</b> 4 | آنخضرت الفاك باركاوالي ش مناجات           |
|       | چهارم                                   | 944         | الرائي كاآعاز                             |
| t     | <i>(</i> *,                             | rii         | ابوجهل كاقتل                              |
|       | شم                                      |             | أميه كاقتل                                |
|       | يفتم                                    |             | مسمانوں کی فتح اوراس کے اسباب             |
|       | غز ؤ بدر کا اصلی سبب                    |             | مغتولين بدر كي مد فين                     |
| 170   | ایک ضروری تکته                          | t           | گرفتاران بدراوران كے ساتھ مسلمانوں كاسلوك |
| 11114 | غزوه بدر كے منائج                       |             | قيد يول كانسبت مشوره                      |
| rri   | غزوهٔ سویق ذی المجیر بیجری              |             | فديه كرآ زادكرنا                          |
| 11111 | حعزت فاطمدز برارضي الله عنها كي شاوي    |             | عمّا ب البي كا نازل مونا                  |
|       | روز و کی فرضیت                          |             | زول عمّا ب كاسب                           |
| t .   | دو گا نة عيد                            | rim         | حضرت عباس کی گرفتاری                      |
|       | غزوهٔ بی قاح                            | ric         | حضرت ابوالعاص کی گرفتاری                  |
| ****  | ۳ بجری غزدهٔ أحد                        | rio         | ان کی رہائی اور اسلام                     |
| rrr   | غُرِ وهُ أَصِدِ                         | n           | متعنولین بدر کااثر قریش پر                |
| 44    | اس جنگ کے لئے قریش کا سامان             | 110         | عمیر بن وہب کا آنخضرت 🤀 کے آل کے ارادہ    |
| ****  | خوا تین قرایش کی شرکت                   |             | ہے آ نا اور اسلام اذنا                    |
| 477   | معرت عمال عله كاقريش كاراده سيمطلع كرنا | PIY         | غزوهٔ بدر کابیان قرآن مجیدیش              |
|       | مسلمانوں کی مدافعت کے لئے تیاری         | 1110        | غزوهٔ بدر بردو باره نظر                   |
|       | آنخضرت المفاكات مونا                    | MA          | غزوهٔ بدر کاانسلی سبب                     |
| t     | مسلمان سپاہیوں کی جعیت                  |             | قرآن مجيدے اس پراستدلال                   |
|       | ۰۰ منافقین کی علیحد گی                  |             | احادیث ہے ال پراستدلال                    |
|       | مسلمان بجوں کی شرکت جنگ کے لئے بیقراری  |             | قرائن سے استدلال                          |

| صختبر       | مطمون                                      | منختبر | مضمون                                                       |
|-------------|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
|             | حضرت صفية كااستقلال                        | 772    | فریقین کی صف بندی                                           |
|             | ایک انصار بیک فدویت                        |        | خاتونان قریش کاترانهٔ جنگ                                   |
|             | مسلمان شهداه كي تعداداوران كي جميز كاسامان |        | آغاز بحك                                                    |
|             | قریش کا تعاقب                              | [      | معرت حز وينظه اور معرت على منظه كالكانا                     |
| Property of | ابوسغیان کی دو ہارہ حملہ کی نبیت           |        | معرت تمز وهيفه كي شهادت                                     |
|             | مسلمانون کا آھے پوھنا                      | TTA    | علمبر دارقر کش کالل مونا                                    |
|             | لدينه كي طرف واليسي                        |        | مسلمان حمله آور                                             |
|             | معرت تزمع فاماتم                           | t      | مسلمان تیراندازوں کا پی جکہ ہے ہٹ جانا                      |
|             | معرت امام حسن 🚓 کی ولادت                   |        | قریش کا عقب ہے حملہ                                         |
|             | معرت همد المال                             | 227    | آنخضرت 🛍 کی شہاوت کی غلا خبراُ ژانا                         |
| -           | معرت أم كلوم كا معرت عنان على عنار         |        | مسلمالون كالبيجي بهث جانااور بيزتيمي                        |
|             | تحم درافت كانزول                           |        | ایک مسلمان کامسلمانوں کے باتھوں سے علمی                     |
|             | نکارچ مشرک کریم                            |        | ے مارا جانا                                                 |
|             | ۳۹۶                                        | _      | بعض محابد مي مان ناريان                                     |
| intale,     | سلسلة غزوات ومرايا                         |        | آتخضرت 🕮 كازخي بونا                                         |
| 1,6,6       | قبائل كى اسلام سے وهنى اور حمله            | *(**   | مشركين كے لئے وعائے فيركرة                                  |
| דודור       | سرایا کی کفرت سےاساب                       |        | حضرت ابوطلية اور حضرت معلا كي قدرا عمازي                    |
| FEE         | سربيا بي سلمه                              | -      | آب كامشركين براظهارافسوس                                    |
| <b>דרר</b>  | سربيا بن انيس                              | . r    | آنخضرت الكامع جدرفاء كے پهاڑى پر چرمدجانا                   |
| 100         | سريه پيرمعون                               |        | مديند من آپ كفل كى غلط خر منجا                              |
| PP 4        | واقعه رجيج                                 |        | حعزت فاطمه رضى القدعتها كالينجناا ورزخم دهونا               |
| P72         | حعزت زید کام کی شہادت                      |        | ابوسفيان اور حعزت عمرها، كاسوال وجواب                       |
| <b>P</b> PZ | واقعات متغرقه                              | rri    | دومسعما نول کی شہادت                                        |
| da -        | امام حسين که کی ولادت                      | 11     | ہند کی حضرت حمز وہ عظیمہ کی <del>ای</del> ش کے ساتھ ہے اولی |
|             | حعرت زيدين ثابت كاعبري زبان سيكسنا         | ****   | خاتو نان اسلام كي اس جنگ ش خدمات                            |

| صغيبر       | مضمون                                             | صغخبر | مغمون                                              |
|-------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| L.Alm       | آنخضرت ﴿ كَالُوتْمَانِ وَنِ كَا فَا قَدْ          |       | حضرت أمّ سلمة كاتكاح                               |
| 249         | صف آ رائی                                         | t     | یہود بوں کے مقدمہ کا فیصلہ کرنا                    |
|             | بنوقر يظه كي معامده فكني                          |       | لیعض مؤرخین کے مزو کیک ترمت شراب کی تاریخ          |
|             | منافقین کی جنگ ہے علیحد گی                        |       | ۲ نجری ۳ نجری ۲ نجری                               |
|             | ا یک مهینهٔ تک مدینهٔ کامحاصره                    | rr'A  | یہود بول کے ساتھ معاہدہ اور جنگ                    |
|             | غطفان سے معاہدہ کرنے سے صحاب کی تارضا مندی        | rrq   | يېود لول کې اخلاقی حالت                            |
|             | كفاركا مدينه پرعام حمله                           | 1179  | يبود يول ك نفرت اسلام عندرسول القد كلك ك           |
|             | حضرت على ﷺ اورعمر وبن عبدود كى جنگ                |       | ان کے ساتھ مدارات                                  |
|             | دوسرے کا فرول کا حملہ اور موت                     | rai   | یبود بول کی شرارتیں                                |
| t           | نماز ول كا قضا مونا                               | (1    | یہودیوں کا قریش کے ساتھ اتحاد                      |
|             | بنوقر یظه کامستورات کے قلعہ پر تملہ کا ارادہ کرنا | rar   | غزوهٔ بنی قلیقاع                                   |
|             | حضرت صفيه رضى الله عنهاكى بهادري                  | ror   | تحل کعب بن اشرف بمبودی                             |
|             | طوفان اور كفار كى مخكست                           | raa   | غزوهً بني نضير                                     |
|             | حضرت فیم بن مسعود تقفی کی مذہبیراور               |       | ۵ بجری                                             |
| _           | كفارش پيوث                                        | roa   | غزوهٔ مریسی ، واقعه افک وغز دهٔ احزاب              |
|             | طبل بازگشت                                        |       | اتماراور نثلبه كي تياري اور قرار ، دومته الجند ل م |
|             | معفرت سعظین معاذ کی شہادت                         | t     | كفاركا اجماع                                       |
| <b>۲49</b>  | بنوقر يظه كاخاتمه                                 |       | غز دو مريسه يا يل مصطلق                            |
| 44          | بنوقر يظه كا خاتمه ان كى شريعت كے مطابق           | ry.   | حضرت جوبرية كاواقعه                                |
| 1/4         | ہوقر یظ کے اسباب قبل کی شخفین                     | 141   | حفرت جورية كے نكاح كااثر                           |
| <b>*</b> 2* | ريجانه كاغط واقعه                                 | PHI   | واقعدًا فك                                         |
| 121         | معرت زينب رضى الله عنها ين نكاح                   | 141   | غز و وَاحزاب ياغز و وَ خندق                        |
| r2.14       | غلط واقعات کی تر دید                              | ryr   | خندق كا كموداجاتا                                  |
|             | يرده كاحكم                                        |       | خندن کمود نے میں آنخضرت الله کی شرکت               |
|             | متنینی کی بیوی سے نکاح کا جواز                    | r .   | صحابه کاترانه                                      |

| مضمون                                                           | صغينبر | مضمون                                                         | - سنينبر     |
|-----------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| یات<br>پان اورظهار                                              | , , ,  | صلح عد يديد كي مص کح                                          | PAP          |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                           | -<br>- | ا میں صدیبیات سان<br>نومسلموں کی واپسی کی شرا بط کامنسوخ ہونا | PAP          |
| ۲ انجری                                                         |        | ۲۱۶۰ ری ( آخر )                                               |              |
| صلح حد يبيه بيعت دضوان                                          | 722    | سلاطين كودعوت اسلام                                           | rag .        |
| لعيداور مكة معظمه                                               | 11     | قيصرروم اورنامه أسلام                                         | PAY          |
| رادهٔ محره                                                      | rz A   | ا يوسفيان اور قيصرروم                                         | PAY          |
| ریش کی رو کئے کے لئے تیاری                                      | н      | قيصر كامتاثر بونا                                             | 1714         |
| سے کے پیفام                                                     | н      | نامهٔ تمیارک                                                  | 144          |
| بل اور عروه کی سفارت<br>پا                                      | 1      | الل در بارکی برجی                                             | PAZ          |
| عرت ابو بكرين كا جوش                                            | rz A   | خسر و پر دیز اور نامهٔ اسلام                                  | raa -        |
| عنرت مغیره ه بیانه کی ژانث                                      |        | خسر دیرویز کی برجمی اورانجام                                  | <b>17A</b> 9 |
| روه كامتار مونا                                                 | 129    | نجاشی اور نامهٔ اسلام بنجاشی کااسلام                          | <b>FA9</b>   |
| ریش کا غدارانه تملهاورآنخضرت ﷺ کاعفو                            | PA+    | حفرت ام حبیبه رمنی انتدعنها سے نکاح                           | rA9          |
| عرست عثمان ﷺ كاسفير بن كرجانا                                   | ra.    | عزيز معراور نامه أسلام                                        | 19.          |
| يستنورضوان                                                      | rA+    | عزيز معركا جواب                                               | r9=          |
| مبيل كاسفيرين كرآتا                                             |        | حضرت مارية تبطيه رضى القدعنها                                 | 19+          |
| ملح نامه کی عیارت پرتنازیه                                      |        | رئيس يمامه كاجواب                                             | P9-          |
| را تكاشخ                                                        | †A1    | رئیس غسان کی برہمی اور حملہ کی تیاری                          | ra.          |
| منرت ابوجندل هناه كايابية نجير قريش كى قيد                      | M      | حضرت خالدٌ بن وليداور حضرت عمرةٌ بن انعاص                     | rqi          |
| ے بھاگراآنا                                                     |        | اكااسلام                                                      | 1            |
| عنرت عمر عظیما درعام مسلما نوں کا شرا تطعیع پر ملال             | TAF    | ے ہجری خیبرءادائے عمرہ                                        |              |
| عنرت ايو بكر ينظيمكا ان كوسم تيما نا                            | **     | نجيبر                                                         | rar          |
|                                                                 | tAt    | اغزوۂ خیبر کے اسہاب                                           | rer          |
| ر بانی کا حکم دینااور صحابه کا تامل                             |        | -                                                             |              |
| ربانی کاعظم دینا اور صحابہ کا تال<br>ربانی کرتے کے لئے اور دھام | FAT    | ذی قر د                                                       | 19f          |

| ا سخینبر     | مضمون                                           | صخنبر       | مضمون                                              |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| +<br>t"!•    | غزدة فتح مكه                                    | <b>79</b> ∠ | مدینه سے روانجی                                    |
| 17           | قریش پرفوج کشی کے اسباب                         | ran         | علم نبوی                                           |
| <del> </del> | قریش سے مصالحت کی کوشش                          | 199         | محابةٌ كاترانه                                     |
| FII -        | ابوسفیان کا سفیر بن کرآنا                       |             | خانونان کی فوج میں شرکت                            |
| Pali         | معفرت حاطب بن الي بلتعه كي تعطي                 | _           | غطفان كي روك تفام                                  |
| THE T        | فو جول کی مکدکی سمت رواعی                       |             | ځېر پرهمله                                         |
| rir          | ابوسفیان در باردسالت میں                        |             | بعض قلعول کی اطاعت ہے سرتا بی                      |
| rir          | أن كاليمان لا نا                                | ÷ =         | مرحب اور حضرت علی هذاه کی جنگ                      |
| him 1        | کو کہہ تبوی کا نظارہ                            |             | فاتح خيبر                                          |
| pripr        | قريش كوامان                                     |             | مال غنيمت كي تقسيم                                 |
| , ,,         | خاندكعبدكي تطهير                                | <b> "**</b> | حضرت صفيه رضى الله عنها كے واقعہ كي تحقيق          |
| PHICE        | خطيهرفنخ                                        | r•r         | خزان تیبر کے چھپانے کے جرم میں یہودی               |
| ייוויין      | خطبه کے اصولی مطالب                             |             | سردارون کی سزا کی شخفیق                            |
| ria          | قريش كوعفوعام                                   | 1-04        | ما وحرام میں جہاد کا مسئلہ                         |
| PIY          | قریش سے بیعت ایمان                              | r.0         | تغليم زيين                                         |
| PIY          | ہندکا آ نا                                      | r.a         | مكل حالت اورا حكام فتهي                            |
| 1717         | ہند کا مکالمہ                                   | P+4         | وادى القرى اورفدك                                  |
| 11/2         | صغوان بن أميه عبدالله بن زبحرى اور عرمه كااسلام | P+4         | ادائے عمرہ                                         |
| riz          | اشتہار یانِ قُلِ کی شخفیق                       |             | ۸ جری                                              |
| ria '        | نزائ <i>ن ح</i> م                               | F           | غرز د و موند، فتح مكه، غرز د و حثين داد طاس وطا كف |
| mia          | فتح اور بت شكني                                 | P*A         | غ وهٔ موند                                         |
| rr•          | غروه سين                                        | P+4         | حعرت زید، حصرت جعفر طبیار اور                      |
| mm           | حنين                                            |             | حعرت عبدالله بن رواحه كي شهادت                     |
| PTF1         | مواز ن اور ثقیف کا اجماع                        | 1-9         | حعرت خالد ظهدى سهرسالاري                           |
| rri          | در بدبن الصمه شاعر کی گفتگو                     | P+4         | شهداء دارات الم                                    |

| صغخنبر       | مضمون                            | صغحتمبر     | مظموان                                            |
|--------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
|              | واقعدا يلاء                      | ۳۲۲         | عبدالله بن حدر د کا تحقیق حال کے لئے جاتا         |
| t            | ایلاء کے اسباب کی حقیق           | rrr         | حنین کی طرف روانگی                                |
| -            | قرآن اورواقعه أيلاء              | rrr         | مسلمانوں کی ابتدائی فئلست                         |
| rrr          | حضرت عمر ﷺ کی روایت              | FFY         | ابتدائی فکست کے اسباب                             |
| 11           | واقعه أيلاء كي شبت               | rry         | أتخضرت والكااستقلال اورصحابه كوندا                |
| rrr          | آيت تخيير                        | mry         | أتخضرت ينفظ كارجز اورمسلما تول كاستعملنا          |
| rra          | مظاهرة ازواج مطهرات كي تحقيق     | rry         | دشمنوں کی فلست                                    |
| PPY          | روایات کا ذبہ                    | P72         | اوط س                                             |
| rrq          | غزوهٔ تبوک                       |             | در يدكانش                                         |
| ٣٣٩          | غزوهٔ تبوک کا سبب                |             | اسرانِ جنگ من حضرت شيماً آپ الله کي               |
| rr.          | اجتماع افواج                     | t           | رضا عی مجهن                                       |
| Julu -       | منافقین کی درا ندازی             |             | محاصره لما كف                                     |
| \$"("+       | محابة كاجوش اورايار              | FTA         | قلعة شكن آلات كااستعال                            |
| t-L.         | ۳۰ ہزارفوج کی رواعلی             |             | محاصره الثعالينا                                  |
|              | مرحد کے عیسائی سرداروں سے مصالحت | -           | تقسيم غنائم                                       |
| r            | واپسی اور خیر مقدم کا تر انه     | 779         | مؤلفة القلوب بربخشن                               |
|              | مىجدىضرار                        |             | بعض انصار کاسوءِ ظن                               |
| PHIPP        | حج الاسلام اوراعلان برأت         | r           | آنخضرت المرتقرير                                  |
|              | حضرت ابوبكره كاامير الج بونا     | <b>rr</b> • | اسيرانِ جنگ كى عام ر ما كى                        |
| t            | مسلمانوں کا پہلا تج              |             | واقعات متفرقه                                     |
| -            | حضرت علی ﷺ کا اعلانِ براً ت کرنا |             | حضرت ابرا ہیم گی ولا دت اور وفات                  |
| 4-late       | واقعات ِمتفرقه                   |             | مسوف كي ثماز بإجماعت                              |
| Pulupu       | ز کو ة کائفكم نازل مونا          |             | حضرت زينب رضى الله عنها كاانتقال                  |
| <del> </del> | جزيه كا آغاز                     | ,           | ۹ .جری                                            |
|              | ئو د کی تُرمت<br>م               | PPI         | يلاءا در تخيير ،غزوهٔ تبوك بمسجد ضرار، هج الاسلام |
|              |                                  |             |                                                   |

| صغیمبر        | مضمون                               | صختبر        | مضمون                                     |
|---------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| rat           | امن وامان كا فرض اوراسلام           | ٣            | نجاشی کی و قات اور جناز ہ کی نماز غائبانہ |
| u T           | سريئهٔ زيدين حارثه                  | 1777         | غر وات پردو بار ه نظر                     |
| ro2           | سربيدٌ ومية الجند ل                 |              | مغازی اورسیرسته کا فرق                    |
| Ē .           | مريئة خبط ياسيف البحر               |              | غز دات نبوی کی نسبت غده فهمیان            |
| t             | غزود عابيه                          |              | عرب اور جنگ وغارت گری                     |
| ran           | بے خبری میں حملہ کرنے کا سبب        | ۳۳۵          | ثار کاعقید و                              |
| 4-            | مار گولیوس کی تعطی                  | mrz.         | لوث كامال                                 |
| •             | اصلی سبب                            | <b>*</b> *** | احكام كا تاريخی زول                       |
| r '           | F. 3.63 F                           | ro.          | جنگ میں وحشیا نہ افعال                    |
| †             | اغز د هٔ ذات الرقاع                 | rai          | غزوات نبوی کے اسباب اور انواع             |
| r09           | اسريية عكاشه                        | rai          | غز وه اورسريه كافرق                       |
|               | سرية على بن الي طالب هذا            | rai          | غز وات اورسریه کے مختلف اغراض             |
|               | غر د ۽ بنولحيان                     | ror          | به غرض تفتیش دشمن                         |
| r             | مرية عمر بن الخطاب عليه             | rar          | مريهٔ ابن جحلٌ بهغرض مدا فعت              |
|               | مرية كعب بن عمير                    |              | سرية غطفان                                |
|               | اشاعت اسلام کے لئے سرایا            | +            | سرية الوسلمة                              |
| m4+           | مرية بيرمونه                        | -            | سرىيە عبدالقدىن ائيس "                    |
|               | ار بيدُ او الله<br>الربيدُ الرائد   | 4            | غرَّ وهُ ذَاتِ الرقاعُ                    |
| † †           | غر و و ينوله يان                    | ,<br>דמר     | غر وهُ دومة الجند ل                       |
| r <b>t</b> *- | سربية ابن البي العوجا               | 1            | غزده مرسى                                 |
|               | سربية كعب بن عمير                   |              | سرية فذك                                  |
| PHI           | واعيان اسلام كوحمله كرنے كى ممانعت  | t            | مربه بشربن معد                            |
|               | حضرت خالد ريضاندكي خلطي كامعاوضه    | _            | مرية عمروبن العاص                         |
| F +           | بت فكنى كے لئے سرايا سمجنے كے اسباب |              | قریش کی تجارت کی روک ٹوک                  |
| ryr           | جنگ اصلاحات                         | 200          | امن وامان قائم كرنا                       |

|             |                                    | _        |                                              |
|-------------|------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| مغنبر       | مضمون                              | صنحفهر   | مضمون                                        |
| ,           | مال غنیمت کی خواجش جہ و کے تواب کو |          | عربوں کے مقابلہ میں عرب کے بعض وحثی جنگی     |
|             | کم کرد کی ہے                       | - 4-     | ا فعال کوابتداء کیوں! ختیار کیا حمیا؟        |
| τ.          | اس نفیعت کاصی به میراثر            | · •      | س ہیوں کوا حکام کہ بوڑھے، بچاور عور تیل شہول |
| +           | لوث كي مما نعت                     |          | مبرکی ممانعت                                 |
| P12         | مِرْ الْي عَبِ وبت بن مَنْ كُيْ    |          | عبدک با بندی                                 |
|             | اغراض جہاو                         | 11       | قامىدون كوامان                               |
| ÷ ·         | دفع فساد                           | FYE      | اسران جنگ ہے عربوں کا برتاؤ                  |
| PY4         | انسدا دِمظالم                      | <b>+</b> | صلىبى عيس ئيول كايرتاؤ                       |
| -           | فريضهأ مرمعروف ونهىعن المنكر       | 4        | آنخضرت فلل كابرتاؤ                           |
| •           | مال غنیمت کے معیارف کی تحدید       | - F      | قیدیان بدر کے ساتھ سلوک                      |
| •           | جې د پھي تماز ہے                   |          | بنت حاتم طائی کے ساتھ سلوک                   |
| P74         | ایک نکته                           | +        | قرآ ب مجیداوراسیران جنگ                      |
| PY4         | جې دعباوت بن کمي                   | +        | سپاہیوں کوراستہ روک کر تفہر نے کی مما نعت    |
| 1749        | فاشح وتپنیمبر کا فرق               | PYY      | ه ب ننیمت کی تحقیر                           |
| <b>1</b> 2. | شوق عبادت                          | ļ        | مال غنيمت کي محبت                            |
| rz.         | ف <i>التمه</i> اةِ ل               |          | غز و اُحتین میں اس سبب سے فلکست ہوئی         |



# فهرست مضامین میرت النبی ﷺ (حصد دوم)

| سنختبر       | مضمول                     | صخفبر       | مطمول                                            |
|--------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| rar          | حدودشام                   | ۳۷۴         | اسلام کی امن کی زندگی                            |
| rer          | ونودعرب                   | <b>*</b> 2* | قيامامن                                          |
| 797          | 4.7                       | rzr         | عرب کی عام بدامنی                                |
| <b>790</b>   | ينوهم المراجع             | P24         | بيرونی خطرات                                     |
| ray          | يتوسعد .                  | P24         | يبود يول كي قوت                                  |
| F94          | اشعریتان ۷ھ               | 91          | اُن کےانسداد کی تدابیر                           |
| <b>~9∠</b>   | دوس (کھ)                  | ra+         | اشاعت إسلام                                      |
| P92          | بنوحارث بن كعب            | PA+         | مكه بين اشاعت واسلام                             |
| <b>179</b> A | لطے                       | PAP"        | اوس وخزرج كااسلام                                |
| mgA .        | عدى بن حاتم               | MAT         | مدینه میں اشاعت واسلام<br>مدینه میں اشاعت واسلام |
| <b>799</b>   | القيف                     | MAC         | مزينه كااسلام                                    |
| (*+1         | نجران                     | MAC         | بدر کے بعض قریشیوں کا اسلام                      |
| r• r         | بنواسد                    | MAM         | الجح كااسلام                                     |
| Ye ∳#        | بنوفر اره                 | MAC         | چېپينه کا اسلام                                  |
| (% )**       | کنده (۱۰ه)                | PAY         | دعاة كاتقرر                                      |
| (%+ )**      | عبدالقيس                  | <b>FA</b> 2 | وعاة كے تام                                      |
| f., ◆ (s,    | بنوع مر بن صعصه           | п           | مقا مات دعوت                                     |
| r-a          | ٔ حمیروغیره کی سفارت      | TAA         | يمن                                              |
| (% Y         | تاسيس حکومت البي          | 1"91        |                                                  |
| M+ A         | اسلامي حكومت كي غرض وغايت | rer         | ين ۶.                                            |
| <b>/*•</b> ∧ | انتظام ملکی               | P-91-       | عمان                                             |

| صختير       | مضموك                                            | منختبر            | مضمون                                   |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| ree         | اسلام کے اکثر فرائض بندر یکی تکمیل کو مہنیجے ہیں | r'+A              | اميرالعسكري                             |
| Labella     | عقائداوراسلام کےاصول اولین                       | f*•A              | انآء                                    |
| الماسال     | عقائك                                            | r- q              | فصل تضايا                               |
| الم الماليا | عبادات                                           | °• q              | تو قیعات وفرامین                        |
| laha.A      | طبهارت                                           | [*• <b>q</b>      | مېمان داري                              |
| ٣٣٧         | Z.                                               | [°+ ¶             | عيا دسته مرضی                           |
| r'rA        | تماز                                             | 1411              | اضاب                                    |
| ויוריו      | نماز جعه اورعيدين                                | MI                | املاح بين الناس                         |
| LLLA        | صلوة ق خوف                                       | MIN               | ال الله الله الله الله الله الله الله ا |
| וייוייי     | روزه                                             | la lan            | בא מופת פל ד                            |
| ۳۳۵         | 11/3                                             | t                 | حكام كاامتحان                           |
| rry         | 3                                                | MIA               | محصلین ز کو 5 و جزییر                   |
| MMZ         | مج کی اصلاحات                                    | [7] 9             | قضاة                                    |
| ra+         | معاملات                                          | (*f <del>-9</del> | پويس                                    |
| ro.         | ورا ثرت                                          | (*) 4             | مااو                                    |
| rol         | وميت                                             | 1719              | غيرقومول سے معاہدے                      |
| ror         | وقف                                              | (***              | امنا فب بحاصل ومخارج                    |
| ror         | تكاح وطلاق                                       | rrr               | ج گیریں اورا فآدہ زمینوں کی آبادی       |
| rar         | عدود ول <sup>تو</sup> ريمات                      | וייויי            | (مُر <sup>م</sup> ِی انتظامات)          |
| 607         | طان وحرام                                        | ייןץיין           | دعا ة اورسلغين اسلام                    |
| ro2         | ما كولات منس حلال وحرام                          | ۲۲۷               | ان کی تعلیم وتر ہیت                     |
| ron         | شراب کی حرمت                                     | MK.               | مساجد کی تغییر                          |
| L.Al        | سود کی حرمت                                      | 144               | آئمَه ثما ز کا تغرر                     |
|             | سنه البحري                                       | וייויין           | مؤذ نين                                 |
| LAL         | سال اخير حجته الوداع اختيام فرض نبوت             | F                 | تاسيس وتحميل شريعت                      |

| فهرست حصدووم |                              | Pr'                  | ميرت النبي                            |
|--------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| صغيتر        | مضموت                        | صفينبر               | مضمون                                 |
| 79A          |                              | ١١٣ أنكوشى           | حجة الوداع                            |
| <b>64</b>    | 8.7                          | ייאראי ל <i>ענעל</i> | خطبه ئبوگ اوراصول شریعت کا اعلانِ عام |
|              | رطر يقدكعام                  | 4-                   | سنداا بجري                            |
| PAA -        | ا ت طعام                     | عهم المعمول          | و قات                                 |
| <b>4••</b>   | ې ک                          | ا ۱۷۸۸ خوش           | علالت كي ابتداء                       |
| ۵++          | بارنگ                        | مرغور                | قرط س كاواقعه                         |
| ۵ • •<br>+   | برنگ _                       | تا بامرنو            | آنخضرت على كاآخرى خطبه                |
| ۵۰۱ -        | كا استعمال                   | خوشبو                | وفات                                  |
| Q+1          | ت پیندی                      | ٢٨١ الطاف            | تجبيز وتكفين                          |
| ۵۰۳ ـ        | -                            | PAA : well?          | متر و کا ت                            |
| ۵۰۳<br>—     |                              |                      | زجين                                  |
| ۵۰۵          | معمولات                      | PA 9                 | چ آور                                 |
| ۵+۵ .        | سے شام تک کے معمولات         | +                    | أستحد                                 |
| ۵۰۵          | _                            | ا۹م خوار             | آ ثار محبر كه                         |
| ۳•۵          |                              | ۱۹۳ عیاد             | مسكن مبارك                            |
| ۵•۷          |                              | سهم المعمو           | وأبيع                                 |
| <b>△•∧</b> ← |                              | ا ۱۹۹۷ ا معمو        | . خدام خاص                            |
| <b>△•</b> •  |                              | ۵۹۳ معمو             | شاكل                                  |
| ۵۱+          |                              | ۵۹۷۱ معمو            | <i>عبیه اقد س</i>                     |
| lia<br>I     | د لا تعمیا دیت و <b>عز</b> ا | <del></del>          | مهرنبوت                               |
| , oir        | ولات ملاقات                  | +                    | موتے میارک                            |
| 61m<br>—     | ولات عامه                    | ++ -                 | رقار                                  |
| <b>△</b> 16" | مجالس نبوی وفقا              | <u> </u>             | عنقتگو<br>                            |
| → 1 → ·      | ر بُوت                       | اوریا<br>۱۳۹۷ مجال   | خنده ونمبسم<br>سبس                    |
| ۵۱۵          | <i>ن ارشاد</i><br>           | عهم إي               | J.,                                   |
|              |                              |                      |                                       |

| - i - I      | ***                             |            |                                  |
|--------------|---------------------------------|------------|----------------------------------|
| صغيبر        | مضمون                           | سنحتمير    | مضموك                            |
| P & &        | بداومت عمل<br>مداومت م          | ۵۱۵        | آ داپیملس                        |
| 640          | حسن ضلق                         | ۵14<br>باھ | اوقات مجلس                       |
| שרם          | حسن معامله                      | عاد        | عور نوں کے لئے مخصوص مجلس        |
| ۵۲۷          | عدل وانعياف                     | AIA        | طريقيهُ ارشاد                    |
| PYG          | چو دوسخا<br>-                   | Ø19        | ىجالس مېس ئىگلفىتە ئىزا يى       |
| 021          | JĒ1                             | 0r-        | فيض صحبت                         |
| 024          | مهمان نوازي                     | arı        | خطابت نبوي الله                  |
| ٥٤٥          | محدا کری اورسوال ہے نظرت        | ۵۲۱        | طرزبیان                          |
| 044          | مدق سے پہیر                     | arr        | خطبات کی نوعیت                   |
| 444          | <u>تحف</u> ے قبول کرنا          | 1          | ا از انگیزی                      |
| ۵۷۸          | مشختنے دینا                     | orr        | م<br>عبادات نبوی ﷺ               |
| 041          | -<br>عدم قبول احسان             | orr        | دعااورتماز                       |
| 044          | عدم تشد د                       | DP4        | . פנים                           |
| ۵ <b>۷</b> ۹ | تقضف نا پهندتن                  | 074        | ر کو تا                          |
| DAY          | عیب جونی اور مداحی کی ناپسندی   | OFA        | ž.                               |
| DAM          | سادگی اور بے تکلفی              | 019        | د وام ذکرالبی                    |
| DAF          | امارت پندی ہے اجتناب            | ۵۳۹        | ء -<br>دُون وشون                 |
| DAY          | مادات                           | arı        | ميدان جنگ ميں ياواللي            |
| - DAA        | اتواضع                          | orr        | خثيت والهي                       |
|              | تعظیم اور بے جامدح کی تابیندیدگ | ۵۳۳        | مر سده بکا                       |
| 691          | شرم وحيا                        | ۵۳۵        | المحبت البي                      |
| 297          | این اتھے کام کر تا              | ۵۳۷        | . سو بن<br>تو کل علی الله        |
| ۵۹۳          | ووسرول کے کام کردیتا            | ۵۵۰        | مبروشكر                          |
| 391"         | عزم واستنقلال                   | Yaa        | ا خلاق نبوی ﷺ                    |
| ۵۹۵          | شياعت                           | ۵۵۷        | اخلاقی نبوی کا <b>جامع بیا</b> ن |
|              |                                 |            |                                  |

| منختبر    | مضموك                        | صختمبر | مظمون                             |
|-----------|------------------------------|--------|-----------------------------------|
| 454       | مغرت غصه "                   |        | راست گفتاری                       |
| YPA       | حطرت زينب ام المساكين        | ۵۹۷    | ايق تے عہد                        |
| YPA       | حعزت أمّ سمه "               | 094    | ز مروق عت                         |
| ¥1°+<br>+ | حعزت زين بيش                 | Y+1    | عقو وحلم                          |
| 401       | حعرت جوړية                   | Y+4    | دشمنول ہے عفوہ درگز راور حسن سعوک |
| 4141      | حعزت ام حبيباً               |        | کفاراورمشرکین کے ساتھ برتاؤ       |
| 466       | حعرت ميمونه "                | 41+    | یہودونساری کے ساتھ برتاؤ          |
| 400       | حعرت مغيه "                  | All    | غريبول كے ساتھ محبت وشفقت         |
| Alala     | اولا د                       | YIP    | وشمنان جان عفود دركزر             |
| 444       | اولا د کی تعبدا د            | 419    | وشمنول کے حق میں دعائے خیر        |
| 466       | حعزت قاسمٌ                   | 412    | بچول پرشفقت                       |
| ALLL.     | حطرت زيين                    | 414    | غلامون پرشفقت                     |
| 41°4 .    | حعزت رقية                    | 411    | مستورات کے ساتھ برتاؤ             |
| Y//Y .    | حعزت أمّ كلثومّ              | 755    | حيوانات پررحم                     |
| 40Z       | حعرت فاطمة الزهراط           | HELL   | رحمت ومحبت عام                    |
| YM        | حعرت ايرا تيم                | 410    | ر ين القلبي                       |
| 40+       | ازواج مطهرات کے ساتھ برتاؤ   | 111    | عي دت وتعزيت                      |
| 40.       | معاشرت کے چندمؤثر داقعات     | 442    | طف طبع                            |
| 70"       | از واج مطهرات اورابل وعيال   | 444    | اولا و سے محبت                    |
|           | کی ساده زندگی                | YPT    | از واجِ مطهراتٌ                   |
| אפר       | انتظام خاتلي                 | 427    | حضرت خدیجة"                       |
| GOF       | الل وعيال كے مصارف كا انتظام | 450    | حضرت سودة                         |
| 400       | خ تر                         | 400    | حضرت عا تشة                       |
|           |                              |        |                                   |

#### بسم الثدالرحن الرحيم

# ديباچه جهارم سيرت الني الله جلداوّل

سیرت النبی سلمی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ کوالقد تعالیٰ نے جومقولیت بخشی وہ مصنف اور جامع وونوں کے لئے بڑی نعمت ہے جس پراللہ تعالیٰ کا ہزار ہزار فشکر ہے۔

پوسس میں ہا ہوا ہو کہ معنف کی وفات کے بعد جب سرت کا مسودہ مصنف کی دھیت کے مطابق ہیں ہجچدان کے ہاتھ آیا تو اس فقیدت کی بنا پر جوالی شاگرد کواپنے استاد ہے ہوئی چاہئے ، استاد کے مسودہ پر آنگی رکھتے ہوئے بھی ڈرمعلوم ہوتا تھا۔ اگر بھی بہ ضرورت الی گستاخی کرنی پڑتی تھی تو خواب میں بھی ڈرجا تا تھ، مسودہ کا مینیفہ مصنف کے سرمنے ہو چکا تھا اس سے اس مینیفہ کا مقابلہ مسودہ ہا اور ندمسودہ کا مقابلہ اصل ما فندوں ہے ش نے کیا بلکہ مصنف کی است جول کی توں ناظرین کے سرد کردی۔ بجواس کے بعض مقابات پر مصنف کے اشاروں کے مطابق بعض چزول کا افغانہ بلائی شرکردیا جس کی تقریق ویا چی میں ہوجود ہے۔

اس کے بعدا اس نیز کفل درفق چھی رہی اور مقابلہ اور شیح ما فند کی ضرورت نہیں تھی لیکن اس اشاء میں کمی بھی مراجعت کے وقت بعض مقاموں پر بھی اور اضافہ کی ٹی ضرورت محمول ہوئی وہی اور اس کے مطابق ایک نیز پر تھی جیا ت اور اضافہ کی ٹی ضرورت محمول ہوئی وہی اور اس کے مطابق ایک نیز پر تھی جیا ت اور اضافہ کی ٹی ضرورت میں مول پر تھی اور اس افذوں سے ملاکردیکھا جائے ۔ بیبرہ احتمال کا مرف البید کی تعریف کی بھی اور مطابقت کی جائے۔ بیبرہ احتمال کا مرف البید کہ پر ایر محمد تھی ، مجھے یہ لکھنے میں بوئی توثی ہے کہ ان تو تو اس مول کو جائے اور مطابقت کی جائے۔ بیبرہ احتمال کو الکی استعمال تھا اور ہر اور وہ کی مردورت کے مقام پر جائے لکھنا خودا کیک مستقل تھنیف کے برابر محمد تھی ، مجھے یہ لکھنے میں بوئی خوثی ہے کہ ان تو اور میں اس عبرہ کرمیت تھی ، مجھے یہ لکھنے میں ان ہے بردی کو تی ہوات کی مردورت کی مقابلہ کرمین کو تھی اور ہر انہ میں ان ہے بردی ہوئی ۔ واقعات کی طاب اور میں اس میں میں میں میں میاس کی مصنف کی تعریف سے اختمال کی طرف از سرتو مراجعت میں ان ہے بردی ہوئی ہوئی کی میں میں ان ہے بردی ہوئی ہوئی کی کو تو تی کی مدرفی ۔ مقابلہ خاتمال کی کرفی ہوئی کی کو تو تو ان اور مراجعت میں ان ہے بردی کی مورف کی گوئی اور میں میں میں کی کوئی کی کرنے گئی کر کوئی کرنے گئی ہوئی کوئی کوئی کرنے ہوئی کرنے ہوئی کے دائی میاس کی کرنے گئی ہوئی کرنے گئی کرن

پہرمقام ایسے بھی تنے جہاں اس بچردان جامع کومصنف کے نظریہ سے اختلاف تھا۔ اس دفعہ وہاں حاشے بڑھا کرا ختلاف کو خام میں اس بھرمقام ایسے بڑھا کرا ختلاف کو ہرکہ دیا۔ کہیں کسی واقعہ کے اجمال کی تفصیل یا دفع شبہ کی ضرورت تھی وہاں اس ضرورت کو پورا کیا گیا۔ بعض مسامی ت پر سمبیہ من سب تھی وہ کی گئی، کہیں فروتر ما خذکا حوالہ تھا اور اثنائے مطالعہ میں اس سے بالاتر ما خذ طائو اس کا جواب و سے دیا گیا۔

ید کیر کرافسوس ہوا کہ دو جار مقام میں عدد کی تعظی جو اردو ہندسوں میں اکثر ہو جاتی ہے اصل میزید ہیں بھی موجودتھی۔ مراجعت کے وقت ان کی تلطی معلوم ہوئی اور اب ان کی تھیج کر دی گئی۔ مثلاً حضرت فاطمہ رضی القد عنہا کی شوی کے سلسلہ میں حضرت علی رضی اللہ عند کی زروکی قیمت سوار و بے جھپ گئی تھی جانو تکہ وہ سواسو ہے ، اس طرح غزوا احزاب میں کفار کے نشکر کی تعداد ۲۲۳ بزار درج ہوئی تھی حالا تکہ وہ بعض روایات میں ۱۲ بزار کیکن تھی دوایات میں دس ہزار ہے۔

موں ناکی زندگی میں اس کی تصنیف کے وقت ان کو بعض کتا ہیں قلمی فی تعییں جیسے روش الا نف جس سے پورااستف وہ وقت طلب تھا اب وہ حجیب گئی ہے۔ بعض کتا بول کی ان کو خلاش ہی رہی مگر ان کومل نہ سکیں جیسے کتا ب البدایہ والنہا یہ ابن کثیر، مصنف سے اکثر حسرت کے ساتھ سنا کہ افسوس تا رہن ابن کثیر نہیں ہتی ، وہ اللہ جو آئی تو ساری مشکلیں حل ہو جا تھی ، القد تع الی کا شکر ہے کہ اب وہ حجیب کر عام ہوگئ ، متدرک حاکم اس وقت تک تا پیدتھی اب طبع ہوکر گھر کھیل گئی۔ غرض ان کتا ہوں کے باتھ آجا نے سے معلومات ہو وہ گئے چتا نچاس ننجی کھیج واضافہ میں ان سے کام لیا گیا۔

ہاتھ آجانے سے بہت سے سنے معلومات ہو وہ گئے چتا نچاس ننجی کھیج واضافہ میں ان سے کام لیا گیا۔

ہاتھ آجانے کی تیاری میں جن خاص باتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے وہ یہ ہیں :

ر ، ) بوری کتاب کے وہ قعات کواز سرنو حدیث وسیر کی کتابوں سے مل کرد یکھا گیا ہے اوراس میں جہاں نقص نظر کیا ، دور کیا گیا ہے۔ د ۴ ) تشج بیان وہ فع شبہ در فع ابہا م اورتشر کے لئے بہت ہے توضیح حواثی بزھانے گئے بین۔

( ٣ ) مصنف کا کوئی بیان اگر نقدا ور تنبید کے قابل معلوم ہوا تو اس پر نقدا ور تنبید کی گئی ہے۔

( س ) کہیں کہیں حوالے جیموٹ گئے تھے۔ اس نسخہ میں ان کو ہڑھا دیا گیا ہے ، کہیں صرف کما یوں کے نام تھے اس دفعہ ان کے صفحے یا باب مجمی لکھ دیئے گئے۔

۵) جہاں صرف صفحوں کے حواہے تھے، ایواب اور فصول کے حوالے بھی دے دیئے گئے تا کہ جس کے پاس ماخذ کی کتاب کا جو یڈیشن ہواس میں نکال کرد کیچہ لیا جاسکتے۔

(1 ) طبع اوّل کے بعد سے سیرت یا حدیث کی جونگ کتا ہیں چھپی تھیں ان سے استفادہ کر کے اگر کوئی نتی بات ان میں ملی ہے تو اس کا مضافہ کما گیا۔

( ) اگر کوئی حوالہ مہمے کسی نیچے در ہے کا تھا اور بعد کو س ہے اعلیٰ درجہ کا حوالہ مداتو اس کو بڑھا یا گیا۔

( A ) حضورا نورصلی القدعلیہ وسلم کے ٹام مبارک کے ساتھ صعلم کے اختصار کے بجائے پوراصلی القد علیہ وسلم لکھنے کا اہتما م کیا گیا تا کہ اس تساہل سے درود پڑھنے کی برکت سے ناظرین کومحرومی شدہو۔

فزوؤ بدر کی روایتوں کی تنقید کے سعدہ میں ایک مقام پراس نافہم ایجد نے خطا کارقهم سے حضرت کعب آبن مالک ایک صی بی صی بی کی روایت پر نامناسب تنقید لکل گئی جس ہے ایک گوشہ ایک جلیل القدر صحابی کی شان میں سوینطن کا پہلو پیدا ہوتا تھ جس پر مجھے شرمندگ ہے اور ب میں اپنی اس خلطی و تا دانی کو مان کر اس عبارت کو قلم زاکر کے صحابی رسول صلی القد علیہ وسلم کی براکت کرتا مول اور القد تعالیٰ سے عفو کا خواستگار ہوں۔

بندة جال بدك ز تقميم خويش عدر بد درگاه خدا آورد

جن لوگوں کے پاس اس سے پہلے کے نشخے ہوں وہ اپٹے نسٹے ان سطروں کوکاٹ ویں تو بڑی مہر ہائی ہو۔اب میرموجودہ اسٹے طبع اوّل سے بہت ی ہاتوں میں بہتر ہوگی ہے۔، س موجودہ نسٹے میں نسانی استھا عت کے مطابق پوری طرح تھیج کی بھی کوشش کی گئی ہے تا ہم انسان ، انسان ہے ، خطاونسیان اس کا خمیر ہے۔ کسی ناظر کتاب کواب بھی کوئی غلطی معلوم ہوتو وہ ضرور مطلع فر ماکر ممنون کرم فرما کیں۔

آخریں پاک پر وردگار کی ہارگاہ عالی میں وعاہے کہ وہ میری خط و سیان ہے در کز رفر ما کراس خدمت کو قبول کا شرف بخشے اور مسلمانوں کواس ہے بیش از بیش مستفید فر ما کراس گنبگار کے لئے بخش میں کا ذریعہ بنائے۔

واخر دعونا ان الحمدلله رب العالمين

فبحيدان

سيدسليمان ندوي

کیم جردی ال نبیه ۱۳ ۱۳ ه

# بهم الله الأنطو الرّديم و يباجه عاني

سیرت النبی و الله اول میں اول کوشائع ہوئے آج جار برس ہوئے اس اٹنامیں ضداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کو جومقبو لیت عط فر مائی وہ ہم خاکساران دارامصنفین کے لئے گخر و نازش کا سر ماید ہے۔ نہ صرف بید کہ عام قدر دانوں نے اس کو جومقبو لیت عط فر مائی وہ ہم خاکساران دارامصنفین کے لئے گخر و نازش کا سر ماید ہے۔ نہ صرف بید کہ عام قدر دانوں نے اس کی خدمت کو سعد دت دارین سمجھا بلکہ خواص اور علی و کے طبقہ نے ہمی اس کی قدرشنای کی۔

ہندوستان میں اللہ مم کا کوئی طبقہ ایس نہ تھا جس نے اپنے اپنے فن کی میزان نفتہ میں سیرت کے مضامین و تحقیقات کو نہ تو لا حقاظ نے اس کی آیات قرآئی کو پڑھا محد ثمین نے اس کی حدیثیں جانجیں او یہوں نے اس کے عرفی اشعار اور ترجموں پر نفقہ کیا علمائے انساب نے اسا می شفیح کی منجموں اور حسنب وانوں نے اس کے زایجو ک اور تاریخوں پر نظر خانی کی اہل تاریخ وسیر نے واقعات کی جانج پڑتال کی اور جم ممنون جی کہ نہیں کہ نہ بیت خلوص و محبت سے انہوں نے اپنے سائج وان کے اس کی معلق کیا اور جم کو اس کے اس کے اس کی کہ والے میں کہ اس کے اس کی کہ والے کی کہ والے کی کہ والے کی کہ والے کہ کہ والے کہ کہ والے کہ کہ والے کی کہ والے کہ والے کہ والے کو کہ والے کہ وال

طبع اول میں جیسا کہ فاتمہ میں ہم نے اقر ارکیا تھا' جیما پہ کے اغلاط اور نہو کے چندمسامحات رو گئے تھے۔اس طبع میں جہاں تک امکانِ انسانی ہے تھے کی انتہ کی کوشش کی گئی ہے اور یقین ہے کہ انٹ ءالقدیداغلاط اور مسامحات سے یاک ہوگا۔ جولوگ سیرت برنفقد کرنا جا ہتے ہوں ان کو یہی نسخہ پیش نظر رکھنا جا ہے۔

معج اوّل بڑی تقطیع پرشائع ہوئی تھی' لوگوں کا اصرار تھا کہ طبع ٹائی کتا بی تقطیع پرشائع ہوا تا کہ وہ با آسانی ہروقت استعال میں آسکے۔بیان کی تعمیل ہے۔انشاءالقد ہرجلد کے طبع اول کی بڑی تقطیع کے بعد طبع ٹانی چیموٹی تقطیع پرشائع ہوتی رہے گی۔

سیدشلیمان ندوی ۱۲۸ یقعده۱۳۳۹ه



# ديباچه طبع اوّل

سیرت نبوی ﷺ جس کے غلغلہ سے ہندوستان کا گوشہ گوشہ گونے رہا ہے اُ جے سال کے بعداس کی پہلی جدش تفین کے ہاتھ میں جاتی ہے۔ میں اپناول اس وقت مسرت آ میزاطمینان سے ہریز پا تا ہوں کہ استادمحترم نے اپنی زندگ کے آخری لیحہ میں جوفرض میرے میرد کیا تھا'الحمد لللہ کہ اس کے ایک حصہ سے آج سبکدوش ہوتا ہوں۔ع

شاوم از زندگی خویش که کارے کروم

لیکن اس مسرت اوراطمینان کے ساتھ بیرحسر تناک منظر بھی سامنے ہے کہ مصنف اپنی چارسال کی جانگاہ محنت کا ٹمرہ خود اپنے ہاتھ سے قوم کی نذرنہ کر سکا اورحسن عقیدت کے جو پھول سینکڑوں چمن کدول سے چن کران کے ہاتھ آئے تھے ان کو آستانہ نبوت بروہ خود نہ چڑھا سکا۔

مصنف مرحوم کوسیرت نبوی کے لکھنے کا خیال الفاروق کے بعد ہی پیدا ہوگی تھا۔ چنا نچہ ۱۳۲۳ ہیں اس کا ایک مختفر سر حصہ یعنی غزوہ اُصدتک وہ لکھ بھی چکے تھے (بیمسودہ اب تک موجود ہے) کہ بعض مشکلات کی بنا پررک گئے لیکن ملک کا تقاضائے شوق برابر جاری رہا۔ بالآ فرانہوں نے ۱۳۳۰ ہیں اس باراہا نت کے اٹف نے کا آخری فیصلہ کرنیا چنا نچہ پچی س فرار روپے کے سرمایہ کے انہوں نے قوم میں مرافعہ پیش کی سینکڑوں مسمان اس خدمت کے لئے آ بھے بڑھے۔ ان میں فقرائے امت بھی تھے اور امرائے ملت بھی لیکن بیسعادت افروی از ل بی سے ہو خد دمہ السملة برھے۔ ان میں فقرائے امت بھی تھے اور امرائے ملت بھی لیکن بیسعادت افروی از ل بی سے ہو خد سدمہ السملة المسلمین بطول بقائھا و دو ام مدکھا کی کے لئے مقدرتھی اس لئے وہ سب سے آگے برھیں اور سوائے نگار نبوت المسلمین بطول بقائھا و دو ام مدکھا کی کے لئے مقدرتھی اس لئے وہ سب سے آگے برھیں اور سوائے نگار نبوت کو دو سرے آست نوں سے بے نیاز کر کے اس سر میسعادت کو اپنے فرزانہ عامرہ میں شامل کرلیا۔ قرما فروا خوا تین اسلام کی تاریخ میں کا نات کی سب سے بری بستی ہے۔

مصنف مرحوم کی وفات کے بعد شاید و ہارہ اس خدمت گذاری کیلئے مسلمانوں بیس قرعہ اندازی ہوتی 'کیکن فرمان روائے بھو پال نے مصنف کے جانشینوں کے لئے بھی سلسلہ فیض کو برابر جاری رکھ ۔مصنف مرحوم کے منش کے مطابق (مکا تہیب شبلی جدد اول صفحہ ۲۶۱)۔اس موقع پرمنشی محمہ امین صاحب مہتم تاریخ بھو پال کا نام لینا بھی ضروری ہے جن کی مروحہ جنب ٹی سے نیم سعادت کے بیچھو تکے اس باغ قدس میں دو ہارہ آئے۔

مصنف مرحوم نے جومسودہ چھوڑا تھا اس میں اس حصہ تک مبیضہ صاف تھا' البتہ تین جار مقارت پراضا فہ کی علامت بنگھی اورمطالب کا اشارہ تھ' ان کو بڑھا دیا گیا۔معلوم ہوتا ہے کہ اس حصہ کی تنجیل کے بعدان کو خیال آیا کہ قدیم

مور خین کی طرح سنہ وار واقعات کی ترتیب رکھ کر ہرسنہ کے آخر میں جزئی حالات '' واقعات متفرقہ'' کے عنوان سے لکھ دیے جا کمیں۔ چنانچے مبیضہ پر سمجھ تک اپنے قلم سے وہ لکھ سکے۔ بدا مانت جب میر سے پر دہوئی تو میں نے بقیہ سنین ہے آخر میں اس فتم کے جزئیات متفرقہ کا اضافہ کر دیا۔ حواثی یا حوالے کہیں کہیں چھوٹ گئے جے وہ ڈھونڈ کر لکھے لیکن اس کی کامل احتیاط کی گئی کہ جامع کا کوئی لفظ بلکہ کوئی حرف مصنف کی عبارت میں نہ لمنے پائے۔ چنانچیان تمام جزئی اضافوں کو تو سین میں ہیں کے اندر جگہ دی گئی ہے اس بنا پر فظ ' والگی '' یا جمعہ ہائے معترضہ کے عداوہ جو چند نظر سے اور علامتیں تو سین میں جیں وہ اضافہ جیں۔

یہ پہلے خیال تھا کہ جد اول کو وفات تک وسعت دی جائے کین جب کت بت شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ خامت • • ۸سنے کو بہنچ جائے گئ اوراس سے جلد کی نفاست کو صدمہ پنچ گا۔ سامان طبع کی گرانی سے جوتعو اپتی پیدا ہور ہی تھی اس نے مجبور کیا کہ اس کو دو جلدوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ چنا چے پہلی جلد سلسلہ جنگ وغز وات پرختم کر دی گئ اور دوسری جلدا سلام کی امن کی زندگی تنظیم وتنسیق اشاعت اسلام وفات اورا خلاق کی الگ کر دی گئی۔ خداوند تعالی سے دع ہے کہ اس کی طبع واشاعت کی تو فتی عطافر مائے۔ چو سنبی الله و بغتم الو کئی کی مصنف مرحوم کتاب کا سرنامہ لکھنے نہ پائے تھے۔ ان کے صودات میں اتفا قایم کر تھم دول گئی۔ اس کو نفیمت بجھ کر مصنف مرحوم کتاب کا سرنامہ لکھنے نہ پائے تھے۔ ان کے صودات میں اتفا قایم کر یو تھم دول گئی۔ اس کو نفیمت بجھ کر مسودات میں اتفا قایم کر یو تھم دول گئی۔ اس کو نفیمت بجھ کر مسودات میں اتفا قایم کر یو تھم دول گئی۔ اس کو نفیمت بجھ کر

جامع سیدسلیمان ندوی دارامعتفین اعظم گڑھ ۲۰ ریج الثانی ۱۳۳۹ ہ

سرنامه

ایک گدائے ہے نوا شہنشاہ کونین کے دربار میں اخلاص و عقیدت کی نذر لے کر آیا ہے زچھم آسیں بردار و گوہر را تماشا کن

دوشیلی، شوال میسساه

#### يشم الله الرَّئمُ الرَّجيْم

﴿ الحُمدُ لِلَّهُ رِبِّ العالمين وَالصَّواةُ والسَّلامُ عَنيْ رسُولُه مُحَّمدٍ وَّالِهِ و اصْحَابِهِ اَجُمْعينَ ﴾

عالم کا ئنات کا سب سے بڑا مقدم فرض اور سب نے زیادہ مقدس خدمت بیہ ہے کہ نفوس انسانی کے اخلاق و تربیت کی اصلاح و پنجیل کی جائے 'بیعنی پہلے ہرفتم کے فضائل اخلاق' زید وتقویٰ' عصمت وعفاف' احسان و کرم' حلم وعنو عزم وثبات' اٹیار ولطف' غیرت واستغناء کے اصول وفروع نہایت حجے طریقہ سے قائم کئے جا کیں اور پھرتمام عالم میں ان کی مملی تعلیم رائج کی جائے۔

اس مقصد کے حصول کا عام طریقہ وعظ و پند ہے۔اس سے زیادہ متمدن طریقہ ہے کہ قب اخلاق میں اعلیٰ در جہ کی کتابیں لکھے کرتمام ملک میں پھیل ئی جا نمیں اور لوگوں کوان کی تعلیم دلائی جائے۔ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگوں سے بہ جبرمحاس اخلاق کی تغییل کرائی جائے اور رذائل ہے رو کے جا نمیں۔

مجی طریقے ہیں جوابتدائے تک تک تمام دنیا میں جاری ہیں اور آئے اس انہائی ترقی یافتہ دور میں بھی اس سے
زیادہ کی فیٹیں کیا جاسکنا' لیکن سب سے زیادہ صحیح' سب سے زیادہ کامل سب سے زیادہ علی طریقہ یہ ہے کہ ندز بان سے
کی کہا جائے نہ تحریری نفوش چیش کئے جا کیں' نہ جمر و زور سے کام لیا جائے' بلکہ فضائل اخلاق کا ایک پیکر مجسم س سے آ
جائے جو نود ہمہ تن آ مینے ممل ہو۔ جس کی ہر جنبش سب ہزاروں تصنیف ت کا کام د سے اور جس کا ایک ایک اشارہ اوام سلطانی
بین جائے۔ دنیا ہیں آئے اخلاق کا جوس ماریہ ہے' سب انہی نفوس قد سیہ کا پرتو ہے۔ دیگر اور اسباب صرف ایوان تمدن کے
نقش و نگار ہیں۔

لیکن اس وقت تک دنیا کی جس قدر تاریخ معلوم ہے اس نے اس سے کنفوس قد سیہ جو پیش کے ہیں وہ فضائل اخلاق کی کئی خاص صنف کے نمو نے تھے مثلاً جناب سیح علیہ الصوق قالسلام کے کمتب درس میں صرف صلم وتحل صلح وظؤ قناعت و تواضع کی تعلیم ہوتی تھی عکومت و فر ما نروائی کے لئے جو فضائل واخلاق درکار ہیں سیجی تعلیم کی بیاض میں ان مطرول کی جگہ سادی ہے حضرت موتی اور نوح علیما السلام کے اور اق تعلیم میں عنوعام کے صفحے خالی ہیں۔ اس بنا پر ہر ہر قدم پر نئے نئے رہنما کی ضرورت بیش آئی۔ اور اس لئے عالم انسانی ابی شخیل کے لئے ہمیشہ ایسے لی جامع کا ال کا مختاج

لے یہاں پر کتاب ن اس عبارت باما کے می طب اہل کتاب ہیں جن کے موجود اصحیقوں ہیں ان نبیاء کے جو حول ندکور ہیں اوہ ای صورت ہیں ہیں اس نبیاء کے بیان کروہ تمام احوال کو ان کر بیک ہاں اور ہمہ کمال ہستی کی ضرورت پران کے سامنے ہجت قائم کی ہورت ہیں اس نئے مصنف کے بیان کروہ تمام انبیاء ہیہم السلام کی صد قت پر یکسال بیران او نا اور ان کوتمام پیفیمراند کی وات ہے متصف جاننا ضروری ہے جیسا کیار شاوالی ہے۔

﴿ لَانْفَرِقَ بَيْنَ أَخَدِ مِنْ رُسُلِهِ ﴾ (بقره ٢٠٠) ہم اس كےرسواول ش سے كسى كورميان تفريق تبيس كرتے۔

اس کئے پیشروری ہے کہ تمام انبیا علیہم السلام کو بکسال صادق اور کمانات نبوت سے متصف ہ ناجائے۔ دوسری طرف ارشاد ہے کہ (بقیدحاشیرا کے صفحہ پر طاحظہ فرمائمیں) رہا جو صاحب شمشیر وَتَکین بھی ہواور گوشہ نشین بھی' بادشاہ کشور کشا بھی ہواور گدا بھی' فر ہان روائے جہان بھی ہواور سبحہ گردان بھی' مفلس قانع بھی ہواورغی وریاول بھی۔ یہ برزخ کامل بیہ ستی جامع' بیر بھیفہ یزدانی' عالم کون کی آخری معراج ہے۔﴿ اَلْیَوْمَ اَکُمَلْتُ لَکُمُ دِیۡنَکُمُ ﴾

سَلَكُ الرَّاسُـلُ فَصَّلُمُا نَفُصُّهُمْ عَنِي نَفْضٍ مِنهُمُ أَنُّ كَلَّمَ اللَّهُ ورَفِعَ بَفْضَهُمْ دَرَجِبٍ طَ وَ الْيَلَا عَيْسَى اللَّ مَرْيِمِ النَيِّلْتِ وَأَيَّدُ نَهُ بِرُوْحٍ الْقُدْسِ (بقرَّه ٣٣)

ید حفزات مرسلین ایسے بیل کے ہم نے اُن بیل ہے بعضول کو بعضوں پر فوقیت بخشی ہے(مثلاً) بعضےان بیل وہ بیل جواللہ تع لی ہے ہم کلام ہوئے بیل ( بعنی موکی علیدالسلام ) اور بعضول کوان بیل سے بہت سے درجول پرسرفراز کیا اور ہم نے حضرت عیسی بن مریم علیہ السلام کو کھلے کھنے و دائل عطافر ہائے اور ہم نے ان کی تا ئیدروح القدس ( بعنی جرئیل ) سے فر مائی۔

اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ انبیا علیہم السلام کے مراتب کمالیہ میں بڑئی تفاوت بھی ہے۔ ان دونوں صداقتول کے درمیان تطیق کے لئے تھوزی تشریح کی ضرورت ہے۔

حضر ت نبیاء کرام علیمیم ، نسوام تمام کمالات نبوت وفضائل اخلاق ہے بکساں سرفراز تنے محرز ہانہ ور ہاحوں کے ضرور بات اور مصالح انہی کی بناء پران تمام کمالات کا علمی ظہور تمام انبیاء میں بکساں نہیں ہوا جگہ بعض کے بعض کمالات ،ور دوسروں کے دوسرے کمالات زیادہ نمایاں ہوئے بینی جس زیانہ تمام کمالات کے جانا ہے جس کمال کے اظہار کی ضرورت ہوئی وہ پور کی شدت سے فلا ہر ہوا،ور دوسرے کمال کا جس کی اس وفت ضرورت پایش نبیس آئی کی مصلحت یہ کم ل ظہور تمیں ہوا۔

حاصل میہ ہے کہ ہر کمال کے ظہور کے سئے من سب موقع وکل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی عارض کی وجہ ہے کسی کمال کا ظہور نہ ہوتو اس سے نفس کمال کے وجود کی نفی نہیں ہوتی ہے اس لئے گر بوجہ عدم ضرورت حال ان نبیاء کرام کے بعض کمالات کا عملی ظہور کسی وقت میں نہیں ہواتو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ یہ حضر ت (نعوذ ہاتھ) ان کمالات وفض کل سے متصف نہ تھے۔

غزوہ بدر کے قید بوں کے باب میں حضرت بو بکرصد بق ٹے جب فدید ہے کری کوچھوڑ دینے کا اور حضرت عمر نے ان کے قل کامشورہ دیا تو آنخضرت صلی مندعلیہ وآ روسلم نے حضرت ہو بکر کی طرف شارہ کر کے قربایا کہ مندتھ بی نے شدت ورحمت میں ہوگوں کے قلوب مختلف بنائے میں۔ اے ابو بکر تمہاری مثال اہر ہیم وہیٹ کی اور اے عمر اتمہاری مثال نوشے وموٹ کی ہے بھی ایک فریق ہے رحم وکرم کا اور دوسرے سے شدت کا اظہار ہوا (تفصیل کے بئے ویکھئے مشدرک حاصم غزوہ بدر) سے بقیدہ شیہ سکے صفحہ پر ملاحظ کریں) تمام ارباب ندا ہب میں ہے ہرا یک کواپنا فد ہب اس قدر عزیز ہے جس قدر دوسرے کو ہے۔ اس سے اگر ہے پروہ بیسوال کیا جائے کہ دنیا میں کون ہستی تھی جس میں جامعیت کبری کا وصف نمایاں تھ تو ہرطرف سے مختلف صدا کیں آ تحمیں گی'کیکن اگریہی سوال اس پیرا ہے میں بدل دیا جائے کہ دنیا میں وہ کون مخض گز راہے جس کا کارنامہ ٔ زندگی اس طرح تلمیند ہوا کہ ایک طرف تو صحت کا بیا تظام تھا کہ سی صحیفہ آسانی کے لئے بھی نہ ہوسکا' اور دوسری طرف وسعت اور تفصیل کے لحاظ سے بیرحالت ہے کہ اقوال وافعال وضع وقطع' شکل و شباہت ٔ رفتار وگفتار مُذاتی طبیعت انداز گفتگو طرز زندگی' طریق معاشرت کھانے پینے مینے چرئے اٹھنے ہیٹھنے سونے جا گئے ہینے بولنے کی ایک ایک ادامحفوظ رو گئی تو اس سوال كے جواب ميں صرف ايك صدابلند موسكتى ہے (محمر عربى فدية بالى والمى)

یہ جو پچھ کہا گیا' مقصد تصنیف کا زہبی پہلوتھا۔ای مسئلہ کوعلمی حیثیت سے دیکھو علوم وفنو ن کی صف میں سیرت (بائیوگرافی) کا ایک خاص درجہ ہے۔اونیٰ ہےاونیٰ آ دمی کے حالات زندگی بھی حقیقت ثناسی اورعبرت پذیری کے لئے ولیل راہ ہیں۔جھوٹے سے چھوٹاانسان بھی کیسی عجیب خواہشیں رکھتا ہے کیا کیامنصوبے باندھتا ہے،اپنے جھوٹے سے دائر وعمل میں کس طرح آ گے بڑھتا ہے کیونکر ترقی کے زینوں پر چڑھتا ہے کہاں کہاں ٹھوکریں کھا تا ہے کیا کیا مزاحمتیں اٹھ تا ہے تھک کر بیٹھ جاتا ہے مستاتا ہے اور پھرآ گے بڑھتا ہے غرض سعی وعمل جدو جہد' ہمت وغیرت کی جو عجیب وغریب نیرنگیاں سکندراعظم کے کارٹامہ زُندگی میں موجود ہیں'بعینہ یہی منظرا یک غریب مزدور کے عرصۂ حیات میں بھی نظرآ تاہے۔

اس بنا پرا گرسیرت اورسوائح کافن عبرت پذیری اور نتیجه ری گی غرض ہے در کار ہےتو ' دبھخص'' کا سوال نظرا نداز ہوجا تا ہے۔صرف بیدد بکھنارہ جا تا ہے کہ حالات اور واقعات جو ہاتھ آتے ہیں' وہ کس وسعت اور استقصاء تفصیل کے ساتھ ہاتھ آتے ہیں تا کہ مراحل زندگی کی تمام راہیں اور ان کے چھ وٹم ایک ایک کر کے نظر کے سامنے آجا کیں اکیکن اگرخوش فسمتی ہے فر د کامل اوراستقصائے واقعات دونوں ہاتیں جمع ہوجا کیں تو اس سے بڑھ کراس فن کی کیا خوش فسمتی ہوسکتی ہے؟

وجو و ندکورہ بالا کی بنا پرکون مختص ا نکار کرسکتا ہے کہ صرف ہم مسلمانون کونبیں 'بلکہ تمام عالم کواس وجود مقدس کی سوائح عمری کی ضرورت ہے جس کا نام مبارک "محم" علیہ (رسول اللہ) ہے ﴿ اللَّهُمْ صَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَمُواةً کٹیسر اکٹیسر کی بیضرورت صرف اسلامی یا نہ ہی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک علمی ضرورت ہے ایک اخلاقی ضرورت ہے ا کی تندنی ضرورت ہے،ا کی او بی ضرورت ہے اور مختصر یہ ہے کہ مجموعہ ضروریات ویٹی وونیوی ہے۔

( پچھلے صفحہ کا بقیدہ شیہ )

س حدیث میں سی نقطہ؟ ختلہ ف کی طرف اش رہ ہے جو نبیاء کیسیم السلام کے مختلف احول مبار کہ میں رونمار ہا ہے لیکن حعزت مجمہ رسول انتصلی مندعدیدوآ مدوسهم کی نبوت چونکه آخری ،ورعمومی ہے اس لئے بهضرورت حوال آپ کے تمام کمالات نبوت آپ کی زندگی میں عملَ پوری طرح جبوہ گر ہوئے' اور آپ 🚓 🕏 نبوت کے آفتاب عامن ہا کی ہر کران دنیا کے ئے مشعل ہوایت بی اور ظلمت کدہ عالم کا ہر کوشہ آپ کے ہرقسم کے کمالات کے ظہور ہے پڑتو رہواصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر رہ بھی یا درکھنا جا ہے کہ ان جزئی کمالات کے ظہار میں ساپہونعوذ ہافتہ پیدانہ ہونے پائے جس سے دوسرے اپنیاء علیم السلام کی تو این یا کسرش ان پیدا ہو کہ اس سے ایمان کے ضائع ہوجائے کا خطرہ ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیئے (معارف محرم وصفر ۱۳۵۱ھ) ہیں مضمون ' دخلیل کی بشریت' س۔

میں اس بات ہے ناواقف ندتھ کے مسلمان کی حیثیت سے میرافرضِ اولین بہی تھ کہ تمام تصنیف سے پہلے میں سیرت نبوی وہ کھنا کی خدمت انجام دیتا' نیکن بیا یک ایب اہم اور نازک فرض تھا کہ میں مدت تک اس کے اوا کرنے کی جرائت ندکر سکا' تاہم میں و کھے رہاتھ کہ اس فرض کے اوا کرنے کی ضرور تیں بڑھتی جاتی ہیں۔

ا گلے زمانہ میں سیرت کی ضرورت صرف تاریخ اور واقعہ نگاری کی حیثیت سے تھی' علم کلام سے اس کو واسطہ نہ تھا' لیکن معترضین حال کہتے ہیں کہ اگر ند ہب صرف خدا کے اعتراف کا نام ہے تو بحث یہیں تک رہ جاتی ہے' لیکن جب اقرار نبوت بھی جزو ند ہب ہے تو یہ بحث چیش آتی ہے کہ جو تخص حامل وجی اور سفیر الہی تھا' اس کے حالات' اخلاق اور عادات کیا تھے؟

عادات ہے ہے۔

یورپ کے مورضین آنخضرت و کھائی جواخلاتی تصویر کھینچتے ہیں اور (نحوذ بائلہ) ہرتنم کے معائب کا مرقع ہوتی ہے۔

ہے۔ آج کل مسلم نوں کو جدید ضرورتوں نے عربی سوم ہے باعل محروم کردیا ہے اس لئے اس گروہ کو اگر بھی پنجیم سلام

ولکھ کے حالات اور سوائح کے دریافت کرنے کا شوق ہوتا ہے تو انہی یورپ کی تصنیفات کی طرف رجوع کر نا پڑتا ہے۔

اس طرح بیز ہرآ لور معمومت آ ہستہ ہستہ ہتہ ار گرتی جاتی ہیں اور لوگوں کو نیم تک نیم ہوتی ۔ یہاں تک کہ ملک میں ایک ایس طرح بیز ہرآ لور معمومت آج ہوتا ہے ، جس نے اگر جمع انسانی میں کوئی اصلہ ح کردی تو اس کا فرض گروہ پیدا ہوگیا ہے جو پیغیم موق اس کے منصب نبوت میں فرق نہیں آتا کہ اس کے دامن اطلاق پر معصب کے دھے بھی ہیں۔

اوا ہوگیا ۔ اس بات سے اس کے منصب نبوت میں فرق نہیں آتا کہ اس کے دامن اطلاق پر معصب کو جے بھی ہیں۔

یو واقعات تھے جنہوں نے بچھ کو بار خر بجور کیا اور میں نے ہیر ہے نبوی والگنا پر ایک مبسوط کر اب ملصفے کا ارادہ کر سے بیا موجود ہیں ان کو سامنے رکھ کرا کیک شخیم اور ولچ پ کتاب سے دیا زیادہ سے زیادہ چندہ بہیوں کا کام تھی کیکن واقعہ رہے کہ کوئی تصنیف اس تصنیف سے زیادہ دیر طلب اور جامع مشکلات نہیں ہو سکتی۔

مشکلات نہیں ہو سکتی۔

آ کے چل کرہم تفصیل سے بیان کریں گے کہ فاص سیرت کے پر آج تک کوئی ایسی کتاب نہیں مکھی گئی جس میں صرف صحیح رواجوں کا استرام کیا جاتا وافظارین الدین عربی قی جوجا فظائن جمر کے است و تنظ سیر ہے نہوی میں لکھتے ہیں اس موقع پر بیک نہا بیت ضروری بحث طے کر دینے کے قائل نے جوآج کل کی قلت عم اور نا آشنائی فن نے پید کر دی ہے۔ بہت ہے وگ یہ خیاں کرتے ہیں کہ سیرے فن حدیث بی کی ایک فاص قتم کا نام ہے بینی جا دیت میں ہے وہ و قعات مگ کھود نے گئے جو آخفرے گئے کے اخترات جاتھ کی کہ سیرت بین گئی اور چونکہ حدیث میں متعدد کی جی موجود ہیں جن میں ایک حدیث بھی ضعیف نہیں مثلاً کے اخد تی وجاد ایک کی کوئی کا سیرت میں کوئی کتاب آج تک صحت کے ستر م سے سے تھائیں کھی گئیں۔ اس جمٹ سے دو اور نام مورد میل کھی گئیں۔ اس جمٹ کے دون نشین کرنے کے لئے امورد میل چیش نظر رکھنے جو بھیں۔

(۱) پہلی بحث یہ ہے کہ سرت کا اطلاق کس چیز پر ہوتا ہے؟ محد ثین اور رہاب رجال کی اصطلاح قد یم یہ ہے کہ آنخضرت کا اطلاق کس چیز پر ہوتا ہے؟ محد ثین اور رہاب رجال کی اصطلاح قد یم ہے ہے کہ آنخضرت کی گئی کے خاص غزوات کو مفازی اور سیرت بھی ۔ حافظ بن جحر فقح اللہ کی گئی ہے جیں اور سیرت بھی ۔ حافظ بن جحر فقط اللہ بھی کہ استعال کرتے ہیں ۔ فقد کی بھی میں میدونوں نام ایک ہی کتاب کے سئے ستعال کرتے ہیں ۔ فقد کی بھی میں اصطلاح ہے۔ فقد میں جو ہا ہا کتاب المجہاد واسیم یا ندھیے جیل اس بیل میرت کے فقل سے غزوات اور جہاد کے احکام مراوہ وتے ہیں۔

(بقيدهاشيد گليصفحه پر)

#### ﴿ و ليعلم الطالب ان السِّيرا تحمع ماصح و ما قد انكرا ﴾

و الميان الميان

کی صدی تک بھی طریقہ رہا۔ چنا نچے تیسری صدی تک جو کہ جی سیرت کے نام ہے مشہور ہو کیں امثلاً میرت این ہشام سیرت ابن عائذ ا سیرت اموی وغیرہ ان بی زیادہ تر غزوات ہی کے حالات جیں۔البتہ زبانہ مابعد میں مغازی کے سوا اور اور چیزیں بھی داخل کرلی گئیں مثل مواہب لدنیہ بیل غزوات کے علاوہ سب مجھے۔

اس بن پر محد شین کی اصطفاح میں مفازی اور سیرت عام فن صدیمے سے یک الگ چیز ہے یہاں تک کہ بعض موقعوں پرار باب سیراور محد شین وو مقابل کے گروہ سمجے جاتے ہیں۔ بعض واقعات کے متعلق بیصورت پیدا ہوتی ہے کہ تمام ارباب سیرا یک طرف ہوتے ہیں اور امام بخاری و مسلم یک طرف ایسے موقع پر بعض لوگ ام م بخاری کی روایت کواس بنا پر تسلیم نہیں کرتے کہ تم مارباب سیر کے فلاف ہے لیکن محققین کہتے ہیں۔

ہیں کہ حدیث میں ارباب سیر کی متفقد روایت کے مقابلہ ہیں بھی قابل ترجے ہے۔ ہم سموقع پر ایک دو واقع مثال کے طور پر لکھتے ہیں۔

غر است میں کی غزوہ ذو قرد کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی نبست ارباب میر متفق ہیں کہ حدیث ہی واقع اس میں طام قرطبی نے لکھا ہے۔

ہی جورویت ہے سے خل ہم ہوتا ہے کہ صدید کے بعد ورخیر سے تین دن قبل کا وقعہ ہی حدیث سدمة میں و ہم

لا بہ حدید احد اللہ السیر ال عروة دی قرد کانت قبل الحدیبیة عیکو در ما وقع عی حدیث سدمة میں و ہم

انل سیر میں ہے کی کواس امر میں اختلاف نہیں ہے کہ غزوہ ذی قروصہ بیبیہ ہے پہلے واقع ہوا تھا تو سلمہ کی حدیث میں جو مذکور ہے وہ کسی رادی کا وہم ہوگا۔

ط فظ ابن تجر فتح البارى ( ذ كرغز و وَ ذي قرد ) مين قرطبي كے اس قول پر بحث كر كے لكھتے ہيں ۔

معلى هذا ما في الصحيح من التاريخ لعزوة دي قرد صحّ مما ذكره اهل السير.

تواس بتا پر سلم) میں غزوہ ذک قرد کی جو تاریخ نہ کور ہے دوان سے زیادہ سیج ہے جو مصنفیں سیرت نے بیان کی ہے۔
دمیاطی ایک مشہور محدث ہیں انہوں نے سیرت میں آیک کتاب لکھی ہے جو آئ بھی موجود ہے۔ س میں انہوں نے اکثر موقعوں پرار باب
سے کی روایت کو ترجیح دی تھی لیکن جب زیادہ تتبع کیا تو ان کو معلوم ہوا کہ احاد بیٹ میجو کو سیرت کی روایتوں پر ترجیح ہے۔ چنانچہ پی کتاب میں
ترمیم کرنی جا بی لیکن اس کے نسخ کٹرت سے ش نکع ہو گئے بتھا ہی گئے نہ کر ہیںے۔

حافظ این جرخود ومیاطی کاقول نقل کرکے لکھتے ہیں۔

و دل همه على اله كان يعتقد الرجوع عن كثير مما وافق فيه اهل السير و حالف لاحادث الصحيحة وان دلث كان به قس تصلعه صها ولنجروح بسنح كتابه و انتشاره لم يتمكن من يعيره (زرقائي يرموا پهچلام بصفيا)

اوراس سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وو ( یعنی دمیاطی ) قصد کر بچے تھے کہ جن موقعوں پرانہوں نے ارباب سیر سے اتفاق کر کے حادیث سیحد کی مخالفت کی ہے ان سے رجوع کریں گے وریہ کہ بیا مران سے مہارت فن کے قبل صادر ہوا کمیکن چونکہ کتاب کے شخص شائع ہو بچکے تنے اس لئے ووا پی کتاب کی اصداح نہ کرسکے۔

۳۔ ایک غزوہ آت لرقاع کے نام سے مشہور ہے اس کی نسبت کٹر ارباب سیر کا تفاق ہے کہ جنگ نیبر سے قبل واقع موسی اس لیکن ایام بن ارمی نے تصریح کی ہے کہ نیبر کے بعد و قع ہوا۔ اس پر علا مدومیا تلی ئے بناری بی روایت سے ختا ف کیا۔ جافظ این جو کتا ابار کی میں لکھتے ہیں

(يتائي كانخاب هاي)

یعنی طالب فن کوجانتا ہے ہے کہ سیرت میں ہرتتم کی روایتیں نقل کی جاتی ہیں صحیح بھی اور قابل انکار بھی۔

بی سبب ہے کہ متنداور سلم الثبوت تقنیفات میں بھی بہت کی ضعیف روایتیں ش مل ہو گئیں اس بنا پر ضروری تقالیہ کے کہ متند تھنیف تیار کی کتابیں بھی بہنچ کی جائی گی جائیں اور پھر نہا ہے تحقیق اور تنقید ہے ایک متند تھنیف تیار کی جائے گئیں ہیں ہی بہنچ کی جائے گئی ہا کی استقصا کے ساتھ و بھنا اور ان ہے معلو بات کا اقتباس کرنا ایک شخص کا کام نہ تھ اس کے ساتھ ایک ضرورت ہے بھی تھی کہ پورپ بی آئے ضرت و بھی کھی کہ پورپ بی آئے ضرت و بھی کھی کہ پورپ بی آئے ضرت و بھی کھی کہ تھنیف کی ضرورت تھی جس بی قابل عربی جائے ہے اس میں قابل عربی جائے ہے اس سے واقعیت حاصل کی جائے ہیں بی تا ہل عربی میں تا ہل عربی میں تا ہل عربی اس میں اس کے ایک محکمہ تھنیف کی ضرورت تھی 'جس بیں قابل عربی دان اور مغربی زبانوں کے جائے والے شال ہوں ۔ ضدائے جب یہ سا بان پیدا کر دیے تو اب جھ کو کی عذر ہو سکتا تھی ؟ اب بھی اگر اس فرض کے اداکر نے سے قاصر رہتا تو اس سے بڑھ کر کیا برقسمتی ہو تھی تھی ؟

مسلمانوں کے اس فخر کا قیامت تک کوئی حریف نہیں ہوسکتا کہ انہوں نے اپنے پینجبر وہ کا تیامت اور احتیاط کے واقعات کا ایک ایک حرف اس استقصا کے ساتھ محفوظ دکھا کہ کی فخص کے والات آج تک اس جامعیت اور احتیاط کے ساتھ قلمبند نہیں ہو سکے اور نہ آئندہ تو قع کی جائتی ہے۔ اس سے زیدہ کی عجیب بات ہو بھی ہے کہ آئخضرت وہ کا کے نام اور افعال اور اقوال کی شخیل کی غرض سے آپ کو دیکھنے والول اور ملنے والوں میں سے تقریبا تیرہ ہزار مخصوں کے نام اور والات قلمبند کئے گئے اور اس زمانہ میں کئے گئے جب تصنیف و تالیف کا آغاز تھا۔ طبقات ابن سعد کی سے السی بدلا بن مالین کتاب الازرق کتاب کتاب الازرق کتاب الاز

و اما شیحه الدمیاطی فادعی عنظ الحدیث الصحیح و ان جمیع اهل انسیر عنی خلافه ( التح الباری جزء المقم صفی ۱۳۲۳)

باقی ان کے شیخ دمیاطی تو انہوں نے صدیث سیج کی نسبت اس بنا پر تعطی کا دعویٰ کیا ہے کہ تمام الل سیر بالا تفاق اس کے خلاف ہیں حافظ ابن مجرنے اس قول کوفقل کر کے اس کار دہمی کیا ہے۔

س تقریکا محصل ہے ہے کہ بیرت یک جداگاند فن ہے ور بعیند فن حدیث نیس ہے اور اس بنا پر اس کی رویقوں بیس س ورجہ کی شدت حتیاط تو ند نہیں رکھی جاتی جوفن سحات سترے سر تھ تخصوص ہے۔ اس کی مثال ہے ہے کہ فقہ کافن قرآن ورصدیت ہی ہے ، خذ ہے الیکن پرنیس کہ سکتے کہ ہے یعید قرآن یا صدیت ہے یان دونوں کے ہم بلدہے۔

سوے مفازی اور سیرت جی جس تھم کی جزئی تفصیلیں مقصود ہوتی جیل ٔ وفن حدیث کےاصلی بیند معیار کے موافق نہیں مل سکتیں 'س لئے ارباب سیر کو تنقید اور تحقیق کا معیار کم کرنا پڑتا ہے۔ اس بنا پر سیرت ومغازی کار تبدفن حدیث ہے کم رہا۔

۳۔ جس طرح ، م بخ ری دمسلم نے بیالتزام کیا کہ کوئی ضعیف حدیث بھی پٹی کتاب میں درج نہ کریں گئے اس طرح سیرت کی تصنیفات میں کسی نے بیالتز منہیں کیا۔ آج جینیوں کتابیں قدماء سے سے کرمتاخرین تک کی موجود ہیں مثلاً سیرت ابن اسحاق سیرت ابن بشام سیرت ابن سیدالناس سیرت دمیا طی عبی مواہب لدنیا کسی ہیں بیالتزام نہیں۔

تفصیل مذکورۂ بالا سے فلا ہر ہوا ہوگا کہ اہوری س عبارت کا کہ' سیرت میں آج تک کوئی کتاب صحت کے لتز م کے ساتھ نہیں مکھی گئی'' س کا کیا مطعب ہے۔ورکہاں تک صحیح ہے۔) الدولا فی کتاب البغوی لی صفحات ابن ماکولا اسد الغابهٔ استیعاب اصابه فی احوال انصحابهٔ صرف انہی بزرگوں کے صالات میں جیں۔ کیاد نیا میں کشخص کے دفقا میں سے استے لوگوں کے نام اور حالات در ہے تحریر ہوسکتے ہیں؟

سیرت نبوی و این کے متعلق قد مانے جوذ خیرہ کی مہیا کیا اس کی مخضر تاریخ اور کیفیت ہم اس غرض ہے اس موقع پر درج کر دیتے ہیں کہ ایک کال اور متند کتاب کے مرتب کرنے کے لئے اس ذخیرہ سے کیونکر کام لیا جا سکتا ہے اور کہاں تک تحقیق و تنقید کی ضرورت ہے؟

# فن سیرت کی ابتدااورتحریری سرمایی:

ع مطور پر بیر خیال کیا جاتا ہے کہ چونکہ عرب میں لکھنے پڑھنے کارواج نہ تھااورا سل میں تدوین و تالیف کا آغاز خیفہ منصور عبای کے زمانہ سے ( تقریبا سام اھیں) ہوائی لئے اس زمانہ تک سیرت اور روایات کا جو پکھوذ خیرہ تھا زبانی تھی ہم حرب میں لکھنے پڑھنے کارواج ( گوکم سمی) مدت سے چلا آتا ہے۔ بہت قدیم زمانہ میں جمیری اور نابق خطاتھا جس کے گئے آج نہایت کثرت سے پورپ کی بدولت مہیا ہو گئے ہیں۔اسلام سے پچھے پہلے وہ خطا بجاد ہوا جو عربی خطا کہ اور جس نے بہت ک صورتی بدل کرآج بیصورت اختیار کرلی ہے۔

اس خطی تاریخ اوراس کی ابتدا کے متعلق جوقد یم روایتی کتابوں میں ذکور ہیں اکثر افس نہ ہیں مثلاً ابن الندیم نے کلبی سے نقل کیا ہے کہ اول اول جن لوگوں نے عربی خط ایجاد کیا ان کے نام یہ سے ابوجاد مواز خطی 'کلمون' سعفص' قریشیات ( یبی نام ہیں جن کوہم آج ایجد' موز خطی 'کلمن سعفص' قرشت کہتے ہیں) ای طرح کعب کا یہ قول کہ تمام خطوط حضرت آدم نے ایجاد کئے بھے ابن الندیم نے حضرت عبدالقد بن عبس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے جس نے عربی خط تھے۔ان کے تام مرام بن جس نے عربی خط کہ خط کہ ایک شاخ ) کے تھے جوانبار ہیں آب دیتھے۔ان کے نام مرام بن مرام بن مرام بن مرام بن مرام بن مردة ، اسم بن سدرة ، عام بن جدرة تھے۔

ان تمام رواینوں میں جو قرین قیاس ہے وہ روایت ہے جو ابن الندیم نے عمر و بن شہد کی کما ب مکہ سے نقل کی ہے بینی سب سے پہلے عمر فی خطا میک شخص نے ایجاد کی جو بنو تخلد بن نضر بن کنانہ کے خاندان سے تھا اور غالبًا بیدوہ زمانہ ہے جب قریش نے عروج حاصل کرلیا تھا اور تجارت کے ذریعہ سے بیرونی مما لک میں آ مدور فت رکھتے تھے۔ ابن الندیم نے حب قریش نے مامون الرشید کے کتب خانہ میں ایک دست ویز دیکھی تھی جوعبدالمطلب بن ہاشم (آ تخضرت و اللہ اللہ کے سامون الرشید کے کتب خانہ میں ایک دست ویز دیکھی تھی جوعبدالمطلب بن ہاشم (آ تخضرت و اللہ کے بیالفاظ تھے۔

﴿ حـق عبدالمطلب بن هاشم من اهل مكة على فلان ابن فلان الحميري من اهل و زل

لے ان کتابوں کا ذکر استیعاب کے دیباچہ میں ہے۔

کے (بیٹو فار کھنا جا ہے کہ صدیت کی کتابوں میں سخضرت کے حالات اور اخلاق وعادت کے متعلق نہا بیت کثرت ہے وقعات فر فرکور بیس جو سیرت میں کافی مدود سے محصے بیس تاہم تنہا ان سے لیک تاریخی تصنیف تیے رئیس ہوسکتی۔ اس کے عداوہ ان میں تاریخی تر تیب نبیس ہے بہال ہم نے جن کتابوں کا فرکر کیا ہے صدیم کی کتابیں ان کے علاوہ بیں )۔

صبعا علیه الف در هم فضة كیلا بالحدیدة و متى دعاه بها اجابه شهد الله و الملكان ﴾ له يومبدالمطلب بن باشم (جو مكركا باشنده ب) كاقر ضدفلال فخص پر ب جوصنعا كار بن والد ب بي با ندى كه برارور بم بين باشم (جو مكركا باشنده ب) كاقر ضدفلال فخص پر ب جوصنعا كار بن وال به بين با جائد كا و واوا كر ب كار خداا ورووفر شنة اس كرواه بين -

اس دستاویز سے طاہر ہوتا ہے کہ عبدالمطلب نے کسی حمیری شخص کو بزار درہم قرض دیئے تھے۔ خاتمہ میں دو فرشتوں کی گواہی کھی ہے جس سے فل ہر ہوتا ہے کہ اس زیانہ میں فرشتوں کا (اور شاید کراماً کا تبین کا)اعتقادموجودتھ۔

ا بن النديم نے لکھا ہے کہ اس دستا ویز کا خط ایساتھ جیساعور توں کا خط ہوتا ہے۔

علامہ بلاذری نے تصریح کی ہے کہ آنخضرت و اللہ کی جب بعثت ہوئی تو قریش میں کے اشخص لکھنا پڑھنا ج نے تھے بعنی حضرت عمر محضرت علی مصرت علی مص

بدر کی لڑائی جوم ہے میں ہوئی'اس میں قریش کے جولوگ گرفت رہوئے ان سے فعد بیایا گیا 'لیکن بعض ایے بھی تھے جو ٹا داری کی وجہ سے فعد بیٹبیں ادا کر سکے۔ آنخضرت و کھٹانے ان کو تھم دیا کہ ہر فخص دس دس بچوں کوا پنے ذیر لے کر ان کولکھنا سکھا دے۔ چتا نجے حضرت زید بن ثابت "نے جو کا تب وتی ہیں'ای طرح لکھنا سیکھا تھا۔ سی

ان واقعات ہے معلوم ہوگا کہ عرب اورخصوصاً مکہ ویدیہ میں آنخضرت کی کے زمانہ ہی میں لکھنے پڑھنے کا کافی رواج ہو چکا تھا'البتہ یہ تحقیق طلب ہے کہ آنخضرت کی ہے کہ منابہ ہوگی تھیں یو سنے کا نہیں اور حدیثیں بھی قلمبند ہوگی تھیں یو نہیں اور اس بنا پر سیرت کا کوئی تحریری سرمایہ بھی موجودتھ یا نہیں۔ بعض حدیثوں میں جن میں ہے بعض صحیح مسم میں ذکور میں تاریخ کے کہ تخضرت میں کا کوئی تحریری سرمایہ بھی موجودتھ یا نہیں۔ بعض حدیثوں میں جن میں جن میں جاتے ہوئے گئے ہے حدیثوں کے تعمید کرنے ہے منع فرمایا تھ ۔ مسلم کے بیالفاظ ہیں۔

﴿ لا تكتبوا عني و من كتب عني غيرالقران فليمحه ﴾

جھے ہے جوسنواس کو قلمیندنہ کرو ( بجزقر آن کے ) اورکسی نے قلمیند کیا ہوتو اس کومناؤ الناجا ہے۔

کین معلوم ہوتا ہے کہ بیابتدائی زبانہ کا ارشاد ہے کیونکہ متعدد سے صدیقوں سے تابت ہے کہ تخضرت والی اللہ اللہ متعدد سے معرف میں معلوم ہوتا ہے کہ بیابتدائی زبانہ کا اجازت ہے آپ کے ارش دات قامبند کر لیا کرتے تھے۔ سے بخاری کی اجازت ہے آپ کے ارش دات قامبند کر لیا کرتے تھے۔ سے بخاری ابات عبداللہ بن عمرو (باب العلم) میں حضرت ابو ہریرہ" کا قول ہے کہ ''صی بہ ' میں مجھ سے زیادہ کسی کو حدیثیں محفوظ نہیں ابات عبداللہ بن عمرو مستقنی ہیں' کیونکہ وہ آئے خضرت وہ کی حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہ تھا''۔

ایک اور روایت میں ہے کہ ' حضرت عبداللہ بن عمرو' کی عادت تھی کہ آنخضرت وہ کا ہے جو سنتے تھے کو ہو اللہ بن عمرو' کی عادت تھی کہ آنخضرت وہ کا ہے جو سنتے تھے کو ہو کر تے تھے ۔ قریش نے ان کو منع کیا کہ آنخضرت وہ کا کہ کا عظام کہ کا عظام کے اس بن کر کھن جھوڑ دیا اور آنخضرت وہ کا کہ میدواللہ بن عمرو' نے اس بن پر لکھن جھوڑ دیا اور آنخضرت وہ کا کا سے بدوا تعدیمان کیا۔ آپ نے دہن

ابن نديم ص اطبع مصري

مع فتول مبيدان ذكر خطاص اليه مطبوط يورپ

مع المبقات أن عدام وورر

مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ''تم لکھ یہ کرواس ہے جو پچھ نکلتا ہے جن نکلتا ہے'' کے خطیب بغداوی نے اپنے ر رسالہ تعلیم میں روایت کی ہے کہ اس بیاض کا نام جس میں عبداللہ آنخضرت عظیم کی حدیثیں قلمبند کرلیا کرتے ہے '' صادقہ '' تھا۔ مع

ایک دفعد آپ و ایک دیا کہ جولوگ اس وقت تک اسلام لا چکے ہیں ان کے نام قلمبند کئے جا کیں چنانچہ پندروسومحاب "کے نام دفتر میں درج کئے گئے۔ سع

خطیب بغدادی نے تھید العلم میں روایت کی ہے کہ'' جب ہوگ کثرت سے حضرت انس کے پاس حدیثوں کے سننے کے لئے جمع ہوجاتے تھے تو وہ ایک جنگ نکال لاتے تھے کہ وہ بیصدیثیں ہیں جومیں نے آنخضرت و اللے سے من کر لکھ لی تھیں''۔

متعدد قبائل کوآپ نے جوصد قات اور زکو ۃ وغیرہ کے احکام بھیجے و ہ تحریری نتے اور کتب احادیث میں بعینہا منقول ہیں۔ای طرح سلاطین کودعوت اسلام کے جو پیغام بھیجے گئے وہ بھی تحریری تتھے۔

سیح بخاری (باب کتابۃ العلم) میں ہے کہ فتح مکہ کے سال جب کیٹرنائی نے حرم میں ایک شخص کولل کر دیا ق آنخضرت وظی نے ناقبہ پرسوار ہوکر خطبہ دیا۔ یمن کے ایک شخص نے آ کر درخواست کی کہ یہ نطبہ مجھے وتح ریرکرا دیا جائے۔ چنانچہ آنخضرت وہ کی نے تھم دیا کہ اس شخص کے لئے وہ خطبہ قلمبند کر دیا جائے۔

غرض اس طرح آنخضرت على كوفات تك حسب ذيل تحريري سرمايه مبيا وأياتها \_

- (۱) جوحدیثیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصُّ، یا حضرت علی " وحضرت انس " وغیر و نے قلمبند کیس۔ سم
- (۲) تحریری احکام اور معاہدات (حدیدیو غیرہ) اور فرامین جو آتحضرت عظامے تبال کے نام بھیج ہے
  - (٣) خطوط جوآ تخضرت على في السيال الله المرام الله المرام الما المرام المال فرمائ يح
    - ( س ) پندر و سومحا به ﷺ کے نام۔

آ تخضرت ﷺ کے بعدال تحریری ذخیرہ کواس قدرتر تی ہوتی کی کہ (بنوالعباس سے پہلے) ولید بن یزید کے قتل کے بعد جب احادیث وروایت کا دفتر وسید کے کتب خانہ سے نتقل ہوا تو صرف اہم زہری کی مرویات اور تالیف ت محور وں اور گلاموں پرلا دکرلائی گئیں۔ ۸۔

- الإداؤر جلد المحقي ١٥٠
- مع جامع بيان العلم للقامن ابن عبد البر مطبوع مصر صفحه على صادق كاذ كري.
  - سو معم بغارى باب الجهاو
  - س بخاری جلد (۱) متحدا۲٬۲۲مجینه علے و کتابیة الرجل من الیمن \_
    - ه سنن این ماجه صفحه ۱۳۰ اوالود او دجند اصفحه ۱۵۲ ۱۵ ۱
      - م بخاری جلداصفی ۵ وای**نها ص ۵** ر
        - کے بناری جداسنے ۱۵
      - ٨ تَذَكَرة الْحَفَا ظاعلامه ذَبِي تَذَكَرة المام زبرى...

مغازي:

عرب میں علوم وفنون نہ تھے۔ صرف خاندانی معرکے اور لڑائیوں کے واقعات محفوظ رکھتے تھے۔ اس لحاظ ہے قیاس بیٹھیائیں اور سب سے پہنے مغازی کی رواییتیں بھیلتیں اور سب سے پہنے مغازی کی رواییتیں بھیلتیں اور سب سے پہنے مغازی کی رواییتیں بھیلتیں اور اکا بر پہنے اس فن کی بنیاد پڑتی کیکن روایات کے تم م انواع میں مغازی کا درجہ سب سے متاخر ہا۔ خلف نے راشدین اور اکا بر صحابہ نے زیادہ تر آئخضرت و اللہ کے ان اقوال وافعال پر تو جہ کی جن کوشریعت سے تعلق تھ اور جن سے فقہی احکام مستبط ہوتے تھے۔

امام بخاری نے غزوہ اُ حد کے ذکر میں سائب بن پزیڈے بیروایت نقل کی ہے۔

و صحبت عدد المرحم بن عوف و طبحة بن عبد الله و المقداد و سعدًا فعا سمعت احدا منهم بحدث عن يوم أحد الله الله سمعت طبحه بحدث عن يوم أحد الله الله سمعت طبحه بحدث عن يوم أحد الله ين عبد الله عن النبي الله "ورمقداد اورمقداد اورمعد كميت ين رها ليكن ين في في ان كو بمى آنخفرت ين عبد الرحمن بن عوف و ورطاق بن عبيد الله "ورمقداد اورمقداد اورمعد كم محبت ين رها ليكن ين في في ان كو بمى آنخفرت الله كم محتق عديث بيان كرتي نبيل من بجوائل كرف الله في وواعد كاواقد بيان كرتي تقد

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف "اور طلح" و مقدادٌ و سعد بن الى و قاص" اكا برصحابة ميں بين اور ان سے بہت ى حدیثیں مروی بین اس سے اس عبارت کے بہی معنی ہو سکتے ہیں كہ بيلوگ غز وات كے واقعات بيان كرتے تھے بجو اس كے كہ طلحة " جنگ اُحد كے واقعات بيان كيا كرتے تھے۔

یک وجیھی کے عمامیں جن لوگوں نے مغازی کواپنافن بنالیا تھ وہ عوام میں جس قدرمقبول ہوتے متھے خواص میں اس قدرمتند نہیں خیال کئے جاتے تھے۔ اس فن کے اساطین اور ارکان ابن اسحاق اور واقدی ہیں۔ واقدی کوتو محدثین علانیہ کذاب کہتے ہیں۔ ابن اسحاق کوا کیگر وہ ثقة کہتا ہے کیکن اسی درجہ کا دوسراگر وہ ان کو بے اعتبار ہم متنا ہے تفصیل آگے آگے۔

امام احمد بن طبل کا قول ہے۔

﴿ ثلاثة كتب ليس لها اصول المعازى و الملاحم والتفسير ﴾ تمن تم ك تريس بيل جن ك كوتي اصل نبيل مفازي اورطاهم اورتغير

خطیب بغدادی نے اس توں کوفقل کر کے لکھا ہے کہ امام ابن طنبل کی مرادان خاص کتابوں ہے ہوگی جو ہے اصل ہیں' پھرلکھا ہے۔

﴿ واما المغازي فمن اشهرها كتاب محمد بن اسحاق و كان ياخذ من اهل الكتاب و قد قال الشافعي كتب الواقدي كذب ﴾

ہ تی مغازی تو اس فن کی مشہور کتاب محد بن اسحاق کی کتاب ہے اور وہ عیسائوں اور یہود ہوں سے روایت کرتے تھے اور امام شافعی نے کہا ہے کہ واقدی کی کتابیں جموث ہیں۔

ہا وجودان ہاتوں کے بیناممکن تھا کہ بیر حصہ نظرانداز کر دیا جاتا اس لئے اکا برصحابہ طاور محدثین نہایت احتیاط کے ساتھ جو واقعات جہاں تک خوب محفوظ ہوتے تھے روایت کرتے تھے۔

# تصنیف د تالیف کی ابتداحکومت کی طرف ہے ہوئی:

صحابہ "اور خلف نے راشدین" کے زمانہ ہیں اگر چہ فقہ وحدیث کی نہایت کٹر ت ہے اشاعت ہوئی 'بہت ہے درس کے جلقے قائم ہوئے کیکن جو بچھ تھا نیادہ تر زبانی تھا 'لیکن ہوامیہ نے حکما علاء سے تصنیفیں لکھوا کیں 'قاضی ابن عبدالبرنے جامع بیان العلم میں امام زہری کا قول نقل کیا ہے۔

﴿ كنانكره كتاب العلم حتى اكرهنا عليه هو لاء الامراء ﴾ (مطبور معراصلي ١٣٧) بم وكم علم كاقلم بندكرنا ليندنيس كرتے يخ يهال تك كدامراء نے بهم كو مجود كير

حضرت عمر بن عبدالعزیز کازماند آیا تو انہوں نے تصنیف و تائیف کوزیادہ ترقی دی۔ تمام ممالک میں علم بھیجا کہ
احادیث نبوی و کی تفائد قرن اور قامبند کی جا کیں۔ سعد بن ایرا ہیم جو بہت بڑے محدث اور مدیند منورہ کے قاضی تھان سے
دفتر کے دفتر حدیثوں کے قامبند کرائے اور تمام می لک مقبوضہ میں بھیجے۔ علامہ ابن عبدالبر جامع بیان انعیم میں لکھتے ہیں

﴿ عن سعد بن ابراهیم قال امر نا عمر بن عبدالعزیز بحمع السنن فکتبنا ها دفتر آ دفتر آ
فبعث الی کل ارض لمه علیها سلطان دفتر آ کھی سے
سعد بن ابراہیم کہتے ہیں کر عمر بن عبدالعزیز نے ہم کوا حادیث کے جمع کرنے کا تھم دیا۔ ہم نے دفتر کے دفتر کھے۔ عمر نے
جہاں جہاں ان کی حکومت تھی آیک دفتر ہیں۔

ابو بکرین محمد بن عمرو بن حزم انصاری جواس زمانہ کے بہت بڑے محدث اور امام زہری کے استاداور مدینہ کے

ل فبرست ابن الله مم صفح ۲۳۳۳\_

۲ میزان الاعتدال ترجمه عطاین و بیار به

على مطبوعة مصرصني ١٠١٠

قاضی بنے ان کوبھی خاص طور پرا حادیث کے جمع کرنے کا حکم بھیجا۔ ل

صدیت میں حفزت کا نشہ "کی مرویات کی ایک فاص حیثیت ہے لینی ان ہے اکثر وہ حدیثیں مروی ہیں جو معقائد یا فقہ نے مہمات مسائل ہیں' اس سے عمر بن عبدالعزیز نے ان کی روایتوں کے ساتھ زیادہ اغتنا کیا۔ عمرة بن عبدالرئس آیک خاتون تھیں' ان کوحفزت عائشہ "نے خاص اپنے آغوش تربیت میں پالا تھا۔ وہ بہت بڑی محدث اور عالمہ تھیں ۔ تن معلی اکا تف ہے کہ حضرت عائشہ "کی مرویات کا ان سے بڑھ کرکوئی عالم ندتھ ۔ عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن محمد کی وخط تکھ کے کہ حضرت عائشہ "کی مرویات کا ان سے بڑھ کرکوئی عالم ندتھ ۔ عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن محمد کی وخط تکھ کے کہ واپات کا میں کی اور روایات قالمبند کر کے بھیج ویں۔ کیا

#### مغازي يرغاص توجه:

اب تک مغازی وسیر کے ساتھ اعتناء نہیں کیا گیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس فن کی طرف خاص تو جہ
کی اور تھم دیا کہ غز دات نبوک و کھی گائے کا خاص حلقہ درس قائم کیا جائے۔ عاصم بن عمر بن قما دو انصاری المتوفی ۱۲۱ ھاس فن
میں خاص کم ل رکھتے تھے۔ ان کو تھم دیا کہ جامع مسجد دمشق میں بیٹے کر ہوگوں کو مغازی اور منا قب کا درس دیں۔ سع
اسی زیانہ میں امام زہری نے مغازی پرایک مستقل کتاب مکھی اور جیس کہ امام نہیں ہے روض ا مانف میں تقریح
کی ہے نہاس فن کی پہلی تصنیف تھی۔ امام زہری اس زمانہ کے اعلم انعلما تھے۔ فقد اور حدیث میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا۔

ک ہے نہاں فن کی پہلی تصنیف تھی۔ امام زہری اس زمانہ کے اعلم انعلما تھے۔ فقد اور حدیث میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھ۔
امام بغاری کے شیخ الثیوخ بیں۔ انہول نے حدیث وروایات کے حاصل کرنے میں بیختیں اٹھا کیں کہ مدینہ منورہ میں
ایب یک انصاری کے گھر پر جاتے۔ جوان بڑھے عورت مرذ جوال جا یہاں تک کہ پردہ نشین سیم عورتوں ہے جاکر
آ تخضرت و افران کے اقوال اور حادات پو چھتے اور قلمبند کرتے۔ وہ نسبا قرایش تھے ہ ۵ ھیں پیدا ہوئے بہت سے صی بہ کور یکھی تھے۔ ۸ ھیل میں عبد الملک بن مروان کے در بار میں گئے۔ اس نے بہت قدر ومنزلت کی۔ کتاب المفازی غالبً کور یہ برائے ہے کہ امام موصوف سلاطین کے حضرت محربی جدالعزیز کی ہوایت کے موافق کاصی۔ یہ بات خاص طور پر لحاظ کے قابل ہے کہ امام موصوف سلاطین کے در بار سے تھا ور مقربین خاص میں واخل تھے۔ ہشام بن عبد الملک نے اپنے بچول کی تعلیم ان کے سرد کی تھی۔ در بار سے تعلق ، کھتے تھے اور مقربین خاص میں واخل تھے۔ ہشام بن عبد الملک نے اپنے بچول کی تعلیم ان کے سرد کی تھی۔ موسوف سالم میں وفات یائی۔

امام زہری کی وجہ سے مغازی وسیرت کاعام مذاق پیدا ہو گیا۔ان کے حلقہ کورس سے اکثر ایسے لوگ نکلے جو خاص اس فن بیس کمال رکھتے تھے۔ان بیس سے یعقوب بن ابراہیم محمد بن صالح ثمار عبد الرحمن بن عبدالعزیز فن مف زی میں خاص شہرت رکھتے تھے۔ چنانچے تہذیب التبذیب وغیرہ بیس ان لوگوں کا تمیازی وصف ' صاحب المغازی'' مکھ جاتا ہے۔

ز ہی کے تلامذہ میں ہے دو شخصوں نے سرفن میں نہایت شہرت حاصل کی اور یہی دو شخص میں جن پراس فن کا

إ العبقات بال عدي مان المعالى المعالى المعالمة

الله المستقديب التحديب أتر زمها وجرزان ككروهم فاست مبدر وتمن وطبقات أن العدر الأودوم السرووسات المست

مع التذيب " تبذيب ترحمه علم ان المرون قي وه

م تنهذیب اجهدیب زیمه مامز بری (محمد بن سلم)

سلسد ختم ہوتا ہے۔موئی بن عقبداور خمر بن اسحاق۔موئی بن عقبہ فائدانِ زبیر کے غلام تھے۔حضرت عبدالقد بن عمر " کو و یکھاتھ۔فن حدیث میں امام مالک ان کے شائر و میں۔امام مالک ان کے نہایت مدال تھےاورلوگوں کو ترغیب و بیتے تھے کرفن مغازی سیکھنا ہوتو موئی ہے سیکھو۔ان کے مغازی کے جونصوصیات ہیں یہ ہیں ۔

(۱) مصنفین اب تک روایات میں صحت کا انتز امنیں کرتے تضانہوں نے زیادہ تر اس کا انتزام کیا۔

(۲) عام مصنفین کابیرنداق تھ کہ کشت ہے واقعات نقل کئے جا کیں۔اس کالازمی متیجہ بیہ ہوتا تھا کہ برقشم کی رطب و یا بس روا پنتی آ جاتی تھیں۔موسی نے حتی طرک اورصرف وہی روا پنتی لیس جو اُن کے نزد کیک بیجی ٹابت ہو کیں۔ مجی وجہ ہے کہان کی کتاب برنسیت اور کتب مغازی کے مختصر ہے۔

(۳) چونکہ روایت صدیث کے سنے سی تمرکی قید ندھی اس لئے اکثر والیہ بجین اور آغاز شباب ہی سے صقہ درک میں شامل ہوجائے تھے اور صدیثیں من کر وگوں سے روایت کرتے تھے لیکن چونکہ اس عمر تنگ و قعات کا صحیح طور سے بچھن ورمحفوظ رکھن ممکن ندھا اس سے اکثر روایتوں میں تغیر اور خسلاط ہوجا تا تھا۔ مولی نے بخلاف اور وگوں کے مبرمن میں اس فن کوسیکھیا تھا۔ اس اجری میں وفات یائی۔

موٹی کی کتاب آج موجود ٹبیں لیکن ایک مدت تک شائع و ذالتی رہی اور میرت کی تمام قدیم کتابوں میں کثرت ہے اس کے حوالے آتے میں۔

گرین اسحاق نے فن مفازی میں سب سے زیادہ شہرت حاصل کی۔وہ امام فن مفازی کے نام سے مشہور ہیں۔
شہرت عام میں اگر چہوا قدی ان ہے منہیں 'میکن واقدی کی افوییا نی مسلمہ ما سے اور اس سے ان کی شہرت 'بدنا می کی شہرت ہے۔ مجمدین اسحاقی تابعی ہیں۔ ایک سحائی '(حضرت اس ) کودیکھا تھا۔ علم حدیث میں کمال تھا۔ امام زہری کے دروازہ پر دربان مقررت کہ کوئی ہخت بغیر اطلاع کے نہ آئے 'میکن مجمد بن اسحاق کو عام اجازت تھی کہ جب جاہیں جھے آئیں۔ ان کے ثقداور نجیر ثقد ہونے کی سبت محد ثین میں اختد نے ہے۔ امام مالک ان کے شخت مخالف ہیں۔ لیکن محد ثین میں اختد نے ہے۔ امام مالک ان کے شخت مخالف ہیں۔ لیکن محد ثین کا عام فیصلہ ہے کہ مفازی اور سیر میں ان کی روایتی استناد کے قابل ہیں۔ امام بی دری نے سیجے بی رکی میں ان کی رو بیت نہیں بی بی رکی ہے۔ ان میں بی دری نے سیجے بی رکی میں ان کی روایتی استناد کے قابل ہیں۔ امام بی دری نے سیجے بی رکی میں ان کی روایتی استناد کے قابل ہیں۔ امام بی دری نے سیجے بی رکی میں ان کی روایتی سیس کی 'میکن جن می دری نے تیں۔

فن مغازی کو نہوں نے س قدرتر تی دی اور س قدرد پیپ بنادیا کہ ضف عب سیدج زیادہ تراس میں کا نداق ریکھتے تھے ان میں مغازی کا قداق پیدا ہوگیا۔ چن تجابان عدی نے اس احسان کا خاص طرح پر ذکر کیا ہے۔ ابن عدی نے یہ بھی لکھ ہے کداس فن میں کوئی تصنیف ان کی تصنیف کے رتبہ ونہیں پیچی ۔ اللہ

ابن حبان نے کتاب التقات میں اُمھا ہے کہ محدثین وقع بن اسحاق کی کتاب پراعۃ اض تھا تو بہتھ کہ خیبہ و میرہ کے واقعات وہ التحات میں اُمھا ہے کہ محدثین وقع بن اسحاق کی کتاب پراعۃ اض تھا تو بہتا کہ انہوں کے واقعات انہوں نے بہود یوں سے دریا ہے اس کے ان پر پچرااعتماد نبیل ہوسکتا۔ علامہ ذبی کی تصریح سے ثابت ہوتا ہے کہ میں اسحاق بہود وفعہ دی ہے وابت ہوتا ہے کہ میں اسحاق بہود وفعہ دی ہے دوایت کرتے تھے اوران وَلْقَدْ بَجھے تھے۔ اہا دھیں وفات پائی۔

محمہ بن اسحاق کی کتاب المغازی کا ترجمہ شیخ سعدی کے زیانہ میں ابو بکر سعد زنگی کے علم سے فاری میں ہوا۔اس کاقلمی نسخہ الہ آیا دمیں جماری نظر ہے گزرا ہے۔

محمہ بن اسحاق کی کتاب کثرت ہے پھیلی اور بڑے بڑے مشہور محدثوں نے اس کے نسخے مرتب کئے۔ای کتاب کوابن ہشام نے زیادہ متح اوراضا فہ کر کے مرتب کیا جوسیرت ابن ہشام کے نام ہے شہور ہے۔ چونکہ اصل کتاب آج کم ملتی ہے'اس لئے آج اس کی جو یادگار موجود ہے وہ یہی ابن ہشام کی کتاب ہے۔

ابن ہشام کا نام عبدالملک ہے۔ وہ نہایت تقداور نامور محدث اور مؤرخ بتھے۔ تمیر کے قبیلہ سے تھے اور غالبًا ای تعلق سے سلاطین تمیر کی تاریخ لکھی جو آج بھی موجود ہے۔ انہوں نے سیرت میں بیاض فد کیا کہ سیرت میں جومشکل الفاظ آتے ہیں'ان کی تغییر بھی لکھی۔ ۱۳۱۳ھ یا ۱۱۸ھ ہیں وفات یائی۔

سیرت ابن اسحاق کی مقبولیت کی بنا پرلوگوں نے اس کونظم کیا۔ چنا نچہ ابونصر فتح بن موئی خصر اوی المتوفی ۱۹۳۳ ہے و وعبدالعزیز بن احمد المعروف به سعد و بری المتوفی فی حدود ۴۰ اجری و ابو اسحاق انصاری تلمسانی و فتح الدین محمد بن ابرا بیم معروف به ابن الشہید المتوفی ۱۹۳۷ ہے نے منظوم کیا 'اخیر کتاب میں قریباوس بزار شعر ہیں اور اس کا نام فتح الغریب فے سیرت الحبیب ہے۔

واقدی خودتو قابل ذکر نہیں کیکن ان کے تلافہ و خاص میں سے ابن سعد نے آنخضرت و اور محاب "کے حالات میں ایک چامع اور مفصل کتاب کھی کہ آج تک اس کا جواب نہ ہو سکا۔

ابن سعدمشہورمحدث ہیں ۔محدثین نے عمو ہالکھ ہے کہ گوان کے استاد (واقدی) قابل اعتبار نہیں کیکن وہ خود قابل سند ہیں ۔خطیب بغدادی نے ان کی نسبت بیالفاظ لکھے ہیں۔

﴿ كَانَ مِنَ اهلَ العلمُ و الفصلُ والفهمُ والعدالة صلف كتابًا كبيراً في طبقات الصحابة والتابعين الى وقته فاجادفيه و احسن ﴾ ل

میں الی بنی ہاشم سے تھے بھرہ ش پیدا ہوئے لیکن بغداد ش سکونت افقیار کرنی تھی۔ بلاذری جومشہور مورخ ہیں انمی کے شاگرد ہیں ۔۔ ۲۲۳ھ ش ۲۲ برس کی تمریض وف ت یائی۔

ان کی کمآب کانام طبقات ہے ۱۴ جلدوں ہیں ہے۔دوجلدی خاص آنخضرت وہ کانام طبقات ہیں ہیں اور یہ حصد دراصل سیرت نبوی ہے۔ ہا جلدوں ہیں ہے۔دوجلدی خاص آنخضرت وہ کے حالات ہیں ہرجگہ یہ حصد دراصل سیرت نبوی ہے۔ ہاتی جدیں صحابہ (وتا بعین) کے حالات ہیں ہیں اور چونکہ می ہہ کے حالات ہیں ہرجگہ آنخضرت وہ کے ان حصوں ہیں بھی سیرت کا بردا سرمایہ موجود ہے۔

یہ کتاب تقریباً ناپید ہو چک تھی ایسی و نیا کے کسی کتب نمانہ میں اس کا پورانسی موجود نہ تھا، شہنشاہ جرمن کواس کی طبع واش عت کا خیال ہوا۔ چن نچہ را کھ رو پے جیب خاص ہے دیئے اور پروفیسرس خوکواس کام پر مامور کیا کہ ہرجگہ ہے اس کے اجزا فراہم کر کے لائیں۔ پروفیسر موصوف نے قسطنطنیہ مصراور بورپ جا کر جابجا ہے تمام جلدیں ہم پہنچا کیں۔ بورپ کے بارہ پروفیسر وال نے انگ جلدوں کی تھیجے اپنے فرمہ لی چنانچہ نہا بہت اہتم م اور صحت کے ساتھ یہ نسخہ لیڈن

(بالينذ) ين حيب كرشائع موا\_

اس کتاب کا بڑا حصہ واقدی ہے ماخوذ ہے کیکن چونکہ تمام روایتیں بہ سند مذکور ہیں اس لئے واقدی کی روایتیں ہے آ سانی الگ کرلی جاسکتی ہیں۔

اس زمانہ میں سیرت پراور بھی بہت کی سیم لکھی گئیں چنا نچہ کشف الظنون وغیرہ میں ان کے نام ذکور ہیں لئین چونکہ نام کے سواان کے متعلق اور پجھ معلوم نہیں ندان کا آج وجود ہے اس لئے ہم ان کے نام نظرا نداز کرتے ہیں۔
سیرت کے سلسلہ ہے الگ تاریخی تسنیفات ہیں ان میں ہے جو محد ثانہ طریقہ پر لکھی گئیں یعنی جن میں روایتیں بیسند خاکور ہیں ان میں آنخضرت و اللہ کے حالات اور واقعات کا جو حصہ ہے وہ بھی دراصل سیرت نبوی و اللہ کے حالات اور واقعات کا جو حصہ ہے وہ بھی دراصل سیرت نبوی و اللہ مغیر ہیں تاریخ صغیر ہیں تاریخ صغیر ہیں ہیں سیب ہے مقدم اور قابل استن وامام بخاری کی دونوں تاریخیں ہیں لیکن دونو ل نہا یت مخضر ہیں تاریخ صغیر حجیب گئی ہے اس میں سیرت نبوی و اللہ کا دصواں حصہ بھی نہیں 'بیٹن صرف ۱۵ صفح ہیں اور ان میں بھی کوئی تر شیب نہیں میں بہت کم ہیں اور جستہ جستہ واقعات بلاتر شیب فرکور ہیں۔

تاریخی سلسد پیل سب ہے جامع اور مفصل کتا بامام طبری کی تاریخ کبیر ہے طبری اس درجہ کے مخص ہیں کہ تمام محدثین ان کے فضل و کمال وثو تی اور وسعت علم کے معترف ہیں ان کی تغییر احسن انتفاسیر خیال کی جاتی ہے محدث ابن خزیمہ کا قول ہے کہ دنیا ہیں 'ویان ہے برحر مالم نہیں جانتا'' واسل پیر وفات پائی۔ ابن خزیمہ کا قول ہے کہ دنیا ہیں 'ویان ہے برحر مالم نہیں جانتا'' واسل پیر وفات پائی۔

بعض محدثین (سلیمانی) نے ان کی نسبت لکھ ہے کہ اپیٹیوں کے سے حدیثیں وضع کیا کرتے تھے الیکن علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھاہے۔

﴿ هذا رحم مالطن الكادب بل اس حرير من كمار المه الاسلام المعتمدين ﴾ يرجمو في بد كماني المالي بو المام المعتمدين الله الله الم المرام المالي ال

علامہ ذہبی نے اس موقع پر لکھا ہے کہ 'ان میں فی الجمد تشیع تھ'لیکن معنز ہیں' تم م متنداور مفصل تاریخیں مثلاً تاریخ کامل ابن الاثیر ابن خلدون ابوالفد اءوغیرہ انہی کی تماب سے یا خوذ اور اس کما ہے مختصرات ہیں' یہ کما بھی تا پیرتھی اور بورپ کی بدولت شائع ہوئی۔

جوبوگ خاص فن سیرت کے ارکان اورمعتمد میں ان کا اور ان کی تصنیف ن کا ایک مختصر نقشہ ہم اس مقام پر ار ن کریتے ہیں۔ ل

لے ال صنفین کی تعنیف سے تام تاہید ہیں (بیانہ سے تہذیب العہدیب وغیرہ سے مرتب کی ہے) ن کہ نام مکھنے سے بیغرض ہے کہ اس ج تو تعمین فیس میں اس میں اکثر ان کے حوالے آئے ہیں۔

|                                                                      | سندو فلات    | تا م مصنف                   |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| حفرت زبیر " کے بیٹے اور حفرت الو بر صدیق " کے نواے تھے               | 2900         | ع ده بن زبیر                |
| حعزت عائشہ "کے آغوشِ تربیت میں پلے تھے سیرت ومغازی                   |              |                             |
| میں کثرت سے ان کی روایتیں ہیں ذہبی نے تذکر ۃ انحفاظ میں ان           |              |                             |
| كم تعلق لكما ب كان عالماً بالسيرة صاحب كشف الظنون                    |              |                             |
| نے مفازی کے بیان میں لکھا ہے کہ بعضوں کی رائے ہے کوفن                |              |                             |
| مغازی کی سب سے مہلی کتاب انہوں نے مدوین کی۔                          |              |                             |
| مشہور محدث میں اکثر فنون میں کم ل رکھتے تھے خلافت ومشق کی            | و اھ         | شعبى                        |
| طرف ہے سفیرین کرفت طنطنیہ کئے تھے فن مغازی وسیر میں ان کواس          |              |                             |
| ورجه وا تغیت تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر " فرمائے ہے کہ " مسکو ہیں ان |              |                             |
| غزوات میں بذات خودشر یک تھا مگریہ جھے سے زیادہ ان حالات کو           |              |                             |
| جائے ہیں'۔                                                           |              |                             |
| یمن کے مجمی خاندان ہے تھے حضرت ابو ہریرہ کے پیچھ حدیثیں تی           | مااه         | وېب بن منيه                 |
| تھیں ، سول ، مقد و اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال             |              |                             |
| موئیاں کثرت سے انہی ہے مروی ہیں۔                                     |              |                             |
| مشہور تا بھی ہیں' حصرت انس اور اپنے باپ اور اپنی دادی رمیشہ          | ælr!         | عاصم بن عمر بن قباده الصاري |
| ے روایت کرتے ہیں۔مفازی اور سیر میں نہایت وسیع المعلومات              |              |                             |
| ينف خليفه عمر بن عبدالعزيز كي تعلم عدمشق مي بين كراس فن كي           |              |                             |
| تعلیم دیے تھے۔                                                       |              |                             |
| ان کا ذکراو پرگزر چکا ہے۔                                            | <u> PITT</u> | محد بن مسلم بن شهاب زهري    |
| نهایت ثقه سخ ممال اور گورنرا تظام ملکی میں ان ہے مدد سے تضافتها _    | الم          | يعقوب بن عتب بن مغيرو بن    |
| مدیند میں ان کا شارتھا سیرت بول کھٹا کے عام تھان کا داداافس          |              | الضن بن شريق لتقفي          |
| ین شریق وی محف ب جورسول الله عظم کاسب سے بردادشمن تھا۔               |              |                             |
| ان کاذ کراو پر گذر چکا ہے۔                                           | الماھ        | موت بن عقبه الاسدى          |
| زیادہ تراہے باپ ہےروایت کرتے میں زہری کے بھی شاگرو میں               | المالية      | بیش مربن عروه بن زبیر       |
| علمائے مرید میں ان کا شار ہے بغداد میں جوروا بیتی انہوں نے لیں       |              |                             |
| محدثین کا بیان ہے کہ ان میں تسائل سے کام لیا ہے سیرت کے              |              |                             |
| ذ خیرهٔ روایات میں ان کا بہت بڑا حصر شامل ہے جن کووہ اپنے یاب        |              |                             |
| کے واسطہ سے حضرت عائشہ "سے روایت کرتے ہیں۔فن سیرت                    |              |                             |
| میں ان کے متعدد نا مور تلا مُدہ ہیں ۔                                |              |                             |

| ان کا ذکراو پر گذر چکا ہے۔                                      | و10-     | محمر بن اسحاق بن بسار المطلعي |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|
| امام زہری کے علاقہ میں امام مالک کے بعد ان کا دوسرا ورجہ        | عامة     | عمر بن راشدالا ز دی           |
| ہے۔اساطین علم حدیث میں تھے مفازی میں ایک کتاب ان کی             |          |                               |
| تعنیف ہے جس کا نام ابن تدمیم نے کیاب المغازی لکھاہے۔            |          |                               |
| زہری کے شاکرد تھے مسلم نے ان سے ایک روایت کی ہے                 | عالم الم | عبدالرخمن بن عبدالعزيز الاوي  |
| محدثین کے زویک ضعیف الروایت ہیں فن سیرت کے عالم                 |          |                               |
| تھے۔ ابن معدنے ان کے متعلق لکھائے "کان عالما بالسيرة"           |          |                               |
| ز ہری کے شاگر داور واقد ی کے است و ہیں ابن سعد کا بیان ہے کہ    | ٨٢١٥     | محمر بن صالح بن ديتارالتمار   |
| وہ سیرت ومغازی کے عالم نتیج اکثر محدثین نے ان کی توثیق کی       |          |                               |
| ہے ابوالز ناوجو بردے پایہ کے محدث بین وہ کہتے بین کہ اگر صحیح   |          |                               |
| مغازی سیکمنا ہوتو محمد بن صالح ہے سیکھو۔                        |          |                               |
| ہشام بن عروہ کے شاکرد تھے۔ توری اور واقدی نے ان سے              | م کاھ    | الومعشر نجيح المدني           |
| روایت کی ہے موحد ثین نے روایت صدیث میں ان کی تضعیف              |          |                               |
| کی ہے لیکن سیرت ومغازی میں ان کی جلالت بشان کا اعتراف           |          |                               |
| کیا ہے۔امام احمد ابن صبل کہتے ہیں کہ دواس فن میں صاحب           |          |                               |
| نظر میں۔این تدیم نے ان کی کتاب المفازی کا ذکر کیا ہے            |          |                               |
| كتبسيرت شان كانام كثرت سے آتا ہے۔                               |          |                               |
| مشہور صحافی مسور "بن مخر مہ کے پڑ پوتے تھے فن حدیث میں          | و کاچ    | عبدالله بن جعفر بن عبدالرطمن  |
| فاص پایدر کتے تھے۔ سیرت تبوی ﷺ کے اکابر علما میں تھے۔           |          | المحز ومی                     |
| ابن سعد نے ان کی شان میں بیالفاظ لکھے ہیں''من رجال              |          |                               |
| اهل المدينه عالماً بالمعارى"                                    |          |                               |
| فن حدیث وسیرش ان کا خاندان بمیشه نامور ربا ان کے داداوہ         |          | عبدالملك بن محمد بن الي بكرين |
| معخص بیں جنہوں نے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے سب           |          | عمرو بن حزم الدنصاري          |
| سے مسلے فن صدیث کی مدوین کی ان کے رشتہ کی وادی عمرة             |          |                               |
| حضرت عائشہ کی تربیت یافتہ تھیں پیخودسیر ومغازی کے عالم          |          |                               |
| سن الرشيد في الله المراجي المعلم بالكي تفي خليف بارون الرشيد في |          |                               |
| ان کو قاضی مقرر کیا تھا'لوگ ان ہے مغازی کیجتے تھے'اس فن میں     |          |                               |
| ان کی ایک تصنیف کتاب المغازی بھی ہے۔                            |          |                               |

| ابومعشر سميح كة تلاغده يس تخ المام ابن عنبل في ان سے           | بعد ۱۸۰ چ   | على بن مجامد الرازى الكندى  |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| روایت کی ہے مفازی کے جامع اور مصنف میں کیکن ارباب نقر          |             |                             |
| کے نزویک ان کی تصنیف اعتبار کے قابل نہیں۔                      |             |                             |
| ابن اسحاق کے شاگر د اور ابن مشام کے استاد تنظ ان دونوں         | BIAM        | زياد بن عبداللدين لطفيل     |
| بزرگواروں کے واسطة العقد میں میں سیرت کے عشق میں گھریار        |             | البكاتى                     |
| نچ کراستاد کے ساتھ نگل کھڑے ہوئے تنفے اور مدت تک سفر و         |             |                             |
| حضر میں ان کے شریک رہے محدثین کی بارگاہ میں گوان کا اعز از     |             |                             |
| تم ہے کین کتاب السیر ہ کے سب سے معتبر راوی کی سمجھے            |             |                             |
| جاتے ہیں۔                                                      |             |                             |
| این اسحاق کے شاگر داور ان کی سیرت کے رادی جی رے کے             | <u>#191</u> | سلمدبن الفعنل الابرش        |
| قاضی منظ ایل نقد کے نز دیک قابل احتجاج نہیں کیکن ابن معین      |             | الانصارى                    |
| جواسائے رجال کے برے ماہر میں مفازی میں ان کی توثیق             |             |                             |
| کرتے میں اور ان کی سیرت کو بہترین سیرت ہائے نبوی کہتے          |             |                             |
| جیں طبری میں ان کے واسطہ سے اکثر روایتیں مروی ہیں۔             |             |                             |
| ہشام بن عروہ اور این جزیج ہے تلمذتھا ابن سعد نے لکھا ہے کہ کو  | ٩١٩١٩       | الوحمة بخلي بن سعيد بن امان |
| قليل الروايت بين ليكن أفقه بين صاحب كشف الظنون نے              |             | الاموى                      |
| مصنفین مغازی میں ان کا نام بھی لیا ہے۔                         |             |                             |
| شام کے مشہور محدث اور نہایت قوی الحافظہ تھے۔شام میں ان         | واو         | ولبيد بن مسلم القرشي        |
| کے زمانہ میں ان سے بڑا کوئی عالم نہ تھا' تاریخ ومغازی میں وکیج |             |                             |
| سے ان کا درجہ بڑا سمجھا جاتا تھا۔ ان کی تعنیفات کی تعدادستر ہے |             | :                           |
| جن میں ایک کتاب المغازی ہے کتاب الفہر ست میں اس کا             |             |                             |
| ذكر موجود ہے۔                                                  |             |                             |
| ہشام بن عروہ اور ابن اسحاق کے شاگر دہیں فن روایت وحدیث         | 199         | يونس بن بكير                |
| میں ان کا متوسط درجہ ہے اکثر محدثین نے ان کی تو یُق کی ہے ا    |             |                             |
| على مدذ جي نے تذكره ميں ان كا نام بدلقب صاحب المغازى ليا       |             |                             |
| ہے۔ انہوں نے مفازی این اسحاق کا ذیل لکھا ہے (زرقانی            |             |                             |
| موا بهب جلد ۱۳ صفحه ۱۰)                                        |             |                             |
|                                                                |             |                             |

| سیرت نبوی کے متعلق ان کی دو کتا ہیں ہیں کتاب السیر ہ اور                                | 27.4        | محمد بن عمر الواقعد ي الاسلمي         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| كتاب التاريخ والمغازي والمبعث أمام شافعي فرمات بين كه                                   |             |                                       |
| واقدی کی تمام تصانیف جموث کا انبار ہے کتب سیرت کی اکثر                                  |             |                                       |
| بیبوده روایتول کا سرچشمه انبین کی تصانیف مین ایک ظریف                                   |             |                                       |
| محدث نے خوب کہا ہے کہ اگروا قدی سچاہے تو دنیا ش کوئی اس کا                              |             |                                       |
| ٹائی تہیں اورا کرجھوٹا ہے تب بھی و نیا میں اس کا جواب ٹیس۔                              |             |                                       |
| حضرت عبدالرحمن بن عوف" كي اولا دهي تفيخ زبري اوران كے                                   | <u>ه۲۰۸</u> | يعقوب بن ابراہيم الز ہري              |
| تلافدہ کے شاگرو ہیں مغازی میں ان کا بدر تبدینا کہ ابن معین                              |             |                                       |
| جيها ناقد رجال ان سے اس فن كى محصيل كرتا تھا۔                                           |             |                                       |
| قات محدثین میں اِن کا شار ہے مزاج میں کسی قدر تشیع تھ ' ابن                             | 211         | عبدالرزاق بن عام بن تا فع<br>الحمير ي |
| معین کہتے ہیں کہ اگر عبد الرزاق مرتد بھی ہو جا کیں تب بھی ہم                            |             | الحمير ي                              |
| ان ہے روایت حدیث ترک نہیں کر سکتے۔ آخر عمر میں بصارت                                    |             |                                       |
| جاتی رہی تھی' اس سے اس زمانہ کی حدیثیں نا قابل سند ہیں' فن                              |             |                                       |
| مفازی میں ان کی ایک تالیف ہے۔                                                           |             |                                       |
| ان کاذ کرگذرچکا ہے۔                                                                     | arir Laria  | عيدالملك ابن مشام الحميري             |
| ابومعشر محيح اورسلمه بن الفضل وغيره كے شاگر و تھے۔ تاریخ و                              | erro        | على بن محمد المدايق                   |
| انساب عرب میں نہایت وسیج المعلومات تھے محدثین میں ان کا                                 |             |                                       |
| شارجيس ليكن مورجين كے امام بين اعانى كے دفتر بے بايال كا                                |             |                                       |
| مخزن میں تاریخ وانساب میں ان کی کثرت سے تعنیفات                                         |             |                                       |
| یں آ تخضرت الله کے حالات میں ان کی کتاب نہایت                                           |             |                                       |
| مبسوط ہے اور ابن النديم كے بيان كے مطابق ہرفتم كے متعدد                                 |             |                                       |
| اورمتنوع عنوان قائم کئے ہیں۔                                                            |             |                                       |
| صدیث تاریخ ادب لغت شاعری ادر تحو کے امام جیں۔ مکہ                                       | Brys        | عمرين شبدالبصر ي                      |
| مباركهٔ مدینه طبیبهاور بصره کی تاریخیں لکھی ہیں علم سیر میں نہایت                       |             |                                       |
| بيند پاييه تنظيم حديث جن اين ماجه اور تاريخ مين بلاذ ري اور ابولعيم<br>سيند پاييه تنظيم |             |                                       |
| ان كَ شَرَّد تَهِ -                                                                     |             |                                       |
| مشہور محدث ہیں جن کی کہا ب صحاح ستہ میں تیسر اور جدر کھتی ہے                            | <u>@129</u> | محمد بن عيسى ترقدى                    |
| سيرت بنوى بين ان كا خاص رساله ب جس كا موضوع كذشته                                       |             |                                       |
| تصانیف ہے الگ ہے اس رسالہ کا نام کتاب الشماکل ہے جس                                     |             |                                       |
| میں رسول اللہ ﷺ کے ذاتی حالات و عادات واخلاق کا ذکر                                     |             |                                       |
| ے اس بات کا التزام کیا ہے کہ تمام روایتی معتبر اور سیجے ہوں اس                          |             |                                       |
| رساليه پرمتعدوعهاء نے شروح وحواشی لکھے۔                                                 |             | _                                     |

| محدثین کیار میں شار ہے مسند صحاب ان کی تایف ہے جس کے                                        | ₽r∧o | ايرائيم بن اسحال بن ايرائيم         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| آ خریں کتاب الم خازی شافل ہے۔<br>حدیث میں ابن صنبل اور ابن معین کے شاگر و اور تاریخ وسیر کے | æ199 | ابو بكراحمد بن الي خديمية البغد اوي |
| جلیل القدر عالم نظ تاریخ کبیران کی تصنیف ہے جس میں                                          |      |                                     |
| سیرت نبوی ﷺ کا حصہ بھی شامل ہے۔<br>میں کی دری معتدید ایک باتر یک بازیوں جمد نفس کر فورس     |      | محمد بن عائمة ومشق                  |
| ان کی مغازی معتبر خیال کی جاتی ہے ٔ حافظ ابن ججر وغیر ہ اکثر اس<br>کے حوالے دیتے ہیں۔       |      | عد ان عادد ان                       |

یے قد ماء کی تصنیفات تھیں مابعد کی تصنیفات کا ہم ایک مختصر نقشہ ذیل میں درج کرتے ہیں میہ تصنیف ت قدیم تصنیف ت اور احادیث کی کتابوں سے ماخوذ ہیں اس نقشہ میں ان کتابوں کا ذکر بھی ہے جو قد ماء کی تصنیفات کے متعلق شرح کے طور پر لکھی گئی ہیں ان کا ذکر اس وجہ ہے کیا گیا ہے کہ بیٹی نفسہ مستقل تصنیف تھیں کاور ان میں جس قد رذخیر و معلومات ہے خود اصل کتابوں میں نہیں۔

### روض الانف:

سیرت ابن اسحاق کی شرح ہے مصنف کا نام عبدالرحمن سیلی ہے جنہوں نے اور میں وفات پائی ہے اکابر محدثین میں سے جیں اور تمام مصنفین ، بعد سیرت نبوی وفاق کی تحقیقات اور معلومات کے متعلق ان کے خوشہ چین ہیں مصنف نے ویا چہیں کہ مصنف نے ویا چہیں کے میں نے یہ کمآب ۱۳ کمآبول کی مدو سے کھی اس کا قلمی تسخہ ہمارے استعمال میں ہے۔

# سيرت دمياطي:

ے فظ عبدالمومن دمیاطی التونی ۵ مے ہے گھنیف ہے اکثر کہ بوں میں اس کے حوالے آتے ہیں اس کیا ب کا نام المختصر فی سیر قر سیدالبشر ہے۔ قریباسو شخوں میں ہے۔ پیٹنہ کے کتب خانہ میں اس کا ایک نسخہ موجود ہے۔

# سيرت خلاطي:

علاءالدين على بن محمر خلاطي حنفي كي تصنيف ہے ٨٠ يره ميں وف ت يو كي۔

# سيرت گازروني:

شيخ ظهيرالدين على بن محمر كازروني التوفي ١٩٣٠ ه كي تصنيف ٢- ل

## سيرت ابن الي طے:

مصنف کا نام کی بن حمیدة التونی ۱۳۰ هے کی کتاب تین جدول میں ہے۔

لے جہنی کے کتب خانہ جامع معجد میں اس کاقلمی ننوم وجود ہے۔

## سىرت مغلطا ئى: <sup>ك</sup>

مشہور کتاب ہاورمصر میں حیب متی ہے۔علامہ مینی نے اس کے ایک حصد کی شرح لکھی ہے جس کا نام کشف

عافظ ابوسعیدعبدالملک نمیشا بوری کی تصنیف ہے آتھ جلدوں میں ہے جافظ ابن حجراصا بہ میں اکثر اس کا حوالہ و بے بیں کیکن جوروا بیتیں حافظ موصوف نے نقل کی ہیں'ان میں بعض نہایت مہمل اور لغوروا بیتیں ہیں' جس ہے قیاس ہوتا ہے کہ مصنف نے رطب ویابس کی کوئی تمیز نہیں رکھی ہے۔

# شرف المصطفط:

للحا فظابن الجوزي\_

في مغازي المصطفى والخلفاء الثلاثةُ حافظ ابوالربيع سليمان بن موسى اا كل عي التوفي ٦٣٣ هركي تصنيف ہے أكثر كمابول مين اس كي حواسلة تي مين

#### سيرت ابن عبدالبر:

ابن عبدالبرمشہورمحدث اورامام ہیں اس کتاب کے حوالے اکثر آتے ہیں۔

#### عيون الاثر:

ابن سیدالناس کی تصنیف ہے ابن سیدالناس اندلس کے مشہور عالم ہیں ' مہ<del>س کے دمی</del>س وفات یا ئی۔ بیا کتاب نہا یت متین اور جامع ہے معتبر کتا ہوں کو ما خذ قرار دیا ہے اور جس ہے جو پچھٹل کیا ہے سند بھی نقل کی ہے اس کا قلمی نسخہ (جلددوم) کلکتہ کے کتب خانہ میں ہےاور ہمارے پیش نظر ہے۔

نی سیرۃ ابن سیدالناس عیون الاثر کی شرح ہے مصنف کا نام ابراہیم بن محمد ہے۔ یہ کتاب نہایت محققان لکھی گئی ہے'اور بےشارمعلومات کا گنجینہ ہے' دو صحیم جیدول میں ہےاور ندوہ کے کتب خانہ میں اس کانہ بیت عمرہ نسخہ موجود ہے۔

حافظ زین الدین عراقی نے جو حافظ ابن حجر کے استاد نتنے لظم میں کھی ہے لیکن ویبا چہ میں خو دمکھ دیا ہے کہ اس میں رطب ویا بس سب کھے ہے۔ ا

ان تم م کتابوں کا ذکر کشف انظنوین میں سیرت کے عنوان سے ہے۔

#### موا ٻٻ لدنتير:

مشہور کیاب ہے اور متاخرین کا یہی ماخذہ ہے'اس کے مصنف قسطلا نی ہیں جو بخاری کے مشہور شارح ہیں' حافظ ابن حجر کے ہم رتبہ تھے'یہ کیاب اگر چہنہ بت مفصل ہے لیکن ہزار وں موضوع اور غلط روابیتیں بھی موجود ہیں۔

زرقاني على المواهب:

سیمواہب لدنیہ کی شرح ہے اور حقیقت ہیہ ہے کہ بیلی کے بعد کوئی کتاب اس جامعیت اور تحقیق سے بیر لکھی گئ آتم خضیم جلدوں میں ہے اور مصر میں جھپ گئ ہے۔

سيرت حكبي:

مشہورا ورمتداول ہے۔

#### صحت ما غذ:

سیرت نبوی کے واقعات جوقلمبند کئے گئے وہ تقریبا نبوت کے سوبرس کے بعد قلمبند ہوئے اس سے مصنفین کا ما خذکوئی کتاب نہتی کیکہ اکٹر زبانی روایتیں تھیں۔

اس منتم کاموقع جب دوسری تو موں کو پیش آتا ہے لین کسی زمانہ کے جائے میں اس منتم کاموقع جب دوسری تو موں کو پیش آتا ہے لین کسی زمانہ کے جائے میں تو پیطر یقد اختی رکیا جاتا ہے کہ برقتم کی ہازاری افوا ہیں قلمبند کرلی جاتی ہیں جن کے راویوں کا نام ونٹ ن تک معلوم نہیں ہوتا' ان افوا ہوں میں ہے وہ واقعات انتخاب کرئے جائے ہیں جو قرائن اور قیاسات کے مطابق ہوتے ہیں' تھوڑی دمر کے بعد یہی خرافات ایک اصول پر کمھی گئی ہیں۔

لیکن مسلمانوں نے اس فن سیرت کا جومعیار قائم کیا' وواس سے بہت زیادہ بلند تھ اس کا پہلا اصول بی تھ کہ جو واقعہ بیان کیا جائے اس شخص کی زبان سے بیان کیا جائے جوخود شریک واقعہ تھ اورا گرخود نہ تھ تو شریک واقعہ تک تمام راویوں کا نام بہتر تیب بتایا جائے اس کے ساتھ یہ بھی تحقیق کیا جائے کہ جواشخاص سلسمہ روایت میں آئے کون لوگ تھے؟ کیے مشاغل تھے؟ چال چین کیس تھ ؟ حافظہ کیسا تھا؟ سجھ کیسی تھی ؟ ثقہ تھے یا غیر ثقہ ؟ سطی الذہمن تھے یا وقعہ میں ؟ اللہ بمن تھے یا غیر ثقہ ؟ سطی الذہمن تھے یا وقعہ میں ؟ عالم تھے یا جائل؟ ان جزئی ہوں کا پنہ لگانا خت مشکل بلکہ ناممکن تھا سینکڑ ول ہزاروں محد ثین نے اپنی عمر سلاکا میں مرف کرویں ایک ایک شہر میں گئے راویوں سے میان کے متعمق ہرتم کے معلومات بہم پہنچ کے جولوگ ان کے زبانہ میں موجود نہ تھے ان کے دیانہ میں کہ دولت آئے کم از کم کا گرخصوں کے حالات معلوم ہو سکتے ہیں اورا اگر ابر گر لیا کے حسن طن کا اعتبار کیا جائے ویہ تعداد یا نے لاکھ تک بھنے جاتی ہے۔

ا ان ان اسپر گرجرمن کے مشہور عربی وان فاضل بین مدت تک ایشیا تک سوس کی تکفتہ میں کام لیا صابہ کا سنو ہمیں واقعیح سے العقہ میں چھپا ای کتاب کے دیر چدمیں صاحب موصوف نے مصاب کا بیا کہ دیا جا گئے ایشیا تک سوس کی گذری اندازی موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح ساء جا کہ دیوان کی طرح ساء جا کہ موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح ساء جا ل سافظیم مشان فی ایجاد میں مدوست کے بیائی کر کھنے تھوں کا حال معلوم ہوسکتا ہے ا

محدثین نے حالات کے بہم پہنچانے میں کسی مخص کے رتبہ اور حیثیت کی برواند کی باوشا ہوں سے لے کر بڑے بڑے مقتداؤں تک کی اخلاقی سراغ رسانیاں کیں اور ایک ایک کی بردہ داری کی۔

اس سلسلہ میں سینکڑ وں تقنیفات تیار ہوئیں جن کی اجمالی کیفیت یہ ہے۔

سب سے پہلے اس فن لیعنی راویوں کی جرح و تعدیل میں یکیٰ بن سعیدالقطان نے ایک کماب تکھی' وہ اس رتبہ کے شخص بتھے کہ امام احمد بن طنبل نے ان کی نسبت لکھا ہے کہ ' میری آ تھھوں نے ان کا نظیر نہیں دیکھا'' ان کے بعد اس فن کوزیادہ رواج ہوا'اور کشرت ہے کتابیں لکھی تمئیں جن میں سے چندمتاز تصنیف ت حسب ذیل ہیں

| كفت                                                               | تاممعنف                              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| عاص ضعیف اروا پیلوگوں کے حاں میں ہے۔                              | ر جال عقی کی                         |
| اس كياب كانام كياب الجرح والتعديل ہے۔                             | رجال احمد بن عبدالعجبي التوفي المتاه |
| بہت ضخیم کما ب ہے۔                                                | رجال امام عبدالرحمان بن حاتم الرازي  |
|                                                                   | التوفي كالملاه                       |
| مشہور محدث ہیں میا کاب خاص ضعیف الروایدا شخاص کے حال میں ہے۔      | ر جال الم م دارقطنی                  |
| اس فن کی سب ہے مشہور کتاب ہے اور تمام محدثین متاخرین نے اس کواپنا | کامل ابن عدي                         |
| ما خذقر ارديا ہے۔                                                 |                                      |

یہ کتا ہیں قریبا آج ناپید ہیں کیکن بعد کی تقنیفات جوانہی ہے ماخوذ ہیں آج بھی موجود ہیں۔ اس سلسلہ پس سب سے زیادہ جامع اور متند کتاب "تہذیب الکمال" ہے جوعل مدمزی ( یوسف بن الزکی ) کی

تصنیف ہےجنہوں نے سام بے ہیں وفات یا گی'علہ وَالدین مغلطا کی الہتو فی ۶۲ کے دنے تیرہ جلدوں میں اس کا تکملہ لکھا علامہ ذہبی التوفی ۴۸<u> کے ص</u>نے اس کا اختصار کیا 'اور بہت ہے محدثین نے اس کے خلاصے اور ذیل لکھے اور بالآخر حافظ ابن حجر نے ان تمام تصنیف ت ہے ایک نہایت صخیم کتاب'' تہذیب العبذیب'' لکھی جو بارہ جددوں میں ہے اور آجکل حیدر آبادے شائع ہوئی ہے۔مصنف نے کتاب کے فاتمہ میں لکھا ہے کہ اس کی تصنیف میں آٹھ برس صرف

ہوئے ہیں۔اس سلسلہ کی ایک اور سب سے زیادہ متداول اور متند کتاب''میزان الاعتدال'' ہے جوعلا مہذہبی کی تصغیف ہے ٔ و فظ ابن جمر نے اس کتاب پراضا فد کیا جس کا نام لسان المیز ان ہے۔

اساءالرجال كى كتابوں ميں ہے تہذيب الكمال تهذيب التهذيب المان الميز ان تقريب التهذيب متاريخ كبير بخاري' تاريخ صغير بخاري' ثقات ابن حيان' تذكرة الحفا ظاعلامه ذهبي' مشتبهالنسبة ذهبي'انساب سمعاني' تهذيب الاساء

> اس اصوا تحقیق کی بنیا دخود قرآن مجید نے قائم کردی تھی۔ ﴿ يِأَيُّهَا الَّذِينِ امْهُو أَ إِنْ جَأَءَ كُمْ فَاسِقٌ سَاءٍ فَتَنَّيْنُوا ﴾ (محرات،) مسلمانوا اگرتمہارے یا ن کوئی فاس خبرالائے تو تم اچھی طرح اس کی تحقیق کرلو۔

حدیث ذیل بھی اس کی موید ہے۔

﴿ كَفَى بِالْمَرُءِ كَذِبا أَن يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ ﴾

آ دی کے جھوٹے ہونے کی میکافی دلیل ہے کہ جو بچھ سے روایت کردے۔

تحقیق واقعات کا دوسرااصول بیقد که جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے عقلی شہادت کےمطابق بھی ہے یانہیں؟

### درایت کی ابتداء:

﴿ الَّ الذِينَ حَآءُ وَابِالِّا فَتِ عُصْبَةً مِّنْكُمْ ﴾ (اور٢)

جن لوگوں نے تہمت لگائی دہ تمہارے گروہ میں سے ہیں۔

تغییر جلالین میں منگئم کی تغییر حسب ذیل کی ہے۔

﴿ جماعة من المؤمنين ﴾

یعنی پرتہت لگانے والے مسلمانوں کا ایک کروہ ہے۔

قرآن جمیدگی آیتی حضرت عائشه کی برات اورطهارت کے متعلق جونازل ہوئیں ان جس سے ایک سے بھو و آن جمیدگی آیتیں حضرت عائشه کی برات اورطهارت کے متعلق جونازل ہوئیں ان جس سے ایک سے بھو وَ لَوْ لَا إِذْ سَمِعُتُمُو هُ قُلُتُم مُّا يَكُو لُ لَمَا اَنْ نَتَكَلَّمَ بِهِنْ اسْبُحْنَاتُ هذا بُهُتَانٌ عَطَيْمٌ ﴾ (نور ۲) اور جب تم نے سنا تو یہ کیوں نہیں کہ دویا کہ ہم کوالی بات بوان مناسب نہیں سبحان القدید بردا بہتان ہے۔

عام اصول کی بناپراس خبر کی تحقیق کا پیطریقہ تھا کہ پہلے راویوں کے نام دریافت کئے جاتے پھر دیکھا جاتا کہ وہ ثقہ اور سچے الروایہ ہیں یانہیں؟ پھر ان کی شہر دت لی جاتی 'لیکن خدانے اس آیت میں فر مایا کہ سننے کے ساتھ تم نے کیوں نہیں کہدویا کہ میہ بہتان ہے۔

اس سے قطعا ٹابت ہوتا ہے کہ اس متم کا خلاف قیاس جووا قعہ بیان کیا جائے قطعاً بچھ لینا جا ہے کہ غط ہے۔ اس طرز تحقیق بعنی درایت کی ابتدا خود صحابہ " کے عہد میں ہو چکی تھی۔

فقہ میں بعض اس بات کے قائل ہیں کہ آگ پر کی ہوئی چیز کے کھانے سے وضوٹوٹ جاتا ہے حضرت ابو ہریرہ " نے حضرت عبدالقد بن عباس " کے سامنے جب اس مسئلہ کو آئخضرت و کھائے کی طرف منسوب کیا تو عبدالقد بن عباس " نے کہا اگر بیسجے ہوتو اس پائی کے بینے ہے بھی وضوٹوٹ جائے گاجو آگ پر گرم کیا گیا ہو لی حضرت عبدالقد بن عباس " نے کہا اگر بیسجے ہوتو اس پائی کے بینے ہے بھی وضوٹوٹ جائے گاجو آگ پر گرم کیا گیا ہو لی حضرت عبدالقد بن عباس " مضرت ابو ہریرہ" کوضعیف الروایة نہیں سمجھتے تھے لیکن چونکہ ان کے فرد یک بیردوایت درایت کے خلاف تھی اس سمجھتے میں غلطی ہوگئی ہوگی۔

جب صدیثوں کی مدوین شروع ہوئی تو محدثین نے درایت کےاصول بھی منضبط کئے جن میں سے بعض یہ ہیں

منتبح تر ند ی ما ب الوضوء

و قال إاسن الحورى و كل حديث رأية يخالف العقول اوينا قض الاصول فاعلم انه موضوع فلايتكنف اعتباره اى لا تعتبررواية و لا تنظر في جرحهم او يكول ممابدفعه الحسّ والمشاهدة او مُنايناً لنص الكتب والسنة المتواترة او الاجماع القطعي حيث لا ممل شيّ من ذلك التاويل اويتضمن الافراط بالوعيد الشديد على الامر اليسير و ما يوعد العظيم على الفعل اليسير و هذا الاحير كثير موجود في حديث القصاص والطرقية ومن ركة المعنى لا تا كنوا القرعة حتى تذبحوها ولذا جعل بعصهم ذلك دليلا على كدب راويه و كل هذا من القرائن في المروى و قدتكول في الراوى كقصة غياث مع المهدى او الفراده عمن لم يدركه بمالم يوجد عند غيرهما او انفراده بشتى مع كونه مما يعزم المكنفين علمه و قطع العذر فيه كما قرره الخطيب في اول الكفاية او بامر حسيم يتو فرالدواعي على نقده كحصرعد و الحاج عن البيت.

اس عبارت کا ماحصل ہیہ ہے کہ حسب ذیل صورتوں میں روایت اعتبار کے قابل نہ ہوگی اور اس کے متعلق اس تحقیق کی ضرورت نہیں کہاس کے راوی معتبر ہیں یانہیں۔

ا \_ جوروایت عقل کے مخالف ہو۔

۲۔ جوروا بہت اصولِ مستمہ کے خلاف ہو۔

۳ محسوسات اورمشامدہ کے خلاف ہو۔

سم قرآن مجید یا حدیث متواتر یا جماع قطعی کے خلاف ہواوراس میں تاویل کی پچھ منجائش نہ ہو۔

لے فق مغیث مطبور للصفوصفی ۱۱۳ افسوس یہ ہے ۔ یہ آب بن یت غدو چھی ہے اس لئے بعض عبار تیں ہم نے کی سند کے موفق غدط قل کی بیل بیاصور خود این جوزی کے قائم کردو تبیس بیل بلکدا بن جوزی نے محدثین کے اصول کُوقل کردیا ہے۔

۵\_جس صدیث میں معمولی بات پر سخت عذاب کی دھمکی ہو۔

٧\_معمولي كام پر بزے انعام كاوعدہ ہو\_

ے۔وہ روایت رکیک المعنی ہومثلاً کدوکو بغیر ذرج کئے نہ کھاؤ۔

٨\_ جوراوي كسي فخص سے ايسي روايت كرتا ہے كہ كى اور نے نہيں كى اور بيراوى اس فخص سے نہ ملا ہو۔

9۔ جوروایت الی ہو کہ تمام لوگوں کواس ہے دانف ہونے کی ضرورت ہو بایں ہمدایک راوی کے سواکسی اور نے اس کی روایت نہ کی ہو۔

۱۰۔ جس روایت میں ایسا قابل اعتنا واقعہ بیوان کیا گیا ہو کہ اگر وقوع میں آتا تو سینکڑوں آ دمی اس کوروایت کرتے' باوجوداس کےصرف ایک ہی راوی نے اس کی روایت کی ہو۔

لاعلی قاری نے جوموضوعات (نسخ مطبوی مجتبائی دبلی صفح ۹۲ تا خاتمہ کتاب) کے خاتمہ میں حدیثوں کے نامعتبر ہونے کے چنداصول تفصیل ہے تکھے ہیں اوران کی مثالیں نقل کی ہیں ہم اس کا خلاصہ اس موقع پرنقل کرتے ہیں۔

اجس حدیث ہیں فضول با تمیں ہوں جورسول اللہ واللہ اللہ کی زبان سے نہیں نکل سکتیں مثل ہے کہ 'جوخص لا الدالا القد کہتا ہے خدااس کلمہ سے ایک پرند پیدا کرتا ہے جس کے ستر زبا نمیں ہوتی ہیں ہم زبان میں ستر ہزار لغت ہوتے ہیں' الحے۔

القد کہتا ہے خدااس کلمہ سے ایک پرند پیدا کرتا ہے جس کے ستر زبا نمیں ہوتی ہیں 'ہرزبان میں ستر ہزار لغت ہوتے ہیں' الحے۔ '' الحے۔ '' الحے۔ '' الحے۔ ' کا دو صدیث جو مشاہدہ کے خلاف ہو مثل ہے حدیث کہ ' بینگن کھا تا ہر مرض کی دوا ہے۔''

٣۔ وہ حدیث جوصریح حدیثوں کے مخالف ہو۔

٣- جوحديث واقع كے خلاف ہو مثلاً ميركه' رهوپ ميں ركھے ہوئے پانی سے خسل نہيں كرنا جا ہے كيونكداس سے برص پيدا ہوتا ہے "۔

۵۔ وہ حدیث جوانبیاءعلیہم السلام کے کلام ہے مشابہت ندر کھتی ہوٴ مثلاً بیہ حدیث کہ'' تیمن چیزیں نظر کو ترقی ویتی میں 'سبزہ زار' آب روال'خوبصورت چیرہ کا ویکھنا''۔

۲ ۔ وہ صدیثیں جن میں آئندہ واقعات کی پیشین گوئی بقید تاریخ ندکور ہوتی ہے مثلاً بیر کہ فلال سنداور فلال تاریخ میں میرواقعہ پیش آئے گا۔

ے۔ وہ حدیثیں جوطبیبوں کے کلام ہے مشابہ ہیں مثلاً مید کہ '' ہریسہ کے کھانے سے قوت آتی ہے'' یا مید کہ استعمال شیریں ہوتا ہےا ورشیرینی پسند کرتا ہے۔''

۸۔وہ صدیث جس کےغلط ہونے کے دلائل موجود ہوں مثلاً عوج بن عنق کا فقد تین ہزارگز کا تھا۔

9۔ وہ صدیث جوصرت کقر آن کے خلاف ہو مثلاً دنیا کی عمر سات ہزار برس کی ہے کیونکدا کریہ دوایت صحیح ہوتو ہر مخص بتا دے گا کہ قیامت کے آنے میں اس قدر دیر ہے ٔ حالانکہ قر آن سے ثابت ہے کہ قیامت کا وقت کسی کومعلوم نہیں۔

> •ا۔وہ حدیثیں جو خعز علیہ السلام کے متعلق ہیں۔ اا۔جس حدیث کے الفاظ رکیک ہوں۔

۱۲\_وہ حدیثیں جوقر آن مجید کی الگ الگ سورتوں کے فضائل میں وار دہیں' حالانکہ بیرحدیثیں تغییر بیضاوی اور کشاف وغیرہ میں منقول ہیں۔

ان اصول ہے محدثین نے اکثر جگہ کام لیا اور ان کی بتا پر بہت می روا بیتیں رو کر دیں مثلاً ایک واقعہ میہ بیان کیا جات ہے کہ'' آنمخضرت مسلط نے خیبر کے یہود اوں کو جز رہے معاف کر دیا تھا' اور معافی کی دستاو پر تکھوا دی تھی'' ملاعلی قاری اس روایت کے متعلق تکھتے ہیں کہ میرد وایت مختلف وجوہ ہے باطل ہے۔

ا۔اس معاہدہ پر سعد بن معاذ<sup>ط</sup> کی گواہی بیون کی جاتی ہے حالا نکہ وہ غزو کا خندق میں وفات پا چکے تھے۔ ۲۔ دستاویز میں کا تب کا نام معاویہ ہے ٔ حالا نکہ وہ فتح مکہ میں اسلام لائے۔ ۱۔اس وفت تک جزید کا تھم ہی نہیں آیا تھ' جزید کا تھم قرآن مجید میں جنگ تبوک کے بعد نازل ہوا ہے۔

۳۔ دستاویز میں تحریر ہے کہ' یہودیوں ہے بیگارٹیس کی جائے گی'۔ حالانکہ آنخضرت ﷺ کے زمانہ میں برگار کارواج بی نہ تھا۔

۵ - خيبر دالول نے اسلام کی سخت مخالفت کی تھی ان ہے جزید کیوں معاف کیا جاتا۔

۲۔ ۶رب کے دور دراز حصول میں جب جزید معاف نہیں ہوا' حالا نکدان لوگوں نے چندال مخالفت اور دشمنی نہیں کی تھی تو خیبر والے کیونکر معاف ہو سکتے تھے۔

ے۔اگر جزیدان کوسعاف کردیا گیا ہوتا تو بیاس بات کی دلیل تھی کہ دہ اسلام کے خیر خواہ اور دوست اور واجب الرعابیہ بین ٔ حالا نکہ چندر وز کے بعد خارج البلد کردیئے گئے۔



### تنصره

سیرت کی بیا یک اجمالی اور ساوہ تاریخ تھی 'اب ہم اس پر مختلف پہلوؤں نے نظر ڈ النا جا ہتے ہیں۔
ا۔ سیرت پراگر چہآج بھی سینکڑ ول تصنیفیں موجود ہیں'لیکن سب کا سلسلہ جا کرصرف تین چار کتابوں پر ختبی ہوتا ہے سیرت
ابن اسحاق واقدی' ابن سعد طبری' ان کے علاوہ جو کتا ہیں ہیں' وہ ان سے متاخر ہیں اور ان ہیں جو واقعات فدکور ہیں' زیادہ تر
انجی کتابوں سے لئے مجھے ہیں۔ ( کتب حدیث کا جو ککڑا ہے اس سے اس مقام پر بحث نہیں) اس بنا پر ہم کو فدکور ہ بالا کتابوں پر
زیادہ تفصیل اور تدفیق سے نظر ڈ النی جا ہے۔

ان میں ہواقدی تو ہا لکل نظر انداز کردیے کے قابل ہے محد شین بالا نفاق لکھتے ہیں کہ وہ خودا ہے جی سے روایتیں گھڑتا ہے اور حقیقت میں واقدی کی تصنیف خوداس بات کی شہادت ہے ایک ایک بزئی واقعہ کے متعلق جس تم کو تا گوں اور دلیسے تفصیلیں وہ بیان کرتا ہے آج کوئی بڑا ہے بڑا واقعہ نگار چھٹم دیدواقعہ ہاں طرح قلمبندٹیں کرسکا۔
واقعہ کی کے سوا باتی اور مقیوں مصنفین اعتبار کے قابل ہیں این اسحاق کی نسبت اگر چدامام مالک اور بعض محد شین نے جرح کی ہے تاہم ان کا بیڈ تیہ ہے کہ امام بخاری اپنے رسالہ '' بڑے القر اُق'' میں ان کی سند ہے روایتی تفقی کرتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں این سعد اور طبری میں کی کو کلام نہیں 'کین افسوں ہے کہ ان کو صند ہے روایتی تفقیل کرتے ہیں اور راو بول کے ذریعہ ہے بیان کرتے ہیں اور راو بول کے ذریعہ ہے بیان کرتے ہیں اور راو بول کے ذریعہ ہے بیان کرتے ہیں اور راو بول کے ذریعہ ہے بیان کرتے ہیں اور راو بول کے ذریعہ ہے بیان کرتے ہیں این سعد اور خودش بیک اس کے خودش ہیں اس کے علاوہ این اسحاق کی کتب کو ترتیب اور تہذیب کے بعد جس صورت کے ذریعہ ہے بیان کرتے ہیں این ہیں موجود ہے لیکن این ہیں میں این اسحاق کی کتب کو ترتیب کو ترتیب اور تہذیب کے بعد جس صورت میں بدل دیا وہ بی تاہم محد شین کی موجود ہے لیکن این ہیں میں این اسحاق کی کتب کو تربیب کو تربیب کی دواست کے استاد) کہتے ہیں کہ' دو مصنف ہے ناور میں نے اس کو تربیب ہیں ''دوا تعناد کے قابل نہیں' نمائی کہتے ہیں' دواست کی سے بین کہ' دواست کی نہوں 'نمائی کہتے ہیں' دواست کی سخود کو نور کے کا براہیں کی استاد کی تو تیاں نہیں 'نمائی کہتے ہیں' دواست کے استاد کی دواست کی نور ایک کی دواتوں کا وہ بی رتب ہے جو خود واقعہ کے خواسط سے نیادہ وروایتیں واقعہ کی کے ذریعہ سے ہیں' اس لئے ان روایتوں کا وہ بی رتب ہے جو خود واقعہ کی کہتوں کی کہتوں کی کہتوں کو کر کی دواتوں کا وہ بی رتب ہے جو خود واقعہ کی دواتوں کا وہ بی رتب ہے جو خود واقعہ کی کہتوں کی کہتوں کی کہتوں کی کہتوں کی کر دواتوں کا کہتوں کا وہ بی رتب ہے جو خود واقعہ کی کو دواتوں کی کر دواتوں کی کو دواتوں کی کر دواتوں کر دواتوں

طبری کے بڑے بڑے بڑے شیو بخ روایت مثلاً سلمہ ابرش ابن سلمہ دغیر ہضعیف الروایہ ہیں۔

اس بنا پرمجمو کی حیثیت سے سیرت کا ذخیرہ کتب حدیث کا ہم پیہ نہیں البتدان میں سے تحقیق و تنقید کے معیار پر جواتر جائے وہ حجت اور استناد کے قابل ہے۔

سیرت کی کمآبوں کی کم پائیگ کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تحقیق اور تنقید کی ضرورت ا حادیث دکام کے ساتھ مخصوص کر دی گئی بعنی وہ روایتیں تنقید کی زیادہ مختاج ہیں جن سے شرکی احکام ثابت ہوتے ہیں باقی جوروایتیں سیرت اور فضائل وغیرہ ہے متعلق ہیں ان ہیں تشد داورا حتیاط کی چندال حاجت نہیں ٔ حافظ زین الدین عراقی جو بہت بڑے پایہ کے محدث ہیں سیرتِ منظوم کے دیبا چہ ہیں لکھتے ہیں۔

﴿ و ليعلم الطالب ان السّيرا تجمع ماصحّ و ماقد انكرا ﴾

طالب کوجانتا جا ہے کہ سیرت جس سجی طرح کی روایتیں ہوتی ہیں صیح بھی اورغلط بھی۔

یک وجہ ہے کہ من قب اور فضائل اعمال میں کثرت سے ضعیف روایتیں شائع ہو گئیں اور بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں ان روایتوں کا درج کرتا جائز رکھا' علامہ ابن تیمیہ کتاب التوسل (مطبوعہ مطبع المنار منحہ ۹۹) میں لکھنے ہیں۔
ہیں۔

﴿ قدرواه من صنف في عمل يوم و ليلةٍ كابن السنى و ابى نعيم و في مثل هذه الكتب احاديث كثيرة موضوعة لا يحوز الاعتماد عليها في الشريعة باتفاق العلماء ﴾ السحديث كثيرة موضوعة لا يحوز الاعتماد عليها في الشريعة باتفاق العلماء ﴾ السحديث كؤان لوكول في مثلاً ابن السحى اور السحديث كوان لوكول في موايت كي مجتبول في دات دان كاعمال بين كتر بين تقيف كي بين مثلاً ابن السحى اور ابولايم المواكم المواكم المواكم المواكم كالمواكم على كتر بين مراح اوراس برتمام على كالقات بيد القات بيد الماكا الماكات بين مراح الماكات القات بيد المواكم كالمواكم المواكم القات بيد المواكم المواكم القات بيد المواكم الموا

عاکم نے متدرک میں بیر حدیث روایت کی ہے کہ جب حضرت آ دم " سے خطا سرز دہوئی تو انہوں نے کہا "
"ا سے خدا! میں تجھ کو محد محلی کا واسط دیتا ہوں کہ میری خطا معاف کرو ہے"۔ خدانے کہا" تم نے محد و اللہ الا اللہ محدرسول اللہ حضرت آ دم " نے کہا" میں نے سراٹھ کرع ش کے پایوں پر نظر ڈالی تو بیالف ظ لکھے ہوئے دیکھے لا الہ الا اللہ محدرسول اللہ اللہ سے میں نے قیاس کیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ جس مختص کا نام طایا ہے وہ ضرور تجھ کو مجوب ترین خلق ہوگا" خدانے کہ اس سے میں نے قیاس کیا کہ وہ تھی کہا اور محد محقی کہا اور محد محقی کا نام کا بیتو نیس میں نے اس حدیث کو تھی کہا ہوگا کہ کے لکھتا ہے کہ بید عدیث کو تھی تھی اس کے ساتھ جس کے اس حدیث کو تھی تا میں نے دیں تھی ہوگا کہ کے لکھتے ہیں :

﴿ واما تصحیح الحاكم لمثل هذا الحدیث و امثاله فهذا مما الكره علیه اتمة العلم سالحدیث و قبالوا ان الحاكم یصحح احادیث و هی موضوعة مكذوبة عند اهل المعرفة بالحدیث .... و كذلك احادیث كثیرة فی مستدر كه یصححا و هی عمد ائمة اهل العلم بالحدیث موضوعة ﴾ ل

حاکم کا اس منتم کی حدیثوں کو منتح کہنا ائمہ حدیث نے اس پر اٹکار کیا ہے اور کہا ہے کہ حدیکم بہت می جیموٹی اور موضوع حدیثوں کو منتح کہتے ہیں۔ای طرح حاکم کی منتدرک میں بہت می حدیثیں ہیں جن کو حاکم نے منتح کہا ہے وال تکدوہ ائمہ حدیث کے نزدیک موضوع ہیں۔

علامه موصوف ایک اور موقع پرابوالین اصفهانی کی کتاب کا تذکره کرکی لکھتے ہیں (صفحه اور موقع پرابوالین اصحبحة و حسة و احادیث کثیرة صعیفة موصوعة و اهیة و کدلث مایرویه خیثمة بن سلیمان فی فضائل الصحابة و ما یرویه ابو بعیم الاصبهائی فی فضائل الحکفاء فی کتاب مفرد و فی اول حلیة الاولیاء و ما یرویه ابو بکر الحطیب و ابو الفصل بن ناصر و ابو موسی المدینی و ابو القاسم بن عساکر و الحافظ عدالعی

وامثالهم ممن له معرفة بالحديث\_﴾

، وراس میں بہت می حدیثیں ہیں جوتو ی ہیں اور حسن ہیں اور بہت مضعیف اور موضوع اور مہمل ہیں اور سی طرح وہ صدیثیں جو ابولایم اصفہانی نے ایک مستقل صدیثیں جو ابولایم اصفہانی نے ایک مستقل کت ہیں اور وہ حدیثیں جو ابولایم اصفہانی نے ایک مستقل کت ہیں خلقاء کے فضائل میں روایت کی ہیں اور حلیۃ اما ولیا کے اول میں اور اسی طرح وہ روایتیں جو ابو بکر خصیب اور ابولا نفضل اور ابومولی مدینی اور ابن عساکر اور حافظ عبد افتی وغیرہ اور ان کے پاید کے لوگ روایت کرتے ہیں۔

غور کروابولعیم خطیب بغدادی ابن عسا کرنا فظ عبدالغنی وغیرہ حدیث اور روایت کے امام تھے باوجوداس کے سے
لوگ ضف ءاور صحابہ سے فضائل میں ضعیف حدیثیں ہے تکلف روایت کرتے تھے اس کی وجہ بجی تھی کہ بیہ خیال عام طور پر
بھیل گیا تھا کہ صرف حلال وحرام کی حدیثوں میں احتیاط اور تشدہ کی ضرورت ہے ان کے سوااور روایتوں میں سلسلہ سندغل
کردینا کافی ہے تنقید اور شخقین کی ضرورت نہیں۔

موضوعات طاعلی قاری بیش لکھا ہے کہ بغداد بیش ایک واعظ نے بیے حدیث بیان کی کہ'' قیامت بیش خدا آنخضرت و ایک کواپنے ساتھ' ش پر بٹھائے گا'''امامائن جر برطبری نے ساتو بہت برہم ہوئے اور اپنے درواز ہ پر بیا فقرہ لکھ کر لگا دیا کہ'' خدا کا کوئی ہم نشین نہیں'' اس پر بغداد کے قوام سخت برا فروختہ ہوئے اور امام موصوف کے گھر پر اس قدر پھر برسائے کہ دیواریں ڈھک کئیں لے

سیرت پرجوکتا بین آنهی گئیں وہ زیادہ تراسی تسم کی تہ بول (طبرانی میسی ابوقیم و فیرہ ہے) ما خوذ بین اس لیے ان بیل کثر ت ہے کمز ورروا بیتیں ورج ہوگئیں اوراس بنا پرمحد ثین کو کہنا پڑا کہ سیر بیل ہرتئم کی روا بیتیں ہوتی ہیں۔
محد ثین نے جواصول قر اردیئے تھے سیرت کی روایتوں بیل لوگوں نے اکثر نظرا نداز کردیئے محد ثین کا سب ہے پہلا اصول میہ ہے کہ روایت کا سسمہ اصل واقعہ تک کہیں منقطع نہ ہونے بائے میکن آنخضرت بھی کے صالات واقعہ تک کہیں منقطع بین محابہ ہیں ہے کوئی شخص ایسانہیں جس کی عمر آنخضرت بھی کی ورد دت کے متعلق جس قد رروایت کی قابل ہو سب ہے معمر حضرت اوبکر "بیں وہ آنخضرت کی میں دو برس کم تھے کی ورد دو ایت کے قابل ہو سب ہے معمر حضرت اوبکر "بیں وہ آنخضرت وہی ہے کہ بیل دو برس کم تھے

ای بنا پرمیلاد کے متعلق جس قدرروایتی ہیں ان میں ہے اکثر متعل نہیں اورای بنا پر بہت دوراز کارروایتیں پھیل گئیں ' مثلًا ابولایم نے آنخضرت فی کی والدہ ما جدہ کی زبانی روایت کی ہے کہ' جب آنخضرت فی پیدا ہوئے تو بہت ہے ۔ پرندآ کرمکان میں بھر گئے جن کی زمرد کی منقار اور یا قوت کے پر تھے پھرا یک سفید بادل آیا اور آنخضرت وہی کواش لے کیا اورندا آئی کہ اس بچہومشرق ومغرب اورتمام دریاؤں کی سیر کراؤ' کہ سب لوگ بہین لیس لے

مغازی کا بڑا حصہ امام زہری ہے منقول ہے کیکن ان کی اکثر روایتیں جوسیرت این ہشام اور طبقات ابن سعد وغیرہ میں نہ کور میں 'منقطع میں بینی او پر کے راویوں کے نام نہ کورنہیں۔

۲۔ نہ بت تعجب انگیز بات میہ ہے کہ جن بڑے بڑے نامور مصنفین مثلاً امام طبری وغیرہ نے سیرت پر جو پچھ کھی اس میں اکثر جگہ متندا حاویث کی کتابوں سے کا منہیں لیا۔

بعض واقعات نہایت اہم ہیں، ان کے متعلق حدیث کی کتابوں میں ایسے مغید معلومات موجود ہیں جن سے تمام مشکل حل ہوجاتی ہے لیکن سیرت اور تاریخ ہیں ان معلومات کا ذکر نہیں مثلاً بیام کہ جب آنخضرت وہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو لڑائی کی سلسلہ جنبانی کس کی طرف سے شروع ہوئی؟ ایک بحث طلب واقعہ ہے تمام ارباب سیر اور مورضین کی تقریحات ہے تابت ہوتا ہے کہ خود آنخضرت وہ کا نے ابتدا کی لیکن سنن الی داؤد ہیں صاف اور صریح حدیث موجود ہے کہ جنگ بدر سے پہلے کھار مکہ نے عبداللہ بن الی کو بیخط لکھا کہ ''تم نے محمد کوا ہے شہر ہیں پناہ دی ہے ان کو نکال دؤ میں می واقعہ سرے سے موجود ہے کہ جنگ بدر سے پہلے کھار مکہ نے عبداللہ بن الی کو بیخط لکھا کہ ''تم نے محمد کوا ہے شہر ہیں پناہ دی ہے ان کو نکال دؤ میں می واقعہ سرے سے منو کے بیر ت اور تاریخ کی کتابوں ہیں بیرواقعہ سرے سے منو کی بیرت اور تاریخ کی کتابوں ہیں بیرواقعہ سرے منو کر نہیں ۔

مصنفین سیرت میں ہے بعض لوگوں نے اس نکتہ کو سمجھا' اور جب احادیث کی زیادہ چھان بین کی تو ان کو شلیم کرنا پڑا کہ سیرت کی سمایوں میں بہت می روایتیں سیجے حدیثوں کے خلاف درج ہوگئی ہیں' لیکن چونکہ ان کی تصنیف پھیل چکتھی' اس لئے اس کی اصلاح نہ ہوگئ حافظ ابن جمرا یک موقع پر دمیاطی کا ایک تو ل نقل کر کے لکھتے ہیں۔

﴿ و دل هدا على اله كان يعتقد الرحوع عن كثير مما وافق فيه اهل السير و خالف الاحاديث الصحيحة و ان ذلك كال منه قبل تضلعه منها و لخروح نسخ كتابه و انتشاره لم يتمكن من تغيره ﴾ على التشاره لم يتمكن من تغيره ﴾ على الم

یہ آول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اکثر واقعات جن میں ومیاطی نے اہل سیر کی موافقت اور سیجے حدیثوں کی مخالفت کی مقمی اپنی رائے سے رجوع کیا کیکن چونکہ کتا ہے کے نسخ پھیل گئے تھے اس سے اس کی اصداح نہ کر سکے۔

"-سبرت بیں انگوں نے جو کتا بیں تکھیں ان ہے مابعد کے لوگوں نے جوروایتیں نقل کیں انہی کے نام سے کیں ان کی سے اس کے مام سے کیں ان کے متند ہونے کی بنا پر 'لوگوں نے ان تمام روایتوں کو معتبر سمجھ ئیں 'اور چونکہ اصل کتا بیں ہر محض کو ہاتھ نبیں آ سکتی

ل مواجب لدنيد يل بدروايت فقل كى باس يل با انتهام الغدة ميز باتل بين بين بي معمولى كز افقل كرويا بـ

ل عزوة بدر كيموقع برجم اس حديث كاصلى الفاظ القل كريس مي.

سع زرقانی جلد استحدال

تھیں'اس سے لوگ راو بول کا پیتہ ندلگا سکے اور رفتہ رفتہ بیروا پیتیں تمام کتابوں میں داخل ہو گئیں'اس تدلیس کا پہنچہ ہوا کہ مثلاً جوروا پیتی واقدی کی کتاب میں فدکور بیل ان کولوگ عمو ماغلط بجھتے بیں'لیکن انہیں روایتوں کو جب ابن سعد کے نام سے نقل کر دیا جاتا ہے تو لوگ ان کومعتبر سجھتے بیں' طالا نکہ ابن سعد کی اصلی کتاب ہاتھ آئی تو پیتہ لگا کہ ابن سعد نے اکثر روایتیں واقد تی بی ہے گئے ہیں۔

۳ روایت کے متعلق جواصول منضبط ہو ہے صحابہ کے متعلق ان ہے بعض موقعوں پرکام نہیں لیا گیا مثلًا اصولی روایت کی رو سے رواۃ کے مختلف مدارج ہیں کوئی راوی نہا یت ضابط نہا یت معنی نہم نہا یت وقیقہ رس ہوتا ہے کس میں یہ اور بھی کم ہوتے ہیں کی راوی نہا یت مسلطرح فطرۃ عام راویوں ہیں پایا جاتا ہے میں یہ اور بھی کم ہوتے ہیں کی فرق مراتب جس طرح فطرۃ عام راویوں ہیں پایا جاتا ہے صحابہ بھی اس سے مستقنی نہیں معزت عائشہ نے حضرت عبدالقد بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت پراور حضرت عبدالقد بن عمر اور دور من کا ذکراو پر گزر چکا ای بنا پر کیس۔

اختلاف مراتب کی بنیاد پر بوے معرکۃ الآرامس کل کی بنیاد قائم ہے مثل دوروا تیوں میں تعارض پیش آ جائے تو اس بحث کے فیصلہ میں صحیح طریقہ سی خیال کیا جا تا ہے کہ ایک روایت کے راویوں کا دوسری روایت کے راویوں سے عالی رجبہ ہونا ثابت کر دیا جائے ( گودونوں راوی ثقہ ہیں) اور سیاس روایت کی ترجیح کا قطعی ذریعہ ہوگا کیکن صحابہ میں آ کر بیاصول بریکار ہوجا تا ہے۔ فرض کر وایک روایت صرف حضرت عمر " ہے سروی ہے اور دوسری کی بدوی عرب سے مروی ہے جس نے عمر بحر ہیں صرف ایک دفعہ اتفاقا آ تخضرت و ایک کودیکے لیے تھا تو اب دونوں روایتوں کا رتبہ برابر ہوجاتا ہے علامہ ہ زری مشہور محدث ہیں علی مدنووی شرح سمجے مسلم میں اکثر ان سے استناد کرتے ہیں انہوں نے اس تعیم کی مخالفت کی تھی چنا نے موفقا ابن خجرنے اصابہ کے دیبا چہ (صفحہ ازا) میں ان کا یہ قول نقل کیا ہے۔

﴿ لسنانعنى بقولنا الصحابة عدول كل من راه على عن الماوراره لماماً او اجتمع به سخرض وانصرف عن كتب وانما نعنى به الذين لا زموه و عزّروه و نصروه واتبعوا النور الذي انزل معه او أيك هم المفلحون. ﴾

یہ مقولہ کہ صحابہ سب عادل ہیں' ہم اس سے ہرا یہ فخص کو مراد نہیں لیتے جس نے آنخضرت کی کواتفا قاد کھے میایہ آنخضر وہ کا سے کئی غرض کے سئے ملااور پھر فوراُوا پس چلا گیا' بلکہ ہم ان لوگوں کومراد لیتے ہیں جو آنخضرت وہ کا کی خدمت ہیں بہ التزام رہاور آپ کی اعاشت و مدد کی اوراس نور کی پیروی کی جو آنخضرت کی پرنازل ہوا' بجی لوگ کا میاب ہیں۔

کیکن محدثین نے مازری کے اس قول سے عام مخالفت کی علامہ مازری نے بے شبہ بینلطی کی کہ عدالت کے وصف کو مطلقا مقربین صحاب " نے مخصوص کر دیا' اس بن پر محدثین کی مخاطت ان سے بیجانبیں لیکن اس میں کیا شبہ ہوسکت ہے کہ حضرت ابو بکر " وعمر" وعمر" وعلی" کی روایتیں' ایک عام بدوی کی روایت کے برابرنہیں ہوسکتیں' خصوصہ ان روایتوں کے متعلق بیزر قضر ورمحوظ رکھنا جا ہے جوفقہی مسائل یاد قیق مطاب سے تعلق رکھتی ہیں۔

۵۔ارباب سیراکٹر واقعات کے اسباب وعلل سے بحث نبیل کرتے 'ندان کی تلاش و تحقیق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ،اگر چہاس میں شرنبیل کہ اس باب میں پورپ کا طریقہ نہایت غیر معتدل ہے 'یور پین مورخ ہر واقعہ کی عدت تلاش کرتا ہے اور نہایت دور دراز قیاسات اوراخمالات سے سلسلۂ معلوں ت پیدا کرتا ہے اس میں بہت کھواس کی خود غرضی اور خاص مطلح نظر کو دخل ہوتا ہے۔ وہ اپنے مقصد کوا یک محور بنالیتا ہے نتمام واقعات اس کے گردگردش کرتے ہیں بخلاف اس کے اسلامی مؤرخ نہایت سچائی اور انصاف اور خالص بے طرف داری ہے واقعات کو ڈھونڈ تا ہے اس کواس ہے کھے غرض نہیں ہوتی کہ واقعات کا اثر اس کے غرب پڑ معتقدات پر اور تاریخ پر کیا پڑے گا'اس کا قبلۂ مقصد صرف واقعیت ہوتی ہے وہ اس پر اپنے معتقدات اور قومیت کو بھی قربان کردیتا ہے۔

لیکن اس میں حد نے زیادہ تفریط ہوگئ اس بات ہے بیخ کے لئے کہ واقعات رائے سے تلوط نہ ہوہ کیں وہ پاس پاس کے ظاہری اسباب پر بھی نظر نہیں ڈالٹا اور ہر واقعہ کوخٹک اور ادھورا چھوڑ دیتا ہے مثلاً اکٹر لڑا ئیوں کواس طرح شروع کرتے ہیں کہ آنخضرت وہٹ نے فلاں قبیلہ پر فلال وقت فوجیں بھیج دیں لیکن اس کے اسباب کا ذکر مطلق نہیں کرتے جس سے عام ناظرین پر بیاٹر پڑتا ہے کہ کفار پر تملہ کرنے اور ان کو تباہ و ہر باد کرنے کے لئے کسی سبب اور وجہ کی ضرورت نہیں صرف بیرعام وجہ کا فی ہیں اس سے تنافین بیاستدلال کرتے ہیں کہ اسلام تکوار سے پھیلا ہے طالا نکہ ذیادہ چھان بین سے ثابت ہوتا ہے کہ جن قبائل پر فوجیس کئیں وہ پہلے سے آباد و جنگ اور مسلمانوں پر حمد کی تناریاں کر سے جنس اور مسلمانوں پر حمد کی تناریاں کر سے جنے۔

۱۔ یہ کیاظ رکھنا ضرور ہے کہ واقعہ کی نوعیت کے بدلنے سے شہادت اور روایت کی حیثیت کہاں تک بدل جاتی ہے مثلاً ایک راوی جو ثقنہ ہے ایک ایسامعمولی واقعہ بیان کرتا ہے جوعموماً چیش آتا ہے اور پیش آسکتا ہے تو بے تکلف یہ روایت تسلیم کر لی جائے گی کیکن فرض کرؤوہی راوی ایسا واقعہ بیان کرتا ہے جوغیر معمولی ہے تجربہ عام کے خلاف ہے گرو و چیش کے واقعات سے مناسبت نہیں رکھتا کو واقعہ چونکہ زیادہ مختاج جوت ہے اس سے اب راوی کامعمولی ورجہ واثو تی کافی نہیں ہوسکتا کا بلکہ اس کومعمولی ورجہ واثو تی کافی نہیں ہوسکتا کا بلکہ اس کومعمولی ورجہ سے زیادہ عاول زیادہ مختاط زیادہ کئے دان ہونا جا ہے۔

مثلّا ایک بحث یہ ہے کہ روایت کرنے کے لئے کسی عمر کی قید ہے یانہیں؟ اکثر محد ثین کا ند بہب ہے کہ ہم برس کا طرح دیث کی روایت کر سکتا ہے یا مثلّا اگر کسی سحالی نے ہم برس کی عمر ہیں آنخضرت اللے کے کسی قول یا تعلٰ کی روایت کی تو قابل اعتبار ہوگئ محد ثین کا اس پر استدلال ہے کہ محمود بن الربیع ایک سحانی تھے آنخضرت وفات فرمانے کے وقت وہ پانچ برس کے بیجے تھے۔ آنخضرت وفلی نے ایک دفعہ اظہار محبت کے طور پر ان کے منہ پر کلی کا پانی ڈال ویا تھا۔ اس واقعہ کو انہوں نے جوان ہو کر لوگوں ہے بیان کیا اور سب نے بیدوایت قبول کی اس سے ثابت ہوا کہ ہم برس کی عمر کی روایت قبول ہوگئی ۔

اس كے برخلاف بعض محدثين كى رائے ہے كہ كمن كى روايت قابل جمت تبيل فتح المغيث ميں ہے۔ ﴿ ولكن قدمنع قوم القبول هنا اى فى مسئله الصبى خاصة فدم يقلوا من تحمل قبل السلوغ لان الصبى مظنة عدم الضبط و هوو جه للشافعية ..... و كدا كان ابن المبارك يتوقف فى تحديث الصبى ﴾ (كاب تركوس قي ١٦٣)

لے یہ پوری بحث فتح المخید صفحہ ۱۹۲ تاسلی ۱۹۸ ش ہے۔

لیکن ایک جماعت یہال قبول روایت ہے منع کرتی ہے خصوصا بچوں کی روایت کے مسئلہ بٹس بلوغ سے پہلے جوروایت کسی بچہ نے سی ہواس کو وہ قبول نہیں کرتی 'شوافع کی مہی رائے ہے اس طرح عبداللہ بن مبارک بھی بچہ کی صدیث روایت کرنے میں تو تف کرتے ہیں۔

لیکن اثبات وفقی دونوں پہلو بحث طلب ہیں 'بشہدہ برس کا بچرا کریدوا قعہ بیان کرے کہ ہیں نے فلال فخص کو دیکھا تھا' اس کے سرپر بال بنتے یا دہ بوڑ ھاتھا' یواس نے جھے کو گود بوں میں کھلا یا تھا' تو اس روایت میں شبہہ کرنے کی وجہ نہیں 'لیکن فرض کرووہ کی بچہ بیریان کرتا ہے کہ فلال فخص نے فقہ کا بیدد تیتی مسئلہ بتایا تھا' تو شبہوگا کہ بچہ نے سے طور سے مسئلہ کو سمجی بھی تھایا نہیں ؟

فقہانے اس کاتہ کو اور کھا ہے فتح المغیث میں شرح مہذب سے نقل کیا ہے۔

﴿ قبول احبار الصبى المميز فيما طريقه المشاهدة بخلاف ما طريقه النقل كالا فتاء و رواية الاخبار و نحوه ﴾ (تـزمليويكمتومغي١٢١)

ہاتمیزاڑ کے کی روایت ان واقعات کے متعمل جود کھنے ہے تعلق رکھتے ہیں مقبول ہے لیکن جو ہا تیں نقلیات ہیں داخل ہیں مثلاً فتو کی یا حدیث کی روایت وان ہیں ان کی روایت مقبول ہیں۔

ليكن عام طور سے بداصول تسليم نبيل كيا كيا، فتح المغيث ميں ہے۔

وثم النصط نوعان ضاهر و باطل فالظاهر ضبط معناه من حيث النغة و الباطن صبط معناه من حيث تعبق الحكم الشرعى به و هو الفقه و مطلق الصبط الدى هو شرط فى الراوى هو الضبط طاهرا عند الاكثر لا نه يحور نقل الحر بالمعنى فيلحقه تهمة تبديل المعنى برواية قبل الحفظ او قبل العلم حيل سمع و لهذا المعنى قلت الرواية عن اكثر الصحاب المصحاب لتعدر هذا المعنى قال و هذا الشرط و ال كال على مايما قال اصحاب المحديث قل ما يعتبرونه في حق الطفل دون المغفل فانه متى صح عندهم سماع الطفل او حضوره احاز و اروايته في حق الطفل دون المغفل فانه متى صح عندهم سماع الطفل او حضوره احاز و اروايته في حق العلم المعنى المغفل فانه متى صح عندهم سماع الطفل الوحضورة احاز و اروايته في حق العلم المعنى المغفل فانه متى صح عندهم سماع الطفل المعنون المغفل فانه متى صح عندهم سماع الطفل الوحضورة احاز و اروايته في حق العلم المعنى ال

پھر صنبط کے کی دوشہیں ہیں کھا ہری اور باطنی کھ ہری کے بیدھنی ہیں کہ لفظ کے لفوی معنی کا کھا ظرکھا جائے باطنی کے بید معنی کہ شرع تھم جس بنا پر متعلق ہیں اس کا کھا ظرکھا جائے اس کو فقہ کہتے ہیں لیکن مطلقاً جو صنبط راوی کے لئے مشروط ہے اکثر وال کے نزد یک روایت بالمعنی جا تز ہے اس بنا پر سنتے وقت اکثر وال کے نزد یک روایت بالمعنی جا تز ہے اس بنا پر سنتے وقت قلت حفظ یا قلت تھم کے سب سے روایت کے اداکر نے ہیں راوی پر مفہوم کے بدل و سنے کا شبہ ہوسکتا ہے بیدوجہ ہو کہ اکثر صحابہ نے بہت کم حدیثیں روایت کیں کیونکہ مغہوم کا بھینے روایت ہیں قائم رکھنا مشکل ہے لیکن محد ثین کچہ کے قائل اکثر صحابہ نے بہت کم حدیثیں روایت کیں کیونکہ مغہوم کا بھینے روایت ہیں قائم رکھنا مشکل ہے لیکن محد ثین کچہ کے قائل ہیں ( یے عقل کے حق ہیں ہو کے قائل ہیں روایت کو جا تر بچھتے ہیں۔

ا یک بیہ بحث ہے کہ جومحابہ " فقیہ نہ نتے ان کی روایت اگر قیاس شرگ کے خلاف ہوتو وا جب اعمل ہوگی یا نہیں؟اس کے متعلق بحرالعلوم امام فخر الاسلام کا نہ ہب نقل کر کے لکھتے ہیں۔

﴿ ووجه قول الامام فخر الاسلام ان النقل بالمعنى شاتع و قلما يوجد النقل باللفظ فان حادثة واحدة قلرويت بعبارات مختلفة ثم ان تلث العبارات ليست مترادفة بل قدروى ذلك المعنى بعبارات محازية هاذا كان الراوى غير فقيه احتمل الحطاء في فهم المعنى الممادى الشرعي بولا يلزم منه نسبة الكذب متعمدا الى الصحابي معاذ الله على ذلك ﴾ (شرح منام مطور كفتو مؤسم ٢٠٠٠)

ا ما م فخر الاسلام كے قول كى وجديہ ہے كەروايت بالمعنى عام طور پرشائع ہے اور ايسا بہت كم ہوتا ہے كەروايت باللفظ كى جائے كيونك اللفظ كى جائے كيونك اللفظ كى وجديہ ہے كەروايت باللفظ كى جائے كيونك الله على متراوف بعى نبيل بلك اكثر مجازى عبرتوں بى مطالب اوا كے مجے جيں اس بتا پر جب راوى فقير ند ہوگا توا حيال ہوگا كه اس نے مطلب مقصو وشرى كے بجھنے جي شلطى كى ہواس سے معاذ الله بيدا زم بيس آتا كرمى بى كی طرف جموث كی نسبت كى جائے۔

محدثین اس اصول سے کہ' واقعہ جس درجہ کا اہم ہو'شہادت بھی ای درجہ کی اہم ہونی چاہیے'' بےخبر نہ ہتھے۔ امام بہلی کتاب المدخل میں ابن مہدی کا قول نقل کرتے ہیں۔

﴿ اذاروينا عن النبي تَظَالُمُ في الحلال والحرام والاحكام شدّدنا في الاسانيد و انتقدنا في السانيد و انتقدنا في في الرحال واذاروينا في الفضائل والثواب والعقاب سهلنا في الاسانيد و تسامحنا في الرحال ﴾ (حَامِنيه مِنه ١٢٠)

جب ہم آنخفرت و الله الله الله اورا حکام کے متعلق حدیث روایت کرتے ہیں تو سند میں نہایت تشد دکرتے ہیں اور راویول کو پر کھ لیتے ہیں الیکن جب فضائل اور او اب وعقاب کی حدیثیں آئی ہیں تو ہم سندول ہیں ہمل، نگاری کرتے اور راویول کے متعلق چیٹم پوٹی کرتے ہیں۔

کرتے اور راویول کے متعلق چیٹم پوٹی کرتے ہیں۔
ایام احمہ بن طبیل کا قول ہے۔

﴿ ابس اسحاق رحل تكتب عنه هذه الاحاديث يعبى المغازى و نحوها و اذا جاء الحلال و الحرام اردنا قوما هكذا و قبض اصابع يديه الاربع ﴾ (فق المغيد منورا) الحلال و الحرام اردنا قوما هكذا و قبض اصابع يديه الاربع ﴾ (فق المغيد منورام) ابن اسحاق اس درجك آدى بين كم فازى وغيره كى حديثين ان سدروايت كى جاسكتي بين اليكن جب طال وحرام كم سائل آئين قوم كوايد وكار بين ميه كرانهول في حاراتكيان بندكر كرد بالين \_

اس سے تابت ہوا کہ محدثین واقعہ کی اہمیت کی بنا پر راوی کے درجہ کالحاظ رکھتے تھے۔اس بنا پر ابن اسحاق کی نبست امام ابن صنبل نے بیتفریق کی کہ' حلال وحرام میں ان کی شہادت معتبر نہیں' کیکن مغازی میں ان کا اعتبار ہے' ۔ یہ وہی اصول ہے کہ جس درجہ کا واقعہ ہو'اک درجہ کی شہادت ہونی جا ہے' اور بیا کہ واقعہ کے بدلنے سے شہادت کی اہمیت بدل جاتی ہے' آگ ہے' کیکن واقعہ کی اہمیت ادکام فقیہ کے ساتھ مخصوص نہیں۔

نوعیت واقعہ کی اہمیت کا خیال فقہ ئے حنفیہ نے حنفیہ نے موظ رکھا' اس بنا پران کا ند ہب ہے کہ جوروایت قیاس کے خل ف ہواس کی نسبت ہید کھنا جا ہے کہ راوی فقیداور مجتہد بھی ہے یہ نہیں 'من رہیں ہے

﴿ والراوى ال اعرف سالمقه والتقدم في الاجتهاد كالحلماء الراشدين والعمادلة كال حديثه حجة يترك به القياس خلافا لمالث وال اعرف بالعدالة والصبط دون الفقه كانس و ابي هريرة ال وافق حديثه القياس عمل به وال خالفه لم يترك الا بالضرورة ﴿ (تورالاتوارمتي ١٤١٤)

راوی اگر تفقہ اور اجتہادی مشہور ہے جیسے کہ خلفائے راشدین ٹی عبادلہ ٹینے تو اس کی حدیث ججت ہوگی اور اس کے مقابلہ میں قیاس تجھوڑ دیا جائے گا ( بخلاف امام ، لک کے ) اور اگر راوی تقداور عاول ہے لیکن فقیہ نہیں جیسے کہ حضرت انس ٹاور حضرت ابو ہر رو ٹیس تو آگر دوروایت قیاس کے موافق ہوگی تو اس پڑھل ہوگا ورنہ قیاس کو بغیر ضرورت ترک نہ کیا جائے گا۔

حضرت ابو ہریرہ "کی مثال اگر چہ قابل بحث ہے کیونکہ اکثر علاء کے نزد کیک حضرت ابو ہریرہ " فقیہ اور مجہتد تھے ' لیکن پیرجزوی بحث ہے "حفظُواصل مسئلہ میں ہے۔

کے سب سے اہم اور سب سے زیادہ قائل بحث یہ بات ہے کہ راوی جو واقعہ بیان کرتا ہے اس بیس کس قد رحصہ اصل واقعہ ہیان کرتا ہے اس بیس کس قد رحصہ اصل واقعہ ہے اور کس قدر راوی کا قیاس ہے بعض اور استقراء سے بعض جگہ یہ نظر آتا ہے کہ راوی جس چیز کو واقعہ کی حیثیت سے بیان کرتا ہے وہ اس کا قیاس ہے واقعہ بین اس کی بہت می مثالیس سیرت میں موجود ہیں کیہاں ہم صرف ایک وو واقعہ پر اکتفا کرتے ہیں۔

آ تخضرت و الله بسباز واج مطبرات عن اراض ہوکرتنہائشین ہو گئے تھے تو بیمشہور ہوا کہ آ تخضرت و الله از واج کو طلاق و بے دی حضرت مطبرات عن بین تو مسجد نبوی میں آئے بیاں لوگ کھدر ہے تھے لیے کہ آ تخضرت بین از واج کو طلاق و بے دی حضرت عمر شنے خودر سول اللہ و الله کی خدمت میں حاضر ہوکر دریا فت کیا تو آپ نے فردر ایا گئی کی خدمت میں حاضر ہوکر دریا فت کیا تو آپ نے فردایا کرنہیں میں نے طلاق نبیس دی۔

بیصدیث بخاری میں کئی جگہ ہا ختلہ ف الفاظ مذکور ہے کتا ہا انکاح میں جوروایت ہے اس کی شرح میں حافظ ابن ججر لکھتے ہیں۔

و ان الاحبار التي تشاع و بو ان كثرنا قلوها ان لم يكن مرجعها الى امرحسى من مشاهدة او سماع لا تستنزم الصدق فان جزم الانصاري في رواية بوقوع التطليق و كدا جزم الساس الدي راهم عمر عبد المبر بدلك محمول عبى انه شاع بينهم ذلك من شخص بساه على التوهم الدي توهمه من اعتزال النبي عَيَّا نسأه فطن لكونه لم تحرعادته بدلك انه طلقهن فشاع ذلك فتحدث الناس به واحلق

بهدا الذي ابتداء باشاعة ذلث ان يكون من المنافقين كماتقدم ﴾

جوجرین شرکع ہوجاتی جیں گوان کے راوی کثرت سے ہول بیکن اگران خبروں کی بنیا دامر حمی بیٹی مشاہدہ یا استماع ند ہوتو ان کا سچا ہونا ضروری نہیں۔ چنا نچا انساری نے اوران سحابہ شنے جن کو حضرت جرشنے منبر کے پاس و یکھا تھا طلاق کا جو یعین کرلیاوہ یوں ہوا ہوگا کہ کسی مختص نے آئے ضرت و یکھا کہ گا ہے عدو گل افتان کرلیا ہوا ہوگا کہ کسی مختص نے آئے ضرت و یکھا کہ اس سے اور چونکد آئے خضرت و یکھا کہ اس سے اس کے اس نے بید قیاس کی کہ آئے ضرت و یکھا کہ اور جس سے کہ اول جس طلاق و سے دی اس نے بیخر پھیلا دی اور لوگ ایک دوسرے سے اس کو بین کرنے گئے اور تی س بے کہ اول جس مختص نے بیخر پھیلائی وہ منافق ہوگا۔ (فتح الباری شرح بین رک طبح اول مصر جلد اس نوع کے اول جس مختص نے بیخبر پھیلائی وہ منافق ہوگا۔ (فتح الباری شرح بین رک طبح اول مصر جلد اس نوع کے اول جس

غور کروا مسجد نہوی ہیں تمام صحابہ جمع ہیں اور سب بیان کررہے ہیں کہ آنخضرت وہ اللق وے دی اس صحابہ جمع موں افتداور عادل ہیں اور ان کی تعداد کشراس واقعہ کو بیان کررہی ہے ہو جوداس کے جب تحقیق کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کدوہ واقعہ نہیں بلکہ قیاس تھا۔ حافظ ابن ججڑنے بڑی جرائت کر کے بید خیاس ظاہر کیا کہ راوی اول من فقین ہیں سے ہوگا معزمت عائشہ صدیقتہ کی نسبت بہت سے ایسے واقعات روایتوں میں ندکور ہیں جن میں سے ایک واقعہ افک ہے ان کی نسبت بھی وہی قیاس ہوتا جا ہے جو حافظ ابن جمر نے یہاں ظاہر کیا یعنی یہ کہ من فقین نے ان کی طرف منسوب کر و بیے ہوں گئی مملیانوں میں تھیل گئے۔

۸۔فن تاریخ دروایت پرجو خارجی اسباب اثر کرتے ہیں ان ہیں سب سے بڑا تو ی اثر حکومت کا ہوتا ہے کیکن مسلمانوں کو ہمیشہ اس پر فخر کا موقع حاصل رہے گا کہ ان کا قلم تکوار سے نہیں و با صدیثوں کی تدوین بنوامیہ کے زمانہ ہیں ہوئی جنہوں نے پورے ۹ برس تک سندھ سے ایشیائے کو چک اوراندلس تک مساجد جامع ہیں آل فاطمہ کی تو ہین کی اور جعد ہیں سرمنبر حضرت علی پرلون کہ بلوایا 'سینکڑوں ہزاروں حدیثیں امیر معاویہ و غیرہ کے فضائل ہیں بنوا کمیں عہاسیوں کے جعد ہیں سرمنبر حضرت علی پرلون کہ باسبوں کے نام بنام پیشین گوئیاں حدیثوں ہیں داخل ہو کمیں کیکن تیج کیا ہوا؟ عین ای زمانہ ہیں محدثین نے علانیہ منادی کردی کہ بیسب جمو فی روایتیں ہیں آج حدیث کا فن اس خس و خاش ک سے پاک ہے اور بنوامیہ اور عباسیہ جوظل النداور جانشین پیغیر سے آئی مقام پرنظر آتے ہیں جہاں ان کوہونا چاہئے تھ۔

ایک دفعدایک شاع نے مامون الرشید کے دربار میں تصیدہ پڑھا کہ 'امیر المومنین! اگر تو آتخضرت وہ اللہ کے دفت موجود ہوتا تو خلافت کا جھڑا سرے سے نہ پیدا ہوتا' دونو ل فریق تیرے ہاتھ پر بیعت کر لیت'۔ وہیں سر دربارایک محفص نے اٹھ کر کہا'' تو جھوٹ کہتا ہے'امیر المومنین کا باپ (حضرت عباس جوعب سیول کے مورث اعلیٰ ہیں) وہاں موجود تھ 'اس کوکس نے ہو جھا؟'' مامون الرشید کو بھی اس گستا خانہ کین سے جواب کی تحسین کرنی پڑی۔

تا ہم بیعالیکیرمؤٹر بالکل ہے اڑنہیں رہ سکتا تھا 'اس لئے مغازی میں اس کے نشانات پائے جوتے ہیں' تاریخ نگاری کا قدیم طریقہ بیرتھا کہ فتو حات اور رزمیہ کارناموں کونہایت تفصیل ہے لکھتے تھے' مکلی نظم ونسق اور تیران ومعاشرت کے واقعات یا تو باسکل قلم انداز کرجائے تھے یا اس طرح پراگندہ اور ہے اثر لکھتے تھے کہ ان پرنگاہ نہیں پڑتی تھی اسلام میں جب تالیف وتصنیف کی ابتدا ہوئی تو بہی نمونے پیش نظر تھے'اس کا پہلا نتیجہ بیرتھا کہ سیرے کا نام مغازی رکھا گیا جس طرح سلاطین کی تاریخیں جنگ نامہ وشاہنامہ کے نام سے کھی جاتی ہیں' چنانچے سیرت کی ابتدائی تصنیف مثلاً سیرت موئی بن عقبہ اور سیرت ابن اسحاق مغازی ہی کے نام سے مشہور ہیں' ان کتابوں کی تر تبیب میہ کے سلاطین کی تاریخ کی طرح سنین کوعنوان بناتے ہیں اور اس تر تبیب سے حالات لکھتے ہیں' بیہ حالات تمام تر جنگی معرکے ہوتے ہیں' اور غزوات ہی کے عنوان سے داستانیں شروع کی جاتی ہیں۔

یے طریقہ اگر چہسلطنت وحکومت کی تاریخ کے لئے بھی سیح نہ تھا' لیکن نبوت کی سوانح نگاری کیلئے تو ناموزوں ہے' تیفیبر کو ناگر برطور پر جنگی واقعات پیش آتے ہیں' اس خاص حالت میں وہ بظاہر ایک فاتح یا سپر سالا رکے رنگ میں نظر آتا ہے' لیکن یہ تیفیبر کی اصلی صورت نہیں ہے' تیفیبر کی زندگی کا ایک ایک خط و خال نقدس' نزاہت' حلم وکرم' ہمدردی عام اور ایٹار ہوتا ہے بلکہ مین اس وقت جبکہ اس پر سکندر اعظم کا دھوکا ہوتا ہے' ڈرف بین نگاہ فورا پہچان لیتی ہے کہ سکندر نہیں بلکہ فرشتہ کیزوانی ہے۔

یمی وجہ ہے کہ مغازی کا انداز حدیث کی کتابول میں سیرت کی تصنیف سے یا لکل الگ ہے۔

تمام ارباب سیر لکھتے ہیں کہ آنخضرت وہ انے جب بنونفیر کا محاصرہ کیا تو تھم دیا کہ ان کے نخلیتان کا ث ڈالے جائیں (قرآن مجید میں بھی اس کا اجم لی ذکر ہے) ارباب سیر بیٹھی لکھتے ہیں کہ یہود یوں نے اس تھم کی نسبت بیہ اعتراض کیا کہ'' بیانف ف اورانسا نبیت کے خلاف ہے'' لیکن مؤرضین بیاعتراض نقل کر کے اس کا جواب نہیں ویتے' اور یوں ہی گذرجاتے ہیں

9 \_ نہایت مہتم بالثان بحث یہ ہے کہ کوئی روایت اگر عقل یا مسمات یا دیگر قر ائن صححہ کے خلاف ہوتو آیا صرف اس بنا پر واجب التسلیم ہوگی یا نہیں کہ رواۃ ثقہ ہیں اور سلسلہ سند متصل ہے؟ علامہ ابن جوزی نے اگر چہ لکھ ہے (جیس کہ او پر گزر چکا) کہ جو حدیث عقل کے خلاف ہواس کے رواۃ کی جرح و تعدیل کی ضرورت نہیں 'لیکن اس سے اصل بحث کا فیصلہ نہیں ہوتا ۔ عقل کا لفظ ایک غیر مشخص لفظ ہے مامیان روایت لکھتے ہیں کہ اگر اس لفظ کو وسعت و رے دی گئی تو ہر مض جس روایت سے جا ہے گاا ٹکار کر دے گا کہ یہ میر ہے نزدیک عقل کے خلاف ہے۔

حقیقت بیہ ہے کہ اس بحث کا قطعی فیصلہ کرنا مشکل ہے عام خیال یہ ہے کہ جس روایت کے رواۃ گفتہ اور متند ہوں اور سلسلہ روایت کہیں سے منقطع نہ ہو'وہ باجو دخلاف عقل ہونے کے انکار کے قابل نہیں۔ ذیل کی مثالوں ہے اس کا انداز ہ ہوگا۔

#### (١) ﴿ تلك العرابيق العلى ﴾

کی حدیث کوجس میں بیان ہے کہ شیطان نے آنخضرت ﷺ کی زبان مبارک سے وہ الفاظ نکلوا دیے جن میں بتوں کی تعریف ہے بعض محدثین نے ضعیف اور نا قابل اعتبار کہا تھا' اس کے باطل ہونے کی ایک عقلی دلیل ہے بیان کی تھی۔

﴿ لُو وقع لا رتد كثير ممن اسلم و لم ينقل ذلك ﴾ كراي بوتا تو بهت كريات حالا نكدايا بوتا تدكورتيس ـ

### حافظ ابن حجز فتح الباري ميں اس قول کوفقل کر کے لکھتے ہیں۔

و جميع ذلك لا يتمشّى على القواعد فان الطرق اذا كثرت و تباينت مخارجها دلّ ذلك على ان لها اصلًا ل

یہ تمام اعتر اضات اصول کے موافق چل ہیں سکتے اس لئے کہ روایت کے طریقے جب متعدد ہوتے ہیں اور ان کے ماخذ مختف ہوتے ہیں توبیاس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ روایت کی پھھاصل ہے۔

(۲) میچے بخاری میں ہے کہ حضرت ابراہیم" نے تمن دفعہ جموث ہولے تضامام رازی نے اس حدیث ہے اس بنا پر انکار کیا ہے کہ ''اس سے حضرت ابراہیم" کا جموث بولن لازم آتا ہے اس لئے زیادہ آسان صورت ہیہ ہے کہ ہم حدیث کے کسی راوی کا جموٹا ہوتا مان لیس' علامة سطلانی امام رازی کا بیقو ل نقل کر کے لکھتے ہیں۔

﴿ فليس بشيءِ اذالحديث ثابت و ليس فيه نسبة محض الكدب الى الخبيل و كيف السبيل الى تخطية الراوى مع قوله الى سقيم و بل فعله كبيرهم هذا و عن سارة اختى اذ طاهر هذه الثلاثة بلاريب غير مرادٍ ﴾ ٢٠

ا مام رازی کا قول بالکل بیج ہے اس لئے کہ صدیث ثابت ہے اور اس میں محض کذب کی نسبت حضرت خلیل " کی طرف نہیں ہے اور راوی کا تخطیّہ کیونکر ہوسکتا ہے جب کہ حضرت ابراہیم" کا بیقول موجود ہے ﴿اسی سفیسم اور بسل صعصه کسیر هم هذا اور سارة أحنی ﴾ کیونکہ ان تیتوں جملوں میں ظاہر لفظ قطعام رادہیں۔

اس متم کی بہت ی مثالیں ال سمتی ہیں، ہم نے اختصار کے لحاظ سے صرف دومثالیں نقل کیں۔

ان کے مقابلہ میں ایک دوسرا گروہ ہے جو دلائل عقلی اور قرائن حالی کی بنا پر بعض حدیث کے تنکیم کرنے میں تامل کرتا ہے اور بیطر یقہ خودصحابہ کرام "کے عہد میں شروع ہو گیا تھا اور محدثین کے اخیر دورتک قائم رہا 'چونکہ بیرائے عام تخال کے خلاف ہے اس لئے ہم اس کی متعدد مثالیں نقل کرتے ہیں۔

(۱) حصر ت ابو ہر بر ق نے حصر ت عبد اللہ بن عباس سے صدیت بیان کی کہ آنخضرت (صلے اللہ علیہ وسلم) نے ارش دفر ، بی ہے کہ ''جس چیز کو آگ چھوئے' اس کے کھانے سے وضونوٹ جاتا ہے' حضرت ابن عباس شنے کہا'' اس کی بنا پر تو لازم آتا ہے کہ ہم گرم یانی (کے استعمال) سے بھی وضونہ کریں' ۔ حضرت ابو ہر برہ شنے کہا'' سجتیج ! جب تم آنخضرت پر تو لازم آتا ہے کہ ہم گرم یانی (کے استعمال) سے بھی وضونہ کریں' ۔ حضرت ابو ہر برہ شنے کہا'' سجتیج ! جب تم آنخضرت بھی کے کہا کی کوئی حدیث سنواتو کہا و تھی نہ کہا کرو سے

(۲) صحیح مسلم کے مقدمہ میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابن عبس ٹے سے مضرت علی ٹے قضایا (یعنی مقد مات کے فیصلے) پیش کئے گئے مضرت ابن عباس ٹاس کی نقل لیتے جاتے تھے اور بعض بعض فیصلے چھوڑتے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ:

### ﴿ وَاللَّهُ مَا قَضَى بِهِذَا عَلَى الا ان يَكُونَ صَلَّ ﴾

- لے فتح الباری جلد الاصفحة اساسا مطبوعه مصر
  - م قسطلانی جدده صفحه ۱۳۸۸ و
- سلم این وجه و ترفدی حدیث الوضوعم المست متارب

خدا کاتم علی نے یہ فیصلاکی ہے تو محمراہ ہوکر کیا ہے (لیکن چونکہ وہ محمراہ نہ سے اس لئے یہ فیصلہ بھی نہ کیا ہوگا)

ای روایت کے بعد سی مسلم میں بیروایت ہے کہ حضرت ابن عباس سے پاس لوگ ایک کتاب لائے جس میں حضرت علی سے فیصلے قائمبند سے حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک گز کے بقدر جھوڑ کر باتی کتاب میں دی لیے اس سے فل ہر ہے کہ حضرت ابن عباس سے صرف ان فیصلول کے مضمون سے بیہ قیاس کرلیا کہ وہ سی جہیں ہو سکتے 'اس بات کی ضرورت نہیں سیجھی کہ رواقا ورسند کا پیتا لگا کیں۔

(۳) صحیح بخاری (باب صنوۃ النوافل جمعۃ) میں ہے کہ محمود بن رہے "نے ایک جلسہ میں بیرحد بہٹ بیان کی کہ آئے ضرت وہ نے نے نے رہا ہے کہ'' جو محف خالفۃ نامدا کے لئے لاالدالااللہ کہے گا' خدااس پرآ گے حرام کردے گا''اس جلسہ میں حضرت ابوابوب انصاری" بھی موجود تھے جن کے مکان میں آئے ضرت وہ نے کے مہینے تک قیام فرمایاتھ' حضرت ابوابوب نے بیرحد بیٹ من کرکہا۔

(٣) حضرت ممار بن باسر "نے جب حضرت ممر "كسامنے تبتم كى روايت بيان كى تو حضرت ممر "كويفين نبيل آيا ، بكہ جبيها كسيح مسلم باب التيم بين ہے بيالفاظ كے انسق الله ياعمار يعنى الے ممار! خداسے ڈرو چنانچهاى بناپر جب حضرت عبداللہ بن مسعود "كے سامنے حضرت ابوموى "نے اس روايت سے استدلال كيا تو حضرت عبداللہ "نے كہ ہاں كيان عمر "كو مارت عبداللہ "كى روايت سے استدلال كيا تو حضرت عبداللہ "كے كہ ہاں كيان عمر "كو مارت سے تسكين نبيل ہوئى۔ "كے

(۵) حضرت عائشہ ٹاکے سامنے جب بیرحدیث بیان کی گئی کہلوگوں کے نوحہ کرنے سے مردہ پرعذاب ہوتا ہے تو انہوں نے اس بنا پرا نکار کیا کہ بیقر آن مجید کی اس آیت کے خدف ہے۔

﴿ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةً وِّزُرَ أُخُرَى ﴾ (ق امرائل)

- ا نووی شرح سیج مسلم میں مکھا ہے کہ س ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتا ب مدا طفہ کی شکل میں اکھی تھی (جس طرح اسکلے زمانہ میں خطوط کولمبان میں جوڑ کرجع کرتے تضاور لیبیٹ کرد کھتے تھے۔
  - م صحیح مسلم کتب البخائز "س"۔ البخائز "س"۔

اورکو ئی ہو جوا شمائے والا دوسرے کا ہو چوٹیں اشمائے گا۔

(۱) ای طرح جب ان کے سامنے بیصد یت بیان کی گئی کہ آنخضرت (صلے اللہ علیہ وسلم) نے کشتگان بدر کی نسبت فر مایا کہ بیس جو کہتا ہوں بیہ سنتے بین حضرت عائشہ فر مایا کہ بیس جو کہتا ہوں بیہ سنتے بین حضرت عائشہ فر مایا کہ ابن عمر نے غلطی کی اس روایت کے راوی اگر چہ حضرت عبداللہ بن عمر فی جومشہور صی بی بین لیکن حضرت عائشہ فی نے اس بنا پر روایت کی صحت سے انکار کیا کہ ان کے نزد یک وہ روایت قرآن جید کے خلاف تھی۔

اکثر محدثین نے ان مباحث میں ثابت کیا ہے کہ روایت سمج ہے اور حضرت یا کشہ کا اجتہاد جس کی بتا پر انہوں نے روایت سمج ہے کہ کا اجتہاد جس کی بتا پر انہوں نے روایت ہے کہ اکارکیا مسجح نہیں ہم کواس ہے بحث نہیں اس موقع پر صرف میہ بحث ہے کہ اکا برصحابہ معمل ایسے لوگ بھی تھے جور وایت کو باوجو دراوی کے ثقہ ہونے کے اس بتا پر تسلیم نہیں کرتے تھے کہ وہ دلائل عقلی یانفتی کے خلاف ہے

صی ہہ "کے بعد بھی محدثین میں ایک ایب ایس سروہ موجودر ہا جوعقلی یا سی وجوہ ں بن پر بعض روایات کے تشکیم کرنے میں تال کرتا تھا، محوان کے رواۃ تقداور متند ہوتے تھے۔

(۱) ایک ضعیف صدیث ہے کہ''جس شخص نے عشق کیا اور پاک دامن رہا اور و فات پائی'و و شہید ہوا'' حافظ ابن القیم زا دالمعہ دمیں اس حدیث کو درائل عقلی ہے باطل ٹابت کر کے لکھتے ہیں۔

و ملو كان اسناد هدا الحديث كالشمس كان علطا و و هما الله المسلم الراس مديث كى سند آفاب كي طرح بحي بوتى تب بحي ده تعدا وروام بوتى \_

(۲) سیح مسلم کتاب الجہاد باب الفئی میں روایت ہے کہ حضرت عباس اور حضرت علی حضرت عمر الے پاس آئے حضرت عباس النے حضرت عمر الے کہا کہ

﴿ اقض بينى و بين هذا الكاذب الاثم الغادر الحائن ﴾ م

لے معلم ملم مماب البحائز میں بیروایتیں متعدوطر یقول سے مذکور ہیں۔

العلى قريم الم كما بالعلى ق. المحاسطة ق. المحاسطة ق. المحاسطة المحاسطة

على زادلها ذيز ثاتي مطبوعه كانپور صفحه ١٩\_

چونکہ حضرت علی کی شان میں بیالفاظ کسی مسلمان کی زبان سے نہیں نکل سکتے اس لئے بعض محدثین نے اپنے نسخہ سے بیالفاظ نکال و یئے (نووی شرح سیح مسلم ذکر حدیث مذکور) ۔علامہ مازری اس حدیث کی نسبت لکھتے ہیں۔
﴿ اذا انسدت طرق تاویلها نسبنا الکذب الی رواتها ﴾ جباس حدیث کی تاویل کے مسبدت کر جا کی گئی ہم راویوں کو جموٹا کہیں ہے۔

(۳) بخاری بی روایت ہے کہ خدانے جب حضرت آ دم " کو پیدا کیا توان کا قد ساٹھ گز کا تھا' حافظ ابن حجراس کی شرح میں لکھیجے ہیں۔

﴿ و يشكل على هذا ما يوحد الآن من اثار الامم السابقة كديار ثمود فان مساكنهم تدل على ان قاماتهم لم تكر مفرطة الطول على حسماً يقتصية الترتيب السابق.... و لم يظهر الان مايزيل هذا الاشكال ﴾ على

اوراس پر بیا شکال وارد ہوتا ہے کہ قدیم قوموں کے جوآ ٹاراس وقت موجود ہیں مثلاً قوم ٹمود کے مکانات ان سے ٹابت ہوتا ہے کہ ان کے قد اس قدر ہن سے نہ تنظ جیبا کہ تر تیب سابق سے ٹابت ہوتا ہے .... اوراس وقت تک جھے کواس اشکال کا جواب نیس معلوم ہوا۔

(۳) مسیح بخاری میں روایت ہے کہ دھنرت ابراہیم طدا ہے کہا ہے کہا ہے فداتو نے جھے سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت میں مجھ کورسوانہ کرے گا'اس حدیث کی شرح میں جا فظا بن حجر لکھتے ہیں۔

و قد استشكل الاسماعيلي بهذا الحديث من اصنه وطعن في صحته الله الدواساعيلي في صحته الله المراسكي محت يرطعن كيا المراسكي محت المراسكي المراسكي محت المراسكي محت المراسكي محت المراسكي ال

اسامیلی کے اعتراض کا حافظ ابن تجرنے جواب دیا ہے کین اسامیلی کا درجفن حدیث میں حافظ ابن تجرے زیدہ ہے اس لئے گواسامیلی کا اعتراض غلط ہے لیکن قابل کا ظاہوسکتا ہے کہ ان کے فزد کی بیحدیث استدلال کے خلاف ہے (۵) عمرو بن میمون سے روایت ہے کہ میں نے زہ نہ جاہیت میں ایک بندرکود یکھا جس نے زنا کیا تھ' اس پر اور بندرول نے جمع ہوکراس کو سنگ ادکیا ، حافظ ابن عبدالبر نے جومشہور محدث میں اس بنا پر اس حدیث کی صحت میں تال کیا کہ جانور مکلف نہیں اس لئے ان کے فعل پرندزنا کا اطلاق ہوسکتا 'نہ اس بنا پر ان کومزادی جاسمتی حافظ ابن حجر لکھتے ہیں۔ کہ جانور مکلف نہیں اس لئے ان کے فعل پرندزنا کا اطلاق ہوسکتا 'نہ اس بنا پر ان کومزادی جاسمتی واقع ابن حجر لکھتے ہیں۔

مكلف و اقامة الحد على البهائم ﴾ سم ابن عبدالبرنے عروبن ميون كاس قصد الكاركيا باوركها بكراس من غير مكلف كى طرف زناكى نبعت باور

ل تووى شرح مسلم كتاب الجبها دياب الغي

ال فتح البارى مطبوعه معر جلد الصفحة ١٠ بدوالخلق

سع فتح البارى مطبور معرصفي ١٨ جدد ٨

سل فتح الباري مطبوعه مصرطلد عصفي ١٢٢

جانورون پرحدقائم كرنابيان كياميا ي

حافظا بن حجر نے بیقول نقل کر کے لکھا ہے کہ''اعتراض کا پیطریقہ پسندیدہ نہیں ہے'ا کر سندسی ہے تو غالبا یہ بندر جن دہے ہوں گئے''۔

(۲) میچی بخاری میں حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک کے وفعہ عبداللہ بن ابی کے طرفداروں اور آنخضرت اللہ کے سحابہ شمیں جھڑا ہو گیا اس پر بیآ بہت اتری۔

﴿ وَ الْ طَأَتُمُتَانَ مِنَ الْمُومِنِينَ اقْتَتَلُوا مَاصَلِحُوا بَيْسَهُمَا ﴾ (جرات-١) الرمسلمانون كدور وه آن بيل جرائ الوان بين ملح كرادو

روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وفت تک عبداللہ بن ابی اور اس کا گروہ فلا ہر میں بھی اسلام نہیں لایا تھا' اس بنا پر ابن بطال نے اس حدیث پر اعتراض کیا ہے کہ آ ہے قرآنی اس واقعہ کے متعلق نہیں ہو سکتی' اس لئے کہ آ ہے میں تقریح ہے کہ جب دونوں گروہ مومن ہوں اور یہاں عبداللہ بن الی کا گروہ علانے کا فرتھا۔

حافظ ابن جرنے اس کا جواب دیاہے کہ تغلیماً ایسا کہا گیا۔

اس قتم کے اور بہت سے واقعات ہیں جن سے طاہر ہوتا ہے کہ بہت سے محدثین سلسلہ سند کے ساتھ یہ بھی د کھتے تھے کہ دوسر ہے شواہداور قر ائن بھی اس کے موافق ہیں یانہیں۔

(۱۰) ایک برامر طدروایت بالمعنی کا بے لیمن آنخضرت و الکھ اس بے جوالف ظفر وسے تھے بعید وہی اوا کر نے جا بھی ہیں اور اکثر وس نے یہ فیصلہ کی کہ کر راوی اپنے الف ظیم اس طرح مطلب اوا کرتا ہے کہ اصل حقیقت میں فرق نہیں پیدا ہوتا تو الف ظی پابندی ضروری اگر راوی اپنے الف ظیم اس طرح مطلب اوا ہوا یا بدل گی ایک اجتمادی بات ہے اس بنا پر بعض محدثین مثلاً عبدالملک نہیں۔ لیکن اس کا فیصلہ کرنا کہ اصل مطلب اوا ہوا یا بدل گی ایک اجتمادی بات ہے اس بنا پر بعض محدثین مثلاً عبدالملک بن مرابوزر عدم الم بن جعد قاوق امام مالک ایک ایک ایک لفظی پابندی کرتے تھے کے لیکن سے ظاہر ہے کہ پینکڑوں راو ہوں میں میں صرف دو چا راشخاص ایس پابندی کر سکتے تھے اور وہ بھی اس زمانہ بی کہ تحریر کا رواج ہو چکا تھا عام حالت یہ کی تھی کہ راوی حدیث کے مطلب کوا پے الفاظ میں بیان کرتے تھے محمل کر تا بالعلل میں سفیان توری کا قول نقل ہے۔ راوی حدیث کے مطلب کوا پے الفاظ میں بیان کرتے تھے محمل تصد قو ہی اندا ہو المعنی۔ کا

﴿ ان قلت لكم ابى احدثكم كما سمعت علا تصدقو بى انما هو المعنى - ﴾ اكر ش تم يرى بات ندانو، ش صرف مطعب ادا كر ش تم يرى بات ندانو، ش صرف مطعب ادا كر ش تم يرى بات ندانو، ش صرف مطعب ادا كرتا بول.

تر ندی نے ای مضمون کے اور اقوال' واثلہ بن الاسقع' محمد بن سیرین' ابراہیم نخعی' حسن بھری' اہام معمیٰ وغیر ہ نقل کئے ہیں۔۔

جوصی بہ "بہت مخاط تھے حدیث کی روایت کے وقت ان کی حاست متغیر ہو جاتی تھی۔

لے محصی بندری تا العلم روایت میں جھڑے کی تفصیل ہے ہم نے محص فلا صدر کر کردیا ہے

و المحمح ترندي كتب العلس من ان الوكور محمعلق يتفري مذكور ي

سنن ابن ماجہ کے دیباچہ میں عمر و بن میمون کا قول نقل کی ہے کہ میں عبداللہ بن مسعود ملے کی خدمت میں ہمیشہ جمعرات کی رات کو صفر ہوتا' میں نے بھی ان کو یہ کہتے نہیں سنا کہ' آ مخضرت کی نے یہ فر بایا ایک ون ان کی زبان ہے یہ لفظ نکل گیا تو دفعة سر جھکا لیا' پھر میر کی نظران پر پڑی تو دیکھا کہ کھڑ ہے ہیں' قبیص کی گھنڈ بیاں کھلی ہیں' آ تھھوں میں آ نسو ڈ بڈ بو آئے ہیں' گلے کی رکیس پھول گئی ہیں' اور ہدر ہے ہیں کہ آ مخضرت و کھا نے بیں کہایا بول بایا سے پچھزیا دہ یااس سے پچھڑ کے کہا کہ مشابہ''۔

اہم ہالک کا بیوال تھا کہ جب صدیث روایت کرتے تھے تو خوف زوہ ہوج تے اور کہتے کہ 'آ مخضرت فیل سے بیڈر مایا تھا' یا یوں فر مایا تھا' امام تعمی کہتے ہیں کہ ' ہیں حضرت عبدالقد بن عمر "کی خدمت میں سال مجر حاضر رہا' لیکن میں نے ان کو بھی حدیث روایت کرتے نہیں و بیھا' ساب بن یزید کہتے ہیں کہ ' میں نے سعد بن مالک "کے ساتھ مکہ مبار کہ سے مدینہ طلیبہ تک سفر کیا' لیکن اس تمام راہ میں انہوں نے ایک حدیث بھی آ تخضرت و ایک اس کے روایت نہیں کی مبار کہ سے مدینہ بھی آ تخضرت و ایک ایک اس کے ساتھ کی کہ اوالا کہ وہ صحافی تھے ) حضرت عبدالقد بن زبیر شنے اپنے والد سے او چھا کہ ' میں نے آپ کو اور صحابہ "کی طرح حدیث روایت کرتے نہیں و یکھا انہوں نے کہ '' میں جب سے اسلام لایا' میں نے بھی آ تخضرت و ایکھ کا ساتھ نہیں چھوڑ ا' لیکن میں نے آپ کو فر روایت بیون کر بے تو چا ہے کہ انگر میں میں نے آپ کو فر روایت بیون کر بے تو چا ہے کہ ایک میں بنا تے ۔ ا

ابن ، جدنے روایت کی ہے کہ خود آنخضرت واللے نے منبر پریدارشا وفر ما یا تھا۔ والیا کم و کثر قالحدیث عنبی الله کا خود اللہ کا اللہ کی اللہ کا ال

اس موقع پر بیام رخاص طور پر قابل لحاظ ہے کہ اس شم کی حدیثوں کے قبول کرنے میں جوتا مل کیا جاتا ہے اس کو راوی کے ثقد اور غیر ثقد ہونے سے تعلق نہیں 'متند اور ثقد راویوں کی دروغ گوئی کا خیال نہیں ہوسکتا' لیکن ثقد راوی ہے بھی منطعب روایت کے بیجھنے یا اواکرنے میں غلطی کا ہوجانا ممکن ہے اور ثقات کی روایت سے جب کی موقع پرا نکار کیا جاتا ہے تواک بنا پر کیا جاتا ہے حضرت عاکش صدیقہ کے سامنے جب حضرت عبداللہ بن عمر شکی میدروایت بیان کی گئی۔

﴿ ان الميت ليعذّب ببكاء الحي ﴾ مردول رِنُو حركياجائة وان برعدًاب كياجاتا ہے۔

توحفرت عائشه "نے قرمایا۔

﴿ الكم لتحدّثون عن غير كاذبين و لا مكذوبيل ولكن السمع يُخطى ﴾ م

ل بيتمام اتوال سيح ابن ماجدد بباچه كماب مين خدكور بين و يكموسني و وممطبوعه اسمح المطالع للعنو

ابن ماجه منحده

سع صحیح مسم تناب ابخائز

ایک اورروایت میں ہے کہ حضرت عائشہ "نے عبداللہ بن عمر "کے متعلق فرمایا۔ واما انه لم یکذب و لکنه نسبی او احطا کھی۔ ہاں وہ جموث نبیں بولے لئیکن بمول گئے یہ خطاکی

ایک دفعہ حفرت ابوموسی اشعری حفرت عمر کی خدمت میں گئے اور تین دفعہ اجازت طبی کی چونکہ حفرت عمر کسی کام میں مشغول تنے کی جواب نہ ملا وہ وہ ایس چلے گئے 'حضرت عمر نے کام سے فرغ ہوکران کو بلوا بھیجا' اور والیس کا سبب بوچھا' انہوں نے کہا'' میں نے رسول القد (صلے القد علیہ وسلم) سے سن ہے کہ'' تین دفعہ اجازت طبی کے بعد جواب نہ طے تو والیس جا وُ'' حضرت عمر نے کہا'' اس روایت پر گواہ لاو' ورنہ میں تم کو مزا دول گا'' ابوموسی اشعری نے اس پر شہادت پیش کی تو حضرت ابوموسی اشعری نے اس پر شہادت پیش کی تو حضرت عمر نے نہیں جانے تھے' لیکن جونکہ حضرت ابوموسی اشعری نے کو نکہ حضرت عمر نہ بارگاہ نبوت میں برسوں رہے تھے' اور انہوں نے سہمدیث تخضرت میں جانے تھے' لیکن صدیث استحمر نے بارگاہ نبوت میں برسوں رہے تھے' اور انہوں نے سہمدیث تخضرت میں خون کی خاط سے صرف ایک خون کی نہیں بھی ۔ حضرت ایک خون کی نہیں بھی ۔ کو ناظ سے صرف ایک خون کی نہیں بھی ۔

ای طرح جنین کی دیت کے متعلق حضرت عمر "نے مغیرہؓ کی تنہا شہددت کافی نہیں سمجھی۔اس قتم کی اور بیبیوں مثالیس ہیں۔

ای بنا پرروایات احاد کے متعلق فقہائے احن ف کا اصول ایک حد تک سیجے ہے کہ یہ ظنی الثبوت ہیں' ان سے قطعیت نہیں ٹابت ہوتی ہے' اصل میہ ہونے قطعیت رواۃ کے ثقداور معتبر ہونے کے بعد خود اصل روایت کی اہمیت اور عدم اہمیت پر مبنی ہے' ایک شخص جب ہم سے کہتا ہے کہ' زید نے تم کو بلایا ہے' تو

راوی کی ثقابت واعتبار کے مسلم ہونے کے بعد ہم کو بھی اس واقعہ کے تسلیم سے انکارٹیس ہوتا' لیکن اگر بھی فخص یہ کہتا ہے کہ''تم کو بادش و نے آج در بار میں بلایا ہے' کو ہم اس واقعہ کی تشلیم میں پس و پیش کرتے ہیں اور اس کے ثبوت کے سے دومروں کی شیادت تلاش کرتے ہیں۔

آ تخضرت و کی کے متعلق اگر کوئی تنها راوی یہ بیان کرتا ہے کہ'' آپ کی ایک بار سپید کرند پائین کر ہاہر تشریف لائے'' تو ہم کواس کی تسلیم ہی عذر نہیں کین وہی راوی اگر یہ کہتا ہے کہ'' ایک بار آپ ہر ہندتن باہر نکل آئے'' (اس تسم کی ایک روایت ہے) تو قطعا ہم تنہا شہادت اس کے ثبوت کے سئے کافی نہیں سمجھیں گے۔

## نتائج مباحث مذكوره:

گذشتہ صفحات میں ہم نے روایت وحدیث کے متعلق صحابۂ کہار '' کا جوطرزعمل ڈیٹ کیا ہے اور علائے نفذو حدیث کے جن تواعد واصول کی تفصیل کی ہے 'دیل میں ہتر تبیب نتائج کے طور پر ہم ان کا اعاد ہ کرتے ہیں۔

(۱) سب ہے پہلے واقعہ کی تلاش قرآن مجید میں کھراحادیث صححہ میں کھر عام احادیث میں کرنی جا کے اور یث میں کرنی جائے۔ چاہیے اگر نہ لیے توروایات سیرت کی طرف تو جہ کی جائے۔

(۲) کتب سیرت محتاج تنقیح بین اوران کے روایات واسناو کی تنقید لازم ہے۔

- (۳) سیرت کی روایتی باعتبار پاییصت احادیث کی روایتوں سے فروتر بیل اس لئے بصورت اختلاف احادیث کی روایا ہے کو ہمیشہ ترجیح دی جائے گی۔
  - (٣) بصورت اختلاف روایات احادیث رواة ارباب فقه و بوش کی روایات کود وسروں پرترجیح ہوگی۔
    - (۵) سیرت کے واقعات میں سلسد کست ومعلول کی تائش نہایت ضروری ہے۔
      - (٢) نوعيت واقعه كے لحاظ سے شہاوت كامعيارة اثم كرنا جاہئے۔
    - (2) روایات میں اصل واقعہ کس قدر ہے اور راوی کی ذاتی رائے وقیم کا کس قدر جزوشامل ہے؟
      - (٨) اسباب فارجى كاكس قدرا ربع؟
- (٩) جوروایات عام و جوه عقلی مشاہرہ عام اصول مستمہ اور قرائن حال کے خلاف ہوگی الاکت جحت ندہوگی
- (۱۰) اہم موضوع پر مختلف روایات کی تطبیق وجع ہے اس کی سلی کر لیٹی جا ہے کہ راوی ہے اوائے مغہوم میں تو ضطی نہیں ہوئی ہے۔

(۱۱) روایات احاد کوموضوع کی اجمیت اور قر ائن حال کی مطابقت کے لحاظ ہے قبول کر لیمنا چاہیے۔

ان اصول کے تقرر و تفصیل کے بعد نظر آسکتا ہے کہ اسلامی فن روایت عقل و درایت کی نگاہ ہے کس قد ربلند
پایہ ہے؟ علمائے حدیث نے تھیجے روایت کے لئے کتنی محنت کتنی جانفشانی کتنی دیدہ ریزی اور کتنی دفت ری صرف کی ہے کہ اس اہتمام واعتنا کا ونیا کی دیگر قوموں کے سرمایہ تاریخ و روایت پس ایک ذرہ نشان بھی موجود ہے؟ کیا پورپ کے سرت نگارانِ پیغیبراسلام بیس ہے کس نے بھی اس جانکا ہی اور نکتہ بنی کے ساتھ آنخضرت میں کے لئے قلم ان اور کیا ایک غیر مسلم ان قواعد واصول کی مراعات کے ساتھ قلم اٹھا بھی سکتا ہے؟ اور کیا ایک غیر مسلم ان قواعد واصول کی مراعات کے ساتھ قلم اٹھا بھی سکتا ہے؟ ا

## بوربين تصنيفات

آ تخضرت و المحقل کے میرت مبارک پرجو پور پین تصنیفات ہیں ان پر پوری بحث تو کسی اور حصہ ہیں آئے گی جس میں نہایت تفصیل سے بتا یا جائے گا کہ بورپ ہیں اسلام کے متعبق سب سے پہنے پور پین مصنف ہلدی برٹ سے لے کر جو اسراا علی موجود تھا آج تک کیا سرمایہ مہبیا ہوا ہے؟ ان کا کیا عام انداز ہے؟ ان کی مشترک اور عامة الورود غلطیاں کیا ہیں؟ ان کے وسائل معلومات کس درجہ کے ہیں؟ اغلاط کے مشترک اسباب کیا ہیں؟ تعصب اور سویظن کا کہاں تک اثر ہیں؟ ان کے وسائل معلومات برصرف ایک اجمالی گفتگو کرتے ہیں کیونکداس حصہ ہیں بھی ہم کو جا بجا ان تصنیفات سے کام لینا یاان سے تعرض کرنا پڑتا ہے۔

بورپ ایک مدت تک اسلام کے متعلق مطلق کی جوہیں جانتا تھا۔ جب اس نے جانتا جا ہا تو مدت وراز تک عجب حیرت انگیزمفتریا نہ خیالات اور تو ہمات میں جتلا رہا' ایک بور پین مصنف لکھتا ہے:

''عیسائیت' اسلام کی چندابتدائی صدیوں تک اسلام پرنہ تو تکتہ چینی کر کی اور نہ بجو تکی وہ صرف تحراتی اور تھم بجالاتی تھی کہ کی اور نہ بجو تکی وہ صرف تحراتی اور تھم بجالاتی تھیں کھی لیکن جب قلب فرانس میں عرب پہنے پہل رو کے گئے تو ان تو موں نے جوان کے سامنے سے بھاگ رہی تھیں منہ پھیر کرویکھا جس طرح کہ مویشیوں کا گلہ جب کہاس کا بھا وہ نے والاک تر دورنکل جاتا ہے۔'' لے

یورپ نے مسلمانوں کو جس طرح جانا' اس کوفر انس کامشہور مصنف ہنری دی کاستری جس کی تصنیف کا عربی زبان بیس ترجمہ ہو گیا ہے'یوں بیان کرتا ہے:

''وہ تمام تقص اور گیت جواسلام کے متعلق بورپ میں قرون وسطی میں رائے ہے' ہم نہیں بیجھنے کے مسلمان ان کوئ کر
کیا کہیں گے؟ بیرتمام داستانیں اور نظمیس مسلمانوں کے غرب کی نادا تغیت کی وجہ ہے بغض وعداوت ہے ہمری
ہوئی جیں' جوغلطیاں اور بدگمانیاں اسلام کے متعلق آج تک قائم جیں' ان کا باعث وہی قدیم معلومات ہیں' ہر سیحی
شاعر مسلمانوں کو مشرک اور بت پرست سجھتا تھ' اور حسب تر تیب درجات ان کے تین خدات کیم جاتے ہے'
ماہوم یا ماہون یا مانومیڈ (نیعن محاثہ) اور الجمین' اور تیسرا ٹرگا مان ان کا خیال تھا کہ جمد نے اپنے غرب کی بنیا دو توا نے
الوہیت پر قائم کی اور سب سے بجیب تر یہ ہے کہ دھر (وہ محمد دی آئے جو بت شکن اور دشمنان امن متع) لوگوں کوا پنے طلائی
بت کی پرستش کی دعوت دیتا تھا۔''

ا تین ش جب عیمائی مسلمانوں پر عالب آئے اوران کوسر قوسط کی دیواروں تک بہنا دیا تو مسلمان لوٹ کر آئے اور اپنے بتول کوانہوں نے تو ڈوالا اس عہد کا ایک شاعر کہتا ہے 'اپلین مسلمانوں کا دیوتاوہ س ایک غار ش بی اس پروہ پل پڑے اوراس کونہ بہت سے سے کہا اوراس کوگالیاں دیں اوراس کے دونوں ہاتھ یہ ندھ کرایک ستون پراس کوسولی دی ' اوراس کو پاؤل سے دوندا اور لاٹھیوں سے مار مار کراس کے نکڑ ہے کر ڈالنے اور ماہوم کو (جوان کا دوسرا دیوتا تھ) ایک گڑھے ہیں ڈال دیا اس کوسوراور کوں نے نوجی ڈالا اس سے زیادہ اس سے پہیے کی دیوتا کی تحقیر نہیں ہوئی اس کے بعد

ل محداید محدار مراز بامورتداسم ماحب ایمات مخد

ہی مسلمانوں نے اپنے گن ہوں سے تو ہدکی اور اپنے و پوتاؤں سے معانی و گئی اور از سرنو تلف شدہ بنول کو بنایا اس بنا پر جب شہنشاہ جارتس سرقو سطہ میں داخل ہوا تو اس نے اپنے ہمراہیوں کو تھم دے دیا کہ تمام شبر کا چکر لگا کیں وہ سجدوں میں محمس مجتے اور او ہے کے ہتھوڑوں سے ماہومیڈ اور تمام ہنوں کو تو ڑڈ الا''۔

ایک دوسراش عرر پچرخدا ہے دعا کرتا ہے کہ'' وہ ماہوم کے بُت کے پچار بول کو فٹکست نصیب کرے''۔اس کے بعد وہ امراء کو جنگ صلیبی کے لئے ان الفاظ میں آ مادہ کرتا ہے'' اٹھواور ماہومیڈ اورٹر ما گان کے بتو ل کواوندھا کر دو' اوران کوآٹ کے میں ڈال دواوران کواپنے خداوند کی نڈرکردو'' کے

اس متم ك خيالات ايك مدت تك قائم رب . (چ تے عدمين بم اس كو معل تكميں مر)

### سترهوی اورانهارهوی صدی:

ستر ھویں صدی کے سنین وسطی بورپ کے عصر جدید کا مطلع ہے بورپ کی جدوجہد معی و کوشش اور حریت و آزادگی کا دورائی عہد سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے مقصد کی جوچیز اس دور بیس پیدا ہوئی 'وہ مستشر قیبن بورپ کا وجود ہے ' جن کی کوشش سے نادرالو جود عربی کتا بیس ترجمہ اور شاکع ہوئیں 'عربی زبان کے مدارس علمی وسیاسی اغراض سے جا بجا ملک بیس قائم ہوئے اوراس طرح وہ زمانہ قریب آتا گیا کہ بورپ اسلام کے متعمق خود اسلام کی زبان سے پہھین سکا۔

اس دور کی خصوصیت اول یہ ہے کہ سنے سنائے عامیا نہ خیالات کے بجائے کسی قدر تاریخ اسلام وسیرت پینجبر کی بنیاد عربی زبان کی تصانیف پر قائم کی گئی' گوموقع بموقع معبو، ت سابقہ کے مصالح کے استعال ہے بھی احتراز نہیں کیا گیا۔

اس دور ہے چونکہ بورپ نے مذہبی اشخاص کے فلنجہ ہے نجات پائی اوراس کے مذہبی اور سیاسی امورا لگ الگ ہو گئے اس بتا پر اسلام کے متعلق مصنفین کی دو جماعتیں الگ ہو گئیں' عوام اور پذہبی اشخاص اور محقق وغیر متعصب کروہ' اسلام کے متعلق ان دونوں جماعتوں نے جوکوششیں کیں'وہ آج ہمارے ساہنے ہیں۔

اس عہد میں عربی زبان کی تاریخی تفنیفات کا ترجمہ ہوگی تھ'اس سلسہ میں سب سے پہلے ار لی نیوس (Arpineus) مار کولیوس (Hattinger) ایدورڈ پوکاک (E. Pococke) اور ہانجر (Margoliouth) ذکر کے قابل ہیں کیکن میہ بجیب بات ہے کہ اتفاقای قصد آان مستشر قین نے ابتدا میں جن عربی تاریخ ساتہ جدکی وہ اکثر ان سیحی مصنفین کی تقنیفات تھیں جو قرون ماضیہ میں اسلامی مما لک کے باشند سے تھے بینی سعید بن بطریق اور کیوس التوفی مصنفین کی تقنیفات تھیں جو قرون ماضیہ میں اسلامی مما لک کے باشند سے تھے بینی سعید بن بطریق اور ابوالفرج ابن العمید المکین المتوفی ساسیاء جوسلاطین مصر کا ایک در باری تھ اور ابوالفرج ابن العمید کی المدول۔

این العمید الکین کی تاریخ طبری اور ذیل طبری کا خلاصہ ہے ارپی نیوس نے جو ہولینڈ کا ایک مستشرق تھ الاطبی تر جمہ کے ساتھ الیڈ ن سے اس کا ایک فکڑا شائع کیا 'جو ابتدائے رسالت سے دولت اتا بکیہ تک کے واقعات پرمشمل ہے المكين كے نام سے اس كتاب كے حوالے يورپ كى ابتدائى اسلامی تفنيفات بيں نہايت كثرت سے آتے ہيں۔ اخير اٹھار هو يس صدى:

یہ وہ زمانہ ہے جب بورپ کی توت سائ اسلامی ممالک میں پھیلنی شروع ہوگئ جس نے ''اور نمینسٹ'' کی ایک کثیرالتعداد جماعت پیدا کر دی جنہوں نے حکومت کے اشارہ سے السند شرقیہ کے مدارس کھو لے مشرقی کتب فہ نوں کی بنیادیں ڈالیں ایشیا تک سوسائٹیاں قائم کیں مشرقی تصنیف ت کے طبع واشاعت کے سامان پیدا کئے اور نمیل تصنیف ت کا جمہ شروع کیا۔

سب سے پہلے ہو لینڈ نے اپنے مقوضہ جزائر مشرقی میں ۱۷ کیا ، میں ایک ایشیا تک سوسائٹ قائم کی۔اس کی تقلید میں انگریزوں نے ہمقام کلکتہ میں کا ایشیا تک سوسائٹ اور ۱۸۸ کیا ، میں بنگال ایشیا تک سوسائٹ کی بنیاد ڈالی اس کے بعد ۱۹۹ کیا ، میں فرانس نے مشرقی زندہ زبانوں (عربی فاری ترکی) کا دارالعلوم قائم کیا 'اور آخرکار ان مدارس اور سوسائٹیوں کی تقلید سے تمام ممالک بورپ میں اس تتم کی درسگا ہیں اور انجمنیں جاری ہو گئیں کا م بو نیورسٹیوں میں عربی نیان کے یروفیسروں اور کتب فانوں کا وجود لازی سمجھا جانے لگا۔

مسلمانوں کے ہاں عمر بی زبان میں سیرت ومغازی کی جو کتا ہیں محفوظ تھیں وہ ایک ایک کر کے باشنائے چند افخار ہو میں صدی کے اواخر ہے لیے کر اغیدہ میں صدی کے اختقام تک بورپ میں جھپ تکئیں اور ان میں آگر کا بور چن زبانوں میں ترجمہ ہوگیا میں ہے ہیں جہ رسک (Reiske) المتوفی الاکیاء نے تاریخ ابوالفد اء مع ترجمہ الله وحواثی با نی جلدوں میں شرکع کی ۔ و ۱۸ میں کیپٹن اے تھے میں (A. Iv. Mathews) نے کلکت ہے مشکوۃ المص بح کا اگر میزی باخی جس ترجمہ شارتع کی ۔ و ۱۵ میں کیپٹن اے تھے میں (Von Kramer) نے کلکت ہیں تحر واقد کی کتاب المغازی طبع میں ترجمہ شارتع کیا ' ۱۵ کہ اور کو کتاب المغازی طبع کر ان نے المجازی سے معلوہ اس کے علاوہ اس سیسترق نے تمہودی کی تاریخ میں دوائد کی کتاب المغازی طبع کو ان کر این ہشام کی مشہور تھینیف سیر سے اس والی کو نظر ان کی تاریخ میں ڈاکٹر ویل (G. Weil) کے این مردی الذہب مع ترجمہ فرانسی پروفیسر اس سیسترق نے بیان ترجمہ فرانسی پروفیسر کی تاریخ میں دوائدی کا برشن ترجمہ ابونوان ' جمہ ہدید نین' بران کی باید و کیا تاریخ میں دوائد کی کا برشن ترجمہ ابونوان ' جمہ ہدید نین' بران کی باید و کر کیا تاریخ کی تاریخ کو دوائد کی تاریخ کی باید کیا سیستر کی کا برشن ترجمہ ابونوان ' جمہ ہدید نین' بران کی مشہور اور تاور الوجود فرتاریخ ہوتھ کی تاریخ دوجلدوں میں جمہور اور تاور الوجود فرتاریخ ہوتھ کی تاریخ دوجلدوں میں اور دیکرسات سیستر تھی کی اور سب ہے ترجم میں طرح کی میڈ سیستر تیر دوفیسر خانو (Sachau) کی خاص کوشش اور دیکرسات سیستر تھی کی اعامت ہوتار کیا جمہور کی سیڈ ن سے شائع ہوتی رہی کی خاص کوششر میں کوئی تھی کیا تھی کیا جمہور کی سیڈ ن سے شائع ہوتی رہی کی خاص کوششر کوئی تھی کہ کوئی تھی کیا کہ کوئی تھی کی کوئی تھی کیا کہ کوئی تکی کی کوئی تھی کوئی تھی کی تاریخ کوئی تھی کی تاریخ کی کوئی تھی کی تاریخ کی کوئی تھی کی کوئی تھی کی کوئی تھی کوئی تھی کی کوئی تھی کوئی تھی کی کوئی تھی کوئی تھی کوئی تھی کی کوئی تھی کوئی تھی کی کوئی تھی کوئی تھی کوئی تھی کوئی تھی کوئی

ان اصل تاریخی تصنیفت اوران کے تراجم کی اشاعت مما لک اسلامیداور پورپ کے تعلقات مُذہبی من فرت کی محی اور آزادانہ تخقیقات کی خواہش ان تمام چیزول نے پورپ ہیں مصنفین تاریخ اسلام اور سوانح نگاران پینمبر عرب کا ایک کثیر

انتغدادگروه پيدا كرديا\_

اوكسفورة كاليك عالم ال غيرخة تم سلسله كان الفاظ من اعتراف كرتاب:

''محمہ کے سوانخ نگاروں کا ایک وسیع سلسلہ ہے جس کا فتم ہونا غیر ممکن ہے لیکن اس میں جگہ پانا قابل فخر چیز ہے۔ ا ہم اس موقع پرصرف ان تصنیف ت کا مختصر سانقشہ درج کرتے ہیں' جو بہتھیم آنخضرت و کھٹا کے حالات میں' یا اسلام کے اصول عقائد پر مکھی گئیں اور جن میں سے اکثر ہمارے دفتر تصنیف میں موجود ہیں' یا ہم ان سے متمتع ہو چکے ہیں۔

|      | -                                    |          |                                 |                 |
|------|--------------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|
| تمبر | تا م مصنف                            | وطن      | نام تصنيف بإمضمون               | زمانه تعنیف     |
| 1    | وَاكْثِرِي بِي أَبِي (؟)             | انگلستان | سيرت محمد خادع (نعوذ بالله)     | دا۸۱۵           |
| ۳    | ڈ اکٹر وایٹ ( واعظ اوکسفورڈ <b>)</b> | انگستان  | تنكفتن سرمنزه اسلام اور تيغيبر  | اوائل ۱۸۰۰ء     |
|      | DTI White                            |          | اسلام                           |                 |
| ۳    | گارڈ فری مکنس ایم آر اے ایس          | انگلتان  | ا یا لو بی                      | 1119            |
|      | God Frey Higgins                     |          |                                 |                 |
| ď    | ن اکثر ہے اے مولر J.A.Moller         | יל איני  | اسلام                           | elar.           |
| ۵    | de Tassy לוש לט לט                   | قراتس    | اسلام وقرآن                     | FIA S. PT. IAPI |
|      | Garcin                               |          |                                 |                 |
| Ч    | اڈورڈ کین Edward Lane                | انگلتان  | انتخابات القرآن                 | +1AMM           |
| 4    | ڈاکٹرویل Weil                        | ري ک     | ترجمه وتحشيه ابن مشام كتاب محمه | IAMYTIAM        |
|      |                                      |          | ينيفم بر                        |                 |
| ۸    | کارلاکل Carlyle                      | انگستان  | ہیروز اینڈ ہیروورشپ             | -IATY           |
| 9    | كوس ۋى برسيوال                       | قرانس    | تارن محرب                       | مامار.<br>عامار |
|      | Caussin depergeaal                   |          |                                 |                 |
| +    | واشنگنن ارونگ Irving                 | انگستان  | ير ت                            | وسماء           |
| н    | ڈاکٹرائپرنگر Springer                | 57.      | 2-1                             | PIAM            |
| ۱۲   | وان کریمر VonremeKr                  | SZ.      | ترجمه وتحشيه واقدى              | لاهماء          |
| 19~  | مضمون نگاریشنل ریویو                 | انگلتان  | مضمون الحمد ا                   | د ۱۸۵۸          |
| Ιľ   | ووزي Dozy                            | ہولینڈ   | تاریخ اسلام                     | الد ١٨٠٨        |
| 14   | مضمون نگار پیشنل ریو یو              | انگستان  | بزرگ ترین عرب                   | , IAII          |
| FY   | ڈی لین Delane                        | الكتان   | بيرسة فجمر                      | IVAIL           |

| PIATI   | 2 - 1                         | انگستان  | Muer 192                          | 14         |
|---------|-------------------------------|----------|-----------------------------------|------------|
| و٢٨١٠   | محمد وقر آن                   | فرائس    | St.hilaire برق کی مینٹ ہلیر       | IA         |
| PIATE   | مضامين قرآن واسلام            | جرمن ج   | تولىد كى Noldeky                  | 19         |
| ولالماء | اسلام                         | انگستان  | د وشیف مضمون نگار کوارٹر لی ریویو | 1-         |
| +11/4   |                               | انگلستان | مضمون نگار برنش کوارثر لی ریو یو  | 4.4        |
| -114    | تاريخ باني اسلام              | فرانس    | بوليس عاريس JoliusCharles         | rr         |
| و١٨٧٥   | مجمداوراسلام                  | انگلتان  | مضمون نگار کانٹم پریری ریو یو     | rr         |
| -11/4   | محمداوراسلام                  | انگستان  | بالموركد المتحقد                  | H.L.       |
|         |                               |          | Basworthsmith                     |            |
| ١٨٤٤    | تاریخ عرب                     | فرانس    | سيديو Sedillot                    | ra         |
| -111    | تنبسره برواقدي                | ر کی     | Wellhausen פאפיט                  | 74         |
| ٠١٨٨١   | ير ټ                          | برمتی    | الل كرائل Krehl                   | 1/4        |
| -11/4-  | مطالعداسلام                   | جرمنی    | گولڈز یم Goldziher                | PΑ         |
| -11/97  | تاریخ ندابب                   | فرانس    | ریتان Renan                       | 19         |
| -IA9m   | يرت في                        | مولينثر  | H.Grimme へんき                      | 1"+        |
| -11/19  | اسلام پرخیالات                | قرانس    | ہنری دی کا ستری                   | P#         |
|         |                               |          | HenrideCasteri                    |            |
| ,19+1"  | ير ت لا                       | بالينذ   | القِب يُوالُ Buhl                 | 144        |
| 619-0   | آ دھ گھنٹہ محمد کے ساتھ       | الكلينة  | والسنن Wallaston                  | FF         |
| -19-0   | £                             | الكلينة  | هرگویس Margoliouth                | ۳۳         |
| -1490   | محمد اوراسلام                 | الكلينة  | لوکل Koelle                       | ۳۵         |
|         | تاريخ كبيرمحد واسلام وسلاطين  | اعْالِيه | رِسْ کیوانی Prince Caetani        | P-4        |
|         | اسلام                         |          |                                   |            |
| -19-9   | اسلام کاروحانی واخلہ تی پاییہ | الكلينة  | MajorLeonard がたんだん                | <b>F</b> Z |

مُصنَّفِين بوربٍ تنين قسمول ميل منقسم كئے جاسكتے ہيں!

ا۔ جوعر نی زبان اور اصلی ماخذوں ہے واقف نہیں' ان لوگول کا سر مایئے معلومات اورول کی تصنیفات اور تراجم بیں' ان کا کام صرف یہ ہے کہ اس مشتبہ اور نا کامل موا دکو قیاس اور میلا ن طبع کے قالب میں ڈ ھال کر دکھا تھیں۔ تعجب ہوتا ہے کہ ان میں بعض (مثلہ گہن صاحب) ایسے صائب الرائے اور انصاف پرست میں کہ راکھ کے ڈ چیر میں ہے بھی سونے

كة رت الكال كت مي لكن قليل مَّاهُمُ

۳-عربی زبان اورهم اوب و تاریخ و نسفه اس مے بہت بزے باہر ہیں لیکن ند بھی سڑے اور سے سے آن سے نہ آشنا ہیں ان لوگوں نے سیرت یا فدہب اسلام پر کوئی مستقل تصنیف نہیں کہ سی یکن خمی موقعوں پر عربی وائی نے زعم ہیں اسلام ہوگئے کے متعلق نہایت ولیری ہے جو پچھ پ ہتے ہیں ملھ ج تے ہیں مثل جرمن کا مشہور فاضل ساخوجس نے طبقات این سعد شانع کی ہے س کی وسعت معلومات ورع بی دائی ہے ون ا ھار سرسکتا ہے۔ ہیر و ٹی ک ساخوجس نے طبقات این سعد شانع کی ہے س کی وسعت معلومات ورع بی دائی ہے ون ا ھار سرسکتا ہے۔ ہیر و ٹی ک ساخوجس نے طبقات این سعد شانع کی ہے س کی وسعت معلومات ورع بی دائی ہو ہی ہم نے وی میں امور کے متعلق میں کتاب البند کا دیب چداس نے جس تو ہی تھی ہے دیکھ تھ نے وائد کی (جران ) یک ہو جاتا ہے جس کو ہز ھار بھول جانا ہے کہ بیروہ ہی محتر مرفق ہے جس کو بھی جم نے وی بھی ہم نے وی بھی انہ وائد کی (جران ) میں قرآن پر اس کا جوآ رشکل ہے جانے سرف س کے تو اس کے دائر بنیاں گی بھی پردووری کرتا ہے۔

تقصب بلکداس کی جہالت کے دائر بنیاں گی بھی پردووری کرتا ہے۔

سو ووستشرقین جنبوں نے خاص ساہی اور فدہبی کٹر بچرکا کافی مطابعہ کیا ہے مثلاً پامرصاحب یا ہار کو لیوس صاحب ان سے ہم بہت پچھا میدکر سکتے تھے لیکن ہاو جواعر بی دانی کٹر ت مطالعہ تفحص کتب کے ان کا میرحال ہے کہ سے رح و کیمتا سب پچھ ہول لیکن سوجت پچھ بھی نہیں

مار تولیوس نے متندا ہا ماحمہ بن صنبل کی اصنیم جلدوں کا ایک ارف پڑھا ہے اور ہم دعویٰ سے کہ سکتے ہیں کہ ہمار سے زمانہ بل سی مسمان کو بھی اس وصف بیں اس کی ہمسری کا دعوی نہیں ہوسکتا 'کیکن پر و فیسر موصوف نے آئے خضرت معلیٰ سی کے میں اس کی ہمسری کا دعوی نہیں ہوسکتا 'کیکن پر و فیسر موصوف نے آئے خضرت معلیٰ سی سوائے عمری پر جو کتا ہو گھی ہے و نیا کی تاریخ بیں اس سے زیادہ کولی کتاب کذہ و فتہ ااور تاویل و تعصب کی مثال کے اس کا آئر کولی کہ ل ہے تو ہیہ ہے کہ سادہ سے سادہ و و معمولی و اقعد کوجس میں برائی کا کوئی پہلو پیدائیس ہوسکتا صرف اپنی طبوعی کے زور سے بدمنظرینا و بتا ہے۔

ذا سل اسپر نگر جران کے مشہور عربی وان آیں کی سال مدرسہ کیا یہ کلکت نے پرنہل رہے، لکھنو میں آ کرش ہی کتب خانہ کی رپورٹ کھی جو جو رک نظر سے تزری ہے جو فظاہن ججرک کتاب الاصاب فی احواں الصحاب اقل اقل انہی نے تصحیح کر کے کلکت میں چھپوائی لیکن جب آ مخضرت و کھی تو ہم حجرت زوہ ہوکررہ مجے یہ لیکھی تو ہم حجرت زوہ ہوکررہ مجے یہ لیکھی تو ہم

یور پین مصنفول کی نبط کار یوں کی بڑی وجہ تو وہی ان کا نہ تبی اور سیاسی تعصب ہے لیکن بعض وجوہ اور بھی ہیں جن کی بتا پر ہم ان کومعنہ ورر کھ سکتے ہیں۔

لیکن واقعہ رہے کہ بیرت کی تقنیفات میں سے ایک بھی نہیں جو ستن و کے لحاظ سے بلندر تبہ ہو جنانچہ اس کی بحث او پر گذر چکی مصنفین سیرت ہے قطع نظر سیرت کی روایتیں زیادہ تر جن لو گوں ہے مروی ہیں مثلاً سیف سری این سلمہ این نجیح عمو ماضعیف اسروا بیتہ ہیں اس لئے عام اور معمولی واقعات میں ان کی شہادت کافی ہوسکتی ہے کیکن وہ واقعات جن پرمہتم بالش ان مسائل کی بنیادقائم ہے ان کے لئے یہ سروایہ برکارہے۔

آ تخضرت ﷺ کی سوانح عمری کے بیٹنی واقعات وہ ہیں جوحدیث کی کتابوں میں بدروایات صحیحہ منقول ہیں' پور بہین مصنفین اس سر مایہ ہے بالکل بے خبر ہیں'اورا یک آ دھ کوئی ہے (مثلاً مار گویوں) تو اول وہ اس فن کا ماہر نہیں اور ہو بھی تو تعصب کی ایک چنگاری سینکڑ ول خرمن معلومات کوجلانے کے سے کافی ہے۔

۲۔ دوسری بڑی وجہ ہے کہ یورپ کے اصوب تنقیع شہ دت اور اصول تنقیع بیل سخت اختلاف ہے۔ یورپ اس بات کو بالکل نہیں دیکھٹا کہ راوی صاوق ہے یا کا فرب؟ اس کے اخلاق و عادات کیا ہیں؟ حافظ کیسا ہے؟ اس کے بزد کی بیتی تی تقیق وقد قیل کے نہ بی ضروری ہے وہ صرف بید نگھٹا ہے کہ راوی کا بیان بجائے خود قر ائن اور واقعات کے تن سب سے مطابقت رکھٹا ہے یہ نہیں؟ فرض کر واکی جھوٹے سے جھوٹ راوی ایک واقعہ بیان کرتا ہے جوقر ائن موجود ہو تا ہے بیان بالکل مسلسل ہے ور کہیں سے نہیں اکھڑتا تو یورپ کے ور گردو بیش کے واقعات کے لی ظ سے سے معلوم ہوتا ہے بیان بالکل مسلسل ہے ور کہیں سے نہیں اکھڑتا تو یورپ کے ماق کے موافق واقعہ کی صورت شلیم کر لی جائے گی۔

بخلاف اس کے مسمان مورخ اور خصوصاً محدثین اس کی پروائییں کرتے کہ خودروایت کی کیا حالت ہے بلکہ سب سے پہلے وہ دیکھے جیں کہ 'اسائے رجال' کے دفتر تحقیقات میں اس شخص کا نام ثقہ ہوگوں کی فہرست میں درج ہے یہ نہیں' اسٹین ہے توان کے نزد کیک اس کا بیان بالک نا قابل اعتما ہے' بخلاف اس کے اگر ثقہ راوی نے کوئی واقعہ بیان کیا تو اس کے اگر ثقہ راوی نے کوئی واقعہ بیان کیا تو گوتر اس اس کے اگر ثقہ راوی ہو'اور گو بظاہر عقل کے مطابق بھی نہ ہو' لیکن اس کی روایت قبول کرلی جائے گی۔

اس اختلاف اصول نے بور پین تقنیفات ہر بہت بڑا اثر پیدا کیا ہے' مثلاً اٹل بورپ واقعہ ی کے بیان پر سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں' جس کی وجہ یہ ہے کہ واقعہ می کا بیان نہا بت مسلسل ورمر بوط ہوتا ہے' جزئیات کی تنام مُر بیاں باہم ملتی چلی جاتی ہیں' واقعہ ت میں کہیں خد نہیں ہوتا' جو چیزیں کی واقعہ کو د چسپ بنا سکتی ہیں سب موجود ہوتی ہیں۔

سیکن کی میہ ہے کہ بی باتیں اصلی راز کی پروہ واری کرتی ہیں جوروایتیں سو برل سے زیادہ زہ نہ تک محض زبانوں پرر ہیں ہن میں اس قدر استقصا ہے جزئیے ہیں نہیں ایرائیتہ ہوسکتا ہے کہ جس طرح تاریخی افسائے لکھے جاتے ہیں چند واقعات کا ذخیرہ سامنے رکھ کرتی س وقرائن ورمعلوں ت عامہ کے ذریعہ ہے ، یک سادہ خاکہ کونقش وزگار سے کال کردیا جائے کیکن ریرجراًت صرف واقدی کرسکتا ہے محدثین اس سے معذور ہیں۔

تا ہم اس ہے بھی اٹکارنیں ہوسکتا کہ ہرموقع پرمحض راوی کا ثقہ ہونا کافی نہیں۔ ثقت بھی غنطی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں' اس سئے ضرورت ہے کہ درایت کے جواصول محدثین نے قائم کئے ہیں' اور جن کوبعض جگہوہ بھول جاتے ہیں' ان کی نہدیت بختی کے ساتھ پابندی کی جائے۔

## يور بين تقنيفات كاصول مشتركه:

بور چین مصنفین 'آ تخضرت و کی کے افلاق کے متعلق جو نکتہ چینیاں کرتے ہیں بیان کی تصنیفات ہے جو نکتہ چینیاں خود بخو دنا ظرین کے دل میں پیدا ہوتی ہیں 'حسب ذیل ہیں:

(۱) آنخضرت و کھنے کی زندگی مکہ معظمہ تک پیغیبرانہ زندگی ہے کیکن مدینہ جاکر جب زوروقوت صلح ہوتی ہے کی دندگی کے بدل جاتی ہے اور اس کے جولوازم ہیں کیعنی کشکر کشی قبل انقام خوزیزی خورین کا خورین کا خورین کا محورین کے خورین کا محورین کے خورین کا محورین کا محورین کے خورین کا محورین کا محدورین کے محدورین کا محدورین کار کا محدورین کار کار کار کار ک

- (۲) کثرت از دواج اورمیل الی النساء
- (۳) نرہب کی اشاعت جبراورز ورہے۔
- (۳) لونڈی غلام بنانے کی اجازت اوراس بڑمل۔
  - (۵) د نیادارول کی حکمت عملی اور بهانه جوئی۔

اس بنا پر جهاری کتاب کے ناظرین کوتمام واقعات پی اس تکته پرنظر رکھنی چاہئے کہ بیاعتر اضات تاریخی تحقیقات کے معیار میں بھی ٹھیک اُڑ سکتے ہیں یانہیں؟

## اصول تصنيف اورتر تنيب:

جم نے اس کتاب میں جواصول اختیار کئے جیں اب ان کے بتانے کا وقت آس ہے۔

(۱) سب سے پہنے یہ کہ سیرت کے واقعات کے متعلق جو پجھ قر آن مجید میں مذکور ہے ان کوسب پر مقدم رکھا ہے یہ قدم کا ہے ہے کہ بہت ہے واقعات کے متعلق خود قر آن مجید میں ایک تصریحات یا اش رے موجود میں جن سے اختلافی مبرحث کا فیصلہ ہوجاتا ہے کیکن لوگوں نے آیات قر آئی پراچھی طرح نظر نہیں ڈالی اس لئے وہ مباحث غیر منفصل رہ گئے۔

رہ گئے۔

(۳) قرآن مجید کے بعد حدیث کا درجہ ہے احادیث صحیحہ کے سامنے سیرت کی روایتی نظر انداز کروی ہیں جو اقعات بخاری وسلم وغیرہ میں فدکور ہیں ان کے مقابلہ میں سیرت یا تاریخ کی روایت کی کوئی ضرورت نہیں ارباب سیرکو ایک بردی خلطی ہیں ہوئی کہ وہ وہ اقعات کو کتب حدیث میں ان موقعوں پرؤھونڈ سے ہیں جہ سعنوان اور مضمون کے لی ظ سے اس کو درج ہونا چا ہے اور جب ان کوان موقعوں پرکوئی روایت نہیں ملتی تو وہ کم ورجہ کی روایتوں کو لے بہتے ہیں کین کتب حدیث میں ہردہ کی دوایت میں استقراء اور تغیص سے حدیث میں ہردہ کے نہایت تفصیلی واقعات منی موقعوں پرروایت میں آجاتے ہیں اس کئے اگر عام استقراء اور تغیص سے کا میں جائے تیں اس کی ہری خصوصیت بہ ہے کہ اس جائے تھے۔ کا سی جائے انگر کا دوایت ہیں جائے ہیں ہماری اس کتاب کی ہری خصوصیت بہ ہے کہ اس جائے تھے۔ ان خوائل سیرکی نظرے بالکل او جمل رہ گئے تھے۔

(۳) روزم واور عام واقعات میں ابن سعد ابن بشام اور طبری کی عام رواییتی کافی خیال کی ہیں کیمن جو و تعات بخص ابن سعد ابن بشام اور طبری کی عام رواییتی کافی خیال کی ہیں کیمن جو مقتل تقید اور تقیق سے کام سیا ہے اور تاامکان کدوکاوش کی ہے اس خاص

ضرورت کے لئے ہم نے پہلاکام بیرکیا ہے کہ ابن ہشام ابن سعد اور طبری کے تمام رواۃ کے نام الگ امتخاب کرلئے جن کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز ہے پھراساءالرجال کی کمابوں سے ان کی جرح وتعدیل کا نقشہ تیار کیا 'تا کہ جس سلسلہ روایت کی تحقیق مقصود ہوئے آسانی ہوجائے۔

(٣) جن فروگذاشتوں کی تفصیل او پر گزر چکی ہے جہاں تک ممکن تھا'ان کی اصلاح اور تلافی کی ہے۔

## كتاب كے تھے:

اس كتاب ك بالح صعيس ل

مہلے حصہ بیں عرب کے مختصر حالات کعبہ کی تاریخ اور آنخضرت و اللہ ولادت سے لے کروفات تک عام حالات اور واقعات وغز وات بیں اس حصہ کے دوسرے باب بیں آنخضرت و اللہ اخلاق و عادات کی تفصیل ہے اللہ و اور از واج مطہرات کی کے حالات بھی اس بیں۔

دوسرا حصد منعب نبوت ہے متعلق ہے نبوت کا فرض تعلیم عقائد اوامر ونوائی اصلاح اٹمال اور اخلاق ہے اس بناپر منعب نبوت کے کامول کی تفعیل اس حصد بیل کی ٹی ہے اس حصد بیل فرائض خمسا ورتمام اوامر ونوائی کی ابتداء اور تدریجی تغیرات کی مفصل تاریخ اور ان کے مصالح اور تھم اور دیگر غراجب سے ان کا مقابلہ ومواز نہ ہے ای حصہ بیل اور تدریجی تغیرات کی مفصل تاریخ اور ان کے مصالح ورافلاق وعا دات پہلے کیا تھا اور ان بیل کیا کیا اصلاحی کے عقائد اور اخلاق وعا دات پہلے کیا تھا اور ان بیل کیا کیا اصلاحی مثل بیل آئیں نے اسلام نے کیا قانون مرتب کیا اور کیونکر وہ تمام عالم کے لئے اور ہرز ہانہ کے سئے کا فی بوسکتا ہے۔

تیسرے حصہ میں قرآن مجید کی تاریخ' وجو واعجاز اور حقائق واسرارے بحث ہے۔

چو تھے حصہ بیں مجزات کی تفصیل ہے قدیم سیرت کی کتابوں میں مجزات کا الگ باب با ندھتے ہیں کین آجکل تو اس کو بالکل مستقل حیثیت سے لکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ مجزات کے ساتھ اصل مجز وکی حقیقت اور امکان ہے بحث کرنے کی ضرورت بھی چیش آٹی البتہ جن مجزات کی تاریخ اور سنہ تعین ہے مثلاً معراج یا تکثیر طعام وغیر وان کواس سنہ کے واقعات میں کھے دیا ہے۔

پانچواں حصہ خاص یور پین تصنیف سے متعلق ہے میخی یورپ نے آنخضرت وہ اور ند ہب اسلام کے متعلق کی لاورپ نے آنخضرت وہ اور ند ہب اسلام کے متعلق کی لکھا ہے؟ ان کا سرمایۂ معلومات کیا ہے؟ تاریخی واقعات میں وہ کیونگر غلطیاں کرتے ہیں؟ مسائل اسلام کے متعلق کی اسلام ہے کہ خصے میں ان سے کیا کیا غلطیاں ہو کیں؟ آنخضرت صلے القدعلیہ وسلم کے اخلاق وی دات یا مسائل اسلام پر جونگتہ جینی سکی جوایات۔

یہ ضروری نہیں کہ یہ جھے ای ترتیب سے شائع ہول' بلکہ جس حصہ کی تیاری کے سامان فراہم ہو جا کیں گے اور مرتب ہوجائے گا'وہ شائع کردیا جائے گا۔

لے سابہ تا تب سول میں مرسب ہوتی ہے۔ مرتب ہی مدن ور سے

#### استناداورحوالے:

تاریخ اور روایت میں حوالہ اور استناد سب سے مقدم چیز ہے اس لئے اس کے متعلق چند ضروری امور بیان کر ویے ضروری ہیں۔

(۱) صرف انہیں کے بول کا حوالہ دیا ہے جوخو دمیری نظر ہے گزری ہیں۔

(۲) جو واقعات کسی قدرا ہم ہیں'ان کے متعلق صرف صحیح حدیثوں یا متند تاریخی روایتوں کا حوالہ دیا ہے لیکن

عام و وقعات یا غز وات کے متعلق جز کیات کی تفصیل میں محدثانہ کدو کاوش نہیں کی ہے۔

(۳) مطبوعہ کتابوں کے حوالہ میں مطبع کا نام بتا دیا گیا ہے قلمی کتابوں کے متعلق تصانیف سیرت کی فہرست جو

او پر گزرچکی ہے اس میں بتا دیا ہے کہ جورے استعمال میں کونسانسخہ تھا۔

﴿ وَمَا تَوُفِيُقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَ اِلَّهِ أَيْبُ اللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَ اِلَّهِ أَيْبُ اللهِ



## عرب

## وحبرتسميه.

عرب کی وجہ تسمید کے متعلق مختلف رائیں ہیں'اہلِ لفت کہتے ہیں کہ عرب اور اعراب کے معنی قصاحت اور زبان آ وری کے ہیں'اور چونکہ اہل عرب اپنی زبان آ وری کے سامنے تمام دنیا کو بیچ سیجھتے تھے'اس لئے انہوں نے اپنے آپ کو ''عرب''اور بانیا کی اور تمام قوموں کو عجم (اڑولیدہ بیان) کہ کر پکارا۔

بعض کی رائے ہے کہ عرب اصل میں عربے تھا وقد یم اشعار میں عرب کے بجائے عربہ آ یا ہے۔

ورجّت رباحة العربات رجّا تسرقسرق في منساكها الدّمساءُ وعربةُ ارض حدّ في الشراهنهُا كمساحدٌ فيي شسرب النقاح ظَماءُ

و عربةُ ارضٌ ما يحِل حرامهَا من الناس الااللوذعي الحُلاحل

عربہ کے معنی سامی زبانوں میں دشت اورصحرا کے ہیں ٔ اور چونکہ عرب کا بڑا حصہ دشت وصحرا ہے ٔ اس لئے تمام ملک کوعرب کہنے گئے۔

### جغرافيه :

عرب کے حدودار بعد میر ہیں۔ مغرب بحیر ؤ قلزم مشرق خلیج فارس ادر بحرعمان جنوب بحر ہند

شال کی حدود بہت مختلف فیہ جیں' بعض مملکت صب اور فرات تک'س کی حدود کو دسعت دیتے ہیں۔ سین: کا جزیرہ' جس کا نام اللتیۃ ہے'ا کٹرمصنفین عرب اور بورپ اس کومصر میں شار کرتے ہیں' لیکن جیا نو جی کی روسے دہ عرب ہے متعلق ہے۔

#### عرب:

عرب کی پیائش ہا قاعدہ اب تک نہیں ہوئی' تا ہم اس قد ریقینی ہے کہ وہ جرمن اور فرانس سے چو گنازیو وہ وہ سیع ہے طول تقریباً پندرہ سوئرض چھ سومیل اور مجموعی رقبہ ہارہ لا کھمیل مرابع ہے۔

ملک کابڑا حصدر عیمتان ہے' پہاڑوں کا جال تمام ملک میں پھیلا ہوا ہے' سب سے بڑا طویل السلسلہ پہاڑجیل الٹر اق ہے' جوجنو ب میں سیمن سے شروع ہوکرشال میں شام تک چلا گیا ہے' اس کی سب سے او نچی چوٹی آٹھ ہزار فٹ بلند ہے' بعض حصے ذرخیز اور شاداب بھی ہیں۔

ع ندی اورسونے کی کانیں کثرت سے ہیں علد مدہمدانی نے 'صفحہ جزیرۃ العرب' میں ایک ایک کان کانش ن

و یہ یہ فریش جو تنجارت کیا کرتے تھے مؤرخین نے لکھا ہے زیادہ تران کا مال تنجارت چاندی ہوتی تھی' برٹن صاحب نے مدین کی طلائی معاون پر خاص ایک کتاب کھی ہے۔ ک

## قدیم تاریخ کے ماخذ:

اسلام تقبل عرب كى تاريخ كے ماخذ حسب و مل بين:

(۱) زمانۂ جاہلیت کی بعض تصنیفات جوسلاطین حیرہ کے کتب خانہ میں محفوظ تعیں اور جوابن ہشام کو ہاتھ آئی تھیں اور جن کا ذکر علامہ موصوف نے کتاب التیجان میں گیا ہے۔

(۲) زبانی روایتیں جوقد میم ہے چی آتی تھیں عرب کا حافظ نہایت توی تھا یہاں تک کہ آج اشعار جابیت کا جوسیج ذخیرہ موجود ہے اسلام کے زمانہ تک زبانی ہی روایت ہوتا چلا آتا تھ اس بنا پرعرب کی قدیم تاریخ کا کافی سرمایہ محفوظ تھ عرب کی جوتو میں معدوم ہو چکیں مثلاطسم جدیں عاد شمود ان کے متعلق بھی اس قد رتاریخی روایتیں محفوظ تھیں کہ ان کے ذریعہ ہے مؤرجین اسلام عرب کی تاریخ قدیم پرمعتد بہتھنیفات مرتب کر سکے مثل ہشام کلبی نے طسم جدیں تباید یمن اورو گرسلا طین عرب پرمتعدد کیا ہیں کھیں ، جن کا ذکر این الندیم نے فہرست صفحہ ۲ میں کیا ہے۔

(۳) اشعار جاہلیت جن میں ہے اکثر سلاطین اور اقوام ٔ اور تمارات عرب کا ذکر ہے ٔ یہ اشعار صغة جزیرة انعرب اور بچم البلدان میں کثرت ہے موجود جیل انہی قدیم ما خذوں سے علامہ بمدانی سفے اپنی کتاب'' الکلیل عمرتب کی ہے جس کا آٹھواں باب خاص سلاطین حمیر کے آٹارات قدیمہ اور حمیری کتبات پر مشتمل ہے۔

' ایورپ کی قدیم تصنیف ت' مثلاً مصنفین یونان نے تھیوفراسٹس (جوحصرت عیسی سے چارسو برس قبل تھا) سے لے کر بطیموس تک بہت سے قبائل عرب کے نام لکھے ہیں' اوران کی آباد یوں کے نام بھی بتائے ہیں' رومن مورخ پلینی نے بھی عرب کے متعلق لکھا ہے' مونہا بہت مختصر ہے۔

(۵) عرب کی قدیم ویران شدہ عمارتوں کے کتبات جو قدمائے اسلام نے دریافت کئے تھے اور جو آجکل یورپ نے نہایت کثرت سے مہیا کئے ہیں۔

عرب کے اقوام وقبائل:

مؤرخین عرب نے اقوام وقبائل عرب کو تیمن حصول پر شقتیم کیا ہے۔ سلے عرب بائدہ بینی عرب کے قدیم ترین قبائل جواسل م سے بہت پہنے فنا ہو چکے تھے۔ عرب عار بد بنوفخط ن جوعرب بائدہ کے بعد عرب کے اصلی باشند سے تتھا اور جن کا اصل مسکن ملک یمن تھا۔ عرب مستعربہ بنواساعیل یعنی حضرت اساعیل کی اورا دجو حجاز ہیں آ بادتھی۔

Gold Mines Of Media

م الله المرتبات تفصيل كرم المعطبقات الامم (مطبوط بيروت) من ب.

الله المناه المناه من الله يم خواتين التمهار ياوت المهاري

تظہور اسلام کے وقت بنو قبطان اور بنوا سامیل جن کوعد نانی قبائل بھی کہتے ہیں ملک کے اصلی باشندے تھے اور ان کے علاوہ خال خال یہود یوں کی آبادی تھی اس بنا پر در حقیقت ملک عرب آس وقت نئین مختلف عناصر ہے مرکب تھا 'ہر اس کا توام بے شار قبائل وفر و ع سے تھ' جو بیمن سے شام تک ہر قطعہ زمین میں تھیلے ہوئے تھے ان کی پھر مختلف جھوٹی بیس کا توام بے شار قبائل وفر و ع سے تھ' جو بیمن سے شام تک ہر قطعہ زمین میں تھیلے ہوئے تھے ان کی پھر مختلف جھوٹی بیس کے اس بنا پران کا ایک مختصر خاکہ درج و بیل ہے۔

# بنوقحطان

اس خاندان کی تین برسی شاخیس ہیں۔

(۱) قضاعہ (۲) کہلان (۳) از دیمیربھی ای کی شاخ ہے؛ جو یمن کے قر ما زواتھے کیکن واقعہ ت کوان ہے کوئی خلق نہیں۔

بنوکلب بنوتنوخ 'بنوجرم' بنوجهید 'بنونهد 'بنوعذره' بنواسم' بلی سلیح 'صجعم' تغلب' نمر'اسد' تیم اللات' کلب (۲) کہلان

بجيله بشم م بمدان كنده لذج سط بخم ، جذام ما مله

(۳) از دُانسارای کی شاخ تھے۔

اول ٔ خزرج ٔ خزاعهٔ غسان ٔ دوس

مشہور عدنانی قبائل جن کا آخری مقسم مصر ہے حسب ذیل میں قبائل مصراولاً بنی خندف اور بنوقیس دوخاندانوں

منقشم ہیں۔

#### خندف:

بريل كنانداسد فته مزيد دباب تميم مون

ان میں سے ہرایک کے متعدد فروع ہیں:

اصول قروع

كنانه قريشُ دول

ہول قارہ

رباب عدى تيم عكل الور

خميم مقاص قريع ببدلة ربوع رياح لغلبه كليب

قيس:

عدوان غطفان اعصر مسليم موازن

ان میں بعض کے فروع میہ ہیں۔

غطفان عبس ذبيان فزاره مره

اعصر عن بابله

ہواز ن سع نصر بشم ' ثقیف اسول بنوعامر (عامری شاخیس بنو ہد ل مؤمیر بنو عب ایس)

بهود

بنوقينق ع، بنونضير بنوقر يظه

ہو قبطان وآ ا یا اسلام نے اسمام ہے پہلے متعدد حکومتیں قائم کی تھیں جن کے جستہ جستہ واقعات کہیں ملتے ہیں

عرب کی قدیم حکومتیں:

کتبول اور دیگرموُ رخین کی تصریحول ہے جو یکھٹا بت ہوتا ہے ہیہ ہے کہ اسلام ہے پہلے عرب میں پانچ متمد ن سطنتیں گزریں۔ (۱) معینی معین کم معین یمن میں ایک مقام کا نام ہے جو کسی زیانہ میں سلطنت کا یابیہ تخت تھا۔

(٢) سبائي ليعن قوم سب

(٣) حضرموتی عضرموت یمن کامشہورمقام ہے۔

(س) قتبانی قتبان عدن میں ایک مقام ہے جو آجکل ممتام ہے۔

(a) نابتی حضرت اساعیل نے ایک بینے کا نام تابت تھے۔ بیسلسدانہی کی طرف منسوب ہے۔

معینی سعطنت جنوبی عرابت ن میں تھی اس کے صدر مقامات قرن اور معین تھے کتبول سے تقریباً بجیس صمرانوں کا پیتہ چان ہے محققین بورپ میں اختد ف ہے کہ معینی اور سبانی حکومتیں ہم زمان تھیں یا متقدم ومتاخر۔ گاا زر کا خیال ہے کہ معینی حکومت بہت متقدم ہے اور حضرت میسی ہے پندرہ سو برس قبل موجود تھی کیکن موٹر کا بیان ہے کہ کوئی معینی متبدآ ٹھ سو برس قبل سے بہتے کانبیں ماتا اس بنا پر سبائی اور معینی دونوں ہم عصر ہیں۔

سبائی دور جیس کرکتبوں سے ثابت ہوتا ہے مصرت عیسی سے سات سو برس قبل ہے اس سلطنت کا پابی تخت ما رب تھا اس زمانہ کے نگی کتبے بہ کثر ت موجود بیں مصرت عیسی سے ایک سو پندرہ برس قبل تک اس حکومت کا پہتا چتر ہے اس دور کے بعد حمیر کا زمانہ ہے حمیر نے ما رب پر قبضہ کر کے اس کو یا پی تخت بنالیں۔

قریبا ۱۵ اقبل مسیح میں حمیر نے سبائی حکومت پر قبضہ کرلیا 'کتبوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حمیر میں چھبیس قرمال روا "زر نے حمیر کے بعض کتبوں میں سنہ و سال بھی کندہ ہے ان کے عہد حکومت میں روقی سعطنت نے عرب میں مد خصت ار نے کی کوشش کی تھی 'لیکن میہ کوشش پہلی بھی تھی اور آخری بھی'ا ہے یس گالس جس نے حضرت میسی" ہے ۱۸ ہر س قبل عرب پر چزھائی کہ تھی' باکل ناکا میاب رہا' اس ئے رہبر دغا ہازی سے اس کو صحرا بیں سے گئے اور ریکت ن میں پہنچ کر اس کا سارا شکر بتاہ ہے گیا۔ لے

لے ۔ بین متعمین آن یکو پیڈیا ہے ان آنکل ہے ہائوا ہے جو بی ایو تھیا چہ سامی ہے میں ہے ہے ہتر یاں اندی آف ای مراب میں بیارندھ ان پروفیس ایمیان سعیہ ۱۳

حمیر نے یہودی ند ہب قبول کرلیا تھا اسی زمانہ کے قریب حبشیوں نے عرب کے جنوب میں حکومت قائم کرنی شروع کی' اورا کیا نہ نہ جس حمیر بول کو شکست و سے کراپنی مستقل حکومت قائم کرلی اس عہد کا کید نتیہ جوآ جکل ہو تھا یا ہے اس پر بیالف ظہیں۔ ''رحمان' سیج اور روح القدس کی قدرت وفضل و رحمت سے اس یادگاری پھر پر ابر ہدنے کتیہ مکھا جو کہ ہاوش و جبش اراحمیس ذبی ان کا تا بہ الحکومت ہے''۔

سبا اور حمیر کی عظمت اور افتد ار اور وسعت فتو حات کی روایتی عرب میں اس قدر متواتر ہیں کہ ان کے قدر مشترک ہے افکارنہیں کیا جو سکنا' اشعار میں بھی کھرت ہے واقعات فدکور بین ہے ابوں کے خیال کے موافق سلاطین حمیر می سنترک ہے انتہائی مقامت فتح کر لئے ہے' ذوالقر نین جس کوعوام سکندر کہتے ہیں' وہلی عرب کے نزد یک اسی حمیر می خاندان کا فرماں روا تھا۔ شہنامہ میں فدکور ہے کہ کیکاؤس کوشاہ ہا، وراان نے گرفتار کر میں تھا' علا مدفقابی نے تاریخ ایران میں (جواب یورپ میں حجیب کرشائع ہوگئی ہے) لکھا ہے کہ یہ ہا، وراان حمیر کا بادشاہ تھا اور ہا، وراان دراصل وہی عربی حجیب کہ شائع ہوگئی ہے کہ یہ ہا، وراان حمیر کا بادشاہ تھا اور ہا، وران دراصل وہی عربی عاشق ہوگئی ہے علا مدموصوف نے یہ بھی لکھا ہے کہ سودا یہ جو کیکاؤس کی زوج تھی' اور فر دوی کے بیان کے موافق سیاؤش پر عاشق ہوگئی ہے علا مدموصوف نے یہ بھی لکھا ہے کہ سودا یہ جو کیکاؤس کی زوج تھی' اور فر دوی کے بیان کے موافق سیاؤش پر عاشق ہوگئی سے تھی اور سے کہ تحقیقات حال ہے بھی سہا اور جمیر کے اعلی در جہ کے تمدن کا جوت ماتا ہے' یو فیسر نولد کی جرمتی کا مشہور کے دیسے کی تحقیقات حال ہے بھی سہا اور جمیر کے اعلی در جہ کے تمدن کا جوت ماتا ہے' یو فیسر نولد کی جرمتی کا مشہور

متعشر ق لکھتا ہے۔ ''دو دے سے ہزار سال قبل جنو لی وغر لی عرب بیٹن یمن جو حمیر اور سبا کا ملک تھا'اور جواٹی بارش کر مائے یاعث

" و دت سے بزارس ل کل جنو کی وغر کی عرب بیتی یمن جو حمیر اور سبا کا طلک تھا اور جوا پی بارش کر ما کے باعث زراعت کے لئے نہایت موزوں تھا تھون کے اس رتبہ تک پہنچ چکا تھا کہ اس کے کثیر التحداو کتب سے اور شا تداری رات کے آثار سے آئے بھی جہارے جذبات مرح وست ش کو گر یک جوتی ہے اور اٹل یونان وروم نے اس کو ' دولت مندعر ب' کا جولقب و یا تھا وہ بیجا نہ تھا ۔ .... تو رات میں متحدد عبرتی جی بیل جوسیا کی عظمت وشوکت کی شہادت و بی جی جی اپنے ملکد سب کا سلیمان سام مقام مقام طرح پر قائل ذکر ہے (ار سامین سامین سامین)

قوم شمود کی میں رات ہے ڈاؤٹی اور ہونگ کی محفقوں نے ہم کوروشن س کرویا ہے نیز قوم نابت نے جوشود ہے بہت متی جستی ہے اُسپٹے تدن کی ابتدائی تعلیم غالباً انہی سے حاصل کی ہے۔

کتابت کافن جوس نیوں نے بہت ابتدائی زاند بیل شال سے لیا تھا 'اب اس کو فودانہوں نے عرب کے اکثر حصوں ہیں ہم خرج کے کاروبار بیل جاری کرویا یہ ال تک کہ یک طرف امشق اور دوس ٹی جا نب بی سینیا تک اس کو پھیلا دیا۔'' کا مائٹ حکومت' جوش م کے حدود سے متصل تھی' اور جوقو مرشمود کی مراد ف یا ان کی قائم مقد متھی اس کی نسبعت فارسٹر صاحب ایسے جغرافی میں لکھتے ہیں۔

''ان مختصرین تات ہے معلوم ہوا ہوگا کہ زیاجہ قدیم میں تابت کا تام اور اثر ندصرف ریکستانی اور صحر کی عرب پرمستولی تھا' مکہ جی زونجد نے صوب سے عظیمہ پر بھی حاوی تقار ناجی جہاں ایک طرف من فع تبیارت سے بہر والدوز ہونے میں کمال رہتے تھے وہاں دوسری طرف ہے خواسا عیل نے خطرات جنگ کے سئے یا کل مستعدر ہے تھے فلسطین وشام میں ان اسلامی میں جین میں تاریخ میں مسلم نیس بسٹری تی ورمانا تنہیدی تا اکل فاشند پروفیسر نومد بی صفحہ ہ کی غار گھر یوں اور خلیج عرب بیل مصری جہازات پران کی رہزنی نے بارہاتا عداران مقدونیہ کوان کی دشمنی پرآ مادہ ک<sup>ری</sup> لیکن روہ کی مجموعی تو سے جیشتر کوئی شے انہیں روک نہ سکی اور روہا کی امار عشتہ بھی انہوں نے اسٹرابو کے زمانہ جس بالکل مجبورانداور مشتیبا تدازے تیول کی س<sup>ول</sup>

ید قد میم سلطنوں کا حال تھا 'اسلام کے بل بیتمام سلطنتیں برباد ہو چکی تھیں 'ان کے بجائے بہن میں صرف بڑے برے سرداررہ گئے بینے جن کو قبل بامقوں کہتے تھے عراق میں آپ منذرکا خاندان قائم تھا' جوفارس کے زیراٹر تھے' خورنق ورسد پرعرب کی مشہوری رتیں اس سلسلہ کی یادگار بیل شام کے حدود میں غسانی خاندان فرمانروا تھا' جو قیصرا ن رم کا مخت تھا'اور جس کا اخیر قرمان روا جلہ بن الاسم غسانی تھا۔

### تهذيب وتدن

نہریں۔ ونورن کے لی ظ ہے عرب کے مختف ہے باکل مختف جا است رکھتے تھے۔ مانسیولیہان کی فرنسان کے اس کی اس کے اس کی اس کی بھٹی چکا تھا' نے اصول اس کی بنا پر ہے اے نا ہر کی ہے کہ اسلام سے پہنے عرب کا تدن کسی زمانہ میں اوج کمال تک پہنچ چکا تھا' کیونکہ اصول ارتقاکی رُوست و کُی تو ' بھٹی وحشت کی حالت سے دفعۃ اعنی درجہ کی تہذیب وتحدن تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ ایک قیاسی استدلال ہے تاریخ سے بھی اس قدرضرور تابت ہوتا ہے کہ عرب کے بعض جھے مشال میمن کسی

یا یک قیائی استدلال ہے تاری سے بی اس قدر مرور تابت ہوتا ہے کہ حرب ہے ہیں تصفیمالا میں در ان میں استدلال ہے تاری زمانہ میں انہا در یکی ترقی نک جی نے بیٹے تھے یورپ کے محقق ن اعار قدیم خنبوں نے بیمن کے آجار قدیمہ کی تحقیقات ک ہے اور پرانے کتبوں کو پڑھا ہے وہ یمن کی قدیم تہذیب وتلدن کا اعتراف کرتے ہیں۔

صنعااور قلیس ہے آریں یا تو ساموی نے جم میں لائم آ ثارات عجیبا کا تذکرہ کیا ہے اور گواس میں بہت پاپھا مبالغہ بھی ہے تا ہم اصلیت کا حصہ بھی سجھ کم نہیں۔

ای طرح عرب کے وہ مقامات جو، بران اور شام سے متصل تھے مشن جیرہ جو آل نعمان کا پایے تخت تھ''و حوران جو خاندان غسان کاصدر مقام تھا'تہذیب وتدن سے خالی نہ تھے۔

مؤرنطین عرب کا دعوی ہے کہ یمن نے ایک زمانہ میں اس حد تک ترقی کی تھی کہ وہال کے سلطین نے تم م ایران فتح کریں تھ' چنانچیسمرقند کی وجہ تسمیہ بیہ بتاتے ہیں کہ یمن کا ایک بادشاہ جس کا نام شمرتھ' اس نے سمرقند کو کھدوا کر بر باد ار دیا تھ' اس بنا پر ایرانی اس مقام کوشمر کند کہنے گئے' پھر معرب ہوکر سمرقند ہو گیا۔

عظیم الثان قلعوں اور مخارتوں کے آٹار جو اب بھی پڑھے بڑھے باتی ہیں اس بات کی قطعی شہادت ہیں کہ اس ملک میں بھی اعلی ورجہ کا تیرن موجود تھا' علامہ بھرانی نے اکلیل میں تمام آٹار قدیمہ کا ذکر کیا ہے جیانچے صفعہ جزیرۃ العرب میں لکھتے ہیں۔ سے

﴿ المشهور من منحاف الينمس و قصورها القديمة التي ذكرتها العرب في الشعر و

الم المنتج بعد افي ع سازر بورند فارسة ماراه ل الصفي ٢٢٨٥٢٢٠

<sup>-- 12</sup> x = 2

مع الليل ق ص ١٠٠٠ -

المثل.... كثيرة الذي فيها من الشعر بابّ واسعٌ و قد جمع دلث كنه الكتاب الثامن من الاكليل ﴾

یمن کے مشہور قدیم قصراور ایوان جن کا ذکر اہل عرب نے اشعار اور امثال میں کیا ہے.. .. کثر ت سے ایل ..اب کے متعلق اشعار کا ایک وفتر ہے اکلیل کے آتھویں ہا ہیں میں نے ان سب کوجمع کردیا ہے۔

اس کے بعد مصنف نے لکھا ہے کہ بیں اس موقع پرصرف ان کے نام گنادیتا ہوں اوروہ پیر ہیں: '''دخی میاد والا کے ایسا کو میں اور والی میں ایک کا میں میں اور میں میں اور میں اور اور اور اور اور اور اور اور

﴿ "غَـمدان بُلعم باعط صِرُواح سُلحين ظَفّار فكر صهر شدم علمان بدو ، يدم رَاقِشُ مَعين رَوثان أرباب هِند فندة، عَمُرَان نُحير " \_ ﴾

ان میں سے غمد ان اور تاعط کا حال مجم البلدان میں تفصیل سے ندکور ہے اور اس کی عظمت وردوت ہے۔ عشق الی با تعمل کی ہیں جن پر ایشیائی مبالغہ کا دھو کہ ہوتا ہے 'سلمسین کی نبست لکھا ہے کہ سر برس شرق تھیر ہوا' شام کے حال میں لکھا ہے۔ حال میں لکھا ہے۔

﴿ لَهِم فيه حصون عجيبة هاتلة ﴾ ان شان كم تعدد بيت الكيز قلع بي

''جنوبي عربتان على جهال حضرت عيسى " سے صديوں پہنے ايک ترقى يا فقة تدن موجود تفاقلعوں اورشہر پنا ہول آئے اللہ ا اب تک موجود جيں اور ان كا ذكر متعدد سياحول نے كي ہے ..... يمن اور حضر موت على بيآ ثار كئا ت سے جيں اور اكثروں پراب تک كتے موجود جيں ..... صنعاء كے قريب ايک قلعه تي جس كوقز ويلى نے آثار اللاو ميں دنيا كے بي ئب ہفت كا ند جن سے ایک قرار دیا ہے۔'' (ديكر قلعوں كے لئے ديكھوجز ل جرمن اور شیل موسائی جدم اصفي منا ) بفت كا ند جن سے وقد يم سبائی دار السلطنت تھا اس كے آثار قرار فول باليو سے اور گلاز رنے ديكھا ہے۔

بآرب کے مشہور آثار میں ہے ایک بڑی خندق کے آثار باتی ہیں'ان کود کھ کرعدن کے دوبارہ تغییر شدہ دوش یود آئے ہیں'ان کی اہمیت اس وقت طاہر ہوئی جب گلازر نے وہ دوطویل الذیل کتبے شائع کئے جن میں ان کے بیسوی قرین پنجم و ششم میں دوبارہ تغییر کاذکر ہے کیمن میں بمقام حران ایک اور دنندق ہے جس کا طول تقریباً جا رسو پچاس فٹ ہے ۔

ے کوزہ کے لئے کوئی لفظ نبیل کوزہ کو کوز کرلیا ہے لوٹے کوابریق کہتے ہیں جوآب ریز کامعرب ہے تشت قاری لفظ تھ' ای کوعر بی میں طست کرنیا ہے بیالہ کو کاس کہتے ہیں وہی کاسہ فاری لفظ ہے کرنتہ کوعر بی میں قرطق کہتے ہیں ہیمی فاری ہے یا جامہ کوسروال کہتے ہیں 'جوشلوار کی گڑی ہوئی صورت ہے۔

جب الیم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لئے لفظ نہ تھے تو تمدن کے بڑے بڑے سامان کے لئے کہاں سے نفظ آئے اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ گرب نے کی زمانہ میں جوتر تی کھی آس پاس کے ممالک کی تہذیب وتمدن سے متاثر ہو کر کھی 'اس سے جومقامات ان ممرلک سے دور تھے ای اصلی صالت پررہ گئے۔

ا حادیث بعیری علی مسئلہ جاب ہوتا ہے کہ آن مخضرت وہ اللہ کے دمانہ تک میش وقعت کے سامان بہت کم سے مسئلہ جاب کے شان نزول میں بخاری وغیرہ میں ندکور ہے کہ اس زمانہ تک کھر وں میں جائے ضرور لیس بخاری وغیرہ میں ندکور ہے کہ اس زمانہ تک چھنیاں نہ تھیں بجو ہے کو پھو تک کر اڑا تے بھے جو رہ جایا کرتی تھیں 'تر فدی باب الفقر میں ہے کہ اس وقت تک چھنیاں نہ تھیں بجو ہے کو پھو تک کر اڑا تے بھے جو الوواؤو میں ایک محالی کی روایت ہے کہ میں آن خضرت وہ کا کی صحبت میں تھا لیکن میں نے آپ ہے حشرات الارض علی کا حرام ہو تا نہیں سے نہا اگر چہ اس حدیث کی شرح میں محد ثین لکھتے ہیں کہ ایک راوی کے نہ سننے سے بدلازم نہیں آتا کہ واقع میں آن خضرت وہ کی شرح میں محد ثین لکھتے ہیں کہ ایک راوی کے نہ سننے سے بدلازم نہیں آتا کہ واقع میں آن خضرت وہ کہ خوات الارض کی حرمت نہیں بیان کی کیکن اس سے اس قد رضرور وابت ہوتا ہے کہ اسلام سے بہلے عرب حشرات الارض کھاتے تھے تاریخ اوراد ہی کہ آبوں میں یہ تھر سے موجود ہے کہ عرب کھی را گوہ گرگئ سی اور جائوروں کا چیز اکھاتے تھے۔

## عرب کے مذاہب:

۔ عرب میں اسلام سے پہلے مختلف ندا ہب تھے بعضوں کا خیال تھ کہ جو پکھ ہے زمانہ یا فطرت ( قانون قدرت) ہے خداکوئی چیز نبیل انہی لوگول کی نسبت قر آن مجید میں ہے۔

﴿ وَ قَالُواْ ماهِی اِللَّا حِیاتُنَا الدُّنیا مَمُونُ وَ مَحْییٰ وَ مَا یُهُلکُنَا الَّا الدَّهُرُ ﴾ (جاثیہ ۴) اور یوگ کہتے ہیں کہ جو پھے ہے بی جاری دنیا کی زندگی ہے جم مرتے اور جیتے ہیں اور جم کو مارتا ہے تو زمانہ مارتا ہے۔ بعض خدا کے قائل سے لیکن تیا مت اور جزاوسزا کے منکر سے ان کے مقابلہ میں قرآن مجیدئے تیا مت کے

ثبوت پراس لمرح استدلال کیاہے۔ دیرور دیرور

﴿ قُلُ يُحْدِينَهَا اللَّذِي أَنْشَاهَا آوَلَ مَرَّةٍ ﴾ (أُسُه) كهدودكه (بدّين كو) وي دوباره زنده كركاجس في بهل دفعه بداكي تعا-

بعض خدااور جزاوسزا کے بھی قائل تھے لیکن نبوت کے منکر تھے ان کا ذکراس آیت میں ہے.

المست الخلاء اليثرين

ع حشرات الارض كيز بي كوڙ بي كو كہتے ہيں۔

مع ابوداؤ دجلد دوم منحه (۱۷۱) باب فی اکل حشرات الارش ـ

كتيت بيل كه خدائے آ وى يغير بنا كر بھيجاہے۔ ( بني اسرائيل ١١٠)

ان كاخيال تف كدا كركونى پينمبر بوسكنا ہے تو اس كوفرشته ہونا جا ہے جوجاجات ان في ہے منز ہ ہو۔

سیکن عمو مالوگ بت پرست منظ وہ بتو ل کو خدانہیں سمجھتے تھے بلکہ کہتے تھے کہ خدا تک وینچنے کے وسیے ہیں۔ لے

﴿ مَا مَعْدُ هُمْ وَلَّا لِيُقَرِّبُونَا الَّى اللَّهِ رُلَقَى ﴾ (مورة زمر - ال إده ١٢٥)

ہم ان بتو ل كوسرف اس كتے ہو جتے ہيں كہ ہم كو ضدا سے قريب كرديں ..

قبیلہ تمیر جو یمن میں رہتا تھا آ فآب پرست تھا' کنانہ چاند کو پو جتے تھے' قبیلہ بی تمیم و ہران کی عبودت کرتا تھ' ای طرح قبیں شعریٰ کی' قبیلہ اسدعطار د کی'اورخم و جذام مشتری کی پرستش کرتے تھے۔

مشہور بنوں اوران کے بوجنے والول کے نام حسب ذیل میں (بنوں کی تغصیل''ملل الحل''میں ہے)۔

نام بت مقام قبیله جواس بت کو پوجتا تھ لات طائف تغیف عزی کم معظمه قریش و کنانه منات مدینه منوره اوس نزرج اور خسان وق دومة الجندل کلب سواع نیز بل یغوث نغوث نفرج اور قبائل یمن

سب سے برابت ہمل تھا جو کھبے کی تھا اس کا اصلی تام رہید ہن صار شھا عرب کا مشہور قبید خرامہ عرب میں ہیں گے جے پار سے بیلے جہم کا باتی ایک فیص عمر و بن کی تھا اس کا اصلی تام رہید ہن حار شھا عرب کا مشہور قبید خرامہ اس کی نسل سے بے عمر و نے لڑکر جہم کو کہ سے نکال دیا اور خود جم کا متولی ہوگی و و ایک دفید شام کے کسی شہر میں گیا وہاں کے لوگوں کو بت ہو جے و یکھا تو ہو چھا کہ ان کو کیوں ہو جے ہو؟ انہوں نے کہا یہ حاجت روا ہیں از ایکوں میں فتح دوناتے ہیں تھے و یکھا تو ہو چھا کہ ان کو کیوں ہو جے ہو؟ انہوں نے کہا یہ حاجت روا ہیں از ایکوں میں فتح دوناتے ہیں تھے وزاتے ہیں تھے وزاتے ہیں تھے اور داکر کے جہت منات تھے۔ یہ مندوں کے کلے مرکز تھا اس لئے تمام قب کی ہیں بت پرسی کا رواج ہو گیا ان ہیں سب سے قد یم بت منات تھے۔ یہ سمندو کے کنارے قدید کے قریب نصب تھا اور اور خزرج لینی مدید کے لوگ ک پر سش حق در بانی جن اور اور خزاج بھی اس کی پرسش قربانی جھے اور دائی جھی اس کی پرسش

يمين

يعوق

ا سیم مرتفصیل معل فحل شبرت فی ندامب عرب ای آریس ہے۔

ال المستحم ببلد ن أكرمنات من بها ب

#### 2 225

یا توت جموی نے بیٹم البلدان (ذکر مکہ) میں لکھا ہے کہ عرب میں بت پرتی کی عام اشاعت کی وجہ میں ہوئی کہ تبار علی ا تبائل عرب جوتمام اطراف سے نج کو آتے تھے واپس جاتے ہوئے حرم کے پھروں کواٹھ لیتے تھے اور ان کواصام کعبہ کی صورت پرتراش کران کی عبادت کرتے تھے۔

#### الله كااعتقاد:

اورا گران لوگوں ( کافروں) ہے ہوچھو کہ آسان اور زمین کو کس نے پیدا کیا 'اور جا نداور سور ٹی کو کس نے تا بعدار بنار کھا ہے تو بول اٹھیں گے کہ اللہ' پھر کدھر بہتے ہارہے ہیں ؟ پھر جب یہ شتی ہیں سوار ہوتے ہیں تو خدا تک کوخلوص کے ساتھ پکارتے ہیں' پھر جب خداان کونجات وے کرخشکی کی طرف پہنچاد بتا ہے تو شرک کرنے لکتے ہیں۔

### نصرا نبیت اور یمبودیت اور مجوسیت:

اگر چدز مانداور مدت کالفین مشکل ہے لیکن بیتینوں مذہب ایک مدت دراز سے عرب میں رائج ہو بچکے تھے مد مدا بن قتیبہ نے معارف میں لکھا ہے کہ قبائل رہیدہ وغسان نصرانی تھے قضاعہ میں بھی اس ندہب کا اثر پایا جا تاتھ' نصرانیت کواس قد رتر تی ہو پھی تھی کہ خود مکہ معظمہ میں ایسے لوگ موجود تھے (مثلاً ورقہ بن نوفل) جوعبرانی زبان میں انجیل کو پڑھ سکتے تھے متعددا یسے لوگ تھے جنہوں نے شام میں جاکر تعلیم پائی تھی۔

حمير' بؤكنانه' بنوحرث بن كعب' كنده أية قبائل يهودي يقط مدينه منوره جن يهود نے بوراغلبه بالياتھا' اورتو رات كى

تعلیم کے لئے متعدد درسگا ہیں قائم تھیں جن کو بیت المدارس کہتے تھے حدیث کی کتابوں میں ای نام سے ان کا ذکر آتا ہے قلعہ خیبر کی تمام آبادی یہودی تھی' امراء القیس کا ہمعصر مشہور شاعر سمویل بن عادیا جس کی وفا داری آج تک عرب میں ضرب المثل ہے' یہودی تھا۔

الل كتاب كى روايتي مكم معظمه بين ال قدررواج يا چكى تعين كرة تخضرت و الله كان بين كان ازل موتا تعا اوراس مين بني اسرائيل كے واقعات مذكور بوتے تھے تو كفار بد كمانى كرتے تھے كہ كوئى يبودى يا عيسائى آپ كوسكو) تا ہے خود قرآن مجيد بين ہے۔

﴿ وَ لَقَدُ مَعُلُّمُ أَنَّهُمُ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ مِشرٌّ ﴾ (تحل ١٣٠)

اورہم جانتے ہیں کدوہ بہ کہتے ہیں کہ محد کو کوئی آ وی سکھ تاہے۔

قرآن مجید میں اس خیال کا ابطال بھی کردیا ہے جس کی تفصیل منا سب موقع پرآئے گی۔ قبیلہ مجمع مجوی تھا'ز رارہ تنیمی نے جواس قبیلہ کا رئیس تھا'اس بنا پراپٹی بٹی سے شادی کر لی تھی' گواس پراس کو ندامت ہوئی'اقرع بن حابس بھی مجوسی تھالے

# ندبهب حنفى

دین ابراہیمی کاام الاصول تو حید خالص تھی زمانہ کے اسدادادر جہالت کے شیوع سے بیاصول اگر چہ شرک آلادہ ہوگی تھا ' بہاں تک کہ خود خالتہ خدا میں بتوں کی پرسٹش ہوتی تھی ' تاہم بالکل فانہیں ہوسکتا تھا ' عرب میں کہیں اس کا دھندلاس نشان نظر آتا تھا ' جولوگ صاحب بعیرت تھان کو بیہ منظر نہایت نظرت انگیز معلوم ہوتا تھا کہ انس ن عاقل جی و لا یعقل کے سامنے سر جھکا نے اس بتا پر بت پرتی کی برائی کا خیال بہتوں کے دل میں آیا ' لیکن اس کا تاریخی زمانہ آ تخضرت و انگیز کی بعثت ہے کچھ بی پہلے شروع ہوتا ہے ابن اسی ق اللہ نہتوں کے دل میں آیا ' لیکن اس کا تاریخی زمانہ آ تخضرت و انگیز کی بعثت ہے کچھ بی پہلے شروع ہوتا ہے ابن اسی ق اللہ نہتوں کے دل میں دفعہ بینے اس کو برٹ نے برٹ کی برائی کا خیال بہتوں کے دل میں دفعہ بینے اس کے دائی دفعہ کے برائی کا خیال آ یا کہ بہتوں کے دل میں دفعہ بینے کہ ایک بین میں ہوتا ہے نہ کی کا نقصان کرسکتا ہے نہ کی کو کہ کہ کہ بہتوں میں ہوتا ہے نہ کی کا نقصان کرسکتا ہے نہ کی کو کہ بہتوں سے کہ ہم ایک پھر کے سامنے سر جھکا تے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ د کھتا ہے نہ کی کا نقصان کرسکتا ہے نہ کی کو کا ندان سے تھے ورقہ حضرت خدیجہ " کے برادر عم ذاو تھے زید حضرت عرش کے جسم عیموں میں جش میں میں جش می میانے جسم عمل میں میں عبدالعزی کے بوتے تھے۔

زید دین ابرائیسی کی تلاش میں شام گئے وہاں یہودی اورعیسائی پاور یوں سے مے لیکن کسی سے لی نہیں ہوئی اس لئے اس اجمالی اعتقاد پراکتفا کیا کہ' میں ابرائیم کا فد ہب قبول کرتا ہوں' صحیح بخاری میں (باب بنیان الکجہ سے پہنے رگائے پہنے) حضرت اساء (دفتر ابو بکرصد این سے روایت ہے کہ' میں نے زید کواس حالت میں ویکھا کہ کعبہ سے پہنے رگائے لوگوں سے کہتے تھا اے اہل قریش! تم میں سے کوئی مخفس بجر میر سے ابرائیم سے کے دین پرنہیں ہے'۔

عرب میں لڑکیوں کوزندہ وفن کر دیتے تھے زید ہی پہلے شخص ہیں جس نے اس رسم کی ممانعت کی جب کوئی شخص

لي معارف ابن قتيه جيداص ١٩٧٨

الله المسيرت ابن بش م مطبور معرص ٢١

ایااراده کرتا تووه جا کراس لڑکی کو ما تک پہتے اور خوداس کی پرورش کرتے۔

صحیح بخاری میں ندکور ہے کہ آئے ضرت والکا نے نبوت سے پہنے زیدکود یکھا تھا اوران سے صحبت رہی تھی ورقہ اور عبداللہ بن جحش اور عثمان بت برتی چھوڑ کر عبیمائی ہو گئے تھے۔

ای زمانہ کے قریب امیہ بن ابی صنت نے جوٹ نف کاریمس اور مشہور شام تھا' بت پرتی کی مخافت کی' حافظ ابن ججر نے اصابہ میں زبیر بن بکار کی سند ہے لکھ ہے کہ امیہ نے زمانہ جا ہلیت میں آسانی کی بیش پڑھی تھیں اور بت پرتی کو جھوڑ کروین ابراجیمی اختیار کرلیا تھا۔

امیدکاد بوان آج بھی موجود ہے اور چداس کا بڑا حصد جعلی ہے تا ہم اصلی کلام بھی اس بیس پایا جاتا ہے۔وہ غزوہَ بدرتک زندہ رہا 'عتبہ جورئیس مکداورامیر معاویہ 'کانانا تھا'امید کا ماموں زاد بھائی تھا'امید نے اس کے تل ہونے کی خبر کی تو اس کو سخت صدمہ ہوا'اور نہ بیت پرور دمر ٹید لکھا' غائب اس کا اثر تھا کہ اسلام قبول ندکر سکا۔

شاکل میں ہے کہ ایک وفعہ ایک صحابی آنخضرت اللے کے ہم ردیف تضانہوں نے امیہ کا ایک شعر پڑھا' "خضرت اللہ نے فر ، یا''اور''انہوں نے سوشعر پڑھے' ہرشعر کے نتم ہونے پر آپ فر ماتے جائے تھے کہ''اور''اخیر میں آپ نے فر مایا کہ''امیہ سلمان ہوتے ہوتے رہ گیا''۔

ابن ہش م نے بت پری کی خالفت کر نے والوں میں انہی چاروں کا نام لکھا ہے لیکن اور تاریخی شہا دتوں ہے ابت ہوتا ہے کہ عرب میں اور متعدوا الل نظر پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے بت پری سے تو بہ کی تھی ان میں سب سے زیادہ مشہور شخص عرب کا نامور خطیب تس بن ساعد قالا یاوی ہے اس کا تذکرہ آ گے آتا ہے ایک شخص قیس بن شہر تھی جس کی مشہور شخص عرب کا نامور خطیب تس بن شہر تھی ہو جا تھی اور آ تخضرت و اللہ کی بعثت پر نسبت حافظ ابن حجر نے اصابہ میں لکھا ہے کہ جا بلیت کے زمانہ میں خدا پرست ہو چکا تھی اور آ تخضرت و الله کی بعثت پر مشرف بداسلام ہوا۔

سی تحقیق نہیں کردین ابرا میمی کودین منٹی کیوں کہتے ہیں ، قر آن مجید میں پیلفظ موجود ہے کیکن اس کے معنی میں اختلاف ہے مغسرین لکھتے ہیں کہ 'چونکداس دین میں بت پرسی سے انحراف تھ' اس سے اس کو تنبی کہتے ہیں 'کیونکہ حنف کے معنی انحراف کے ہیں' عبرانی اور سریانی کے زبان میں صنیف کے معنی من فتی اور کا فر کے ہیں' ممکن ہے کہ بت پرستوں نے پہلفب دیا ہواور موحدین نے فخرید قبول کرایا ہو۔

بیام اکثر روایتوں سے ثابت ہے کہ عرب اور خصوصاً مکداور مدینہ متعدد اشخاص بت پرتی کے منکر ہو گئے تھے اور مت ابرا میمی کی جنبتی میں تھے بیاس سے کہ مجد دِملت ابرا میمی کے ظہور کا وقت قریب آ گیا تھا۔

ان چندراہ طلب اور حقیقت جواشخاص کے وجود کی بناپر مصنفین یورپ کہتے ہیں کہ ند ہب صحیح اور تو حید خالص کا رواج عام عرب میں اسلام سے پہلے بھی موجود تھ' لیکن اگر رہیے جے تو یہ جیرت انگیز بات ہے کہ اسلام کے ظہور پراس قدر ہنگامہ کیوں ہر پاہوا؟

ال يون ميلان ميلان ع

# كياعرب مين ان قدابب في مجهاصلاح كي؟

جبیہا کہ اوپر بیان ہوا عرب بیل تم مشہور فدا ہب موجود سے بہودیت بھی الفرانیت بھی مجوسیت بھی صنیفیت بھی اور عظی بلند پروازی کی معراج الحاد بھی کیکن ان سب کا نتیجہ کی تھا ؟ عقا کہ کے لحاظ سے یا تو خداؤں کی وہ کھڑت جس کو افسرا نیت نے بہت گھٹا یا تا ہم تین کی تعداد ہے کم نہ کرسکی اس کے ساتھ بیا عقاد کہ حضرت عیس خود سولی پر چڑھ کرتم م بنی آدم کے تناہوں کا کفارہ بن سے یا تو حیدتھی کیکن خدااس قسم کا تھ جو آدمیوں سے شتی لڑتا تھا۔ لے

بتوں پر آ دمیوں کی قربانی چڑھائی جاتی ہیں 'باپ کی منکو جہ بیٹے کو وراثت میں ملتی تھی' حقیقی بہنوں ہے ایک ساتھ شادی جائزتھی' از دواج کی کوئی حدنہ تھی' تمار ہازی' شراب خوری' زنا کاری کا رواج عام تھ' بے حیائی کی بیدھاست تھی کہ سب سے بڑا نامور شاعر امراء القیس جوشنرا دہ بھی تھ' تھیدہ میں! پٹی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ اپنی بدکاری کا قصہ مزے لے لیے کہ بیان کرتا ہے' اور بیقصیدہ کھیہ پر آ و بڑاں کیا جاتا ہے۔

لڑا ئيوں ميں لوگوں كوزندہ جلادين مستورات كے بيت چاك كر ذالنا معصوم بچوں كوتبہ تينج كرنا عموماً جائزتھا ' عيسائيوں كے بيان كے مطابق عرب قبل اسلام تم م غدا بہب ميں سب سے زيادہ عيس ئيت سے متاثر تھا 'تا ہم اس اثر كاكي بتيجہ تقا؟ اس كوخود عيسائى مورضين كى زبان سے سننا جا ہے ! ايك عيس ئى مورخ لكھتا ہے۔

''عیسائیوں نے عرب کو پی کھی سوبر سقیم ولگفین کی اس پر بھی خال خال عیسائی نظراتہ نے تھے بینی بنوھ رہ نجر ن بیل 'بنو حنیف بمامہ میں اور پچھ بنی طے میں عیسائی تھے' ہاتی خیریت. ہاتہ خرع ب کوئن حیث المذہب و بھے تو اس کی سطح پر عیسائیوں کی ضعیف کوششوں کی پچھ خفیف میں موجیں لہراتی نظراتی تھیں اور یہووک قوت بھی بھی بردی شدت سے طغیانی کرتی نظراتی تھی کیکن بت پرتی اور بنوا سائیل کے بے بہودہ اعتقادات کا دریا ہمت سے جوش مارتا ہوا کعبہ ہے آ کر

یہ حالت صرف عرب کے ساتھ مخصوص نہ تھی' بلکہ تمام و نیا میں یہی تاریجی چھائی ہوئی تھی (اس کی تفصیل سناب کے دوسرے حصہ میں آئے گی) کیاس عام ظلمت'اس عام گیرتیر گی واس وسیع اور ہمہ گیرتاریجی میں ایک آفن ب عالم تاب کی حاجت نہتی ؟

# <del>(1)</del> <del>(1)</del> <del>(1)</del>

ل تورات محوين أيت ٢٩٢٣ بي حضرت يعقوب كفدا ي حق نيكاه تعلميل مدويد

ع ميورصاحب كالانف آف محم جلداديبايد

# سلسلة إساعيلي

یہ پہلے معدوم ہو چکا ہے کہ مؤرخین عرب نے عرب کی تین قشمیں کی ہیں ۔ عرب کی وہ قدیم تو میں جو بالکل ہر باد ہو گئیں' مثلاً طسم وجدیس وغیرہ۔ خالص عرب جو فخطان کی اولا دہیں' مثلاً اہل یمن اورانصار (اور تیسراسلسد اساعیلی)

حضرت اساعیل جب مکہ میں آباد ہوئے 'تو حوالی مکہ میں بنوجر ہم آباد نتنے حضرت اساعیل ' نے اس خاندان میں شادی کی 'اس سے جواولا دہوئی وہ عرب متعربہ کہلاتی ہے اب عرب کا بزاحصداس خاندان سے ہے۔

ﷺ بی کے خاندان سے ہیں اور جوٹر ایعت آئے ضرت وظی کے کوئی سلسلہ ہے وابسۃ ہے کہ آئے تخضرت وظی حضرت اساعیل ہی کے خاندان سے ہیں اور جوٹر ایعت آئے ضرت وظی کوئی ایت ہوئی وہی ہے جو حضرت ابراہیم کوعط ہوئی تھی قرآن مجید ہیں ہے۔

﴿ مِنَّةَ أَبِيْكُمُ إِبْرَاهِيُم هُو سَمَّكُمُ الْمُسْمِينِ مِن قَبُلُ وَفِي هِن ﴾ (ج. ١٠) تهارے پاپ ایراہیم کا قرب اللہ اس نے پہنے پہل تہاران مسلم رَحا (اوراس قرآن میں بھی)

سیکن بورپ کے بہت سے متعصب موَرخ سرے سے ان حقائق کے منکر ہیں' یعنی نہ حضرت ابراہیم" اور اسمعیل عرب میں آئے نہانہوں نے کعبہ کی بنیا دڑالی' نہ آنخضرت ﷺ حضرت اسامیل" کی اورا دہیں۔

چونکدان مباحث نے نہ ہی تعصب کی صورت اختیار کرلی ہے اس لئے بیتو قع مشکل ہے کہ ہم اس بحث کواس طرح طے کرسکیس سے کہ استعدلال کی بنیاد بورپ کے مسلمات پررکھی جائے۔

جووا قعات مختلف فیہ ہیں بہت ہیں کئین اصولی امورصرف دو ہیں 'جن میں دونوں فریق کا کوئی قدرمشترک نظر نہیں آتا' بیاصول جس فریق کےموافق طے ہوں اس کے فرق جزئیات بھی اس کےموافق تشلیم کر لینے جا ہمیں'اصول فدکورہ حسب ذیل ہیں۔

> ا حضرت ہاجرہ اور حضرت اساعیل عرب میں آ کر آباد ہوئے یانبیں؟ ۲ حضرت ابراہیم یے حضرت اسحاق کو آبانی کرنا جاہاتھا کیا حضرت اساعیل کو؟

## حضرت اساعیل کہاں آباد ہوئے؟

یبود مدگی بیں کہ حضرت اسحاق" ذہتے ہیں۔اس بنا پروہ قربانی گاہ کا موقع شام بتاتے ہیں۔لیکن اگر میں جہ بت ہو جائے کہ حضرت اسحاق" نہیں بلکہ حضرت اساعیل" تھے تو قربانی گاہ کے موقع کی نسبت عرب ہی کی روایتیں تسلیم کرنی پڑیں گی اوراس حالت میں تاریخ کی تمام کڑیاں متصل ہوجا کیں گی۔

تورات میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم کی مہلی اولا دحضرت ہا جرہ کے بطن سے ہوئی جس کا نام اساعیل رکھا

اس کا مرجع بعض مفسرین نے حضرت ابر ہیم مدید انسار م کو بتایہ ہے ورجض نے ابقد تھ لی کواور یہی سیجے ہے جیس کے آیات سے صاف اللہ ہے۔ ان گی' حفرت اساعیل " کے بعد حفرت سارہ " کے بطن سے حفرت اسحاق " پیدا ہوئے حفرت اساعیل " جب بڑے ہوئے و حفرت اساعیل " جب بڑے ہوئے و حفرت سارہ نے بیدد کچھ کر کہ وہ حفرت اسحاق " کے ساتھ گتا خی کرتے ہیں حضرت ابراہیم " سے کہا کہ ہاجرہ اور اس کے بینے کو گھر ہے نکال دو۔ان واقعات کے بعد تورات کے خاص الفاظ یہ ہیں۔

" تب ابراہیم نے صح سویر سے اٹھ کرروٹی اور پائی کی ایک مشک کی اوراس کو ہاجرہ کے کا ندھے پر دھر دیا ،اوراس لائے بھی رخصت کیا وہ دوانہ ہوئی ہیرس کے بیابان جس بھٹکتی پھرتی تھی اور جب مشک کا پائی تجب اس نے اس لائے کو یک جھ ڈی کے نیچے ڈال ویا اور آپ اس کے سامنے ایک تیر کے بیٹے پر دور ہو کر بیٹھی کیونکہ س سے بہ ٹر از کے کا آواز تی ،ور خد کے فرشتہ نہ آس ان سے مرنا ندو کھول سووہ سے بیٹھی اور چلا چلا کرروئی تب خدانے اس لائے کی آواز تی ،ور خد کے فرشتہ نہ اس نے اس نے باجرہ کو پکارا اوراس سے کہ کرا ہے ہا جرہ اس کے بیا ہوا میت ڈرکہ اس لائے کی آواز جہاں وہ پڑا ہے خدانے کی انھے اور سرخ کو اٹھ اوراس سے کہ کرا ہے ہا جرہ اس کو ایک بڑی تو میناؤں گا ، پھر خدانے اس کی آسکے جس کھولیس اوراس سرخ کو اٹھ اور اس اس کو ایک بڑی تو میناؤں گا ، پھر خدان سرخ کے ساتھ تھا اور وہ برا اور اس کرا بی مشک کو پائی سے بھر لیا اور خدا اس کی آسکے میں اور اس بر سے ایک مور سے ایک عور سے بیا ہوں جی ایان میں رہا اور اس کی ، اس نے ملک معمر سے ایک عور سے بیا ہوگو گئی ۔ ( تو رات سفر بیدائش با ب ۲)

اس عبارت سے طاہر ہوتا ہے کہ حضرت اساعیل " جب گھرے نکالے گئے تو بالکل بچہ تھے' چنانچہ حضرت ہاجرہ ا نے مشک کواوران کو کا ندھے پراٹھایا' عربی تورات میں صاف بیالفاظ ہیں۔

﴿ واصعًا ايَّاها على كتفها والولد﴾

حضرت ابراتیم نے مشک اور بحید ونوں کو ہاجرہ کے کندھے برر کھا۔

لیکن تو رات میں یہ بھی ندکور ہے کہ جب حضرت اساعیل پیدا ہوئے تو حضرت ابرا ہیم" کی عمر ۸۶ برس کی تھی اور جب حضرت ابرا ہیمؓ نے حضرت اسمعیلؓ کا ختنہ کیا تو حضرت اساعیلؓ کی عمر ۱۳ برس کی اور حضرت ابرا ہیمؓ کی ننا نوے برس کی تھی۔ !

یہ ظاہر ہے کہ حضرت استعمال کے گھر ہے نکالے جانے کا داقعہ ختنہ کے بعد کا ہوگا اس لئے اس وقت قطعاان کی عمر ساہری سے زیادہ تھی 'اوراس من کالڑ کا اثنا مچھوٹا نہیں ہوتا کہ ہاں اسے کندھے پراٹھائے پھر ہے اس داقعہ سے غرض یہ ہے کہ حضرت اساعیل کی عمراس وقت اتنی ہو چکی تھی کہ حضرت ابراہیم "ان کواوران کی والدہ کو اصلی مقام سکونت ہے سکسی دور مقام برلاکر آباد کر سکتے تھے۔

تورات کی عبارت مذکورہ میں تصریح ہے کہ حضرت اساعیل "فدران میں رہے اور تیراندازی کرتے رہے میسائی کہتے میں کہ فاران اس صحرا کا نام ہے جوفلسطین کے جنوب میں واقع ہے اس لئے حضرت اساعیل کاعرب میں آتا خلاف واقعہ ہے۔

جغرافیہ دانانِ عرب عموماً متفق ہیں کہ فیران ججازے پہاڑ کا نام ہے؛ چنانچہ جم البلدان میں صاف تصریح ہے: لیکن میسی فی مصنفین اس سے اتفاق نہیں کر سکتے' اس کا فیصلہ ایک بڑی طول طویل بحث پر بنی ہے جومباحثہ اور من ظر ہ کی صر تعدیق جاتی ہے اس سے ہم اس کونظرا نداز کرتے ہیں ،البنة اس قدر بنان ضروری ہے کہ عرب کی حدث لی کس زمانہ ہیں س حد تک وسیع تھی۔

موسيو ليمان تدن عرب من لکھتے ہيں۔

''اس جزیرے کی حدثمالی اس قدرصاف اور آسان نہیں ہے' یعنی بے صداس طرح پر قائم ہوتی ہے کہ غزہ ہے جو فسطین کا ایک شہراور بحرمتوسط پرواقع ہے' ایک خط جنوب بحربوط تک کھینچ جائے اور وہاں ہے دمشق اور دمشق ہے۔ ور یائے فرات تک اور دریائے فرات کے کنارے کنارے کنارے لا کر طبیج فارس میں ملا دیا جائے' پس اس خط کو بستان کی حدثمالی کہ سکتے ہیں'۔

اس بنا پر عرب کے حجازی حصد کا فاران میں محسوب ہونا خلاف قیاس نہیں ۔تو رات کے میں جہال حضرت اساعین کی جائے سکونٹ کابیان ہے وہاں بیالفاظ ہیں۔

''اورو وحویلہ ہے شورتک جومعرے سامنے اس راویس ہے جس سے سورکو جاتے ہیں' بستے تھے''۔

اس تحدید بیر مسر کے سامنے جوز مین پڑتی ہے وہ عرب ہی ہوسکتا ہے۔نصار کی کی مقدی کتابوں میں جس قدر اعتزاء ہے بنواسرائیل کے ساتھ ہے۔ بنی اساعیل کا ذکر محض ضمنی طور پر آج تا ہے اوراس وجہ سے حضرت اساعیل کا عرب میں آباد ہوتا ہی تصریح بنیں ملتا۔لیکن محتلف تلمیحات سے مفہوم ہوتا ہے کہ حضرت باجرہ کا عرب میں آباد ہوتا ایک مسلمہ امر تف عبد جدید میں جس کوعیسائی وحی البی سجھتے ہیں پولوس کا ایک خطہ گلتو ن کے تام ہے اس میں بیرعبارت ہے۔ علی معرب جدید میں جس کے طور پر پیدا ہوا اور جو آزاد سے میں سووعد سے کے طور پر پیدا ہوا اور جو آزاد سے میں سووعد سے کے طور پر پیدا ہوا اور جو آزاد سے تھی سووعد سے کے طور پر پیدا ہوا اور جو آزاد سے نی سووعد سے کے طور پر پیدا ہوا اور جو آزاد سے خوہوا وہ تھی سووعد سے کے طور پر پیدا ہوا ہو ہو تا ہے اس کے کہ بیرعور تمیں دوعہد ہیں ایک تو مینا پہاڑ سے جو ہوا وہ خوہوں ہے نے بیر ہو جو بیری ہو تا ہے اس کے کہ بیرعور تمیں دوعہد ہیں ایک تو مینا پہاڑ سے جو ہوا وہ خرے نام ہو تا ہے اس کے کہ بیرع تا ہم کا جواب ہے '۔

اگر چے معلوم نہیں کہ اصلی عبارت کیا تھی اردواور عربی دونوں ترجے ناصف ہیں' تاہم اس قدرواضح ہیں کہ پوس ہو حضرت عیسی کے سب ہے بڑے جانشین ہیں' حضرت ہاجرہ کوعرب کا کوہ سینا کہتے تھے۔اگر حضرت ہاجرہ عرب میں آباد نہ ہوئی ہوتیں' تو ان کوعرب کا کوہ سینا کہنا کیا معنی رکھتا ہے' آ کے چل کر بکہ کے ذکر میں یہ بحث زیادہ مو ید ہوجائے میں آباد نہ ہوئی ہوتیں' تو ان کوعرب کا کوہ سینا کہنا کیا معنی رکھتا ہے' آگے چل کر بکہ کے ذکر میں یہ بحث زیادہ مو ید ہوجائے گی۔

## ذ نیج کون ہے؟

تورات اگر چہ میبود یوں کی عدم احتیاط اغراض ذاتی اور زماند کے انقلا بات سے سرتا پامنے ہوگئی ہے اور خصوصاً 
بغیبر فائم ملی کے متعلق اس میں جو تقریبی ت تھیں میبود کے دست تقرف نے ان کو ہا مکل ہر یاد کر دیا ہے۔

نام ما تا کے عناصر اب بھی ہر جگہ موجود ہیں تو رات میں گوتھر یک حضرت انحق کا ذبتے ہونا مکھ ہے لیکن مطاوی کلام
میں اس بات کے قطعی دلائل موجود ہیں کہ وہ ہرگز فرزج نہ تھے اور نہ ہو سکتے ہے امور ذمل کو پیش نظر رکھنا جا ہے:۔

فرهم إن باب ١٥- آيت ١٨

ration of

ا۔شریعت سابقہ کے رُو سے قربانی صرف اس جانوریا آ دمی کی ہوسکتی تھی جو پہلونٹھ بچہ ہواسی بنا پر ہائیل نے جن مینڈھوں کی قربانی کی تھی وہ پہلونٹھے بیچے تھے۔

خدانے حضرت موسی سے جہال لاو یوں کے متعلق احکام ارشاد فریائے وہاں فریایا ہے۔ -

﴿ لان لي كل بكر في بني اسرائيل من النّاس والبهائم ﴾

۳۔ پہیونٹھے بچے کی افضیت کی جاست میں زائل نہیں ہوسکتی' تو رات میں ہے کہا گر کس شخص کی دو ہیویاں ہو یا کہیں بچوبہ ہواور اوسری غریب مرغوب' تو فضیلت اسی اولا دکوہو گی جو پہلونٹی ہوا گووہ غیر مرغوبہ سے ہو۔

﴿ قَالَهُ أُولَ قَدْرَتُهُ وَلَهُ حَقَّ الْنَكُورِيةَ ﴾ (سَرْتَمْنِيُ اصَّى ٢-١١) من ١٤٥١)

کیونک وہ اس کی مہلی قدرت ہے اور اس کو اولا داولین ہونے کاحق ہے۔

سے جواولا د خدا کونڈ رکر دی جاتی تھی اس کو باپ کا تر کہبیں ملیا تھا۔تو رات میں ہے: -

﴿ في دلك الوقت انور الرب سط لاوى ليحملوا تابوت عهد الرب ولكي يقفوا امام الرب ليخدموه و يباركوا باسمه الى هذا اليوم لاحل ذلك لم يكن للاوى قسم ولا بصيب مع الحوته الرب هو نصيبه ﴾ (ترات اصحاح ١٠٠ تيت ١٠٨)

تب خدانے لاوی کی اولا دکواس لئے مخصوص کرنی کہ خدا کے عہد کا تابوت اٹھائے اور تا کہ خدا کے آگے کمڑا ہوتا کہ وہ خدا کی خدمت کریں اوراس کے نام ہے آج تک برکت میں کہی وجہ ہے کہلا ویوں کواپنے بھائیوں کے ساتھ کوئی حصہ اور ترکنہیں ملا کیونکہ ان کا حصہ خدا ہے۔

۳۔ جو مخص خدا کی نذرکر دیا جاتا تھا' وہ سر کے ہیں چھوڑ دیتا تھا' اور معبد کے پیس جا کرمنڈ ا تا تھا' جس طرح آج جج میں احرام کھولنے کے وقت بال منڈ اتے ہیں' تو رات میں ہے:-

﴿ فَهَا انْكَ تَحْمَلِينَ وَ تَلْدِينَ ابِما وَلا يَعْلَ مُوسَى رَاسَهُ لانَ الْصَبَى يَكُونُ بَدِيرَا اللّهُ ابِاتُوصَاهُ بِهِكَ اور يَجِمِنِ فِي اوراس كِسر بِراُسْرَانَ فِي الْمِيرَاجِائِ كِيرَكُدِيدِ بِحِيضَاكَ لِنَّ تَذَرَكِياجِائِ كُا۔ (تُور تَ تَفَاقَ اللّهِ اللّهِ ٢٠١٣)

۵۔ جو شخص خدا کا خادم بنایا جاتا تھا اس کے لئے'' خدا کے سامنے'' کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ (تورات سنرعدو (۲-۱او۲۰وسنز تکوین ۔ کا و تثنیہ ا۔ ۸)

۲۔ حضرت ابراہیم میں کو ہینے کی قربانی کا جو تھم ہوا تھا' اس میں قیدتھی کہ وہ بیٹا قربانی کیا جائے جوالکوتا ہو'اور محبوب ہو۔ (توریت' بھوین' اصحاح ۲۲۱۔ آیت۲۲)

ا باصل مسئلہ پرغور کر ولیکن پہلے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم " کی شریعت میں قربانی کرنا اور خدا پر نذرج ڑھا نا ایک بات تھی' بینی دونوں کے بئے ایک ہی لفظ استعمال کرتے تھے۔

اگرید کہا جائے کہ بچہ کوفلال معبد بیں قربانی چڑھا ووئتو اس کے بیمعنی تھے کہ وہ اس معبد کی خدمت اور مجاورت

ے سے گھر سے الگ کر دیا جائے کیکن پہلفظ جب جانوروں کے سے ستعال کیا جاتا تھا تو حقیقی قربانی کے معنی مراد ہوتے تھے تورات میں خدا کی زبان سے ندکور ہے۔

﴿ لان لى كل بكر فى بنى اسرائيل من الماس و المهائم ﴾ كونكه بن امرائيل من الماس و المهائم ﴾ كونكه بن امرائيل من آ ومى اورجا توركام بهاونا يحد مير الناس كونكه بن

ای اصی ح میں نصریح کے ساتھ نذکور ہے کہ'' خدا نے حضرت موسی " سے کہا کہتم بنی اسرائیل میں سے دہ و یوں کولوٰ اوران کو خدا کے سامنے پیش کرو' کہ خدا کے لئے خاص کر دیتے جا کیں اور بیلوگ دوگا یوں کے سر پر ہاتھ رکھ دیں جو قربانی کی جا کمیں''۔ (اختصارا)

حضرت ابراہیم کوخواب میں بیٹے کی قربانی کا جوتھم ہوا تھا 'اس ہے بھی یکی مرادیھی کہ بیٹے کو معبد کی خدمت کے لئے نذر چڑھادیں۔ حضرت ابراہیم نے پہلے اس خواب کو بینی اور حقیق سمجھ 'اوراس سے بعینہ اس کی تغییل کرنی جا ہی 'لیکن بعد میں ظاہر ہوا کہ وہ تمثیلی خواب تھ۔ اس بنا پر حضرت ابراہیم نے بیٹے کو خانہ خدا کی خدمت کے لئے خاص کر دیا 'اور جو شرطیں قربانی کی تغییل 'قائم رکھیں۔

بیان مذکورہ بالا کے ذہن شین کرنے کے بعد دلائل ذیل پیش نظرر کھنے جا ہمیں۔

(۱) حضرت اسی ق ملوت حضرت ساعیل کے بعد ہے اس بنا پر حضرت اسی ق اکلوتے بیٹے نہیں ور چونکہ قربانی کے لئے اکلوتے بیٹے کی شرط ہے اس لئے حضرت اسی ق کی قربانی کا حکم نہیں ہوسکتا تھا۔

(۲) حضرت اسحاق کو حضرت براہیم نے اپناتمام ترکد دیا بخداف اس کے حضرت اس عیل اوران کی والدہ کو صرف پانی کی الدہ کو صرف پانی کی ایک مشک دیے کر رخصت کیا ہواں بات کا قطعی قرینہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کو قربانی یعنی معبد برنذ رنہیں چڑھایا تھا۔

(۳) حضرت اساعیل کے خاندان میں مدت تک بیریم قائم رہی کہ وگ سر کے بالنہیں منڈاتے تھے تج میں احرام کے زمانہ تک جو بالنہیں منڈاتے بیای سنت اساعیلی کی یا دگار ہے۔

(۳) جوالفا ظاقر بانی اورنذ رج ٔ هانے کے سے ملت ابرائیمی میں استعال کئے جاتے تھے وہ حضرت ابرائیم نے حضرت ابرائیم نے حضرت اسمعیل کے سے استعال کئے جب خدا نے حضرت ابرائیم کو حضرت ابرائیم کو حضرت ابرائیم کو حضرت ابرائیم کی ولادت کی خوشنجری دی تو حضرت ابرائیم سے کہا۔

﴿ لیت اسمعیل یعیش امامث ﴾ کاش اس عیل تیر سرم منز نده رہتا۔

تو رات میں جہاں جہال بیلفظ استعمال ہوا ہے (سامنے زندہ رہنا) ای معنوں میں ہواہے۔

(۵) حضرت اساعیل حضرت برائیم کی محبوب ترین اولا و تنظ تو رات جوتمام تر حضرت اسحاق کی میک طرفه است ن ہے اس میں حضرت اسحاق کی میک طرف است ن ہے اس میں حضرت اسحاق اور حضرت اسماق کے جوانتیازی خصائص بیان کئے ہیں میہ ہیں کہ حضرت اسحاق خد کے وعدہ اور عہد کا مظہر ہیں لے اور حضرت اسماعیل وعوت ابراہیم ہیں ۔ یعنی حضرت ابراہیم کی دعا اور خواہش ہے

پیدا ہوئے کے ای بناپر خدانے ان کا نام اساعیل رکھا' کیونکدا ساعیل دو نفظوں سے مرکب ہے' سمع اور ایل۔''سمع'' کے معنی'' سننے' کے اور' ایل' کے معنی' خدا' کے جیں سے لیعنی خدانے حضرت ابرائیم کی دعا'' سن کا' یو رات جی ہے کہ خدانے حضرت ابرائیم کے جہ کہ اساعیل کے بارے میں میں نے تیری سن کی' ۔ حضرت ابرائیم کو جب خدانے حضرت اساعیل کی خوشخری دی تو حضرت ابرائیم کی خوشت ساعیل کو یاد کیا' غرض چونکہ حضرت ابرائیم کی خوشخری دی تو حضرت ابرائیم کی خوب ترین بیٹا ہواس لئے حضرت اساعیل می ذبتے ہو سکتے ہیں نہ کہ حضرت اساعیل می ذبتے ہو سکتے ہیں نہ کہ حضرت اساعیل می ذبتے ہو سکتے ہیں نہ کہ حضرت اساعیل می ذبتے ہو سکتے ہیں نہ کہ حضرت اساعیل می ذبتے ہو سکتے ہیں نہ کہ حضرت اساعیل می ذبتے ہو سکتے ہیں نہ کہ حضرت اساعیل میں دبتے ہو سکتے ہیں نہ کہ حضرت اساعیل میں دبتے ہو سکتے ہیں نہ کہ حضرت اساعی اس کے حضرت اساعی اس کی دبتے ہو سکتے ہیں نہ کو حضرت اساعی اس کی دبتے ہو سکتے ہیں نہ کو حضرت اساعی اس کے حضرت اساعی اس کی دبتے ہو سکتے ہیں نہ کو حضرت اساعی اس کی دبتے ہو سکتے ہیں نہ کو حضرت اساعی اس کی دبتے کو حضرت اساعی اس کی دبتے ہو سکتے ہیں نہ کو حضرت اساعی اس کی دبتے ہو سکتے ہیں نہ کو حضرت اساع اس کے حضرت اساع اس کی دبتے ہو سکتے ہیں نہ کو حضرت اساع اس کے دبتے ہو سکتے ہیں نہ کو حضرت اساع اس کی دبتے ہو سکتے ہیں نہ کو حضرت اساع اس کی دبتے ہو سکتے ہیں نہ کو حضرت اساع اس کے دبتے کہ دبتے ہو سکتے ہیں نہ کو حضرت اساع اس کے دبتے ہو سکتے ہو سکتے ہو سکتے ہیں نہ کو حضرت اساع اس کی دبتے ہو سکتے ہو سکتے ہو سکتے ہیں نہ کو حضرت اساع اس کی دبتے ہو سکتے ہو سکتے ہو سکتے ہو سکتے ہیں نہ کی دبتے ہو سکتے ہیں کہ دبتے ہو سکتے ہو سکتے ہیں کہ دبتے ہو سکتے ہیں کہ دبتے ہو سکتے ہ

۲۔ حضرت اسحاق " کی جب خدانے بشارت دی تو ساتھ ہی ہی بشارت دی کے بیس اس کی نسل سے ابدی عہد با ندھوں گا' تو رات بیس ہے۔

'' پھرخدانے کہا بلکہ تیری ہیوی سارہ تیرے لئے ایک بیٹا جنے گی اور تو اس کا نام اسحاق رکھے گا اور میں ابدی عہداس کی نسل سے قائم کرول گا''۔ (تورات۔ کوین اصحاح کا آیت ۱۸)

اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ تو رات میں فدکور ہے کہ جب حضرت ابراہیم" نے بیٹے کوقربان کرنا جو ہااور فرشتہ نے ندادی کہ ہاتھ کوروک لوئتو فرشتہ نے بیالغا ظ کہے:

" فدا کہتا ہے کہ چونکہ تو نے ایسا کا م کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو بچانہیں رکھا' یس جھے کو برکت دوں گا اور تیری

نسل کو آسان کے ستاروں اور سامل بحرکی رہتی کی طرح پھیلا دوں گا' ۔ (تورات ۔ تکوین ،اصی ۲۲۷۔ آیت ۱۵)

اب غور کر و کہ خدا نے جب حضرت اسحاق کی بشارت ہی کے وقت یہ کہد دیا تھا کہ بیں اس کی نسل قائم رکھوں
گا' تو یہ کیوکر ممکن تھ کہ جس وقت تک حضرت اسحاق کی کی اولا دنیوں پیدا ہوئی تھی ان کی قربانی کا تھم ہوتا' لیکن حضرت اسمعیل کو ذبح تسلیم کیا جائے تو تمام نصوص منطبق ہوجا تے ہیں' حضرت اسماعیل اکبراولا و تھے ہے جو ب تر تھے بقر بانی کے وقت بالغ یا قریب البلوغ تھے' قربانی سے پہلے ان کی کثر ت نسل کی بشارت نہیں دی گئی' تورات میں تصرت ہے کہ چونکہ وقت بالغ یا قریب البلوغ تھے' قربانی سے پہلے ان کی کثر ت نسل کی بشارت نہیں دی گئی' تورات میں تصرت ہے کہ چونکہ

ابراہیم نے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربانی کرتا چاہا' اس لئے اس بیٹے کی کثر تیسل کا وعدہ کیا گیا' یعنی بید کثر تنسل ای قربانی کے صلہ بین تھی 'اس سئے ذبیح حضرت اسمعیل" ہی ہو سکتے ہیں' کیونکہ حضرت اسحاق" کی تکثیرنسل کا وعدہ تو ان کی ولاوت ہی کے وقت ہوچا تھا' جو کسی انعام وصلہ کے معاوضہ ہیں نہ تھا۔

مقام قربانی:

لے تورات کوین ۱۸۱۸

ع کوین اسحات ۱۵

سل محوين امحاح '١٨ ١٨

سے بیسلم ہے کے حضرت اسحال کی و ماد حضرت براہیم کی وفات کے بعد پیدا ہوئی۔ ( محکوین مسحاح ۲۵ رآیت ا )

لیکن بورپ کے محققوں نے ان دونوں دعووں کی تغلیط کی ہے۔ سراسنا قلی لکھتے ہیں:
'' حضرت ابرا ہیم' صبح کے وقت اپنے خیمہ سے نگل کراس مقام پر گئے جہاں ان کو خدانے عظم دیا تھ لیکن بیموریا کا پہاڑ
نہیں ہے جبیں کہ یہود کا دعوی ہے نہ بیس ئیوں کے خیال کے موافق قبر مقدس کے گرجا کے پاس ہے لیہ قبیس تو یہود یوں
نہیں ہے جبیں کہ یہود کا دعوی ہے نہ بیس نیوں سے خیال کے موافق قبر مقدس کے گرجا کے پاس ہے لیہ قبیس تو یہود یوں
نے قبیس سے بھی ڈیا دہ جبید ہے اور س سے بعید مسلمانوں کا دعوی ہے کہ لیا دہ جبل عرف سے ہے غام آب بیر مقام جریز یم
سے بہر ڈیر ہے ورد ہی قبر بان گاہ ہے مش ہدمقام ہے' د

اس ہے، تنا ہو جاہت ہوا کہ موریا کے تعلین میں یہود یول اور میس نیول کے دعوی غدط میں ، ہاتی بیامر کہ مسلمانوں کا بعوی بھی غلط ہے اس کی تحقیق آئے تے تی ہے۔

موریا کتیمین میں جو انتہا ف پید ہو اس نے ایک اور افتاد ف پیدا کردیا کینی ہیکہ بیلفظ کی مقام کا نام ہے یا وضی معنی رکھتا ہے بہت ہے متر جموں نے اس کو بیکہ مشتق غظ تمجھ اور اس سے اس کا ترجمہ تورات کے بعض شخوں میں بلوط ت عالیہ اور بعض میں ' زمین بیند' اور بعض میں مقام الرّویا کیا' لیکن زیادہ صائب الرائے لوگوں نے اس کو مقام کا نام سمجھا اور اس سے لفظ کا ترجمہ نہیں کیا' بلکہ بہت یہ فودر ہے ویا' لیکن امتدا دزیا شاور بے پروائی سے لفظ کی بیئت بدل گئی لین امتدا دریا شاور بے پروائی سے لفظ کی بیئت بدل گئی لین ' مریا' کا ''مور د' ہوگی' خصوصا اس وجہ ہے کہ عبرانی زبان میں دونوں لفظوں کا اطاقریب قریب ہے۔

مورہ کی نسبت تو را قامیں تصریح ہے کے عرب میں واقع ہے تو رات میں ہے۔

﴿ و کان جیش لمدید بیس شمالیهم عبد تل مورة می الوادی ﴾ (قفاقد سی حے یت) اور دی بین کون شال و جا ہے کہ اسلام کی اور میں میں اور میں نام کی فوق شال و جا ب موره کی پہاڑی پرو دی میں تھی (میون عرب میں واقع ہے)

تمام واقعات ورقر ائن کو پیش نظر رکھا جائے تو ثابت ہو جائے گا کہ بیلفظ مورونہیں بلکہ مروہ ہے جو مکہ معظمہ کی پہاڑی ہے اور جہاں اب سٹی کی رسم اوا کی جاتی ہے۔

۔ عرب کی روایات قرآن مجید کی تصری اصادیث کی تعیین نتمام چیزی اس قیاس سے اس قدر مطابق ہوتی جاتی میں کداس تھم کا تطابق بغیرصحت واقعہ کے ممکن نہیں تفصیل اس کی ہیہ ہے۔

صدیث میں ہے کہ آنخضرت ﷺ نے مروہ کی طرف اشارہ کر کے قرمایا'' قربان گاہ یہ ہے اور مکہ کی تمام پہاڑیاںاور گھاٹیاں قربانی گاہ ہیں '' '''

آنخضرت ﷺ کے زمانہ میں مروہ میں قربانی نہیں ہوتی تھی' بلکہ منی میں ہوتی تھی' جو مکہ سے تین میل پر ہے' تاہم آنخضرت ﷺ نے مروہ ہی کوقر بانی گاہ فرمایا' بیاسی بنا پرتھا کہ حضرت ابراہیم " نے یہیں حضرت اسمعیل " کی قربانی کرنی جائی تھی۔

#### قرآن مجید میں ہے۔

ل ينط ب مسمان عرفات كونيل بكه مني كوتر بان كاه مجمع بير \_

علی ۔ یہ بین عرب ں رمین ہے ورم ب کو سٹر مدیا نیوں کہتے ہیں اور مدین کی زمین شام کے جنوب سے یمن کے شاں تک ہے دور پہ لوگ حضرت بر اہیم آگی اولا و ہیں جو قطور ہے منٹے (ضمیر یا تبل صفحہ ۱۱۳)۔

موطالام، مک

﴿ نُمُ مُحِلُهُمْ اللَّهِ الْمَيْتَ الْعَتِيْقِ ﴾ (ج يس) مِرْقر بانى ك جانورون ك جك كعبه -

﴿ مَدُيًّا بِالغَ ٱلكَّعْبَةِ ﴾ قرباني بينج -

مروہ ہانی کی اصلی جگہ کعبہ ہے مقابل اوراس کے قریب ہے ان آیوں ہے ٹابت ہوتا ہے کہ قربانی کی اصلی جگہ کعبہ ہے ' منی نبیل لیکن جب حجاج کی کثر ت ہوئی تو کعبہ کے حدود کوئنی تک وسعت دے دی گئی۔

## قربانی کی یادگار:

یبودی حضرت اسحاق کی اولا دہیں'اس لئے اگر حضرت اسحاق فی بحویت تو اس کی کوئی یادگاران کے ہاں موجود ہوتی ' بخلاف اس کے حضرت اساعیل کی خاندان بلکہ تمام مسمانوں میں جو حضرت اساعیل کی روحانی اولا و ہیں' قربانی کی تمام رسمیں آج تک موجود ہیں۔

اولا داسمعیل میں قربانی کی تمام یادگاریں موجود ہیں'اور جج جو کدایک بڑا فریضدا سلام ہے تمامتر ای قربانی کی یادگار ہے چتا نچاس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

ا حضرت ابراہیم گر حب خدا نے بیٹے کی قربانی کا حکم دینا جا ہا تو پکارا'اے ابراہیم اُ حضرت ابراہیم گئے کہا ''میں حاضر ہوں '' علی

ع کے وفت مسلمان جو ہرقدم پر لبیک کہتے جیتے ہیں میدوہی ابرا جیمی الفاظ ہیں جس کالفظی تر جمہ وہی ہے'' میں حاضر ہوں ''' سی

۳۔ شریعت ابرا بیکی میں دستورتھا کہ جس کوقربان گاہ پر چڑھاتے بیٹنے یا خدا کے لئے تذرویتے بیٹنے وہ بار بار معبدیا قربان گاہ کے پھیرے کرتا تھا۔

ج میں صفاومروہ کے درمیان جوسات بارسی کرتے ہیں بیاک کی یادگار ہے۔

" نذر کے فرائض میں ایک بیق کہ ایام نذر تک بال نہیں کتر واتے تھے بھے میں بھی یہی دستور ہے جب احرام تاریتے ہیں تب بال کتر واتے بیامنڈ واتے ہیں خود قرآن مجید میں اس شعار کا ذکر ہے۔

هُ خُلِقَيْنَ رُءُ وَسَكُمْ ﴾ (عجيم)

سرون ومنذاب أجوع

سم۔ حج کا کیے ضروری رُن قربانی ہے ہے وہی حضرت استعیل تک قربانی کی یادگار ہے اسی بنا پرقر آن مجید میں

فرایا ہے۔

لے موطالهام مالک

م تورات چکوین امحاح ۲۲ \_ آیت ا ـ

سل تورات ولاومين واصحاح ۸\_ آيت ۲۷\_

﴿ وَ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ عَطِيمٍ ﴾ (صافت ٢) صحرت اسائيل كي قرباني قائم كيد

یددانائل تورات کی تصریحات و کن بیت کی بنا پر نتنے قر آن مجید کے زوے قطعاً حضرت اساعیل کا ذہبے ہونا ثابت ہے اگر چہ بہت سے مغسرین نے تعظی سے یہود یوں ہی کی روایت کی تائید کی ہے قر آن مجید میں قربانی کا واقعہ ان الفاظ میں مذکور ہے۔

﴿ و قَالَ اللَّيْ دَاهِتُ الَّي رَبِّي سِيهُمايُن ٥ رَبِّ هِنْ نِي مِن انصَّابِحِيْن ٥ فَنَشَّرُنَهُ بِعُلْمِ حليم٥ علمًا للع معهُ السّغي قال يشيُّ ابَيُ ارى في المنام أبَيُ أَدُسُحُكُ فَا نُظُرُ مَادَا تَرَى ﴾ (سافات ٣٠)

اور حضرت ابرائیم نے کہا جس اپنے ضدا کی طرف جاؤں گا' وہ مجھ کوراستہ دکھائے گا' ضدایا! بجھ کو وہ اولا دوے کہ جونیک چنن ہوا تو ہم نے س کوایک برد ہارزے کی خوشخری دی' پھر جب وہ لڑکا اس کے ساتھ چنے نگا تو ابراہیم" نے کہا جنے! جس نے خواب جس ویکھا کہ جس جھے کوؤ نے کررہا ہول تیری کیارائے ہے؟

آیت بالامیں ندکور ہے کہ حضرت ابراہیم " نے اولا د کے لئے دعا ما تکی اور خدانے قبول کی اور وہی لڑ کا قربانی کے لئے پیش کیا گیا۔

تورات ہے ثابت ہے کہ جولڑ کا حضرت ابرائیمؓ کی ؤیا ہے پیدا ہوا' وہ حضرت اساعیلؓ ہیں اورای لئے ان کا نام اساعیلؓ رکھا گیا کہ خدانے ان کے بارہ میں حضرت ابرائیم ؓ کی ؤیاسی اس بنا پراس آیت میں جس کا ذکر ہے'وہ حضرت اساعیل ؓ جیں اسحاق نہیں۔

قربانی کے داقعہ کی تفصیل اور اخت<sup>ی</sup> سے بعد حضرت اسحاق کی دلاوت کا ذکر ہے اس سے قطع**اً تابت** ہوتا ہے کہ جس کا ذکراو پر ہوا' و وحضرت اسحاق نہیں ہیں بلکہ حضرت اسمعیل میں۔

مسلمانوں کا تام جوسلم رکھا گیا ہے وہ نام ہے جوحفرت ابرائیم یا نے ایجاد کیا تھا۔ قرآن مجید میں ہے۔ ﴿ ملَّةَ ابنِكُمُ اِلْراهِیْم هُو سَمَّ كُمُ المُسلمین مِنْ قَبُلُ ﴾ (ج ۱۰) تہادے باپ ایرائیم كاند ہب اى لیے پہلے تہادانام مسلمان دکھا تھا۔

ال تسميد كى تاريخ قربانى ئے شروع ہوتى ہے أينى حصرت ابراہيم في حصرت اساعيل كوقر بان كرنا جا ہا اوران سے كہ كذا محك وضدا كا يتم ہوا ہے تمہارى كيارائ ہے؟ "نو حصرت اساعيل نے نہايت استقلال كے ساتھ كردن جمكا وك كہ يہر صاضر ہے اس موقع پر خدا نے "السدما" كالفظ استعال كيا جواسلام ہے ماخوذ ہے اور جس كے معنى "وتسليم" اور "حوالے كرد ہے" كے بيں۔

ا ابھی گذشتہ صفحات کے حاشیہ میں تر رچاہے کہ بعض مغسرین نے قرب لفظ کی وجہ سے کی کا فاعل حصرت ابرائیم میں کوقر ارویہ ہے تا بعین میں حفزت بن زید ورحصرت میں جسری کا بھی مسلک ہے اور ابو حیان نے اس کی تائید کی ہے بیکن صحابہ میں حضرت ابن عباس اور تا بعین میں محفزت بن کے ذول سے پہلے بھی احقہ تا بعین میں کیا جن کا کہ وہ اور سفی قر آن کے ذول سے پہلے بھی احقہ تعالیٰ نے رکھا اوراس قر آن میں بھی اس نے تبہا رائیا میں بھی اس نے تبہا رائیا میں بھی اس نے تبہا رائیا میں بھی اس کے تعالیٰ نے رکھا اوراس قر آن میں بھی اس نے تبہا رائیا میں رکھا ۔ اور اس فی اس نے تبہا رائیا میں بھی اس نے تبہا رائیا ہے تبہا رائیا میں بھی اس نے تبہا رائیا میں بھی اس نے تبہا رائیا ہے تبہا ہے تبہا رائیا ہے تبہا رائیا ہے تبہا ہے تبہا ہے تبہا ہے تبہا ہو تبہا ہے تبہا ہیں بھی تبہا ہے تبہا ہے

﴿ فَلَمَّا ٱسْنَمَا ﴾ (ساقات)

چرجب دونون نے اپنے آپ کو جارے حوالہ کردیا۔

حضرت ابراہیم "اور حضرت اساعیل" کاسب سے بر اعظیم الثنان کارنامہ تسلیم ورضا ہے کیجنی جب قربانی کا تھم ہوا تو باپ بیٹے دونوں نے بےعذرگر دنیں جھکا دیں بیہ وصف مقبول ہارگاہ ہوا 'اور پھر حضرت ابراہیم "اور حضرت اساعیل کا یہی شعار مذہبی قرار یا یا 'اس بنا پر حضرت ابراہیم" نے اپنے پیروانِ ملت کا نام مسلم رکھا۔

قربانی 'ایٹاراوراسلام درحقیقت بیسب مترادف الفاظ بین 'بیاس بات کی قطعی دلیل ہے کہ حضرت اساعیل' بی نے اپنے آپ کوقربانی کے لئے چیش کیاتھ'ا گر حضرت اسحاق' قربانی ہوتے تو بیلقب ان کی اولا دیاان کی امت کوملتا۔

## قربانی کی حقیقت:

اس مسئلہ کی حقیقت اس وقت اور بھی واضح ہوج تی ہے جب اس پرغور کی جائے کہ حضرت ابراہیم کو جو بینے کی قربانی کا تھم دیا گیا تھا' اس سے اصل مقصود کیا تھا؟ قدیم ز، نہ میں بت پرست تو میں ایپ معبودوں پراپی اوراد کو بھینٹ چڑ ھادیا کرتی تھیں' بیرسم ہندوستان میں انگاش گورنمنٹ سے پہلے موجودتھ' می نفین اسلام کا خیال ہے کہ حضرت اساعیل "کی قربانی بھی ای تھم کا تھم تھا' کیکن بیرخت نفطی ہے۔

اکابر اللہ صوفیہ نے لکھ ہے کہ انبیاء عیہم السلام کو جوخواب دکھائے جاتے ہیں' دوشم کے ہوتے ہیں' عینی اور تمثیلی' عینی میں تشبیدا در تمثیل کے پیرابیہ میں سمطلب کو تمثیلی' عینی میں تشبیدا در تمثیل کے پیرابیہ میں سمطلب کو پوراا داکر نا ہوتا ہے' حضرت ابراہیم اللہ جوخواب دکھایا گیا تھا اس سے بیمراد تھی کہ بیٹے کو کعبہ کی خدمت کے لئے نذر چڑھا دیں' بینی وہ کی اور شخل میں مصروف نہ ہوں' بلکہ کعبہ کی خدمت کیلئے وقف کر دیئے جا کیں' تو رات میں جا بجا قربانی کا لفظ ان معنوں میں آیا ہے۔

ا اس مقام پرمصنف کی بیعبارت مزید تشریح کی محتاج ہے مصنف نے جیب کہ لکھ ہے کہ رؤیادوہتم کے ہوتے ہیں ایک عینی جس میں صورت واقعہ بعیند دکھائی جاتی ہوتی ہے اس کو بہت سے علاء نے تنظیم میں صورت واقعہ بعیند دکھائی جاتی ہوتی ہے اس کو بہت سے علاء نے تنظیم کی ہے اور دیوں کی جاتی ہے اس کو بہت سے علاء نے تنظیم کی ہے اور دیوں کی جاتی ہے اس کو بہت کے باس وہ سرگ اس میں مقصود رویا کی دوسری مثان صورت ہوتی ہے جیسے حضرت یوسف کا پنے ماں باب کو آفت ہو وہ ہاتا ہوا وہ باتی ہوتھ یا کہ شکل میں وی کھنا اور اُحد میں کو آفت ہو وہ ہتا ہا اور بھائیوں کو ستاروں کی شکل میں وی کھنا یا حضور انور میں گھنے ہیں۔

﴿ و بعض الرؤيا مثل يضرب ليتاول على الوحه الدى يحب ان يصرف اليه معى التعبير فى مثله و بعض الرؤيا لايحتاح الى ذلك بل ياتى كالمشاهد ﴿ (فَخَ الْبَارِي جَلَمُ السَّفِيمِ اللهِ عَلَى مثله و بعض الرؤيا لايحتاح الى ذلك بل ياتى كالمشاهد ﴿ (فَخَ الْبَارِي جَلَمُ السَّفِيمِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمَ اللهُ عَلَى اللهُ وَمَ مَثَامِهُ وَ بَنِ كَرَما مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ وَمَ مَثَامِهُ وَ بَن كَرَما مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ وَمَ مَثَامِهُ وَ بَن كَرَما مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَمَ مِنْ اللهُ وَمَ مَثَامِهُ وَ بَن كَرَما مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ وَمَ مِنْ اللهُ وَمَ اللهُ وَمَ اللهُ وَمَ مَثَامِهُ وَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ ال

(بقيه حاشيه المكل صفحه پرطاعظه كري)

﴿ فَدُ صَدُّقُتَ الرُّوُّيَا إِنَّا كَدَالِكَ مَحْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ تو فَدُ صَدُّقَتَ الرُّوُّيَا إِنَّا كَدَالِكَ مَحْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ تو في وقاب كوسي كيا بم الى طرح نيكوكارون كوجزادية بين .

( پچیلے صفح کا بقیہ حصہ )

ہ م بوبکراین العربی مالکی حکام نقر تن میں ای حقیقت کا ذیر حضرت برائیم مدیبہالصدوۃ واسلام کے س رؤیا کے حکمن میں یول فرماتے ہیں کہ بعض رؤیا نام کی طرح ہوتے ہیں (یعنی بینی و تصریحی جو با کل لفظ نفظ واقعہ کے عین مطابق ہوتے ہیں)،وربعض مثل کنتھ س کی طرح ہوتے ہیں بیعنی کسی مناسبت معنوی کے سبب ہے وہ سی دوسرے ہم شکل و قعہ کی صورت میں دکھائے جاتے ہیں' چنانچے حضرت ابر ہیم کا بیخواب اسی دوسری فتم کا تھا۔ (احکام القرآن جلد اصفحہ ۱۹۲ مصر)

معنف سیرت نے ، س مقام پر ان ہی بعض علیء کی تقلید کر کے حفرت بر جیم کے اس خواب کو مثیلی کہا ہے اور اس بنا پر ان کو بید کہنے کی ضرورت ہوئی کہ حضرت ، براہیم" ، پنے اس خواب کو جیمشیل تھ' اپنی خطائے جتہا دی ہے بینی وحقیق سمجھے اور اس کی بعینہ قبیل پر آ ، وہ ہو سمجے' کیکن عین وفقت پر ان کووی الجی نے ان کی اس اجتہا دی خطا پر متنبہ کر دیا اور حضرت سامیل" کی بعینہ قرب نی ہے روک کر بن کی جگہ جانور کی قربانی چیش کی۔ قربانی چیش کی۔

میچیدان جامع کا ذوق اس مقام پر س و قعد کو حضرت ایرائیم" کی جنبا دی غلطی و ننے سے ابا کرتا ہے اور یہ جھتا ہے کہ حضرت ابرائیم " کی جنبا دی غلطہ شوق احد و محبت بیس اس علم اللی کی تعمیل اپنی طرف سے بالکل بعید و محبت بیس اس علم اللی کی تعمیل اپنی طرف سے بالکل بعید و بدوجو بیت اللی بیس میں اس علم اللی کی تعمیل اپنی طرف سے بیٹے کی جان کی مقل بعید و بدوجو لیت کو برائی برائی برائی کی جان کی جگہ اس کی خدمت تو حید و تو لیت کو برائے و تفایل کرد ہے کہ تا ویس کا سہرا لے کرنفس کی مقابعت کے شہداور و تعویلے سے بھی پاکس کی مقابعت کے شہداور و تعویلے سے بھی پاکس میں داختی نے دائی تھی گر بانی کی بیدا اللہ بین بیند آئی آئو واز آئی۔

يَ أَالْرَاهِيُكُمُ قَدُصَدَّقُتَ الرُّوْيَا لَ كَدَبَ بَحَرَى المُحَسِيَّلَ (صَافَاتِ) وَفَدَيُنَاهُ بِدِبُحِ عَظِيمٍ (صَافَاتِ)

ابراہیم! تم نے خواب کے کردکھایا، ہم مخلصین کو سے ہی صلادیا کر تے ہیں اورہم نے ایک بڑا ذبیجاس کے فوض میں دید۔

اورامت پر بیقر پانی ای تمثیلی رنگ میں دبیب تشہر کی گئ سین جس نی اطاعت وقر پانی کی تمثیل جانور کی قربانی کی شکل میں۔ یہ شریح ان بعض علماء کی متابعت میں ہے جو بعض دین وہ جب تشہر ہی گئے ہیں ایسان میں ہی تھے ہیں ایسان میں ایک بھتے ہیں ایسان میں ہی تھے ہیں ایک میں ایک ہوری عزبین رہی تھی کہ اس پر مل کر کے اپنی طرف سے فرزند کے ذرائی کی پوری عزبیت کر کے اپنی کام کو پورا کر بھی تھے اور انتہا تھی میں ایک ہوری ہی و مزمین رہی تھی کہ وہ کی لیوں کر دیوا ورائے تو اورائے تھی کردکھویا اس میں خواب کو بھی کردکھویا اس کی ضرورت نہیں رہی تھی کہ جبر دوصورت بیجانور کی سنت عظیم جانور کی قربانی کی شکل میں فلہ ہر ہوگ ۔ فلا ہر ہے کہ بہر دوصورت بیجانور کی تربانی جس کی ضرورت نہیں رہی ایک میں میں تربانی کی شکل میں فلہ ہر ہوگ ۔ فلا ہر ہے کہ بہر دوصورت بیجانور کی تربانی جب کہ بہر دوصورت بیجانور کی جب سے کہ جفض میں خواب کو بیک کر بانی کی تمثیل ہے اور س قربانی کا گوشت اس روزعید میں قربانی کو تعزبی کے تربانی کی تحقید میں ایک جگھ میں میں تو بانی کی تحقید میں قربانی کی تعزبان کی تحقید میں تربانی کی تعزبان کی تعزبان کی تحقید میں تربانی کی تعربان کی تعزبان کی تعربان کی تعزبان کے لئے میں مان ان وہوت بنا۔

مزید تنصیل کے سے معارف ذی الحجہ ۳۵۹ حضمون'' ذن کی عظیم' اور معارف صفر ۱۳۵۲ ھے شذرات مل حظہوں۔''س''

بہرحال بہاں اس تفصیل سے مقصود سے کہ قربانی سے مقصود خدمت کعب کے لئے نذر چر حانا تھا نذر چر حانے کے لئے شریعت سابقہ میں جولفظ سنتعمل تفاوہ ' خدا کے سامنے ' تھا۔ تورات میں بیری ورہ نہایت کثرت ہے آیا ہے حضرت ابراہیم "نے حضرت اسامیل" کے حق میں خدا سے جود عاکی وہ ان لفظوں میں تھی۔

﴿ ليت اسمعيل بعيش امامث ﴾ (تورات عموين اصحاح عاد آيت ١٨)

كاش اساعيل تير بي النفاذ على كرتا-

ای خواہش ہے مطابق ان کوخواب میں تمثیلی پیرا یہ میں صلم دیا گیا کہ وہ بینے کی قربانی کریں بیاس بات کی قطعی دلیل ہے کہ حصرت ابراہیم کوخواب میں حصرت اسحاق کی قربانی کانہیں' بلکہ حصرت اساعیل کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔



#### م مکیم معظمیہ

حضرت اساعیل کی بحث مسکن میں گذر چکا کہ وہ عرب تھا' مقام ذاخ کی تعیین میں بید ثابت ہو چکا کہ واد می '' کہذ' تھا' اس بنا پر مکد کی نسبت ایک بحث نہایت قدیم زمانہ ہے تعلق رکھتی ہے۔

متعصب میسائی مؤرخ نکھتے ہیں کہاں شہر کی قدامت کا دعوی مسلمانوں کا خاص دعوی ہے قدیم تاریخوں ہیں اس کا نشان نہیں لیا ملتا'اس بتا پر ہم اس بحث وکسی قدر تفصیل کے ساتھ کھتے ہیں۔

مكه كاقد يم اوراصلى نام بكه ب قرآن مجيد يس يبى نام بـ

﴿ الَّهُ وَلَى بَيْتٍ وُصِعِ سَأْسَ لَنْدَى سَكَّةَ مُنَارِكاً ﴾ (١٠٠٥ العران-١٠)

مبدامتبرك كمرجوة وميول كي نت منايات اوه بكه بل تفار

كتاب زيور٨٨٠٢ ش ه

'' بکہ کی وادی میں گزرتے ہوئے اسے ایک کنواں بناتے' برکتوں سےمورہ کوڈ ھانک لیتے' قوت سے قوت تک ترتی کرتے جلے جاتے ہیں''۔

اس عبارت میں بلد کا جولفظ ہے ہو ہی مکہ معظمہ ہے کین اگراس لفظ کو اسم علم کے بجائے مشتق قرار دیں تواس کے معنی اگر و نے '' کے ہوں گے اور ہو ہی عربی لفظ بکاء ہے چونکہ بہود و نصاری ہمیشہ مکہ کی و قعت منانے کے در پے رہے آئے ہیں ،اس سے بہت سے متر جمین نے عبارت ند کور میں بلہ کا تر جمدرون کر دیا ہے کیکن ہمخض خو و بجھ سکتا ہے کہ اس حالت میں وادی بکا کے کیا معنی ہول گے ؟ زبور کی عبارت ند کورہ کی او پر کی آیتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس نشید میں حالت میں وادی بکا کے کیا معنی ہول گے ؟ زبور کی عبارت ند کورہ کی او پر کی آیتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس نشید میں حضرت واؤد " نے مکہ معظمہ اور مروہ اور قربان گاہ اساعیلی کی نسبت اپنا شوق اور حسرت فل ہر کی ہے۔ او پر کی عبارت یہ محفرت واؤد " خدا سے کہتے ہیں ) اے فوجوں کے خدا ! تیرے مسکن کس قد رشیر یں ہیں میر انفس خدا کے گھر کا مشت ق بلکہ عاشق ہے ۔۔۔۔ اے خدا ! تیرے قربان گاہ میرے مالک اور میرے خدا ہیں مبار کی ہوان لوگوں کو جو تیرے گھر میں بھکہ عاشق ہے ۔۔۔۔ اس کے بعد بلہ والی آئیتیں ہیں اب غور کر وحضرت واؤد " جس مق م کے پہنچنے کا شوق فل ہر کر تے ہیں وہ اس مقام پر صادق آ سکتا ہے جس میں حسب ذیل با تیں یائی جا کیں ۔

(۱) قربانی گاه ہو\_

(۲) حضرت داؤ د" کے دطن ہے دور ہو کہ د ہاں تک سفر کر کے جائیں۔

(۳) وه دا دی مکه کهلاتا جو ـ

(۳) وہال مقام مورہ بھی ہوا ان ہوتو لوجش نظر رکھوتو قطعاً یقین ہوجائے گا کہ بکہ وہی مکہ معظمہ اورمورہ وہ بی

لے مرکبوریوں بنی اتا سے میں علاقہ ہے اگر چہ فدائی تنیاں کی ور ہے مسمونوں نے پیٹے فدائی مرمز اوب یت قدیم من وق و پیٹی ووروں نے میں بیتا جو کہ مکدن سب سے قدیم میں متاجمہ ہے صرف چند پائٹ قبیر سولی تھی کہ مار گیوریوں نے س سے وو میں ہوتا اوا ایر بھی ویا ہے اور بھم کو بھی اس کی صحت ہے اٹکارٹیس لیکن اس کل بیان بیس مفالط ہے جس وہم نے صل کتاب میں ہار موروں ہے۔

مروہ ہے۔ اس کے ساتھ پہلی اندازہ ہوگا کہ یہودی کس طرح تعصب سے الفا ظاکوادل بدل کردیتے ہیں

﴿ يُحَرِّفُونَ إِلْكَلِمْ عَنْ مُّوَاضِعِهِ ﴾

ڈ اکٹر مستکس نے ' ڈ کشنری آف دی بائیل' میں دادی بکا پر جو آٹکل لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔ اس لفظ سے اگر کوئی دادی مراد ہے تو وہ حسب ذیل ہو عتی ہے۔

(۱) ایک وا دی ہے جس میں ہو کرز ائرین بیت المقدس جاتے ہیں۔

(۲) وادی اخور ہے جو پیٹو عابا ہے۔ آیات۲۲-۲۷ وغیرہ میں ندکور ہے۔

(m) وادی رفایون ہے جوسا مولل دوم باب ۵ آیات ۱۸-۳۳ وغیرہ میں مذکور ہے۔

(٣) كوه سيناكى ايك دادى ہے۔

(۵) بیت المقدس تک جو کاروانی راسته شال ہے آتا ہے اس راستے کی آخری منزل ہے۔ (دیکھورینان کی سے اس میں منزل ہے۔ (دیکھورینان کی سے متناب "حیات میں" باب ")

لیکن کیا عجیب بات ہے ڈاکٹر هسندگس کوانے اختالات کثیرہ میں کہیں مکہ معظمہ کا پہتیس لگتا' ع جمال ورق کہ سیدگشتہ مدعاایں جاست

ت ہے جہ ہے کہ جن جن واو بول کا نام لیہ ہے ان میں ایک کوبھی بکا کے لفظ ہے کسی من سبت من سبت کہ بنا ہے کہ جن جن واو بول کا نام لیہ ہے ان میں ایک کوبھی بکا کے لفظ ہیں۔فرق اس قدر ہے جس قدر ایک بیا اور بکہ ہالکل ایک نفظ ہیں۔فرق اس قدر ہے جس قدر ایک بی لفظ کے تلفظ میں فرق پیدا ہوجا تا ہے۔

جدید لے ''انسائیکلو پیڈیا'' میں محمد (ﷺ) کے عنوان سے جو مضمون ہے وہ مار کیولیوں کا ہے اس میں مکہ معظمہ کی نسبت لکھا ہے کہ

'' قدیم تاریخوں میں اس شہر کا نام نہیں ماتا' بجز اس کے کہ زیور (۲۰۸۴) میں'' وادی بکہ'' کالفظ ہے'' سین مار گیولیوس صاحب اس تاریخی شہادت کوضعیف سجھتے ہیں۔

> پروفیسر ڈوزی' جوفرانس کامشہور محقق اور عربی دان عالم ہے وہ لکھتا ہے۔ کی '' بکہ وہی مقام ہے جس کو یونانی جغرافیہ دان ما کروبہ لکھتے ہیں''۔ لیکن مار گیولیوں کو ہروفیسر ڈوزی کے بیان پر بھی اعماد ہیں۔

کارااکس صاحب نے اپنی کتاب' ہیروزاینڈ ہیروورشپ' میں لکھا ہے کہ

''رومن مؤرخ سیسس نے کعبہ کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ ''وہ دنیا کے تمام معبدول سے قدیم اور اشرف ہے اور میدولا دت میں سے بچاس برس پہلے کا ذکر ہے''۔

ا گر کھبہ حضرت عیسی ہے بہت چہیے موجود تھ تو مکہ بھی تقریبانسی زمانہ کا شہر ہوگا کیونکہ جہاں کہیں کوئی مشہور معبد

ا سَمَا سَيْطُو پِيدُ يَ جِلْدُ صَغِيهِ ١٩٩٩ رِزَالِ الْمِيشَ

مع المانكلوپيري في جدي صفي ١٩٩٩ رو الم يشن

ہوج ہےاس کے آس پاس صرور کوئی نہ کوئی شہر یا گاؤں آ باو ہوجا تا ہے۔

یا تو ہے جموری نے بیٹھ اسبعدان بین کھھ ہے کہ مدسطقے کا عرص اور طوں بعد بطیموں اسے بعر اقیہ میں حسب ولیل ہے۔ ویل ہے۔

" طول ۱۸ ورجه عرض ۱۳ ورجهاً...

بطیموں نہایت قدیم زمانہ کا مصنف ہے۔ آسراس ہے آپ بھرامیہ میں مدفاق ساج قواس ہے زیادہ قدامت کی تیاسند درکار ہے؟

مار گیو بیوس نے جس بنا پر مک معظمہ کی قدامت سے انکار بیا ہے وہ یہ ہے کہ اسابہ میں تقریح ہے کو الم مکمیں سب سے پہلی عمارت جو تغییر ہوئی وہ سعید یا سعد بن عمرو نے تغییر کی الکین ، رگیو بیوس و بیمعوم نہیں کہ مؤر نیین نے جا ہجا یہ بجا یہ بھی تقریح کی ہے کہ چونکہ الل عرب کعب کے مقابل یا آس باس عمارات بنائے کو تعبد ہی ہے او بی جھتے تھے اس نے عمارتی نہیں بنوا کیں بلکہ نیموں اور شامیا نوں میں رہتے تھے اور اس طرح مکہ جمیشہ سے نیموں کا آیے وسیق شہرتی۔

## غانه كعبه كي تعيير

﴿ و صَهَرَ بُتِي لِسَطَّاتُمِيْسِ و اُنقائمين و الرُّكُعِ السُّجُود و دل في الدر بالحد بالدر رحاد و الله عنى كلِّ صامرٍ يَّأْتَيْنِ مِنْ كُلِّ فَحَ عَمِيْقٍ ﴾ (١٠٥١ ج ١٠٠٠)

ا بطلیموں کے جغرافید کا ترجمہ عباسیوں کے زمانہ میں ہوگیا تھا استعود کی اور این الندیم نے الثر اس بے مو سے ہیں علی سختھیں کے بیان کے مطابق حضرت ابراہیم نے خاند کھیہ کی منہدم و بے نشان الدارت کی دوبارہ جیاد انف مر بلندی مرم بدتو میں۔ کے لئے سیر قالنبی جند پنجم باب جے عنوان مکہ اور کھیے ہوئی " ہمارا گھر طواف کرنے والول (نماز میں قیام کرنے والوں) رکوع کرنے والوں اور بجد والوں کیے یا کے کر وہ تمام لوگوں کو پیکار دے کہ جج کوآ نمیں پیدل بھی اور دیلی ونٹیوں پر بھی ہیر دُورور زگوشہ سے آئیں گئے۔

اس وقت اعلان واشتہار کے وسائل نہیں ہتھے ویران جگہتی اور آ دمی کا کوسوں تک پیتا نہ تھا۔ ابراہیم کی آوار حدو دحرم سے باہر نہیں جا سکتی تھی لیکن و ہی معمولی آ واز کہاں کہاں پہنچی ؟مشرق سے مغرب تک مشال سے جنوب تک اور رمین ہے آ سمان تک۔

عا مدازر قی نے تاریخ کمدیس لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جوتھیر کی اس کا عرض وطول حسب ایل تھا۔

مندی مین ہے جیت تک و گز

عال جامود ہے ان شامی تک اس کر

وض ركن شامي يعظ لي تك ١٩٧٪

علی رہ بن چھی تا حصرت ابراہیم" نے حضرت اسالمیل " ہے کہا کہ ایک پھر لاؤ تا کدا سے مقام پر لگا ووں جہاں سے طواف شروع کیا جائے۔ تاریخ مکدموسوم ہاعلام باعلام بیت الحرام میں ہے۔ ،

الله الله الله الله المستمعيل عليهما الصله أو السلام السمعيل بتي لحجراضعه حثى يكون علما للناس يبتدون منه الطواف كه

ہر معرت ابرائیم نے حصرت اسامیل ہے کہا کہ ایب چھر لاوہ تا کہ بین میک قلد نصب مورب ہوں جہاں ہے لوگ طواف شروع نویں۔

خدا کا بیا ہما ، وقع مواقع بایہ انہاں نہ تو ہوا تا اور با چوھٹ ہاز و تھے۔ اسبانسی بن ظاب کو کعہ ں آپست عامل ہونی تا انہوں بے قدیم عمارات کے اسائے سرے تھیں میں او تھجور ہے تیتوں کی مجھت ڈالی۔ لے

'مرکی بر سے اور اشش ہے ہوئے ہیں جا ہونے کے جنانچے سے پہلے قبید' برہم آئر آباد ہوا اس فیلے سے پہلے قبید' برہم آئر آباد ہوا اس فیلے سے مضاض بن مرو برہی ایک متاز شخص تھے حضرت اساعیل نے ان کی بڑی ہے شادی کی ان سے بارہ اولا دہوئی بین کے نام تو رات میں فیلور بین ان میں ہے اسٹ اہل عرب قیدار کی اولا دھی بیں حضرت اساعیل کی وفات کے بعد ان کے بڑے ہوئے نابت کعبہ کے متولی ہوئے ان کے مرفے کے بعد ان کے بڑا مضاض نے بید منصب حاصل کیا اور کعبہ کی تولیت فاندان اساعیل سے نکل کر جرہم کے فاندان میں آئی لیکن پھر ایک اور قبید نزاعہ نے کعبہ پر قبضہ کریں ور مدت تک ای فاندان میں موجود تھا لیکن اس نے پچھ مزاحمت نہیں کی قصی بن مدت تک ای فاندان میں استانے کار برائے میں اس نے پچھ مزاحمت نہیں کی قصی بن کل ہے ان کا فاندان موجود تھا لیکن اس نے پچھ مزاحمت نہیں کی قصی بن کل ہے ان کار برائے مالیکن اس نے پچھ مزاحمت نہیں کی قصی بن کل ہے کار برائے انہوں نے اپنا آبائی حق حاصل کیا چنانچے اس کی تفصیل آگے آئی ہے۔

حرم کعبہ پر سب سے پہلے جس نے پردہ چڑ ھایا وہ یمن کا حمیری بادشاہ اسعد تن تھے۔ یمن میں خاص فتم ک چا دریں بی جاتی ہیں جن کو بردیمانی کہتے ہیں۔ یہ پردہ انہی چا درول سے تیار کیا گیا تھا۔قصی بن کا اب ئے زمانہ سے تمام

علام بيمو ساتن سالغسان زاين بكارواين الماوروفي

ترکس پرایک محصول لگا دیا گیا جس سے پردہ تیار کیا جاتا تھا۔ علامہ ازر تی نے لکھ ہے کہ آتخضرت کھی نے بھی یمنی پردہ جڑھایا تھالیکن اس روایت کے سلسلہ کا ایک راوی واقعری ہے۔ اِ

خدا کا گھرسیم وزرگ نقش آرائیوں کا مخت کے ندتھ لیکن دولت اور ملک کی ترقی کے بیلوازم ہیں اس سے حضرت عبدالقد بن زبیر "جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے کعبہ کے ستونوں پرسونے کے پتر چڑھائے۔عبدالملک بن مروان نے اپنے زہ ندھیں ۲۳۱ ہزارا شرفیاں اس کام کے لئے بھیجیں۔امین الرشید نے ۱۸ ہزارا شرفیاں نذر کیس کہ دروازہ کی چوکھٹ وغیرہ طلائی بنواوی جائے۔اعلام (تاریخ مکہ) ہیں عہد بہ عہد کی طلاکار یوں کی تفصیل کھی ہے۔لیکن بیواقعات عہد نبوت کے بعد کے ہیں جو جہ رک کا موضوع نہیں اور ہے یہ ہے کہ آئی ہرسونا چڑھانا ضروری بھی نہیں۔

## حضرت اساعیل کی قربانی:

خدا کا گھر بن چکا تو ضرورت تھی کہ اس کی تولیت اور خدمت کے سئے کوئی نفس قدی تمام مشاغل ہے الگ ہو کر اپنی زندگی اس پر نذر چڑھا دے۔ اس تشم کی نذر کو ابرا ہیمی شریعت میں قرب نی ہے تعبیر کرتے ہتے۔ تو رات میں یہ می ورہ مجمثرت آتا ہے۔

جیہا کہ ہم او پرلکھ آئے ہیں' انبیاء علیہم السلام پر جو دئی آئی ہے' اس کے مختلف انواع ہیں جن ہیں ہے ایک خواب ہے ہوئی۔ یہ خواب ہی ہے۔ چنانچ کی جو ابتدا ہوئی خواب ہے ہوئی۔ یہ خواب ہی ہے۔ چنانچ کی جو ابتدا ہوئی خواب ہے ہوئی۔ یہ خواب ہمی تمثیلی ہوتا ہے جس طرح حضرت یوسف" نے آئی بو ماہتاب اور سن روں کو سجدہ کرتے و یکھا تھا بہر حال حضرت ابراہیم" کوخواب دکھلا یا گیا کہ اپنے بیٹے کواپنے ہاتھ سے ذرج کررہے ہیں۔ انہوں نے اس خواب کو بینی سمجھ اور بعینہ اس کی تغییل پر آماوہ ہوئے۔

حضرت ابرا ہیم "کواپے استقلال اور جان نٹاری پراعتا دتھا۔لیکن میتحقیق طلب تھا کہ پانز دوس لہ نو جوان بھی پی گرون پر چھری چلتے دیکھ سکتا ہے یانہیں؟ بیٹے سے ناطب ہوکر کہر۔

> ﴿ يَبُسَى إِنِي أَرِى فِي الْمَعَامِ أَنِي الْمُعَامِ أَنِي الْمُعَامِ اللَّهِ الْمُعَتِ فَالطُّرُ مَادا تَرِي ﴾ (صفّت) بينا إش خواب مِن ويكمنا مول كه ش تخصرُ وَرَحَ كرر ما مولَ تَوْمَنا تَيْرِي كي رائع ہے؟

منے نے نہایت استقلال سے جواب دیا۔

يَابَتِ افْعَلُ مَا تُؤُمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَآءَ اللَّهُ مِنَ الصَّبريْنَ ـ (صَّفَّت ٣)

ا حطرت عمر " نے اپنے زبانہ علی کا پروہ چڑھا یا تھا جومھر میں بناج تا ہے، ان کے بعد معمول ہوگی کہ برضیفہ اپنے عہد خلافت میں پروہ چڑھا تا تھا' جج کے زبانہ میں و بیائے ، تمرکا' رجب میں قباطی کا عید الفطر میں و بیائے ، تمرکا' محب میں قباطی کا عید الفطر میں و بیائے ، تمرکا' محب میں قباطی کا عید الفطر میں و بیائے ، تمرکا' محب میں قباطی کا عید الفطر میں و بیائے ، تمرکا' محب میں قباطی کا عید الفطر میں و بیائے ، تمرکا' محب میں اور الفان قلاوان و دشہ ہواتو مصر کے دوگاؤں پروہ کے مصارف کے لئے وقف کرد کے جب ترکی خاندان قسطنطنیہ میں حکم ان ہواتو سلطان سیمان نے چندگاؤں اور اضافہ کرد کے (اعدم باعلام بیت اللہ محرم) خانہ کو بی جب میں ہوئے ہوئے کہ تو بی اور تاریخ کم درتی اور جم البلدان وغیرہ میں ہے ہم نے اخر تصنیف عنی علم کولیے کہ وہ النسب کے بعد کی تصنیف اور ج معے۔

ا یا جان ! آ ب کوجو تھم ہوا ہے وہ کر گر رہے طدانے جا باتو ش ٹابت قدم رہوں گا۔

ب یک حرف نوّے سالہ پیرضعیف ہے جس کو دعا ہائے تحر کے بعد خانداتِ نبوت کا چیٹم و چراغ عطا ہوا تھا' جس ووہ تمام و نیا ہے زیادہ محبوب رکھتا تھا' اب ای محبوب کے تل کے لئے اس کی آسٹینیں چڑھ چکی ہیں' اور ہاتھ میں حيمري ہے۔

د وسری طرف نو جوان بیٹا ہے جس نے بھین ہے آج تک باپ کی محبت آمیز نگا ہول کی گود میں برورش یائی ے اور اب باپ بی کا مہر برور ہاتھ اس کا قاتل نظر آتا ہے ملا تکہ قدی فضائے آسانی عالم کا نتات کیے جیرت انگیزتما شاد کھے رے ہیں اور آنگشت بدنداں ہیں کہ دفعۃ عالم قدس ہے آ واز آتی ہے۔:

﴿ يَانُرَاهِيمُ قَدُ صَدِّقَتَ الرُّولَيَا كَذَٰلِكَ نَحُرى الْمُحْسِينَ ﴾ (طقت)

براہیم اتو نے خواب کو پچ کر د کھ یا ہم نیک ہندوں کواس طرح اجھا بدلہ دیا کرتے ہیں۔

طغمان نازیی که مجگر گوشه، ضیل در زیر تیج رفت و شهیدش نمی کنند بیٹے نے جس استقلال' جس عزم اور جس حیرت خیز ایٹار ہے اپنے آپ کوقر بانی کے لئے چیش کیا اس کا صد یمی تھا کہ رہرہم ( قربانی) قیامت تک دنیا میں اس کی یا دگاررہ جائے۔



# محدرسول الله على سلسائة نسب

### سىدارىس.

یے ہے محمد بن عبدالقد بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن فزیمہ بن مدر کہ بن الیاس بن مصر بن نزار بن معد بن عد تان ۔ صحیح میں بر سال سے بیار سے بنا میں سے بنا میں سے بات سے بات سے بنا ہے۔

سیح بخاری (باب مبعث النبی) میں یمیں تک ہے لیکن ایام سخاری نے اپنی تاریخ میں عدنان ہے حضرت ابراہیم تک نام گن نے ہیں۔ لیعنی عدنان بن عدو بن المقوم ابن تارح بن یشجب سن یع ب بن تابت بن اسمعیل نانہ ابرائیم " یہ

حضرت المعیل کے ہارہ بیٹے تھے جن کاؤ کرتورات میں بھی ہے ان میں سے قیداری اولاوجور میں آ ہود بولی اور بہت پھیلی۔ انہی کی اولاو میں عدنان ہیں اور آ تخضرت واللہ کی کے خاندان سے ہیں۔ حرب کے نسب وان تم م پشتوں کو محفوظ نہیں رکھتے تھے۔ چنانچیا کھڑنسب نامول میں عدنان سے حضرت اسمعیل تک صرف آ تھ ٹو پشتی بیان ق ہیں کین سے جہن نیک سے بری سے ریادہ ن ہیں کہ اس کے دود ن جو کا اور بیام بالکل تاریخی شہاوتوں کے خلاف ہے علامہ بیلی روض اس نف سے ایک کھھتے ہیں۔

﴿ وِ يَسْتَحْيِلُ فِي الْعَادَةَ الْ يَكُولُ سِهُمَا رَبَعَهُ آبَاءَ وَ سَعَةٌ كَمَا دَكُرُ مِنْ سَحَاقَ اوَ عَشْرَةَ اوَ عَشْرُولُ قَالُ الْمَدَةَ اصُولُ مِنْ دَلَثُ كُلَّهُ ﴾

اور برعادة محال ہے كدونوں من جاري سات چتول كافاصد بوجيسا كران اسكال هذا يا يا المان بات بيتى بوب كيونكدر مانداس سے بہتے زيادہ ہے۔

اس تعطی کی زیادہ وجہ بدیہوئی کدا ال عرب زیادہ ترمشہور آ دمیوں کے نام پرا کتف سر نے تھے اور پیج کی پیڑھیوں

ار رولیم صاحب نے سریخابیٹا بت کرنا چاہا ہے کہ آئخضرت و اللہ عظرت اسامیل نے خاندان ہے نہ تھے۔ ان کے الفاۃ بید ہیں۔ اسیخوابش کہ فیمب اسلام کے پیفیرکو اسلیم کی اولا و سے خیال کیا جائے۔ اور غابانی کوشش کہ وہ جمعیل کی نسل ہیں ہے جابت کے جائے ان کی صین حیات میں پیدا ہوئی تھی اور اس طرح پرچر کے ایرا تیکی نسب نامہ کے ابتدائی سلیم گھڑے گئے تھے اور اسمعیل اور بی اسرائیل کے بے شار تھے نصف یہودی اور نصف عربی میں خواب ان کی صورت کے تھے اور اسمعیل اور بی اسرائیل کے بے شار تھے نصف یہودی اور نصف عربی اس نجر بیل و صابح تھے ' رسیکن کیا طرف مورجین میں جو نہ صرف خاند ان قریش کو بلکہ تی مشال علی میں مسل تعلیم میں جو نہ صرف خاند ان قریش کو بلکہ تی مشال عرب و جو زکو بر میسی منسل تعلیم میں جو نہ میں خار میں حدید کا جغراف تاریخی عرب)

کوچھوڑہ ہے تھے۔ اس کے علاوہ الل عرب کے بزہ یک جو تک عدنان کا حصہ ساملعیلی کے خدادان ہے ہونا قطعی اور قینی تھاس لئے وہ صرف اس بات کی کوشش کرتے تھے کے عدنان تک سد سے سیحے طور ہے نام بنام پہنچ صنے۔ او پر سے شناص کا نام لینا فیہ ضرور کی بھیتے تھے اس لئے چند شہور آ جمیوں کا نام ہے۔ نیموز ویے تھے تاہم عرب میں ایسے حققین سے جو وہ گذا شت ہے واقف تھے على مد طبری نے تاریخ میں لکھ ہے کے 'جھھ ہے بعض نسب وانوں نے بیان کیا کہ میں سے عرب میں ایسے علماء ویکھے جو معد ہے لے کر مصرت اسلیل تک وسی شقوں کے نام لیتے تھے اور اس شہاوت میں عرب سے اشعار پیش کرتے تھے۔ اس شخص کا یہ بھی بیان تھ کہ میں نے اس سلسد کو اہل کتاب کی تحقیقات سے طابو تو ب سے اشعار پیش کرتے تھے۔ اس شخص کا یہ بھی بیان تھ کہ میں نے اس سلسد کو اہل کتاب کی تحقیقات سے طابو تو ب تھا وہ اس میں فرق تھا اس کا بیان تھا کہ اور موقع پر لکھا ہے کہ 'مشہر تہ میں ایک جونس نام ہیں اور موقع پر لکھا ہے کہ 'مشہر تہ میں ایک جونس نام ہیں ' بہر حال یہ واقعہ بول کا میں موجود ہے ' میں اس شیح ہے بیل بھی عدنان سے دکر حضرت اسلیل شک جالیس نام ہیں ' بہر حال یہ واقعہ واقعہ سے کہ عدنان سے جیں۔ ووجود ہے ' میں اس شیح ہے بیل بھی عدنان سے دیل موجود ہے گئی اس شیح ہے بیل بھی عدنان سے دکر حضرت اسلیل گئی عدنان کے خاندان سے ہیں۔ وہ میں اس میں کی اور اور شخص نان سے دکر حضرت اسلیل کی عدنان کے خاندان سے ہیں۔ وہ میں نام ایس کی اور اور اور خضرت اسلیل عدنان کے خاندان سے ہیں۔ وہ میں اسلیل کی اور اور میں میں اور اور خضرت اسلیل کی خاندان سے جیں۔

## بنائے خاندان قریش:

آ تخضرت و کی کا خاندان آر چہ اس عس جد سے معزز اور متاز چلاآ تا تھا الیکن جس مخص نے اس خاندان کو قریش کے بقب سے ممتاز میاہ و نظر بان نانہ تھے۔ بعض محققین کے نزد کیک قریش کا لقب سب سے پہلے فہر کو ملا مرائنی کی اولا دقریش ہے جا فظ مراتی سیرت منظوم میں لیھتے ہیں۔

المنتاج طبري مطبوعه يورب جلد ١١١٨.

P. تارخ طبری مطبوند نورب جد ۱۱۱۵ م

#### اماقريش فالاصح فهرك جماعها و الاكترون البضر

قصى

نضر کے بعد فہراور فہر کے بعد قصی بن کل ب نے نہایت عزت اور اقتدارہ صل کیا 'اس زمانہ میں حرم کے متوں صیل نزائی ہے قضی نے صلیل کے صحبرادی ہے جن کا نام جبی تھ شوی کی تھی 'اس تعلق سے صلیل نے مرتے وقت وصیت کی کے حرم کی خدمت قضی کو سپر دکی ج ئے 'اس طرح بید منصب بھی ان کو حاصل ہو گیا 'قصی نے ایک دارالمشورہ قائم کی جس کا نام دارا ندوہ رکھ 'قریش جب کوئی جسہ یا جنگ کی تیاری کرتے تو اس محمارت میں کرتے 'قافلے ہم جوت تو سیسیں سے تیار ہو کر جاتے ' نکاح اور دیگر تقریبات کے مراسم بھی یہیں ادا ہوتے۔

قصی ابو کم میں یسمی محمعاً به جمع الله القبائل من ههر

قصی کی چھاولا دھی عبدالدار عبد من ف عبدالعزی عبد بن تصی تخر 'برہ قصی نے مرتے وقت حرم محترم کے تمام من صب سب سے بڑے بیٹے عبدالدار کو دیئے (طبقات ابن سعد جلد اصفحہ اس) اگر چدوہ سب بھا نیوں میں نا قابل تھے یکن نصی ہے بعد قریش وریا ست عبد من ف نے حاصل کی اور انہیں کا خاندان رسول اللہ وہ اللہ عن نیوں کوائدان ہے ۔عبد مناف کے چھ بیٹے تھے ان میں سے ہاشم نہایت صاحب صولت اور بواثر تھے انہوں نے بھا نیوں کوائل بات پر

ي أرتاني جيداول صغيره و\_

سے سقایے یعنی جا جیوں کوآب زمزم پله نااور رفادہ جا جیوں کے کھائے ہنے کا انتظام کرنا۔

آ مادہ کیا کہ حرم کے من صب جوعبدالدار کو دیئے گئے واپس لیے لئے جائیں' وہ ہوگ اس منصب عظیم کے قابل نہیں۔ عبدالدارے خاندان نے اٹکار کیا اور جنگ کی تیاریاں شروع کیں' بالآ خراس پر سلح ہوگئی کہ عبدالدار سے سقایہ اور رفاوہ واپس نے کر ہاشم کودے دیا جائے۔

باشم:

ہاتھ نے اپنے فرض کو نہایت خولی سے انجام دیا جی جی کو نہایت سیرچشی سے کھانا کھلاتے سے نجری حوضوں میں پانی بجروا کر زمزم اور منیٰ کے پاس سبیل رکھتے سے تھا تجارت کو نہایت ترقی دی قیصر روم سے خط و کت بت کر کے فرہان کھوایا کہ'' قریش جب اس کے ملک میں اسباب تجارت لے کرجا کیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے'' جبش کے بادش و نبیش کے نادش سے بھی اس میں نہام اور ایشیائے کو چک تک نبیش سے بھی اس میں مام اور ایشیائے کو چک تک تجارت کے لئے جایا کرتے ہے۔ اس زہ نہ میں انگورہ (انقرہ) جو ایشیائے کو چک کامشہور شہر ہے، قیصر کا پایئے تخت تھا' تجار قریش میں جاتے تو قیصر نہایہ یہ اور حرمت سے خیر مقدم کرتا تھا۔

'' عرب میں راستے محفوظ نہ تھے۔ ہاشم نے مختلف قبائل میں دورہ کر کے قبائل سے بیدمعاہرہ کیا کہ قرایش کے کاروا ن تجارت کو ضرر نہ پہنچا کیں گئے جس کے صدیمیں کاروان قرایش ان قبائل میں ان کی ضرورت کی چیزیں خود لے کر جائے گا اوران سے خرید و فروخت کرے گا'۔ بیسبب تھا کہ عرب میں باوجود عام لوٹ مار کے قرایش کا قافلہ تجارت ہمیشہ محفوظ رہتا تھا۔ ل

ا کی علی میں قبط پڑا کہا ہے اس قبط میں شور بہ ہیں روٹیاں چورا کر کے لوگوں کو کھلا کیں اس وقت سے ان کا نام ہاشم مشہور ہو گیا عربی زبان میں چورہ کرنے کو مشم کہتے ہیں جس کا اسم فاعل ہاشم ہے۔

ایک بارتجارت کی خرض ہے شام گئے راستہ میں مدینہ شی تفہر نے وہاں سال کے سال بازارلگاتی تھا' بازار میں گئے تو ایک عورت کو دیکھا جس کی حرکات وسکنات ہے شرافت اور فراست کا اظہار ہوتا تھا' اس کے ساتھ حسین اور جمیل بھی تھی' دریافت ہے معلوم ہوا کہ خاندان بی نجار ہے ہاور سلی نام ہے۔ ہاشم نے اس ہے شادی کی درخواست کی اور اس نے قبوں کر کی خرض نکاح ہوگیا، شادی کے بعد بیشام کو چلے گئے' اور غزوہ میں جا کر انتقال کیا، سلمی کوشل رہ گیا تھا' لڑکا پیدا ہوا' اس کا نام شیبدر کھا گیے' اس نے قریباً ۸ برس تک مدینہ میں پرورش پائی' ہاشم کے بھائی جن کا نام مطلب تھا' ان کو بیا صالات معلوم ہوئے تو فورآمد بیندروانہ ہوئے' وہال پہنچ کر جبتو کی سلمی نے ان کے آئے کا حال سنا تو بلوا بھیجا، تین حالات معلوم ہوئے تھے دن شیبہ کوساتھ لے کر کہ معظمہ روانہ ہوئے ، ان کی عمر ۸ برس کی تھی یہاں آ کران کا نام عبدالمطلب سے۔

عبدالمطلب ك نفظي معني "مطلب كاغلام" مي -اس كئے ارباب سير نے وجه تسميد ميں بہت ہے اتوال نقل

لے اہالی ایونکی قالی

ع طبری متی ۱۰۸۹٬۱۰۸۸ جسم ۲ م

سے ویکھوڑ رقانی جیداول ص ۸۵

ے ہیں جن میں سیح تربیہ ہے کہ چونکہ مطاب نے اس کی پرورش کی تھی اور یہ بتیم نظائیں گئے عرب سے محاورہ کے مطابق ملا ملام مطلب مشہور ابو سیحے سے جبرالمطلب کی ریدگی کا مزاکا رنامہ یہ سے کہ جاوہ زمزم جوالیک مدت سے ات کر آم موثنیا تھ انہوں نے اس کا پیدنگایا اور کھیدوا کر نے مرے سے درست کروایا۔

عبدالمطلب کے دل یا ہارہ بیٹوں بیل سے پانچ شخصوں نے اسلام یا کفر کی خصوصیت کی اجد ہے ہمت عام عاصل کی بعنی ابولہب ابوطالب عبداللہ عضرت جمز ہ حضرت عاس کے بعنی ابولہب کا اصلی نام اور ہے۔ خطاب آ تخضرت میں تصریح کی کہ بیداللہ خطاب آ تخضرت میں تصریح کی کہ بیداللہ خوا ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں تصریح کی کہ بیداللہ خوا عبد انہوں میں تصریح کی کہ بیداللہ عبداللہ نے دیا تھا جس کی وجہ بیتھی کہ ابولہب نہا بت حسین اور جمیل تھا اور عرب میں گورے چرے کو شعلے آتیں کہتے این قاری میں بھی آتھیں رضار ہے۔

عبداللد قربانی ہے نیج گئے تو عبد مطلب اوان فی شادی کی فکر ہوئی فیبلدرہ ویل وہب بن عبد من ف کی صدر من کی جن کا نام آ مند تھا قریش نے اور عبداللہ فی ماندانوں میں میں بھیں اللہ وہاس وقت اپنے بچاو ہیں ہے یا سربتی تھیں اللہ مطلب وہیں ہے یا س سنظور کیا اور عقد ہو گیا۔ اس موقع پر خود بدا مطلب وہیں ہے یا س سنظور کیا اور عقد ہو گیا۔ اس موقع پر خود وہدا مطلب نے بھی وہیں ما حبر اوی سے جن کا نام ہالہ تھا شاوی کی حضرت جمز ہ آئی ہالہ کے بطن سے جی ۔ بالہ شہدا مطلب نے بھی وہیں مانداو بھائی ہی ہیں۔ بالہ شہدا مطلب نے بھی وہیں اور اس بنا پر حضرت جمز ہ آئی خضرت وہی کی کے خالہ داو بھائی بھی ہیں۔

منتور تھا کے نوشہ شادی نے بعد ۳ من تک سسوال ہیں رہت تھا عبداللہ تین دن سسراں ہیں رہے اور پھر گھر علے آ ہے۔اس وفت ان کی عمر تقریباً سترہ برس سلم ہے یکھڑیا دہ تھی۔

عبدالقد تجارت کے لئے شام کو گئے۔ واپس آتے ہوئے مدینہ میں تھیرے اور بیار ہو کر مینی رہ گئے' عبدالمطلب کو بیرحال معلوم ہوا تو اپنے بڑے بیٹے جارٹ کوخبر لانے کے سئے بھیجا۔ وہ مدینہ میں مہنچے تو عبدالقد کا انتقال ہو چکا تھا۔ چونکہ بیرخاندان میں سب سے زیاد ہمجوب تنظ تمام خاندان کو شخت صد مہہوا۔

عبداللہ نے ترک میں اونٹ کمریاں اورا کیا لونڈی جھوڑی تھی جس کا نام ام ایمن تھا کیے سب چیزیں رسول کھٹا کوتر کہ میں طبیل سے ''ام ایمن کا اصلی نام برکتہ تھا۔

- ل سرة ابن بشام (بره شيه زاد المعادم عرج احما ٨٥)
  - ع زرقانی جدادل سفی ۱۳۲۸ سطرے
  - سع طبقات ابن معدج اول قسم اول صفحة ۱۲ ( ' ' )
  - سم. طبقات این سعرج اول شمراه ل م ۱۲٬۰۰۳ س<sup>۳</sup>

## ظهورقدسي

چینستان و ہر بیل یار ہاڑوٹے پرور بہاری آپنی جیں پرٹے نادرہ کاریے بھی بھی بھی بھی ہو سالم اس سروساہان ہے سجائی کے گا ہیں خیر وہو سررہ گئی ہیں۔

ولادت

سیلن آئی می تاری وہ تاری ہے ' ب سے انظار ٹی جیر ہی ساں دی نے سروزوں برس صرف کر دیئے۔
ایر کان فعل ای دی سے شوق شرازل سے چیٹم براد تھے۔ چیٹے ' نیندت ہوے درار سے ای میچ جون نوازے سے بس انہاری سروئیں بدل رہ تھا۔ کارکتان قضا وقد رکی برم آرایاں مناصری جدت طرازیاں ، اووخورشید کی فروغ انگیزیاں بر ابو کی تروستیاں عالم قدس نے انفاس پاکٹو حید ابرا تیٹم جہ ل یوسف میجو طرازی موی ' جان نوازی میچ ' سب ای لئے نے کہ یہ میں گے۔

تو حید کا غلغلدانما 'چنستانِ سعادت ٹیر بہار آ 'ٹی آ فرآب ہدایت کی شعامیں ہرطرف کھیل گئیں'اخلاق اسالی کا آخینہ برتو قدس سے چیک اٹھا۔

> یعنی پیتیم بعبدانندا جگر گوشد آمنهٔ ثناه نرم حمد ان م ب هر مال روائے عام شمنشاه کو نیمن ﷺ همسه شد مهند هفت اخترال ختم رسل، خاتم و پنجبرال

همد نه مند جفت اخترال ختم رسل، خاتم وخیمرال احمد مرسل که خرد خاک اوست بر دو جبال بسته: فتراک اوست ای و حویا به زبان فصح نه الغه آوم، و جیم مسح

رسم ترخ است ک در روزگا، این از بیا

عام قدى سے عام امكان من تشريف قريات و جلال ١٠٠٠ مهم صلى عليه و على اله و صحابه و سب

## <u>تارتُّ ولاوت</u>

ناری والات کے متعلق مصرے معبور بیب ال ما منبود پاش قلبی نے ایب رسال لف ایج سے بیس البول ۔

ورکل ریاضی ہے تا بت کیا ہے کہ آپ کی ول دت ۹ ربیج ال وال روز دوشنبہ طابق ۱۲۰ پر مل اے ۵ میں ہو کی تھی یا آپ کا نام ''محر'' رکھا گیا اور عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کے عبد مطلب نے بیان مرکھا تھا۔

#### رضاعت:

سب سے پہلے آنخضرت ﷺ کوآپ کی والدہ نے اور اس مدو یہ نے دور د با یا۔ (جو ابولہب کی لوٹڈی تھی)۔ ع

### عليمه سعديد:

تو یہ کے بعد حضرت علیمہ سعد یہ نے آپ کودودھ پلایا 'اس زمانہ میں دستورتھا کہ شہر کے روُ سااور شرفا ہشیر خوار بچوں کواطراف کے قصبات اور دیب ت میں بھیج دیتے تھے بیرواج اس غرض سے تھ کہ بچے بدووَں میں بل کرفصا حت کا جو ہر پیدا کرتے تھے سے اور عرب کی خالص خصوصیات محفوظ رہتی تھیں۔

شرفائے عرب نے مدت تک اس رسم کو محفوظ رکھا' یہاں تک کہ بنوامیہ نے وشق میں پا۔ بخت قائم کی اور شاہانہ شان وشوکت میں کسری وقیصر کی ہمسری کی' تاہم ان کے بچصحراؤں میں بدوؤں کے گھر میں پتے تھے اوید میں میدالملک فاص اسباب سے نہ جا سکا اور حرم شاہی میں پلا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فاندان بنی امیہ میں صف و بید ہی میں مخص تھ جوعر کی صحیح نہیں بول سکتا تھا۔ میں

غرض دستور ندکور کی بنا پر سال میں دومر تنبد دیہات سے شہر میں عور تنب آیا کرتی تھیں اور شرفائے شہرا پنے شیر خوار بچوں کوان کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔اس دستور کے موافق آئخضرت صلے القدعلیہ وسلم کی ولا دت کے چندروز بعد

فارى باب حرمتن مصاعة بالحرم بالعدب ك

علی اہم تیکی نے پتعمیل ہے و قعات کھے ہیں' وربیحدیث بھی نقل کی ہے کہ آنخضرت و انتقال فرماتے تھے کہ ہیں اس سے نصح ہوں کے قبیلہ کی سعد میں پلا ہوں' سرولیم میورصا حب لا نف آف محمد میں لکھتے ہیں کہ ''محمد کی جسم نی حاست بہت اچھی تھی ان کے اخلاق آز و اور مستغنی عن اخیر ستے جس کی وجدان کا پانچ سال تک بنی سعد میں بسر کرنا تھا'اورای وجہ سے ان کی تقریر جزیرہ نمائے عرب کے خاص نمونہ کے موافق تھی ۔ ابین اخیرج ۵ حس الطبع لیڈن'' س''

ابن شيرج دصفحه الطبع بيذن "س"

قبید کہواز ن کی چندعور تیں بچول کی تلاش میں آ کیں ان میں حضرت صیمہ سعدیہ "مجھی تھیں کے انفاق ہے ان کو کوئی بچہ ہاتھ نہیں آیا۔

حفرت حلیمہ کے ساتھ آنخضرت وہی کو بے انتہا محبت تھی، عہد نبوت میں جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ' میری ول میری وال' کہ کر لیٹ گئے یہ دلچسپ و تعات آگ آئیں گے۔

ابن کیر نے لکھا ہے کہ حضرت صیرة تخضرت وہ کی نبوت سے پہنے وفات پا گئیں کیکن بیری ہے ابن الجی فقیمہ نے '' علی ابن جرنے '' اصابہ' میں ابن الجی فقیمہ نے '' علی ابن جرنے '' اصابہ' میں ابن الجی فقیمہ نے '' علی ابن جرنے ' اصابہ' میں ابن کے اسلام لانے کی تصریح کی ہے وافظ مغلط فی نے ان کے سدم پر ایک مستقل رسالہ لکھ ہے جس کا نام' التحقة الجسیمہ فی اثبات اسلام حلیمہ' ہے۔ سیم

حضرت صیراً کے شوہر لیحنی سے نشرت ﷺ کے رضائی باپ کا نام حارث بن عبدالعزی ہے وہ آنخضرت ﷺ کی بعثت کے بعد مکہ بیس آئے اوراسلام لائے۔ سے

عارث آنخضرت ﷺ کے پائ آئے اور کو کھادوں گئے ہو؟ آپ نے فرمایابان ۱۰۰ ن آئے گا کہ بیل آپ کود کھادوں گا کہ بیل کچ کہتا تھا۔ عارث مسلمان ہو گئے۔

لے سیمی نے لکھ ہے کہ طرب میں دودھ چانا اور س کی اجرت بین شریف ند کا مہیں ذیاں کیا جاتا تھا ای بنا پر طرب میں مثل ہے است کی مندرہ اس کی تاریخ ہے کہ اس کی معیوب کو اس کی تاریخ کی میں ہے کہ اس کا م کو معیوب میں تاریخ کی میں ہے کہ اس کا م کو معیوب میں اس کا م کو معیوب میں اس کی میں اس کی میں تاریخ کی اس کی میں اس کے ساتھ میں جو گا

- ع بق ت اين معدجد اصفياك
  - سل زرقانی جلد ۱۹۲۳ ا
- سى اصابەنى ا توال اصحابەمطبور معرمطبع سعادت جىداص ۲۸۳

## رضا عي بهن بھائي.

آ تخضرت ﷺ بحبار رصالی جائی - بین تھے جن کے نام یہ بیل عبداللہ انبید ، حذیفہ اور حدالد ہوشیمہ سے لقب سے مشہور تھیں ان بیل سے حبد اللہ اور ثبیمہ کا اسلام الا نا ثابت سیاراتھوں کا حال معلوم نین

#### مدينه كاسفر

## عبدالمطلب كى كفالت

والدوما جدو کے انتقال کے بعد عبد المطنب نے آئے شہر سے انقد ملیہ وسلم وہ پنے وامس نے رہیں جس ہا ہمیشہ آپ کوایے ساتھ رکھتے تھے۔ س

عبدالمطلب نے بیدی برس کی عمر میں وفات پائی اور جون ٹیس مدنون ہوئے اں وفت است معیاندہ یہ وسلم کی عمر آتھ ہوں کھی عبدالمطلب کا جنازہ اٹھا تو آت خضرت کھی اور قرط محبت ہے، وت جائے تھا عبدالمطلب نے مرنے کے وقت اپنے میں اور المحبال ہے۔ اس فرش کوئس کے عبدالمطلب نے مرنے کے وقت اپنے میں ابوطانب کو آن خضرت کھی کی تربیت میرد کی ابوطانب سے اس فرش کوئس

ل ایک گاؤل کانام ہے جو جھ سے ۲۲ کیل پرواقع ہے

م طبقات ابن سعد جدد ا صفح ١١١٠

خولی سے اداکیا س کی تفصیل آئے آئی ہے اید واقعہ فاص طور پری ظار کھنے کے قبل ہے کہ عبدالمطلب کی موت نے بنو ہاشم کے رتبدا تنیاز کو دفعتہ گھٹا دیا اور بیا پہلا دان تھا کہ دنیوی افتد ار کے داظ سے بنوامیہ کا خاندان بنو ہاشم پرغالب آ گیا عبد مطلب کی مشدریاست پر اب حرب مشمکن ہوا جو میہ کا نامور فرزندتھ 'من صب ریاست میں سے صرف مقابیہ یعنی حج بن کو پانی چانا عب س کے ہاتھ میں رہا' جوعبد مطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے۔

## ابوطالب كى كفالت:

عبدالمطلب کے دی بیٹے مختلف از داج سے نظان میں سے آنخضرت بھی کے والدعبدالقداورا بوط ب مال جائے بھائی تھے اس لئے عبدالمطلب نے آنخضرت بھی کو ابوطالب ہی کے آفوش تربیت میں دیا ابوطالب آن کے تعفرت بھی سے اس قدر محبت رکھتے تھے کہ آپ کے مقابلہ میں اپنے بچول کی پروانہیں کرتے تھے سوتے تو آخضرت بخضرت بھی کو ساتھ لے کرسوتے اور باہر جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔

غالبًا جب آپ کی عمروس بارہ برس کی ہوئی تو آپ نے بکریاں چراکس نے انسے نامورمؤرخ نے لکھ ہے کہ ''ابوطالب چونکہ محمد کو کیل رکھتے تھے' اس سے ان سے بکریاں چرائے کا کام پیتے تھے' لیکن واقعہ یہ ہے کہ عمر بس جس بکریاں چرائے تھے' خود قرآن مجید جس ہے میں بکریاں چرائے تھے' خود قرآن مجید جس ہے ہو انگریاں چرائے تھے' خود قرآن مجید جس ہے ہو انگریاں چرائے تھے' خود قرآن مجید جس ہے ہو انگریاں جرائے میں کہ بانی کاو بہا چرتھا' زمانہ رسالت جس اُریکٹو کو وحیل ناسر خوک کی اور حقیقت یہ ہے کہ دیا کم کا کہ بہا چرتھا' زمانہ رسالت جس آپ اس سادہ اور پر لطف مشخصہ کا ذکر قربایا کرتے تھے' ایک دفعہ آپ وہی صحابہ شکریل بیل تھریف کے میں دیا دومز سے میں ایک اور خوب سے وہ ہوجاتے ہیں ذیادہ مزے ہو گئے آپ وہی نے جس کے ہوتے ہیں ذیادہ مزے میں نیاں بکریاں چرایا کرتا تھے۔ ل

## شام كاسفر:

ابوطالب تجارت کا کاروبارکرتے تھے۔قریش کا دستورت سال میں ایک دفعہ تجارت کی غرض سے شام کوجایا کرتے تھے۔آ نخضرت کی غرض سے شام کوجایا کرتے تھے۔آ نخضرت کی غرض سے شام کی ہوگی کہ ابوطالب نے حسب دستورش م کا ارادہ کیا 'سفر کی تکلیف یا کسی اور وجہ سے وہ آنخضرت وہ گئے کوس تھ نہیں نے جانا چاہتے تھے' سیکن آنخضرت وہ گئے کو ابوطالب سے اس قدر محبت متھی کہ جب ابوطالب جینے گئے تو آپ ان سے لیٹ گئے' ابوطالب نے آپ کی دل شکنی گوارا نہ کی اور ساتھ لے لیے' عام

ا حبقات ابن سعد صفی ۸ جدد اول بخاری نے کہ بالہ جارہ یس تخضرت کی کا قول قل کیا ہے کہ 'میں قرارید پر مکدو لول کی بحر ہے اور قیراط کی بحر ہے اور قیراط کی بحر ہے اور قیراط در ہم یادینا رکھنز ہے گاڑے کا نام ہے اس بنا پران کے نزویک حدیث کے بیمعنی ہیں کہ تخصرت کی اجرت پرلوگوں کی بحریاں چرائے سے در بھم یادینا رکھنز ہے گاڑے کا نام ہے جواجی و کے قریب کی بال جواجی و کے قریب کے بال جواجی و کے قریب کے بال میں ہے ہواجی و کے قریب ہے بال کی بال ہے ہواجی و کے قریب ہے بال کی بال ہے ہواجی و کے قریب ہے بال کی بال ہے ہواجی کی شرح ہیں ہے بحث تفصیل سے تعمل ہے اور قوی و لئل سے جا برت کیا ہے ہواجہ کی ہوری کی دائے جواجی کے بال ہے ہواجہ کی ہوری ہے ہواجہ کی ہوری ہے ہوادی کی بال ہے ہواجہ کی ہوری ہے ہوادی کی بال ہے ہوادی کی بال ہے ہوادی کی بال ہے ہوری کی دائے کے بال ہوری کی دائے کے بال میں ہے بیاد کو بال ہے کہ بال ہوری کی دائے کے بال میں ہے بالوری کی دائے کے بال میں ہے بالوری کی دائے کو بال میں ہے بالوری کی دائے کو بالوری کی بالوری کی دائے کو بالوری کی کو بالوری کو بالوری کو بالوری کو بالوری کی دائے کے کہ بالوری کی کو بالوری کو بالو

مؤرخین کے بیان کے موافق بحیرا کامشہور دوقعدا ک سفر میں بیش آیا اس واقعہ کی تفصیل اس طرح بیان کی گئے ہے ۔ جب ابوط لب بھری میں پنچے تو ایک عیسائی روہ ہب کی خانقاہ میں اُتر ہے جس کا نام بحیراتھا 'اس نے آئخضرت صبے اللہ طایہ ملم کود جے کر کہا کہ ''یہ سید المرسلین بین' لوگوں نے وچھاتم نے کیونکر جانا ''اس نے کہا جب تم لوگ بہاڑ سے اتر ہے تو جس قدر در خت اور بچھر تھے سب سجدے کے لئے جمک مھئے۔

پیروایت مختف پیرایوں میں بیان کی گئی ہے تجب بیہ ہے کداس روایت ہے جس قدر مام مسلم نول کوشغف ہے اس سے زیادہ عیس نیوں کو ہے سرویم میورڈ ریپڑ ار ویوں وغیرہ سب اس واقعہ کو میس بیت کی فتح عظیم خیاں کرتے ہیں اوراس بات نے مدمی ہیں کہ رسول اللہ بھٹھ نے ند ہب کے حقائق واسرارای را ہب ہے پیکھے اور جو نہتے اس نے بتا و کیے تھے انہی پر آنخضرت بھٹھ نے عقائد اسد م کی بنیادر کھی اسلام کے تمام عمدہ اصول انہی تکتوں کے شروح اور حواثی ہیں۔ ا

عیسانی مصنفین اگر اس روایت کوشی مانتے ہیں تو اس طرح مانتا جائے جس طرح روایت میں ندکور ہے اس میں بحیرا کی تعلیم کا کہیں و کرنہیں تی س میں بھی نہیں آ سکنا کہ دس ہارہ برس کے بچے کو ند ہب کے تمام د قائق سکھا دیئے جا میں اورا اگر بیکوئی خرق عادت تھ تو بحیرائے تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی !؟

سیکن حقیقت میہ ہے کہ بیروایت نا قابل اعتبار ہے۔ اس روایت کے جس قدرطریقے بین سب مرسل بین بیعنی راوی اول واقعہ کے وقت خودموجود ندتھ' اوراس راوی کا نام نہیں بیان کرتا جوشریک واقعہ تھا۔

اس روایت کا سب ہے زیادہ متند طریقہ یہ ہے جوئز خدی میں مذکور ہے اس کے متعلق تین یا تیل قابل کا قدیبی اس درائی اس میں مذکور ہے اس کے متعلق تیں ہے کہ '' حسن اور غریب ہے اور ہم س حدیث کواس طریقہ ہے ہوتا ہے اور جب غریب ہوتو اس کا رتباس ہے بھی گھٹ ہوتا ہے اور جب غریب ہوتو اس کا رتباس ہے بھی گھٹ ہوتا ہے اور جب غریب ہوتو اس کا رتباس ہے بھی گھٹ ہوتا ہے اور جب غریب ہوتو اس کا رتباس ہے بھی گھٹ ہوتا ہے اس کی اس حدیث کا ایک راوی عبدالرجمان بن غزوان ہے اس کو بہت سے بوگوں نے اگر چہ ثقہ بھی کہا ہے لیکن اکثر اہل فن نے اس کی نسبت ہے اعتباری ظاہر کی ہے عد مدذ بھی میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں کہ '' عبد لرحمن مشکر حدیثیں بیان کرتا ہے جن میں سب ہے بڑھ کرمنگر وہ روایت ہے جس میں بحیرا کا واقعہ خدکور ہے''۔

مدیثیں بیان کرتا ہے جن میں سب ہے بڑھ کرمنگر وہ روایت کی نسبت لکھ ہے کہ '' یہ حدیث بخاری و مسلم کی شرا کا کے مطابق (۳۳) عاکم نے مشدرک میں اس روایت کی نسبت لکھ ہے کہ '' یہ حدیث بخاری و مسلم کی شرا کا کے مطابق

ہے"۔ ملا مدذ ہبی نے تلخیص انستد رک میں عام کا بیتوں علی کرئے آبھ ہے کے" میں اس حدیث کے بعض واقعات کو موضوع مجھوٹا اور بنایا ہوا خیال کرتا ہوں "۔ "

(۳) اس روایت میں مذکور ہے کہ حضرت بلال " اورا بو بکر " نہمی اس سفر میں شریک تھے حالا نکہ اس وقت بلال کا وجود بھی نہ تھا'اور حضرت ابو بکر " بیچے تھے۔

(۵) اس عدیث کے اخیر راوکی افیموسی اشعری میں وہ شریک واقعہ نہ تھے اور اوپر کے راوی کا نام نہیں بتات ' تر ندی کے ملاوہ طبقات ابن سعد سلامی جوسسید سند ندکور ہے وہ مرسل یا معصل ہے بینی جور وایت مرسل ہے اس میں تا بعی جو ظاہر ہے کہ شریک واقعہ نہیں ہے کسی صحالی کا نام نہیں لیتا ہے اور جور دایت معصل ہے اس میں راوی اپنے اوپر کے دوراوی جوتا بعی اور صحافی ہیں دوتو ل کا نام نہیں لیتا ہے۔

(۱) حافظ ابن جمر رواق پرتی کی بنا پراس حدیث کوسی سیم کرتے ہیں لیکن چونکہ حضرت ہو بکر "ور بادل کی شرکت بداہت منا اللہ ہو گئی جبوز ااقر ارکرتے ہیں کداس قدر حصافظ ہے روایت میں شامل ہو گئی جائین حافظ ابن جمر کا بیاق عالمجھی سیم سیم جھی ہیں کہ اس روایت کے تم مروات قابل سند ہیں عبد لرص ن بن غزوان کی نسبت خودا نبی حافظ ابن جمر نے تہذیب بیس کھھا ہے کہ 'وہ خطا کرتا تھا'اس کی طرف سے اس وجہ سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے ممالیک کی روایت ہے جس کومحد ثین جھوٹ اور موضوع خیال کرتے ہیں سیم کے ایک روایت ہے جس کومحد ثین جھوٹ اور موضوع خیال کرتے ہیں سیم

## حرب فجار کی شرِکت:

عرب میں اسلام کے آغاز تک لڑا ئیول کا جومتوا تر سلسلہ چلا آتا ہے ان میں بیہ جنگ سب ہے زیاد ومشہوراور خطرناک ہے۔

یاڑائی قریش اور قیس قبیلہ میں ہوئی تھی۔قریش کے تمام خاندانوں نے اس معرک میں اپنی اپنی الگ فوجیس قائم کی تھیں "ل ہاشم کے علم بردارز بیر بن عبدالمطلب تھے اور اس صف میں جن ب رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے بڑے نے ورکا معرکہ ہوا اول قیس کچر قریش غالب آئے اور بالا خرسلح پر خاتمہ ہو "یہ" اس ٹرانی میں قریش کارکیمی اور سیدمیا یا راعظم حرب بن امید تھا جوا بوسفیان کا باب اور امیر معاوید کا دا دا تھا۔

چونکہ بیقر بیش اس جنگ میں برسرحق تھے اور خاندان کے ننگ ونام کا معامد تھا اس سے رسول ، للہ صعے القد طلبہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی کیکن جیسا کہ ابن ہشام نے لکھا ہے آپ نے ک پر ہاتھ نہیں اٹھا یا امام بیلی نے صاف تفریخ کی ہے کہ آن خضرت و کھٹانے خود جنگ نہیں کی ان کے الفاظ میہ ہیں -

ا نیراس فی شرح عیون السیر لدین سیدانتاس اور زرقانی اور میز ن ادعتد ل اور صابه (تذکرهٔ عبد مرتهان بن غزو ن) مشدرک حاکم معتلخیص ج۲م ۱۵۳س

ع جرواور فتم اور ص ۵ کانس

الله و المالم يقاتل رسول الله على العمامه في الفجار و قد بنع سن القتال لابها على المحار و قد بنع سن القتال لابها على حدث حرب فجارو كانوا يصا كنهم كفاراً و لم يادل الله لمؤمي لا يقاتل لا يلكول كلمة الله هي العلياً الله

اور آپ نے اس لڑائی ہیں جنگ نہیں کی حالہ نکد آپ کڑائی کی عمر کو پہنچ جنے سے اس کی وجہ پہنچی کہ بیاز انی ایا مسلح چیش آئی تنیز بیدو جبنچی کہ فریفتین کا فرینے اور مسلم نو س کولڑائی کا علم صرف اس لئے خدائے ویا ہے کہ خدا کا بول بالا ہو۔ اس لڑائی کو فجاراس لئے کہتے ہیں کہ ایام الحرام میں یعنی ان مہینوں میں چیش آئی تھی جن میں مڑنا نا جائز تھا۔

#### علف الفضول:

اس معاہدہ کو حلف الفضوں اس سے کہتے ہیں کہ اوں اول اس معاہدہ کا خیاں جن لوگوں کو آیا ان کے نام میں لفظ ان فضیل ہن والد اور مفضل۔ بیلوگ جرہم اور قطور اکے قبیلہ کے نام میں لفظ ان فضیل ہن والد اور مفضل۔ بیلوگ جرہم اور قطور اکے قبیلہ کے سخے۔ اگر چہ بیمعاہدہ ہے کارگیا اور کسی کو یاد بھی ندر ہا چنانچ قریش نے نئے سرے بنیاد ڈالی تاہم بانی اول کو نیک نیمی کا پیٹمرہ ملا کہ ان کے نام کی یادگارا ب تک باقی ہے۔

## تغمير كعبد:

کوبیکی میں سے ملک میں عیدگا ہیں ہوتی اور دیواروں پر جیست نگھی جس طرح ہمارے ملک میں عیدگا ہیں ہوتی جین پر خوک کا ہیں ہوتی جین چونکہ عمارت نشیب میں تھی بارش کے زمانہ میں شہرکا پانی حرم میں آتا تھا اس کی روک کے لئے بالائی حصہ پر بند بنوا دیا گئی تھی کیکن وہ ٹوٹ فوٹ جاتا تھا اور عمارت کو بار بار نقصان پہنچتا تھا 'بالہ خربیرائے قرار بائی کہ موجودہ عمارت ڈھاکر کئی تو ہائی کہ موجودہ عمارت ڈھاکر کئی تو سے خرار کرٹوٹ کی ۔قرایش کے سے زیادہ مشخکم بنائی جائے جسن اتفاق ہی کہ جدہ کی بندرگاہ پرایک تجارتی جہاز کنارہ سے ظراکرٹوٹ کی ۔قرایش کو خرائی تو والیدین مغیرہ نے جدہ پہنچ کر جہاز کے شختے مول لے سنے جہاز میں ایک روی معمارتھ جس کا نام باقوم تھا 'وید

إ طبقات جلداصفية ٨

م مشدرک جلد می ۱۲۳ س<sup>۳</sup>

سور ۔ معلق کین امام میلی نے مندحارث بن اسامدے ایک حدیث نقل کی ہے جس سے ٹابت ہوتا ہے کہ بینا ماس سے پڑنے س معام میں بیالغاظ تھے۔ تر دا العصول عدے اہلھا۔

اس نوس تھ رایا ورتمام قریش نے مل کرتھیر شروع کی۔ مختلف قبائل نے میں رت کے کنف جھے ہیں میں تقلیم کرنے تھے کہ کولی اس شرف سے محروم ندرہ جا کیکن جب ججراسود کے نصب کرنے کا موقع آیا تو سخت جھڑا پیدا ہوا ہم شخص جا بت تھا کہ یہ خدمت ای کے ہاتھ سے انجام بائے انوبت یہاں تک بینجی کہ کواریں تھی گئیں۔

ای طرح ایک سخت از انی آپ کے حسن تدبیر ہے ڈک گئی کعبد کی میں رہ اب مسقف کر دی گئی نیکن چونکہ سر ہان تغییر کا فی ندتھ 'ایک طرف زمین کا پچھ حصہ چھوڈ کر بنیادیں قائم کی گئیں اور اس حصہ کے مرد چارو بواری تھنچ دی گئی کہ پچر موقع ہوگا تو کعبہ کے اندر لے لیس کے بہی حصہ ہے جس کو آج حطیم کہتے ہیں'اور جس کی نسبت آنخضرت بھی نے بعد نبوت ارادہ فرہ یا تھ کدد بوار ڈھا کر نئے سرے ہی رہ بنائی جائے لیکن پھر خیاں ہوا کہ نئے ہے مسلمان ہیں 'ویوار کعبہ کے مسلمان ہیں' دیوار کے سے مسلمان ہیں' دیوار کعبہ کے ڈھانے ہوا کہ ان ہوجا کھیں گے۔ سے

## شغل تجارت: مجم

مرب خصوص قریش یعنی بی اسمعیل ظهوراسلام کے ہزاروں برس پہلے سے تجارت بیشہ تھے۔ آنخضرت کھی اسمان کے جداعلی'' ہاشم'' نے قبائل عرب سے تجارتی معامدے کر کے اس فا ندانی طریقہ اکتساب کواورزیادہ متحکم ہاتا عدہ کردیا تھ' آنخضہ سے وقبائل کی جی ابوطائب بھی تاجر تھے'اس بنا پرس رشد کو پہنچنے کے ساتھ تنخضرت و کھی کو جب فکر معاش کی طرف توجہوئی تو تجارت سے بہتر کوئی پیشہ نظرند آیا۔

<sup>1</sup> مندخیای جدداول ۱۸ اومتدرک حاکم جنداول ص ۴۵۸ "" س"

س قرر <del>قاعمو</del> پراتصه کوسف

ابوطالب کے ساتھ آپ بجین میں بھی بعض تبیارتی سفر کر چکے تھے جس سے برتسم کا تجربہ عاصل ہو چکا تھ' ور آپ کے سن معامد کی شہرت ہر طرف بھیل چکی تھی' ہو گئے عموماً اپناسر ماہیا کسی تجربہ کا راورا میں شخص کے ہاتھ میں و کے راس کے من فع میں شرکت کر لیتے تھے۔ آنخضرت و انتخاب مجھی خوشی کے ساتھ س شرکت کو گو رافر ماتے تھے۔

آنخضرت و المنظم کے شرکائے تب رت کی شہادتوں ہے جواجادیث اور تاریخ کی کتابوں میں ندکور میں طاہر ہوتا ہے کہ آپ کس دیا نت اور داست بازی کے ساتھواس کام کوانبی موسیقے تھے۔

تاجر کے میں اخل قی بیس سب سے زیادہ نا درمثن رابطائے عہدادراتی م وعدہ کا ہوسکتا ہے کیکن منصب نبوت سے پہلے مکہ کا تاجرا بین اس اخل فی نظیر کا بہترین نمونہ تھا 'حضرت عبداللہ بن الی انجمساء ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے ملک تا جرا بین اس اخل فی نظیر کا بہترین کو فی معاملہ کیا تھا ' کچھ معاملہ ہو چکا تھا ' کچھ باقی تھا ' بچھ باقی تھا ' بچھ باقی تھا ' بھی منافل سے بہلے میں نے وعدہ کیا کہ پھر آ وک گا انفاق سے تیمن دن تک مجھ کو اپناوعدہ یا دند آیا ' تیسر سے دن جب وعدہ گاہ پر پہنچ ' تو آ تخضرت و تھے کو جہز نہ منافل ہو بالی تک ند آیا ' صرف اس قدر فر بایا کہ ' تم نے مجھے زحمت دی کہ جس سے موجود ہوں '' ہے لیکن اس خلاف و معدہ سے آ پ کی پیشانی پر بل تک ند آیا ' صرف اس قدر فر بایا کہ ' تم نے مجھے زحمت دی میں اس مقدم پر تیمن دن سے موجود ہوں '' ہے لیک

کارہ بر تبی رت میں ہمیشہ آپ اپن معامد صاف رکھتے تھے۔ نبوت سے پہیے بھی جن لوگوں سے تبی رت میں آپ کاس بقد تھوہ ہمی س کی شہادت دیتے تھے۔ س ئب نام یک سی فی جب مسلم ن ہوکر خدمت اقد س میں حاضر ہو ہے تو وگوں نے ان کی تعریف کی' آپ نے فر مایا'' میں ان کوتم سے زیادہ جانتہ ہوں'' س ئب نے کہا' آپ پر میر سے میں بہت قربان' آپ میر سے شریک تجارت تھے لیکن ہمیشہ میں مدصاف رکھا ہی فکست لا تداری و لا تسادی کے لیس بہت میں سرئب مخرومی انہی الفاظ کے ساتھ آپ کے حسن معامد کی شہادت دیتے ہیں۔ سمج

تجارت کی غرض ہے آپ ﷺ نے شام وبھری اور یمن کے متعددسفر کئے تھے۔

## رُّونَ عَد يجهٌ :

حفرت خدیجہ ایک معزز خاتو نتھیں۔ان کا سلسدنسب یا نچویں پشت میں آن مخضرت میں نے ندان کے مذان کے ماندان کے ماندان کے ماندان کے اوراس رشتہ کے کاظ ہے وہ آپ کی چیری بہن تھیں۔ان کی دوشاد بال پہنے ہو پی تھیں اب وہ بیوہ تھیں چونکہ نہایت شریف اور پاکیزہ خور آتھیں جا ہیت میں لوگ ان کو طاہرہ کے نام ہے پکارتے تھے نہایت دولتند تھیں کو طبقت بن سعد میں لکھ ہے کہ جب الل مکد کا تی فد تنج رت کوروا نہ ہوتا تھی تو اکیل بن کا سرہ بن تمام قریش کے برابر ہوتا تھی۔ جن برسوں ابلد وہ کے کاروبار کے ذرایعہ ہو چکے تھے تنے رہ برس کی ہو چکی تھی متعدد تو می کا موں میں آپ وہ کھی کے حسن معامد راست کے کاروبار کے ذرایعہ ہوگوں کے سرتھ معامدات پیش آتے تھے اس بنا پر آپ وہ کھی کے حسن معامد راست میں آپ وہ کھی کے سے معامد کر است معامد کر است میں آپ وہ کھی کی میں آپ وہ کھی کے سے معامد کر است میں آپ وہ کھی کا موں میں آپ وہ کھی کے سے معامد کر است میں آپ وہ کھی کا موں میں آپ وہ کھی کے سے معامد کر است میں آپ وہ کھی کھی کو اس میں آپ وہ کھی کھی کو سے کہ دوبار کے ذرایعہ سے لوگوں کے سرتھ معامدات پیش آتے تھے اس بنا پر آپ وہ کھی کے حسن معامد کر است میں آپ وہ کھی کھی کی سے میں آپ وہ کھی کے سرت میں آپ وہ کھی کے سرت میں اس کی اور اس میں آپ وہ کھی کھی کے سرت کے کاروبار کے ذرایعہ سے لوگوں کے سرتھ معامدات پیش آتے تھے اس بنا پر آپ وہ کھی کہ میں آپ وہ کھی کے سرت میں آپ وہ کھی کھی کے سرت کے کاروبار کے ذرایعہ سے لوگوں کے سرتھ معامدات پیش آتے تھے اس بنا پر آپ وہ کھی کے سرت میں آپ کے سرت میں آپ کے سرت کے کاروبار کے ذرایعہ سے لوگوں کے سرتھ کی میں آپ کے سرت کے کاروبار کے ذرایعہ سے لوگوں کے سرت کے سرتھ کے سرت کے سرت کی کر دوبار کے درایعہ کے سرت کے سرت کی کر دوبار کے درایعہ کے سرت کی کر دوبار کے درایعہ کے درایعہ کے سرت کے سرت کی کر دوبار کے سرت کی کر دوبار کی کر دوبار کے سرت کے سرت کی کر دوبار کے درایعہ کے درایعہ کے درایعہ کے درایعہ کی کر دوبار کے درایعہ کر دوبار کے درایعہ کے درایعہ کر دوبار کی دوبار کے درایعہ کر دوبار کی دوبار کی دوبار کر دوب

ل سنن ابی داؤ دجله ۱۳۳۳ مطبع محمری کتاب الا دب باب فی الوعد \_

م بوداؤ دجيد اصفحهاس

س سبد (ج٥٥ ٣٥٣) ترجد قيس بن سائب

بازی ٔ صدق و دیانت اور پاکیز و اخلاقی کی عام شہرت ہو چکی تھی 'یہاں تک زبانِ خلق نے آپ کوامین کا لقب دے دیو تھا' حضرت خدیجہ "نے ان اسب کے لحاظ سے آئے ضرت وہ تھا کے پاس پیغی مجیجا کہ' آپ میرا ال تجارت ہے کرشام کو جائیں 'جومع وضہ میں اور وں کو دیتی ہوں آپ وہ آپ کواس کا مضاعف دوں گ' آٹخضرت وہ آپ تجول فر ایو' اور ال تجارت لے کر بھر کی تشریف لے گئے۔

والد کا انقال ہو چکا تھا'لیکن ان کے چچ عمرو بن اسد زندہ تھے'عرب میں عورتوں کو بیآ زادی حاص تھی کہ شادی ہیوہ کے والد کا انقال ہو چکا تھا'لیکن ان کے چچ عمرو بن اسد زندہ تھے'عرب میں عورتوں کو بیآ زادی حاص تھی کہ شادی ہیوہ کے متعمق خود گفتاگو کر سکتی تھیں اور اس میں بابغہ نا بالغہ کی قید نہ تھی' حضرت ضدیجہ "نے چچ کے ہوتے خود براہ راست تمام مراتب طے کئے۔ تاریخ معین پر ابوط لب اور تمام رؤسائے خاندان جن میں حضرت جمزہ " بھی تھے' حضرت خدیجہ " کے مراتب طے کئے۔ تاریخ معین پر ابوط لب اور تمام رؤسائے خاندان جن میں حضرت جمزہ " بھی تھے' حضرت خدیجہ " کے مکان پر آ کے' ابوط سب نے خطبہ نکاح پڑ ھا اور یا نجے سوطلائی در ہم مہر قراریایا۔

بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت خدیجہ "کے وامد زندہ تھے اوران کی موجود گی میں نکاح ہوا' لیکن شراب میں مخور تھے' جب ہوش میں آئے تو نکاح کا حال بن کے برہم ہوئے کہ بیربرابر کا جوڑنبیں۔

لیکن بیروایت صحیح نہیں امام بیلی نے بہتصری اُور بدلیل ٹابت کی ہے کہ حضرت خدیجہ " کے والد جنگ فی رہے قبل انتقال کر چکے تھے۔

حضرت خدیجہ جس مکان میں رہتی تھیں' وہ آج بھی (حسب بیان مؤرخ طبری) انہیں کے نام سے مشہور ہے' امیر معاویہ نے اس مکان کوخز بید کرمسجد بنادیا۔

شادی کے وفت حضرت خدیجہ '' کی عمر چالیس برس کی تھی' ور پہلے دوشو ہروں ہے دوصہ جبز ادےاور ایک صاحبز ادی تھیں'ان کے تام اور مفصل حالات آ گے آئیں گے ۔ <sup>لے</sup>

آنخضرت ﷺ کی جس قدراولا دہوئی' بجو حضرت ابراہیم کے حضرت خدیجہ " بی کے بطن ہے ہوئی' ان کے حالات آگے تفصیل ہے آئیں گے۔ ﷺ

#### جسته جسته واقعات:

بیواقعہ ت تھے جن میں تاریخی تر تیب معلوم ہے اس سے مسلسل لکھے گئے ان امور کے سواجت جتہ واقعہ ت کا بھی پیتہ لگتا ہے چونکہ ان کے سنین اور تاریخیس غیر معلوم ہیں اس لئے ان کوعام سلسلہ ہے الگ بیکجا لکھنا زیادہ موزوں ہوگا

#### حدودٍسفر:

نریے ان م وربھری نے سفر کا جا ں پہلے گذر چکا ہے اس کے معد وہ اور مقد ہت تجارت میں بھی آپ کا تشریف ہے جانا جا جہ ہت ہے۔ عرب میں مختلف مقد ہت میں جو ہازار قائم تھان میں ہے جدی شد کا ذکر ابن سیدائن سے اپنے حضرت خدیجہ آئے جہاں جہاں جہاں آپ کو تجارت کی غرض ہے بھیجا تھا ان میں جرش بھی ہے جو یکن میں ہے جا جا مم نے معتدر ک میں لکھا ہے اور علا مدذ ہی نے بھی تقدر بی کے کہ جرش میں آپ وہ تھی دو فعد تشریف لیے کے اور ہر دفعہ حضرت خدیجہ کے معاوضہ میں ایک اور مرد فعہ حضرت خدیجہ کے معاوضہ میں ایک اور مرد فعہ حضرت خدیجہ کے معاوضہ میں ایک اور مرد فعہ حضرت خدیجہ کے معاوضہ میں ایک اور مرد فعہ حضرت خدیجہ کے معاوضہ میں ایک اور میں ایک اور میں دیا۔ لے

ج ت کے بعد جس سال آپ بھاکی خدمت میں عرب نے تن م دور دراز مقامات سے وفود آئے ،ان میں جب بح ین سے عبدالقیس کا وفد آ یا تو آپ بھائی نے بح ین کے ایک مقام کا نام لے کر وہاں کا حال ہو چھا الوگوں نے تجب سے بوچھا کہ ان سے عبدالقیس کا وفد آ یا تو آپ بھائے نے بری اور جو انتے ہیں آپ بھائے نے فر مایا '' میں نے تمہارے ملک کا حال ہم سے زیادہ جو انتے ہیں آپ بھائے نے فر مایا '' میں نے تمہارے ملک کی خوب ہیں گئی سے خوب ہیں گئی اور جو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) آپ بھائے کے تن سمعارف ومعلومات میر وسفر سے ماخوذ ہیں قیاسات کے ذریعہ ہے ان دارہ کواہ روسعت دی ہے۔ ایک مورٹ نے تن سمعارف ومعلومات میر وسفر سے ماخوذ ہیں قیاسات کے ذریعہ ہے ان دارہ کواہ روسعت دی ہے۔ ایک مورٹ نے تن سے مورٹ نے تن جمید ہیں جہازوں کی رفق راور طوف ن کی ہفیت ں کھی ہے تا ہے۔ ''مورٹ فدکورکا یہ بھی دعوی ہے کہ ہے ہم بھی تھ فیا سے گئی اورڈ یئی ( بج میت ) کا بھی مع دئی تاریخی دفتر آن واقع ت سے خال ہے۔ '' مورٹ فدکورکا یہ بھی دعوی ہے کہ آپ ہم بھی تھ فیا سے گئی اورڈ یئی ( بج میت ) کا بھی مع دئی تھ ' بیکن تاریخی دفتر آن واقع ت سے خال ہے۔ '' میں اس سے خال ہے۔ '' مورٹ فدکورکا یہ بھی دعوی ہے کہ آپ ہم بھی تھ فیا سے گئی تاریخی دفتر آن واقع ت سے خال ہے۔ '' میں کا بھی مع دئی تاریخی دفتر آن واقع ت سے خال ہو ۔ '' کا بھی مع دئی تاریخی دفتر آن واقع ت سے خال ہو ۔ '' کا بھی میں جہان وال ہے۔ '' کا بھی میں دئی تاریخی دفتر آن واقع ت سے خال ہے۔ '' کا بھی میں دئی تاریخی دفتر آن واقع ت سے خال ہے۔ '' کا بھی میں دئی تاریخی دفتر آن واقع ت سے خال ہو ۔ '' کا بھی میں دئیں تاریخی دفتر آن واقع ت سے خال ہے۔ '' کا بھی میں دئیں تاریخی دفتر آن واقع کی سے خال ہو ۔ '' کا بھی میں دئیں تاریخی دفتر آن واقع کی سے خال ہو ۔ '' کا بھی میں دئیں تاریخی دفتر آن واقع کی دفتر آن واقع کی دفتر آن واقع کے کہ کی دفتر آن واقع کی دفتر آن واقع کی دفتر آن واقع کی دو کو دو کا بھی کی دفتر آن واقع کی دفتر آن کا بھی دو کو دو کی دفتر آن کی دفتر آن کی دفتر آن کی دو کی دفتر کی دفتر آن کی دو کی دفتر آن کی دو کی دفتر آن کی دفتر آن

## مراسم شرک سے اجتناب:

یہ قطعہ ثابت ہے کہ پہنا اور شاب میں بھی جب کے منصب پنیمبری سے ممتاز نہیں ہوئے تھے مراسم شک سے جمیشہ مجتنب رہے۔

ایک دفعہ قریش نے آپ وہ ان کے سامنے کھانالا کر رکھا ' بیکھانہ ہوں کے جڑھاوے کا تھا ' جانور جو ذرج کی گیا گیا تھ کسی بت کے نام پر ذرج کیا گیا تھا' آپ وہ کھانے کھانے سے انکار کیا۔ ھ

لے لورالتراس فی شرح این سیدالتا ال

٣ مندامام احد بن طبل صفحه (٢٠٦) " س"

ا دارتويون منحدد)

نساری نے دعوی کیا ہے کہ آ ب کے اعتقادات میں جو تغیر ہوا ہے دہ عہد نبوت سے ہوا ہے ور نداس سے پہلے آ پ کھی کا طرز عمل وہی تھ' جو آ پ کے خاندان اور اہل شہر کا تھ' چنہ نچہ آ پ کھی نے اپنے پہلے صاحبز اوہ کا نام عبد العزی کا طرز عمل اور بیروایت خود امام بخاری کی تاریخ صغیر میں موجود ہے کیکن بیروایت اگر صحیح بھی ہوتو اس سے عبد العزی کی نسبت کیونکر استدلال ہوسکتا ہے۔

حضرت فدیجہ" اسلام سے پہلے بت پرست تھیں انہوں نے بین مرتصہ ہوگائے خضرت وہ گا ابھی تک منصب رشود پر مامور نہیں ہوئے تھے اس سے آپ ہی نے تعرض نفر مایا ہوگا اور اصل و قعد بیہ ہے کہ بیدروایت فی نفسہ بھی ثابت نہیں اس روایت کا سب سے زیادہ ترضیح سسیدوہ ہے جوامام بخاری نے تاریخ صغیر میں رویت کیا ہے اس کا پہلہ راوی اسلیل ہے جس کا پورا نام اسمعیل بن الی اویس ہے آگر چہ بعض محد ثین نے اس کی توثیق کی ہے لیکن گروہ کثیر کی رائے حسب قبل ہے

معاویه بن صالح اساعیل اوراس کا باپ دونو ل ضعیف ہیں۔

یجی بن مخدط وہ جھوٹ بولٹا ہے اور محض بیج ہے۔

امام نسائی ضعیف اور غیر ثقہ ہے۔

تقربن سلمهمروزی وه کذاب ہے۔

وارقطنی اُن اُن کوچیج روایت کے لئے پیندنہیں کرتا۔

سیف بن محم وہ جھوٹ حدیثیں بناتا ہے۔

سلمہ بن شیب مجھ سے اس نے خود اقر رکیا کہ جب بھی کسی بات میں اختلاف ہوتا تھا تو میں ایک

حديث بناليتاتق \_

یہ امر واقعی طور پر ٹابت ہے کہ شخضرت میں نے نبوت سے پہلے بت پر تی کی برائی شروع کردی تھی اور جن موگول پر آ پ کوائے اور جن مع فرہ تے تھے۔ کے (متدرک میں مجدرہ م ذکرزیڈ)

لے عزی ایک بت کا نام تھا۔

سے مسٹر ، رگو ہوں نے اس کے برخلاف ایک جبرت انگیز دعوی کیا ہے وراس کے ثبوت میں دعوی سے زیادہ تر جبرت انگیز فریب کاری کی ہے کہ'' آنخضرت ﷺ اور خدیجہ ' دونوں سونے سے پہلے یک بت کی پسٹش کرلیا کرتے تھے جس کا نام عزی تھ''۔مصنف موصوف نے س کی سند میں امام احمد بن حنبل کی روایت (جدری صفحہ ۲۲۳) چیش کی ہے روایت کے غاظ بید ہیں۔

﴿ حـدثـنـى حاربحديجة بنت خويلد اند سمع النبي ﷺ و هو يقول بحديجة اى حديجة والله لا عــد الـلات والـعرَّى والله لا اعتدالدا قال فتقول حديجة حل اللات خل العرَّى قال كانت صمهم نَتى كانوا يعدون ثم يصطحعون. ﴾

'' بھے سے خدیجہ (بنت خوید) کے بیک ہمس یہ نے بیان کیا کہ میں نے پیٹمبر صاحب کھی گا کو مفترت خدیجہ '' سے یہ کہتے منا کہا ہے خدیجہ بخد میں بھی مات اور مزئی کی پرسٹش نہ کروں گا'خدیجہ کہتی تھی کہ انت کو جانے و بیجے' عزی کو جائے و بیجئے (بیعنی ان کا ذکر بھی نہ بیجیئے) اس نے کہا کہ ان ساوعزی و و برت تھے جس کی پرسٹش ال عرب سونے سے پیشتر کر بیا کرتے تھے۔ (بقید حاشیہ سکلے صفحہ پر ملا مظہریں)

## موحدین کی ملاقات:

( ويحص في كالقيدهاشيه )

اس میں شبہ بیس کہ آنخضرت کی بعث ہے پہنے فیض کہی کو فیف شعاعیں عرب میں بھینی شروع ہو گئی تھیں' چین خروع کی بیٹ کے بہت پرتی ہے گئی تھیں' چین کی خفیف شعاعیں عرب میں بھیلی شروع ہو گئی تھیں' چین کی خوات کی تھیں' چین کے بت پرتی ہے ان کارکر دیا تھا گئی ہے کہ خوات کی تھی' جس کا ذکر تھی بخوری ہیں بھی ہے' ورقہ میں ان کارکر دیا تھا اور چوککہ حضرت خدیجہ کے برادرعم ذاد تھا اور مکہ بی ہیں رہتے تھے' اس لئے قیاس ہوتا ہے کہ آپ ان ہے ہے۔ کے برادرعم ذاد تھے اور مکہ بی ہیں رہتے تھے' اس لئے قیاس ہوتا ہے کہ آپ ان ہے بھی ملے ہوں گئے۔ بعض روا نیوں ہیں ہے کہ ان سے آپ کی دوئی تھی۔

اوب ومحاضرات کی کتابوں میں عمو ہا وربعض تاریخوں میں بھی ندکور ہے کہ تس بن ساعدہ نے عکاظ میں جو مشہور خطبہ دیا تھ' آ تخضرت و اللہ خطبہ میں شریک تنظ اس خطبہ کا بڑا حصدا کثر الل اوب نے نقل کیا ہے اور چونکہ اس کے نقر سے بظ ہر قر آن مجید کی ابتدائی سور توں کی طرح جھوٹے جھوٹے اور مقفی ہیں اس سے عیس کی مؤر خیین نے دعوی کیا ہے کہ آتخضرت و کھوڑ نے بیا جھن نقر سے بیا۔

و كن ماهوات ات مصر و سات و ادر ق و اقو ت و اده و اتهات و احياء و الماهوات ات مصر و سات و ادر ق و اقو ت و اده و اتهات و احياء و الماه و اتهات و احياء و مد ت و حميع و شتاب د و في السماء بحر و د في لارض بعرا بيل د ح و سماء دات ابراج و بمحارذات امواج مالي ارائناس يذهبون فلا يرجعون ارضوا دمقام فاقاموا به ام تركو هدك ف مو اين من سي و شيد و رحرف و بحد و عد المان

یک معموں عربی دان بھی بچھ سکتا ہے کہ عبارت فدکور ہیں'' کانو '' کا لفظ ہے جس کے معنی بید ہیں کہ اہل عرب لات عزی کی سنتش کی ترجے ہے۔ گئے گرا تخضرت میں کہ اشارہ ہوتا تو شنید کا صیف ہوتا نہ کہ جع کا 'اس کے عدوہ خود می روایت میں دہ وعزی کی بہتش کے بہتر کے بہتش کے بہتش کے بہت کو بہت کے بہتر کے بہتش کے بہتش کے بہتر کے بہتر کے بہتر کر بہت کی بہتش کے بہتر کی بہتر کے بہتر کے بہتر کی بہتر کے بہتر کی بہتر کے بہتر

ہر کو یوس صاحب نے پیرو بیت بھی ہیاں کی ہے کہ آنخضرت میں کیا ہے کہ میں بایک فاک رنگ کی بھیز ذرج کی تھی سین سا حب موصوف نے اس کی سند میں کوئی عربی ما خذہ ہیں تہیں کیا بلکہ ولیوس کا حوالہ دیا ہے (ویکھو مار کو لیوس کی کتاب صفحہ ۱۹۸۳ کا ۲۰) مجم سد ن ( کیس جنوب فریس کی کتاب صفحہ ۱۹۸۳ کا ۲۰) مجم سد ن ( کیس جنوب فریس کی کتاب خود ہے سند ہے ٹانیا ہیں مد ن ( کیس جنوب فریس کی سند ہے ٹانیا ہیں ہے جو مشہور دروغ کو ہے) (مستدرک حاکم جدرسوم ذکر زید " بن حارث سن")

لے ابن ہش م صفحہ ۲ عیش تن سماعد و کے سوا ہاتی سب لوگوں کے نام اور حامات ندکور ہیں زید کا فر بر بخاری ہیں بھی ہے۔ قس کا - نبریت کشرت سے تمام تاریخوں اور اوب کی کمایوں میں پایاجا تاہے۔ یں اس روایت کے تمام طریقول کو قل کر کے ان کے رواۃ ہے بحث کی ہے اور مل مدذ ہی اور صفظ ابن مجروفیرہ کے اقوال تفصیل نے قال کے ہیں' بجیب ہوت ہے کہ سیدوایت مختلف طریقوں ہے مروی ہے' لیکن برطریقہ ہیں کوئی ندکوئی راوی اس ہے جوموضوع حدیثیں بنایا کرتا تھا' اس کا ایک مشترک راوی حجمہ بن حج بن ہے' سی کی نسبت ابن معین کا قول ہے کہ '' کذا ب اور خبیث ہے' ابن عدی نے لکھ ہے کہ'' تقدیو گوں کی زبانی جھوٹی حدیثیں روایت کرتا تھا' یا تو وہ خود ہے حدیثیں میں ہوا ہے کہ اس کی نسبت ابن حبان نے لکھ ہے کہ'' تقدیو گوں کی زبانی جھوٹی حدیثیں روایت کرتا تھا' یا تو وہ خود ہے حدیثیں ورنوں حدیث کرتا تھا' یا اور اوگ اس کے سے بنادیو کرت' ایک طریقہ کے راوی تا ہم بن عبدالقداور حمد بن سعید ہیں اور سے دونوں حدیث بنانے میں بدتا م ہیں' بیتی نے اس روایت کے متعلق ایک بڑا قصد قل کیا ہے جس میں حضرت ابو بکر '' نے قرابین مجر نے اس روایت کے اور طریقہ بھی نقل کے ہیں اور ان کی تضعیف کی ہے۔ 'ل

ل يورى تفصيل الواول المعنوع مطبوع معرص في ١٠٠ مني ١٠٠ يس ب

> ﴿ وَاكْثَرُ اهلُ العلم والشعر يسكر هده القصيدة لا بني بكر. ﴾ اوراكثر اللهم اورفن شعروالا الريات كمنكر بين كه يقسيد وحضرت ابو بمر" كا ب-

ریاد خاص می مختلف اغراض ہے کی جاتی تھی از یادہ اس وجہ ہے کہ ان جلسوں یا شعروں بیس آنخضرت مجھ کے مبعوث ہون کی پیشین کوئی یا اور کوئی ہوت اسلام کی تقعد میں گئی شال کرد ہے تھے مثلاً بھی میں سامدہ کا خطبہ س بیس بیافقر ہے بھی بیس

سبہ قد حاں حیمہ و طعکمہ او مہ فطو ہی میں میں یہ بھیدہ و وہل میں حدیمہ و عصاہ ( لہ الی انمصنو عرصفی ۲۸) ایک قفیر کا زمانہ قریب آ سمیا ہے سواس کومبار کی ہے جواس پرایمان لائے گااور و واس کوہدایت کر ہے گااور تباہی ہے اس کے لئے جو س کی مخالفت اور نافر مانی کرے گا۔

بوطا ب کنام سے جو امید قصیدہ بن بشام وغیرہ نے قتل کیا ہے ( بن بشام صفحہ ۹۳،۸۹) سرتا پاموضوع ہے س کے فاتمہ نے

شقار بياني

فایده رب العباد بنصره و اظهر دیماً حقه غیر باص (باتی عاشیه <u>گا</u>صفی بر) فاصبح فينا احمد في ارومه تقصر عنه سورة المتطاول

احباب خاص

نبوت سے پہنے جو وگئے آپ ے احباب خاص تھے سب نہایت یا کیز واخل تی بلندر تبداور عالی منزمت تھے ان میں سب سے مقدم حضرت ابوبکر ' تھے جو برسوں آپ کے شریک صحبت رہے۔ 🖟 حضرت خدیجہ ' کے پچیرے بھائی حکیم بن حزم سے لیجے جوقریش کے نہایت معزز رئیس تھے وہ بھی احباب خاص میں تھے حرم کا منصب رفادہ اٹھی کے ہاتھ میں تھا' د ر ندوہ کے بھی یہی ، یک تھے۔ چنانچہ اسلام ہے بعد میرمعاویہ کے ہاتھ ایک ماکھ درہم پرنتے ڈارا۔ سیکن پیکل رقم خیرات کر دی آ تخضرت علی عمرش ۵ برس بوے تھے۔

ا کر چہ بیدمدت تک لیعنی ہجرت کے آٹھویں ساں تک ایمان نہیں رائے کیکن اس حاست میں بھی آنخضرت ﷺ سے نہایت محبت رکھتے تھے۔ایک دفعہ کعبہ میں ذویزن کا اسباب نیلام ہوا تھا' اس میں ایک عمرہ حدیقہ' انہوں نے یجے س اشرفیوں میں اس کوخر بیدااور مدینہ ہے کرآئے کہآ تخضرت 🕮 کونذ رکریں'آپ نے فر ہایا کہ میں مشرکوں کا مدیہ قبول نہیں کرتا' بہتہ قیمت ہوتو ہے سکت ہوں'مجبور ہو کرانہوں نے قیمت کینی گوارا کی اور آنخضرت بھٹا نے اس کو لے

ر جيڪ شخه کا بقيدها شيد )

ر ن تصیدہ و سرن یا موضوع کے بنے ہے ہی جیسا کہ مصنف نے کہا ہے اسٹر کہنا تھجے ہے یونکہ اس کے دوشعرصی تر میں بھی نہ کور میں مثل تھجے بی ری وسی سلم باب ستے مدخود بن سی آے س تصیدہ کوش کر کے مکھ ہے و سعیص ہیں سعید مستعر یسکر کثرہا میمی بعض مام ان شعر سے انتر شعار کی صحت ہے افکار کرتے ہیں موضوع ہے اس کے خاتمہ کے اشعار میہ بیں۔ کثر لوگ بیکرتے تھے کہ قرآ ان مجید میں تو حید ورمعاد کے متعلق جو یا تیں ہیں'ان کے مطابق اشعارتھنیف کر تے تھے ورسجھتے تھے کہاں ہے سدم کی تا ئید ہوگی۔ امیہ بن لی مست کن مے جو شعار منقول ہیں ان کود کھے کرصاف یقین ہوجاتا ہے کہ کی نے قرآن مجید کوس منے رکھ کریے شعار کیے ہیں مثلاً

> فقلت له ادهب بهارون فادعو لي الله فرعوث الذي كان صاعبا وقولاك استرفعت هذه بلاعمداً رفق ادابث باليا

وقبولانه اثبت سويت وسطها متيبرا ادامنا حسه الليل هاديه

آیپ بجیب بات بیاہے کے مسٹر ہار گوریوں نے بھی ایک موقع پر اس کی قصدیق کی ہے چنانچہ کہتے ہیں'' قدیم شاعری کا اکثر حصرقر آن کی سوب یرموزوں کیا گیا ہے (صفحہ ۲۷ تاصفحہ ۲۴) ان لوگوں نے ویلی و نست میں سلام کی فیرخو ہی کی غرض سے میرکام کیا تھا آج یورپ ، ے ں سے بیکام بینے میں کے تخضرت میلی پلیمبرندھے بلکہ جا ہیت کے خطب ءاورشعرا سے معتقدات ،ورخیایا ت بلکہ طرز ادا تک خذ برے تھے کیس دوے کا نکتہ شن س یافن روایت کا ماہ ہے تکلف تبجہ سکتا ہے کہتما م شعار ورخطبے مصنوعی ہیں ایورپ کوفن وب اوررو یت میس مہارت ہے ہے ابھی بیک زمانہ در کا رہے اور جب وہ زمانہ آئے گا تو بورپ کواپٹی بدند تی پرخودشرم آئے گی۔

ا اصابہ ذکر حضرت بربکر '' (حضرت بوبکر'' کا نام عبد مقدتھ) صابہ میں ک نام کے ایل میں حضرت ابوبکر'' کا حال مکہا ہے جہدا

مندامام حمدين فنبل جيد ماصفحة وبهل

حضرت صاد ین شعبہ جواز دی قبید ہے تھے جا بیت میں طبابت، ور جراحی کا پیٹیہ کرتے تھے ہی احب بیں خاص میں ہے تھے۔ نبوت کے زمانہ میں بید کد آئے آنخضرت وہ کھا کواس حاست میں دیکھا کدر ستہ میں جارے ہیں اور پیچے ہونڈ دل کاغول ہے مکہ کے کفار آنخضرت وہ کھا کو مجنول کہتے تھے لونڈ دل کاغوں دیکھ کرضاد نے بہی قیاس کیا اور آنخضرت وہ کھا کہ کہ کے کفار آنخضرت وہ کھا کہ جو اور کہ ہم ایس ہون کا علی جو کرسکت ہوں آپ نے حمد و ثنا کے بعد چند موثر جمعے ادر کہا خون کا علی جو کرسکت ہوں آپ نے حمد و ثنا کے بعد چند موثر جمعے ادر کئے صنی دمسلمان ہوگئے۔ اس واقعہ کو تخضر اسلم و ن کی نے بھی لکھا ہے کیکن زیادہ تفصیل مندایا م احمد بن صنبل (جلدا۔ صفحہ کے احمد اس کے سے کہ کہ کھا ہے کہا ہے۔

جولوگ آنخضرت و کی سے ایک صاحب تھیں ہن سائب مخزوی تھے۔ مجاہد بن جبیر جومشہور مفسر گزرے بیل انہی کے نعام تھے ان کا بیان ہے کہ شرکاء کے ساتھ آپ کا معاملہ نہایت صاف رہتا تھ 'اور بھی کوئی جھکڑایا من قشہ پیش نہیں آتا تھا۔ ل



## آ فناب رسالت كاطلوع

سرب میں افسانہ گوئی کا عام روائی تھا۔ روتوں کولوگ تمام اشغال سے فارغ ہوکر کسی مقام میں جمع ہوتے تھے ایک شخص جس کواس فن میں کمال ہوتا تھا اواستان شروع کرتا تھا اوگ بزنے ذوق وشوق سے رات رات بھر سنتے تھے بھپن میں کیا دونہ میں کمال ہوتا تھا اواستان شروع کرتا تھا ایکن اتھا تھا ایکن اتھا قبال سے راومیں شاوی کا کوئی جسم تھا او کیسے میں کیا۔ وفعہ سے اور ایسا ہی اتھا تی ہوا اس میں بھی جہی اتباق کے سے اور ایسا ہی اتھاتی ہوا اس میں بھی جہی اتباق بھٹن آیا ہو ہیں برس فار مدت میں صرف وور فعہ سرفتم کا اردو کیا لیکن دونوں دفعہ تو فیتی ابھی نے بھالی کے اتباق کی شان میں مشاغل سے بالاتر ہے گا۔ سے

یہ فطرت سیم اور نیک سرشتی کا اقتضا تھا الیک شریعت کبری کی تاسیس اید مذہب کال کی تعیید اور رہنما نی کو برث )

و نیمن کے منصب عظیم کے سے جھاور درکارتھا ای زمانہ کے قریب میں اور حق پرستوں (ورق زید عثان بن حویرث)

۔ ول میں خیال آیا کہ جما دا ایعقل کے آگ سر جھکا ناجہ قت ہے چنا نچہ سب ند ہب حق کی تلاش کے شے نکے الیمن ناکا کی میں اور عید کہتے تہتے مرکئے 'اے خدا! سرجھ کو بید ناکا کی میں اور اید ہے کہتے کہتے کہتے ہے مرکئے 'اے خدا! سرجھ کو بید معموم ہوتا کہتھ کو کو بین طریقہ سے تھے کو وجن 'اے خدا! سرجھ کو بید معموم ہوتا کہتھ کو کئی سلم لیتہ ہے تو میں ای طریقہ سے تھے کو وجن 'اے

آنخضرت و المنظم کے بہت ہے دنیاوی تعلقات تھے تجارت کا کاروبارتھ' متعدد اور دیں تھیں تجارت ی ضرورت ہے اکثر سفر کرنا پڑتا تھا' سیکن دست قدرت کوجو کام لین تھا' وہ ان تم مث غل ہے بالا تھا۔ دنیا وردی ہے، م کام تا ہے کو بیج نظر آتے تھے' تا ہم مطلوب تقیق کا اب تک پنتا نہ تھا۔

مکر معظمہ ہے تین میل پر یک نارتھ جس کو حرا کہتے ہیں' پ مہینوں وہاں جا کر قیام فرمات ورم اقبہ کر ہانے بیٹے کا سامان سرتھ ہے جات وہ فتم ہو چکٹ تو پھر گھر پرتشریف لاتے'اور پھرواپس جا کرمر قبر میں مصروف ہو۔

- ل بن مشام مطبوعه معر ١٢٩٥ هجلداول صفحه ٢٤
  - این بش مصفحه ۱۹
- سع برازوم شدرک بحوارشیم امریاض نی او رصغیه ۲۰ وخصائص انکسری سیوطی ج اصفی ۸۸' س<sup>ا ا</sup>

سی بخاری میں ہے کہ فارحراش آپ وہ ایک تخت یعنی عبادت کیا کرتے تھے بیاب ت یا تھی؟ مینی شر ت بخاری میں ہے اور قیل ماکان صفة تعدہ احیب بال ذلك کان بالتمكر و الاعتمار ،

یہ وہ کی عبودت تھی جوآپ وہ آئے دادا ابراہیم ' نے نبوت سے پہلے کی تھی۔ ستارول کودیکھ تو چونکہ تجلی کی جو کہ تجلی کی جو آپ وہ گئے گئے کے دادا ابراہیم ' نے نبوت سے پہلے کی تھی۔ ستارول کودیکھ تو چونکہ تجلی کی جو کہ تھی ۔ مسک تھی دھوکا ہوا' جا ند تکار تو اور بھی شبہ ہو' آفاب پراس سے زیادہ سیکن جب سب نظروں سے خا بہ ہو گئے تو ب ساختہ یکارا شھے

لی لا اُحتُ الا فیس .... نی و خهتُ و جهی بندی عطر استموات و لارص ( نعام ۱۹) ش فافی چیز وں کوئیس چین میں اپنامنداس کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین وا سان پیرا یا۔

ايد مغربي مؤرخ في آخفرت فل كاس عبوت كيفيت اسطر فاواك ب:

''سفر وحضر میں ہر جگہ محمد کے دل میں ہزاروں سواں پیدا ہوت تھے میں کیا ہوں؟ بینغیر متناہی عام کیا ہے؟ 'بوت کیا شے ہے؟ میں کن چیزوں کا اعتقاد کروں؟ کیا کو چراک چن نیں کو وحور کی سر بفلک چونیاں' کھنڈر اور میدان' کسی نے ان سوالوں کا جواب ویا 'نہیں ہر گرنہیں' بلک گنبد گرداں' کروش کیل وزی را چیکتے ہوئے ستارے برستے ہوئے بادل' کوئی ان سوالوں کا جواب شددے سکا'' یہ ل

نبوت کا دیباچہ بیتھ کہ خواب میں آپ پراسرار منکشف ہونے شروع ہوئے جو چھھ آپ خواب میں دیکھتے تھے بعینہ وہی چیش آتا تھ' ﷺ ایک دن جب کہ آپ حسب معمول غار حرامیں مراقبہ میں مصروف تھے' فرشتہ' غیب نظر آیا کہ آپ سے کہدر ہاہے

﴿ فَرَ أَبِالْسَمِ رِبَّ اللَّهُ يَعْلَمُ ﴾ (اقراء)

ی خواس خدا کان مرجس نے کا نتات کو پیدا کیا جس نے آ دفی کو گوشت کے ہوتین سے پیدی یا جا جا خدا کر پیم ہے وہ جس نے نسان کو ہوتا ہے۔ بیدی باج جا خدا کر پیم ہے وہ جس نے نسان کو ہو ہا تیں نکھا میں جوا سے معلوم زئیس ۔ جس نے نسان کو قدم کے ذریعہ سے مسلمایا 'وہ جس نے انسان کو ہو ہا تیں نکھا میں جوا سے معلوم زئیس ۔ آپ گھر تشریف لائے تو جلال البی ہے لیریز متھے۔ سی

آپ نے حضرت خدیجہ " سے تمام واقعہ بیون کیا 'وہ آپ یوورقہ بن نوفس کے پاس لے سنیں جوعبرانی زبان

ال كارلائل بيروز تذكرة رمول الله عليه

ع الی کے نواع بین سے یک خواب بھی ہے جھے بنی ری کے شروع میں ہے ور مدید ، مد سوں عدم میں ہو جی رو عدد عجد وی سوم یہ بنی ری کائب التعبیر میں زیادہ صاف طریقہ پر بیر مسئلہ و کیا گیا ہے۔

سع مستی بخاری ہا ہے موالوق اور آب اتھیں نیروارے مطاحت والٹر کسے مورو ہے شان مطاحت والٹر اوس وقت تالہ ہیں انہیں وفی تھیں محدیثین کی اصطلاح بیں سے روایت کومرسل کہتے ہیں لیکن محاہد کا مرسل محدیثین ہے ۔ ایساتو بل است سے یونکہ متراب و کی مجی سی سازی

جانتے تھے اور توریت وانجیل کے ماہر تھے انہوں نے آنخضرت ﷺ سے واقعہ کی کیفیت ٹی کہا یہ وہی ناموں ہے جو موسی پراترا تھا۔

روایت میں ہے کہ آنخضرت وہ کھی کوڈر پید ہوا۔ حضرت خدیجہ ٹے کہا کہ 'آ پ متر دونہ ہوں خدا آپ کاس تھ ندچھوڑے گا'' پھروہ آپ کوور قد کے پاس لے گئیں' انہوں نے آپ کی نبوت کی قعد بق کی۔

آ تخضرت و المنظمان کے زبان سے بے شہر بیالفاظ نکلے'' مجھ کوڈر ہے''لیکن بیٹر دولیہ جیبت' بیاضھراب' جدل اہی کا تاثر (اور نبوت کے ہارگرال کی عظمت کا تخیل تھا) آپ نے کیا دیکھا؟ ناموسِ اعظم نے کیا کہا؟ کیا مشاہدات ہوئے؟ بیروہ ٹازک ہاتیں جی جوانفاظ کا تحل ٹہیں کرسکتیں۔

صحیح بخاری ہاب التعبیر میں ہے کہ چندروز تک جب وتی رک گئی تو آنخضرت میں اللہ کے چوٹی پر چڑھ جاتے ہے کہ اللہ ہو۔'' جے تے تھے کہ اپنے آپ کو گراویں' وفعظ حضرت جبر میل نظر آتے تھے'اور کہتے تھے۔'' اے محمرتم واقعی خدا کے پیٹیبر ہو۔'' اس سے آپ کو اس وقت تسکیلن ہو جاتی تھی لیکن جب پھر وحی پچھ دنوں کے لئے رک جاتی تھی تو بھر آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کرا پنا چاہے تھے اور پھر حضرت جبر ئیل نمایاں ہو کرتسکیلن دیتے کہ آپ واقعی خدا کے پیٹیبر ہیں۔

و فظاہن تجرنے اس صدیث کے حصداوں کی شرح میں معترضین کا بیاعتر اض نقل کیا ہے کہ 'ایک پیٹیمبر کو نبوت میں کیونکر شک ہوسکتا ہے اور ہوتو کسی عیسائی کے سکیین دینے سے کیا تسکین ہوسکتی ہے' ۔ بھرایک مشہور محدث کا بیہ جو، ب نقل کیا ہے کہ '' نبوت ایک امر عظیم ہے'اس کا تحل دفعتہ نہیں ہوسکتا۔ اس سئے پہنے آنخضرت و ایک کو خواب کے ذریعہ سے مانوس کیا' پھر جب دفعتہ فرشتہ نظر آیا تو آ ب اقتضائے بشریت سے خوف زدہ ہو گئے' حضرت خدیجہ '' نے آپ کو تسکین دی' پھر جب درقد نے تقمدیت کی تو آپ کو پورایقین ہوگیا' محدث ندکور کے الف ظیہ ہیں

﴿ فلما سمع كلامه ايقن بالحق واعترف به ﴾

جب آپ نے ورقد کا کلام سناتو آپ کوئل کا بقین آ کیااور آپ نے اس کا عتر اف کیا

محدث مذکوراس کے بعد لکھتے ہیں کہ'' وتی ہار ہاراس لئے رک جاتی تھی کہ آپ رفتہ رفتہ اس کے برد شت کرنے کے قابل ہوجا کیں'' \_ <sup>ل</sup>ے

لیکن جب کہ تر فدی میں بیحدیث موجود ہے کہ'' نبوت سے پہلے سفرشام میں (بمقام بھری) جس درخت کے بیچے آپ بیٹھے تھا اس کی تمام شخیس آپ پر جھک آ کیں جس سے بھیرا نے آپ کے نبی ہونے کا یقین کی''۔ جبر سیجے مسلم میں بیحد بیث ہونے کہ آ تخضرت میں آپ پر جھک آ کیں جس سے بھیرا نے آپ کے نبی ہونے کو بہیا نتا ہوں جو نبوت سے پہلے جھے کوسلام کی کرتا تھ''۔ جب کہ صی ح بیس موجود ہے کہ' نبوت سے بہلے فرشتوں نے آپ کا سینہ چوک کیا اور جسمانی آ الکش نکاں کر بھینک دی'۔ بو خودان روایتوں کے روایت کرنے والے کیونکر یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرشتہ کا نظر آ نہ ایس واقعہ تھ جس سے آپ اس قدر نو نز دہ ہوجاتے تھے کہ ایک دفعہ آپ ہو کر بھی بار باراضطراب ہوتا تھ' اور آپ اپنے آپ کو بہاڑ پر سے گراد سے کا ویے کا کہ دفعہ آپ کہ ایک دفعہ سے گراد سے کہ اور آپ اپنے آپ کو بہاڑ پر سے گراد سے کا

ل فتح ببارى شرح منح بخارى كتاب التعبير جدا السفيك المامطيو مصر

ارا وہ کرتے تھے اور بار بارحصرت جبرائیل کواطمینان دلانے کی ضرورت ہوتی تھی' کیا اور کسی پیفیبر کوبھی ابتدائے وقی میں مجھی شک ہوا تھا۔حصرت موسی "نے درخت ہے آ وازسی'' کہ میں خدا ہوں'' تو کیا ان کو کوئی شبہ پیدا ہوا؟

ہ فظ ابن حجر وغیرہ کی پیروی کرنے کی ہم کوضر ورت نہیں' ہم کو پہنے بیدد کھنا چاہئے کہ خود اصل روایت ہسند مرفوع متصل ہے یا نہیں' بیر وایت امام زہری کے بلاغات میں ہے ہے' یعنی سند کا سلسلہ زہری تک ختم ہوج تا ہے اور آ گے نہیں بڑھتا' چنا نچہ خودشار حین بخاری نے تصریح کر دی ہے۔ بیا ہر ہے کہ ایسے عظیم الثان واقعہ کے لئے سند مقطوع کافی نہیں۔

آ تخضرت عظم في جب فرض نبوت اواكرناج بانو سخت مشكليس بيش نظرتهين اكرآب كا فرض اى قدر موناك مسيح عليه السلام كي طرح صرف تبليغ وعوت پراكتف فر ما كيل يا حضرت كليم" كي طرح اپني تو م كو لے كرمصر ہے نكل جا كيل تو مشكل ندتهی لیکن خاتم انبیا ﷺ كا كام خودسلامت ره كرعرب اور نهصرف عرب بلكه تمام عالم كوفروغ اسلام سے منوركر ، ین تھااس لئے نہایت تدبیراور تدریج ہے کام میزیڑا' سب ہے پہلامرحلہ بیق کہ یہ برخطرراز پہلے کس کے سامنے پیش یہ جا ۔'اس کے لئے صرف وہ لوگ انتخاب کئے جا سکتے تھے جو تیفن یا ب صحبت رہ بھکے تھے' جن کوآپ کے اخلاق و مادات کی تمام حرکات وسکنات کا تجربہ ہو چکا تھا، جو پچھلے تجربول کی بنا پر آپ ﷺ کے صدق دعویٰ کا قطعی فیصلہ کر سکتے تے یہ وگ حضرت خدیجہ آپ ﷺ کی حرم محتر م تھیں محضرت علی تھے جوآپ کی آغوشِ تربیت میں ہے تھے زیر تھے جو آ یہ ﷺ کے آزاد کر دہ غلام اور بندہُ خاص تھے۔حصرت ابو بکر "تھے جو برسوں کے بے فیفل یاب خدمت تھے۔سب سے یہے آ پ نے حصرت خدیجہ کو یہ پیغ مہن یاوہ سننے ہے یہے مومن تھیں 'چمراور بزرگوں کی باری آ کی'اورسب ہمہتن اعتقاد تھے حضرت ابو بكر" دولتمند ما جرا نساب صاحب ابرائے اور فیاض تھے ابن معد نے لکھا ہے کہ جب وہ ایمان لائے تو ان کے پاس جولیس ہزار درہم تھے غرض ان اوص ف کی وجہ ہے مکہ میں ان کا عام اثر تھا' اورمعززین شہران ہے ہر بات میں مشورہ لیتے تھے ارباب روایت کابیان ہے کہ کبار صحابہ میں سے حضرت عثمان ،حضرت زبیر ،حضرت عبدالرحمٰن " بن عوف ' حضرت سعد بن ابی وقاص '' فا شکح ایران' حضرت طلحہ '' سب انہی کی ترغیب اور مدایت ہے اسلام لائے۔ مل ن کی وجہ سے یہ جرحیا چیکے چیکے اور ہو گول میں بھی پھیلا' اورمسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا' ان سالقین اولین میں يى رَّ، خباب بن اله رتَّ ،حضرت عثمانٌ ،عبدا مرحمن بن عوف ٌ ،حضرت سعد بن الى و قاصٌ ،طلحهٌ ،ارقمٌ ،سعيد بن زيدٌ ،عبدا مقد بن مسعودٌ ، عثمان بن مضعون معبيدهٔ اورصهيب ٌ رومي زياده ممتاز هيں۔

لیکن جو پچھ ہوا پوشیدہ طور پر ہوا۔ نہایت احتیاط کی جاتی تھی کہ محر ، ن خاص کے سواکسی کو خبر ند ہونے پائے جب نماز کا دفت آتا تا تو آئے خضرت کسی بہاڑ کی گھائی جس چلے جاتے اور وہاں نماز ادا کرتے۔ ابن الاثیر کا بیان ہے کہ جاشت کی نمی ز آپ وہ گھا گھا گھا گھائی جس بھی جاتے اور وہاں نماز ادا کرتے۔ ابن الاثیر کا بیان ہے کہ جاشت کی نمی ز آپ وہ گھا کی دفعہ آپ وہ گھا

ال ما بى دول سى بارگان موصوف كا تذكره مد حظ كرتا جو بيت

ا يضورياش لطرة كب الطيرى مطبوع معرصفي عدا

سع كالل اين التيرج من الاذكر الاختلاف في اول من اسلم" س"

حضرت علی کے ساتھ کسی درہ میں نمی زیڑھ رہے تھے اتفاق ہے آپ کے بچپا ابوطالب آفکے ان کواس جدید طریقہ عبادت پر تعجب ہوا' کھڑے ہو گئے اور بغور و کیھتے رہے' نماز کے بعد پو تھا کہ بیدکون سا دین ہے' آپ نے قرمایا ہمارے دادا ابراہیم "کا بچی دین تھا۔ابوطالب نے کہ میں اس کواختیار تونہیں کرسکتا لیکن تم کواجازت ہے اور کو کی شخص تمہا را مزاحم نہ ہو سکے گا۔

یہ تاریخ اسلام کا ایک بڑاا ہم مسئلہ ہے کہ اسدم کیونکر پھیلہ؟ مخالفین نے اس کا ذریعہ تکوار بتایا ہے۔اس مسئلہ پر مفصل بحث کتاب کے دوسر ہے حصول میں آئے گئ کیکن ایک خاص پہبو پر یہبی نگاہ ڈال بینی چاہیے ' یعنی ہے کہ وال اسدام میں جب کہ اسلام را تا جان و مال ہے ہاتھ دھوناتھ' کون دوگ اور کس قتم کے لوگ ایمان رہے؟

اس زمانہ میں جولوگ اسلام لائے ان میں چند خصائص مشترک نظے اس تشم کے (لیکن باعکس) مشترک خصائص ان ہوگوں میں بھی پائے جاتے تھے جنہوں نے شدت سے می لفت کی چنانچ تفصیل آ گے آتی ہے۔

(۱) اکثر وہ ہوگ اسلام رائے جو پہلے ہے تلاش جن جی سر گرداں ورفطرۃ نیک طبع اور پاکیزہ اخل ق تھے۔ مثلاً حضرت ابو بکڑ جا بہت ہیں بھی عفیف پارسا اور صدق ودیا نت ہیں مشہور تھے۔ عثان بن مفعون صوفی مزاج تھے اور اسلام ہے پہلے شراب جچھوڑ چھے تھے۔ اسلام کے بعد چاہے تھے کہ را بہب بن جا کیں سکی آ تخضرت ہوگئے نے روکا۔ صہیب عبدالقد بن جدی ن کے تربیت یافتہ تھے جو اسلام ہے پہلے تارک شراب ہوکروف ت پاچھے تھے محضرت ابوذرجن کا اسلام ہے بہلے تارک شراب ہوکروف ت پاچھے تھے محضرت ابوذرجن کا اسلام ہے تھے اور غیر معین چھٹا یا ساتو ال نمبرتھ ان کے اسلام ہے بہلے تارک شراب ہوکروف ت پاچھے تھے جھڑت ابوذرجن کا اسلام ہے تھے اور غیر معین طریقہ ہے جس طرح آن کے ذہن میں آتا تھا خدا کا تا م لیتے تھا ور نماز پڑھتے تھے جب آتھ خبر را کین وہ مکہ میں آتا تھا خدا کا تا م لیتے تھا ور نماز پڑھتے تھے جب آتھی کا حال سن تو اپنے بھائی کو بھیجا کہ چھے خبر را کین وہ مکہ میں آتا تھا خدا کا تام میں جس کولوگ مرتد کہتے ہیں۔ وہ مکارم اخلاق کھ تا ہاور جو سنیں واپن جا کرا ہوز رہے کہا کہ ' میں نے ایک شخص کودیکھ جس کولوگ مرتد کہتے ہیں۔ وہ مکارم اخلاق کھ تا ہاور جو کلام سن تا ہودہ وہ شعر نہیں کوئی اور چیز ہے تھائی کو اور چیز ہے تہ بہر اطریقہ اس سے بہت ملتا جاتا ہا تا تھا قد کہ سے ان کا کہ م ساور سلام قبول کیا۔ وہ تمام عروز یودی تعلقات سے الگ رہے ان کا عقیدہ تھی درو بالے جوہ ضمی ان کو مدینہ ہے دور سیل میں نہیں۔ چنانچہ اس بنا پر حضرت عثان " نے زمانہ میں ان کو مدینہ ہے دور بھی دیا تھا۔ یا

(۲) بعض صی ہے "ایسے تھے جواحناف کے تربیت یا فقہ تھے کینی وہ لوگ جوز مانۂ اسل م سے بہیے بت پرتی ترک کر چکے تھے اور اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا پیرو کہتے تھے لیکن اس اجمالی اعتقاد کے سوااور کچھ بیس جانے تھے اور س سے تلاش حق میں سرگردواں تھے۔ انہی میں زید بھی تھے جن کا ذکر او پرگز رچکا ہے انہوں نے تو آئخضرت وہ انھا کی بعثت سے بائی بہلے وفات بائی کیکن ان کے صاحبز او سے سعید موجود تھے۔ وہ باب کے ارش دات من چکے تھے آئخضرت وہ انھا کے سے بی تھے ان کوہ درہ ماہا تھا گی جس کی جبتی میں ان کے باپ دنیا سے جے گئے اور دہ اب تک سرگشتہ تھے۔

<sup>۔</sup> اِ حضرت بوزر کے سلام لانے کا واقعہ بخاری ومسلم دونوں میں مذکور ہے لیکن باہم اختید ف ہے میں نے دونول سے پچھ پچھ رہے لیکن اختصار کے لی ظامے بہت می ہا تھی چھوڑ دیں۔

(۳) بیامرسب میں مشترک تھا کہ بیلوگ قریش کے من صب اعظم میں ہے کوئی منصب نہیں رکھتے تھے بلکہ استر ہے۔ بلکہ استر کھتے تھے بلکہ استر ہے۔ تھے مثلا عمار امنوب بین بوفکیہہ مصہب وغیرہ جن کو دولت وجوہ کے در بار میں جگہ بھی نہیں مل سکتی تھی چنا نچہ سنر سے خضرت وہنا کا ان لوگوں کو لے کرحرم میں جاتے تو رؤ سائے قریش بنس کر کہتے

﴿ اَهْوَ لَآءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِن بَيْنِنَا ﴾ (اثوم)

یمی وہ اوگ ہیں جن پر خدائے ہم ہو گول کوچھوڑ کرا حسان کی ہے۔

کفار کے نزد کیان کا افلاس ان کی تحقیر کا سب تھ'لیکن یہی چیزتھی جس کی وجہ سے ایمان کی دولت سب سے پہلے ان ہی کے ہاتھ آ سکتی تھی' دولت و مال ان کے دلول کو سیاہ نہیں کرچکا تھا۔ فخر وغروران کو انقی وحق ہے روک نہیں سکتا تھا۔ ان کو بیڈ رنہ تھا کہ اگر بت پرسی چھوڑ دیں گے تو کعبہ کا کوئی منصب عظیم ہاتھ سے جاتا رہے گا'غرض ان کے دل برشم کے نام کہ سب ہے کہ انبرائی پیروکار ہمیشہ کے ذکا سے پاک تھے اور حق کی شعد عیں ان پر دفعتہ پر تو آفکن ہو سکتی تھیں' بہی سب ہے کہ انبرائی پیروکار ہمیشہ ناداراور مقدس ہوگ ہوتے ہیں۔ عیسائیت کے ارکانِ اولین ماہی کیر تھے۔ حصر ت نوح سے کے مقریبین خاص کی تسبت کفار کو علانے کہنا بڑا

﴿ و مَا سَرِكُ اتَّسَعَكَ اللَّا الَّسَايُسَ هُمُ الرَّادُكَ مَادِي الرَّاي و مَا سَرَى لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فصلٍ مَلُ مُطُّكُمُ كَذِينِنَ﴾ (عود)

اور ہم و بظاہر ساد کیستے ہیں کہ تیری پیروی انہی ہوگوں نے کی جور ذیل ہیں اور ہم و تم میں کوئی برتری نہیں پاتے بلکہ ہوراتو مینٹیال ہے کہتم سب جھوٹے ہو۔

بیسا بنقین اسلام جس متم کا رائخ ایمان لائے تھے اس کی تفصیل آگے آتی ہے جس سے فلا ہر ہوگا کہ قریش کی سخت خونخو اربال 'جوروظلم کے شدا کد' دولت و مال کی انتہائی ترغیبیں' کوئی چیز ان کومتزلزل نہ کرسکی' اور آخرانمی کمزور ہاتھوں نے قیصر وکسر کی کا تخت الث دیا۔

تین برس تک آنخضرت ﷺ نے نہایت راز داری کے ساتھ فرض بینیج ادا کی کیکن اب آق برس ست بند ہو چکا تھا 'صاف تھم آیا

﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُوْمَرُ ﴾ (جمر ٢٠) اور جَمَر ٢٠) اور جَمَ كوجو حَمَم دي كيا بهوا شكاف كهدو --

اور نيز حكم آيا

﴿ وَ أَنْدُرُ عَشِيرَ تَكَ اللَّا قُرَبِينَ ﴾ (شعراء ١١١)

اور ہے نز دیک کے خاندان والوں کو خدا ہے ڈرا۔

آ تخضرت ﷺ نے کوہ صفایر جڑھ کر پکارا یا معشر القریش! لوگ جمع ہوئے قرآپ نے فرمایا کہ ''اگر میں تم سے بیکوں کہ بہاڑ کے عقب سے ایک شکر آرہا ہے ٹوتم کو یقین آئے گا؟ سب نے کہا ''ہاں کیونکہ تم کو ہمیشہ سے ہم نے بی سے دیکھا ہے''۔ آپ نے فرمایا ''قومی بیاکہتا ہوں کہ اگرتم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پرعذاب شدید نازل ہوگا''۔ بیان كرسب لوگ جن ميں ابوبہب آپ كا پچا بھى تھ سخت برہم ہوكروا پس جيے گئے۔ ( سيح اللہ ماری صفحہ ۱۰۰-)

چندروز کے بعد آپ نے حضرت عی " ہے کہ کہ دعوت کا سامان کرو۔ یہ درحقیقت تبلیخ اسلام کا پہداموقع تھ' تمام ف ندانِ عبدالمطلب مدعوکیا گیا' حمز و' ابوط لب' عبسسب شریک تھے' آنخضرت وکھنے نے کھانے کھانے کے بعد کھڑے ہو کرفر مایا کہ'' میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کی گفیل ہے' اس بارگراں کے اتھانے میں کون میراس تھ دے گا'۔ تم، مجس میں سنا ٹاتھ اُوفعت حضرت عی " نے اٹھ کر کہا'' گو مجھ کو آشوب چیتم ہے' گومیری کا نگیں تیکی میں اور گو میں سب سے نوعمر ہوں' تاہم میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ ل

۔ قریش کے لئے بیا لیے جیرت انگیز منظرتھ کہ دوشخص (جن میں ایک سیز دہ سالہ نو جوان ہے) دنیا کی قسمت کا فیصلہ کرر ہے ہیں' حاضرین کو بیسا خنۃ بنسی آگئ' لیکن آگے چال کرز مانے نے بتایا کہ بیسرایا بچ تھا۔

اب مسمانوں کی ایک معتد ہہ جی عت تیار ہوگئ تھی جن کی تعداد چاہیں سے زیادہ تھی آپ نے حرم کعبہ میں جا کرۃ حید کا اعلان کیا۔ کفار کے نزد کی ہے جرم کی سب سے بڑک تو بین تھی اس سے دفعتہ ایک ہنگا مہ برچا ہو گیا اور ہر طرف سے لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے آئے خضرت وارث بن الی ہالہ گھر میں تھے ان کو خبر ہوئی دوڑ ہے ہوئے آپ کو اور آئے خضرت کو بچانا چاہا کی ربیب حضرت حادث بن الی ہالہ گھر میں تھے ان کو خبر ہوئی دوڑ ہوئے آپ کا اور آئے خضرت کو بچانا چاہا کی مراہ میں برطرف سے ان پرتلواریں پڑیں اور وہ شہید ہو گئے اسلام کی راہ میں ہے بہلاخون تھی جس سے زمین رنگین ہوئی۔ گ

### قریش کی مخالفت اوراس کے اسباب:

مکہ کی جوعزت تھی کعبہ کی وجہ سے تھی۔قریش کا خاندان جوتمام عرب پر مذہبی حکومت رکھتا تھا'اورجس کی وجہ سے وہ ہمسائیگان خدا مبکہ آل القدیعنی خاندانِ الہی کہلاتے تھے۔اس کی صرف بیوج تھی کہ وہ کعبہ کے مجاوراور کلید بردار تھے' اس تعمق سے قریش کا کاروبارزیادہ پھیلٹا گیا۔ یہاں تک کہ متعدد محکمے اور بڑے بڑے مناصب قائم کئے گئے جن کی تفصیل

|                          |                           |                              | 5-4-2 |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-------|
| آ تخضرت کے زمانہ میں کون | محمس خاندان کوکون سر منصب | منصب كي تفصيل                | منصب  |
| لوگ ان من سب پر فائز تھے | حاصل تقا                  |                              |       |
| عثمان بن طلحه            |                           | كعبه كى كليد بردارى اورتوبيت | حجاب  |
| حرث بن عامر"             | <i>خا تد</i> ا پ نوقل     | غريب حج ج کي خبر گيری        | رقاده |
| حضرت عبال "              | خاند ب باشم               | حج ج کے پیانے کا انتقام      | سقابي |
| يزيد بن ربيعه الأسود     | خا ندانِ اسد              |                              | مشوره |

لے طبری نے تاریخ جد۳ص اے ۱ اور تغییر جد ۱۹ میں ۱۸ میں عبدا انتقار بن قاسم اور منہال بن عمرو کے واسطے اس کوروایت کیا ہے۔ پہلاشیعی ورمتر وک ہے اور دوسراند ہب بد۔ اس روایت میں اور بھی وجوہ ضعف بلکدوجوہ وضع ہیں'' س''

- م ابق احوال الصحابية كرحارث بن الي باله
- سع يتمام تفصيل عقد الفريد جيد دوم صفحه استعمل يهيد

| حضرت ايو بكر"                                                                                            | چاندان امیه             |                                 | خون بہا کا فیصلہ کرنا                   | ديات ومفارم         |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--|--|
| ا بوسفيا ل                                                                                               | مي                      | خاندان                          | عنم برواري                              |                     |  |  |
| وليد بن مغيرة                                                                                            | خ ندان مخز وم           |                                 | خيمه وفرگاه كاانتظام اور                | ا قبہ               |  |  |
|                                                                                                          |                         |                                 | سوارول کی افسری                         |                     |  |  |
| حفرت عمر"                                                                                                | خَ تَدَانِ عَدِي        |                                 | سفير بموكرج نااور جن قبيلول ميل         | سفارت ومن فرت       |  |  |
|                                                                                                          |                         |                                 | بيزاع بين آئے كيشريف ر                  |                     |  |  |
|                                                                                                          |                         |                                 | كون باس كافيمله كرنا                    |                     |  |  |
| صفوان بن اميه                                                                                            | 2                       | خاندان<br>خاندان                | محكمه ما ب كار تنظام                    | ازلاموايبار         |  |  |
| حرث بن قيس                                                                                               |                         | خاندان                          | مهتمم خزانه                             |                     |  |  |
| آ غازاسلام میں جولوگ قریش کے رؤسائے اعظم تھے اور جن کی عظمت واقتد ارکا اثر تمام مکہ پرتھان کے نام سے بیں |                         |                                 |                                         |                     |  |  |
| ابوسفیان بن حرب (حضرت معاویہ کے باپ) ابولہب حرب فجار میں انبی کا باپ قریش کا سپہرر رتھا۔                 |                         |                                 |                                         |                     |  |  |
|                                                                                                          |                         |                                 | (آ تخضرت الله كالي)                     |                     |  |  |
| وليدبن مغيره كالبحتيجاا درايخ قبيله كاسردار                                                              |                         | ابوجهل                          |                                         |                     |  |  |
|                                                                                                          | قریش کارئیس اعظم تھ     | وسيدين مغيره (حفرت خالد" كاباپ) |                                         |                     |  |  |
| لا داورصا حب اثر تقاب                                                                                    | نهايت دولتمند كثيرالاوا | (,                              | ( حفرت عمروین العاص <sup>ه</sup> کا باپ | عاص بن واکل سهجی    |  |  |
| +                                                                                                        | أنهايت شريف الطبع اوره  |                                 |                                         | عتبه بن ربيعه (امير |  |  |
| صاحب رياست تقياب                                                                                         | نها يت شريف بنطبع اوره  |                                 | معاوية كانانا)                          | عنبه بن ربعه (امير  |  |  |

ان کے سواا سود بن مصب اسود بن عبد یغوث مضر بن الحرث بن کلد ق اخلس بن تریق تقفی ابی بن خف عقبہ بن ابی معیط ٔ صاحب اٹرنشلیم کئے جاتے تھے۔

اس موقع پر بینجی یا در کھنا چاہئے کہ خاندانِ ہاشم اور بنوا میہ برابر کے تریف نصاور دونو ل میں مدت ہے رشک ورقابت چلی آتی تھی۔

#### بهلاسب<u>ب</u>

ناتر بیت یافتہ اور تندخوتو موں کا خاصہ ہے کہ کوئی تحریک جوان کے آبائی رسم وعقا کہ کے خلاف ہوان کو سخت برہم کردیتی ہے۔ ان کے ساتھ ان کی مخالف محض زبانی مخالفت نہیں ہوتی اور ان کی تفظی انتقام کوخون کے سواکوئی چیز بجھا نہیں سکتی۔ آج ہندوستان اس قدر مہذب ہوگیا ہے لیکن اب بھی کسی عام سئد ند ہبی کی مخالف کی جائے ایک حشر برپاہو جاتا ہے اور حکومت موجودہ اگر ننتظم اور صاحب جروت نہ ہوتی تو اس زمین پربار ہاخون کا بادن برس چکا تھا۔

عرب ایک مدت ہے بت پرتی میں مبتلا تھا۔ ضیل بت شکن کی یادگار ( کعبہ) تین سوساٹھ معبودوں ہے مزین تھی جن میں مبتلا تھا۔ خیر وشرکے ما لک تھے پانی برساتے تھے اوالا دیں دیتے تھے معرکہ ہوئے جنگ میں دلاتے تھے خدا کیا تو سرے نہتا ہاتھ تو وجو د معطل تھا۔

#### دوسراسب:

اسلام کااصل فرض اس طلسم کو دفعتهٔ برباد کردینا تھا' لیکن اس کے ساتھ قریش کی عظمت وافتد اراور عالمگیرا ثر کا بھی خاتمہ تھا'اس لئے قریش نے شدت سے مخاطق کی اوران میں جن لوگوں کو جس قدر زیادہ نقصان پینچنے کا اندیشہ تھا' ای قدر مخالفت میں زیادہ سرگرم تھے۔

قریش کارئیس اعظم حرب بن امیہ تھا' چنانچ حرب فجار میں وہی سیدسالا راعظم تھا۔ نیکن حرب کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا ابوسفیان اس منصب عظیم کے حاصل کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا تھا' اس لئے ولید بن المغیر و نے اپنی سیافت اور اثر سے ریاست حاصل کی' ابوجہل اس کا بھتیجا تھا اور وہ بھی قریش میں امتیاز رکھتا تھا۔

ابوسفیان گوا ہے باپ کا منصب ندھ صل کر سکالیکن بنوا مید کے خاندان کا سروار وہی تھا۔ خاندانِ ہاشم میں سب سے زیادہ کبیرالسن ابولہب تھا' جورسول امتد ﷺ کاحقیقی چچاتھا۔

قبيله مهم مين سب سي زياده بالر عاص بن واكل تفاجونها يت دولت منداور كثيرا لا ولا وتعاب

قریش کی عنان حکومت انہی رؤس کے ہاتھ میں تھی' اور یہی لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی سخت مخالفت کی' قریش کے اور اکا ہر مثلا اسود بن مطلب اسود بن حمید لیغوٹ نضر بن الحرث امیہ بن خلف عقبہ بن انی معیط انہیں لوگوں کے زیرا ثرینے اور اس وجہ سے اعدائے اسلام میں ان کے نام ہر جگہ نم یول نظر آئے تیں۔

قر ایش کاریرخیال تھ کے نبوت کا منصب اعظم اگر سی کومانا تو مکہ یاطا نف کے سی رئیس کومانا۔

﴿ وَ قَالُوا الْوَ لَا مُرْلَ هَلَا الْفُرَاكُ على رَجُلِ مَن القرینیس عطیم ﴿ (زِخرف ٣)

وہ وگ کہتے ہیں کہ قر " ن کو تر ناتھ ' تو ان دوشہوں ( مکہ وطا نف) میں ہے سی رئیس اعظم پر اتر ناتھ ( بینی و بید بن ربعدہ وابومسعود تُقفی }

عرب بیس ریاست کے سے دولت اور اولا دسب سے پہلی اور سب سے ضروری شرط تھی ٔ اورا د کی نسبت اسٹر دشی قو موں میں (ہنددستان میں بھی) بیدنیال رہا ہے کہ جو تحص صاحب اور دند ہوؤوہ یا لم آخرت کی برکات ہے محروم رہتا ہے ہندوؤل میں بھی بید خیال ہے کہ اولا دیے بغیرانسان کو پوری نجات نبیس ماسکتی۔

قریش میں اوصاف ندکورہ کے لحاظ ہے جولوگ ریاست کا استحقاق رکھتے تھے دہ وہ بید بن المغیر ۃ ،امیہ بن خلف عاص بن وائل ہی اور ابومسعود تقفی تھے۔ رسول القد واللہ ان اوصاف ہے بالکل خالی تھے دوئت کے غبار ہے آپ کا دامن پاک تھا اور اولا دذکور سمال دوسال ہے زیادہ زندہ نہیں رہی۔

تيسراسيب:

منَ قَسَلُ وَمِنَ بِغُدُ وَيِوْمِنْذِ بِّفُرِ ثُ الْمُوَّمِنُوْنَ سِصُرِ اللَّهِ ﴾ (روم۔۱) قریب کے ملک میں رومی مفعوب ہو گئے لیکن بیادگ مقلوب ہوئے کے بعد چند سال میں پھر غالب آ جا کیں گئے خدا بی کوافقیار ہے پہلے بھی اور چیچے بھی اور تب مسلمان اللّہ کی مدد ہے خوشی میّا کمیں گے۔

اسلام اورنفرانیت میں بہت ی باتیں مشترک تھیں سب سے بڑھ کریہ کہ اس زمانہ میں اسلام کا قبلہ بیت المقدی تھا' اور مدینہ منورہ میں بھی ایک مدت تک میں قبلہ رہا' ان اسباب سے قریش کو خیال ہوا کہ آنخضرت و اللہ عیسائیت قائم کرنا جا ہے ہیں۔

#### چوتھاسب

ایک بڑاسیب قبائل کی خاندانی رقابت تھی۔ قریش میں دو قبیلے نہایت متناز اور حریف یک دگر سے بنو ہاشم و بنو امید عبدالمطلب نے اپنے زوراورا اگر ہے بنو ہاشم کا بلہ بھی رکی کر دیا تھا۔ لیکن ان کے بعداس خاندان میں کوئی صاحب اگر نہیں بیدا ہوا 'ابوطالب دولت مندنہ سے عباس دولتمند سے لیکن فیاض نہ سے ابولہب بدچلن تھا 'اس پر بنوامیہ کا اقتد ار بڑھتا جا تا تھا۔ آئے ضرت وہنا کی نبوت کو خاندان بنوامیہ اپنے رقیب (ہاشم) کی فتح خیال کرتا تھا 'اس لئے سب سے زیادہ ای قبیدہ نے آئے خضرت وہنا کی خالفت کی 'بدر کے سواباتی تمام لڑائیال ابوسفیان ہی نے بر پر کیس 'اور وہی ان لڑائیوں میں رکیس لشکر دہا۔

عقبہ بن ابی معیط جوسب سے زیادہ آنخضرت ویک کا دشمن تھا اور جس نے نماز پڑھنے کی حاست میں آپ کے دوشِ مبارک پراونٹ کی او جھ لاکرڈ الی تھی (اموی تھ) بنوامیہ کے بعد جس قبیلہ کو بنو ہاشم کی برابری کا دعویٰ تھا وہ بنواک مخزوم نے والید بن المغیر ہاسی خاندان کارئیس تھا اس لئے اس قبید نے بھی آنخضرت پھی کی سخت مخالفت کی۔ ابوجہل کی ایک تقریب سے اس بیان کی پوری تقعد بی ہوتی ہا کیک دفعہ اخش بن شریق ابوجہل کے پاس میں اور کہا کہ 'جھر کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟' ابوجہل نے کہا ہم اور بنوعبد مناف (لیمن آل ہاشم) ہمیشہ تریف مقابل رہے انہوں نے مہان داریال کیس تو ہم نے بھی و سے انہوں نے فون بہا دسیے تو ہم نے بھی و سے انہوں نے فون بہا دسیے تو ہم نے بھی و سے انہوں نے فیاں کیس تو ہم نے ان سے داریال کیس تو ہم نے بان کے کا ندھے سے کا ندھا ملادی' تو اب بنو ہاشم پیغیری کے دعویدار ہیں' خدا کی تم

## يانچوال سبب:

ایک بڑا سبب بیتھا کہ قریش میں سخت بداخد قیاں پھیلی ہوئی تھیں' بڑے بڑے اربب افتذار نہایت ذکیل بداخد قیول کے مرتکب بننے ابولہب جو خاندان ہاشم میں سب سے زیادہ ممتاز بننے اس نے حرم محترم کے خزانہ سے غزال زریں جو اکر چھ ڈالاتھا سے اخنس بن شریق جو بنوز ہر، کا حلیف اور رؤسائے عرب میں شار کیا جاتا تھا'نی م اور کذاب تھا'

این بشام منی ۱۰۸ امطبور مم

سے جم میں ایک سونے کا ہرن مدت سے نزانہ ہل محفوظ تھ 'ابوبہب نے چرا کرفروخت کر دیں۔ بیدو تعظموں تاریخوں میں نے کور ہے' این قتیہ نے بھی معارف ہیں اس کاؤ کر کیا ہے۔

نظر بن حارث کوجھوٹ ہو لئے کی سخت عادت تھی اس طرح اکثر ارباب جاہ محتنف تم کے اعمال شنیعہ بل گرفتار تھے۔

آنخضرت ﷺ ایک طرف بت پرتی کی برائیاں بیان فرمائے تھے دوسری طرف ان بداخلا قیوں بیس سخت دارو گیر کرت تھے جس سے ان کی عظمت واقتد ارکی شہنشاہی متزلزل ہوتی جاتی تھی ' قرآن مجید میں چیم عدا نیان بدکاروں کی شان بیس آ پیش ناز رہوتی تھیں اور گوطر بھتے ہیون عام ہوتا تھا لیکن ہوگ جائے تھے کدرو کے خن س کی طرف ہے بیس آ پیش ناز رہوتی تھیں اور گوطر بھتے ہیون عمار مشاء سمیم مناع نفست معتبد النام عُمل معد ذنت رئیم آئ تکان ذامال و آبنین کے (سورہ قلم)

اور س فخص کے کہنے میں ندآ ناجو بات بیں تشم کھا تا ہے آبرو با فند ہے طاعن ہے چغییں کھا تا ہے وگول کو جھے کا مول کے ایکھے کا مول سے دو کتا ہے اور ان سب باتول کے ساتھ جھوٹا نسب بنا تا ہے اس لنے کہ وہالداراورالاکول والا ہے۔

﴿ كَلَّا مَنْ لَهُمْ يَمُتِهُ لِمُسَمِعًا مَالَ صِيةَ مَاصِيةٍ كَدَّيةٍ حَاصِيةٍ ﴿ وَوَوَعَلَ ) وه من رکھ كذا كروه بازند آيا تو جم اس كى پيش فى ك بال پكر ئر تشيش ك جو كر جمو فى اور خط كار ب\_

ممکن تھا کہ وعظ و پند کا نرم طریقتہ ختی رکیا جاتا'لیکن مدت کی عربی نخوت' دولت واقتدار کا فخر' ریاست کا زعم ان چیز وں کے ہوتے ہوئے جب تک ضرب نہایت خت نہ ہوتی وہ خبر دار نہ ہوتے' اس سے بڑے بڑے بڑے جبار اس طرح مخاطب کئے جاتے تھے

﴿ ذَرُبُى وَمَنُ خَلَقُتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالَا مُمُدُّودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدُتُ لَهُ تَمُهِيدًا ثُمَّ يَطُمَعُ اَنُ اَرْيُدَ كَلَا إِنَّهُ كَانَ لِايتِنَا عَنِيْدًا﴾ (مرث)

ہم کواور اس کو تنہا چھوڑ دو۔ میں نے اس کو کیلا پیدا کیا چھر بہت سامال دیا ، بیٹے دیتے ، سامان دیا۔ پھر چاہتا ہے کہ ہم اس کو وردیل ٹبرگر نبیل وہ ہماری آئے تول کا دشمن ہے۔

یہ خطاب وسید بن مغیرہ کے ساتھ ہے جو قریش کا سرتائ تھا'اور بیالفاظ اس شخص کی زبان ہے او ہوتے تھے جس کو ظاہر کی جاہ واقتد ار حاصل نہ تھا۔

لیکن مخالفت کی جوسب ہے بڑی و جبھی اور جس کا اثر تمام قریش بلکہ تمام عرب پریکساں تھا بیتھ کہ جومعبود سیئنز و ں برس سے عرب کے جا جت روائے عام بتھے اور جن کے آگے وہ ہرروز پیپٹانی رگز تے بتھے اسلام ان کا نام ونشان مٹا تا تھا' اوران کی شان میں کہتا تھ

﴿ النَّكُمُ وَمَا تَعُبُدُونَ مِنْ دُونَ اللَّهِ حَصْبُ جَهَدُهُ ﴾ (مورة البياء) اللَّهِ حَصْبُ جَهَدُهُ ﴾ (مورة البياء) الماشبةم اورجن چيزول ورق عنه الوجهور كر يوجة بوسب دوزخ كايدهن بول عد

# قریش کے خل کے اسباب:

ن اسبب کے ساتھ جن میں سے ہرا کیک قریش کو پخت مشتعل کرویے ہے ہے کافی تھ' تو قع پیھی کے اعلان وموت کے ساتھ خت خونریز یاں شروع ہوجا تھی الیکن قریش نے تمل سے کا میں اور اس سے نا ٹریر اسبب تھے۔قریش خانہ جنگیوں میں تباہ ہو رؤسائے قریش میں متعددا سے تھے جوشریف النفس تھے وہ بنفسی کی وجہ سے نہیں بلکہا پنے خیال میں نیک نیتی کی بنا پرمی لفت کرتے تھے اس بنا پروہ چاہتے کہ معاملہ کے وآشتی کے سے طے ہوجائے۔

غرض جب آنخضرت و المحال المواجعة المحال وعوت كيا اور بت برتى كى علانية مت شروع كى تو قريش كے چند معززوں نے البو صب سے آكر شكايت كى ابو حالب نے نرمی ہے جھ كر رخصت كرديا ليكن چوتك بنائے نزاع قائم سحى سحى آخضرت في اور البيكن چوتك بنائے نزاع قائم سحى سحى آخضرت في اور البيكن چوتك بنائے نزاع قائم سى سحى آخضرت في اور البيك البيك

آ تخضرت کی ادادہ نہ کر کے کہ ایس اور عوت اسلام میں مصروف ہوئے قریش اگر چہآ تخضرت کی ادادہ نہ کر کئے کئی ادادہ نہ کر کئے کئی نظر ح طرح کی اذبیق ویتے تھے راہ میں کا نے بچھاتے تھے نمی زیڑھنے میں جسم مبارک پرنج ست ڈاں دیتے تھے بدز بانیاں کرتے تھے ایک دفعہ آپ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے عقبہ بن الی معید نے آپ کے گلے میں چور لیمیٹ کر اس زور سے تھینی کہ آپ تھین کے اس فی در لیمیٹ کر اس نور سے تھینی کہ آپ تھیں ۔ اس فی دہ ما ایس ختی ل کو اس نے تعلق میں ۔ اس فی دہ ما ایس ختی ل کول جھیلتے ہیں ۔ اس فی دہ ما ایس ختی اس نہیں اور جانبازی کا مقصد جاہ ودوات اور نام ونمود کی خواہش کے سوا اور کیا کرسکتا ہے قریش نے بھی بھی دیا رہ کی دیا سے ؟ اس بنا پر عتبہ بن رہیعہ قریش کی طرف سے آ تخضرت کی خیاں کیا گا اور کہا '' محمد! کیا چاہتے ہو؟ کیا مکہ کی دیا ست؟ اس بنا پر عتبہ بن رہیعہ قریش کی طرف سے آ تخضرت کی نہوں کا گھا کہ کہ ایس کے اور کہا '' محمد! کیا چاہتے ہو؟ کیا مکہ کی دیا ست؟ سے تھے نہوں کو گھا کہ کہ ایس کی خیاں کو ایس کے دو کو کے نبوت سے دور ہے تھے '۔ صید ذکر آئی طالب بحوالہ عبد لرز قر''س''

نیا کسی بڑے گھرائے میں شاوی؟ کیا دولت کا ذخیرہ؟ ہم بیسب پچھ مہیا کر سکتے ہیں' اوراس پر بھی راضی ہیں کہ کل مکہ تمہاراز مرفر مان ہوجائے لیکن ان باتوں سے باز آؤ''۔

عتبہ کواس درخواست کی کامیا لی کا پورا لیفین تھالیکن ان سب تر غیبات کے جواب میں آپ وہ اُٹھائے قر آن مجید کی چند آیتیں پڑھیں۔

﴿ قُلُ إِنَّمَا آمَا مِشَرٌ مِّنْهُ كُمْ يُولِخِي إِلَى إِنَّمَا إِلَهْ كُمْ إِلَهٌ وَاحدٌ فَاسْتَقَيْمُوا اليَه واسْتَعَبُرُوهُ ﴾ (حماسيدها) عرفي كيدوك كديش همين جيها آدمي بول مجھ پروى تى ہے كرتمها راخد، بس ايك خدا ہے بس سيد ھاس كى طرف جادًا وراى سے معافى ، گور

﴿ قُلُ مَ إِلَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَحْعَلُونَ لَهُ آلْدَادًا ذَلِك رَبُّ الْعَلْمِيْنَ ﴾ (م اسمود)

اے مجر کہد دے کہ کیاتم لوگ خدا کا افکار کرتے ہوجس نے دودن میں بیزین پیدا کی اور تم خدا کے شر کیے قر اردیتے ہو یکی سادے جہان کا پروردگارہے۔

عتبہ والیس کی تو وہ عتبہ ندتھا'اس نے قریش ہے جا کر کہد یا کہ مجر جو کلام پیش کرتے ہیں وہ شاعری نہیں کوئی اور چیز ہے میری رائے یہ ہے کہتم ان کوان کے حال پر چیوڑ دواگر وہ کا میاب ہو کرعرب پر غالب آ جا کیں گے تو بہتمہاری ہی عزیت ہے ورنہ عرب ان کوخو دفنا کر دےگا''لیکن قریش نے بیرائے نامنظور کی۔

## حضرت حمزه "اورغمر" كااسلام ً ٢ نبوي:

آنخضرت و المجلّ کے اندام بیل ہے حضرت حزہ الله کو آپ ہے فاص محبت تھی اوہ آپ ہے صرف دو تین برس بڑے تھے اور ساتھ کے کھیلے تھے دونوں نے تو بید کا دودھ بیا تھا اور اس رشتہ ہے بھائی بھائی تھے وہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے لیکن آپ کی ہرادا کو محبت کی نظر ہے دیکھتے تھے ان کا نداق طبیعت سپاہ گری اور شکار افگن تھا معمول تھا کہ منہ تدھیر ہے تیر کمان لے کرنگل جاتے دن دن بجر شکار میں معموف رہے 'شام کو واپس آتے تو پہلے حرم میں جاتے 'طواف کرتے 'قربیش کے رؤساء محن حرم میں الگ الگ دربار جی کر بیشا کرتے تھے 'حضرت حزہ ان لوگوں ہے صاحب سالمت کرتے تھے 'حضرت حزہ ان کو قدر ومنزلت کرتے تھے۔ سب سے یارا ندتھ اور سب ہوگ ان کی قدر ومنزلت کرتے تھے۔

آ نخضرت المنظم کے ساتھ مخالفین جس ہے دی ہے جی آتے تھے بیگانوں ہے بھی ویکھانہ جا سکتا تھا۔ ایک اربی جہل نے رودرروآ ب کے ساتھ مخالفین جس ہے دی ایک کنیز ویکھار دی تھی حضرت محزو قشکار ہے آئے تواس نے تمام ماجرا کہا۔ حضرت محزوق غصہ سے بے تاب ہو گئے تیروکمان ہاتھ میں لئے حرم میں آئے اور ابوجہل ہے کہا '' میں مسلمان ہو گیا ہول''۔

آ تخضرت ﷺ کے جوش تمایت میں انہوں نے اسلام کا ظہارتو کرویا 'لیکن گھریرآ ئے تو متر د و تھے کہ آبائی

دین کو دفعتذ کیونکر چھوڑ دول'تمام دن سوچتے رہے' ہولآ خرغور وفکر کے بعد ہیہ فیصد کیا کہ دین حق یمی ہے لے دوہی جارروز کے بعد حضرت عمر ﷺ کی اسلام لائے۔

حفرت عمر " کے گھرانے میں زید" کی وجہ ہے تو حید کی آواز نا، نوس نہیں رہی تھی چنا نچسب سے پہلے زید کے بیٹے معید " منرت عمر " کے گھرانے میں زید" کی وجہ ہے تو حید کی آواز نا، نوس نہیں رہی تھی چنا نچسب سے پہلے زید کے بیٹے معید " مند اللہ نے -حفر سے معید" کا نکاح حفر ہے عمر " کی بہن فاطمہ" ہے ہواتھ اس تعتق ہے فاطمہ " بھی مسمان ہو گئیں اس فا نا نا بی ایک اسلام سے بیگا نہ تھے فا نا اللہ ہے واقع الی و مفرز فیحف لیم بن عبداللہ " نے بھی اسلام قبول کرایا تھا الیکن حفر ہے واقع اسلام اللہ چکے تھے ان کے وشن بن ان کے کا نول میں جب بیصدا پہنچی تو سخت برہم ہوئے بہاں تک کہ قبیلہ میں جو لوگ اسلام اللہ چکے تھے ان کے وشن بن گئی جس سے بیال تک کہ قبیلہ میں جو لوگ اسلام اللہ چکے تھے ان کے وشن بن گئے نہیں کرتے تھے ایک ہے کہ ایک سید شان کی کئیر تھی جس کے سوا اور جس جس پر قابو چات تھا زود کو ب سے در لیخ نہیں کرتے تھے لیکن اسلام کا نشرایا تھی کہ جس کو چڑھ جا تا تھی اگر تا نہ تھی ان تمام تحقیوں پر ایک فیض کو بھی وہ اسلام ہے وہ ذات وہوں کے آل کا ارادہ کی "کوار کمرے لگا سید سے رسول اللہ وہا کی طرف چلے کارکن ب تھنائے کہا۔

ع آها آن يارك كما ميخواستيم

راہ میں اتفاقا فیم بن عبداللہ میں گئے انہوں نے تیور دیکھ کر پوچھا خبر ہے؟ بولے کہ محمد کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں انہوں نے کہا'' پہلے اپنے گھر کی خبراؤ خواتم ہور ہیں اور بہنوئی اسلام لا چکے جیں' فورا بیٹے اور بہن کے ہاں پہنے وہ قرآن پڑھر ہی تھیں' ان کی آ ہٹ پا کر چپ ہو گئیں اور قرآن کے اجزا چھپ ہے' لیکن آ وازان کے کانوں میں پڑپکی تھی' بہن سے پوچھا یہ کیا آ واز تھی؟ پولیں کچھ نہیں' انہوں نے کہا میں من چکا ہوں تم دونوں مرتبہ ہوگئے ہوئیہ کہ کر بہنوئی سے دست وگر بیاں ہوئے اور جب ان کی بہن بچانے کو آئیں تو ان کی بھی خبر لی بیاں تک کدان کا جم ابولیہان ہوگی۔ کے دست وگر بیاں ہوئے اور جب ان کی بہن بچانے کو آئیں تو ان کی بھی خبر لی بیاں تک کدان کا جم ابولیہان ہوگی۔ کین اسلام آب دل سے نکل نہیں سکن' ان الفاظ نے کین اسلام آب دل سے نکل نہیں سکن' ان الفاظ نے محفرت ہو گئے کہ اور بھی میں میں گڑا وہ میں گڑا وہ کھی کراور بھی دھنرت عمر "کے ول پر خاص اثر کیا' بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا' ان کے جسم سے خون عوری تھا' ویکھی کرو یکھا تو یہ موری تھا

﴿ سَنَّحَ لَنَّهُ مَا فِي السَّمُوتَ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكَيْمُ ﴾ (صديد) زين اور عان مِن جو بِحَد عه فَ عَنْ مِنْ عَلَيْمِ يِرُحْمَا عِ اورضَد الى عَالِ اورحَمَت والا عد

علی ۔ معرف عمر کا قبول اسلام میں تفاروق میں نفسل مھاچھا ہو یا ہی و علیہ یہوں تنقل را یا ہے تین ایس بعض عاطایا تصلے بدل ہے۔ اور انسانٹ سے اسام ہے اللہ میں وہ مری و بیتی ایم قائمی ملد عام ہا۔ اتنا ت وہامیں مفسل وری برای میں وہ راہیمی جامیں

ایک ایک لفظ پران کا دل مرعوب ہوتا جاتا تھا کہاں تک کہ جب اس آیت پر پنجے ﴿ امِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (صدیہ)

خدا پراوراس کےرسول پرایمان ماؤ۔

توباختيار يكارا فح ك

﴿ اشْهَدُ أَنُ لَّا اللَّهُ وِالسُّهَدُ الَّا مُحمَّدًا عَنْدُهُ ورسُولُهُ ﴾

یں گوائی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی خدانہیں اور پیا کرمجمہ خدا کے پیفمبر ہیں۔

میده و داند تھا کہ رسول اللہ وہ اُل ارقم علی مکان میں جوکوہ صفا کی تلی میں واقع تھا' پناہ گزیں تھے۔ حضرت محر ف نے آستانہ مبارک پر پہنچ کر دستک دی' چونکہ شمشیر بکف گئے تینے صحابہ کو تر دو ہوا' لیکن حضرت امیر حمزہ ف نے کہا'' آنے وہ مخلصانہ آیا ہے تو بہتر ہے ورندای کی تکوار ہے اس کا سرقیم کر دول گا'۔ حضرت عمر ف نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ فود آگے بڑھے اوران کا دامن پکڑ کے فرمایا'' کیول مجھس ارادہ ہے آیا ہے؟''نبوت کی پرجلال آواز نے ان کو کہا یہ دیا نہا بہت خضوع کے ساتھ عرض کیا گڑے اور سرتھ دیا' نہا بہت خضوع کے ساتھ عرض کیا کہ 'ایمان لانے کے لئے'' آئے خضرت وہ کھا ہے۔ سے ختہ اللہ اکبر پکارا شھے' اور سرتھ کی تمام صحاب فی نے ل کراس زور ہے۔ اللہ اکبر کا فعرہ مارا کہ کہ کی تمام بہاڑیاں گونے آشیں ۔ ا

حفرت عمر "كا بيان دائے نياسلام كى تاريخ بيل نيا دور پيدا كر ديا اس وقت تك اگر چه چاليس بي س آ دى اسلام لا چي سخ عرب كے مشہور بها در حفرت حمز وسيد الشہد اء " نے بھی اسلام قبول كر ليا تھا " تا ہم مسلمان اپ فرائض نه ہبی علا نيہ بيں اوا كر سكتے سخ اور كعبه بيل نماز پڑھن تو بالكل ناممكن تھ ' حضرت عمر "كاسلام كے ساتھ وفعت بيا حالت بدل "كئ انہوں نے علانيہ اسلام فاہر كيا كافروں نے اول اول بڑى شدت كى ليكن وہ ثابت قد فی سے مقابلہ علامت بدل "كئ انہوں نے علانيہ اسلام فاہر كيا كافروں نے اول اول بڑى شدت كى ليكن وہ ثابت قد فی سے مقابلہ كرتے رہے بيہاں تک كرمسمانوں كى جم عت كے ساتھ كعبہ بيل جا كرنماز اواكى ابن ہشام نے اس واقعہ كوعبدالله بن مسعود "كى زباتى ان الفاظ بيل روايت كيا ہے۔

﴿ فلما اسلم عمر قاتل قريشاً حتى صلَّى عبد الكعبة وصبيًّا معةً ﴾

جب عمر اسلام لائے تو قریش ہے لڑے یہاں تک کعبہ میں نماز پڑھی اوران کے ساتھ ہم لوگوں نے بھی پڑھی۔

صیح بخاری میں ہے کہ جب حضرت عمر "اسلام لائے تو ایک ہنگامہ بر پاہو گیا اتفاق سے عاص بن واکل آ نکلاً اس نے پوچھ کیا ہنگامہ ہے لوگوں نے کہا عمر مرتد ہو گئے عاص بن واکل نے کہا ' تو کمیا ہوا میں نے عمر کو پناہ دی'

## تعذيب مسلمين:

رسوئے عزم توت ارادہ شدت عمل انسان کے اصلی جو ہر ہیں، ور داد کے قابل ہیں کیکن انہی اوصاف کارخ جب بدل جاتا ہے تو وہ بخت دلی ہے برگی ورندہ طبعی اور سفا کی کا مہیب قالب اختیار کر لیتے ہیں۔ اسلام جب آ ہت۔ آ ہت۔ پھین شروع ہوا اور رسول اللہ ﷺ اورا کا برسی بیٹ کوان کے قبیول نے اپنے حصار حفاظت میں بے لیا تو قریش کا طیش وغضب ہر

طرف سے سٹ کران غریبوں پرٹوٹا جن کا کوئی یارومددگارندتھا'ان میں پچھٹنام اور کنیزیں تھیں' پچھٹریب الوطن تھے' جودو ایک پشت سے مکہ میں آرہے تھے اور پچھ کمز ورقبیلوں کے آ دمی تھے' جو کسی تشم کی عظمت واقتد ارنہیں رکھتے تھے' قریش کواس طرح ستانا شروع کیا کہ جوروستم کی تاریخ میں اس کی مثال بیدا کرنا قریش کی بکتائی کی تحقیر ہے۔

یہ آسان تھا کہ مسلمانوں کے ش وخاشاک ہے سرز بین عرب دفعتہ پاک کردی جاتی 'کین قریش کا نشہ اُنقام اس سے نہیں اُر سکنا تھ 'مسلمان اگرا ہے نہ بہب پر ثابت قدم رہ کر پوند خاک کردیئے جاتے تو اس بیں جس قدر قریش کی تعلق اس سے نیوں اُس سے نیوں کا صبر واستقلال واوطلب ہوتا' قریش کی شان اس وقت قائم رہ سکتی تھی جب بیلوگ جادہ اسلام ہے پھر کر پھر قریش کے فد بب بیس آ جات'یاش بیران کو مسلمانوں کی سخت جانی کا اعتمان بیرنا 'اوراس کی واود بینا منظور تھ۔

قریش میں ایسے لوگ بھی تھے جن کا دل واقعی اس حالت پرجتما تھ کہان کا مدتوں کا بنا بنایا کا رخانہ ورہم برہم ہوا ج تا ہے'ان کے آ باؤ اجداد کی تحقیر کی جاتی ہے' قابل احترام معبودوں کی عظمت مٹی جاتی ہے' بیلوگ صرف حسرت وافسوس کر کے رہ جاتے تھے'اور کہتے تھے کہ چند خام طبقول کے دیاغ میں خلل آ گیا ہے۔ عتبۂ عاص بن وائل وغیرہ اسی تشم کے لوگ تھے لیکن ابوجہل' اُمیہ بن خلف وغیرہ کا معیاراس ہے زیادہ بلند تھا۔

# مسلمانوں پڑھلم کےطریقے:

بہرحال قریش نے جوروظلم کے عبرت ٹاک کارٹا ہے شروع کئے جب ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو وہ غریب مسمانوں کو پکڑتے 'عرب کی تیز دھوپ' ریتلی زمین کو دوپہر کے وفت جلنا تو ابنادیتی ہے وہ ان غریبوں کوای تو ہے پر لئاتے 'چھاتی پر بھاری پھرر کھ دیتے کہ کروٹ نہ بدلنے یا کیں 'بدن پر گرم بالو بچھاتے' لو ہے کوآ گ پر گرم کر کے اس سے داغتے ' پانی میں ڈ بکیاں دیتے ۔ لئے مصیبتیں اگر چہتمام بیکس مسلمانوں پر عام تھیں لیکن ان میں جن ہوگوں پر قریش زیادہ مہر بان تھے ان کے نام میں بیل

حضرت خباب "بن الارت محم کے قبیلہ ہے تھے جا ہلیت میں غلام بنا کرفر وخت کرویئے گئے تھے۔ اُم انمار فی خورید تھے 'بیاس زیانہ میں اسلام لائے جب آنخضرت و اُنگارہ الآم کے گھر میں مقیم تھے اور صرف چھ سات فخض اسلام لا چکے تھے۔ قریش نے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں ایک ون کو سلے جلا کر زمین پر بچھائے اس پر چیت لٹایا ایک فخص جھی تی پر پاؤن رکھے رہا کہ کروٹ بدلنے نہ پائیں بہاں تک کہ کو سلے چیٹے کے بنچ پڑے پڑے پڑے تھنڈے ہو گئے خباب فیصل کے مواج کے خباب فیصل کرد کھائی کہ برص کے داغ کی طرح بالکل سپید نے مدتوں کے بعد جب بیوا تعد حضرت عمر "کے سامنے بیان کیا تو چیٹے کھول کرد کھائی کہ برص کے داغ کی طرح بالکل سپید تھی تا معرض نے داغ کی طرح بالکل سپید تھی تا معرض نے داغ کی طرح بالکل سپید تھی تھی تا بھائی کہ برص کے ذمہ ان کا بقایا تھا' ما تکتے تو جواب ماتا جب تک محمد کا انکارنہ کروگ ایک کوڑی نہ طے گئی ہے کہ نہیں جب تک تم مرکز پھر جیونہیں۔ سے جواب ماتا جب تک محمد کا انکارنہ کروگ ایک کوڑی نہ طے گئی ہے کہ نہیں جب تک تم مرکز پھر جیونہیں۔ سے

لے یواقعات این سعد نے بدال وسہیٹ کے حال میں ہنمسل لکھے ہیں۔ویکموکتاب ندکورجلد ثالث تذکرہ می بدیدر۔

ت طبقات ابن سعد جلد سوم تذكرهٔ خباب -

سے مسیح بخاری صغی ۱۹ جدر<sup>ور</sup>س

حضرت بدال ، بیروی حضرت بال بین جومو ذن کے قب ہے مشہور بین رحبتی النسل اور امیہ بن خلف کے غلام نفے جب ٹھیک دو پہر ہو جاتی تو امیدان کوجلتی بالو پر لٹا تا اور پھر کی چٹان سینہ پر رکھ ویتا کے جنبش نہ کرنے پر کیں ان سے کہتا کہ اسلام سے باز آ ورنہ یوں ہی گھٹ گھٹ کر مرجائے گا' لیکن اس وقت بھی ان کی زبان ہے 'احد' کا غظ لگان' جب بیکی طرح متزلز ل نہ ہو گے تھی رہی با نہ تھی اور ہونڈ ول کے حوالہ کیا' وہ ان کوشہر کے اس سرے ہے اس سرے میں میں گھٹے بھرتے تھے' لیکن اب بھی وہی رہ تھی آ جگہ آ جد۔

حضرت عمل رہمیں کے رہنے والے تھے ان کے والد یاسر مکہ میں آئے ابو حدیفہ بخر وقی نے پی کنیز ہے جس کا مستمید تھا شادی کر دی تھی۔عمار "اس کے بہیت ہے بہیر ہوئے یہ جب اسد من ائے تو ن سے بہیر صف تین شخص اسلام لا چکے تھے۔قریش ان کوجتی ہوئی زمین بران تے اور اس قدر مارتے کہ بیبوش ہوجاتے ان کے مداور والد و ساتھ بھی بہی سوک کیا جاتا تھا۔

حفزت سمتیہ محفزت میں رکی والدہ تھیں ن کواہوجہل نے اسد مہا! نے کے جرم میں برجھی ہاری وروہ ہدا ک ہو تسیں۔ بیا سر ، حفزت میں رسم کے والد تھے بیا بھی کا فروں کے ہاتھ سے افریت اٹھاتے ہدرک ہو گئے۔

حضرت صہیب یہ بیرومی مشہور ہیں لیکن درحقیقت رومی نہ تھے ان کے وامد سنان سری کی طرف ہے أبد ہے ما کم تھے اور ان کا خاندان موصل میں آباد تھ 'ایک دفعہ رومیوں نے اس نواح پرحمد کیا 'اور جن لوگوں کوقید کر کے لئے نے ان میں صہیب 'مجمی تھے۔ بیدوم میں بلجاس لئے عربی زبان اچھی طرح ہوں نہ سکتے تھے ایک عرب نے ان کوخریدااور کہ میں لایا۔ پہال عبداللہ بن جدعان نے ان کوخرید کر آزاد کردیا۔

آ نخضرت و الله نخضرت و اسمام شروع کی تو بیاور تلار بن یاس ایک ساتھ آنخضرت و الله کی تو بیال میں آئے آئے ہاں ا آئے آپ و الله کی ترغیب دی اور بیامسلمان ہو گئے۔ کی قریش ان کواس قدراؤیت ویتے تھے کہان سے حواس مختل ہوجاتے تھے۔ جب انہوں نے مدینہ کو ججرت کرنی چاہی تو قریش نے کہا پنا سارا ماں و متائع جھوڑ جاو قوجا کتے ہوانہوں نے نہایت خوشی ہے منظور کیا۔

حضرت ابوفکیہ "صفوان بن امیہ کے غلام تھے اور حضرت بلاں " ئے ساتھ اسد م ائے۔ اُمیہ و جب بیمعنوم ہواتو ان کے پاؤل میں رسی باندھی اور آ دمیوں ہے کہا کہ تھیٹے ہوئے لیے جا کیں اور تیبتی ہوئی زمین پراٹا کیں ایک گبرید راہ میں جا رہ تھی اور تیرا دونوں کا خدا مند تی ق راہ میں جا رہ تھی اور تیرا دونوں کا خدا مند تی ق ہے '۔ انہول نے کہ '' میر ااور تیرا دونوں کا خدا مند تی ق ہے' ۔ اس پرامیہ نے اس زور سے ان کا گل گھوٹا کہ لوگ سمجھے دم نکل گیو' ایک دفعدان کے سینہ پرا تن بھاری ہوجھل پھر ۔ ھا یا کہ ان کی زبان نکل بڑی۔

حضرت لبینڈ، یہ بیچاری ایک کنیزتھیں' حضرت عمر "اس تلے ب کس کو ہ رہے ہ رہے تھک جات تو ہے تھے کہ

لے بن الد عجرة كرتعذيب كمتضعفين بن لا شير نے لكھا ہے كہ ماراس وقت يمان لائے جب تحضرت صلى ملاطيدو ، اسم بين كے مكان ميں چيد آئے تھے اور جَبَر تيم شخص سے زيادہ اسلام لا چكے تھے۔

للے حضرت عمر "اس وفت تک، سلام نبیس لائے تھے

'' میں نے تجھ کورتم کی بنا پرنیس بلکہ اس وجہ سے چھوڑ ویا ہے کہ تھک گیا ہوں'' وہ نہایت استقلال سے جواب دیتیں کہ'' اگر تم اسلام نہ لاؤ کے تو خدا اس کا انتقام لے گا''۔

حضرت زنیرہ "حضرت عمر" کے گھرانے کی کنیزتھیں اور اس وجہ سے حضرت عمر" (اسلام سے پہلے) ان کو جی کھول کرستاتے' ابوجہل نے ان کواس قدر مارا کہان کی آئٹھیں جاتی رہیں۔

حفرت نہدیہ "اورام عیس" یہ دونو س بھی کنیز سی تھیں اوراسلام لانے کے جرم بیل بخت سے خت مصبتیں جمیاتی تھیں ۔
حضرت ابو بکر " کے دفتر فضائل کا یہ پہلا باب ہے کہ انہوں نے ان مظلوموں بیں ہے اکثر وں کی جان بچائی۔ حضرت بلال ، عامر بن فہیر "، نہدیڈ زغیر "، نہدیڈ، ام عیس " سب کو بھاری بھی ری داموں پرخر بدا اور آزاد کر دیا۔ یہ لوگ وہ سے جن کو قریش نے نہایت تخت جس فی اذبیتی پہنچا ئیں' ان ہے کہ درجہ پروہ لوگ تھے جن کو طرح طرح سے ستاتے تھے جن کو قریش نے نہایت تخت جس فی اذبیتی پہنچا ئیں' ان ہے کہ درجہ پروہ لوگ تھے جن کو طرح طرح سے ستاتے تھے (حضرت عثمان "جو کبیر! من اور صاحب جاہ واعزاز تھے جب اسلام لائے تو دوسروں نے نہیں بلکہ خود ان کے بچائی مسلمان ہیں جب مسلمان ہوئے اور کھیہ بیں اپنے اسلام کا دسان کیا تو قریش نے مارتے ان کو لٹا کے دیا حضرت زبیر بن العوام "جن کا مسلمان ہونے والوں میں پانچواں نہیں خضرت زبیر بن العوام "جن کا مسلمان ہونے والوں میں پانچواں نہیں جب اسلام لائے تو ان کو بٹائی میں لہیٹ کران کی ناک میں دھواں دیتے تھے منظم حضرت عمر " نے بی ندھ دیا۔ یہ مسلمان ہونے والوں میں پانچواں نہ جب اسلام لائے تو حضرت عمر " نے ان کورسیوں سے باندھ و یا۔ کہا

نیکن بدتمام مظالم بیجلادانہ بےرحمیاں بیعبرت خیز سفا کیاں ایک مسلمان کوبھی راہ حق سے متزلزل نہ کر عیس۔ ایک انعرانی مورخ نے نہا بیت سیج لکھا

'' عیسانی اس کو یا در تعیس تو احجها ہو کہ تھر کے خصائل نے وہ در جہ نشر کہ بی کا آپ کے پیرو و کس جی پیدا کیا جس
کوعیسی علیہ السلام کے ابتدائی پیرو وک جی تا تار ہا اور اپنے مقتدا کوموت کے پنجہ جس گرفتار چھوڑ کر چل و ہے۔
ان کے پیرو بھا گ۔ گئے ان کا نشر کہ بی جا تار ہا اور اپنے مقتدا کوموت کے پنجہ جس گرفتار چھوڑ کر چل و ہے۔
.... برعکس اس کے تھر کے پیرو اپنے مظلوم پیٹیبر کے گر د آ نے اور آپ کے بچاؤ میں اپنی جا نیس خطرہ میں ڈال کرکل دشمنوں پر آپ کوغالب کیا۔ ہے

## *بجرت عبش ۵*نبوی:

قریش کے ظلم و تعدی کا باول جب پیم برس کرنہ کھلاتو رحمت عام نے جاں نثارانِ اسلام کو ہدایت کی کہ جش کو

- لے طبقات ترجمه عثان بن عفان
- ع بخارى جدد المس ١٥٠٥ ـ ٥٣٥ باب اسلام الى ذر
  - سع رياض العفرة المحب المطيرى
- الم يني ري صفحه ١٠١١ إلى وقت تك حضرت عمر " اسلام تبيل لائ تنه ...
- ه بيالو جي گاذ فري ميكنس ترجمه اردوص في ١٦٧ و ٢٥ مطبوعه بريلي ١٨٧٣ و

بجرت کر جائیں' حبش قریش کی قدیم تجارت گاہ تھا' وہاں کے حارت پہنے ہے معلوم تنے اہل عرب حبش کے فر مان روا کو نج شی کے کہتے تھے اوراس کے عدل وانصاف کی عام شہرت تھی۔

جال نثارانِ اسلام ہرتشم کی تکلیف جھیل سکتے تنظے اوران کا پیا نہصبر مبر برنہیں ہوسکتا تھ' کیکن مُدیمیں رہ کرفر انفل سلام کا آ زادی ہے بجالا ناممکن نہ تھا'اس وقت تک حرم کعبہ میں کوئی صحف بلند آ واز ہے قر آ ن نہیں پڑھ سکتا تھا۔عبداللہ بن مسعود جب اسلام مائے تو انہوں نے کہا میں اس فرض کوضرورا دا کرول گا۔لوگول نے منع کیالیکن وہ ہاز نہ آئے محرم میں گئے اور مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہوکرسورۃ الرحمٰن پڑھنی شروع کی' کفار برطرف ٹوٹ پڑے اوران کے منہ پر طمانے مارے شروع کئے اگر چہانہوں نے جہاں تک پڑھنا تھا پڑھ کر دم ہیا لیکن واپس گئے تو چبرہ سی پر زخم کے نشان کے کر گئے (حضرت ابو بکر عباہ واقتد ارمیں دیگررؤ سائے قریش ہے کم نہ تھے کیکن آ واز ہے قر آ ن نہیں پڑھ عجے تھے اور ای بنا پرایک بار بجرت کے لئے آ مادہ ہو گئے۔ میل

اس کے علاوہ ججرت ہے! بیک بڑا فائدہ ہے بھی تھا کہ جو مخص اسل م لے کر جہاں جاتا دہاں اسلام کی شعامیس خو دېځو د سيلتي تھيں ـ

غرض آنخضرت ﷺ کی ایما ہے اوّل اوّل گیارہ مرداور جا رعورتوں نے بجرت کی جن کے نامرحسب وَ مِل

مع بنی زوجہ محتر مدحفرت رقیہ " کے جورسول کریم ﷺ کی صاحبہ وی

۳۔ حضرت ابوحذیفہ بن عتبہ مع اپنی زوجہ کے جن ۔ ان کا باپ عتبہ قریش کامشہور سرد رفق کیکن چونکہ بخت کا فرتھ س لئے ان کو گھر چیوڑ نا پڑا۔

رسول الله 🐉 کے مجبوبیمی زاد بھانی اورمشہورسی لی تھے۔

ہاشم کے بوتے تھے۔

مشہورصی لی اورعشرہ مبشرہ میں شہر کئے جاتے ہیں۔قبیلہ زہرہ سے تھے اوراس بنايراً تخضرت الله كنهالي رشته دارتهي

۲ ۔ حضرت ابوسلمہ '' (بن عبدلاسد ) مخز وی مع اپنی سیام سلمہ وہی ہیں جوابوسلمہ کے مرنے کے بعد آتخضرت کے عقد میں زوجہ معزت ام سلمہ ° (بنت الی امیہ) کے۔ - 1

مشہور صحالی ہیں۔

۸ \_ عامر بن ربیعه مع اینی زوجه کے جن کا نام سابقین اولین میں جیں ۔ بدر میں بھی شریک بینے حضرت عثمان ؓ ن سفر حج میں ان کومہ ینہ کا جا کم مقرر کیا تھا (اصابہ)

كانام مضرت سبلة (بنت سبيل) تما ۳\_حفرت زبیر بن العوام <sup>ه</sup> ٣\_ حفرت مصعب بن عمير

حفنرت عثمان هبن عفان

۵\_حفرت عبدارخمن بنعوف

ے۔ بھرت عثان بن مظعو ن محی <sup>ط</sup>

حضرت کیمی (بنت الی حتمه ) تھا۔

نجاثی حبثی لفظ نجیس کی تعریب ہے جس کے معنی حبثی جس بادشاہ کے ہیں۔نجاشی کا نام''اصحمہ'' تھے۔( بخاری ہ ب موت تعجاشی)''س

طبري متحد ١١٨٨ جلد٢

بخاری باب انجرت مریند۔

9۔ «مزت بوہر ہؓ بن الی ڑہم لے ان کی ہاں برہ آنخضرت ﷺ کی پیمو پھی تھیں میں سابقین فی الاسلام یں بیں حافظ ابن جرنے اصابہ میں لکھا ہے کہ ہجرت ٹائے میں گئے۔

۱۰ (حفرت) ابوص طب بن عمرو (حفرت) مهیل جدیش شریک تھے امام زبری کابیان ہے کہ سب سے پہلے ان بی نے بن بیشاء ہجرت کی ہے (اصاب)

اا \_ ( حضرت ) عبدالقد بن مسعود الله على المشبور من في اور مجتهد بين من به بيل واخل بيل \_

ان ٹوگوں نے ۵ نبوی ماہ رجب میں سفر کیا۔ حسن اتفاق یہ کہ جب یہ بندرگاہ پر پہنچے تو دو تجارتی جہاز جبش کو جا رہے تھے جہ زوالوں نے سنتے کرایہ پران کو بٹھالیا 'ہرفخص کوصرف ۵ درہم دینے پڑے۔قریش کوخبر ہوئی تو بندرگاہ تک تعاقب میں آئے کیکن موقع نکل چکا تھا۔ ''

عام مؤرضین کاخیال ہے کہ بجرت انہی لوگوں نے کی جن کا کوئی حام اور مددگار نہ تھا لیکن فہرست مہاجرین میں بردجہ کے نوگ نظر آتے ہیں۔ حضرت عثمان مباور میں سے جوسب سے زیادہ صحب اقتد ارخاندان تھا۔ متعدد بزرگ مثل زبیر عاور مصعب شخود آنخضرت مجھا کے خاندان سے ہیں۔ عبدالرحمٰن بن عوف آور ابوہر ہ معمولی ہوگ نہ سے اس بن پرزیادہ قرین قیاس ہے کہ قریش کاظلم وستم ہے کسوں پرمحدود نہ تھا ' بلکہ بڑے بڑے خاندان والے بھی ان کے ظلم و ستم ہے کوظ نہ تھے۔

ا یک بجیب بات ہیہ ہے کہ جولوگ سب سے زیادہ مظلوم تھے اور جن کو انگاروں کے بستر پر سوۃا پڑا تھا' یعنی حفر سے بلال 'بی رُ' یا ہمرُ وغیرہ ان لوگول کا نام مہاجرین حبش کی فہرست میں نظر نہیں آتا اس سئے یا تو ان کی ہے سروس مانی اس صد تک پہنچی تھی کہ سفر کرنا بھی ناممکن تھ یا ہے کہ در د کے لذت آشنا تھے اوراس لطف کو چھوڑ نہ سکتے تھے۔ اس حد تک پنچی تھی کہ در دورتو آسودہ است وی نالم میں مالم کے فیر بے نہ بردلذت خدمگ ترا

ا حبشہ کے مہاج میں اول کی تعداداور ن کے تعین جس کی قدراختل ف ہے۔ بن سحاق نے مردوں جس ان ہی دی آ دمیوں کا نام نی ہے حسرت عبداللہ بن مسعود کے متعلق وہ یقین کے ساتھ کہتے جیں کہ رہیجرت اولی جس نہیں بکہ بجرت ثانیہ جس تھے (فتح الباری جلد کا صفیہ ۱۳۳۳) واقد کی نے مردول جس گیارہ صاحبول کی ججرت کا ذکر کی ہے می کی حقیقت سے ہے کہ انہوں نے حضرت ابوسرہ اور حضرت ابوسرہ واور حضرت ابوسرہ واور کو مہاج مین میں استعمال کے کہتا ہے کہ انہوں کے انہوں کا نام لیا استی جلد اول جس بھاج میں کی تھرست گیائی تو اس مہاج میں کہ تھر سام میں انہوں کا نام لیا انہوں جس بھا کہ انہوں کے کہا ہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے دور انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کو انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کا نام لیا ہوں کہا کہ انہوں کے دور کا نام لیا ہے جس کا ذکر واقع کی تھرت سلط خورت کی میں کو انہوں کے جس کے دھڑت کا طب بن عمر دادر دھڑت سیل بن بیغاء کے بھڑت کا طب بن عمر دادر دھڑت سیل بن بیغاء کے بھڑت کا طب میں انہوں کے انہوں کے حضرت انوبرہ انہوں کے دھڑت کا طب کی تعرف کو تین میں بعض لوگ حضرت انوبیرہ کی بیوی در حضرت انوبیرہ کی بیوی کے دھڑت انوبیرہ کی کو دار معفرت کو انہوں کے بیا انہوں کی کی کو انہوں کے کا کہاں کو کرتے ہیں انہوں کے کھڑت کی کو کو انہوں کے کا میں میں کا کہاں کو کھڑت کرتے ہیں ان کر کیا کہاں کو کھڑت کی کو کھڑت کی کو کھڑت کیا کہاں کو کھڑت کی کو انہوں کو کھڑت کی کو دائر کو تین کی کو کھڑت کو کھڑت کی کو کھڑت کو کھڑت کی کو کھڑت کی کو کھڑت کی کو کھڑت کی کو کھڑت کو کھڑت کی کو کھڑت کو کھڑت کی کو کھڑت کو کھڑت کو کھڑت کی کو کھڑت کی کو کھڑت کو کھڑت کو

ت رتفصيل طرى من ب

مسلم نوں نے اپنی گفتگو کرنے کے سئے حضرت جعفر " (حضرت علی " کے بعد کی) کوامتخاب کیا انہوں نے اس طرح تقریر شروع کی

"شهب المدائية الجم وگاليك جال قوم تھا، بت إلى جة تھ مردار كھاتے تھے بدكاريال كرتے تھے بمسايول كوستانة سے بھائي بھى ئى بھى ئى برظلم كرتاتھا قوى لوگ كرورول كو كھا جاتے تھائى اثناء بيس بم بيل ايك فخص پيدا ہواجى شرافت اور صدق وديانت ہے ہم لوگ بيبے ہے و قف تھائى سے ہم كواسلام كى دعوت دى اور بيسكھلايا كہ ہم پھرول كو يوجن چيوڙ ويل تا ہى كا الله نائي بيس خور يري سے باز آئيں تيہول كا مال ناكھا ئيل بمسايوں كو رام ديل عفيف عورتوں پر بدنا مى كا واغ نائى بسايوں كو رام ديل عفيف عورتوں پر بدنا مى كا داغ نائے ئي تي بيل خور يري ہے باز آئيں تي بيل تا تو اور بيائيان مائيل داغ نائي تي بيل تي تي جو درك اور تمام اعمال بيل بيل تا تا تا بيل جو م پر دور كو قوم دورى جون كو دشن ہوگئ اور بهم كو مجبور كرتى ہے كہ ہى گر ہى جى وائيں "

بین اللہ میں ہے کہ ''جو کل م اللی تمہارے پنیمبر پر اتر اے کہیں سے پڑھو''۔ جعفر ' نے سورہَ مریم کی چند آ بیتیں پڑھیں نے بیٹ فیدا کی شم بید کل ماور انجیل دونوں ایک ہی پڑھیں ۔ نجا تی پر دفت حاری ہو کی اور آ تکھوں ہے آنسو جاری ہو گئے' پھر کہ '' خدا کی شم بید کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے برتو ہیں' ۔ بید کہہ کرسفرائے قریش ہے کہا'تم دایس جاؤ ہیں ان مظلوموں کو ہرگز واپس ندوں گا''۔

دوسرے دن عمر و بن العاص نے پھر در بار میں رسائی عاصل کی اور نبی ہے کہا'' حضور! آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسی کی نسبت کی اعتقاد رکھتے ہیں' نبی شی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا کہ اس سوال کا جواب ویں' ان لوگوں کو تر دو ہوا کہ اگر حضرت عیسی کے ابن القد ہونے سے انکار کرتے ہیں تو نبی عیسائی ہے ناراض ہوج سے گا' حضرت جعفر سے نے کہا پھے ہوہم کو بچے بولنا جا ہے۔

ل منداحدجاص ۱۰۱۰س

کے ۔ ان ہٹن سے معدی ہے کہ کہ کا بڑا تھند چیز اتھا۔ ور کی بول سے ٹابت ہوتا ہے کہ ال ملہ ورش م اغیر وکو جو ہاں تبارت ہے جاتے تھے وو بھی چیز اہوتا تھا۔ (مستدار م ابن طنبل بیل تعرب کے بیر تحذر چیز ابی تھا۔مستدائل البیت) غرض پہلوگ در ہار میں حاضر ہوئے 'نجاشی نے کہاتم لوگ عیسی بن مریم کے متعلق کیا عتقا در کھتے ہو؟ حضرت جعفر ' نے کہا ' ہمار ہے تیفیبر نے بتایا ہے کہ عیسی خدا کا بند ہا در ویفیبر اور کلمۃ الند ہے ' نبی شی نے زمین ہے ایک تکا اٹھا 'یا اور کہ والند جوتم نے کہا عیسی اس شکھ کے برابر بھی اس ہے زیادہ نہیں لیے بطریق جو در ہار میں موجود تھے نہایت برہم ہوئے 'نتھنوں سے خرخرا بہٹ کی آ واز آنے گئی 'نبی شی نے ان کے خصر کی جھ پرواہ نہ کی اور قریش کے سفیر بالک ناکامیا ب

ای اثناء میں کسی دخمن نے نجاش کے ملک پرحمد کیا 'نج شی اس کے مقابعہ کیلے خود گیا 'صیبہ ' نے مشورہ کیا کہ ایم میں سے ایک شخص جائے اور خبر بھی بتار ہے کہا گر صورت ہوتو ہم بھی نبی شی کی مدد کے ہے آ کیں ۔ حضرت زبیر 'اگر چیہ سب سے زیادہ کمسن تھے' سیکن انہوں نے اس خدمت کے سے اپنے کو پیش کیا' مشک کے سہار ہے دریائے نیل تیم کر رزم گاہ میں پہنچ ادھر صحابہ '' نجاشی کی فتح کے سئے خداہے دعا ما نگلتے تھے' چندروز کے بعد زبیر دالیل آئے اور خوشخبر کی سنائی کہ نحاشی کو فدائے فتح دی سلے فتح دی سے

جیش میں کم وہیش ۸۳ مسلمان بجرت کر کے گئے چندروز آ رام سے گزرنے پائے تھے کہ بیخبرمشہورہوئی کہ کفار نے اسلام قبول کر ہیا ہے۔ بیان کرا کٹر صی بیٹنے مکہ معظمہ کا رخ کیالیکن شہر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ بینجر غلط ہے۔ اس سئے بعض لوگ والیس چلے گئے اورا کٹر جیمپ حیصپ کر مکہ بیس آ گئے۔

میدروایت طبری اورا کثر تاریخوں میں ندکور ہے اور ممکن ہے کہ تھے ہولیکن ن کتابوں میں اس خبر کے مشہور ہونے ں وجہ یہ تھی ہے کہ آنخضرت وہ کی نے حرم میں ایک وفعد نی زادا کی کفار بھی موجود تھے جب آپ نے یہ تیت پڑھی۔

ل متدرك ما كم جهم ١٠٠٠ كاب النغير "س"

سلم کے بیتا م واقعات مسند بن خبل جدد اصنی ۲۰۱۳ میں بذکور میں ابن بش مے بیجی تفصیل سے لکھے میں سیکن طبری اور ابن سعد نے معند سے معنو کے اور ابن سعد کے معند سے معنو کر اور ابن سعد کے معند سے معنو کر اور ابن میں معاملہ میں معنو کر میں کا اور ابن میں مکا سلسدہ وہ بت یہ ہے محمد بن اسحاق زیری ، بو بکر بن عبد الرخود اس معند مسئمہ میخود می مسئمہ میخود میں اسلمہ ہے میں اور میں سبعہ میں میں معنو اور اسلمہ بن عبد السلمہ کے ماتھ میش میں و اقعد میں میں اور اللہ میں میں اور اللہ میں میں اور اسلمہ بن عبد السلمہ کے ماتھ میش میں اور سب سے میں میں میں میں مورخ بینتو لی نے بھی الفعیل بیوا تھ کھا ہے۔

امر سے میں تنظیم کے مورخ بینتو لی نے بھی بینتھیل بیوا تھ کھا ہے۔

﴿ وَ مَنْوهَ الثَّالِثَةَ الْأُخُراى . ﴾

توشیطان نے آپ کی زبان سے سیالفاظ فکواد ہے

﴿ تَمْثُ الْعُرَانِينَ الْعَلَى وَ انْ شَفَاعِتُهُنْ لِتُرْتَحِتَيْ ۗ ﴾

یعنی ( سے بت) معظم وتحتر م ہیں اوران کی شفاعت مقبول ہے۔

اس کے بعد آنخضرت وہ کے اور تمام کفار نے آپ کی متابعت کی (اس دوایت کا بیآخری حصد کہ چند کا فروں کے سواتمام جن وانس نے حضور وہ کا کے ساتھا ایک دفعہ بحدہ کیا ، صحیح ہے جیسا کہ سیح بخاری باب لیے جس ہے (فرید و سنخدو الله و اغتدو الله و اغتداری علامہ نووی کے نے اس کو باطل اور موضوع کھی ہے کیکن افسوس بیہ کہ بہت ہے محدثین عیاض علامہ بینی واقع منذری علامہ نووی کے نے اس کو باطل اور موضوع کھی ہے کیکن افسوس بیہ کہ بہت ہے محدثین نے اس روایت کو بسند نقل کیا ہے ان چس طبری این ابی جاتم این المنذ رائین مردویہ این اسحاق موسی بن عقبہ الم معشر سے شہرت مدرکھتے ہیں اس سے بڑھ کر تبجب بیہ کہ حافظ این ججرکوجن کے کمال فن صدیت پرزیانہ کا تھ تی ہے اس روایت کی صحت پرامرار ہے جینا نچے لکھتے ہیں۔ سے

﴿ و قد دكر با ال ثلاثة اسابيد منها على شرط الصحيح و هي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمراسيل﴾

ہم نے او پر بیان کیا ہے کہاس روایت کی تجن سندیں سیح کی شرط کے موفق ہیں اور بیدرو، بیتیں مرسل ہیں اور ان سے وہ وگ استدلال کر بچتے ہیں جومرسل روا بخوں کے قائل ہیں۔

حقیقت بیہ ہے کہ کفار کی عادت تھی کہ جب آنخضرت ﷺ فرآن مجیدں تلاوت کرتے توشور مچاتے اور اپنی نقرے ملادیتے 'قرآن مجید کی آیت ذیل میں ای واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔

﴿ لا تَسْمَعُوا لَهَذَا الْقُراكِ وَالْعُوا فِيهِ لَعَلَّكُمُ تَعْسُونَ ﴾ (ممالحده)

اس قرآن كونة سنؤاوراس بيس كرُيوكردوشا بدتم غالب آؤ\_

قریش کامعموں تھ کہ جب کعبہ کاطواف کرتے توبی نقرے کہتے جاتے۔

﴿ و اللات و العزى و مداة الثالثة الاحرى فانهن الغرابيق العلى و ال شفاعتهن لترتجى ﴾ لات اورعزى اورتيس بيده و بررگ بين اوران كي شفاعت كي اميد ہے۔

لي كآب النفيرسورة عجم "س"

إ و يَعِموز رقا في يرموه بهب لدنيه وشقائ قاضى عياض وعينى شرح بنى رى تغيير سورة تجم ونو راسير اس علامه نو وى ئے بيانفاظ تيل لا يصلح عبه شتى لامل جهة له فل و لامل جهة العلل اور علامه يني لكھتے تيل علا صلحة له مقلا و لاعقلار

سل و محموموا بب لدنهاورز رقانی و. تعد اجرت عبشه

سم زرقاني برموابب جنداول صفيه ٣٣٠ \_

<sup>🙆</sup> مجمل ببدان غظام ي

میصرف قیاس نہیں بلکه ا گلے محققین نے بھی تصریح کی ہے مواہب میں ہے۔

﴿ قيل انه لما وصل الى قوله و معاة الثالة الا حرى حشى المشركون ال ياتى بعدها بشيء يذم الهتهم فبادروا الى ذلك الكلام فخلطوه في تلاوة النبي المنطلة على عادتهم في قولهم لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه او المراد بالشيطان شبطان الانس في تعقل لوكول نع كها به كرجب أن مخفرت المنظال آيت بر بنج و منوة الثانة الا حرى تومشركور كويدر بيدابوا كه ابنان كمعودول كي محمد برائي كابيان بوكا الربان با برانبول تي جمث ساة مخضرت المنطن كرا عادت على بيد فقر عضط كرك برهد يجمينا كدان كي عادت على كركم آن بركان ندكا وادراس على الربوي ووريا شيطان المنطن الم

جولوگ جبش ہے والیس آگئے تھے اہل مکہ نے اب ان کواور زیادہ ستی ناشروع کیا اور اس قدراؤیت دی کہ وہ دو بارہ بجرت کرنے پر مجبور ہوئے ، لیکن اب کی بجرت کچھ آسان نتھی۔ کفار نے بخت مزاحمت کی تاہم جس طرح ہو سکا بہت ہے صحابہ جن کی تعداد قریباً سو تک پہنچتی ہے مکہ ہے نکل گئے اور جبش میں اقامت اختیار کی۔ جب آنخضرت موقع نے مدینہ منورہ کو بجرت کی تو بچھلوگ فوراُ واپس چلے آئے اور جو ہوگ رہ گئے تھے آنخضرت والی نے کے دیمیں ان کو بلالیں۔ ل

کفار کی اید او تعدی اب کمزوروں اور بیکسول پرمحدود نہ تھی۔ حضرت ابو بکر "کا قبیلہ معزز اور طاقتور قبیلہ تھ' ان کے یاور اور انصار بھی کم نہ بھے تا ہم وہ بھی کفار کے ظلم ہے تنگ آ گئے اور بالآخر جش کی ہجرت کا ارادہ کیا۔ برک الغماد جو کمہ معظمہ ہے بمن کی سمت یا نجے دن کی راہ تے ہے وہال تک پہنچے تھے کہ ابن الدغنہ ہے ماد قات ہوگئ جو قبیلہ قارہ کا رکیس تھا' اس نے بوچھ کہاں؟ حضرت ابو بکڑنے کہا''میری قوم جھے کور ہے نہیں دین ، چاہتا ہول کہ کہیں الگ جا کر خدا کی عبادت کروں' ابن الدغنہ نے کہا''میری توم جیسا فخص کہ ہے نکل جائے بین تم کواپنی پناہ بین لیتا ہوں' تو حضرت ابو بکر شام کے ابن الدغنہ کہ بھیں ہوسکتا کہتم جیسا فخص کہ ہے نکل جائے بین تم کواپنی پناہ بین لیتا ہوں' تو حضرت ابو بکر شام ہے ساتھ واپس آ کے ابن الدغنہ کہ چنج کرتم مسرداران قریش ہے کہ اور کہا کہ ' ایسے فخص کو نکا لتے ہو جومہان نواز ہے' مفلوں کا مددگار ہے' رشتہ داروں کو پالا ہے' مصیبتوں بھی کام آتا ہے'' قریش نے کہا نیکن شرط ہے ہو جومہان نواز ہے' مفلوں کا مددگار ہے' رشتہ داروں کو پالا ہے' مصیبتوں بھی کام آتا ہے'' قریش نے کہا نیکن شرط ہے ہو

ا بیتمام تفصیل طبقات این سعد میں ہے بعض مؤرخول نے اس بھرت ٹانیکا ذکر نہیں کی اور بعض نے نہایت اختصار کے ساتھ میا ہے علی ڈرقانی برمواہب جلداول صفحہ ۳۳۳ ذکر بھرت ٹانیے ہیں

کہ ابو بکر تنمی زول میں چیکے جو جائیں پڑھیں' آواز سے قر آن پڑھتے ہیں تو ہوری عورتوں اور بچوں پر اثر پڑتا ہے۔
حضرت ابو بکر ' نے چندروزید پابندی اختیار کی لیکن آخرانہوں نے گھر کے پاس ایک مسجد بن داوراس میں خضوع وخشوع کے ساتھ ہے آوازقر آن پڑھتے بتا وہ وہ نہایت رقیق القلب تھے قر آن پڑھتے تو بے اختیار رو تے' عورتیں اور بچان کو و کیمتے اور متاثر ہوتے ۔قر آن پڑھتے اور متاثر ہوتے ۔قر ایش نے این الد غذہ سے شکایت کی'اس نے حضرت ابو بکر '' ہے کہا کہ اب میں تمہاری حف ظات کا فرمدوار نہیں ہوسکتا' حضرت ابو بکر '' نے کہا'' مجھے کو خدو کی حفاظت اس نے حضرت ابو بکر '' ہے کہا کہ اب میں تمہاری حق و بتا ہوں'' ۔ ا

### محرم مے نبوی ، شعب ابوطالب میں محصور ہونا:

ابوط لب مجبورہ وکرتی م خاندان بنی ہاشم کے ستھ شعب ابوط ب سے میں پناہ گزیں ہوئے۔ تین سال تک بنو ہاشم نے اس حصار میں سرکی۔ بیز ہاندایہ تخت گذرا کہ طلح کے بیتے کھا کھا کرر ہے تھے صدیثوں میں جوصحابہ کی زبان سے فدکور ہے کہ ہم طلح کی پنتیاں کھا کھا کر بسر کرتے تھے۔ اس زہانہ کا واقعہ ہے چنا نچہ بیلی نے روض ادا نف میں تصریح کی ہے معضرت سعد وقاص کا بیان ہے کہ ایک وفعہ رات کو سوکھا ہوا چڑا ہا تھا تھے۔ میں نے اس کو پانی سے دھویا گھرآ گ پر بھونا اور یانی میں ملاکر کھایا۔ سی

ابن سعد نے روایت کی ہے کہ بچے جب بھوک ہے روتے تھے تو ہم آ واز آتی تھی 'قریش من من کرخوش ہوتے تھے لیکن بعض رحم دلوں کو ترس بھی آتا تھا۔ ایک ون حکیم بن حزام نے جو حضرت خدیجہ 'کا بھیجا تھ تھوڑے ہے گیہوں اپنے نظام کے ہاتھ حضرت خدیجہ 'کے پاس بھیج۔ راہ پس ایوجہل نے دکھے لیا اور چھین لینا چاہا۔ اتفاق ہے ابوالیخشر کی کہیں ہے آگیا وہ اگر چہ کا فرتھ 'لیکن اس کورتم آیا اور کہا کہ ایک شخص اپنی چھو پھی کو پچھ کھانے کے سئے بھیجتہ ہے تو کیوں مارکہا کہ ایک شخص اپنی چھو پھی کو پچھ کھانے کے سئے بھیجتہ ہے تو کیوں مورت ہے۔

مسلسل تین برس تک آنخضرت علی اورتمام آل ہشم نے یہ صیبتیں جھیلیں بالآخردشمنوں ہی کورم آیااورخود

ل یہ پوری تغمیل سے بقاری باب اجرت مدید میں ہے۔

ع ۔ اس معاہدہ کا ذکر طبری نے اور ابن سعد وغیرہ نے تفصیل ہے کیا ہے کیکن بیالفاظ کے '' وہ محمد کوئل کیسے حولہ کر دیں'' صرف مواہب لد تید بیل ڈرکور ہیں۔

مع بيه بها ز كاليك وروقها جوخاندان بنو بإشم كاموروثي تما-"س"

سم روض الما تف \_

## • انبوی، حضرت خدیجهٔ ورابوطالب کی وفات:

ابوطالب کی وفات کے وقت آنخضرت وہ ان کے پاس تشریف لے گئے ابوجہل اور عبداللہ بن ابی امیہ اور عبداللہ بن ابی امیہ دوت پہلے ہے موجود تھے۔ آپ نے فرمایا ''مرتے مرتے لا الدالا اللہ کہ بیجئے کہ میں خدا کے ہاں آپ کے ایمان کی شہادت دوں''۔ ابوجہل اور ابن ابی امیہ نے کہ '' ابوط س! کیاتم عبدالمطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟'' بالآخر ابوطالب نے کہا'' میں وہ کلمہ کہ دیتا لیکن کہا'' میں عبدالمطلب کے دین پر مرتا ہوں'' پھر آنخضرت وہ ان کی طرف خطاب کر کے کہا'' میں وہ کلمہ کہ دیتا لیکن قریش کہیں گے کہ موت سے ڈرگی''۔ آپ وہ ان نے فرہ یو'' میں آپ کے لئے دی نے مغفرت کروں گا جب تک کہ خدا میں منع نہ کروے۔'' کے گھواس ہے منع نہ کروے۔'' کے ایک کہ خواس ہے منع نہ کروے۔'' کے ایک کہ کو اس ہے منع نہ کروے۔'' کے ایک کہ کو اس ہے منع نہ کروے۔'' کے ایک کہ کہ کو اس ہے منع نہ کروے۔'' کے ایک کہ کہ کو اس ہے منع نہ کروے۔'' کے لئے دی کے مناز کروں گا جب تک کہ خواس ہے منع نہ کروے۔'' کے ایک کہ کو اس کے کہ کو ت کے مناز کی کروے کے کہ کو کو کو کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کو کو کہ کہ کو کہ کو کھوں کے کہ کو کو کہ کو کے کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کروے کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کروں گا کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کیا کہ کو کو کو کو کو کو کروں گا کے کہ کو کو کو کو کروں گا کہ کو کو کو کہ کو کو کو کو کو کہ کو کو کو کو کو کو کروں گا کہ کو کو کو کروں کے کہ کو کو کو کو کو کروں گا کہ کو کو کو کروں کو کروں گا کہ کو کروں گا کہ کو کو کو کروں گا کو کروں گا کہ کو کو کروں گا کہ کو کو کو کو کو کروں گا کہ کو کو کروں گا کو کو کروں گا کو کروں گا کو کروں گا کو کروں گا کہ کو کروں گا کروں گا کو کروں گا کر

یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے این اسحاق کی روایت ہے کہ مرتے وقت ابوط ب کے ہونٹ ال رہے تھے۔ حضرت عبس " نے (جواس وقت تک کا فرتھے) کان لگا کر سنا تو آئخضرت ﷺ ہے کہ'' تم نے جس کلمہ کے سئے کہا تھ ابوطالب وہی کھہ رہے جیں''۔ علی

اس بنا پر ابوطالب کے اسلام کے متعلق اختلاف ہے کیکن چونکہ بنی ری کی روایت عموماً صحیح ، نی جاتی ہے اس

لے پینفسیں ابن ہشام طبری وغیرہ میں مذکور ہے اخیروا قعصرف ابن سعد نے بیان کیا ہے

ے صبح بنی ری باب البینا تز اور مسلم ابوط لب کا اخیر فقر ومسلم میں ہے بخاری میں نہیں۔

سل بن بش مرمطبو يدمعرصفي ١٣١١

لئے محدثین زیادہ تران کے تقربی کے قائل ہیں۔

لیکن محد ثانہ حیثیت سے بخاری کی بیروایت چنداں قابل جمت نیس کدا خیر راوی مینب ہیں جو فتح کہ میں اسلام لائے اور ابوطالب کی وفات کے وقت موجود نہ تھے۔ اس بنا پر علامہ عینی نے اس حدیث کی شرح میں تعی ہے ۔
'' روایت مرسل لیے ہے'۔ ابن اسحاق نے سلسلہ روایت میں عباس بن عبدالقد بن معبداور عبدالقد بن عباس ہیں۔ یہ فقہ ہیں کیکن سی کا ایک راوی بہاں بھی رہ گیا ہے' اس بنا پر دونو ل روا تحول کے در جاستن دہل چندال فرق نہیں۔ یہ اس بنا پر دونو ل روا تحول کے در جاستن دہل چندال فرق نہیں۔ یہ مگر گوشوں تک کو آپ پر نثار کرتے تھے۔ آپ کی محبت میں تمام عرب کو اپنا دشمن بنالیے۔ آپ کی خاطر محصور ہوئے فوق فی قبل گوشوں تک کو آپ پر نثار کرتے تھے۔ آپ کی محبت میں تمام عرب کو اپنا دشمن بنالیے۔ آپ کی خاطر محصور ہوئے فوق فی انحان کے بہر ہے تک رسول القد وہی کو ان میں سب من لئع جا کیں گی؟ الوں سب من لئع جا کیں گی؟ ابول سب من لئع جا کیں گی؟ ابول سب من لئع جا کیں گی ہوئی آپ کہ اس کے دو انہوں نے کہا گھتے یا جس خدا نے تھو کو بی تی کہ بی خدا تیرا کہنا ما نیس تو وہ گئا آپ خطرت کی اگر خدا کا کہنا ما نیس تو وہ گئا آپ خضرت کی اگر خدا کی اگر خدا کا کہنا ما نیس تو وہ گئی آپ کا کہنا مائے' ۔ سی خدا تیرا کہنا مائے' ۔ سی خدا تیرا کہنا کو خوا کی اگر خدا کا کہنا مائیں تو وہ گئی آپ کا کہنا مائے' ۔ سی خدا تیرا کہنا مائے کو تو انہوں نے کہا کہنا مائیں تو وہ گئی آپ کا کہنا مائے' ۔ سیل مدانے تھو کو تو کہا گھتے ہو گئا آپ خضرت کی گھتے کی کھر انکی کے کہا کہنا مائیں کی اگر خدا کا کہنا مائیں تو وہ گئی آپ کا کہنا مائی ' ۔ سیل

ابوطالب کی وفات کے چند ہی روز بعد حضرت فدیجہ ٹے بھی وفات پائی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے ابوط لب سے پہلے انتقال کیا۔ اب آپ کے مددگارا ورنمگسار دونوں اٹھ گئے۔ صیبہ خودا پی ھاست میں بہتلا تھے بہی زمانہ ہے جو اسلام کا سخت ترین زمانہ ہے اور خود آ تخضرت و اللہ اس سال کو یام الحزین (سال غم) فرمایا کرتے تھے سم حضرت خدیجہ ٹے رمضان ۱۰ نبوی میں وفات کی ان کی عمر ۱۵ برس کی تھی مقام تحوین میں دفن کی سکی آ تخضرت کھڑ دوان کی قبر میں اُترے۔ اس وقت تک نمی ز جناز وہر و عنہیں ہوئی تھی۔ هی

ل ميني كمّاب البما يز جلد الصفح ١٠٠٠ ""

علی مصنف کے اس نظرید ہے بھے افغال نیس ہے اس لئے کہ بخاری کی روایت ہے قرروای حضرت مینب میں جو صی بی بین اور این اسحال کی روایت مقطع ہے اور چھوٹا ہوں اوی صی بی فلا ہر ہے کہ سحابی کی روایت کی صی بی سے مواد ہوں اور بیس ہے اس لئے مراسل می بہ جنت میں اور این اسحال کی روایت مقطع ہے اور چھوٹا ہوں اوی می بیس ہے فود ابن اسحال بھی استفاد کا اعلی ورجہ نیس رکھتے اس سے دونوں رو بقول کو یکس ل نہیں قرار و یہ جا سکتا ہے وہ وہ مرتب مینب فی سروایت کی تا سے میں فود حضرت عباس کی وہ روایت ہے جو سی مینب وال رو بیت سے اور جھے بین کی دور ہے جس میں اور سے کہ فائدہ پہنچا کہ وہ آ ہے کہ خوا ظامت کرتے تھے اور آپ ہے سے کہ فائدہ پہنچا کہ وہ آ ہے کہ خوا ظامت کرتے تھے اور آپ ہے سے کہ فائدہ پہنچا کہ وہ آ ہے کہ خوا ظامت کرتے تھے اور آپ ہے سے کہ فائدہ پہنچا کہ وہ اور وہ دور نے کے سب سے نیچ طبقہ میں ہوتے ۔ سے معلوم ہو کہ فود معزت عباس کی سی میں تو کہ نے میں ہوتے ۔ سے معلوم ہو کہ فود وہ مزت عباس کی سب سے سے طبقہ میں ہوتے ۔ سے معلوم ہو کہ فود وہ مزت عباس کی سب سے سے طبقہ میں ہوتے ۔ سے معلوم ہو کہ فود وہ مزت عباس کی سب سے سے طبعہ خود کی تا گھر ہی ہے جو تھی بخاری وہ ب قصر ابی طا سب میں سی تھی کہ فوجود ہے۔ آت از بہنیس ہوا کی مضمون کی روایت معزت ابوسعید خدری گئی ہے جو تھی بخاری وہ ب قصر ابی طا سب میں سی سی تھی کہ موجود ہے۔ آت س

سم اصاباني تميز الصحابة كرابوطالب

لینفعیل ابن سعد میں ہے

ابوط سباور حضرت فدیجہ کے اٹھ جانے کے بعد قریش کوئس کا پاس تھا اب وہ نہایت ہے۔ جی و ۔ ۔ با ک دی است ہے۔ کخضرت وہ کی کوئساتے سے ایک وفعہ آب وہ اس جارہ ہے سے ایک شق نے آ کرفر ق مبارک پرف ک ڈال دی ۔ اس حالت میں آپ وہ کی گھر میں تشریف دی آپ کی صاحبزاوی نے ویکھا تو پانی لے کرآ کیں ، آپ کا سر دھوتی تھیں اور جوش محبت ہے روتی جاتی تھیں آپ وہ کی ان ہے اور اور این خدا تیرے باپ کو بی لے گا'۔ یہ الل مکہ ہے تو تعلی نا امیدی تھی ، اس سے آپ نے ارادہ فر ، یا کہ طاکف تشریف لے جا کیں اور وہاں دعوت اسلام فر ما کیں ۔ طاکف میں برے بردے امراء اور ارباب ارثر رہے تھے۔ ان میں عمیر کا خاندان رئیس القبائل تھے۔ یہ اسلام فر ما کیں ۔ طاکف میں بردے بردے امراء اور ارباب ارثر رہے تھے۔ ان میں عمیر کا خاندان رئیس القبائل تھے۔ یہ تین بھائی تھے عبد یا لیل مسعود میں ۔ آگفرت کے خرت گھان کو خدانے بیغیم بنا کر بھیج ہے تو کعبد کا پردہ چاک کر رہا ہے ' جواب دیے وہ نہا بیت عبرت انگیز تھے۔ ایک نے کہا'' اگر تھے کو خدانے بیغیم بنا کر بھیج ہے تو کعبد کا پردہ چاک کر رہا ہے' ورس ہے نے کہ'' کیا خدا کو تیرے سوااور کوئی نہیں ملتا تھا؟'' ۔ تیسر ے نے کہ'' میں بہر حال تھے ہے بات نہیں کر سکڑے تو تھے ہے گھنگو کے قابل نہیں'۔

ان بد بختوں نے ای پراکھانہیں کیا' ہو کف کے بازار ہوں کو ابھار دیا کہ آپ وہ کا کی ہلی اڑا کیں شہر کے اوباش ہر طرف سے ٹوٹ پڑے یہ جمع دوروہ مض باندھ کر کھڑا ہوا' جب آپ ادھرے گزرے تو آپ کے پاؤں پر پھر مار نے شروع کردیئے بہاں تک کہ آپ وہ کا کی جو تیاں خون سے بھر گئیں' جب آپ زخموں سے چور ہوکر بیٹے جاتے تو بازوتھام کر کھڑا کردیئے 'جب آپ بھر چلے لگتے تو پھر برساتے' ساتھ ساتھ گاریاں دیتے اور تالیاں بجاتے جاتے ۔ کے بازوتھام کر کھڑا کردیئے 'جب آپ پھر پلے لگتے تو پھر برساتے' ساتھ ساتھ کا دیاں دیے اور تالیاں بجاتے جاتے ۔ کے آ خر آپ وہ کھڑا ہے باغ میں انگور کی ٹیوں میں بناہ ہی ۔ یہ باغ عتب بن رہید کا تھ جو باوجود کفر کے شریف الطبع اور نیک نفس تھا' اس نے آپ وہ گا کو اس حالت میں دیکھا تو اپنے غلام کے ہاتھ جس کا نام عداس تھ انگور کا خوشہ کی طشت میں رکھ کر بھیجا۔ اس سفر میں زید "بن حارثہ بھی ساتھ تھے۔ "

رسول الله ﷺ خوا نف ہے گھر کر چندروز نخلہ میں قیام کیا ' گھر حراء میں تشریف لائے اور مطعم بن مدن کے پاس پیغام بھیجا کہ جھے کوا پنی حمایت میں لے سکتے ہو؟ عرب کا شعارتھا کہ جب کوئی ان سے طالب جمایت ہوتا تو گو دخمن ہوتا انکار نہیں کر سکتے ہے مطعم نے یہ درخواست منظور کی بیٹوں کو بلا کر کہ کہ '' ہتھیارلگا کر حرم میں جاو'' رسول الله علی مکہ میں تشریف لائے مطعم اونٹ پر سوار ساتھ تھا' حرم کے پاس آیا تو پکارا کہ'' میں نے جمہ کو پناہ دی ہے''۔ قضرت میں حرم میں آئے بہتے کہ کو بناہ دی ہے''۔ آئے خضرت میں حرم میں آئے بنی زادا کی اور دونت فانہ کووا پس کئے'مطعم اوراس کے بیٹے آپ میں کوگواروں کے آئے خضرت میں آئے بنی زادا کی اور دونت فانہ کووا پس کئے'مطعم اوراس کے بیٹے آپ میں کوگواروں کے سے معلم کی میں آئے بھی کوگواروں کے سے میں آئے بھی کوگواروں کے سے میں آئے بھی کوگواروں کے ساتھ کی کوگواروں کے میں میں آئے بھی کوگواروں کے میں میں آئے کو بناہ کوٹول کے میں میں آئے بھی کو کوٹول کی کوٹول کی کوٹول کو

ل طبری اوراین بش م ذکرو فات خدیجهٔ

ع بر پوری تفصیل مواہب لدنیہ بحوال موسی بن عقبہ اور طبری وابن مشام میں ہے

سے کیا جیب بات ہے کہ ایک ہی واقعہ دو مختلف نگا ہول کو کس طرح مختلف نظر آتا ہے مار کیولیوں نے (معوذ ہاتہ) آنخفرت منظر کا سے اس سفر کوسوء تدبیر میں دبنش کیا ہے۔ وہ کہتے جی کہ اُ طا نف مکہ سے بالک قریب اور ان کے زیراثر تھا اور وہ ل رو سائے مکہ نے بالک قریب اور ان کے زیراثر تھا اور وہ ل رو سائے مکہ نے باغ ہے جس کی وجہ سے اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا و طائف کے باغ ہے جس کی وجہ سے ان کی آمدور فت رہتی تھی۔ اس لئے جب مکہ کے تمام روس آتا مخضر سے صعے اللہ علیہ و جود تمام ناکامیول کے وہ تولا سے کیا امید ہو جود تمام ناکامیول کے وہ تاب اللہ مخالف شہر میں گئے اور تبدیغ اسلام کا فرض اوا کیا رہے و العضل ماشھدت به الاعداء

سابيش لائے۔ك

مطعم نے کفر کی حالت میں غزوہ بدر سے پہلے وفات کی حضرت حسان جو در بار رساست کے شاعر تھے انہوں نے مرثید کھوا زرقانی نے بیمر ثیہ بدر میں نقل کیا گئے ہواورلکھا ہے کہ اس میں کچھ مضا کھنے بین مطعم کا یہ کام بے شبہ مدر کا کام سے شبہ مدر کا گئے تھا کہ کا میں اس لئے معلوم نہیں حضرت کا سات کی تھا کہ کا میں اس لئے معلوم نہیں حضرت حسان گاور زرقانی سے زیادہ شیفتہ کا سلام ہیں اس لئے معلوم نہیں حضرت حسان گا کے معلوم نہیں جو سان گا ہے یا نہیں؟

## قبائل كا دوره:

آ تخضرت على كامعمول تقائبه جب مج كازماندآ تا تقااور عرب كے قبائل برطرف سے آكر مكہ كة س ياس الرتے تو آپ ایک ایک قبیلہ كے پاس جاتے اور تبلیغ اسلام فرماتے عرب میں مختلف مقامات پر میلے لگتے تھے جن میں دور دور كے قبائل آتے تھے آپ ان میلوں میں جاتے اور اسلام كی تبلیغ فرماتے۔

ان میلوں میں سے عکا ظرجوالی عرب کا قومی اور علمی دنگل تھی اور مجند اور ذوالحجاز کا نام مؤرخین نے خاص طور پر لی ہے جا آئی عرب میں سے بنو عام مرکز ارد خسان مر ق حنیفہ سیم عبس ، بنونعر ، کند ق ،کلب حارث بن کعب مذرہ حضارمہ مشہور قبائل جیں ۔ آئی ان سب قبائل کے پاس آپ وہ ان اور جس نے کئے لیکن ابولہب ہر جگہ ساتھ ساتھ جا تا اور جب آپ کی مجمع میں آغر برکرتے تو برابر سے کہنا کہ 'دین سے پھر گیا ہے اور جبوث کہنا ہے '۔ سے ساتھ جا تا اور جب آپ کے حق میں آغر برکرتے تو برابر سے کہنا کہ 'دین سے پھر گیا ہے اور جبوث کہنا ہے '۔ سے بی حنیفہ بیامہ میں آباد نظے ان لوگوں نے نہ بیت کی کے ساتھ جواب کے دیا۔ مسیمہ کذاب جس نے آگے۔

بی حنیفہ بمامہ میں آباد نتھ ان لوگوں نے نہا یت تکی کے ساتھ جواب تھے ویا۔مسیمہ کذاب جس نے آگے چل کرنبوت کا دعوی کیا'اسی قبیلہ کارکیس تھا۔

فَيْلِهُ بِوْدَالَ بِن شَيَالَ كَ يِاسَ جَبِ آپ وَ اللَّهُ الْاِحْرَ مَهُمُ مِن اللهِ عَلَى مِن اللهِ عَلَى مَعْرُوقَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى مَعْرُوقَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اله

لے بن سعد صفح ۱۳۲ اس قدر تفصیل مو ہب مدنیہ سے اضافہ کی گئے ہے جو ابن سی آل کی رویت ہے۔ تعجب ہے کہ ابن اشام نے یہ حال ت قلم انداز کے ہیں۔

مع زرقانی جددادل مغیرا ۵۱

سع ابن سعدنے ان تمام قبائل کا ذکر کیا ہے۔

س مندرك حاكم جلدادل صفحه ٥ حيدرآ باداس

ی این بشام۔

صدمت بجار و وراپنے بچوں کو فلاس کے خیال ہے تی نہ رواہم تم کو وران کودونوں کوروزی دیں ہے۔ فخش یا توں کے یا تا س پال شاجا ؤوہ فلا ہر بھوں یا پوشیدہ ورآ دمی کی جان جس کوخدائے حرام کیا ہے تاحق ہلاک ندکروں

ال قبید کے رو ساء مفروق منی اور ہائی بن قبصیہ بھے اور وہ سب اس موقع پر موجود تھے۔ان ہو گول نے کلام کی تنہ کے س تنہ کی لیکن کہا کہ 'مدتوں کا خاندانی وین دفعۂ چھوڑ ویٹاز وواعتقادی ہے۔اس کے علاوہ ہم کسریٰ کے زیراثر ہیں اور معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہم اور کسی کے اثر ہیں نہ آئیل گئے '۔ آپ نے ان کی راست گوئی کی تحسین کی اور قر مایا کہ 'خدا ہے دین کی آ ہے مدد کرے گا'۔ یا

قبید ہو عام کے پال سے توایک فخص نے جس کا نام (بحیرہ بن) فراس تھا۔ آپ وہ گا کی تقریرین کر کہا'' ہیں فخص بھے کو ہاتھ آ جائے تو میں تمام عرب کو مسخر کرلوں'' گھر آ ب وہ گا ہے بوچھا کہ''اگر ہم تمہارا ساتھ دیں اور تم اپنی خوں برغالب آ جاؤ تو تمہر رہے بعدریاست ہم کو لئے گی؟'' آپ وہ گا نے فر مایا'' سب خدا کے ہاتھ ہے''اس نے کہا تن میں اور حکومت غیروں کے ہاتھ آئے' ہم کو بیغرض نہیں۔ کا

## رسول القد صلح التدعليه وسلم كي ايذ ارساني:

اسباب ندگورہ ای بناپر قریش نے آنخضرت کی کاخت مخالفت کی اور چاہا کہ آپ کی اس کو اس قد رہ کئیں کہ آپ جبور ہوکر تبلیخ اسلام سے دست بردار ہوج کی سوءا تفاق سے کہ جو کفار آپ کے ہم سے تھے لیمی ابوجہل ابوجہل اسود ہن عبر یغوث ولید بن مغیرہ امید ن خف انظر بن حارث منبہ بن جی ج عقبہ بن الی معیط عظم بن الی العاص سب قریش کے سربر آوردہ رو ساء نظے اور یہی سب سے بڑھ کر آپ کے دشمن سل سخے پہلوگ آنخضرت کی راہ میں کا نے بچھ سے نمی زیڑھتے وقت آئی اڑائے سجدہ میں آپ کی گردن پراوجھڑی لاکر ڈال دیے کہ میں چادر لیپ سربر آس زور سے کھنچ کے گردن مبارک میں بدھیاں پڑج تیں۔ (آپ کی روحانی قوت اثر کود کھی کردول جادوگر کہتے کہ راس زور سے کھنچ کے گردن مبارک میں بدھیاں پڑج تیں۔ (آپ کی روحانی قوت اثر کود کھی کردول جادوگر کہتے کہ رحوانے نبوت کون کر بحول کہ نے باہر نگلتے تو شریز لڑھ کے پچھے بچھے تولی باندھ کر چلتے ہے، نماز جماعت میں قرآن ن زور سے پڑھتے تو قرآن ن قرآن کے لائے والے (سول کھی )اورقرآن کے اتار نے والے (ضدا) کوگالیاں دیتے۔) ہے ایک دفعہ آپ کھی موجود سے ابوجہل نے کہ ''کاش اس

ایک دفعہ آپ وہ ای جرم میں نمی زیڑھ رہے ہے روئے مرائی موجود سے ایو ہمل نے کہا '' کاش اس وقت کوئی جا تا اور اونٹ کی او جونجا ست سمیت اٹھا لا تا کہ جب محر سجدہ میں جائے تو ان کے گردن پرڈال دیتا'' عقبہ نے کہا یہ ' خدمت میں انبی م دیتا ہول'' چن نچے او جھ اکر آپ کی گردن پرڈال دی' قریش مارے خوشی کے ایک دوسرے پرگرے پڑتے تھے' کی نے جاکر حضرت فی طمہ " کوخبر کی' وہ اگر چے اس وقت صرف یا نچے چھ برس کی تھیں لیکن جوش محبت سے دوڑی

لے روض اما نف بحوالہ قاسم بن ٹا بت۔

ع طری چهم ۱۳۰۵ "س"\_

سع ابن سعد جلداول سغيراال

مع مندامام احربن عبل جلدام في ١٠٠١.

هے سیح بخاری ص۲۸۷\_

آئي اوراو جه بڻا كرعقبه كو برا بھلا كہااور بدد عائيں ديں۔ 1

آ تخضرت و الخطاع بالمرائی مجمع عام میں دعوت اسلام کا وعظ فرماتے تو ابولہب جو آپ کے ساتھ ساتھ رہتا تھ ، برابر ہے کہتا جاتا کہ'' یہ جموت کہتا ہے'' ایک صحافی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ جب کہ میں اسلام نہیں لایا تھ آ تخضر ہے گئا بازار ذوالحجاز میں گئے اور مجمع میں گھس کرلوگوں ہے کہا کہ'' لا الدالا اللہ کہو'' ابوجہل آپ پرخاک پھینکا جاتا تھ اور مہتا کہ'' اس کے فریب میں ندآ نا' یہ چا ہتا ہے کہتم لات وعزی کی پرسٹش جموڑ دو'' علی طائف میں کفار نے آپ وہی کو جو اذبیتیں پہنچا تھی ان کا بیان چھے گزر چکا۔

ایک دفعہ آپ ﷺ حرم کعبہ میں نماز پڑھ دہے تھے عقبہ نے آپ کی گردن میں جا در لیبیٹ کرنہایت زور سے کھینجی 'اتفا قاحضرت ابو بکر' آ گئے اور آپ کا شانہ پکڑ کرعقبہ کے ہاتھ سے چھڑایا اور کہا کہ 'اس فخص کوئل کرتے ہوجو صرف یہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے''۔ سے

جولوگ آنخضرت ﷺ کی دشنی میں نہا ہت سرگرم نے اور رات دن ای شغل میں رہتے ہے ان کے نام جیس کہ ابن سعد نے طبقات بیں لکھے ہیں حسب ذیل ہیں۔

" ابوجهل ابونهب اسود بن عبد یغوث حارث بن قیس بن عدی ٔ دلید بن المغیر ه ٔ امیهٔ اُ بی بن خلف ابوقیس بن فی کهه بن المغیر ه ٔ عاص بن واکل ٔ نعتر بن حارث ٔ مدیه بن الحجاج ٔ زمیر بن ابی امیهٔ سائب بن سینی ٔ اسود بن عبدالاسد ٔ عاص بن سعید بن العاص ٔ عاص بن ماشم ٔ عقبه بن ابی معیط ٔ ابن الاصدی نم کی ٔ حکم بن ابی العاص ٔ عدی بن حمراء ٔ ' ر

ستراط (زبرکا) پیالہ پی کرفنا ہو گیا، حضرت نوح " نے مخالفت سے ننگ آ کرایک قیامت خیز طوفان کی استدی کی اور دنیا کا ایک بڑا حصہ برباد ہو گیا' حضرت عیسیٰ تمیں جالیس شخصوں کی مختصر جماعت پیدا کر کے بروایت نصاری سولی پر چڑھ گئے گئے کا فرض ان سب سے بالاتر تھا' حضرت خب بٹ بن الارت نے جب قریش کی ایڈ

ل صحیح بخاری باب الطهارة والصلوة والجزیدوابعها دوسیح مسلم دزرقانی جلداول صفح سم

ع مند مام الله بن عنبل جديبه صفيه ٢٣

سل الشحيح في ري باب مالتي اللي صفي القد عليد وسلم واصحاب بمكة الخ

سل معرت کے کوسوں دینے کا قصد موجودہ چارہ الجیوں ٹیل موجوہ سے بین قرآن کریم ہے۔ س کی بوی تختی سے تروید ہی ہے اور کہا ہے۔ کہ در حقیقت میں غلط بھی ہے ور ند حفزت کیسی از مدوستان پر خل لیے گئے تھے ان کی معلومات کی ترقی کے ساتھ (بقیدهاشید کے صفی پر ملا حضامیں)

ر سانی سے تنگ آ کرآ تخضرت وہ گیا کی خدمت میں عرض کی کہ آپ ان کے تن میں بدد عا کیوں نہیں فرماتے؟ تو آپ وہ اللہ کا چبرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ''تم سے پہلے وہ لوگ گزرے ہیں جن کے سر پرآ رے چلائے جاتے اور چبر ڈالے جاتے تھے' تاہم وہ اپنے فرض سے بازنہ آئے' خدااس کام کو پورا کرے گا یہاں تک کے شرّ سوار صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا یہاں تک کے شرّ سوار صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اس کو خدا کے سواکس کا ڈرنہ ہوگا''۔ کیا یہ پیشین گوئی حرب بحرف پوری نہیں ہوئی ؟ لے



( پچيلے مني کا بقيہ حاشيہ )

قر آن کریم کی صدافت خود بخو دواشی ہوتی ہے۔ چندسوس لی پہلے انجیل برتاباس کا تسخد دریافت ہوا تھا اس بی برتاباس نے بہ بت مراحت و ساحت کے ساتھ بید حقیقت بیان کی ہے کہ دمخرت میں "کوسولی نہیں دی گئی بلکان کی جگہ یہوداواسکر بوتی مصلوب ہوا تھا عال ہی جس انحیل کا بید اور نسخد دریافت ہوا ہے جو بطرس حواری کی طرف منسوب ہاس میں بالکل صاف الفاظ میں بہلکھا ہے کہ دمخرت میں "کوسولی انجیل کا بید اور نسخد دریافت ہوا ہے جو بطرس حواری کی طرف منسوب ہاس میں بالکل صاف الفاظ میں بہلکھا ہے کہ دمخرت میں "کوسولی ایک ایک مقد مرصفی ۱۹۲۱ میا اس میں ہوائی ۔

انجیل کا بید اور نسخد دریافت ہوا ہے جو بطرس حواری کی طرف منسوب ہے اس میں بالکل صاف الفاظ میں بہلکھا ہے کہ دمخرت میں ہوائی ۔

انجیل کا بید اور نسخد دریافت ہوا ہے جو بطرس حواری کی طرف منسوب ہے اس میں بالکل صاف الفاظ میں بہلکھا ہے کہ دمخرت میں ہوائی ۔

انجیل کا بید اور اس میں براٹھ نیا گی تھا۔ ( ملحق حاصر کیوں ڈکرایا م جا بلید

## مدينهمنوره أورانصار

آ ق ب کی روشنی دور پہنچ کر جیز ہوتی ہے شمیم گل ہاغ سے نکل کرعطر فشاں بنتی ہے آ فتاب اسلام مکہ میں طلوع ہو اٹیکن َ سرنیں مدینہ کے افق برچکیں۔

مدینه کااصلی نام بیڑ ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے جب یہاں آئر قیام کیا تواس کا نام مدینۃ کنی یعنی'' پیغیم کاشپر'' بڑا گیا اور پھرمختصر ہو کرمدینہ مشہور ہو گیا۔

بیشهر مدتوں ہے آباد ہے بہت قدیم زمانہ میں یہودی یہاں آ کر آباد ہوئے۔ ان کی نسلیس کثرت ہے پیمییں اور مدینہ کے اطراف ان کے قبضہ میں آ گئے۔انہوں نے مدینہ اوراس کے حوالی میں چھوٹے چھوٹے قلعے بنا لئے تھے اور ان میں سکونت رکھتے تھے (یہود کے متعلق زائد تحقیق آ گے آئے گ)

انص راصل میں یمن کے رہنے والے اور قحطان کے خاندان سے تھے یمن میں جب مشہور سیلاب آیا جس کو اسلام کی دو ہے اسلام کی ہے اور اور خزرج ۔ تمام نصارا نہی دو ہے فاندان سے بیل بیروگ یمن سے نکل کر مدینہ میں آباد ہوئے بیددو بھا فی تھے اور اور اثر رکھتے تھے ۔ آس پاس کے مقامات ان خاندان سے بیل ہے ماندان جب بیٹر ب میں آیا تو یہود نہا بت افتد اراور اثر رکھتے تھے ۔ آس پاس کے مقامات ان کے قبضہ میں تھے اور دوست و مال سے مالہ ماں تھے چونکہ آل واولاد کی کثر ت سے میں اکیس قبیعے بن گئے تھے اس سے ۱۰۰ دور تک بستیاں ب کی تھیں انھار کی تھا تا ہے الگ رہ بے لیکن ان کا زور اور اثر دیکھ کر باتے خران کے حدیف کے دور تک بستیاں ب کی تھیں انھار کی تھا تا تھا کہ دان کے حدیف کے بین گئے ایک میں تھا تھا در افتد رہ صل کرتا ہا تا تھا ہوں نے فیش بیش بیٹی کے لحاظ سے ان سے محامدہ تو ژور دیا۔

ال الله الله المستقرآء والمراق في المراق والمراقع المراقع المر

الله المنتفية المن عن المنتفية المن المناسلة المنتفية الم

انصار نے مدینداور حوالی کہ بینہ جس کشرت سے چھوٹے چھوٹے تنعے بنا لئے۔اوس اور خزرج ایک مدت تک باہم متحدر ہے لیکن پھر عرب کی فطرت کے موافق خانہ جنگیاں شروع ہو گئیں اور سخت خونر پزاٹر ائیاں ہو کیں سب سے اخیر لڑائی ہیں جس کو بعاث کہتے ہیں ایسے زور کا معرکہ ہوا کہ دونوں خاندانوں کے تمام نامورلڑلڑ کرمر گئے انصاراب اس قدرضعیف ہو گئے کہ انہوں نے قریش کے پاس سفارت بھیجی کہ ہم کو حدیف بنا لیجئے لیکن ابوجہل نے معاملہ درہم برہم کرویا۔

انصار گوبت پرست سے چونکہ یمبود ہے میل جول تھا اس لئے نبوت اور کتب آسانی ہے گوش آشا تھے یمبود ہے گوان آشا تھے یمبود ہے گوان سے گوان ہے گوش آشا تھے یمبود ہے میں مدارس قائم کے تھے اور جن کو بیت المدارس کہتے تھے (بخاری وغیرہ میں نام ندکور ہے لئے ) ان میں تو را ق کی تعلیم ہوتی تھی انصار جانل سے اور جن کو بیت المدارس کہتے تھے (بخاری وغیرہ میں نام ندکور ہے لئے ) ان میں تو را ق کی تعلیم ہوتی تھی انصار جانل سے اس لئے ان پر یمبود کے علمی تفوق کا خواہ مخواہ اثر پڑتا تھا 'یمبال تک کدا نصار میں ہے جس کے اولا دزندہ نہیں رہتی تھی 'وہ منت ما نتا تھا کہ بچیز ندہ دے جاتا ہے گا۔ علیم

یہودی عموما یہ یقین رکھتے تھے کہ ایک تغیم ابھی اور آنے والا ہے اس بنا پر انصار بھی ایک پیغمبر موعود کے نام ہے آشنا تھے۔

انصار میں ایک شخص سوید بن صامت جوشاعری اور جنگ آوری میں ممتاز تھا'اس کوامثال لقمان کانسخہ ہوتھ آگیا تھا جس کووہ کتاب آسانی سجھتا تھا'وہ ایک دفعہ جج کوگی' آنخضرت وہ کھانے اس کے حالات سنے تو خوداس کے پاس سے جس کی اس سے بھی بہتر چیز ہے' ۔ یہ کہہ کر تشریف لے گئے' اس نے امثال لقمان پڑھ کر سایا' آپ نے قرمایا'' میرے پاس اس سے بھی بہتر چیز ہے' ۔ یہ کہہ کر قرآن مجید کی چند آسین پڑھیں' سوید نے تحسین سل کی اگر چدوہ مدینہ والیس آسکر جنگ بعاث میں مارا کیا' لیکن اسلام کا معتقد ہوجا تھا۔

سوید شجاعت اور شاعری دونول میں کمال رکھتا تھا'ایسے خص کوالل عرب'' کال'' کہتے تھے اور ای بتا پرسوید ای لقب سے پکاراج تا تھا' سے سوید کے میلان اسلام کا اثر انصار پر پڑچکا تھا۔

اوس اور خزرج کے معرکوں میں اوس کو جب فکست ہوئی تو اوس کے تماید قریش کے پاس سے کے کہ خزرج کے مقابلہ میں ان کو حلیف بنا کیں اس سفارت میں ایاس بن معاذبھی تھے۔رسول اللہ وہ اللہ کا ان تو کول کا آ نامعلوم ہوا تو آ باان کے پاس شریف لے گئے اور قرآن مجید کی چند آ بیتیں پڑھ کرسنا کیں ایاس نے ساتھیوں ہے کہا کہ 'خدا کی شم تم جس غرض کے لئے آ ئے ہو یہ کا م اس ہے بھی بہتر ہے' لیکن قافلہ سالار یعنی ابوالحسیس نے کنگریاں اٹھا کران کے مند پر

ل جناري ج ٢م ١٠١٧ - اكتاب الاكراه باب في يح المكرّ ه ونحوه في الحقّ وغيره " س"

م كتب تغيير ميل لااكراه في الدين كي تغيير ديكمو

سع البدايه والنهايه ابن كثيرج ساص ١٣٧) " س"

سمجے سوید کا ذکراین ہش م میں ہے لیکن روض الا نف میں زیادہ تفصیل ہے اصابہ میں بھی اس کا حال ہے کیکن نسب میں اختلاف ہے اورا مثار افتی ان کا ذکر نمیں ہے طبری میں بھی سوید کا بورا واقعد مع اس کے اشعار کے ذکور ہے دیکھوصفی ہے۔ ۲۔

ماریں اور کہا کہ 'نہم اس کام کے لئے نہیں آئے''اس کے بعد بعاث کا معرکہ پٹیں آگیا اور ایاس آنخضرت ﷺ کی اجہاری جس جست سے پہلے انتقال کر مجئے ۔لوگوں کا بیان ہے کہ مرتے وقت ایاس کی زبان پرتگبیر جاری تھی۔ لے

### انصار کے اسلام لانے کی ابتدا و انہوی:

لے طبی اور اصابہ بیل میدواقعہ تنصیل سے فدکور ہے ، صابہ بیل لکھا ہے کدایاس کا حال عام بی ری نے تاریخ کبیر میں لکھا ہے۔ الدابیوالنہا بیابان کثیر جسام ۱۳۸۰ دس "

(بقيه حاشيه الكل صفحه برها حقاكري)

\_ , ابوالهيثم بن تيمان

٢ \_ ابوامامه اسعدین زراره

٣\_عوف بن حارث

٣ \_ رافع بن ، لك بن مجلا ك

۵\_قطبه بن عامر بن حدیده

٢ ـ ج بربن عبدالله (بن رياب)

(صحابہ میں سب سے پہلے ان ہی نے اھٹیں وفات پوئی۔) (بدر میں وفات پائی)۔ اس وفت تک جس قدر قرآن انز چکا تھا'آ تخضرت وفی نے ان کوعمنایت فرمایا' جنگ اُحد میں شہید ہوئے۔) (تینوں عقیات میں شریک رہے) (بیمشہور صی کی حضرت جابر بن عبدالقد بن عمرہ کے علاوہ تھے بدر وغیرہ میں

بيعت عقبه اولى اا نبوى:

دوسرے سال بارہ مخص مدینہ منورہ ہے آئے اور بیعت کی اس کے ساتھ اس بیت کی بھی خواہش کی کہا دکام اسلام کے سکھانے کے لئے کوئی معلم ان کے ساتھ کر دیا جائے۔ آئخضرت وہ کھٹے نے مصعب بن عمیر "کواس فدمت پر مامور فر مایا۔ مصعب " ہاشم بن عبد من ف کے بوتے اور سابقین اسلام میں ہے تھے غزوہ بدر میں لشکر کی علمبر داری کا منصب انہی کو طلا تھا ' وہ مدینہ میں آ کر اسعد بن زرارہ " کے مکان پر تھبر ہے جو مدینہ کے نہایت معزز رئیس تھے روزانہ معمول تھ کہ انسان کے ایک ایک گر کا دورہ کرتے اوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور قرآن مجید پڑھ کرسناتے 'روزانہ ایک دونے آدی اسلام قبول کرتے ' رفتہ مدینہ ہے آئی کہ ایک ایک ایک گر اسلام تیل کر انتقال کے چند کے ایک ایک میں ہوا تھا تھے گر اسلام تھیل کیا۔ صرف حظمہ ' وائل ' واقف کے چند کر انسان کی ایک دوئے آئی رہ گئے۔ ابن سعد نے طبقات میں ہوا تھا تہ تھمیل ہے کہے جیں۔

شريك تھے۔)

قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ " تھے۔ قبیلہ پران کا بیاثر تھا کہ ہرکام میں ان کے اشارول پر چلتے تھے۔ مصعب " نے مصعب " نے جب ان کے پاس جا کراسلام کی دعوت دی تو انہوں نے پہلے نفرت ظاہر کی کیکن جب مصعب " نے قرآن مجید کی چندآ بیتیں پڑھیں تو پھرموم تھا'ان کا اسلام لا ناتمام قبیلہ اوس کا اسلام تبول کر لیما تھا۔

#### بيعت عقبه ثانية النبوي:

ا گلے سال بہتر (۲۲) مخض فی کے زمانہ میں آئے اوراپنے ساتھیوں سے (جو بت پرست بنے) جہب کر بمقام منی (عقبہ)
آنخضرت وہن کے ہاتھ پر بیعت کی اس موقع پر حضرت عباس جمی جواس وقت تک اسلام نہیں رئے تھے آنخضرت وہن کے ساتھ تنے انہوں نے انصار سے خطاب کر کے کہا'' گرو وفز رخ ! مجد اپنے خاندان میں معزز اور محترم ہیں۔وشمنوں کے مقابلہ میں ہمیشدان کے سینہ سپر رہے اب وہ تہمارے پاس جانا چاہتے ہیں۔اگر مرتے دم تک ان کا ساتھ وے سکوتو بہتر ورندا بھی سے جواب وے دو''۔

#### ( بچھلے صفحے کا بقیہ حاشیہ )

و قدی کا بیان ہے کہ اسعد میں رزارہ اس واقعہ سے پہلے مکہ میں جا کرآ تخضرت صلی القد علیہ دسم پر ایمان لا چکے تھے۔ (بعضوں نے ابو لہیٹم بن تیہان کی جگہ عقبہ بن عامر بن نالی کا نام لیا اور بعض نے جاہر بن ریا ہے بجائے عمادہ بن صامت کوجگہ دی ہے 'س' حضرت براء "ف آنخضرت و الله في الله في

خزرج کے اور تین اوس کے تھے۔ان کے نام حسب روایت این سعد حسب ذیل ہیں: ا۔ اُسید بن حفیر جنگ بعاث میں انہی کے باپ اوس کے سروار تھے۔

۴\_ابوالبيثم بن تيهان

٣ \_اسعد بن زرارة ان كاذ كراوير كزر چكائيام نماز تقه ـ

۵\_سعد بن الرئع " جنگ أحد بل شهيد ہوئے۔

۲ عبدالله بن رواحة مشهور شاعر بين \_ جنگ موجه بين شهبيد موت ع

ے۔سعد بن عبادہ " معزز اورمشہور صحالی ہیں ۔سقیفہ بی ساعدہ میں انہوں نے پہلے خلافت کا دعویٰ کیا تھا۔

٨\_منذرين عمرة ميرمعونه بيرمعونه بين شهيد ہوئے۔

۹۔ براء بن معرور " بیعت عقبہ میں انہوں نے انصاری طرف تقریری تھی " تخضرت کھیا کی جمرت ہے

ببليانقال كرميئه

• اعبدالله بن عمرة الله بن عمرة الله بن عمرة

عباده "بن الصامت مشهور صحابی بین ان سے اکثر حدیثیں مروی ہیں۔

۱۲ \_رافع بن ما لک می جنگ اُ حد میں شہید ہوئے۔

آنخضرت ﷺ نے جن باتوں پر انصار ہے بیعت لی بیٹیں''شرک چوری' زنا' قتل اولا داور افتر اء کے مرتکب نہوں گے اور رسول اللہ ﷺ ان ہے جواچی بات کہیں گے اس سے سرتانی نہ کریں گئے' ۔ لے

جب انصار بیعت کرر ہے تھے تو سعد "بن زرارہ نے کھڑے ہو کر کہا" مھائیو! بیکھی خبر ہے کہ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ بیعر ب وعجم اور جن وانس سے اعلان جنگ ہے " ۔ سب نے کہ ہاں ہم اس پر بیعت کرر ہے ہیں۔ شخص حدثة ۔ انتزا کے مائی کیس الاتا اکل عنوان کا اسان مقد ایک ناتزامیانہ ایکا اسان مقد ایک ناتشہ مسبح

ہرہ شخص جونقیب انتخاب کئے گئے رکیس القبائل نظے ان کا اسلام قبول کرنا تمام انصار کا اسلام قبول کرنا تھا 'صبح وال بیعت کی اڑتی سی خبر پھیلی' قریش انصار کے پاس آئے اور شکایت کی انصار کے ساتھ جو بت پرست تھے ان کواس

ا ہے۔ ایک نام میں کی جو اس میں سے بیات کی کٹابوں میں مذکور ہے کہ میں مقبداو کی کی شرائلا میں اخیر بیعت اس بات پر لی کئی تھی کہ انساء آپ انگلیکا کی جان کی جو ناک جو ظلت کریں گئے۔ بیت کی خبر نہی انہوں نے تکذیب کی کہ 'ابیا ہوتا تو ہم سے کیونکر چھپ سکتا تھا''۔

مدینہ میں اسلام کو پناہ حاصل ہوئی تو آنخضرت کی نے سحابہ کو اجازت وی کہ مکہ سے ججرت کر ہا کہ ہیں۔ قریش کو معلوم ہوا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کی لیکن چوری چھپے لوگوں نے ججرت شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ کا معلوم ہوا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کی لیکن چوری چھپے لوگوں نے ججرت شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ کا معاب چلے سمئے صرف آنخضرت میں کے معارت ابو بحر اور معنرت علی دو اسمئے جولوگ مفلس سے مجبور تھے وہ مدت ملک ندجا سکے بیآ بہت انہی کی شان میں ہے۔

﴿ وَٱلسَّمْسَتَ ضَّ عَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالُولُدَالِ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ اَحْرِ حُمَّا مِنْ هَذِهِ الْقَرُيَةِ الظَّالِمِ اَهُلُهَا﴾ (ناء آيت ١٠) كرورمردُ عورش اور يج جويد كتي بي كدا به خدا إنهم كواس شهرت لكال كديها ل كوك لما لم بيل ـ



## ا م اجرت

(اس وقت جبکہ دعوت بق کے جواب میں ہر طرف ہے تلوار کی جھنکاریں سائی دے رہی تھیں 'حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالا مان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا تھم دیا۔ لیکن خود وجود اقدس وہ اللہ جوان سم گاروں کا حقیق ہدف تھا اینے لئے تھم خدا کا منتظر تھا۔ مکہ کے باہراطراف میں جوصا حب اثر مسلمان ہو بچکے سے وہ جان ناراندا پی حفاظت کی خدمت پیش کرتے تھے۔ قبیلہ دُوس ایک محفوظ قلعہ کا ہالک تھا 'اس کے رئیس طفیل بن عمرو ' نے اپنا قلعہ پیش کیا کہ آپ بیال بجرت کرآ کی سیکن آپ نے انکار فر مایا۔ یا اسی طرح بنی ہمدان کے ایک شخص نے بھی بہی خواہش کی تھی۔ بعد میس اس نے کہا کہ وہ اپنے اہل قبیلہ کو مطلع کر کے آئندہ سال آئے گا۔ علی لیکن کارساز قضا وقدر نے بیشرف صرف انصار کے لئے مخصوص کیا تھا۔ چنا نچ قبل ہجرت آئخضرت وہ تھا نے خواب دیکھا کہ دارالیجر قالی کہ باغ و بہار مقام ہے۔ خیال تھا کہ وہ کہا می وہ جہرکا تھا ہوگائین وہ شہر مدینہ لگلا سے )

نبوت کا تیرهوال سال شروع ہوا اور اکثر محابیہ میں پہنچ بچکے تو وی الہی کے مطابق آ تخضرت پھٹھ نے بھی مدینہ کاعزم فرمایا۔ بیدواستان نہایت پُر اثر ہے اور اس وجہ ہے امام بنی ری نے باوجود اختصار بسندی کے اس کوخوب پھیل کر لکھا ہے اور حضرت عائشہ "کی زبانی لکھا ہے مضرت عائشہ "گوال وقت سات آٹھ برس کی تھیں 'لیکن ان کا بیان ورحقیقت خود رسول القد بھٹٹ اور حضرت ابو بکر "کا بیان ہے کہ انہی ہے من کر کہ ہوگا اور ابتدائے واقعہ میں وہ خود بھی موجود تھیں۔

قریش نے ویکھا کہ اب مسلمان مدید میں جو کرطافت پکڑتے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہا ہی ہا ہوائیوں نے وارالندوہ میں جو وارالشوری تھا 'اجلاس عام کیا' ہرقبیلہ کے رؤساء یعنی عتبہ ابوسفیان' جبیر بن مطعم' نفر بن حارث بن کلد ق ابوالیختر کی ابن ہشام' زمعہ بن اسوو بن مطلب' حکیم بن حزام' ابوجہل' نبیہ ومدیہ' امیہ بن خلف وغیرہ وغیرہ نبیس بشریک سے لوگوں نے مختلف را کیں چیش کیس' ایک نے کہا محد کے ہاتھ پاول میں زنجیری ڈال کرمکان میں بند کر دیا جائے 'وول میں زنجیری ڈال کرمکان میں بند کر دیا جائے' دوسرے نے کہا'' جل وطن کر دینا کافی ہے' ۔ ابوجہل نے کہا'' ہر قبیلہ سے ایک شخص کا انتخاب ہو' اور پورا مجمع ایک ساتھ لل کرتگواروں سے ان کا خاتمہ کر دیا سے مورت میں ان کا خون تم م قبائل میں بث جائے گا' اور آل ہاشم مبارک کا مقابلہ نہ کرسوں ابلد محقق کے اس خیررائے پراٹھ تی ہوگی' اور جسٹ ہے ہے آ کررسوں ابلد محقق کے ساتھ مبارک کا محاسرہ کرسے ۔ الل عرب زناند مکان کے اندر گھستا معیوب بچھتے تھاس سے باہر شہر سے دے کہ آ مخضرت میں نکھیں تو یہ فرض ادا کیا جائے۔

رسول الله ﷺ سے قریش کواس درجہ عداوت تھی' تا ہم آپ کی دیانت پر بیاعتی دتھا کہ جس شخص کو پچھے مال یا

ل صحیح مسلم جداصفیه ۵۸ باب الدلیل علی ان آتا تل نفسد لا یکفر ..

مع مستدرك جلد ۴ صفح ۲۱۳ وزرقاني عل الموايب جلد اصفحه ۲۵ م

الله المحيم يوري بالبرة بني الله الله الله

اسباب اہانت رکھنا ہوتا تھا آپ ہی کے پاس لا کرر کھتا تھا۔اس وقت بھی آپ کے پاس بہت ی امانتیں جمع تھیں' آپ کو قریش کے ارادہ کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی' اس بنا پر حضرت کل گھٹے والے کر فرہایا کہ'' جھے کو اجرت کا تھم ہو چکا ہے۔ ہیں آج میں میدندروا نہ ہو جاؤں گا۔تم میرے پٹنگ پر میری جا دراوڑ ھے کرسور ہو صبح کو سب کی امانتیں جا کروالیس دے آٹا'۔ بیہ تخت خطرے کا موقع تھا' حضرت علی کا کومعنوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے تیل کا ارادہ کر بچے ہیں' اور آج رسول القد و اللہ اللہ استرخواب قبل کا کا کہ میں کے لیے تیل کا کہ فرش کی تھا۔

جہرت سے دو تین دن پہلے رسول اللہ وقت اللہ وقت حضرت ابو بکر " کے گھر پر گئے وستور کے موافق دروازہ پر دستک دئ اجازت کے بعد گھر میں تشریف نے گئے 'حضرت ابو بکر " سے فر مایا " پر کھر مشورہ کرنا ہے ' سب کو ہٹا دو' ۔ بولے کہ ' یہاں آپ کی حرم کے سوااور کو کی نہیں ہے ' ۔ (اس وقت حضرت می کشہ " سے شادی ہو چکی تھی) آپ نے فر مایا " بھی کو جبرت کی اجازت ہو گئی ہے' ۔ لے حضرت ابو بکر " نے نہایت بیتا بی سے کہا ' میراباپ آپ پر فدا ہو' کی جھے کو بھی ہمراہی کا شرف حاصل ہو گا؟' ارش دہوا' ہیں' حضرت ابو بکر " نے بجرت کے لئے چار مہینہ سے دواونٹنی لی بول کی بھی ہمراہی کا شرف حاصل ہو گا؟' ارش دہوا' ہیں' حضرت ابو بکر " نے بجرت کے لئے چار مہینہ سے دواونٹنی لی بول کی چیاں کھلا کھلا کر تیار کی تھیں' عرض کی کہ ان میں سے ایک آپ پہند فر ما کیں' محت سے ماہ کہ کسی کا احسان گوارانہیں ہوسکتا تھا' ارش دہوا' اچھا' گر بہ قیمت' حضر کی کہ ان میں سے ایک آپ پہند فر ما کیں' محت سے نشر دان میں رکھا' نصاق جس کی بنا پر آج تک ان کو ذات النط قین کے لقب سے یاد کیا جا تا ہے ۔ بی

کفار نے جب آپ کے گھر کا می صرہ کیا اور رات زیادہ گزرگی تو قدرت نے ان کو بے خبر کردیا 'آ مخضرت میں ان کو سے خبر کردیا 'آ مخضرت ان کوسوتا مجھوڑ کر باہر آئے کعبہ کودیکھ اور فر مایا'' مکہ! تو جھ کوتمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے کیکن تیر نے فرزند جھ کو اس کے ان کوسوتا مجھوڑ کر باہر آئے کہ کہ کہ کے سے قر اردادہ و چک تھی 'دونوں صاحب پہلے حبل توریک ناریس ہوکر بوشیدہ ہوئے کہ یہ ناری جبھی موجود ہے اور بوسہ گا و خلائق ہے۔ سے

حضرت ابو بکر" کے بیٹے عبداللہ "جونو خیز جوان سے شب کو غاریں ساتھ سوت منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پیۃ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کررہے ہیں۔ جو پچھ خبرطتی شام کوآ کرآ تخضرت ہے گیا ہے عرض کرتے حضرت ابو بکر" کا غلام پچھ رات گئے بکریاں چرا کر راتا 'اور آپ وہ گئے اور حضرت ابو بکر "ان کا دودھ کی لیتے ' تین دن تک صرف یکی غذاتھی' لیکن ابن ہشام نے لکھ ہے کہ روزاندش م کواساء گھر سے کھانا پاکر غاریش پہنچ آتی تھیں' ای طرح تین راتیں غاریس گزریں۔ سے

ل صحح بخاری باب البحرت "س"

م صحیح بخاری باب البحر ت "س"

سے بیفارمکے تین کیل دائنی جانب ہے پہاڑی چوٹی قریبا کی میل بدند ہے سندریہاں سے دکھائی دیتا ہے دیکھوز رقانی جدنبر اصفی اس

سے یہ پوری تقصیل سیح بخاری باب البحر قامیں ہے باب مناقب المہاجرین میں بعض مزیدہ مات میں وہ بھی ہم نے شال کرنے ہیں۔

صبح کو قریش کی آئیسی کھلیں تو پانگ پر آنخضرت و کھٹے کے بجائے حضرت کل شخے کا لمول نے آپ کو پکڑا اور حمور میں اور حمور کی اور میں اور حمور کی اور آنخضرت و کھٹے کی تلاش میں نکلے ڈھونڈ تے ڈھونڈ نے ڈھونڈ نے مار کے دہانہ تک آگئے آئی ہٹ پاکر حضرت ابو بکر خمز وہ ہوئے اور آنخضرت کھٹے ہے عرض کی کہ 'اب دشمن اس قدر قریب آگئے ہیں کہ اگرا ہے قدم پران کی نظر پڑجائے تو ہم کود کھے لیس کے 'آپ و کھٹے نے فرمایا۔

﴿ لَا تَحْزَدُ إِنَّ اللَّهُ مَعْنَا ﴾ (توب)

گھبراونہیں خداہارے ساتھ ہے۔

مشہور ہے کہ جب کفار غارے قریب آگئے تو خدانے تھم دیا۔ دفعۃ بہول کا درخت اگا' اوراس کی ٹمہنیوں نے پھیل کرآ مخضرت وہ گئے کو چھپالی' ساتھ ہی وہ کبوتر آئے اور گھونسلہ بنا کرانڈے دیئے جرم کے کبوتر انہی کبوتر وں کی نسل سے ہیں۔ اس روایت کوموا ہب لدنیہ ہیں تفصیل نے قل کیا ہے' اور ذرقانی نے برزار وغیرہ سے اس کے ماخذ بتائے ہیں' کین یہ تمام روایت کوموا ہب لدنیہ ہیں تفصیل نے قل کیا ہے' اور ذرقانی نے برزار وغیرہ سے اس کے ماخذ بتائے ہیں' کین یہ تمام روایت کی برن معین کا قول ہے لیکن یہ تمام روایت کی برن معین کا قول ہے نیاز اس کی نسبت امام فن رجال کی برن معین کا قول ہے ' اس روایت کا ایک اور راوی ابو مصعب کی ہے' وہ مجبول ہے' ۔ اس روایت کا ایک اور راوی ابو مصعب کی ہے' وہ مجبول الحال ہے چنا نچے علامہ ذہی نے میزان الاعتدال میں مون بن عمرہ کے حال میں بہتمام اقوال نقل کے ہیں' اور خوداس روایت کا بھی ذکر کیا ہے۔ ع

بہرہ ل چوتے دن آپ فارے نظے عبداللہ بن اریقط ایک کافرجس پراعبادی ارہنم کی کے لئے اُجرت پر مقرر کریے گیا۔ دوسرے دن دو پہر کے وقت دھوپ تخت مقرر کریے گیا۔ دوسرے دن دو پہر کے وقت دھوپ تخت ہوگئ تو حضرت ابو بکر "نے چا کہ دسول اللہ وہ گا سایہ میں آ رام فر مالیں' چار دن طرف نظر ڈالی' ایک چٹان کے نیچس یہ نظر آیا' سواری سے اثر کرز مین جھاڑی' پھراپی چا در بچھادی' آ تخضرت وہ گا نے آ رام فر مایا' تو تلاش میں نکے کہ کہیں بھرا کے مالے کول جائے تو لا میں' پاس بی ایک چروا با بحریاں چرار ہاتھ' اس سے کہا ایک بحری کا تھن گر دو فرار سے صاف کر دے بھراس کے ہاتھ صاف کرائے اور دودھ دو ہایا' برتن کے مند پر کپڑ البیٹ دیا کہ گردنہ پڑنے پائے دودھ لے کر دے بھراس کے ہاتھ صاف کرائے اور دودھ دو ہایا' برتن کے مند پر کپڑ البیٹ دیا کہ گردنہ پڑنے پائے کا وقت نہیں آیا'' آپ نے ٹی کرفر مایا کہ'' کیا ابھی چلنے کا وقت نہیں آیا'' آپ نے ٹی کرفر مایا کہ'' کیا ابھی چلنے کا وقت نہیں آیا''

قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو محض محمہ یا ابو بکر کو گرفتار کر کے دائے گا اس کو ایک خون بہا کے برابر ( یعنی سو اونٹ) انعام دیا جائے گا' سراقہ بن جعشم سے نے ساتو انعام کے لائج میں لکا' عین اس حالت میں کہ آپ رواند ہور ہے

لے تاریخ طبری جدد ۱۳ صفی ۱۳۳۳ یا اس

الله المسيرية البي جده الصفي على المشهور عامووال ومعجزت كرويق هيئيت أن وويات بر مفصل تفيد ل كل ب- اس

ی بیری تفصیل و ف بدحرف سیحی بفاری وب مناقب المباجرین میں ہے ہم نے تمام جزیات اس سے خل کیس کے اس سے حطرت ابو مُر ' ن صفافی بیندی کا بھی اند ، وہوتا ہے۔

سے قد بعد میں ، ملام لائے ور جب ایران فتح ہوا اور کسری کے زیورات لوٹ میں آئے تو حضرت عمر " نے انہی کو ووز پورات بہتا کرعالم کی ٹیر تھی کا تماشاد کھو۔

سے اس نے آپ وہ کے لیا اور کھوڑا دوڑا کر آریب آگیا' لیکن کھوڑے نے ٹھوکر کھائی' وہ گر پڑا' ترکش سے فال کے تیرنکالے کے حملہ کرنا چاہتے یا نہیں؟ جواب میں ' دنہیں' ' نکلا کیکن سواونٹوں کا گراں بہا معاوضہ ایسا نہ تھا کہ تیرکی بات مان کی جاتی ' دوبارہ کھوڑے پر سوار ہوا' اور آگے بڑھا۔ اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھنٹوں تک زمین میں دھنس گئے گھوڑے سے اتر پڑااور پھرفال دیکھی' اب بھی وہی جواب تھا' لیکن کمر رتج ہے نے اس کی ہمت پست کروی' اور یعین ہوگیا کہ یہ کھوڑے سے اتر پڑااور پھرفال دیکھی' اب بھی وہی جواب تھا' لیکن کمر رتج ہے نے اس کی ہمت پست کروی' اور یعین ہوگیا کہ یہ کھوڑے سے اتر پڑا اور دخواست کی کہ جھے کوامن کی تحریر کے ایک کھوڑے بے حضرت ابو بکر شکے غلام عامر بن فہیر ہ شنے چڑے کے ایک کھڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ ا

حسن اتفاق مید کہ حضرت زبیر "شام سے تجارت کا سامان لے کر آ رہے بیٹے انہوں نے آئخضرت اللہ اور حضرت اللہ اور حضرت اللہ عند بیش قیمت کیڑے بیش سے جواس بے سروسا مانی بیس غذیمت ہے۔

ا بن سعد نے طبقات میں اس مقدس سفر کی تمام منزلیں گنائی ہیں۔اگر چہ عرب کے نقشوں میں آج ان کا نشان نہیں ملنا' تاہم عقیدت مندصرف نام سے لذت یاب ہو سکتے ہیں' خرار' شنیتہ المرق القف ، یہ لجہ ،مرج ، حدا کد'ا ذاخز' را بغ (بیمقام آج بھی حجاج کے دستہ میں آتا ہے کیہاں آپ ویکھانے مغرب کی نماز پڑھی) ذاسلم عشانیہ قاحہ عرج' جدوات' رکو۔'عقیق ، جھیا ہے۔

تشریف آوری کی خبر مدینہ میں پہلے پہنچ چکی تمام شہر ہمد تن پہٹم انظارتھا معصوم ہے گخر اور جوش میں کہتے ہے کہ ' پیغیبر آرے ہیں' ۔ لوگ ہر روز تر کے سے نکل نکل کرشہر کے باہر جمع ہوتے' اور دو پہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ وا پس چلے جاتے ایک دن انتظار کر کے واپس جاچکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعہ ہے ویکھا اور قر ائن سے پہچان کر پارا کہ ' اہل عرب لوتم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آگیا' ۔ تمام شہر تجمیر کی آواز سے گوئے اٹھا انصار ہتھیا رسچا سجا کر بیتا ہائے گھر ول سے نکل آئے۔

مدید منورہ سے تین میل کے فاصلہ پرجو بالائی آبادی ہے اس کوعالیہ اور قباء کہتے ہیں۔ یہاں انصار کے بہت سے خاندان آباد سخے ان ہیں سب سے زیادہ ممتاز عمر و بن عوف کا خاندان تھا اور کلثوم بن الہدم خاندان کے افسر تھے۔ آن خضرت میں اللہ میں سب کے افسر سے آنے ضرت میں اللہ اکبر کا نعرہ مارا 'بیر فخر ان کی قسمت میں تھا کہ میز باب دوس لم میں کہ میر باب دوس لم میں کہ میر باب کے ساتھ سلام عرض دوس لم میں کی مہمانی قبول کی انصار ہر طرف سے جوتی در جوتی آ تے اور جوش عقیدت کے ساتھ سلام عرض کرتے ۔ سی

اکٹر اکابر صحابہ جو آنخضرت و اللہ ہے پہلے مدینہ میں آچکے تھے وہ بھی انہی کے گھر میں اُترے تھے چنانچہ مفرت ابوعبیدہ ، مقدادٌ ، خباب میں مفوان ، عیاض ، عبدالقد بن محزمہ ، وہب بن سعد معمر "بن الی سرح عمر فین عوف مفرت اب تک انہی کے مہمان سے تھے۔ جناب امیر "آنخضرت و اللہ کے روانہ ہونے کے تمن دن بعد مکہ سے جلے تھے وہ بھی

ت صحیح بخاری صفحه ۵ طبقات ابن سعد سیرت نبوی صفحه ۱۵۸

سع ابن سعد تذكره كلثوم بن مدم

آ گئے اور بیبیں تھہرے۔ تمام مؤرخین اورار ہاب سیر لکھتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے یہاں صرف چارون قیام فر ہایا' لیکن صحیح بخاری میں چودہ ون ہےاور یہی قرین قیاس ہے۔

یہاں آ پ ﷺ کا پہلا کا م مبحد کا تعمیر کرانا تھا' حصرت کلثوم ؓ کی ایک افق دہ زمین تھی' جہاں تھجوریں سکھا کی جاتی تھیں' یہبی وست مبارک ہے مبحد کی بنیا د ڈالی' یہی مسجد ہے جس کی شان میں قرآن مجید میں ہے۔

﴿ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقُواى مِنُ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَنَ تَقُوْمَ فِيهِ ، فِيهِ رِجَالٌ يُجِبُونَ أَنُ يُتَطَهِّرُوا " وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِيْنَ ﴾ (توبيس)

وہ مجد جس کی بنیاد پہلے بی دن پر ہیز گاری پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کی زید وہ مستحق ہے کہتم اس بیس کھڑے رہواس میں ایسے لوگ ہیں جن کوصفائی بہت پسند ہے اور خدا صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

مسجد کی تقبیر میں مزدوروں کے ساتھ آپ وہ بھی کام کرتے تھے بھاری بھاری بھاری پھروں کے اٹھاتے وقت جسم مبارک ٹم ہوجا تا تھا عقیدت مند آتے اور عرض کرتے '' ہمارے ماں باپ آپ پوفدا ہوں' آپ چھوڑ دیں ہم اٹھالیس کے'' آپ ان کی ورخواست قبول فر ماتے لیکن پھراسی وزن کا دوسرا پھراٹھ لیتے۔ اُ

عبداللہ '' بن رواحہ شاعر نتھے وہ بھی مز دوروں کے ساتھ شریک تتھے اور جس طرح مز دور کام کرنے کے وقت حکن مثانے کوگاتے جاتے ہیں ً وہ بیا شعار پڑھتے جاتے تھے:

> وہ کامیاب ہے جومبحد تغییر کرتا ہے اورا تھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے۔ اور رات کوج گمار ہتا ہے۔

اَفْنَحَ مَنُ يُعَالِجُ الْمَساجِدَا وَ يَقُرهُ الْقُرُانَ قَائِماً وَ قَاعِدًا وَ لَا يَبِيتُ النّيلَ عَنْه رَاقِدًا

آ تخضرت 🥮 بھی ہر ہرقانیہ کے ساتھ آواز مداتے جاتے تھے۔ کے

قباء میں آپ کا داخلہ اسلام کے دورِ خاص کی ابتدائے اس سے مورخین نے اس تاریخ کوزیادہ اہتم م کے ساتھ محفوظ رکھا ہے اکثر مؤرخین کا اتفاق ہے کہ یہ آٹھ رہے الاول ۱۳ نبوی (مطابق ۲۰ ستبر ۲۲۲ تھی) (محمہ بن) موسی خوارزی نے لکھا ہے کہ جعرات کا دن اور فاری ماہ تیر کی چھی تاریخ 'اورروی ماہ ابیول ۹۲۳ اسکندری کی دسویں تاریخ مختم سے مؤرخ بیت دانوں سے بیڈا کیفٹل کیا ہے۔

۲۳ درجه ۲ د قیقه پر ۲ درجه

برج سرطان بیس برج اسدیش

آ ف*تاب* زحل

لے وفیءالوفا بحوالہ طبرانی کبیر جد نمبراصفی نمبر ۸۰

س و ق والوفا و بحواله ابن شبه ج اص ۱۸ امهر

سلے سینی شرح بنی ری جدد دوم صفح ۳۵۳ مینی مطبوعه تشطنطنید میں مطبع کی فلطی سے ۱۳۳۳ کے سبوا کیا ہے اس کوتسعما یہ پڑھ ما جو ہے ارومی ماہ بیوں کی دسویل کے بجائے جدید طریقہ حساب سے بیسویں تابت ہوتی ہے خوارزمی نے جمعہ کاون تابیا ہے کین جدید حساب سے دوشنہ کاون ستاہے۔

| ¥ ورچ  | يرج حوت يش  | مشترى  |
|--------|-------------|--------|
| ساور ج | برج اسد میں | أريره  |
| ۵۱ورچه | برج اسد میں | .عطارو |

چودہ دن کے بعد (جمعہ کو) آ ہے شہر کی طرف تشریف فرماہوئے۔ (راہ میں بنی سالم کے کلے میں نماز کا دفت آ گیا' جمعہ کی نماز یہیں اوا فرمائی' نماز سے پہلے خطبہ دیا' میہ آنحضرت وہ کا کی سب سے پہلی نماز جمعہ اور سب سے پہلا خطبہ نماز تھا۔ لوگوں کو جب تشریف آ وری کی خبر معلوم ہوئی تو ہر طرف لوگ جوش سرت سے چیش قدمی کے لئے دوڑ ہے آ پ کے نہائی رشتہ دار بنونجار جھیا رہے تج کر آ نے ع قباء سے مدینہ تک دور دیہ جان شاروں کی صفی تھیں' راہ میں انصار کے خاندان آ تے تھے ہر قبیلہ سامنے آ کر عرض کرتا'' حضور اید گھر ہے میہ مال ہے' یہ جان ہے' آ پ منت کا اظہار فرماتے اور دعائے خبر دیے' شہر قریب آ گیا تو جوش کا بیا مالی تھا کہ بردہ نشین خاتو نیس چھتوں برنکل آ کیں اور گائے گئیں۔

چ ندنكل آيا ہے۔ كودوداع كى كھانيوں ہے۔ ہم سب برخد كاشكرواجب ہے۔ جب تك دعاما تلنے والے دعاما تكيس۔ طَلَعَ الْبَدُرُ عَلَيْتُ مَّ الْمَدَدُ مِسَ تَسِيُّسَاتِ الْسَوْدَاعِ وَحَسَبُ الشُّيكُ رُ عَسَبُسَا مَسَا ذعب إِسَلْسَهِ ذاع معموم لِرُكيال وف بجابجا كرگاتی تعین ۔

ہم خاندان نجاری لڑکیاں ہیں۔ محد کیاا جھا بسایہ ہے۔ نَـحُـنَ جَوَارِمِنُ بَنِي النَّحَارِ يَـاحَبُّـذَا مُـحَـمُدًا مِنْ جَارِ

آپ ﷺ نے ان اڑکیوں کی طرف خطاب کر کے فر مایا" کیاتم جھے کو جاہتی ہو؟" بولیں" ہاں" فر مایا کہ " میں بھی تم کوچا ہتا ہول''۔

جہاں اب مبحد نبوی ہے اس سے متصل معنرت ابوا یوب انصاری کا گھر تھ اکو کہۂ نبوی یہاں پہنچا سخت کشکش متحل کی گئر تھ کہ کہ تبوی یہاں پہنچا سخت کشکش کہ آپ میں کہ اور آخرید دولت معنرت ابوا یوب سے محصد میں آئی۔

لے خوارزمی کے حساب کے مطابق روز ورود (جمعرات) ندایا جائے تو ۱۴ون کے بعد جمعہ ہوگا۔

سے بیدوا قعہ بخاری کے متعد دابوا ب مجد بجرت وغیرہ میں مذکور ہے۔

سل وفا والوفا وجداول صفیرے ۱۸ پہلے، شعار کے متعلق زرقائی بین نہا بیت محققانہ محدثانہ بحث کی ہے اور بین قیم سے اس اعتراض کا جواب و یا ہے کہ ختیتہ الوداع شام کی طرف ہے نہ کہ کی طرف مواہب میں لکھ ہے کہ بیا شعار حلوانی نے شیخین کی شرط پر روایت کتے ہیں ' جواب و یا ہے کہ هنمیتہ الوداع شام کی طرف ہے نہ کہ کہ کی طرف مواہب میں لکھ ہے کہ بیا شعار حلوانی نے شیخین کی شرط پر روایت کتے ہیں ' بخاری ہیں بھی بیا شعار منقول ہیں' مگر غرز و کو تبوک کے موقع پڑ لیکن ان دونوں روایتوں ہیں پھی تناقض نیس مکن ہے دونوں موقعوں پر بیہ اشعار پڑھے گئے ہوں۔

سے ابوابوب کانام خامد ہے اصابہ فی احوال انسحابہ میں ای نام ہے ان کاذکر کیا ہے اور وہیں بیروا تعد لکھا ہے اکثر سیراور تواریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ چونکہ جوخص اپنے مگر میں اتار نے کی درخواست کرتا تھا آپ نے فر مایا (بقیدہ شیرا مجلے صفحہ پر طاحظہ کریں)

حضرت ابوابوب " کامکان دومنزلہ تھا انہوں نے بالائی منزل پیش کی کیکن آپ وہ نے زائرین کی آسانی کے لئے بنچ کا حصہ پیند فر مایا۔ ابوابوب " دو وقت آپ کی خدمت میں کھانا بھیجتے اور آپ کھی جو چھوڑ دیتے "ابوابوب" اور ان کی زوجہ کے حصہ میں آتا کھانے میں جہاں آنخضرت کھی انگلیوں کا نشان پڑا ہوتا "ابوابوب" تبرکا وہیں انگلیاں ڈالتے۔

ایک دن اتفاق سے بالائی منزل میں پانی کا برتن ٹوٹ گیا' اندیشہ ہوا کہ پانی بہہ کریتے جائے اور آنخضرت ایک کو تکلیف ہو' گھر میں اوڑھنے کا صرف ایک لحاف تھا' حضرت ابوا یوب"نے اس کو ڈال دیا کہ پانی جذب ہو کر رہ جائے۔لے

آنخضرت و النام میند تک بہیں قیام فر مایا۔اس اثناء میں جب مسجد نبوی اور آس پاس کے ججرے تیار ہو گئے تو آپ نفصیل آگے آتی ہے۔

مدیندین آکرآپ نے حضرت زید (اورایے غلام ابورافع) کودواونٹ اور پانچ سودرہم دے کر بھیج کہ مکہ جا کرصا جزاد یوں اور حم بنوی کو لے آئیں 'حضرت ابو بکر شنے اپنے جیٹے عبدالقد کولکھا کہ وہ بھی اپنی ماں اور بہنوں کو لے آئیں ۔ آئخضرت وہ کا کی صاحبزاد یوں میں سے رقیہ محضرت عثمان سے ساتھ جبش میں تھیں۔ حضرت فرنیب کوان کے شوہر نے آئے ندویا۔ زید مصرف حضرت فاطمہ زہراء (اور حضرت ام کلثوم )اور حضرت سودہ (زوجہ محترمہ نبوی) کو لے کرآئے خضرت عائش اینے بھی کی عبداللہ سے ساتھ آئیں۔ سے

# مسجد نبوی اوراز واج مطهرات کے حجروں کی تغمیر:

مدینہ میں قیام کے بعدسب سے پہلاکام ایک خانہ خدا کی تعمیر تھی اب تک بیم معمول تھا کہ مولیٹی خانہ میں آپ کھی نماز پڑھاکرتے تھے سے دولت کدہ کے قریب خاندان نجار کی زمین تھی جس میں پھی قبریں تھیں 'پھی تھجور کے درخت سے آپ وہ اُل کے ان لوگوں کو بلا کر فر مایا'' میں بیز مین بہ قیمت لیما چاہتا ہوں' وہ بولے کہ'' ہم قیمت میں گے کیکن آپ فیل سے نہیں بلکہ خدا سے 'چونکہ اصل میں وہ زمین دو بیتیم بچوں کی تھی آپ فیل نے خودان تیموں کو بلا بھیجا۔ ان میتیم بچوں نے بھی آپ فیل نے خودان تیموں کو بلا بھیجا۔ ان میتیم بچوں نے بھی اپنی کا نمات نذر کرنی چاہی کیکن آپ فیل نے گوارا نہ کیا۔ حضرت ابوابوب شے قیمت اداکی' قبریں بچوں نے بھی اپنی کا نمات نذر کرنی چاہی کیکن آپ وہائی کے گوارا نہ کیا۔ حضرت ابوابوب شے قیمت اداکی' قبریں

## ( پچھیے صفحہ کا بقیہ حاشیہ )

کے ''میرے ناقہ کوچھوڑ دو وہ خدا کی طرف سے مامور ہے'' چنانچہ ناقہ حضرت ابوابوب '' کے گھر کے سہنے ہو کر بیٹھ گیا اس لئے آپ نے انہی کے گھر پر قیام فرمایا۔ لیکن مسیح مسلم باب انجر ت میں ہے کہ جب لوگوں میں آپ وہ انگا کی میز بانی کے متعلق جھڑا ہوا تو آپ نے کہا کہ ''میں بنونج رکے ہاں اتروں گا' جوعبدالمطلب کے ماموں جیں'' ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت وہ کھڑا ایس کیا تھ' حضرت بولائی خاندان سے بیٹھ ایس بخاری نے تاریخ صغیر میں تصریح کی ہے کہ ابوابوب کے گھر اتر ناای قرابت کی وجہ ہے تھا۔

- لے اصابہ ذکر ابوابوب اور زرقانی بحوالہ قاضی ابوبوسف وحاکم وو فاءالو فاء
  - ع ابن سعد جزون اء صفح ١٩٧٨
    - سع ابوداؤد باب بناءالمسجد

ا کھڑ وا کر زمین ہموارکردی گئی اورمسجد کی تغمیر شروع ہوئی'شہنشاو ، وعالم پھرمز دورول کےلیاس میں تنفیے صحابہ ''پتھرا تھا اٹھا كرلائے تھے اور بير جزيز ھتے جاتے تھے آتخ ضرت ﷺ بھی ان كے ساتھ آ واز ملاتے اور فرماتے ۔ لِ

العهم لا خيرا لا حير الاخرة فاغفر الا تصار و المهاجرة

اے خدا کامیا بی صرف آخرت کی کامیا بی ہے۔ اے خدا اِمہاجرین اور انصار کو بخش وے۔

یہ مسجد ہرتشم کے تکلفات ہے بری اور اسلام کی سادگی کی تصویر تھی کیتی پچی اینٹوں کی دیواریں برگ خر ما کا چھپراور کھجور کے ستون تھے۔قبلہ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا' لیکن جب قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف ہو گیا تو شالی جا نب ا یک نیر درواز ہ قائم کر دیا گیا' فرش چونکہ بالکل خام تھا' بارش میں کیچڑ ہوجاتی تھی۔ایک دفعہ صیبہ ''نماز کے لئے آئے تو تحتكريال لينتية آئے اورا بني اپني نشست گاه بربجهالين آتخضرت اللے نے پندفر مايا اور شكريزوں كافرش بنواديا۔ مسجد کے! بیک سرے پرایک مسقّف چبوترہ تھا جوصفہ کہلاتا تھا۔ بیان لوگوں کیلئے تھا جواسلام لاتے اور گھریار

نہیں رکھتے تھے۔

منجد نبوی جب تعمیر ہو چکی تو منجد ہے متصل ہی آپ نے از واج مطہرات " کیلئے مکان بنوائے ۔اس وقت تک حضرت سودہ "اور حضرت عائشہ" نکاح میں آنچکی تھیں اس سے دوہی حجرے بنے۔ جب اوراز واج " آتی کئیں تو اور م کا نات بنتے گئے۔ یہ م کا نات کم کی اینٹوں کے تھے ان میں ہے یا بچ تھجور کی مکیوں سے بنے تھے جو جمرے اینٹوں کے تھے۔ ان کے اندرونی حجرے بھی ٹیتوں کے تھے۔ ترتیب پیھی کہ حضرت ام سلمہؓ،حضرت ام حبیبہؓ،حضرت زینبؓ، ' حضرت جوریہ پٹن مضرت میمونٹ مضرت زینٹ بنت جحش کے مکانات شامی جانب تھے اور حضرت عاکثہ مصرت صغیبہ ا حضرت سودہ "مقابل جانب تھیں علے یہ مکانات مسجد ہے اس قدر متعل تنے کہ جب آب مسجد میں اعتکاف میں ہوتے تو مسجد ہے سرنکال دیتے اوراز واج مطہرات " محمر میں بیٹے بیٹے آ پ کے بال دھودیتی تھیں۔

بیر مکانات چھ چھ سات سات ہاتھ چوڑے اور دس وس ہاتھ لیے تھے۔ جیت اتنی او نجی تھی کہ آ دمی کھڑ ا ہو کر حیت کوچھولیتا تھا' درواز وں پرکمبل کا ہر دہ پڑار ہتا تھا سے راتوں کو چراغ نہیں جلتے تھے۔ سے

آ تخضرت ﷺ کے ہمیابیہ میں جو انصار رہتے تھے ان میں حضرت سعد بن عبادہؓ، حضرت سعد بن معادؓ، حضرت عمارہ بن حزم "اور حضرت ابوا یوب" رئیس اور دولتمند تھے۔ بیلوگ آنخضرت 🍇 کی خدمت میں دود ھے بھیج دیا کرتے تنے اور اس برآپ سرفر واتے تھے۔ سعد بن عباوہ "نے التزام کر س تف کہ رات کے کھانے پر ہمیشہ اپنے ہال ہے ا یک برا بادیہ بھیجا کرتے تھے جس میں بھی سالن مبھی دودھ مبھی تھی ہوتاتھا ہے حضرت انس کی ہاں اُم انس نے اپنی

بخاري باب المساجدوباب البجرة وحج وباب المبيوع وهيني شرح بخاري جلد اصفحه ٢٥٥ وزرقاني ـ

طبقات ابن سعة سيرت نبوي صغحه الاا، جلدا\_

من زل نبوی کا حال طبقات ابن سعد جز ۲ صغیرے ۱۱ اور و فاءا دو فاء ش تنصیلا ہے۔ \_\_

بخارى باب الصنوة على الفراش .. 7

طبقات ابن سعداً جهد كياب النساء منحمة ١١١ـ ۵

جائداد آنخضرت ﷺ کی خدمت میں پیش کی۔ آنخضرت ﷺ نے تبول فر ، کراپی داریام ایمن گودے دی کے اورخود فقروفا قداختیار فرمایا۔

## اذ ان کی ابتدا:

اسلام کے تمام عبد دات کا اصلی مرکز وحدت واجتماع ہے۔ اس وقت تک کی خاص علامت کے نہ ہونے کی وجہ سے نماز جماعت کا کوئی انظام نہ تھا۔ لوگ وقت کا اندازہ کر کے آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ آئخضرت کھنٹا کو یہ پہند نہ تھا' آپ نے ارادہ فر مایا کہ کچھلوگ مقرر کر دیتے جہ تیں جو وقت پرلوگوں کو گھر وں سے بلا لا تین لیکن اس میں زحمت تھی' صی بہ فر کو بلا کرمشورہ کیا' لوگوں نے مختلف را تیں دین کسی نے کہانماز کے وقت مجد پرایک علم کھڑا کر دیا جائے' وگد دیکھ کو گھر اگر دیا جائے' وگد دیکھ کھڑا کر دیا جائے' وگد دیکھ دیکھ کھڑا کر دیا جائے' وگد دیکھ کھڑا کہ دیا ہے ہو کہ کھڑ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کھڑا کہ دیا ہے ہو کھر آتے جو کھر گئے گئے کہ کہ لیکن آپ نے حضرت عمر شکے رائے پہند کی اور حضرت بلال شکو تھم دیا کہ اور این کہ کہ دوں بیل پانچ دفعہ دیوت اسلام کا اذان دیں ہے اس سے ایک طرف و تو نماز کی اطلاع عام ہو جائی تھی' دوسری طرف دن میں پانچ دفعہ دیوت اسلام کا اعلان ہوجا تا تھا۔

صی ح ستہ کی بعض کر ہوں میں ہے کہ اذان کی تجو پر عبداللہ بن زید " نے پیش کی تھی جوانہوں نے خواب میں رکھی تھی۔ دیکھی تھی۔ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر " کو بھی خواب میں تو ارد ہوا اکیکن تھے بخاری کی روایت کے مقابلہ میں کسی اور روایت کور جے نہیں دی جاسکتی۔ سی

بخاری میں صاف تصری ہے کہ آنخضرت ﷺ کے سامنے بوق اور ناتوس کی تجویزیں پیش کی گئیں'لیکن حضرت عمر "نے اذان کی تجویز بین پیش کی اور آپ ﷺ نے اس کے موافق حضرت بلال کو بلا کراذان کا تھم دیا'خواب کا ذکر نہیں۔

## مواخاة

مہاجرین مکہ معظمہ ہے بالکل بے سروسامان آئے تھے۔ گوان میں دولت منداور خوشی ل بھی تھے'لیکن کا فروں ہے جھپ کر نکلے تھے'اس لئے پچھس تھ نہ لا سکے تھے۔

ل صحح بنارى صغهد ١٥ ١٠ أباب فضل المنجه -

ی ابودا و دیاب بده الا ذان و بخاری با ب الا ذان بخاری می زید کے دافعہ کا ذکر نیس ۔

 اگر چہم اجرین کے لئے انسار کا گھر مہمان خانہ عام تھا تاہم ایک مستقل انظام کی ضرورت تھی۔ مہاجرین نذر اور خیرات پر بسر کرتا پسند نہیں کرتے تھے وہ دست و بازوے کام لینے کے خوگر تھے چونکہ بالکل تگھرے نتھے اور ایک حبت کہ پاس نہ تھا اس لئے آنخضرت وہ گانے نے خیال فر مایا کہ اغسار اور ان میں رشتہ کنوت قائم کر دیا جائے۔ جب مجد کی تغییر قریب ختم ہوئی تو آپ کھی نے انسار کو طلب فر مایا 'حضرت انس' بن مالک جواس وقت وہ سالہ تھے ان کے مکان میں لوگ جمع ہوئے مہاجرین کی تعداد پینتا لیس تھی' آنخضرت وہ کھانے نے انسار کی طرف خطاب کر کے فر مایا' پہتمہارے ہوائی جی ''۔ پھر مہاجرین اور انسار میں ہے وہ وہ دو قیض کو بلا کر فر ماتے گئے کہ بیداور تم بھائی جواور اب وہ در حقیقت بھائی جمان تھے۔ انسار نے مہاجرین کو ساتھ لے جا کہ کہ کہ ان کی دو ہویا سے میائی جوارات وہ انہ کہ اور آنہ حمانہ دراتی ہو عبد بن الربی جوعبد الرحمن بن عوف "کے بھائی قرار پائے' ان کی دو ہویا سے تھیں' عبد الرحمن "کے کہا کہ ایک کو میں طلاق ویتا ہوں آپ اس سے نکاح کر لیجئے ۔ لیکن انہوں نے احسان مند کی کے ساتھ انکار کی ۔ ا

انصار کا مال و دولت جو آپھاتھ نخستان نے روپے پیلے تو اس زمانہ میں تھے نہیں کے انہوں نے رسول املہ میں تھے نہیں کے انہوں نے رسول املہ میں خواست کی کہ یہ باغ ہمارے بھائیوں میں برابرتقبیم کرد کے جائیں مہاجرین تجارت پیشہ تھے اوراس وجہ سے کھیتی کے فن سے بالکل نا آشنا تھے۔اس بنا پر آنخضرت وہ کھیٹی کے فن سے انکار کیا 'انصار نے کہا سب کاروبارہم خودانی م دے لیس کے۔جو کچھ پیداوار ہوگی اس میں نصف حصہ مہ جرین کا ہوگا مہاجرین نے اس کومنظور کیا۔ سے

بیارشته با لکل حقیقی رشته بن گیا' کوئی انصاری مرتا نفا تواس کی جا کداداور مال مها جر سیم کوملتا تھااور بھائی بند محروم رہجے' بیاس فرمان الٰہی کی تغییر تھی:

﴿ إِنَّ الَّـٰذِيْسَ امَنُـُوا وَهَاجَـٰرُوا وَحَاهَدُوا بَامُوالِهُمْ وَ نَفْسَهُمْ فِي سَيْلِ اللَّهُ وَالَّذِينَ اوْوا وَنَصَرُوا أُولَقِكَ بَعُضُهُمْ اولِياءُ نَعْضِ " ﴾ (انفال تيتا١٠)

جولوگ ایمان لائے اور ابجرت کی اور خدا کی راہ بش مال و جان سے جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے ان لوگول کو پٹاہ دی اوران کی مدد کی نیےلوگ یا ہم بھمائی بھمائی ہیں۔

جنگ بدر کے بعد جب مہر جرین کواعا نت کی ضرورت ندر بی تو یہ آیت اتری ﴿
وَ أُولُو الْاَرْ حَامَ بِعُضْهُمُ أَوُلِی بِبَعُصٍ ﴾ (انفال ایت ۱)
ار باب قرابت ایک دومرے کے زیادہ حقدار ہیں۔

أس وقت سے مدقاعدہ جاتارہا۔ چنانچہ کتب تغییر وحدیث میں باتھر کے ذکور ہے۔

ا چگر

ع موا غات کا ذکر اور ایک یک کا نام این بش مصفحه ۸ کا میں ہے حضرت عبد الرشن بن عوف کا واقعہ بی بخاری کتاب المن قب باب اخبار النبی میں ہے۔

سے میج بخاری سفیہ اس سے میج بخاری سفیہ اس

ه می بخاری کاب النمیر آیه و اولوالار حام بعصم اولی ببعص

سے دیس بونفیر جب جلاوطن ہوئے اوران کی زمین اور نخلتان قبضہ میں آئے تو آئخضرت و السار کو بلا کر فر مایا'' کہ مہاجرین ناوار جی اگرتمہاری مرضی ہوتو نئے مقبوضات تہا ان کو وے دیئے جا کیں اورتم اپنے نخلتان واپس لے لؤ' انصار نے عرض کی کہیں ہمارے نخلتان بھائیوں ہی کے قبضہ میں رہنے و بیجئے اور نئے بھی انہی کوعن یت فرمائیے۔ لے

د نیاانسار کے اس ایٹار پر بھیشہ ٹاز کرے گی کیکن سے بھی دیکھو کہ مہاجرین نے کیا کیا؟ حضرت سعد ٹابن الرہج نے جب حضرت عبدالرخمن ٹاب موف کوایک ایک چیز کا جائزہ دے کرنصف لے لینے کی درخواست کی توانہوں نے کہا'' خدا ہے جب جب میں ایک کرے بچھ کو صرف بازار کا راستہ بتا دینچے''۔انہوں نے قبیقاع کا جومشہور بازارت جا کرراستہ بتا دین انہوں نے بچھ کی بیرخر بیدااورشام تک خرید وفر وخت کی۔ چندروزیس اتناسر ماہیہ وگیا کہ شادی کے کرلی رفتہ رفتہ ان کی تجارت سات ساونٹوں پر لیکر آتا تھ اور جس دن مدینہ میں بہتیا تمام شہریس دھوم کی جاتی تھی۔ کے ان کا اسباب تجارت سات ساونٹوں پر لدکر آتا تھا ور جس دن مدینہ جس بہتیا تمام شہریس دھوم کی جاتی تھی۔ کے ان کا اسباب تجارت سات ساونٹوں پر لدکر آتا تھا ور جس دن مدینہ جس بہتیا تمام شہریس دھوم کی جاتی تھی۔ کے

بعض محابہ "فے دکا نیں کھول لیں معزت ابو بکر "کا کا رخانہ کے بیں تھا جہاں وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے ہے معزت عمان "بنوقینقاع کے بازار میں مجور کی خرید وفر وخت کرتے تھے ہے حضرت بھر "بھی تجارت میں مشغول ہو گئے تھے لیے اور شایدان کی اس تجارت کی وسعت ایران تک پہنی گئی ہی ہے دیگر صحابہ " نے بھی ای تھم کی چھوٹی بیوی تجارت شروع کردی تھی ۔ میری تھی ہے دیگر صحابہ " نے بھی ای تھم کی جھوٹی بیوی تجارت مشروع کردی تھی ۔ میری تھی دوایت کی بنا پراعتراض کیا کہ شروع کردی تھی ۔ میری تجارت کرتے تو اس قدر روایت کی بنا پراعتراض کیا کہ اور صحابہ " تو اس قدر روایت نہیں کرتے تو انہوں نے کہا ''اس میں میرا کیا قصور ہے دیگر صحابہ " بازار میں تجارت کرتے تھے اور میں رات دن بارگا و نبوت میں حاضر رہتا تھ''۔ پھر جب خیبر فتح ہوا تو تمام مہا جرین نے بین کمانتان انصار کو واپس کر دیے سے مسلم باب الجہاد میں ہے۔

ل فنوح البعدال مطبوعه بورب صغه ١٠٠٠

سے بخاری میں دومختف موقعوں پر بیدوا تعد ندکور ہے۔ کتاب البیع ع و باب کیف آخی النبی و کتنا باب اشاء کنی مین الم جرین والانعمار باب الولیم دولو بیثا قان س''

سے اسدالغاب جید ۳ مفی ۱۳ استی ۱۳ وغیره میں بیدا قدید کور ہے۔

ابن سعد جلد ١٣ صغير ١٣٠٠

ه مندامام احد بن طنبل جلد اصفي ١٧٠

٢ مند بن منبل جلد من صفحه ١٠٠٠

مشداین طنبل جد ۳ صفی ۱۳۳۷ ...

مہاجرین کے لئے مکانات کابیا نظام ہوا کہ انصار نے اپنے گھروں کے آس پاس جوافقادہ زمینیں تھیں ان کو دے دین اور جن کے پاس زمین نہتی انہوں نے اپنے مسکونہ مکانات دے دیئے سب سے پہلے حارثہ انتعمان نے اپنی زمین پیش کی بنوز ہرہ سجہ نبوی کے عقب میں آباد ہوئے عبدالرحل ان بن عوف نے یہاں ایک قلعہ (جس کو گڑھی کہنا زیادہ موزوں ہوگا) بنوایا مضرت زبیر بن العوام کو ایک وسیج زمین ہاتھ آئی مصرت عثال مقداد ،معزت عبید کو ایک انسار نے اپنے مکانات کے پہلومیں زمینیں دیں۔ لے موافات کے رشتہ سے جولوگ آپس میں بھائی بھائی ہوئی سے ان میں سے بعض حضرات کے نام ہوئیں۔ یہ

الفهار حفرت فارجه "بن زيدانهاری حفرت اوس" بن ثابت انهاری حفرت سعد" بن معاذ انهاری حفرت سلامه بین دقش حفرت ابوابوب "انهاری حفرت منذر" بن محرو حفرت ابودرداه حفرت ابودرداه حفرت ابودرداه حفرت ابودرداه حفرت ابودرداه حفرت ابودویش

مهاجرین حضرت ابوبکریش حضرت عثمان شد حضرت ابوعبیده بن جراح شد حضرت مصعب شبن العوام حضرت مصعب شبن عمیر حضرت ابوذ رغفاری شد حضرت ابوذ رغفاری شد حضرت بلال شدرت بلال شده مضرت بلال شده مضرت ابوط نیف میر حضرت ابوط نیفه شبن عتب بن ربیعه

موا خات کارشتہ بظاہرائیک عارضی ضرورت کے لئے قائم کیا گیا کہ بے خانماں مہاجرین کا چندروز وانظام ہو جائے کیکن درحقیقت بیے ظیم الشان اغراض اسلامی کے شکیل کا سامان تھا۔

اسلام تہذیب اخلاق و تکیل فضائل کی شہنشاہی ہے۔ اس سلطنت کیلئے وزراء ارباب تدبیر سیدسالاران تھی ہے قابلیت کے لوگ درکار ہیں شرف صحبت کی برکت سے مہہ جرین ہیں ان قابلیتوں کا ایک گروہ تیار ہو چکا تھا 'اوران ہیں یہ اصف بیدا ہو چکا تھا کہ درگار ہیں درسگاہ تر ہیت ہے اور ارباب استعداد بھی تربیت پاکر تکلیں اس بنا پرجن لوگول ہیں رشتہ اخوت قائم کیا گیا ان ہیں اس بت کا دن ظرے گیا کہ است داورش گرد ہیں وہ استحاد غذاق موجود ہو جو تربیت پذیری کے لئے ضرور ہے تعضص اور استقصاء ہے معموم ہوتا ہے کہ جو شخص جس کا بھائی بنایا گیا دونوں ہیں بیا تھاد غذاق معموم ہوتا ہے کہ جو شخص جس کا بھائی بنایا دونوں ہیں بیا تھاد غذاق معموم ہوتا ہے کہ جو شخص جس کا بھائی بنایا گیا دونوں ہیں بیا تھاد غذاق معموم ہوتا ہے کہ جو شخص جس کا بھائی بنایا گیا دونوں ہیں بیا تھاد غذاق معموم ہوتا ہے کہ جو شخص جس کا بھائی بنایا گیا دونوں ہیں بیا تھاد غذاق معموم ہوتا ہے کہ جو شخص جس کا بھائی بنایا گیا دونوں ہیں بیا تھاد غذاق معموم ہوتا ہے کہ جو شخص جس کا بھائی بنایا گیا دونوں ہیں بیا تھاد غذاق موجود ہو تا ہو خارکھا گیا 'اور

جب اس ہات پرلحاظ کیا جائے کہ اتنی کم مدت میں سینکڑ وں اشخاص کی طبیعت اور فطرت اور نداق کا سیحے اور پوراا نداز ہ کر نا قریماً ناممکن ہے توتشعیم کرنا پڑے گا کہ ہیرشانِ نبوت کی خصوصیات میں سے ہے۔

حضرت معید "بن زیدعشرہ میں بین ان کے والدزید آنخضرت و الله کی بیٹ سے بہلی ملت ابراہیمی کے پیرو ہو چکے تھے اور گویا اسلام کے مقدمہ الحیش تھے۔ سعید " نے ان ہی کے وامن تربیت میں پرورش بائی تھی اس لئے اسلام کا نام سننے کے ساتھ ہی انہوں نے لیک کہا۔ ان کی مال بھی ان کے ساتھ بیاان سے پہلے اسلام لاکین مضرت عر" انہی کے گھر میں اور ان ہی کی ترغیب سے اسلام کی طرف مائل ہوئے تھے علم وفضل کے لحاظ سے فضلا کے تصابی تھے۔ ان کی اخوت حضرت الی بن کعب " سے قائم کی گئی جنہوں نے میر حبہ صل کیا کہ حضرت عمر" ان کو سید اسلمین کہتے تھے ان کی اخوت حضرت الی بن کعب " سے قائم کی گئی جنہوں نے میر حبہ صل کیا کہ حضرت عمر" ان کو سید اسلمین کہتے تھے ارگاہ نبوت میں منصب انشاء پر سب سے پہلے وہی ممتاز ہوئے فن قر اُت کے وہ امام تسلیم کئے جاتے ہیں۔ ا

حضرت ابوحذیفہ منتبہ بن رہیعہ کے فرزند تنظ جوقر پش کا رئیس اعظم تھا۔اس من سبت ہےان کوحضرت عباد بن بشر " کا بھا کی بنایا گیا جوقبیلہ الشہل کے سردار تنھے۔

حضرت ابوعبیدہ بن جراح جمن کو رسول اللہ وظی نے امین الامۃ کا خطاب ویا تھا' ایک طرف تو فاتح شام بونے کی قابلیت رکھتے ہتے دوسری طرف اسلام کے مقابلہ جس پدری اور فرزندی کے جذبات ان پر پچھا اثر نہیں کر سکتے ہتے' چنا نچے غزوہ بدر جس جب ان کے باپ ان کے مقابلہ جس آئے تو انہوں نے پہلے حقوق ابوت کی مراعات کی لیکن بالآ فراسلام پر باپ کو فٹار کر دینا پڑا۔ ان کی تربیت جس حفرت سعد بن معاق دیئے گئے جو قبیلہ کوس کے رئیس اعظم سے بالآ فراسلام پر باپ کو فٹار کر دینا پڑا۔ ان کی تربیت جس حفرت سعد بن معاق دیئے گئے جو قبیلہ کوس کے رئیس اعظم سے ان جس بھی ایش کی ایٹار کا بیدوصف نما یاں طور پر نظر آتا ہے' بنوقر یظران کے حلیف سے اور عرب جس حلیف کا رشتہ اخوت اور ابوت کے برابر ہوتا تھا تا ہم غزوہ کئی قریظہ جس جب اسلام کا مقابلہ جیش آیا تو انہوں نے اپنے چارسو حلیفوں کو اسلام پر نٹار کر دیا۔ حضرت بلال خاور حضرت ابور ویجہ خضرت سلمان فاری خاور حضرت ابودرواء خصرت محارث عارضین یاسر اور

مقرت مقرت بلال اور مقرت ابورو بجد مقرت سلمان فارمی اور مقرت ابودرداء معظرت عمارت بن یاسراور مفرت مذیفه "بن میان مقرت مصعب" اور مفرت ابوا بوب "میں وہ وحدت موجودتی جس کی بدولت نہ صرف شاگرد بلکہ است دہمی شاگرد ہے اثر پذیر بہوسکتا تھ' مفرت عبدالرخمن "بن عوف مدینہ میں آئے تو پنیرسر پررکھ کر بیچتے تھے' حضرت سعد "بن الربیج کی صحبت میں جو میرالامراء تھے دولت اورامارت کے جس درجہ پر بینیج ہم او پراکھ آئے ہیں۔

انص رنے مہر جرین کی مہمانی اور ہدردی کا جوحق ادا کیا دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں السکتی۔ بحرین جب فتح ہواتو آئخضرت و انصار کو بلاکر فر ، یا کہ میں اس کو انصار میں تقسیم کردیتا جا ہتا ہوں انہوں نے عرض کی کہ اس کے بعالی مہا جروں کو اتنی ہی زمین عن یہ فر مالیجے تب ہم لینا منظور کریں گے۔'' کے

۔ ایک د فعدایک فاقد زدہ شخص آنخضرت و الله کی خدمت میں آیا کہ شخت بھوکا ہوں آپ نے گھر میں دریافت فر مایا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ جواب آیا کہ ''صرف یانی'' آپ نے حاضرین کی طرف مخاطب ہوکر فر مایا کوئی ہے جوان کو آج اپنامہمان بنائے''۔ ایوطعہ "نے عرض کی' میں حاضر ہول' ۔غرض دوا ہے گھر لے گئے لیکن وہاں بھی برکت تھی' بیوی نے اپنامہمان بنائے''۔ ایوطعہ شنے عرض کی' میں حاضر ہول' ۔غرض دوا ہے گھر لے گئے لیکن وہاں بھی برکت تھی' بیوی نے

الصابة كر في بن كعب

م صحیح بخاری فضائل نصار یہ

کہا صرف بچوں کا کھانا موجود ہے۔انہوں نے بیوی سے کہا چراغ بجھا دواور وہی کھانا مہم ن کے سامنے لا کرر کھ دو تینو ساتھ کھانے پر بیٹھے۔میاں بیوی بھوکے بیٹھے رہے اوراس طرح ہاتھ چلاتے رہے کہ گویا کھارہے ہیں اسی واقعہ لیے کے بارہ میں ہے آبت اتری ہے:

﴿ وَ يُو يُرُونَ عَلَى آنفُسِهِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ (حشر - ١١٠) اور كوان كوفود على موتاجم الما الهذاء يردومرول كوتر في دية بين -

## صفداوراصحاب وصفه:

اصحابِ صلّہ اسلامی لفت کا ایک متداول لفظ ہے گواس کی حقیقت ہے لوگ اچھی طرح واقف نہیں'' صفہ'
سائبان کو کہتے ہیں۔ بیا یک سائبان تھا جو مجد نبوی کے ایک کنارہ پر مجد سے ملا ہوا تیار کیا گیا تھا' محابہ طیس ہے اکثر تو
مشاغل دینی کے ساتھ ہر تم کے کاروبار لیمنی تجارت یا زراعت وغیرہ بھی کرتے تھے لیکن چندلوگوں نے اپنی زندگی صرف
عبادت اور آنخضرت و ایک کی تربیت پذیری پرنڈر کردی تھی۔ ان لوگوں کے بال بچے نہ تھے اور جب شادی کر لیتے تھے
تواس صلقہ سے نکل آتے تھے۔ ان ہیں ایک ٹولی دن کو جنگل سے لکڑیاں چن لاتی اور نج کرا ہے بھائیوں کے لئے پکو کھا نا
مہیا کرتی۔

بدلوگ دن کو بارگاہ نبوت میں حاضر رہنے اور صدیثیں سنتے اور رات کو ای چبوترہ (صفہ) پر پڑے رہنے۔
حضرت ابو ہریرہ ہمی انہی لوگوں میں تھے۔ان میں ہے کی کے پاس چا دراور تہر دونوں چیزیں کمی ساتھ مہیا نہ ہو سکیں اور کو گلے ہے اس طرح باندھ لیتے کہ رانوں تک لنگ آئی ۔اکثر انصار مجبور کی پہلی ہوئی شاخیں تو ڈکر لاتے اور حیت میں لگا دیتے کہ مجودی پہلی ہوئی شاخیں اور ٹر اسے اور حیا اللہ میں لگا دیتے کہ مجودی ہوئیک فیک کر گرش بیاض کر کھا لیتے۔ کمی دودودن کھانے کوئیں ملتا تھے۔اکثر الیا ہوتا کہ رسول اللہ میں گریڑتے باہر کے لوگ آئے اور نماز پڑھاتے۔ بیلوگ آ کرشریک نماز ہوتے لیکن بھوک اور ضعف ہے مین نماز کی حالت میں کر پڑتے باہر کے لوگ آئے اور ان کو کھے تو بیکھتے کہ دیوانے ہیں کے آخضرت میں گئے اور ان کے باس جب کہیں ہے صدقہ کا کھانا آتا تو اس کہ بال ایسے اور ان کے باس جب کہیں ہے صدقہ کا کھانا آتا تو اس کہ راتوں کو آئے اور ان کے باس جب کہیں ایک اس جب کہیں ہے اکثر ایس اس کے باس بھی دیتے اور جب دعوت کا کھانا آتا تو ان کو بلا لیتے اور ان کے ساتھ بیش کر کھاتے اگر ایسا ہوتا کہ راتوں کو آخضرت و کھانا ان کو بھاجرین اور انصار پڑھیے کردیتے لینی اپنے مقدورے موافق ہوض ایک ایک دودوکوا ہے ساتھ لیے جائے اور ان کو کھانا کھلائے

السيح بخارى وفتح البارى فضائل انسار

مع زرقانی ذکرامحاب صفه دمیمدنبوی -

درخواست کی کدمیرے ہاتھوں میں چکی ہیتے ہیتے نیل پڑھتے ہیں جھے کوا یک کنیزعن بیت ہوا تو فر مایا کہ ' نیبیں ہوسکتا کہ ٹی تم کودوں اورصفہ والے بھو کے مریں' لے را توں کو عموماً پہلوگ عبادت کرتے اور قرآن مجید پڑھا کرتے ان ہے ایک ایس معلم مقررتھ ،اس کے پاس جا کر پڑھتے کے اس بنا پران میں ہے کڑا' تاری'' کہارتے تھے' وعوت اسمام کے سے کہیں بھیجنا ہوتا تو یہ وگ بھیج جاتے تھے' غزوہ معونہ میں انہی میں ہے سرآدی اسلام سکھانے کے بھیجے جاتے تھے' غزوہ معونہ میں انہی میں ہے سرآدی اسلام سکھانے کے تئے بھیجے گئے تھے۔

اُن کی تقداد تھنی اور بڑھتی رہتی تھی۔ مجموعی تقدادہ ۲۰۰۰ تک پہنچی تھی لیکن بھی ایک زمانہ میں اس قدر تقداد بنتی ہوئی نہ صفہ میں اس قدر گئی کشتھی ان لوگول کا مفصل سے حال این الاعرابی احمد بن مجمد البصری ایتونی ۲۰۰۴ھ (جوابن مندہ کے استاد تھے) نے ایک الگ تصنیف میں نکھا ہے۔ سلمی نے بھی ان کے حالات میں ایک الگ کٹ ب کھی ہے۔

## مدیند کے میہوداوران سے معامدہ:

مؤرفین عرب کابیان ہے کہ ہم یہ کے یہود نسلاً یہودی تھے اوراس تقریب سے عرب بی آئے تھے کہ حضرت موسی سے ان کو ممالقہ کے مقابلہ کیلئے بھیج تھی کیکن تاریخی قرائن سے اس کی تقد بیل نہیں ہوتی ۔ یہود گوتمام دیو بیل تھیے لیس موسی سے نام کہیں نہیں بدلے آئے بھی وہ جہاں ہیں اسرائیلی نام رکھتے ہیں۔ بخلاف اس کے عرب کے یہود یوں انہوں نے نام کہیں نہیں بدلے آئے بھی وہ جہاں ہیں اسرائیلی نام رکھتے ہیں۔ بخلاف اس کے عرب کے یہود یوں کے نام نظیم، قدیقاع مرحب حارث وغیرہ ہوتے تھے جو خالص عربی نام ہیں۔ یہود عموماً برزول اور دنی الطبع ہوتے ہیں چنانجے حضرت موسی سے ان سے لڑنے کے لئے کہا تو یولے.

﴿ فَاذُهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَهُنَا قَعِدُونَ ﴾ (مالده) تم مع النيخ فداك جاوًا ورازور الم يهال بينجر بين كـ

بخلاف اس هے کے مدینہ کے پہودنہایت دلیر'شی کا اور بہادر تھے۔ ان قر ائن عقلی کے علاوہ ایک بزے مورخ (یعقولی) نے صاف تصریح کی ہے کے قریظہ اورنضیر عرب تھے جو یہودی بن گئے تھے۔

﴿ تَهُمْ كَانِتُ وَقِعَةَ بِنِي النصيرِ وَ هُمْ فَحِدُمُنْ جَدَامُ الآانهُمْ تَهُو دُوا وَ كَدَّنِثُ فَرِيطَةً پُرِيزُفْيِرِكَامُعُرِكُهُ وَرِيقِيدِ جِذَامِ كَالِكُ فَانْدَانَ قَنَّ الْكِنْ يَبُودَى بُوكِياتُوا وَرَا كَاطرِحَ قَرِيظَ بِهِي لِهِ لَـ مُوَرِخُ مسعودَى نِهِ بِهِي كَتَابِ الاشراف والتنبيه لِي شِيل ايك روايت لَكُسى ہے كَا لَيْجِذَامُ كَقَبْيلُه ہے تھے

ل زرقانی جلداسنی ۱۲ مطبوع معرز کراسحاب سفده مجد نبوی ـ

سے حافظ سیوطی نے دوسفی کا ایک رسامہ اصلا ہے نام ہے مکھا ہے س رسامہ میں • آدمیوں کے نام برتر تیب ہی ندکور ہیں۔ صرف

سے اسحاب صفہ کے حال بخاری ہاب المغازی دغیرہ اور میں مسلم میں جستہ جستہ ندکور ہیں۔ زرق نی نے ورک ہوں ہے ہے سر خدانی

كيا ہے۔ ميں نے بيوا تعات بخوري وسلم كے علاو وزرقاني بى كے حوالد سے لكھے جيں۔ (نيز مند بن عنبل جدم صفح سے الم م

مسترمر کو ایوں نے میبود کے متعلق تفصیل ہے محققات بحث کی ہے ان کا میدا ن ر کے بیہ ہے در ما ان اسلی ہے کہ میبود یوں ں ۔

بری آبادی ش ایک دو خاندان اصلی میبود بھی تھے۔ عرب جو میبودی ہوتے گئے دو بھی ن میں ش مل ہوتے گئے۔

لي يقولي جديا سفيه ١٠٠٩ \_

کے مطبوعہ ہورے مخدی ۲۳۷۔

۔ کسی زمانہ میں میں لقدے اور ان کی بت پرتی ہے بیزار ہو کر حضرت موسی " پرایمان لائے اور شام سے نقل مکان کر کے حجاز چلے آئے ''۔

بیتن قبیلے تھے' بنوقینقا ٹ' بنونضیراور قریظہ مدینہ کے اطراف میں آباد تھے'اور مضبوط برج اور قبعے بنا لئے تھے۔ انصار کے جودو قبیلے تھے' یعنی اوس اور خزرج' ان میں باہم جوا خیر معر کہ ہواتھ (جنگ بع ٹ) اس نے انصار کازور بالکل تو ڑدیاتھا۔ یہوداس مقصد کو ہمیشہ پیش نظرر کھتے تھے کہ انصار باہم بھی متحد ندہونے یا کیں۔

ان اسباب کی بنا پر جب آنخضرت ﷺ مدینه پین تشریف مائے تو پبلا کام بینقا کہ مسلمانوں اور بیبودیوں کے تعلقات واضح اور منضبط ہوجا کیں آپ نے انصاراور بیبودکو بلا کر حسب ذیل شرا لَظ پر ایک معاہدہ لکھوایا جس کودونوں فریق نے منظور کیا' بیدمعاہدہ ابن جشام بیس پورا فہ کور ہے خلاصہ بیہ ہے:

(۱) خون بهاورفد ميكا جوطريقه بيلے سے چلا آتا تعاب بھى قائم رے گا۔

(۲) یہودکو غربی آزادی حاصل ہوگی اوران کے غربی امورے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔

(۳) میبوداورمسلمان باہم دوستانہ برتاؤر تھیں گے۔

(۱۲) یبود پامسمانوں کو کسی ہے لڑائی چیش آئے گی توایک فریق دوسرے کی مدد کرے گا۔

(۵) کوئی فریق قریش کوامان نددےگا۔

(۲) مدینه برکوئی حمله ہوگا تو دونوں فریق شریک بیک دگر ہوں گے۔

(۷) کسی وشمن ہے اگرایک فریق صلح کرے گاتو دوسرابھی شریک صلح ہوگالیکن نہ ہی لڑائی اس ہے متعنی ہو

واقعات متفرقه:

ال سال انصار میں ہے دونہا بیت معزز شخصول نے جومقر بین خاص بیل سے وفات پائی و حضرت کا توم میں ہے مان میں مقدرے بدم اور اسعد میں زرارہ ۔ کلئوم وہ شخص بیل کہرسول القد وہ اللہ جب تباء میں شریف لائے تو انہی کے مکان میں تقہرے اکثر بڑے بڑے سوابہ میں بیل جنہوں نے سب سے پہلے اکثر بڑے بڑے سوابہ کی گھر کرے تھے۔اسعد میں زرارہ ان چھخصوں میں بیل جنہوں نے سب سے پہلے مکہ میں جا کہ میں جس نے سب کہ میں جا کہ میں جس نے سب کہ میں جا کہ میں جس نے سب کے بہتے ہوئے ہیں انہی کو حاصل ہے کہ سب سے پہلے انہی نے مدید میں آ کر جعد کی نماز قائم کی ۔

چونکہ یہ قبیلہ بنی نجار کے نقیب تھے اس لئے ان کی وفات کے بعد اس قبیلہ نے آنخضرت وہ اللہ است ورخواست کی کہ ان کے بجائے کوئی شخص اس منصب پرمقرر کیا جائے 'چونکہ بیا ختمال تھا کہ کوئی شخص مقرر ہوگا تو اور وں کورشک ہوگا'
اس لئے آنخضرت وہ اللہ سے فرمایا کہ' میں خود تمہارا نقیب ہوں' یا چونکہ آپ کی نہال ای قبیلہ میں تھی' اس سے اور قبال کورشک اور منافست کا موقع نہ تھا۔

حضرت اسعد کی وفات کا آنخضرت ﷺ کونہا بیت صدمہ ہوا۔ من فقین اور یہود نے بیر طعنہ دینا شروع کیا کہ

" محمد (ﷺ) اگر پیغیبر ہوتے توان کو بیصد مہ کیوں پینچتا'' آپﷺ نے سنا تو فر مایا:

﴿ لا الملك لنفسى و لا لصاحبى من الله شيئا ﴾ (طبرى سخرا ١٣٦١) ش الني لئ اورائي ساتميول ك لئ خداك بال كوئى اعتباريس ركمتار

یہ بین المغیر ہ جو حفرت فات ہے کہ بین ای زمانہ میں دو ہوئے رئیسان کفرنے بھی وفات پائی کینی ولید بن المغیر ہ جو حفرت فاحد کا باپ تھا اور عاص بن وائل ہمی جن کے بیٹے عمروین عاص پیں جوفات مصراورا میر معاویہ بیٹے وزیراعظم ہتے۔

ای زمانہ میں حضرت عبداللہ بین زبیر کی ولادت ہوئی ان کے والد حضرت زبیر آنحضرت وہوئی کے بھو پھی زاد بھائی تھے اور ان کی والدہ (اسائم) حضرت ابو بکر کی صاحبز ادی اور حضرت عائشہ کی بے مات بہن تھیں۔اب تک مہاجرین میں سے کسی کے اولا دبیس ہوئی تھی اس لئے میں شہور ہوگی تھا کہ یہود یوں نے جادوکر دیا ہے عبداللہ بین زبیر پیدا ہوگتو مہاجرین میں نے خوشی کا نعرہ مارا۔

اب تک نمازوں میں صرف دور کعتیں تغییں ۔اب ظہر دعصر دعشاء میں جا رہا رہو گئیں لیکن سفر کے سئے اب بھی وہی دور کعتیں قائم رہیں ۔



# مست المست المستحد المات المستحد المات المستحد المات المستحد المات المات

(اس سال سے اسلام کی زندگی میں دوعظیم الشان واقعات پیدا ہوتے ہیں ایک یہ کہ اسلام اپنے لئے ایک خاص قبلہ قر اردیتا ہے جواب ۴۵م کروڑ قلوب کا مرکز ہے دوسرا یہ کہ دشمنانِ اسلام اب مخالفت کے لئے تلوارا نف تے ہیں اور مسلمان اس کی مدافعت کے لئے تیار ہوتے ہیں۔)

## تحويل قبله شعبان اه

جرگروہ 'جرقوم اور جرند بب کے لئے ایک خاص اخیازی شعار ہوتا ہے جس کے بغیراس قوم کی مستقل بستی قائم خبیں ہوسکتی۔اسلام نے بیہ شعار قبلہ 'نماز قرار دیا جواصل مقعد کے علاوہ اور بہت سے تھم واسرار کا جامع ہے۔اسلام کا خاص اور نمایاں وصف مساوات عام' جمہوری اور قوحید ممل ہے بعنی تمام مسلمان کیس اور متحد الجب نظر آ کیں ند ہب اسلام کا رکن اعظم نماز ہے' جس سے جرروزیا نجے وقت کام پڑتا ہے' نماز کی اصلی صورت یہ ہے کہ جمعیت اور افراد کیئر کے ساتھ اورا کی جائے اور افراد کیئر رہتایاں مث کرا کیک ہستی بن جائے۔اس بنا پر نماز ساتھ اورا کی جائے اس طرح کہ جزاروں لا کھوں اشخاص کی منفر دہتیاں مث کرا کیک ہستی بن جائے۔اس بنا پر نماز باجاعت بیل ایک ایک ایک ایک ایک حرکت اس کے اشاروں سے وابستہ ہوتی ہے' اس لئے ضرور ہے باجماعت بیل ایک ایک نظر آئے' بی اصول ہے جس کی بنا پر نماز کے لئے ایک قبلہ قرار پایا اور اس شعار کا وائر واس قدر وسیح کیا گیا کہ اس قبلہ کی طرف کرتا تی کفر کے وائر و سے نگل آٹا ہے' اب صرف یہ بحث باتی تھی کہ قبلہ کس ست قرار دیا جائے' یہودی اور عیسائی بیت المقدس کے وائیس کی خوالد اس کو تھاری کو تو کی اور خواس موحد اعظم کی یادگار اور تو حید خالص کا کی حضرت ابراہیم" بت شمکن کے جائیس کے کے صرف کعہ قبلہ ہوسکتا تھا' جواس موحد اعظم کی یادگار اور تو حید خالص کا سب سے بڑا مظہر ہے۔

رسول الله وقتی تعلی کرنے کرنے کی ضرورت تھی کی کی سے دو صرورتیں ایک ساتھ در پیش تھیں کمت ابرا جی کی تاسیس وتجہ ید کے لحاظ سے کعبہ کی طرف رُنے کرنے کی ضرورت تھی کی کی سے مشکل تھی کہ قبلہ کی جواسلی غرض ہے لینی احمیاز اور اختصاص وہ نہیں حاصل ہوتی تھی کی کیونکہ مشرکییں اور کھا ربھی کعبہ ہی کو اپنا قبلہ بچھتے تھے اس بنا پر آنخضرت وقتی مقام ابرا ہیم کے سامنے نماز اوا کرتے تھے جس کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا۔ اس طرح دونوں قبلے سامنے آجاتے تھے مدید بین دوگروہ آبود تھے مشرکین جن کا قبلہ کھیہ تھا اور اہل کتاب جو بیت المقدس کی سمت نماز اوا کرتے تھے شرک کے مقابلہ جس یہودیت اور نفر انبیت دونوں کو ترجیح تھی اس لئے آنخضرت وقتی نے ایک مدت یعنی تقریبات اس مینے تک بیت المقدس کی طرف نماز اوا کی نمرورت نہی کہ اصل قبلہ کو چھوڑ کردوسری طرف رخ کیا جا تا اس کی نمیس میں اسلام زیادہ چھیل گیا تو اب کوئی ضرورت نہی کہ اصل قبلہ کو چھوڑ کردوسری طرف رخ کیا جا تا اس کی نا بریب آبے ت اتری اور وفعۂ قبلہ بدل گیا۔ ا

لے اس مضمون میں جس قدروا قعات میں وہ سمجے بخاری (صدیث قبل نماز) اور فتح کباری شرع سمجے بخاری سے ماخوذ میں۔

﴿ وو يَ و جهت شصر المسجد أحرام وحيث ما كُنتُم ووبُوا و حُوهُكُم شَطُرَهُ ﴾ (تراب) تواية مند يجيروا

تحویل قبلہ نے یہود یوں کو تحت برہم کردیا'ان کو مشرکین کے مقابلہ میں مذہبی تفق کا دعوی تھا اوراساام سے پہیے مشرکین بھی ان کے مذہبی امتیاز کے معترف شخ یہاں تک کہ (جسیا ابوداؤ دمیں روایت ہے) ''جن بوگوں ی اولا و زندہ نہیں رہتی تھی ، و منتیں مانے تھے کہ بچہزندہ رہے گا تو ہم اس کو یہودی بنا کئیں گئے' اسلام نے اس خہی اعزاز کو صدمہ پہنچیا' تا ہم چونکہ اب تک اسلام کا قبلہ بیت المحقدس ہی تھا اس نئے وہ فخر کرتے تھے کہ اسلام بھی انہی کے قبہ کی طون نرخ کرتا ہے جب اسلام نے قبلہ بھی بدل دیا تو ان کی ناراضی اور برہمی کا پیامہ بالکل ہرین ہوگیا۔انہوں نے بیطعنہ طرف رُخ کرتا ہے جب اسلام نے قبلہ بھی بدل دیا تو ان کی ناراضی اور برہمی کا پیامہ بالکل ہرین ہوگیا۔انہوں نے بیطعنہ دینا شروع کیا کہ مجمد چونکہ ہر بات میں جہ رہ ویا ہے جب اس لئے قبلہ بھی مخالفت کے ارادہ سے بدا ویا ہو جا کہ حد الایم نام مسلم توں کو یہ بات تھئے تھی کہ قبلہ بدلنے کی چیز نہیں اور اس سے بے ستقلالی اور نرنز ل عقاد کا عہر ہوتا ہے' اس بنا پر قبلہ کی اصدیت اور ضرورت اور تو ملی قبلہ کے مصر کے کے متعلق چند آ یہتی اتریں جن سے یہ شکلیں علی ہوجاتی ہیں۔

﴿ لِيَسُ الْسَرَّانُ تُولُو و حُوهِ كُمُ قِسَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ وَلَكِنَّ الْبَرَّمْنُ امْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاجر وَالْمَسَكَة وَالْكِتَابِ وَاسَّيِيْنِ وَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّه دوى الْقُرُسي وَالْيَتَمْنِي وَالْمَسكِيْس وَ الْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّاتِينِيْنَ وَ فِي الرِّقَابِ ﴾ (القرة آيت ١١١)

سفہ ، ساعتراض کریں گے کہ مسلمانوں کا جو قبلہ تھااس ہے ان کوکس نے پھیردیا؟ کہددوکہ مشرق ومغرب سب اللہ بی کا ہے۔ تیراجو پہلے قبلہ تھ ( کعبہ ) اس کو جو ہم نے پھر قبلہ کر دیا تو اس کی سدوجہ ہے کہ سیمعلوم ہوجائے کہ پیغبر کا پیروکون ہے اور پیچھے پھر جانے والاکون ہے؟ ، در بے شبہ میقبلہ نہ بیت گراں اور نا گو رہے 'بجز ان لوگوں کے جن کو اللہ نے بدایت کی ہے۔

پورب پچینم رخ کرنا میک کوئی نواب کی بات نہیں' نواب تو بیہ ہے کہ آدمی اللہ پڑتیے مت پڑھ نکھ پڑا للہ کی کتا یوں پڑ چنج سردں پر ایمان ، نے اور اللہ کی محبت میں عزیز ول تتیمول' مسکینوں' مسافروں' ساکنوں اور غلاموں کو (آزاو کرانے میں)انی دولت دے۔

ان آیوں میں اللہ نے پہنے یہ بتایا کہ قبد خود کوئی مقصود بالذات چیز نہیں اللہ کی عبادت کے سے پورب پچھم سبب برابر ہیں اللہ ہر جگہ ہے ہرسمت ہر طرف ہے پھر قبلہ کے قبین کی ضرورت بتائی کہ وہ اختصاصی شعار ہے اصلی اور نم سنمانوں کوالگ کرویتا ہے بہت ہے بہودی تھے جومن فقاندا ہے آپ کومسلمان کہتے تھے اور مسمانوں کے ساتھ نمی زمیں بھی شرکت کرتے تھے۔ یہ اسمام کے سے مارآ سٹین تھے۔لیکن جب قبلہ بیت المقدس کے بجائے کعبہ ہول گیا تو نفاق کا رزباکل فاش ہوگی کہودی کسی طرح یہ گوارانہیں کرسکتا تھا کہ جو چیز اس کی قومیت ند ہب بلکہ اس کی ہستی کی بنیاد ہے (یعنی بیت المقدس) اس سے اس کا رشتہ نوٹ ج ئے پھر دوبارہ اللہ نے اس نکتہ کوزیادہ واضح کر دیا کہ کسی خاص قبد کی طرف رخ کرنا اصبی تو اب نہیں 'بلک تو ب در حقیقت ایم ان اورا عمارے صاحب کا نام ہے۔

# سلسلهٔ غزوات ٔ

کیا عجیب بات ہے کہ ارباب سیر مغازی کی واستان جس قدر زیادہ درازنفسی اور بلند آ بھی ہے بیان کرتے ہیں' بورپ اس قدر اس قدر استان جس قدر استان ہوئے ہے بیان کرتے ہیں' بورپ اس قدراس کوزیادہ شوق ہے جی لگا کرسنتا ہے اور جا ہتا ہے کہ بیدواستان اور بھیلتی جائے کیونکہ س کواسلام کے جوروستم کا جومر قع آ راستہ کرتا ہے اس کے نقش و نگار کے لئے لہو کے چند قطر نے بیس بلکہ چشمہ بائے خون درکار ہیں۔

یورپ کے تمام مؤرخوں نے سیرت نبوی کواس انداز میں مکھ ہے کہ وہ ٹرانیوں کا ایک مسلسل سلسلہ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ زبروتی مسلمان بنائے جا تھیں۔لیکن بیرخیال چونکہ واقع میں غدط بلکہ سرتا پاغدط ہے اس لئے مغازی کی ابتدا ہے پہلے ضرور ہے کہ اس بجٹ کا قیصلہ کیا جائے۔

عام خیال ہے ہے کہ اسلام جب تک مکہ میں تھا' مصائب گونا گوں کی آ ، برگاہ تھے۔ یہ یہ آ کراس کی کلفتیں دور ہو کیں مگر یہ خیال صحیح نہیں' مکہ میں جو مصیبت تھی گو تخت تھی لیکن تنہا اور منفر دتھی' مہیں آ کروہ متعدد اور گونا گوں بن گئے۔ مکہ کل ایک قوم تھا' مہینہ میں انصار کے ساتھ یہود بھی تھے جو عادات خصائل' فہ بباہر دیانت میں انصار ہے بالکل مختلف اور ان کے حریف مقابل تھے اس پر ایک تیسری قسم (منافقین) کا اضافہ ہوا' جو مار آ ستین ہونے کی وجہ ہے دونوں سے نیادہ فطرن کے بیٹے کہ اگر قابو میں آ جو تا تو حرم کی وسعت اثر کی وجہ ہے تمام عرب کی اگر و نیس خم ہوج تیں' لیکن مہینہ کا اثر و چارد بواری تک محدود تھا' مہید بینہ ایس کو قریش کے خیط و خصب کا تاراج گاہ ہو یا۔

آنخضرت ﷺ جب مکہ سے چلے آئے تو چند ہی روز کے بعد قریش نے عبد اللہ بن الی کو جو واقعہ بجرت کے قبل رئیس الانصار تھا اور انصار نے اس کی تاجیوٹی کی شہانہ رسم اوا کرنے کے سئے تیاری کر لی تھی ' علی خط لکھ جس کے اللہ ظریہ بنتے۔ اللہ ظریہ بنتے۔

﴿ اسكم اويتم صاحبنا و امامقسم مالله لتقاتفه او تنحرحه اوسير اليكم ماحمعا حتى نقتل مقاتلتكم و نستيج نسائكم ﴾ (سنن بوداؤر صفح ١٤ جد ١٢ بب فبراسفير) مقاتلتكم و نستيج نسائكم م إسن بوداؤر صفح ١٤ جد ١٢ بب فبراسفير) تم نجار ع آدى كوا پنهال بناه دى به بم التدك شم كهات بيل كه يا تو تم لوگ ان كوتل كر و الويامد يند عنكال دودرن بم سب وسمة م بحمد كرير كور قرار كر تمهم رى عور تول بر تصرف كرير كر

لے خزوات کا سدید جن اسباب سے پید ہوااور جس قتم کو اقعات غزوات میں چیش آب ان سے لئے ہم نے کید مستقل عنوان قائم ایا ہے کیونکر من خزوات ہر سری ہے۔ کے کو ات سرسری ہو کئے سے سے بیکن سے تو ن چھی طرح سے کی وقت ذبین شین ہوسکتا ہے کہ یک دفعہ تن مغزوات سرسری نظر سے سزرجا نمیں اس سے ہم نے اس کوتی مغزوات کے بعد تکھا ہے۔ نظرین بھی سے س کا خیال رکھیں۔
معلی بخاری باب (التعلیم فی مجلس فیدا خلاط من المسلمین والمشر کین) ' دس''

( تاہم قریش کی شہ پرمن فقین و یہود مدینہ کا سر پھر چکا تھا۔ ای زمانہ میں لیعنی بدر سے پہلے آنخضرت وہنا فقین مدینہ یہود اور بعض مسلمان المحقیق بنوا کارٹ بن فزر ن کے محلّہ میں سوار ہو کرتشر نف لے گئے ایک جگہ مشرکین ومنا فقین مدینہ یہود اور بعض مسلمان بیٹے تھے۔ گدھے کے چلئے سے گرد اُڑی تو عبداللہ بن ابی نے منہ پر کپڑا ڈال دیا اور حقارت سے بولا ''گرونہ اڑاؤ''۔ آنخضرت وہنا نے بچھ کوسہ پند منہ بین اگر تمہاری بات بچ بھی ہوتو ہماری مجل میں آ کرہم کونہ ستایا کرو۔ جو تمہارے پاس جائے اس سے بیان کیا کرو' مسلمان اس تحقیر سے برافر وختہ ہو گئے اور قریب تھا کہ گئے۔ نہیں الاعظم تھے ہم و کرنے کے لئے مدھنظم کئے اُمیہ بن مسلمان اس تحقیر سے برافر وختہ ہو گئے اور قریب تھا کہ گئے۔ اور کیس الاعظم تھے ہم و کرنے کے لئے معظم کئے اُمیہ بن فقف سے اور ان سے مدت کا یارانہ تھا اور پہلے اور کی بعد بھی قائم رہا' اس تعلق سے حضرت سعد اُس بھی اُمیہ بی کے میں مہمان ہوئے ۔ ایک دن وہ امیہ کو لے کر کعب کے طواف کو نظے اُنہ ق سے ابوجہل سامنے سے آگیا۔ اُمیہ سے اس نے مہمان ہوئے ۔ ایک دن وہ امیہ کو لے کر کعب کے طواف کو نظے اُنہ ق سے ابوجہل سامنے سے آگیا۔ اُمیہ سے اس نے وہائہ اسلام کوس بی بعنی مرد کہتے تھے ) کو بناہ دی ہے جہاں نے کہا'' معد شے کہا'' اسلام کوس بی بعنی مرد کہتے تھے ) کو بناہ دی ہے جہاں کے کہا '' مرکب کی پر ٹیس د کھے سکنا کرتم کعب میں آسکو۔ اللہ کو اللہ ہے کہا اور اہل اسلام کوس بی بعنی مرد کہتے تھے ) کو بناہ دی ہے جس کھی پر ٹیس د کھے سکنا کرتم کعب میں آسکو۔ اللہ کو اللہ ہے کہا تہم تمہارا میں نہیں وہ کے روکا تو ہم تمہارا میں نہیں وہ کے روکا تو ہم تمہارا میں نہیں وہ کے ساتھ نے تو کہا تو ہم تمہار کرتم نے ہم کو تج سے روکا تو ہم تمہارا میں نہیں تو کہا تھوں کے ساتھ نے دو کو کہا تو ہم تمہارا کہا تھا کہ کہا تھا کہا تھا کہ کہا تھا تھا کہا کہ تو تھے کہا کہ تو تھا کہ بھی تھا کہ تو تھا کہ کر تھا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا تھا کہا کہ تو تھا کہ کہ تھا کہا کہ کہ کہا کہ کہ کے کے دوکا تو ہم تمہارا امریکو کے کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہ کے کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہ کے کہا کہ کہا کہ کہ کے کہا کہ کہ کے کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہ کے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہ کے کہ کو کے کہا کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کہ کے کہا کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ کہ کو کے کہ کو کے

حرم کی تولیت اور مجاورت کی وجہ ہے تمام عرب قریش کا احترام کرتا تھا اور مکہ ہے یہ بینتک جوقبائل مجیلے ہوئے سے سب قریش کے زیرا شریع سے اس بنا پر قریش نے تمام قبائل کو اسلام کا مخالف بنا ویا 'جرت کے چھٹے سال تک یمن وغیرہ کے لوگ آئے خضرت و انگا کے پاس نہیں پہنچ سکتے سے جنا نچہ ساچھ میں جب بحرین سے عبدالقیس کی سفارت آئی تو لوگوں نے آئے خضرت و انگا کی خدمت میں عرض کی کہ معز کے قبائل ہم کو آپ تک چہنچ نہیں ویتے 'اس لئے ہم صرف ایام ج میں جب کراڑائی عموماً موقوف ہوجاتی ہے' آپ کی خدمت میں آسکتے ہیں۔ سے

قریش نے انہی باتوں پراکتفانہیں کیا' بلکہ جیب کہ انہوں نے عبداللہ بن الی کو لکھا تھا'اس کی تیاریاں کرر ہے تھے کہ مدینہ پر حملہ کر کے اسلام کا استیصال کر ویں۔مدت تک میرحال رہا کہ آنخضرت وسکھا راتوں کو جاگ جاگ کر بسر کرتے تھے صبحے نسائی میں ہے۔

راستدروک مع دیں کے'۔ ( معنی شام کی تجارت کا راستہ)

ل محمح مسلم سني ٩٣ جندا بخاري باب تدكور

ع بدپورادا قدم يتنعيل كساته صحح بخارى باب المغازى كى ابتدا مي ندكور بـ

سط التي بصبت الحرب الرسول الله ﴿ )\_

سے وفد بن عبدانقیس کے ذکر میں سمج بخاری اور دیگر تمام کتابوں میں بیوا قعد مذکور ہے۔

صحیح بخاری باب ابجها ویس بے کدایک وفعه آپ نے فرمایا کہ" آج کوئی اچھا آوی پہرہ ویتا"۔ چنانچ سعد بن ابی وقاص نے بتھیارلگا کررات بحر پہرہ ویا تب آپ نے آرام فرمایا۔ اس سے بڑھ کرحاکم کی روایت ہے جس کے پالفاظ ہیں:
﴿ عس ابسی بسن کے عب قال لے ما قدم رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحابه المدینة واو تھے الانصار رمتھم العرب عی قوس و احدة و کانوا لایبیتون الا بالسلاح و لایصبحون الافیه کھالے

آ تخضرت و ایک ساتھ ان سے لانے کو ہاہ دی تو تمام عرب ایک ساتھ ان سے لانے کو آن میں معرب ایک ساتھ ان سے لانے کو آمادہ ہو گئے محاب میں تک ہتھ بیار باندھ کرسوتے تھے۔

مؤرضین مفازی کی ابتدا نہی واقعات ہے کرتے ہیں کہ ای سال الندنے جہاد کی اجازت وی لیکن ایک وقیقہ بین انہی کی تصریحات ہے پیتہ لگا سکتا ہے کہ اصل واقعہ کیا تھا' موا ہب لدنیہ اور ذرقانی بیں لکھا ہے کہ اللہ نے اصفر اس میں جہاد کی اجازت وی ،اس کی سند میں امام زہری کا قول نقل کیا ہے۔

کہلی آ سے جو آبال کی اجازت میں نازل ہوئی وہ ہے اُذِنَ لِلَّذِیْنَ اللَّہِ لِعِنْ جن سے لڑائی کی جاتی ہے (مسلمان) ان کو بھی اب لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پڑھلم کیا جار ہاہے اور اللہ ان کی مدد پریقینا قاور ہے۔ آئٹ میں میں میں میں تاریخ اس مقتوات

تغییرا بن جریر میں ہے کہ قبال کے متعلق سب سے پہلے جوآ بیت نازل ہوئی وہ بیہے:

کیکنغورے دیکھو کہ دونوں آنیوں میں انبی لوگوں ہے لڑنے کی اجازت ہے جو پہلے مسلمانوں ہے لڑنے آتے ہیں اوراس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان در حقیقت لڑنے پرمجبور کئے جاتے ہتے۔

بہرحال واقعہ یہ کہ کہ بینہ میں آ کرآ تخضرت و کا کاسب سے پہلاکام تفاظت خوداختیاری کی تدبیرتھی،
نہ صرف اپنی اور مہا جرین کی بلکہ انصار کی بھی کیونکہ اس جرم میں کہ انصار نے مسلمانوں کو پناہ دی ہے قریش نے مدید کی
بربادی کا فیصلہ کرنیا اور اپنے تمام قبائل متحدہ میں ہے آ گے بھڑ کا دی تھی اس بتا پر آ پ نے دو قد بیریں اختیار کیں اول ہی کہ
قریش کی شامی تنجارت جوان کا مایئے غرورتھی بند کر دی جائے تا کہ وہ صلح پر مجبور ہوجا کیں اور یا دہوگا کہ سعد بن معاؤ شنے مکہ
میں ابوجہل کوائ کی دھم کی دی تھی ۔ دوسر ہے ہے کہ مدید نے قرب وجوار کے جوقبائل ہیں ان سے امن وامان کا معاہدہ ہوجائے۔

# بدرے سلے جوہمیں بھیجی گئیں:

غرض ان حالات کی بنا پرغز وہ بدر ہے پہنے سوسو پی س پیاس کی لکڑیال مکہ کی طرف روانہ کی جانے لگیں 'اس ابواء کی مہم ہے پہلے جوصفر اصیں واقع ہوئی اور جس میں آپ وہ کہائے خود شرکت فر مائی تھی 'ار باب سیر نے تین مہم کا ذکر کیا ہے جن کو لے لباب فی اسباب النز ول للسیوطی سورہ تو رآیت وعدائلہ الذین امنوامنکم الخ مند داری میں بھی بیروایت مذکور ہے۔ ان کی زبان میں '' سریے' کہتے ہیں' سریے حمزہ 'سریے عبیدہ بن حارث 'سریے سعد بن وقاص کے سیکن ان میں ہے کہ میں کوئی کشت وخون نہیں ہوا۔ یا بچ بچاؤ ہو گی یہ فخ کرنگل گئے۔ ارباب سیر نے ان سرایا کا مقصد سے بتایا ہے کہ بیقریش کے تجارتی قافلہ کو چھیڑنے کے سے بھیج جاتے تھے بینی حصرت سعد ' کی تحد ید کے مطابق ان کی شامی تجارت کو بند کرنامقصو و تھا۔ مخالفین کہتے ہیں کہ صیب ہو غارت گری کی تعلیم دی جاتی تھی لیکن سے الزام کس قدر جہالت پر بنی ہے کہ اول تو اسلام کی شریعت ہیں کہ صیب ہو غارت کی تا تا ہے؟ کیا ان ہی سے کی مہم ہیں بھی سے ذکور ہے کہ صیابہ ' نے قافلہ کا بال بوٹ لیے' ثالث اگران سرایا کا مقصد لوٹ اور ڈاکہ ڈائ بی ہوتا تھ تو قریش کے قافلہ تجارت کے سوا سے مقصد کہیں اور نہیں حاصل ہوسکتا تھا؟

#### جهينه:

اطراف کے جن قبائل کے پاس معاہدہ کیسے مہم بھیجی گئی'ان میں سب سے پہلے جہینہ کا قبیلہ ہے۔ جہینہ کا مدینہ سے تین منزل پر آباد تھا اور ان کا کو جت ان دور تک پھیلا ہوا تھ'ان سے معاہدہ ہوا کہ وہ فریقین سے مکسال لے تعدق ت رکھیں گئے۔ تعدق ت رکھیں گئے بینی دونوں سے الگ رہیں گے۔

صفرا ہے ہیں آپ ساٹھ مہر جرین کے ساتھ مدینہ سے کیلے اور ابواء تک گئے (جس کے قریب ہی غزوہ ہوایا غزوہ دوان واقع ہوا) اور جہ ل آپ وہ گئے کی والدہ ما جدہ کا مزار ہے ابواء کا صدر مقد م فرع ہے جوایک وسیح قصبہ ہے ور جہ ل قبیلہ مزید ہے اور جو مدینہ ہے تقریبا ۸ منزل (۸۰ میل) ہے بیدیند کی اخیر سرحد ہے ان اطراف میں قبیلہ بنوضم ہ آباد ہے اور جو مدینہ ہے تقریبا ۸ منزل (۸۰ میل) ہے بیدیند کی اخیر سرحد ہے ان اطراف میں قبیلہ بنوضم ہ آباد کی جدود و حکومت میں داخل تھے کیہاں آپ نے چندروز قیام کر کے بنوضم ہ سے معاہدہ کیا جن کا سردارخشی بن عمروضم کی تھا۔ معاہدہ کے بیال قائے۔

﴿ هـذه كتباتُ من مـحـمد رسول اسه عَنَيْ بِنني صمرة انهم امنول على اموانهم وانفسهم و اذّ لهم النصر على من رامهم الا ال يحاربوا في دين الله مانل بحرصوفيه و ان النبي اذا دعاهم لنصره اجانوه الخ﴾ (روش الراف ٢٥٠هـ ٥٨ زرة في جداعة ٢٥١)

یہ تحدر سول اللہ وہ اُلی کی تحریر ہے ، بنوضم و کے لئے ان لوگوں کا جان اور والمحفوظ رہے گا اور جو شخص ان پر حمله کرے گا اس کے مقابلہ میں ان کی مدو کی جائے گی بجز اس صورت کے کہ بیالوگ مذہب کے مقابلہ میں ٹریں اور پینجمبر وہ جب ان کو مدو کے لئے بلائمیں گے تو یہ مدوکو آئیس گے۔

تی م محدثین مفازی کی ابتداای واقعہ ہے کرتے ہیں ، سی بھی اس کواقی الغزوات قرار دیا ہے۔

قریبا ایک مہینہ کے بعد کرزین جابر فہری نے جو مکہ کے رؤیرا سی میں کہ یہ یہ کی چراگاہ پر حملہ کی اور آنخضرت

قریبا ایک مہینہ کے بعد کرزین جابر فہری نے جو مکہ کے رؤیل گیا تھے۔ ( کرز بعد کومسلمان ہوئے اور فیج مکہ شنہا کے مویتی وفٹ کئے۔ اس کا تعاقب کیا گیا گیا تھے۔ ( کرز بعد کومسلمان ہوئے اور فیج مکہ شنہا کے اس واقعہ کا ذکر مؤرضین نے مستقل طور پڑئیں کیا بلکہ جہاں سب سے پہلے سریہضم وکا ذکر کیا ہے وہاں مجدی جمینی (رئیس قبیلہ)

کی شبت تکھا ہے کا نہ موادعا لمصریقیں بینی اس نے دولوں فریق سے مع کرد کی تھی۔

سے اصابید کرکر زفیری

راه چتے شہید ہوئے۔)

جمادی الثانی بعنی اس واقعہ کے تیسرے مہینے آپ دوسوم ہاجرین کے ساتھ مدینہ سے نگلے اور مقام ذوالعشیر قا بہنچ کر بنو مدلج سے معاہدہ کیا۔ بیدمقام مدینہ ہے 9 منزل پریٹھوع کے نواح میں ہے۔

بنو مدر گ<sup>و</sup> بنوضم ہ کے حبیف نتھے اور چونکہ بنوضم ہ پہلے اسلام کے معاہدہ میں داخل ہو چکے نتھے اس لئے انہوں نے آسانی سے بیشرا نکامنظور کرلیں <sup>لے</sup>

چندروز کے بعد لینی رجب اوش آنخضرت وہی نے عبداللہ میں ان جمش کو بارہ آدمیوں کے ساتھ بطن نخدہ کی طرف بھیج ۔ یہ مقام مکہ اور طا نُف کے بی بیس مکہ ہے ایک شیاندروز کی مسافت پر ہے۔ آپ وہی نے حضرت عبداللہ کا ایک خط دے کرفر مایا تھا کہ دودن کے بعد اس کو کھولن مصرت عبداللہ نے خط کھولاتو لکھاتھا کہ ''مقام نخلہ میں قیام کرواور قریش کے حامات کا پید لگاؤ اور اطلاع دو'۔ اتفاق یہ کہ قریش کے چند آدمی جوشام سے تجارت کا مال لئے آتے تھے سے مسل کے حامات کا پید لگاؤ اور اطلاع دو'۔ اتفاق یہ کہ قریش کے چند آدمی جوشام سے تجارت کا مال لئے آتے تھے سے سے نگلے حضرت عبداللہ نے ان پر جمعہ کیا' ان میں سے ایک شخص عمرو بن احضر می مارا گیا ، دوگر قی رہوئے اور مال نغیمت ہاتھ آیا' حضرت عبداللہ نے مدینہ میں آ کر ہے واقعہ بیان کیا اور غنیمت کی چیزیں چیش کیس آنخضرت وہی ارش دفر میں کہ نے میں نے تھی کی بیا ہو تھی نے انکار فر مایا۔ صی بہ " نے انکار فر مایا۔ صی بہ " نے انکار فر مایا۔ صی بہ " نے مصرت عبداللہ نظ سے نہایت برہم ہوکر کہا۔

﴿ صبعتم ماہم نؤمروا به و قاتبتم فی الشهر الحرام و لم نؤمر و القتال ﴿ (طبری صفیہ ۱۳۷۵) ثم نے دوکام کیا( قافلہ اوٹنا) جس کاثم کو تکم نہیں دیا گیا تھ ور اور میں از ہے جارا نکداس مہینہ میں تم کولزئے کا تھم نہ تھ جولوگ گرفنارا در قبل ہوئے وہ بڑے معزز خاندان کے لوگ تھے عمر دین انحضر می جومقتول ہوا، عبداللہ حضر می کا

بووں برقاراور لہوا ہو ہو ہو ہے دو ہو ہو ہے سر رحا مدان ہے ہوں سے ہمرو بن احضر کی بوسول ہوا ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہ بیٹا تھ جو حرب بن امیہ (امیر معاویہ کے دادا) کا حلیف کے تھ کرب قریش کا رئیس اعظم تھ اور عبد المطلب کے بعد ریاست عم ای کو حاصل ہو کی تھی جو لوگ گرفتار ہوئے لیعنی عثمان و نوفل دونوں مغیرہ کے پوتے سے تھے ،مغیرہ ولید کا باپ حضرت خالد کا دادااور حرب کے بعد دوسرے درہ کا رئیس تھ ،اس بنا پراس واقعہ نے تمام قریش کو مشتعل کر دیا اور ٹار لیعنی انتقام خون کی بنیاد قائم ہوگئی۔ معرک بدر کا سسدای واقعہ سے واستہ ہے حضرت عروق بن زبیر معفرت عائشہ کے گھی انتقام خون کی بنیاد قائم ہوگئی۔ معرک بدر کا سسدای واقعہ سے واستہ ہے حضرت عروق بن زبیر معفرت عائشہ کے گئے۔

اصابار جماعلاء معرى

س طری صفی ۱۲۷۳ از س

بھانج تنے انہوں نے تصریح کی ہے کہ غزوہ بدراور تمام لڑائیاں جوقریش سے پیش آئیں سب کا سب یہی حضری کاقتل بعلامطري لكفت بي- الم

﴿ وكان الذي هاج وقعة بدر و سائر الحروب التي كانت بين رسول الله على و بين مشىركى قريش فيما قال عروة بي الزبير ماكان من قتل واقد بن عبدالله السهمي عمرو بن الحضرمي)

اورجس چیز نے بدر کے واقعہ کوا بھارا' اور وہ تمام لڑا ئیاں چھیڑ دیں جو آنخضرت صلحے اللہ علیہ وسلم اورمشر کین قریش مِن بیش آئیں سب کا سب یمی تھا کہ واقد سبی نے حضر می کوئل کردیا تھا۔

چونکہ غزوہ بدرتمام غزوات کی اصلی بنیاد ہے اس لئے ہم پہلے اس واقعہ کوسادہ صورت بیس لکھ کر پھر تغمیل سے اس کے متعلق گفتگو کریں گے۔



# غ وه بدر

﴿ وَ لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهَ بِبَدُرٍ وَ أَنْتُمُ آذِلَّةً مَا تَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ تَشُكُّرُولَ ٢ ﴾ (آل مران-آيت ١٣٣) (يقيمًا فعدائة تميارى در من مدوى جب تم كزور تعيق توخدائة روتا كرتم شكر كزارين جاوً)

## رمضان اه:

بدرایک گاؤں کا نام ہے جہاں سال کے سال سیلہ لگتا ہے۔ بیہ مقام اس نقطہ کے قریب ہے جہاں شام سے مدینہ جانے کاراستہ دشوار کڑ ارکھا ٹیوں جس ہے ہوکر گزرتا ہے مدینہ منورہ ہے قریبا • ۸ کیل کے فاصلہ پر ہے۔

جیدا کہ ہم او پر لکھ آئے ہیں کہ قریش نے اجرت کے ساتھ ہی مدینہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کر دی تھیں' عبداللہ بن ابی کوانہوں نے خط لکھ بھیجا کہ یا محر کولل کر دوایا ہم آ کران کے ساتھ تمہارا بھی فیصلہ کر دیتے ہیں۔قریش کی مجموثی جھوٹی کھڑیاں مدینہ کی طرف گشت لگاتی رہتی تھیں' کرزفہری مدینہ کی چراگا ہوں تک آ کرغارت کری کرتا تھا۔

حملہ کے لئے سب سے بوی ضروری چیز مصارف جنگ کا بندو بست تھا'اس لئے اب کے موسم میں قریش کا جو کاروان تجارت شام کوروانہ ہوا'اس سروسامان سے روانہ ہوا کہ کمہ کی تمام آیادی نے جس کے پاس جورقم تھی کل کی کل دے والے دی۔

تدسرف مرد بلکہ عورتیں جوکارو بار تجارت میں بہت کم حصہ لیتی ہیں ان کا بھی ایک ایک فرداس میں شریک تھا ؟

قا فلہ ابھی شام سے روانہ بیس ہوا تھا کہ حصری کے آل کا اتفاقیہ واقعہ ہیں آئی ہیں نے قریش کی آئی فضب کواور بھڑ کا دیا اس اتفاویس کے قیاد و فضب کا بادل اس اتفاویس میں نیس کے قیاد و فضب کا بادل برے زورشور سے اُٹھا اور تمام عرب برجھا گیا۔

ابن سعد سفی عشر ایوسفیان سردارقافد کا قول کھا ہے والسد ما بد کہ من فرشی و لا فرشیہ لد مش و صاعدا الا بعث به معا جا ایا بعث به معا جا ایا بعث به معا جا دیا ہے۔ معا جا جا دیا ہے۔ معا جا جا دیا ہے۔ معا جا جا ہے۔ معا جا جا ہے۔ معا جا جا ہے۔ معا جا جا ہے۔ معا جا ہے۔ معا جا ہے۔ معاملہ مایہ کے ایکن ان کو احساس معا جا ہے۔ معاملہ مایہ کے انگر درت کیا تھی؟

کم معظمہ ہے قریش ہوئے سروسامان ہے نکلے تھے۔ ہزارا آدی کی جمعیت تھی 'سوسواروں کارسالہ تھی، رؤسائے قریش سب شریک تھے ابولہب مجبوری کی وجہ ہے نہ آسکا تھا اس لئے اپنی طرف ہے اس نے قائم مقام بھیج دیا تھا' رسد کا بیات نظام تھا کہ امرائے قریش لیعنی عباس بن مطلب عتبہ بن ربیعہ حارث بن عامر نضر بن الحارث ابوجہل' اُمیہ وغیرہ وغیرہ باری باری ہرروز دس دس اونٹ ذرج کرتے اور لوگوں کو کھلاتے سے عشر عتبہ بن ربیعہ جوقر کیش کا سب سے معزز رئیس تھا فوج کا سیدسالارتھا۔

قریش کو بدر کے قریب پہنچ کر جب معلوم ہوا کہ ابوسفیان کا قافلہ خطرہ کی زد نے نکل گیا ہے تو قبیلہ زہرہ اور عدی کے سرداروں نے کہا'' اب لڑنا ضروری نہیں' لیکن ابوجہل نے نہ مانا۔ زہرہ اور عدی کے لوگ واپس چلے گئے ہاتی فوج آگے برھی۔ قریش چونکہ پہلے پہنچ گئے تھے انہوں نے مناسب موقعوں پر قبضہ کرلیے تھا' بخلاف اس کے مسلمانوں کی طرف چشمہ یا کنواں تک نہ تھا۔ زبین ایک رہ تھی کہ اونٹوں کے پاؤں ریت میں دھنس دھنس جاتے تھے۔ حضرت حباب بن منذر ''نے آ مخضرت جائے کی قدمت میں عرض کی کہ جومقہ ما انتخاب کیا گیا ہے وتی کی رو ہے ہے یہ فوجی تدبیر ہوا کہ '' وی نہیں ہے' محضرت حباب نے کہا'' تو بہتر ہوگا کہ آگے بڑھ کر چشمہ پر قبضہ کرلیا جائے اور آس پاس کے کئو کیں بیکار کرو ہے جا نمیں' سے '' حضرت حباب نے کہا'' تو بہتر ہوگا کہ آگے بڑھ کر چشمہ پر قبضہ کرلیا جائے اور آس پاس کے کئو کیں بیکار کرو ہے جا نمیں' سے آپ ہوگا نے بیدائے ہوئے وض بنا لئے گئے کہ وضواور خسل کے کام بیٹ بیس گیا جس سے گرو جم گئی' اور جا بجا پانی کو روک کر چھوٹے چھوٹے وض بنا لئے گئے کہ وضواور خسل کے کام آئیں۔ اس قدرتی احسان کا اللہ نے قرآن مجید ہیں بھی ذکر کیا ہے۔

ابن سعر متحدا

مع منتخب کنز العمال بهروایت این عسا کر، بدر \_

سم ابن ہش م.

پانی پراگر چہ قبضہ کر رہا گیا لیکن ساتی کوٹر کا فیفل مام تھا اس نے دشمنوں کوبھی پانی لینے کی عام اجازت تھی۔ اِ بیرات کا وفقت تھ ،تمام صحابہ "نے کمر کھول کھول کر رات بھر آ رام کیا۔لیکن صرف ایک ذات تھی (ذات نبوی) جومبح تک بیداراور مصروف ذعارتی مسبح ہوئی تو لوگول کونماز کیلئے آ واز دی جدنماز جہاد پر وعظ فر مایا۔ یہ

قریش جنگ کے لئے بیتا بہ سے تاہم پھے نیک دل بھی ہے جن کے دل خوز پری سے لرزتے ہے ان بیل عیم بن حزام (جوآ کے چل کر اسلام لائے) نے سردار فوج متب ہے کہا'' آپ چا بیل تو آئ کا دن آپ کی نیک نامی کی ابد ہے دوگاررہ جائے' ۔ عتب نے کہا کیونکر جھیم نے کہا'' قریش کا جو پھی مطالبہ ہے وہ صرف حفزی کا خون ہے۔ وہ آپ کا حلیف تھا' آپ اس کا خون بہا ادا کر و بجے'' عتبہ نیک نفس آ دمی تھا، اس نے نہایت خوش سے منظور کیا۔ لیکن چونکہ ابوجہل کا اتفاق دائے ضروری تھ لیس تھیم مقتبہ کا پیغام لے کر گئے۔ ابوجہل کر کش سے تیرنکال کر پھیلارہا تھا۔ عتبہ کا پیغام من کر بھیل میں کہ متب نے جواب دے ویا'' ۔ عتبہ کے فرز ند ابوجہ لیڈ اللم لا چکے تھے اور اس معرکہ میں اس کر بولا' ہاں عتبہ کی ہمت نے جواب دے ویا'' ۔ عتبہ کے فرز ند ابوجہ یف ''اسلام لا چکے تھے اور اس معرکہ میں آئے ضرت کی تعبال سے تراک کی جاتا ہے کہاس کے سیٹر ائی سے جی جراتا ہے کہاس کے سیٹر ائی سے جی جراتا ہے کہاس کے سیٹر آئے نشآ ہے۔

ایوجہل نے حضری کے بھائی ابو عامر کو بلا کر ابوا کہ کھتے ہو! تمہاراخون بہ تنہاری آ تکھ کے سامنے آ کر لکلا جاتا جانے مرینے عرب کے دستور کے مطابل کپڑے بھاڑ ڈالے ور گرداڑا کر وعمراہ وعمراہ کا نعرہ ہ رنا شروع کیا اس واقعہ نے تمام فوج میں آگ لگا دی۔ عتبہ نے ابوجہل کا طعنہ سنا تو غیرت سے بخت برہم ہوا اور کہا میدان جنگ بتا دے گا کہ عامر دی کا داغ کون اٹھا تا ہے۔ یہ کہ کر مغفر ما تگا لیکن اس کا سراس قدر بور تھا کہ وکی مغفر اس کے سر پرٹھیک ندائر المجبورا مرے کپڑ البیٹا اور لڑائی کے ہتھیا رسجائے۔

چونکہ آنخضرت وہ ان این ہاتھ کوخون ہے آلودہ کرنا پہندئیں فرمات تھے۔ سی ہے انے میدان کے کنارے ایک چھپر کا سائبان تیار کیا کہ آپ اس میں تشریف رکھیں۔ سعد "ئن می ذوروازہ پر تیج بعد کھڑے ہوئے کہ کوئی ادھرنہ برضتے پائے۔ اگر چہ ہوگاہ الہی ہے فتح ونصرت کا وعدہ ہو چکا تھا' عن صرعالم آماوہ مدد تھے ملائکہ کی فوجیس ہمر کا بتھیں' بن عمیر کو تاہم عالم اسباب کے لحاظ ہے آپ نے اصول جنگ کے مطابق فوجیس مرتب کیس مہاجرین کا علم مصعب "بن عمیر کو عن بیت فرمایا' خزرج کے علم بردار حضرت حباب "بن منذراہ راوس کے حضرت میں مرتب کیس مہاجرین کا علم مصعب "بن عمیر کو عن بیت فرمایا' خزرج کے علم بردار حضرت حباب "بن منذراہ راوس کے حضرت میں میں استان میں استان ہو ہیں مرتب کیس میں استان ہو ہیں کا علم مصعب "بن میں استان ہو ہیں مرتب کیس میں استان ہو ہیں ہوئے۔

من ہوت ہوت آپ نے صف رائی شریل کا مت مبارک میں ایک تیا تیا تھا اس کے اثارہ وے صفیل قائم کرت منظم کی کا مت مبارک میں ایک تیا تھا تھا اس کے اثارہ وے صفیل قائم کرت منظم کے کہ کوئی شخص تل بھر آ گئے یا بیچھے شدر ہندیا ہا کہ میں شوروغل عام بات ہے لیکن منع کردیا گیا کہ سی کے مند ہے آواز تک نہ نظنے یا ہے۔ اس موقع پر بھی جَبدد شمن کی عظیم الثان تعداد مقابل تھی اور مسمیانوں کی طرف کیا۔ وی

ل این بش مجدد اس ۲۱

ع منتخب کنز العمال غزو و بعد بهدوایت مندا بن خنبل وابن کی شیبه

بھی آ کر بڑھ جاتا تو کچھ نہ پچھ مسرت ہوتی اُ آنخضرت و کھی ہمہ تن وفاتھے مضرت حذیفہ میں الیمان اور حضرت مسیل وصحالی کہیں ہے آ رہے ہے ماہ میں کفار نے روکا کہ تھرکی مدد کو جارہ ہو؟ انہوں نے اٹکار کیا اور عدم شرکت کا وعدہ کیا۔ آنخضرت و کھی ہے ہے ہیں آئے تو صورت حال عرض کی فرمایا ہم ہرحال میں وعدہ و فاکریں گئے ہم کوصرف اللہ کی مددور کا رہے۔ اُ

اب دوسفیس آسنسا من بل تعیس حق وباطل بوروظلمت ، کفرواسلام و آس است من بل تعیس من بل من وباطل بوروظلمت ، کفرواسلام و آست ساسن من بل تعیس الله و اُحُدرٰی کافِرَةً ﴾ (آل عران ۱۳) جولوگ با جم از کان لگ من تمهارے کے عبرت کی نشانیاں جیں۔ایک اللہ کی راہ میں اثر بات اوردوسرام کرخدا تھا۔

یہ بجیب منظرتھا' اتنی بوی وسیع دنیا میں تو حید کی قسمت مرف چند جانوں پر مخصرتھی ۔ سیجین میں ہے کہ آنخضرت و الکیا بریخت خضوع کی حالت طاری تھی' دونوں ہاتھ پھیلا کرفر ماتے تھے:

'' خدایا تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے آئ پورا کر'' محویت اور نیخو دی کے عالم میں چا در کندھے پر سے گر گر پڑتی تھی اور آپ کوخبر تک نہ ہوتی تھی' کبھی سجدہ میں گرتے تھے اور فر ماتے تھے کہ'' ضدایا اگریہ چند نفوس آج مٹ گئے تو پھر قیامت تک تو نہ ہو جاجائے گا''۔

اس نے قراری پر بندگان خاص کورفت آھئی حصرت ابو بکر "نے عرض کی'' حضوراللّٰدا پناوعدہ و فاکرے گا' آخر روحانی تسکین کے ساتھ۔

> ﴿ سَيُهُزَمُ الْمَحْمَعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴾ (تريس) فوج كوكست دى جائے كى اوروه بشت كيمروس كے۔

بڑھتے ہوئے لب مبارک فتح کی پیشین کوئی سے آشنا ہوئے۔

قریش کی فوجیس اب بالکل قریب آسٹیس تا ہم آپ نے سحاب "کو پیش قدمی سے روکا اور فر مایا کہ جب دشمن پاس آجا ئیس تو تیر سے روکو۔

میمعرکڈایٹاراورجان ہازی کا سب سے بڑا حیرت انگیز منظرتھا۔ دونوں فو جیس سامنے آئیں تو لوگوں کونظر آیا کہ خودان کے جگر کے نگل سے تاری کا سب سے بڑا حیرت ابو بکر "کے جئے (جواب تک کا فریقے) میدان جنگ میں بڑھے تو حضرت ابو بکر "کے جئے (جواب تک کا فریقے) اس کے مقابلہ کو بڑھے تو حضرت ابو بکر "کہ اور کھنے کر "کے نگلے عتبہ میدان میں آیا تو حضرت حذیفہ "(عتبہ کے فرزند تھے) اس کے مقابلہ کو نگلے حضرت بڑھی تھی۔ سیا

لڑائی کا آغاز یوں ہوا کہ سب سے پہلے عامر حضری جس کو بھائی کے خون کا دعویٰ تھا آگے بڑھا' مجیع حضرت عمر \* کا غلام اس کے مقابلہ کولکلا اور مارا حمیا۔

المحمم باب الوفاء بالعهد كتاب الجهاد والسير "" س

مع استيعاب ذكر عبدالرطمن بن الي بكر ...

سع سیرت این ہشام ص ۱۳۸۸ مطبع محر علی معرب

عتبہ حضرت حمز ہے اور ولید حضرت علی ہے مقابل ہوا اور دونوں ،رے گئے لیکن عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبدہ فاکوزخی کیا حضرت علی نے بڑے کرشیبہ کوئل کر دیا اور عبید ہاکو کند ہے پر اٹھا کررسول القد فلا کی خدمت میں لائے حضرت عبیدہ نے تخضرت واللہ سے بوجھا کہ کیا میں دولت شہاوت ہے محروم رہا؟ آپ نے فرمایا ''نہیں تم نے شہادت یائی'' حضرت عبیدہ نے کہا آج ابوطالب زندہ ہوتے تو تشکیم کرتے کہان کے اس شعر کا مستحق میں ہول۔ سے شہادت یائی'' حضرت عبیدہ نے کہا آج جو له و نذھل عن ابنائنا والحالائل ﴾

ہم مجرکواس وقت دشمنوں کے حوالہ کریں گے جب ان کے گر دلڑ کر مرجا کیں اور ہم اپنے بیٹوں اور بیبیوں سے بھلانہ ویتے جا کیں۔

سعید بن العاص کا بیٹا (عبیدہ) سرے پاؤں تک نوہ بین ڈوبا ہوا صف نے لکا اور پکارا کہ یس ابوکش ہوں حضرت زیر اس کے مقابلہ کو نکلے چو تکہ صرف اس کی آئے میں نظر آئی تھیں 'تاک کر آ تکھیں برچی ماری وہ زمین پر گرااور مرگیا۔ کی برچی اس طرح بیوست ہوگئی تھی کہ حضرت زیر شنے اس کی لاش پر پاؤں اڑا کر کھینچا تو برڈی مشکل سے نکل میں وونوں سرے ٹم ہو گئے یہ برچی یادگار رہی یعنی حضرت زبیر شسے آئے ضرت واقت نے ما تک لی۔ پھر چاروں خلفاء کے یاس ختفل ہوتی رہی پھر حضرت عبداللہ بن زبیر شکے یاس آئی۔ بھر

لے کتب مدیث بیں جوانف ظ بیں مختلف بیں ابوداؤر (کتاب ابجہاد) بیں ہے کہ متب نے کہا کہ ہم کواپے برادران عم زاد ہے غرض ہے کہ تم ہے کا منظر رندتی بلکہ بیغرض تھی کہ انقام خون کا ہے تم ہے کا منظر رندتی بلکہ بیغرض تھی کہ انقام خون کا مطالبہ قریش ہے ہے انسان کے مناز کی کہ دوائے انسان کہ کہ دوالے انسان کو کہ دوائے انسان کی کہ دوائے انسان کی کہ دوائے انسان کی کہ جب ابوجہل انسان کے ہاتھ ہے مراجوتا انسان کی کہ جب ابوجہل انسان کے کہ جب ابوجہل انسان کے دوائے انسان کی کہ دوائے کہا کاش جھے کو قال حول (کاشکار) کے سواکسی اور نے مراجوتا انسان کی کی جب بیشر کرتے تھے جو قریش کے زد کے معیوب تھا۔

- ا بن سعد غز وهٔ بدر والبدايه والنهايه ، ابن كثير جند ٣ صفحة ٣ ٢٥ مطبوع معرب
- سے زرقانی۔ان داقعات میں روایتیں مختلف ہیں اور قریباً سب ہم مرتبہ ہیں' سے جورویت ختیار کرلی جائے قابل الزم نہیں۔

  - یہ بوری تفصیل سیجے بخاری غز وہ بدر کے ذکر میں ہے۔

حضرت زبیر سے اس معرکہ میں کئی کاری زخم اٹھائے 'شانہ پر جوزخم تھا اتنا گہرا تھ کہ اچھے ہو ج نے پراس میں انگلی چی جاتی تھی' جنا نچیان کے بیٹے (عروہ) بچین میں ان زخموں سے کھیلا کرتے تھے' جس تلوار سے اڑے وہ اڑت کر گئی گئی چی جاتی تھے' جس بعدالقد بن زبیر "شہید ہوئے تو عبدالملک نے عروہ سے کہا تم زبیر کی تلوار بہچی ن لو گے؟ انہوں نے کہ ہاں عبدالملک نے بوچھ کیونکر؟ بولے کہ بدر کے معرکہ میں اس میں دندانے پڑگے تھے' عبدالملک نے تھے در الملک نے تھے اور یہ ماری پڑھا' بھی صدور میں قراع اسکنانی' عبدالملک نے تھوارم وہ کود سے دی' انہوں نے اس کی قیمت سکوالی تھی بڑارتھ ہمری' اس کے قبضہ برجا تدی کا کام تھے۔ ا

اب ، محمد شروع ہوگی' مشرکین اپنے بل بوتے پرلڑ رہے تھے' کیکن اوھرسرور یا لم ﷺ سربسجد وصرف امذ کی قوت کا سہارا ڈھونڈ رہے تھے۔

> ﴿ لَن يَسْعُمُ ابِن حُرَةٍ رَمِيلُهُ ﴿ حَتَىٰ يَمُو تَ اوْ يَرْى سَبِيلُهُ ﴾ شريف زادہ، ہے رفق کوچھوڑنيں سکتا جب تک کەمرندجائے يادہ اپناراستەندد مکھے۔

عتباورابوجهل کے ،رے جانے سے ق کا پائے ثبات اکھڑ کیا اور فوج میں ہو کی چھا گئی۔

الے یہ بوری تفصیل سیح بنی ری غزوہ بدر کے ذکر میں ہے۔

الم المعاذين عفراء يبي معاذين عمرومعاذين عفراء يب

آ تخضرت و الله کا شدید دیمن امید بن ضف بھی جنگ بدر پس شریک تھا 'حضرت عبدالرحمٰن ' بن عوف نے اس کے کن زمانہ پس معاہدہ کیا تھ کہ وہ مدینہ پس آئے گا تو بیاس کی جان کے ضامن ہوں گے۔ بدر پس اس دیمن خدا ہے انتقام بینے کا خوب موقع تھا لیکن عبد کی پابندی اسلام کا شعار ہے ' حضرت عبدالرحمٰن ' بن عوف نے چا ہا کہ وہ نے کر نکل جائے ان ان کی انتقاق یہ کہ حضرت بلال ' نے و کھے ہیا 'انس کہ وفرخ کر دی ' وفوت ہو گئے ان و ن پر ہے انہوں نے اس کو لے کر ایک پہاڑ پر چلے گئے ان ان کی حضرت بلال ' نے و کھے ہیا 'انس کر ہو گئا ہو امید کی طرف برج ھے انہوں نے اس کو آل کر دیا ' لیکن اس پر بھی قناعت نہ کی اور امید کی طرف برج ھے انہوں نے امید ہے کہا کہ تم زمین پر لیٹ جاؤ' یہ لیٹ گیا تو وہ اس پر چھا گئے کہ ہوگ اس کو ہ رہے نہ پا جس لیکن لوگوں نے انہوں نے امید ہے کہا کہ تم زمین پر لیٹ جاؤ' یہ لیٹ گیا تو وہ اس پر چھا گئے کہ ہوگ اس کو ہ رہے نہ پا جس کی اور زخم کا نشان ان کی ناگوں کے اندر سے ہاتھ ڈال کر اس کو آل کر دیا۔ حضرت عبدالرخن ' کی بھی ایک ٹا تگ زخی بوگی اور زخم کا نشان مدتوں تک قائم دیا۔ ا

ابوجہل اور عنتبہ وغیرہ کے تل کے بعد قریش نے سپر ڈال دی اور مسمانوں نے ان کو گرفآار کرنا شروع کر دیا۔ حصرت عب سی مصرت عقیل (حصرت علی سے بھائی) نوفل اسودین عامرا عبدالقدین زمعہ اور بہت ہے بڑے بڑے معزز لوگ گرفآر ہوئے۔

مغربی مؤرقی وجن کے زویک عالم اسباب میں جو پہھے ہے صرف اسباب خاہری کے نتائج ہیں جیرت ہے کہ تین سو پیدل آ دمیوں نے ایس ہزار جن میں سوسواروں کا رسالہ تھا کیونکر فتح پائن سکین تا سکی آسانی نے بار ہاا سے حیرت انگیز مناظر دکھائے ہیں۔ تاہم اس واقعہ میں ظاہر مینوں کے اطمینان کے سامان بھی موجود ہیں اوّل تو قریش میں باہم انتفاق ندتھ نتنبہ مردار لشکر لڑنے پرراضی ندتھ فیبیدز ہرہ کے لوگ بدر تک آ کروایس چلے گئے پانی برسنے ہوتا جنگ میں کو جہ سے جان پھر نامشکل تھا قریش مرعوب ہوکر کی میدہ لت ہوگئی کہ قریش جہال صف آرا تھے وہاں کیچڑ اور دلدل کی وجہ سے جان پھر نامشکل تھا قریش مرعوب ہوکر اسلامی فوج کا تخمید خط کرر ہے تھے لیعنی اپنی تعداد ہے دو گنا چنا نے قرآن مجید میں ہے۔

﴿ يَرَوُنَّهُمْ مِثْلَيْهِمُ رَأَى الْعَيْنِ ﴾ (آل عمران ٢٠)

وہ اپنی آ تھموں ہے مسلمانوں کواپے آپ ہے دو گناد کھےرہے تھے۔

کفار کی فوج میں کوئی تر تبیب اور صف بندی ناتھی' بخلاف اس کے آنخضرت ﷺ نے خوو وست مہارک میں

لے یہ پوراوا قصیحے بخاری میں ہے لیکن چونکہ کتاب المغازی میں نہیں بلکہ کتاب الوکا سمیں ہے اس لئے رہاب سیر کی نظرنہیں پڑی

يخارى فزوؤبدر 💆 🛴

يخارى غزوة بدر

تیر کے کرنہ بت ترتیب سے مغیل درست کی تعیں مسلمان رات کواظمینان سے سوئے مبح اشھے تو تازہ دم تھے بخلاف اس کے کفار بے اطمینانی کی وجہ سے رات کوسونہ سکے تھے۔

تا ہم بیاسب ہیں ان کا جہ کا اور تہید ہی تا ئیدالی ہے پھر قریش اور مسل نوں کی فوج کا باہم مقابلہ کروتو نظر آئے گا کہ عام فوجی نظر کی مسلمانوں کی فتح کی مقتضی تھی قریش کی فوج میں بڑے بڑے دولتند سے جو تنہا تمام فوج کی رسد کا سامان کرتے ہے مسلمانوں کے بیاس کچھ نہ تھا قریش کی تعدا دا لیک ہزارتھی مسلمان صرف وج سے قریش میں سوسوار نفے مسلمانوں کی فوج میں مرف دو گھوڑے ہے مسلمانوں میں بہت کم سیای تمام ہتھیاروں سے لیس تنظ اوراد هر قریش کا ہر سیای او ہے میں غرق تھا۔

بایں ہمد خاتمہ کرنگ پر معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں سے صرف المخصول نے شہادت پائی جن میں ۲ مہاجراور

بی انسار نے کیکن دوسری طرف قریش کی اصلی طافت ٹوٹ گئ رؤ سائے قریش جوشی عت میں تا موراور قب کل کے سپہ
سالار نے ایک ایک کرکے مارے گئے ان میں شیبہ عتبہ ابوجہل ابوالیشر کی زمعہ بن الاسوا عاص بن ہش م امیہ بن خلف مدبہ بن الحجاج قریش کے سرتاج تی قریبا ہے آ دمی قب اورای قدر گرفت رہوئے اسیران جنگ میں سے عقبہ اور نعر بن مارٹ کی اورای قدر گرفت رہوئے اسیران جنگ میں سے عقبہ اور نعر بن مارٹ کی ابو مارٹ کی کردیا رہو کردہ بند میں آ کے ان میں حضرت عباس برعفرت عباس جمنس کے بھائی ) ابو مارٹ کی خریب کے بھائی ) ابو العاص (آ تخضرت و کے کے باور) میں تھے۔

لڑائیوں بیں آنخضرت وہیں کا معمول تھا کہ جہاں کوئی داش نظر آتی تھی 'آپ اس کوز مین میں وفن لیک کو استحا 'کیا اسک موقع پر کشتوں کی تعدا دزیاد ہ تھی 'اس لئے ایک ایک الگ الگ وفن کرانا مشکل تھا' ایک وسیع کنواں تھا' تمام لاشیں آپ نے اس میں ڈلوادی 'لیکن امید کی لاش میمول کراس قابل نہیں ری تھی کہ جگہ ہے ہٹائی جائے اس لئے وہیں خاک میں دبادی گئی۔

اسیران جنگ جب مدیندش آنخفرت و کی سامنے آئے تو حفرت مودہ (آنخفرت کی روجہ محرّ مد) بھی تھے ان پرنگاہ پری تو ہے ساختہ بول اشمیں محرّ مد) بھی تھے ان پرنگاہ پری تو ہے ساختہ بول اشمیں کہتم نے ورتول کی طرح خود بیڑیاں پہن لیں پہنہوں کا کراڑ کرم جاتے ۔ کے اسیران جنگ دودو چارچار محابہ کو تشیم کر دیے گئے اورارش دہوا کہ آرام کے ساتھ رکھے جا کی محابہ شنے ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا کہ ان کو کھا نا کھلاتے تھے اور خود مجود کھ کررہ جاتے تھے ۔ ان قید بول میں ابوعزیز بھی تھے جو حفرت مصعب بن تمیر شکے بھائی تھے ان کا بیان ہے کہ خود مجود کھ کررہ جاتے تھے ۔ ان قید بول میں ابوعزیز بھی تھے جو حفرت مصعب بن تمیر شکے بھائی تھے ان کا بیان ہے کہ مجود کی ان اس بیاں نے اور خود مجود کی ان نے اور جھاکو والی دیتے اور خود مجود میں انہ بیان کے ہاتھ میں دے دیا کین وہ ہاتھ بھی نہ نگاتے اور جھاکو والی دیتے اور جھاکو الی باری بنا پری کہ تو خضرت و کھائے نے تاکیدی تھی کہتے ہیں دے دیا کین وہ ہاتھ بھی نہ نگاتے اور جھاکو والی دیتے اور بھاکو بھاسلوک کیا جائے ۔ سیا

روض لأنف \_

ل ين مشامر

سع طری صفحہ۱۳۳۸\_

(قید بول میں ایک شخص مہیل بن عمر وتھا' جونہا یت تصبیح اللمان تھا اور عام مجمعوں میں آنخضرت ولی کے خلاف تقریب کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر "نے کہا یارسول اللہ! اس کے دو نچلے دانت اکھڑوا دیجئے کہ پھر اچھا نہ بول سکے کخضرت والی کے نظرت والی کے خضرت والی کہ میں اگر اس کے عضو دیگاڑوں گا(مثلہ) تو گوئی ہول کیکن اللہ اس کی جزامیں میر سے اعض بھی فاڑد ہے گا)۔ ا

اسیرانِ جنگ کے پاس کپڑے نہ تھے آئے تخضرت وہ کے نہ سب کو کپڑے دیوائے حضرت عباس کے بدن پر اسیرانِ جنگ کے بدن پر اسیرانِ جنگ کے بدن پر شکا کے بدن پر تھی کی حضرت عباس کا قد اس قد راو نچا تھا کہ کسی کا کرندان کے بدن پر ٹھیک نہیں اثر تا تھا عبداللہ بن الی (رئیس الم تا نقان عبداللہ بن الی اللہ بن اللہ بن کے کہ حضرت عباس کا ہم قد تھا اپنا کرند متلوا کردیا ہم جبح بخاری میں ہے کہ آئے ضرت کے اللہ کے عبداللہ کے کفن کے لئے جوابنا کرندعن بیت قر مایا تھا وواسی احسان کا معاوضہ تھا۔ کے

ہ مردایت ہے کہ آنخضرت کی ہے ہیں آکر صحابہ ہے مشورہ کیا کہ اسیران چنگ کے معامد ہیں کیا کیا جائے؟ حعزت ابو بکر شنے عرض کی کہ سب اپ بی عزیز اقارب ہیں فدید لے کر چھوڑ دیتے جائیں کین حعزت عمر "کے نزدیک اسلام کے مسئلہ ہیں دوست دشمن عزیز واقارب قریب و بعید کی تمیز نہتی اس لئے انہوں نے بیرائے دی کہ سب قبل کردیے جائیں اور ہم ہیں سے جرفض اپ عزیز کو آپ آل کرے۔ گریباں آنخضرت وہنگانے صدیق اکبر "کی رائے پہندگی اور فدید لے کر چھوڑ دیا۔ اس پراللہ کا عماب آیا اور بہ آییت امری۔

﴿ نَوُ لَا كِتَاتُ مِّنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّعُمُ فِيمَا أَخَدُتُهُ عَذَاتٌ عَطَيْمٌ ﴾ (انال-٩) الرائد كانوشته يهدِ نذلكما جاج اموتا توجو بجرتم في ما آس يربر اعتراب نازل موتا - الرائد كانوشته يهد نذلكما جاج اموتا توجو بجرتم في الياس يربر اعتراب نازل موتا - المخضرت والمراه يرتم برباني من كردوير بد

توجوتم نے لوٹا ہے اب کھاؤ کہ طلال طبیب ہے۔

اس آیت میں صاف تقری کے کہ مال جو ہاتھ آیا تھاوہ حلال کردیا گیا اور وہ مال غیمت تھ عوض سی حسلم اور رہ کا کہ دونوں سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ عمل بیا فدید لینے یا مال غیمت کے لوٹے پر تھا سی حسلم میں بدالفاظ ہیں کہ جب مقرب کی دونوں سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ عمل بدالفاظ ہیں کہ جب مقرب کی آیت نازل ہوئی تو آپ روئے گے اور جب حفرت بھی "نے سب دریا فت کی تو آپ نے فرمایا ہوا سے کے سب کی تعرب میں مصوب کی تو آپ روئے کے اور جب حفرت بھی است کی تو آپ روئے وفر مایا کو اللہ کی طرف سے سے دریا صدی اصحاب میں احد ہم العداء کی لیمن تمہارے ساتھیوں نے جوفد بدلیا اس پر جواللہ کی طرف سے سے دریا صدی احد میں احد ہم العداء کی العداء کی

ل طری صفح ۱۳۳۳ ا

م محمد بخاري صفية ٣٣٣ ياب الكسوة للل ساري\_

پیش کیا گیا اس پررور ہا ہوں ،عمو مالوگوں نے نعط نبی ہے ہے ہم جھا ہے کہ عمّا باس پرآیا کہ اسران جنگ کول نہیں کر ڈالا' چنا نچیلوگوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے۔

﴿ مَ كَانَ لَسِيَّ أَنُ يَنْكُونَ لَهُ أَسُرَى حَتَّى يُشُخِى فِى الْآرُضِ ﴾ ( آغال- 9) كسى بي كويهن سبنبيل كه بغيرا چھى طرح فوزيزى كرنے كاوگول كوقيدى بنائے۔

سین اس آیت کا صرف میدا مصل ہے کہ میدانِ جنگ میں جب تک کافی خونرین ی ندہو چکے قیدی بنا تا مناسب نہیں اس سے میہ کیونکر ٹابت ہوسکتا ہے کہ اگرخونرین ک سے پہلے لوگ گرفتار کرلئے گئے تو لڑائی کے بعد بھی وہ قبل کئے جاسکتے ہیں۔

بہر حال اسیراتِ جنگ ہے جارجار ہزار درہم فدیدلیا گیا'لیکن جو ہوگ ناواری کی وجہ ہے فدیدا وانہیں کر سکتے ہے وہ چھوڑ ویئے گئے'ان میں ہے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان کو حکم ہوا کہ دس دس بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا ویں لے تو چھوڑ دیئے جا کیں گئے' حضرت زید بن ٹابت ' نے اسی طرح پڑھنا لکھنا سیکھا تھا۔ کے

انص ر نے آنخضرت وہ ان کے خدمت ہیں عرض کی کے حضرت عب س مقدار دیتے ہیں 'ہم ان کا فدید چھوڑ دیتے ہیں 'کین آنخضرت وہ کا نے مساوات کی بنا پر گوارانہیں فر «یا علی اوران کوبھی فدیداوا کرنا پڑا فدید کی عام مقدار سے ہی 'کین 'کراہ سے زیادہ ہی 'حضرت عب س' دو ہمند سے اس لئے ان سے بھی زیادہ رقم وصول کی گئی انہوں نے آنخضرت وہ گئا ہے شکایت کی 'لیکن ان کو کیا معلوم تھ کداسلام نے جومس وات قائم کی اس میں قریب و بعید عزیز و برگا نہ عام و خاص کے تمام تفر قے من چکے ہے 'لیکن ایک طرف تو اوائے فرض کی بیمس وات تھی 'دوسری طرف محبت کا بید قاض تھ کہ حضرت عباس ' کی کراہ س کر درات کو آ پ آ رام نہ فرما سکے ۔ لوگوں نے ان کی گرو کھولی تو آ پ نے ارام فر وہ ا)

آ تخضرت کے اور دابوالعاص بھی اسیران جنگ میں آئے تھان کے پاس فدید کی رقم نہ آئی آ تخضرت کی سے جزادی زیب کو (جوان کی زوجہ تھیں اور مکہ میں تھیں) کہلا بھیجا کہ فدید کی رقم بھیج دیں مضرت زنیب کا جب نکاح ہوا تھ تو حضرت خدیجہ نے جہیز میں ان کوا یک قیمتی ہار دیا تھا مضرت زنیب نے زر فدید کے ساتھ وہ ہار بھی جب نکاح ہوا تھ تو حضرت خدیجہ نے جہیز میں ان کوا یک قیمتی ہار دیا تھا مضرت زنیب نے نے زر فدید کے ساتھ وہ ہار بھی کے سے اتار کر بھیج دیا۔ آئیز واقعہ یاد آگیز واقعہ یاد آگیز واقعہ اور آگی اُ آپ بے اختیار رو پڑے اور صحابہ سے فرہ یا کہ تہماری مرضی ہوتو بٹی کو ماں کی یادگا روا پس کر دؤسب نے تسلیم کی گردنیں جھکا دیں اور وہ ہار واپس کر دؤسب سے فرہ یا کہ تھی جھکا دیں اور وہ ہار واپس کر دؤسب سے فرہ یا کہ تھی کے میں اور وہ ہار واپس کر دؤسب سے نے تسلیم کی گردنیں جھکا دیں اور وہ ہار واپس کر دؤسب سے نے تسلیم کی گردنیں جھکا دیں اور وہ ہار واپس کر دؤسب سے نے تسلیم کی گردنیں جھکا دیں اور وہ ہار واپس کر

(ابوالعاص بہ ہوکرمکہ آئے اور حضرت زینب ' کومدینہ بھیج دیا ابوالعاص بہت بڑے تا جرتھے۔ چندسال کے بعد بڑے سروسا وان ہے شام کی تجارت ہے کرنگلے ، ویسی میں مسلمان دستوں نے ان کومع تمام مال واسب برقرقر کریں'

ل مندابن طنبل جدداصفحه ٢٣٧\_

م طبقات ابن سعد ص ۱۱ ا

مع بني ري صفحة ١٥٤ ج اول كنّ ب المغاري ـ

سی سرخ جری صفی ۱۹۳۸ میل ۱

اسبب ایک ایک سیابی رتھیم ہوگیا ہے جھپ کر حضرت زینب کے پاس پنیخ انہوں نے بناہ دی آ تخضرت وہ اللہ اسبب ایک اسبب ایک کرد فی انہوں نے بناہ دی آ تخضرت وہ ایک ہوگئا نے وگوں سے فر مایا کہ اگر من سب مجھوتو ابوالد ص کا اسبب واپس کرد و کی رتسلیم کی ارد نیس جھک گئیں اور سیابیوں نے ایک ایک دولت ایک دولت کے دول کردوا ہی کردوا ہوں کردوا ہوں کردوا ہوں کہ دول کہ دول کہ دول کے بیال آ کراور حساب مجھا کر جاتا ہوں تا کہ بیٹ کہو کہ ابوالد ص " ہورا اور حساب مجھا کر جاتا ہوں تا کہ بیٹ کہو کہ ابوالد ص " ہورا دو بیر کھا کرتھا ہے کہ در سے مسلمان ہوگیا)۔ ا

بدر کی خبر مکہ میں پیچی تو گھر گھر ہاتم تھا لیکن غیرت کی وجہ ہے قریش نے من دی کرادی کہ کو کی شخص رو نے نہ

پائے ۔اس لڑائی میں اسود کے تین لڑکے مارے گئے اس کا ول امنڈا آتا کیکن قو می عزت کے خیال ہے رونہیں سکتا
تھا۔ اتحاق بید کہا بیک دن کسی طرف ہے رونے کی آواز آئی "سمجھا کہ قریش نے رونے کی اجازت دے دی ہے نوکرے کہا
و یکھن کون روتا ہے؟ کیا رونے کی اجازت ہوگئی؟ میرے سینٹہ میں آگ مگ رہی ہے جی کھول کر رولوں تو تسکین ہو
جائے۔آدی نے آکر کہاا بیک عورت کا اونٹ کم ہوگیا ہے اس کے لئے روری ہے اسود کی زبان سے بے اختیار بیشعر
انگھے۔

اونٹ کے کم ہونے پرروتی ہے اوراس کو نیندنیس آتی (اونٹ پر) مت رؤیدر پرآنسو بہاجہاں قسمت نے کمی کی تجھ کورونا ہے توعقیل پررواور صارث پرروجو شیروں کاشیرتھا۔ اتبكى ان يضل لها بعير ويمنعها من التوم السهود ولا تبكے على بكر و لكن عنى بدر تقاصرت الحدود فكى ان بكيت على عقيل و بكى حارثا اسد الاسود

حضرت عميرمسلمان ہوکر بہادرانہ مکہ ہیں آئے جہاں کا ہر ذیرہ اس وقت مسلمانوں کے خون کا پیاسا تھا۔ان کو

اسلام کے دوستوں ہے جس شدت کے ساتھ عداوت تھی'ائی شدت ہے و واب دشمنانِ اسلام کے دشمن تھے' یہاں پہنچ کر انہوں نے اسلام کی دعوت کو پھیلا یا اورا یک مجمع کثیر کواس روشنی ہے منور کر دیا) ۔ لِ

### غزوهٔ بدر کابیان قر آن میں:

اس غزوہ کو دیگرغز وات پر جواملیازات حاصل ہیں ان میں ایک ہیمی ہے کہ خوداللہ نے اپنے کلام یاک میں اس کامفصل ذکر کیا ہےاورا لیک خاص سورہ (انفال) کو بدر کےا حسانات دفعم کی تفصیل اور بعض مسائل متعلقہ بدر کی توضیح كے لئے مخصوص كرديا ہے۔واقعد كى اصل حقيقت جانے كے لئے آسان كے نيچاس سے زيادہ كوئى سيح ماخذموجود نيس۔ (١) ﴿ إِنَّامًا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ ايتُهُ رادتُهُمُ إيسماك وعلى رَبَّهُمُ يَتُوَكُّلُونَ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رَرَقُنْهُمْ يُنْفِقُونَ ـ أُولَٰقِكَ هُمُ الَـمُـوُّمِنُـوُكَ حَـقًا لَهُمُ ذرحتٌ عِنْد ربِّهِمْ وَمَعْهِرَةٌ وَّرِرَقٌ كَرِيْمٌ كَما الْحَرَجَكَ رَتُكَ منُ \* نَيْتِكَ بِالْحَقِّ مِ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِن الْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُوُكَ يُخَادِلُوُنِكَ فِي الْحَقِّ بَعُدَ ماتَنَيِّنَ كَأَلَمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنُطُرُونَ إِدُ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّآيُفَتِينَ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُوَدُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ الشُّوَّكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللَّهُ أَنْ يُجِقُّ الْحَقُّ بِكَلِمْتِهِ وَيَقُطَعَ دَابُرَ الْكَهْرِيْنَ ليُنجِيُّ الْحَقُّ وَ يُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجَرِمُونَ اذْ تَسْتَعِينُونَ رَبُّكُمُ فَاسْتَحَابَ لَكُمُ آنِّي مُ حِدُّكُمُ بِ اللَّهِ مِنَ الْمَلْقِكَةِ مُرُدِهِينَ وَمَا خَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَرِيٰ وَ لِتَطَهَفِنَّ بِهِ قُلُو بُكُمُ وَمَا السُّصُرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّا اللَّهَ عَرِيْزٌ حَكِيْمٌ إِذَيْعَشِّيكُمُ النَّعَاسَ آمَنةً مِّنْهُ وَ يُنَرِّلَ عَلَيْكُمُ مِّنَ السُّمَاءَ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمُ بِهِ وَيُذُهِبُ عَنُكُمُ رِجُرَ الشَّيْطِنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُنُو بِكُمْ وَيُثَبِّت بهِ الْاقْـدَامَ اِذْيُـوُجِيُّ رَبُّكُ الَى الْمَلْئَكَة انْيُ مَعَكُمُ فَثَبَتُوا الَّدِيْنِ امْمُوا سَأَلْقِي فِي قُلُوب الَّدِيْنِ كَـفـرُوا الرُّعَـبُ فِياصَبرِبُوا فَوُقَ الْاعْمَاقِ وَاصْرِبُوا مِنْهُمْ كُلِّ بِنالٌ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ شأقُوا اللَّهَ ورَسُولَـةً وَ مَـنُ يُشاقق اللّه ورَسُولَةً فَإِنَّ اللّه شَديُدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُو قُوهُ وَانَّ لِلْكَاهِرِيْن عَـذَابَ النَّـارِ يَـآ أَيُّهَـا الَّذِينَ امْنُوآ إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَعَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الْادُنارَ وَمَنُ يُّـولّهـمُ يَـوْمَـهِـذٍ دُنُـرَةً إلَّا مُتَحَرّفًا لِقَتَالِ أَوْ مُتَحَيّرًا إلى فِئةٍ فَقَدُ نَآءَ بغَضَبِ مَنَ اللهِ وَمَأُواهُ جهنَّمُ ٣ وَبِغُمَنِ الْمُصِيرُ فَلِمُ تَقُتُلُوهُمُ وَلَكِنَّ اللَّهَ فَتَلَهُمُ وَمَا رَمَيُتَ اذُ رَمَيُتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رمني ﴿ وَ لِيُبْلِينَ الْمُؤْمِنِيُنَ مِنَهُ تَلَاءٌ حَسَمًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَمِينًا عَلِيُمٌ ذَلِكُمُ وَأَنَّ اللَّهَ مُوْهِلٌ كَيُدِ الُكَافِرِيْنَ إِنْ تَسْتَفُتِحُوا فَقَدْ جَاءَ كُمُ الْفَتُحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌلُّكُمْ وَ انْ تَعُودُوا نَعُدُ وَلَنَ تُعْبِيَ عَنُكُمُ فِتَتَكُمُ شَيَّمًا وَّلُو كَثُرَتُ وَ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُوْمِنِينَ. ﴾ (افعال-1917)

مومن وہ بیں کہ جب اللہ کا نام میا جائے تو ان کے دل دہل جا کیں اور جب اس کی آبیتیں پڑھ کرسنائی جا کمیں تو ان کا

ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اسے اللہ پر مجروسہ کرتے ہیں جونمازیہ یا بندی پڑھتے ہیں اور اللہ نے جوان کوروزی دی ہے اس سے راہ خدا بیں بھی کچھ دیتے ہیں ہے ہیں سیے مومن ان کے لئے اللہ کے پاس رہے ہیں بخشش ہے اور اچھی روزی ہے جس طرح اے پیغیبر تیراالقد تھے کوئل پر تیرے گھر ہے (بدر تک) نکال لایا' حالا نکہ مسلمانوں کا ایک گروہ اس سے ناخوش تھا' وہ تھے سے حق ظاہر ہوئے بیچے جھڑتا ہے' کویا کہ وہ موت کی طرف ہنکائے جارہے ہیں' اوروہ موت کود مجیرے ہیں اور جب اللہ تم سے قریش کے قافلہ اور قریش کی فوج میں سے ایک کا وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمهارے لئے ہے تم واحد ہوکہ بخرشہ والا گروہ تم كوئل جائے (ليني قا قلم) اور الله بدجا ہتا ہے كري كوائے تكم ے تابت کر ہے اور باطل کومٹائے کو گنہ گاراس ہے رنجیدہ ہول یا دکرہ جب تم اپنے پر دردگارے فریا دکررہے تھے اس نے تنہاری کی (اور کہا) میں تنہاری لگا تار ہزار فرشتوں سے مدد کرول گا اللہ نے بیصرف مسلمانوں کی خوشی اور اطمینان قلب کینے کہااور فتح تو صرف اللہ کے باس ہے اللہ غالب ودانا ہے یاد کروجب تمہاری تسکین کے لئے اپنی طرف سے او کھتم پرط ری کرر ہاتھ 'اور آسان سے یانی برسار ہاتھا کہتم کو یاک کرے اور شیطان کی تایا کی تم سے دور کرے اور تمہارے دل معنبو ملہ کرے اور ثابت قدم رکھئے یاد کرو جب امتد فرشتوں کو تھم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں مسلمانوں کو ثابت قدم رکھتا' میں کا فرول کے دل میں رعب ڈال دوں گا' کا فرول کی گردنیں مارواور ہر جوڑیر مارو بیاس کے کہانہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی کی ہے اور جواللہ اور اللہ کے رسول ے دعمنی کرے گا انتداس کو سخت عذاب وینے وارا ہے ' بیر ہے عذاب ، اس کا مزہ چکھو' کا فروں کے لئے عذاب ووزخ ہے مسلمانو! جب میدان جنگ میں کا فروں کے مقابل آ وُ تو پشت نہ پھیرو' اور بجزاس کے کہ لڑنے کیلئے مڑے یا کسی دستہ کی طرف مجرے جوکوئی پیشت مجیسرے وہ اللہ کا غضب لائے گا اوراس کا ٹھکا تا جہنم ہوگا' اور وہ کیا برا ٹھکا تا ہے مسلمانو!ان کا فرول کوتم نے تیں مارالیکن اللہ نے مارا' اورا ہے تھر! تم نے تین پھینکا جب تم نے پھینکا' کیکن اللہ نے پھینکا' تا کہائی ملرف ہے اہل ایمان کوا چھاانعہ م دے اللہ دا تا اور بینا ہے اور کا فرول کے داؤ 👺 کو كمزوركرنے والا ہے اگر فتح ميا ہے تھے تو فتح آ چكی اب اگر رك جاؤ تو بہتر ہے اور اگرتم پھر مخاشت برآ ماوہ ہو کے تو ہم پھرمسلمانوں کی مدد کریں گئے یا در کھو کہتمہاری جمعیت کچھ مغیبر ہیں گود و کتنی ہی کثیر ہو، اورانڈ مومنوں کے ساتھ ہے۔

(٢) ﴿ وَاعْسَمُواۤ اَ ثَمَا غَيمُتُمُ مِّن شَيْءٍ فَانَّ لِنَّهِ حُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرُنِي وَالْيَتْمَى وَالْمَسْكِيُنِ وَ ابُن السَّبِيلِ الْ كُنتُمُ امْنَتُمُ بِاللَّهِ وَمَاۤ اَنْزَلْنا عَلَى عَبْدَنَا يَوْمَ الْعُرُقَانِ يَوْمَ الْتَقَى وَالْمُحَمْفِي وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِدَ اَنْتُمْ بِالْعُدُوةِ الدُّنِيَا وَهُمْ بِالْعُدُوةِ الْقُصُولِي وَالرَّكُبُ السَّفَلَ مِن مَلْ عَلَى اللهُ الل

فَاتُنتُوا واذُّكُرُوا اللُّهُ كَثَيْرًا لَّغَلُّكُمُ تُفْلِحُونَ وَاطَيْعُوا اللَّهِ وَ رَسُولُهُ وَلا تبارَعُوا فَتَفْشَلُوا و تَنْدُهِ مِنْ يُحُكُمُ وَ اصْبِرُوا انَّا اللَّهِ مع الصَّبِرِيْنَ ۚ وَلَا تَكُو نُوَا كَالَّذِيْنَ حَرَجُوا من ديَارهِمُ بَصِرًا وَّرِثَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَيُلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعَلَّمُونَ مُحِيِّظٌ ﴾ ( تقال ١٣٦٣٠) (٣) جان ہو کہ جو ما پنتیمت ملے تو اس کا یا نجوا ب حصداللہ کے لئے اوراس کے رسول کے لئے 'اہل قر، بت کے ہے' تیمیوں کے لئے مسکینوں کے نئے اور مسافروں کے لئے ہے اگر املد پرتم ایمات لا چکے ہواور حق و باطل میں فرق کر ، ہے واے دن میں (یعنی بدر میں) اللہ نے اپنے بندہ پر جو ( فقح ) اتاری ٔ اس کو مان چکے جب وونول فوجیس آ منے س ہے آسٹئیں'اورالقد ہر چیز پر تدرت رکھتا ہے' جب تم قریب کے میدان میں اور قریش کی فوج دور کے میدان میں ورقا فدتم ہے نیچے تھا'ا گرتم ایک دوسرے ہے وقت مقرر کر کے آئے تو وقت میں اختیا ف ہو جاتا' کیکن (امتد نے بیاس لئے کردیا) تا کہ جوہونے والہ تھا القداس کوکر دے تا کہ جس کومر نا ہووہ بھی دیمل دیکھے ہے مرے اور جس کوزندہ ر ہنا ہے وہ بھی دلیل دیکھے کے زندہ رہے اور ہے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے یا دکرو جب اللہ تم کو جنگ کی جاست میں ان کوتھوڑا دکھا رہا تھا'اگرزیادہ کر کے دکھا تا تو تم ست پڑ جاتے اور یا ہم جھگڑے پڑتے'کیکن امتدنے محفوظ رکھا، وہ سینوں کے بھید ہے واقف ہے جب تنہاری نظر میں اللہ ان کوتھوڑا دیکھار ہاتھ اورتم کوان کی نگاہ میں تا کہ جو ہوئے وا ، ہےالقد س کو بیرا کرے اوراس کی طرف تمام معاطلے پھرتے ہیں' مسلمانو! جب کسی دستہ فوج ے مقابلہ آپڑے بوق ٹابت قدم رہواور ابتدکو کشریا دکیا کرؤتا کہ کامیاب ہؤاور ابتد وراس کے رسوں کی اطاعت کرؤ ور چھکڑا نہ کر وزور نہست پڑ جاؤ کے ورتمہاری ہواا کھڑ جائے گی' مستقل رہوٰاللہ مستقل لوگوں کے ساتھ ہے اوران لوگوں ( یعنی قریش ) کی طرح نہ بنو جو ، ہینے گھر در سے مغرور نہ نم نش اور دکھاد ہے کے ساتھ اور اللہ کی راہ ہے لوگوں کور دیتے ہوئے ن<u>کلے</u> اور القدان کے تم م کاموں کو گیرے ہوئے ہے۔

تو بنیر کے سے بیمن سب ندھا کہ اس کے پاس قیدی ہوں اتا آ ککہ خوب زیمن میں از ند لئے تم دنیا کی دوست جا ہے وہ (قیدی ہوں گے تو فد ہے ہاتھ آئے گا) اور املد آخرت جا ہتا ہے اللہ دانا اور توانا ہے اگر اللہ کی تقدیر پہلے نہ ہو جنگی ہوتی تو تم نے جو قید یوں سے بے لیے اس پرتم کو در دنا کے عذاب پہنچتا اب جو پچھتم کو فنیمت میں مل کھا وُ او و علال و طیب ہے وراللہ سے ڈرا کر واللہ آ مرزگار، ور مہر ہان ہے اے وی فیم تمہمار سے ہاتھ میں جو قیدی ہیں ان سے کہوکہ اللہ اگر تمہم رہ دن ہے اس وی فیم تمہمار سے ہاتھ میں جو قیدی ہیں ان سے کہوکہ اللہ اگر تمہم رہ نے دولوں میں پچھ نیکی و کھے گا تو تم سے جو لیا گیا ہے اس کے بدلہ وہ نیکی عط کر سے گا اور تمہمیں معاف کر سے گا وہ بخشش اور مہر ہائی والا ہے اور اگر یہ قیدی تجھ سے خیانت کو اور بخشش اور مہر ہائی والا ہے اور اگر یہ قیدی تھے سے خیانت کرنا جا ہے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ سے سے تھ خیانت

کر چکے بین ای لئے تو اللہ نے ان کوتمہارے قابوش کردیا اللہ دانا اور باخبر ہے۔
اللہ نے ای احسان کو اُصد کے موقع پر یا دولا یا ہے۔
﴿ وَلَقَدُ نَصِر كُمُ اللّٰهُ بِبَدُرٍ وَ اَنْتُمُ اَذِلَةٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلّٰكُمُ مَنْ شُكُرُونَ ﴾ (آل مران ١٣٠)

یقیناً اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی جب تم کم ورشے تو اللہ ہے وروتا کہ تم شکر گزارین جاؤر



# غزوهٔ بدر پردوباره نظر

سادہ واقعات بیان کرنے کے بعداب وقت آیا ہے کہ محققانہ طور سے اس بات پر بحث کی جائے کہ غزوہ کہ درکا مقصد جیسا کہ عام مؤرخین نے بیان کیا ہے کاروا ب تجارت کولوٹنا تھایا قریش کے حملہ کا وفاع تھا۔

میں اس بات سے خوب واقف ہول کہ تاریخ اور محکمہ عداست میں فرق ہے۔ جمعہ کو رہ بھی معلوم ہے کہ تاریخ کا انداز بیان مقدمہ و بیوانی یا فو جداری کے فیصلہ لکھنے ہے بالکل مختلف ہے۔ میں اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ میرا منصب واقعہ نگاری ہے فیصلہ نولی نہیں۔لیکن موقع ایب آپڑا ہے کہ ایک تاریخی واقعہ نے مقدمہ عدالت کی حیثیت حاصل کر ق ہے۔ اس سے جھے کو اینے منصب ہے ہے کہ ایک تاریخی واقعہ نے مقدمہ عدالت کی حیثیت حاصل کر ق ہے۔ اس سے جھے کو اینے منصب ہے ہے کہ نصل مقدمہ کا قدم ہاتھ میں لین پڑتا ہے۔

اس بات کا مجھ کومطلق خوف نہیں کہ اس فیصد میں عام مؤرخین اور ارباب سیر میرے حریف مقابل میں ۔نہایت جلدنظر آجائے گا کہ حق اکیلاتم مونیا پر فتح پاسکتا ہے سلسد کلام کے اچھی طرح پیش نظرر کھنے کیسے سب سے پہلے ہم کو بتا وینا جا ہے کہ (ہماری تحقیقات کی روسے) واقعہ کی اصلی صورت کیاتھی؟

واقعہ یہ کہ حضری کے تل نے تمام مکہ کو جوش انتقام سے ہریز کردیا تھا اور اس سسلہ بیں چھوٹی چھوٹی اور ائیاں بھی پیش آگئیں دونوں فریق ایک دوسرے سے پُر حذر رہتے اور جیسا کہ ایک حالتوں بیس عام قاعدہ ہے غلط خبریں خود بخو ومشہور ہو کر چھیل جاتی ہیں ای اثناء بیں ایوسفیان قافلہ تجارت کے ساتھ شام گیا اور ابھی وہ شام بیس تھا کہ بی خبر وہاں مشہور ہوگئی کہ مسلمان قافلے پرحملہ کرتا چ ہے ہیں۔ ابوسفیان نے وہیں سے مکہ کوآ دی دوڑ ایو کہ قریش کو خبر ہوجائے قریش نے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دیں مدینہ میں سے مشہور ہوا کہ قریش ایک جمعیت عظیم لے کر مدینہ آ رہے ہیں۔ آخضرت وہائی کی تیاریاں شروع کر دیں مدینہ میں سے مشہور ہوا کہ قریش ایک جمعیت عظیم لے کر مدینہ آ رہے ہیں۔ آخضرت وہائی کی تیاریاں قصد کیا اور بدر کا معرکہ پیش آیا۔

اس بحث کے فیصلہ کے سئے سب ہے پہلے ان واقعات کو یکی مکھودین جا ہے جن پر دونوں فریق کا اتفاق ہے تا کہ دہ انفصال بحث میں اصول موضوعہ کے طور پر کام آئیں' وہ بہ ہیں۔

(۱) قرآن مجید میں اگر کسی واقعہ کا صاف ذکر ہے تو اس کے مقابعہ میں کسی روایت اور تاریخ کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔

(۲) کتب حدیث بین صحت کے فاسے ہا ہم جوفر ق مراتب ہاس کالی ظار کھ جائے گا۔

اس قدر عموماً مسلم ہے کہ جب آنخضرت وہ کھا کو بیٹے معلوم ہوئی کہ قریش بڑی تیاری کے ساتھ مکہ سے نکلے بین تو آپ نے صحابہ سے نخاطب ہوکر ان کا استزاج کیا۔ مہاجرین نے نہایت جوش کے ساتھ آا اوگی فل ہرک کیکن آنخضرت وہ کھا انساری مرضی دریافت کرنا جائے تھے بیدہ کچھ کر سعدیا اور کوئی معزز انس ری اٹھے اور کہا یارسول القد! کیا آپ کاروئے خن ہماری طرف ہے؟ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے موسی سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا القد دونوں جا کراڑ وہم بہیں بینچے رہیں گے۔ اللہ کہ تم اور تمہارا القد دونوں جا کراڑ وہم بہیں بینچے رہیں گے۔ اللہ کہ تم اگر آپ تھم ویں تو ہم آگ اور سمندر میں کود بڑیں۔

یہی بینچے رہیں گے۔ اللہ کی تم اگر آپ تھم ویں تو ہم آگ اور سمندر میں کود بڑیں۔

یہی مسلم ہے کر محابہ میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جوشرکت ہے تھے چنا نے خود قرآن مید میں تھری ہے ہوشرکت ہے تھے چنا نے خود قرآن مید میں تھر بے موسلا کے سے کہا تھا کہ تھے جوشرکت ہے تھے جنائے خود قرآن میں جید میں تھر بی تھے جوشرکت ہے تھے جنائے خود قرآن میں جید میں تھر بھر سے دیسے سے کہا تھا کہ تھر جن تھر ہوشرکت ہے تھے جنائے خود قرآن میں جید میں تھر بھر سے دیسے ہوئے سے تھی جنائے خود قرآن میں تھر ہیں تھر ہوشرکت ہے تھے جنائے خود قرآن میں تھر ہیں تھر ہوشرکت ہے تھو جن ان کیا تھر ان میں تھر ہیں تھر ہوشرکت ہے تھے جنائے خود قرآن میں تھر ہیں تھر ہوشرکت ہے تھی جن نے خود قرآن میں جن سے میں تھر ہوشرکت ہے تھر کو بیانے خود قرآن میں تھر ہوشرکت ہے تھر جن ان میں تھر ہون کے سے تھر تھر کی تھر ہون کے سے تھر بندوں کی موسلا کے معالم کر میں تو میں تھر ہوشرکت ہوں تھر کر بھر کر بھر بھر کر بھر کے سے تھر بھر کر ب

﴿ وِ إِنَّ فَرِيُقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ﴾ (انقال ١٠٠٠) اورمسلماتون كالكِ كروه تطعانا خوش تفا\_

عوا اربب سیراور محدثین نے تعری کی ہے کہ آنخضرت والے نے انسادی رضا مندی جو خاص طور پر وریا نت کی اس کی وجہ بیٹی کہ انساد نے کہ بیل جب آب ہے ہاتھ پر بیعت کی تو صرف بیا قر ارکیا تھ کہ 'جب کوئی وہمن خود مدینہ پر جملہ آور ہوگا تو انساد متو بد کریں گئے' ۔ یہ قر ارز تھ کہ مدینہ سے باہر نکل کر بھی لڑیں گئے ان واقعات کے بعد اب مرکز بحث یہ ہیں کہ جب آپ مدینہ سے نکلے تو صرف بعد اب مرکز بحث یہ ہے کہ 'میدواقعات کہاں جیش آ ہے ؟' اور باب سیر لکھتے بیل کہ جب آپ مدینہ سے نکلے تو صرف قافد ہے تجارت پر جملہ کر تامقعود تھ ' دو چار منزل چل کر معلوم ہوا کہ قریش فو جیس لئے چھے آتے ہیں ، اس وقت آپ نے مہاج بین اور انساد کو جملے کیا کہ ان کا عندید دریافت فرما کیں 'آ گے کے واقعات سیس چیش آئے ' لیکن کتب سیر' تاریخ اور جما دی بھی مرشہادتوں سے بالاتر ایک اور چیز ہمارے پاس موجود ہے (قرآن) جس کے آگے ہم سب کو گرون جما دی جو ہے۔

﴿ كَمَا آنُحُرِ حِثَ رَبُّكُ مِنُ ابِيَتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيْقًا مَن الْمُؤْمِنِين لَكَارِهُونَ يُخَادِلُونِكَ فَى الْمُؤْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ وَإِذَ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحُدَى السَّلَا بِعَدْ كُمُ اللَّهُ إِحُدَى السَّلَا بِعَدْ كُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَعِدُ كُمُ اللَّهُ إِحْدَى السَّلَا بِعَدْ اللَّهُ اللَّهُ الْحَقَّ الْحَقَّ السَّلَا اللَّهُ وَيُولِدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُونُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الل

جس طرح بچھ کو تیرے اللہ نے تیرے گھرے تی پر نکالا در آئے الید مسمانوں کا ایک گروہ اس کو پہند نہیں کرتا تھ ' یہ اور اوگ تی کے فلا ہر ہوئے بیچے تھے سے تی بات ہیں جھڑا کرتے تھے تو یا کہ موت کی طرف ہنکائے جارہ ہیں اور موت کو آئے تھوں سے کو آئے تھے کہ اللہ موت کو آئے تھوں میں کوئی جماعت تم کو ہاتھ آئے کہ موت کو آئے تھے کہ ہے کھئے والی جماعت تم کو ہاتھ آباد واللہ یہ جہت تھا کہ تن کو آئے باتوں سے قائم کر اور تم یہ جا ہے تھے کہ ہے کھئے والی جماعت تم کو ہاتھ آباد واللہ یہ جہت تھا کہ تن کو آئی باتوں سے قائم کر دے اور کا فرول کی بڑ کا ہے دے۔

(۱) ترکیب نوی کے زوے واق میں جو داؤ ہے طالیہ ہے جس کے بیمعنی ہیں کے مسلمانوں کا ایک گروہ جولڑائی ہے تی چرا تاہے بیموقع عین دوموقع تق جب آپ مدینہ ہے نگل رہے تھے نہ کہ مدینہ نے نگل کر جب آپ گے بڑھے کے نگہ داؤ طالیہ کے لحاظ ہے خروج من البیت اور اس گروہ کے جی چرانے کا دفت اور زماندا یک ہی ہوتا جا ہے۔

(۲) آیت ندگورہ میں برتھری فدکور ہے کہ یہ جس وقت کا واقعہ ہے اس وقت و گروہ سامنے تھے ایک کاروان تجارت اورا کی قریش کی فوج جو مکہ ہے آری تھی ارباب سیر کہتے جی کہ آیت قر آئی میں بیاس وقت کا واقعہ فدکور ہے جب آخفرت فی بررک قریب بینی چکے تھے لیکن بدر کے قریب بینی کرتو کاروان تجارت سیح سلامت نی کرنگل گیا تھ اس وقت یہ یونگل میں تھا اس وقت یہ یونگل میں تھا اس وقت یہ یونگل ہے تھا مطابق ہے کہ دونوں میں سے ایک کا وعدہ ہے۔ اس لئے یہ باعل فلا ہر ہے کہ قرآن مجید کے نص کے مطابق ہے واقعہ اس وقت کا ہونا جا ہے جب دونوں گروہ کے ہاتھ آنے کا اختال ہوسکتا ہو اور بیصرف وہ وقت ہوسکتا ہے جب آخش سے ایک کا خیار ہوسکتا ہو اور دونوں طرف کی خبریں آگئ تھیں کہادھرا یوسفیان کاروان تجارت لے کرچلا ہے اور

ادھر قریش جنگ کے سراسانان کے ساتھ مکہ سے نکل چکے ہیں۔

(٣) سب سے زیادہ قابل لخاظ میدا مر ہے کہ قرآن مجید کی آیت ندکورہ بالا بیس کفار کے دوفر بیل کا اللہ نے بیان
یا ہے ایک قافلۂ تنج رت اور دوسرا صاحب شوکت لینی کفار قریش جو مکہ سے ٹر نے کے لئے آرہے بتھے۔ آیت میں
تھ سے ہے کہ مسلمانوں کی کی جماعت ایک تھی جو جا ہتی تھی کہ کاروائن تنجارت پر تملہ کیا جائے اللہ نے ان لوگوں پر ناراضی
تعام کی اور فرمایا۔

﴿ وَمُودُونَ انَّ عِيرَ دَاتِ الشَّوُكَةَ مُكُونُ لَكُمْ وَ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحقَّ الْحقَّ بكلمته ويقُطع دَارِ الْكَافِرِيْنَ ﴾ (انتال)

تم چاہتے ہو کہ بے فرخصہ ان گروہ تم کو ہاتھ آجائے اور اللہ میہ چاہتا ہے کہ اپنی باتوں سے حق کو قائم کر دے اور کا فرول کی جڑکات ہے۔

آیب طرف وہ ہوگ ہیں جو قافلۂ تج رت پر حملہ کرنا ہو ہتے ہیں دوسری طرف القدہ جو جو چاہتا ہے کہ حق کو قائم کر دے اور کا فروں کی جڑکا ہے دے اب سواں یہ ہے کہ رسول القد و بھی اس کے ساتھ ہیں؟ عام روایتوں کے مطابق اس سوال کا کیا جواب ہوگا' میں اس تصور ہے کا نب اٹھتا ہوں۔

( ؟) اب واقعہ کی نوعیت پرغور کریں واقعہ ہے کہ آنخضرت اللے کے مدید منورہ ہے اس سروساہ ن کے ساتھ نظل رہے ہیں کہ تین سوے زیادہ جانبازم ہم جروانصار ساتھ ہیں ان میں فاتح خیبراور حضرت امیر حمزہ سیدالشہد او بھی ہیں جن میں ہے جن میں ہے جانبی ہیں ہے جن میں ہے خود ایک نظر ہے باوجود اس کے (جیسا کہ قرآن مجید میں بتصریح فدکور ہے) ڈر کے مارے بہت سے سحابہ کاول جیفا جاتا ہے اوران کونظر آتا ہے کہ کوئی ان کوموت کے مند میں لئے جاتا ہے۔

﴿ وِ إِنَّ هِرِيَقًا مِّنَ الْمُوَّمِبِينَ لَكَارِهُوْلَ يُحَادَلُوْ مِنْ فِي الْحَقِّ مِعَدَ مَا تَشِي كَانَمَا يُسَاقُوُلُ الَّي الْمَوْتِ﴾ (القال:1)

اور مسلمانوں کی ایک جماعت کارہ تھی وہ تھے ہے جن ظاہر ہوئے پیچے بھی جھڑا کرتی تھی مویا کے موت کی طرف ہنگائے جارہے ہیں۔

اگر صرف قافلہ تجارت پر حملہ کرنا مقصود ہوتا تو یہ خوف بیاضطراب بید پہلوتی کس بنا پر تھی اس سے پہلے بار ہا (بقول ارباب سیر) قافلہ قریش پر حملہ کرنے کے لئے تھوڑے تھوڑے آ دی بھیج دیے گئے تھے اور بھی ان کوضر رہیں پہنچا تھا۔اس دفعہ ای قافلہ کا اننا ڈر ہے کہ تین سو چیدہ اور فتخب فوج ہے اور پھر لوگ ڈر کے مارے سیمے جاتے ہیں۔ یہ تطعی دلیل ہے کہ مدینہ ی بی خبر آ محی تھی کے قریش کہ ہے جمعیت عظیم لے کرمدینہ پر آ رہے ہیں۔

۵) قر آن مجید میں ایک اور آیت ای بدر کے دافعہ کے متعلق نازل ہوئی ہے ٔ اور اس دفت جب آپ مدینہ بی میں تشریف رکھتے تنے چنانچہ بخاری تفسیر سور ہ نساء میں تصریحاً ندکور ہے۔ آیت بیہ ہے

﴿ لَا يَسْتُوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِينَ غَيْرُ أُولِى الضَّرِرِ وَالْمُحَاهِدُونَ فِي سَيْلِ اللهِ بَامُوالِهِمُ وَ ٱنْفُسِهِمُ فَضَّلَ اللهُ الْمُحَاهِدِينَ بِآمُوالهِمُ وَ ٱنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَحَةً ﴾ (تـ١٠-١٣) بج معذوروں کے وہ لوگ جو بیٹھ رہے اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ یں اپنے مال ورجان سے جہاد کرتے ہیں ہر ایرنیس ہو کتے 'اللہ نے مجاہدین کو جو مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں' درجہ میں فضیت دی ہے۔

صحیح بخاری ہیں اس آ بت کے متعلق معزت ابن عباس کا قو نقل کیا ہے کہ وہ لوگ جو بدر ہیں نہیں شریک ہوئے اور وہ جوشر کیک ہوئے دونوں برابرنہیں ہو سکتے سیح بخاری ہیں ہے تھی ہے کہ جب بیر آ بت نازل ہوئی تو پہلے عبسر الصرر کا جملہ نہ تھا کہ آ بیت کن کرعبد القد بن مکتوم " آ مخضرت و الکی خدمت میں حاضر ہو کے اور اپنے الدھے بن کا مذر کیا' اس پرو میں یہ جملہ نازل ہوا ' عبسر و نے الصرر '' لیمیٰ ن معذوروں کے موا' یہ صاف اس بات کی دلیل ہے کہ دید بین معلوم ہوگی تھ کہ قافلہ برحملہ کر تانیس جکہ ٹر نااور جان و بینا ہے۔

(٢) كفارقريش جومكه الرفي كالمنطق المنطق الم

وران لوگوں کی طرح نہ بنو جوا ہے گھروں ہے مغروران نمائشی اور بقد کی روسے ہوئے نکلے۔

اگر قریش صرف قافلۂ تجارت کے بچ نے کے لئے نگلتے تو اللہ یہ یوں کہتا کہ وہ اظہار شان اور دکھاوے کے سے اللہ کی راہ ہے لوگوں کو رہ کے ہوئے نگلے؟ اس میں اظہار شان اور دکھاوے کی کیا بات تھی اور اللہ کی راہ ہے لوگوں کو روکنا کی تھا جو نگلے تھے جس سے مقصود اپنے زور اور قوت کا اعلان ونم کش اور اسمام کی ترقی کا انسداد تھی اس کے اللہ نے اس کو نمرور مرد کر اسمام کی ترقی کا انسداد تھی اس کے اللہ نے اس کو نمرور مرد کر اور مرد کی کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اس کے اللہ کا اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا اللہ کا کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا تھے کہا تھی سے کہ کہا۔

قر آن مجید کے بعد احادیث نبوی کا درجہ ہے احادیث کی متعدد کتابوں میں غزوہ بدر کامفصل وجمل ذکر ہے ا لیکن کعب بن ما لک والی حدیث کے سوااور کسی حدیث میں بیہ واقعہ میری نظر سے نبیل گزرا کہ آنخضرت و کھٹا بدر میں قریش کے قافلہ متحارت کے لوٹے کے لئے نکلے تھے۔

کعب بن ما لک کی حدیث متعددوجو و سے قابل بحث ہے۔

حفرت کعب کی صدیث بیہے۔

﴿ عس عسدالله س كعب قال كعب سم المحلف عن سول لله يا الله في عروة عراها الا عروه تسوك عبر السي كست تحلف عن عروة لد و سم يعانب حد تحلف عنها الما حر النبي على يريد عير قريش حتى جمع الله بله و يسهم على عير مبعاد ﴾ كعب كم ين كدر ول الله والله والله كوچور كرك فراوه سه يجهنيس رما بر فراوة بوك كاور بال فراوة بورش كعب كم ين يك ندها اورجوال الله والله كوچور كرك فراوه سه يجهنيس رما بر فراوة بوك كاور بال فراوة بورش عن المراس الله والله كالله والله كالله والله كالله والله كالله والله كالله كالل

اس کے برخلاف حضرت انس کی صدیث ہے جو تھے مسلم میں ہے۔

(١) ﴿ عَسَ بِسَ أَنْ رَسُورِ اللَّهِ ١٤٠٤ شَاوِرِ حَسَ بِنَعِهِ اقْبَالُ الَّي سَفِيانَ قَالَ فَتَكُمُ أَنُو لكر

(۲) ﴿ ووردت عليهم روايا قريش و فيهم علام اسود لنني الحجاج فاحدوه فكان اصحاب رسول الله ﷺ لِنَسْأَلُونَ عن ابي سفيان و اصحابه فيقول مالي عدم بابي سعيان ولكس هذا ابوجهل و عتبة و شيبة و امية بن خلف فاذا قال ذلك ضربوه فقال معم ادا احدركم هذا ابوسفيان فادا تركوه فقال مالي دابي سفيال من عدم هذا ابوجهل ... رسول الله ﷺ قائم يصلّى فلما راى دلث الصرب قال والدى نفسى بيده لتضربوه اذا صدقكم و تتركوه اذا كذبكم \_ ﴿ (ميم ملم يبر ووبد)

اور (پہنے) قریش کا ہراول دستہ کر آترا اس میں بی تجائے کا ایک جبٹی غلام تھا مسلمانوں نے اس کو گرفآر کرلیا اور اس سے ابوسفیان کا حال ہو چھنے گئے دو کہتا تھ جھے ابوسفیان کی خبر نہیں لیکن بدا بوجہل عشبہ شیبہ امیہ بن خلف آر ہے ہیں جب وہ یہ کہتا تو گھر اور چھتے تو وہ کہتا ہوں تب اس کو چھوڑ دیے 'تو پھر اور چھتے تو وہ کہتا ہوں تب اس کو چھوڑ دیے 'تو پھر اور چھتے تو وہ کہتا جھو کو ابوسفیان کی خبر نہیں لیکن جب وہ یہ کہتا تب بھی جھے کو ابوسفیان کی خبر نہیں لیکن جب وہ یہ کہتا تب بھی اس کو مارتے 'آتر کھر رہ ایا تھ ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جب وہ بھی کہتا ہے تو تھی کہتا ہے تو تھی کہتا ہے تو تھی کہتا ہے تو تھی اس کو مارتے ہوا در جب جھوٹ بولنا ہے تو چھوڑ دیتے ہو۔

حدیث کے پہلے کھڑے سے طاہر ہوتا ہے کہ جب ابوسفیان کے آنے کا حال معلوم ہواای وقت آپ نے مہاجرین وافعیار سے مشورہ کیااور افعیار سے اعانت کی خواہش کی اور سیمطعقا ثابت ہے کہ ابوسفیان کی آمد کا حال مدید ہی شمعلوم ہو چکا تھا اس بنا پر سیمقق طور پر ثابت ہوگی کہ اس غزوہ کی شرکت کے لئے آپ مشکل نے افعیار سے مدید ہی میں خواہش کی تھی ورزاگر باہرنگل کر بیہ معاملہ چیش آتا جیسا کہ کتب سیرت میں فرکور ہے تو اس وقت افعیار وہاں کہ سے ہوتے ؟ اور نیز ای کھڑے ہیں فرکور ہے کہ الانکہ ارباب ہوت کے مطابق واقع یہ ہونا چاہئے کہ افعیار معامدہ اور معمول ما بق کے خلاف شرکت کے لئے لئے ۔ آئخضرت سیرت کے مطابق واقع یہ ہونا چاہئے کہ افعیار معامدہ اور معمول ما بق کے خلاف شرکت کے لئے لئے ۔ آئخضرت کے بیران کاعمد میدوریا فت فرمایا اور اس کے بعد شرکت کے لئے آمادہ کیا۔ ہوخص بچھ سکتا ہے کہ بیا یک مجنونا نہ بات

صدیث کے دوسر کے در سے بوضاحت تمام مقل ہوتا ہے کہ آنخضرت میں گا کو وی کے ذریعہ یا کسی اور طریقے ہے یہ پہلے ہی ہے معلوم تھا کہ تجارتی قافلہ کا نہیں بلکہ جنگی فوج کا مقابلہ ہے گو عام لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو۔اس صدیث میں ایک گرہ اور کھولنا ہے کہ اگر پہلے صرف ابوسفیان کا آتا معلوم ہوا تھا اور قریش کے تملہ کی خبر نہیں تو آنخضرت صدیث میں ایک گرہ اور کھولنا ہے کہ اگر پہلے صرف ابوسفیان کی آتا ہے کہ اور تھی تو آنخضا ہے کہ وقع کا اقتضابیہ کہ یہ ہوکہ '' جب مشرکین مکہ کی آتا مکی خبر معلوم ہوئی' چنا نچا کی واقعہ کو انہیں الفاظ کے ساتھ اہام احمد بن ضبل نے مند لے مند لے مند لے مند اللہ شیبہ نے مصنف کے میں این جریر نے تاریخ کے میں اور پہلی نے دلائل میں روایت کیا ہے اور اس کو '' صحح'' کہ ہے اور اس کے راوی معرکہ بدر کے ہیر واسد النہ علی "بن افی طالب ہیں۔

اس میں صاف تصریح ہے کہ مشرکین مکہ کے تملہ کی خبرین کرآپ نکلے تنے اور بدرآ کر قیام فرہ یا تھا'اس پوری حدیث میں ایوسفیان کے قافلۂ تنجارت کا ذکر تک نہیں ہے۔ان قطعی نصوص کے بعد اگر چہ کسی اور استدوال کی ضرورت نہیں لیکن لیطمنس فلسی کے طور پرواقعات ذیل پرلیا ظاکرنا جا ہے۔

یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ جس وقت مدینہ ہے آپ وہ اللہ نظر آپھی کی کر قریش مدینہ پر آ رہے ہیں ا اک بنا پر آپ وہ انسار کو مخاطب کیا کیونکہ معاہد ہ بیعت کے موافق اب انسارے کام لینے کا وقت آپ کا تھا۔ (۲) مکہ سے جو قافلۂ تجارت کے لئے شام کو جایا کرتا تھا' مدینہ کے یاس سے ہوکر گزرتا تھا' مدینہ سے مکہ تک

إ جلداول صفحه ١١١ـ

م متخب كنز العمل عز وهُ بدر ..

مع جد استي ١٢٨٩.

جس قد رقبائل آباد تضعموماً قریش کے زیراثر نظے بخلاف اس کے مدینہ ہے شام تک کی حدود تک قریش کا اثر ندتھا۔ اس بنا پر ترکاروانِ تجارت پر حملہ کرنامقصود ہوتا تو شام کی طرف بڑھنا تھا' یہ بالکل خلاف قیاس ہے کہ کاروان تجارت شام ہے آ رہا ہے' آنخضرت و کھنے کو نبر ہو چکی ہے اور آپ بجائے اس کے کہ شام کی طرف بڑھیں مکہ کی طرف جاتے ہیں اور پانچ منزل مکہ کی طرف جا کر فبر آتی ہے کہ قافعہ نے کرنکل گیا اور قریش ہے جنگ پیش آجاتی ہے۔

(m) واقعات کی تر تیب بیہے:-

ا قریش نے عبداللہ بن اُلی کو خط لکھا کہ'' محمد اور ان کے رفقا کو مدینہ سے نکال دو ور نہ ہم مدینہ آ کرتم کو بھی بر ہ دکردیں گے''(بحوالہ سنن الی داؤ واویر گزر چکا)

۳۔ابوجہل نے سعد ہن معاذ " ہے کہا کہتم نے ہمارے مجرموں کو پناہ دی ہے اگرامیہ کی ضانت نہ ہوتی تو میں تم کو قتل کر دیتا۔

۳۔ کرزین جابر نے جمادی الثانی ۳ ھیں مدینہ کی چرا گاہ پرحملہ کیا اور آنخضرت ﷺ کے اونٹ لوٹ سے ۴ ۲۔ اس کے بعد بی رجب ۳ ھیں آنخضرت ﷺ نے عبداللہ بن جحش کو تبسس کے سئے بھیجا کہ قریش کی نقل و حرکت کی خبرلائیں۔

۵۔عبدالقد بن جحشؓ نے ( آنخضرت ﷺ کی مرضی کے خلاف) قریش کا ایک مخضر سا قافلہ لوٹ لیا اور ایک آ دمی قبل اور دواسیر کئے۔

قریش نے مکہ میں جو کھے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا اس کو پیش نظر رکھؤ پھر بید خیاں کروکہ ان کا جوش انقام کسی طرح کم نہیں ہوتا اور وہ عبداللہ این ابی کو لکھتے ہیں کہ ہم مدید آ کرتم کو اور محمد دونوں کو فنا کر دیں گئے کر زفہری مدید ہیں چھا پہ ہوتا ہے اس اثناء ہیں قریش کا اشتعال اس سے اور بڑھ جاتا ہے کہ عبداللہ بن جحش نے ان کا قافد لوٹ لیا 'اور ان کے دومعزز خاندان کے ممبراسیر کر ہے' ان تمام ہوتوں کے ساتھ قریش صبر کرتے ہیں اور کی تتم کے انقام کا ارادہ نہیں کرتے ' جب آ مخضرت و کھٹا ان کے قافلہ کو جس میں مکہ کی کل کا نئات تھی ہوئے کے سے نگلتے ہیں' تب مجبوز اان کو مدافعت کیلئے ٹائنا پڑتا ہے' اس پر بھی بدر کے قریب پہنچ کر جب ن کو معموم ہوتا ہے کہ قافلہ نے کہ کرنگل گی تو ان کے بڑے سے سر داراورخو دعتہ جوسال رفتگر تھ' رائے دیتا ہے کہ اب ٹرنے کی ضرور سنیں واپس چینا چ ہے' کی واقعات کا بینقشہ پڑے سر داراورخو دعتہ جوسال رفتگر تھ' رائے دیتا ہے کہ اب ٹرنے کی ضرور سنیں واپس چینا چ ہے' کی واقعات کا بینقشہ قریش کے جوش عداوت اور رسول اللہ وہنگا کی شان نبوت کے موافق ہے؟

(۳) ارباب سیرعموہ تکھتے ہیں کہ' جب آنخضرت وہ اللہ عنہ مند مند منورہ میں صی بہ کوکارہ ن تجارت پرحملہ کرنے کی ترغیب دی تو لوگوں نے چندال مستعدی خابر نہیں کی کیونکہ ہوگ سمجھے کہ کوئی مہم اور معرکہ و جب دنہیں ہے بلکہ صرف تخصیل غنیمت ہے اس لئے جن لوگوں کو مال کی حاجت تھی وہ گئے' لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انصار میں جس قد راعیان تو ماور سرفنگر ہے سب کے زرومال کے عتاج اگر تھے تو مہاجرین ہے کئی گئی ہے سرفنگر ہے سب کے زرومال کے عتاج اگر تھے تو مہاجرین ہے کہا تھا کہ انصار کی تعداد مہاجرین ہے دگئی گئی ہے آنخضرت وہ کا کے ستمزاج کے جواب میں جن لوگوں نے جان ناران فقرے کیے ہے مہ جرین میں حضرت ابو بھر میں معدرت میں معدرت میں معدرت عبدہ میں جواب میں جواب میں جن میں جواب میں جواب میں جواب میں جواب میں جن اور مدید

ل صحیح مسلم وسیح بخاری نجزوهٔ مدر .

ے بہ ہرنیں جا بچتے تھا اس سے قطعاً پہتلیم کرنا پڑے گا کہ سعد نے یہ جواب مدینہ ہیں میں دیا تھا اور وہیں قریش کے حمد کا صلام ہو گیا تھا اور اس لئے یہ قطعی ہے کہ مدینہ ہی میں اس بات کی ضرورت چیش آئی تھی کہ اف رکا استمزائ میں جائے نے صلاح ہو گئے نے اور میں جب آئے خطرت ہو گئے نے اور کی عام در باب سیر بلکہ احادیث کی کتر ہوں میں بھی منقول ہے کے غزوہ بدر میں جب آئے خطرت ہو گئے نے اور سوس سے بین رخوہ جب دی تو بہو یا غزوہ میں ہے صلاح ہو ہے تھے کہ جب دیا غزوہ میں ہے صرف قافد کا مال ہونا ہے اس سے بیا پنی مرضی پر موقوف ہے جس کا جی جو ہے جس کا جی نہ جائے طبری میں ہے۔ جائے طبری میں ہے۔

﴿ وَ لَنَّ فِرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرَهُونَ يُحَدِّمُونَ فِي لَحِقَ بَعُدَ مَا تَنِيَّنَ كَانَّمَا يُسَاقُؤُنَ الى الْمُؤْتِ ﴾ (اتفال-۱)

ورسمانوں کا ایک فریق نکلنے سے ناراض تھا وہ تجھ سے حق کے متعلق جھکڑتا تھ بعد اس کے کرحق طاہر ہو گیا تھ'وہ گوید موت کی ظرف ہنکارے جارہے ہیں۔

(۲) تمام کتب احادیث اور سیر بیل تقریح ہے کہ مدیند منورہ ہے ایک میل چل کر (مقام بیرانی نعبتہ بیل) آپ نے نوئی کا جائزہ لیا اور حضرت عبداللہ بن عمر "وغیرہ اس بنا پروائی بھیج دیئے گئان کی عمریں پندرہ برس ہے کم تھیں نوبید کہ منوغ کو کئی کہ بنچ تھے ، گرصرف قافلہ کالوئن مقصود ہوتا تو یہ کام او خیز نوجوان زیادہ خو بی سے انجام دے بھے تھے لیکن پوئنہ واقع میں جب دمقصود تھ جو ایک فریضہ کالی ہے اور س کے سئے بدوغ کی قید ہے اس لئے نا بالغ ہوگ واپس کردیئے گئے کہ ابھی اس کے دالی نہیں۔

(ع) حافظ ائن عبدالبرے استیعاب کے بیش روایت کی ہے کہ جب آنخضرت و کا نے لوگوں کو قافلہ قریش پر محمد مرے کی ترغیب وی تو خشرت و کا الدقریش پر محمد مرے کی ترغیب وی تو خشرت کے جوایک الصاری منظورات و میں محمد مرے کہا کہ جھے جانے دواور تم یہال مستورات و نہر میں تر میں کر و سعد نے کہا '' حضور ! اگر کو کی ورموقع ہوتا تو ضرور میں آپ کواپنے او پر ترجیح و بیتا' لیکن بیشہا دت کا ورجہ

و استبعاب مذكرة معلم بن ضيفه اصاباورطيقات بيل ميدا قندب منتماف لفا ظامنقول ب-

ہے میں اس کو کیونکر چھوڑ سکتا ہوں'۔ چنانچہ قرعداندازی ہوئی اور سعد ؓ کے نام قرعہ لکلا سعد ؓ شریک جنگ ہو کرشہید ہوئے۔

اس سے صاف ٹابت ہے کہ قافلہ لوٹنا نہیں بلکہ جبر دبیش نظرتھ' اور لوگوں کو دولت شہادت کے حاصل ہونے کی آرزوتھی۔

### غزوهٔ بدر کااصلی سبب:

عرب کا فاصر تو می تھ کہ جب کی قبیلہ کا کوئی آ دمی کسی طریقہ ہے کسی کے ہاتھ نے آل ہو جاتا تھ تو ایک بخت ہنگامہ کا رزار قائم ہوج تا تھا' دونوں طرف ٹڈی دل امنڈ آتا تھ اور خون کی ندیں بہہ جاتی تھیں 'بیلڑا ئیاں مدتوں تک قائم رہتی تھیں' قبیلے کے قبیلے کٹ جے تے بیٹے تاہم میں میں سسید بند نہیں ہوتا تھا' عرب لکھے پڑھے نہ تھے تاہم مقتول کا تام کاغذ پر درج ہوکر خاندان میں وراث تا چھا' تا تھا' بچوں کو بیٹا م یاد کرایا جاتا تھا کہ بڑے ہوکراس خون کا انتقام بیٹا ہے' داحس اور بسوس کی قیامت خیزلڑ ائیاں جو چ لیس چ لیس برس قائم رہیں اور جن میں ہزاروں راکھوں جا نیس برباد ہو گئیں' اسی بنا پر ہوئیں' عربی نے بردا اہم لفظ ہے۔

جبیہا کہ ہم اوپرلکھ آئے ہیں عبداللہ بن جھٹ کے واقعہ ہیں عمرو بن حضر می قبل کردیا گیا تھا' حضر می عتبہ بن ربیعہ کا حبیف تھا جو تمام قریش کا سر دارتھا' بدراور تمام غزوات کا سلسعہ اسی خون کا انتقام تھا' عروہ بن زبیر" (حضرت عاکش کے بھا نجے ) نے اس واقعہ کو بہ تصریح بیان کیا ہے۔

﴿ و كال الدى ها ح وقعة بدر و سائر الحروب التي كانت بين رسول المه ﷺ و بين مشركي قريش فيما قال عروة بن الزبير ماكال من قتل و اقد بن المحصدالله التميمي عمرو بن الحضرمي (تاريخ طبري ١٢٨٣)

جس چیز نے غزوہ بدراور دیگر وہ تم مراز ایماں برپا کیں جو آنخضرت وہ اُنٹا اور مشرکین عرب کے درمیان واقع ہوئیں' وہ جیس کے عروہ بن زبیر' کابیان ہے عمرو بن حضر می کا آتل کیا جاتا ہے جس کوواقلہ بن عبدالقد تمیں نے آل کردیا تھ ایک عام خلطی جس نے واقعہ بحث طلب میں غلطی پیدا کردی ہے بیہ ہے کہ سب سے پہلے جواڑ ائی کفار سے ہوئی وہ بدر تھی' حالا تکہ بدر سے پہلے لڑائیاں شروع ہو چکی تھیں' عروہ بن الزبیر' نے غزوہ بدر کے متعلق عبدالملک کو جو خط لکھا تھی اس کے ابتدائی فقرے میہ ہیں۔

﴿ ال ابسفيمال بس حرب اقبل من الشام في قريب من سبعين راكمامن قبائل قريش فذكروا رسول الله على واصحابه و قد كانت الحرب بينهم فقتنت قتني و قتل اس الحصرمي في اناس بنخلة و اسرت اساري من قريش ..... و كانت تلك الوقعة هاجت

کے ۔ (عبداللہ بن جمش جن کی سرو ری میں میں آتی ہوا حصرت حمزہ " ے بھا نجے اور تخضرت ﷺ ئے ماموں رو بھالی تھا تہ آئ - ٹی وقد ہن عبداللہ حضرت عمر " کے خاند ن کے حلیف تھے اور حضرت عمر " کے آغاز خلاطت تک زندہ رہے۔ ویجھوطبقات ہن معدو کرعبد ملد ہن شوو قد بن عبد ملد)۔ الحرب میں رسول المه عرب و بیس قریش و اول ما اصاب مه معصهم بعصا من الحرب و ذلك قبل مخوج ابنی سفیان و اصحابه الی المشام (طبری سفی ۱۲۸۵)

ایسفیان بن ترب تقریباً سرسوار کے ساتھ شام ہے آرہ تھا جوکل کے کل قریش تھے آ تخضرت والے اور صحابہ الی عالی المام کے کل قریش تھے آ تخضرت والے اور محابہ کا تذکرہ ہوا اور دونوں فریق بی ارائی شروع ہو چکی تھی اورادهر کے چندلوگ جن میں ابن حصری بھی تھا مارے جا چکے تھے اور کھے تھے ۔۔۔۔ اورای واقعہ نے آ تخضرت والے اور قریش میں جنگ برپ کر دی تھی اور کھی تھا اور قریش میں جنگ برپ کر دی تھی اور کھی سے پہلا واقعہ تھا جس میں دونوں فریق نے ایک دوسرے کوصدمہ پنجایا اور بیاڑائی ابوسفیان کی دی تھی اور کھی سب سے پہلا واقعہ تھا جس میں دونوں فریق نے ایک دوسرے کوصدمہ پنجایا اور بیاڑائی ابوسفیان کی

روائلی شام سے پہلے وقوع میں آ چکی تھی۔

اس میں تصریح ہو چکی تھی۔ غزوہ بدر الوسفیان جبشام کوروانہ بھی نہیں ہوا تھا ای وقت لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ غزوہ بدر الوسفیان کی واپسی شام کے بعدواقع ہوا ہے۔ اصل واقعہ کی تحقیق کا سب سے برااصلی ذریعہ بیہ ہے کہ خود حریف ن جنگ کی شہادت ہم پہنچائی جائے اس تیم کی شہادتیں بہت کم ہاتھ آ سکتی ہیں لیکن خوش تسمی ہے یہاں اس قیم کی شہادت موجود ہے۔ حکیم بن حزام (حضرت خدیجہ شکے بھینچ) غزوہ بدر میں شریک سے اور اس وقت تک کا فریقے وہ عرابی تخضرت ہے۔ حکیم بن حزام (حضرت خدیجہ شکے بھینچ) غزوہ بدر میں شریک سے اور اس وقت تک کا فریقے وہ عرابی تحضرت وہنگا ہے نہایت میں ہوئے برس بڑے تھے۔ گوز مائڈ جا ہلیت میں آئے خضرت وہ ہوگا ہے۔ نہایت میں اس بھی وہ مرابی ہو اور مرابی بن تھی ہوں کے ہاتھ میں تاہم فنج مکہ تک ایمان نہیں لائے۔ وہ رو سائے قریش میں سے تھے حرم کا ایک بڑا منصب یعنی رفادہ انہی وقعہ سے ہو تھی سے تھے اور ان نے نہا یہ تعظیم و تکریم کی صدرجس سے اٹھ کران کے پاس آ بیٹھا اور کہ بدر کا واقعہ بیان وہ مراوان سے سے انہی مرابی ہو اس سے بہا۔ کہ بیاس کے باس آئی سائریں تو میں عقبہ کے پاس گیا اور کہ بدر کا واقعہ بیان اور میں نے اس سے بہا۔

عتبہ نے بیتجویز پیند کی'لیکن ایوجہل نے نہ ما تا اور حضری کے بھائی عامر حضری کو بلا کر کہا'خون کا بدلا سامنے ہے' کھڑے جوکر قوم سے دہائی وڈ عامر عرب کے دستور کے موافق نگا ہو گیا اور پیارا سے

> واعمراہ واعمراہ ہائے عمر (حضرمی) ہائے عمر! آغاز جنگ کے وقت سب سے پہلے جو محض میدان جنگ میں نکلا' وہ بھی عامر حضرمی تھا۔

لے اصابید کرو مکیم بن حزام

م طبری صفحة اسلاد سيرت ابن بشام بمعناه ذكر غزوهٔ بدر<sup>ود</sup>س''

سم پوری تفصیل طبری صفی ۱۳۱۲ تا ۱۳۱۱ ش ہے۔

تحکیم بن حزام اور عامر حضری غزوہ بدر تک کافر تھے عقبہ وابوجہل جوسر داران قریش تھے گفر پر تادم مرگ قائم رہے۔ اگر چہاس در جہ کے بوگ غزوہ بدر کو حضری کے خون کا انقام سجھتے تھے اور سجھتے رہے تو ہم کو پچھ پرواہ نہیں کرنی چاہے کہ اوروں نے جواس کے سینکڑوں برس بعد پیدا ہوئے اس کا سبب قافلۂ تنی رہت کا بچا تا سمجھا۔ ﴿وُ شَتَالَ بِسِهِ هَا﴾ ایک ضروری نکتہ:

اصل میہ ہے کہ اصول جنگ کے موافق اکثر غزوات میں بیا خام ہزئیں کیا جاتا تھا کہ کدھر جانا اور کس غرض سے جانامقصود ہے؟ صحیح بخاری (غزوۂ تبوک) میں حضرت کعب بن ، لک مجومشہور صحالی ہیں'ان کا قول نقل کیا ہے۔

> ﴿ و لم یکن رسول الله ﷺ یرید غزو ۃ الاورِی مغیرها۔﴾ اورآ مخضرت ﷺ جب کئزوہ کاارادہ فرہ نے تھے تاکسی اور موقع کا توریی فرہ تے تھے۔

'' توریئ' کے معنی شار حین بخاری نے یہ مکھے ہیں کہ'' آپ ایسے موقع پر مبہم اور متحمل المعنمین الفاظ استعال فرہ نے تھے''۔ گومیر سے نزد بیک بید کلیداس معنی ہیں تھے ہم واقعات کے استقصا سے بیضر ورثابت ہوتا ہے کہ بعض موقعول پر واقعہ اس طرح مبہم رکھا جاتا تھ کہ لوگ مختلف قیاس پیدا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ بدر میں حضرت سعد بن خیر ہیں جی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ بدر میں حضرت سعد بن خیر ہیں ہوگیا تھ کہ قافلہ ہے تعرض کرنا مقدودتھ۔

کا قول منقول ہے کہ بدر ہیں صرف قافلہ ہے تعرض کرنا مقدودتھ۔

دیبا چہ بیں ہم لکھ آئے ہیں کہ راوی (جس میں صحابہ مجمی داخل ہیں) بہت ہے موقعوں پر جو واقعہ بیان کرتا ہے وہ حقیقت میں واقعہ ہیں بلکہ اس کا استنباط ہوتا ہے بینی اس نے اس کو یوں ہی سمجھ 'بدر میں بھی بہی صورت چیش آئی اور اس سے بیکوئی تعجب کی بات نہیں کہ صیب میں محقیف قیاس کے اور جو قیاس مذاق یام کے مناسب تھی وہی پھیل گیا۔

## غزوهٔ بدر کے نتائج:

(بدر کے معرکہ نے ندہبی ورمککی حالت پر گونا گول اثرات پیدا کئے اور حقیقت میں بیاسمام کی ترقی کا قدم اومین تھا۔قریش کے تہ م بڑے بڑے رؤساء جن میں سے ایک ، یک اسلام کی ترقی کی راہ میں سد آ بمن تھا فنا ہو گئے ۔ عتبہ اور ابوجہل کی موت نے قریش کی ریاست عامد کا تاج ابوسفیان کے سر پر رکھا' جس سے دوست اموک کا آغاز ہوا' سیکن قریش کے صعی زوروطافت کا معیار گھٹ گیا۔

مدینه بین اب تک عبدالقد بن الی بن سنوں علانیہ کا فرتھ'لیکن اب بظاہر وہ اسدم کے دائر ہیں آگی' گوتمام عمر من فق رہالورائی صابت شن جان دی' قب کل عرب چوسلسد واقعات کا رخ دیکھتے تھے اگر چہرام ہیں ہوئے کیکن سہم گئے ان موافق حالات کے ساتھ مخالف اسباب بین بھی انقد ب شروع ہوگیو' یہود سے معاہدہ ہوچکا تھا کہ وہ ہر می ملہ میں یکسور ہیں گے کیکن اس فنخ نمایال نے ان میں حسد کی آ گ بھڑ کا دی اور وہ اس کو صنبط نہ کر سکے۔ چنانچہ اس کی تفصیل یہود یوں کے واقعات میں ہالنفصیل آتی ہے۔

قریش کو پہلے صرف مصری کا رونا تھا' بدر کے بعد ہرگھر ماتم کدہ تھ' اور مقتولین بدر کے انتقام کے لئے مکہ کا بچہ بچی مضطرتھ' چنانچے سویق کا واقعہ اور أحد کا معرکہ اس جوش کا مظہرتھا۔

### غزوهُ سولقٌ ذي الحبراه:

ابوسفیان اب قریش کا رئیس تھا اور اس منصب کا سب سے برا فرض غزو و بدر کا انتقام تھا۔ اس نے بدر سے مشرکین کی واپسی پرمنت ، نی تھی کہ جب تک مقتولان بدر کا انتقام نہ لے گا نہ شل جن بت کرے گا نہ سر جس تیل ڈالے گا۔ چن نچہ و وسوشتر سواروں کے ساتھ مدینہ پر بردھا' یہود کی نسبت معلوم تھ کہ وہ مسمانوں کے مقابلہ جس مدودیں گے' اس کے پہلے جی بن اخطب کے پاس آیا کی ساتھ مدودیں گے اس سر دار تھا اور تجارتی خزاندای کے پاس آیا کی نام سے دروازہ نہ کھولا مابوس ہوکر سلام بن مشکم کے پاس آیا وہ یہود بونفیر کا سر دار تھا اور تجارتی خزاندای کے زیرا ہتمام رہتا تھا۔ اس نے برے جوش سے استقبال کیا' خوشکوار کھانے کھلائے' شراب پوائی' مدینہ کے تفاور کھانے کو ابوسفیان عربیض پر حملہ آور ہوا' جو مدینہ سے اس کے فرد کی تھا ہوری ہوگئ جن کا نام سعد بن عمرو فرق آل کیا' چند مکا نات اور گھاس کے انبار جلا دیۓ ان باتوں سے اس کے فرد کی تھا ہوری ہوگئ' گیا جو مسلمانوں کے باتھ آ ہے' عربی میں ستوک ہو تی ہیں۔ اس لئے یہ واقعہ غزوہ سویق کھرا ہے میں ستوک ہوری کہتے ہیں۔ اس لئے یہ واقعہ غزوہ سویت کے نام سے مشہور ہے۔

## حصرت فاطمه زهرا من کی شادی ، ذی الحجه ستاه

حضرت فاطمہ "جوآ تخضرت اللہ کی صاحبزاد یوں میں سب ہے کمس تھیں اب ان کی عمر ۱۸ برس کی ہو چک تھی اور شادی کے پیغام آنے گئے تھے۔ ابن سعد نے روایت کی ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر " نے آ تخضرت واللہ کا محمل ہوگا ، پھر حضرت عمر " نے جرائت کی ان کو بھی آپ نے بچھ جواب نہیں دیا ، بلکہ ورخواست کی آپ نے بی کھے جواب نہیں دیا ، بلکہ وہی ایس سعد کی آکٹر روایت سے خمیر معموم ہوتی ' حافظ ابن حجر نے اصابہ میں ابن سعد کی آکٹر روایت سے حضرت فاطمہ "کے حال میں روایت کی جی ایکن اس کونظر انداز کرویا ہے۔ فاطمہ "کے حال میں روایت کی جی لیکن اس کونظر انداز کرویا ہے۔

بہر حال حضرت علی " نے جب درخواست کی تو آپ نے حضرت فاطمہ" کی مرضی دریافت کی وہ چپ رہیں 'یہ ایک طرح کا ظہر ررض تھا' آپ نے حضرت علی ہے ہو چھا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لئے کیا ہے؟ بولے بھے نیس ' آپ نے فرمایا' اور وہ حظمیہ زرو کیا ہوئی (جنگ بدر میں ہوتھ آئی تھی) عرض کی وہ تو موجود ہے' آپ نے فرمایا بس وہ کا ئی ہے۔

انظرین کو خیال ہوگا کہ بڑی قیمتی چیز ہوگی' لیکن اگروہ اس کی مقدار جانتا جا ہے جین تو جواب بدہ کے کے صرف سوا سورو ہے لئے زرہ کے سوااور جو بھے حضرت علی " کا سرمایہ تھ وہ ایک بھیٹر کی کھال اور ایک بوسیدہ یمنی چادرت علی " حضرت علی " کا سرمایہ تھ وہ ایک بھیٹر کی کھال اور ایک بوسیدہ یمنی چادرت کی مقدرت علی " مسلما اور دوسرے ایڈیشن میں سوارو ہے جھپ گیا ہے اس کی تھے کر کی جائے۔" س' (سمہ)

نے بیسب سرمایہ حضرت فاطمہ زہرا گی نذرکیا مصرت علی ابتک آنخضرت واللہ ہی کے پاس رہتے سے شادی کے بعد ضرورت ہوئی کہ الگ گھرلیں حضرت حارثہ بن تعمان انصاری کے متعدد مکانات سے جن جن جن میں ہو ہ کی آنخضرت کونذرکر بھی سے مضرت فاطمہ نے آنخضرت کے شادی کے کہا کہا تھے کہا کہا تھے کہا کہاں تک ابان سے کہتے شرم آئی ہے مصرت حارثہ نے ساتو دوڑے آئے کہ حضور میں اور میرے پاس جو تجھ ہے کہاں تک ابندکی تنم میرا جو مکان آب لے لیتے ہیں جھ کواس سے زیادہ خوشی ہوتی ہوتی ہوتی ہے کہ وہ میرے پاس رہ جائے۔ خرض انہوں نے ابنا ایک مکان خالی کردیا مطرت فاطمہ اس میں اٹھ گئیں۔

شہنشاہ کو نین ﷺ نے سیدہ عالم کو جو جہز دیا'وہ بان کی جار پائی' چمڑے کا گدا جس کے اندر رو کی کے بجائے تھجور کے بیتے تھے'ایک جھاگل'ایک مشک' دوچکیا ںاور دومٹی کے گھڑے تھے۔

حضرت فاحمہ "جب نے گھر میں جاہیں تو آئے ضرت ﷺ ان کے پیس تشریف لے گئے دروازہ پر کھڑ ہے ہو کراڈ ان ، نگا' پھراندرآئے 'ایک برتن میں پانی منگوایا' وونوں ہاتھ اس میں ڈالے اور حضرت علی "کے سینہ اور بازوؤں پر پانی چیڑ کا' پھر حضرت فاطمہ "کو بلایا' وہ شرم ہے لڑ کھڑاتی آئیں' ان پر بھی پانی چیڑ کا اور فر مایا کہ میں نے اپنے خاندان میں سب ہے افضل تر محض ہے تمہارا نکام کیا ہے۔ ا

#### واقعات ِمتفرقهٔ ۲ه:

(مؤرضین کے بیان کے مطابق اس س ل رمضان مبارک کے روز نے فرض ہوئے صدقہ عیدالفطر کا تھم بھی اس سال ہے جاری ہوا۔ پہلے آپ نے ایک خطبہ دیا جس میں اس صدقہ کے فضائل بیان فرمائے 'پھر صدقہ کا تھم دیا۔ عیدالفطر کی نماز باجماعت عیدگاہ میں بھی اس س ل اوافر مائی اس ہے پہنے عید کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ ار باب سیر کی ترتیب کے مطابق غزوہ نی قدیقاع کا ذکر بھی اس سال کے واقعات میں ہوتا جا ہے تھا لیکن اتصال و تسلسل واقعہ کی بتا پروہ آئندہ فدکور ہوگا)

### مس<u>ه</u> غزوهٔ احد <sup>لا</sup>

﴿ وَلا تَهَنُّوا وَ لا تَنْحَرَّمُوا وَ أَنْتُمُ الْاَعُلُولُ وَانْ تُحْتُمُ مُوْمِينِنَ ﴾ (آل عمران ۱۳)

عرب میں صرف ایک شخص کاقبل لڑائی کا ایک سلسلہ چھیڑ دیتا تھا جوسینکڑ وں برس تک ختم نہیں ہوسکتا تھا۔ طرفین میں ہے جس کو فنکست ہو تی تھی وہ انتقام کو ایسا فرض مو بد جانتا تھا جس کے اوا کئے بغیر اس کی جستی قائم نہیں رہ سکتی تھی 'بدر میں ہے۔ جس کو فنکست ہو تی مورک ہے تھے جن میں اکثر وہ تھے جوقر بیش کے تاج وافسر تھے اس بنا پرتم م مکہ جوش انتقام ہے لیر یہ تھا۔
لیریز تھا۔

قریش کا کاروان تجارت جو جنگ بدر کے زیانے میں نفع کثیر کے ساتھ شام سے واپس آر ہاتھا' اس کا راس امال حصہ داروں کونشیم کردیا گیا تھالیکن زرمنا فع امانت کے طور پر محفوظ تھا۔

قریش کو کشتگان بدر کے ،تم سے فرصت کی تو اس فرض کے اوا کا خیال آیا۔ چند سرواران قریش جن میں ابوجہل کا بیٹا عکر مدبھی تھ' ان نوگوں کو جن کے عزیز وا قارب جنگ بدر میں قتل ہو چکے تھے ساتھ لے کر ابوسفیان کے پاس کے اور کہا کہ محمد نے ہماری قوم کا خاتمہ کر دیا اب انقام کا وقت ہے' ہم چاہتے ہیں کہ مال تجارت کا جو نفع اب تک جنع ہے' وہ اس کام میں صرف بیا چ نے ایک ایسی ورخواست تھی جو پیش ہونے سے پہلے تبول کر لی گئی تھی' لیکن قریش کو اب سلمانوں کے قوت وزور کا اندازہ ہو چ کا تھا' وہ جانے تھے کہ جنگ بدر میں جس سامان سے وہ گئے تھے اس سے اب کھی زیادہ در کار ہے' عرب میں جوش پھیلانے اور دلوں کے کر مانے کا سب سے بڑا آلہ شعر تھا' قریش میں ووشاع شرعی کری ہوگی تھا' کی رخواست پر وہ اور مسافع کم دے نگا اور تمام قبل کری ہوگی تا تشائے رخم سے اس کور ہا کر دیا تھا' قریش کی درخواست پر وہ اور مسافع کمدے نگا اور تمام قبائل قریش میں اپنی آئٹ ہی بیانی ہے آگ کی گا

لڑا ئيوں ميں ثابت قدمی اور جوش جنگ کا بڑا ذريعہ خاتو تانِ حرم تھيں' جس لڑائی ميں خاتو نيں ساتھ ہوتی تھيں' عرب جانوں پر کھيل جاتے ہے کہ فکست ہوگ تو عور تيں ہے حرمت ہوں گی۔ بہت ک عور تيں ایکتھيں جن کی اولا دبنگ بدر ميں قتل ہو چکی تھی اس لئے وہ خود جوش انقام سے ہر پر تھيں اور انہوں نے متیں ہائی تھيں کہ اولا دیے قاتلوں کا خون پی کردم لیں گے نے خ ض جب نو جیس تیار ہو کی تو بڑے بڑے ہوئے معزز گھر انوں کی عور تیں بھی فوج میں شامل ہو کیں۔ ان میں ہے بعض کے نام حسب ذیل ہیں۔ سی

لے مدینہ متورہ سے شالی جانب قریباً ڈیڈھ دومیل کے فاصلہ پرایک پہاڑ کا نام ہے۔

م مسیح بخاری باب خزوهٔ أحدیش ہے کہ بیآ یت خزوهٔ أحدیث نازل ہوئی

سے ۔ طبری جند ۳۳ صنی ۳۸۵ ررقانی جند به صنی ۴۳ نے ان چیفواتیل کے سو سداف منت سعد نوعمیر و بنت معقمہ دواور خاتو نان کا ذکر یا ہے۔ ب ایس آن س وعمیر و سے سو واقی خواتین جد کومسلمان ہو گئیں۔ بناس ورهمیر و کے سدام کے متعلق کچھ معلوم نہیں۔ (ررقانی علی نمواہب) 'س''

(۱) ہند علامیر معاویۃ کی مال۔

(۲) أم يحكيم عكرمه (فرزندا يوجهل) كي بيوي-

(٣) قاطمه (ينت وليد) حضرت خالد كي بهن

(٣) برزه مسعود تقفي جوطا كف كاركيس تفاءاس كي بيني

(۵) ریطه عمروبن العاص کی زوجه

(۲) خناس حضرت مصعب هین عمیر کی مال

حضرت جمزہ " نے ہند کے باپ عتبہ کو بدر میں قتل کی تھا جبیر بن مطعم کا پچا بھی حضرت جمزہ " کے ہاتھ سے مارا گیا تھ'اس بنا پر ہند نے وحش کو جو جبیر کا غلام اور حربہ اندازی میں کمال رکھتا تھا' حضرت جمزہ " کے تل پر آمادہ کیا اور بیا قرار ہوا کہاس کارگزاری کے صلہ میں وہ آزاد کردیا جائے گا۔

آ تخضرت و کی کویی نیمی تو آپ نے پانچویں تو آپ کے پانچویں شوال ۱۳ دے کو دو فبررسال جن کے نام انس اور مونس تھے فبر لانے کے لئے بھیج انہوں نے آ کرا طلاع دی کہ قریش کا نشکر مدینہ کے قریب آ گیا اور مدینہ کی چرا گاہ (عریض) کو ان کے گھوڑوں نے صاف کر دیا۔ آپ نے حضرت حباب بن منذ رکو بھیجا کہ فوج کی تعداد کی فبر لائیں انہوں نے آ کر صحیح تخمینہ سے اطلاع دی چونکہ شہر پر جمعہ کا اندیشہ تھا 'ہر طرف پہرے بھا دیئے گئے حضرت سعد "بن عبادہ اور سعد "بن معاذہ تھیا رلگا کرتمام رات مسجد نبوی کے دروازہ پر پہرہ دیتے رہے۔

صبح کو آپ نے صحابہ ہے مشورہ کیا مہا جرین نے عمو ہا اور انصار میں ہے اکا برنے رائے دی کہ عور تیں باہر قلعوں میں بھیج دی جا نعیں اور شہر میں پناہ گزیں ہو کر مقابلہ کی جائے عبدالقد بن انی بن سلول جواب تک بھی شریک کے مشورہ نہیں کیا گیا تھ اس نے بھی مبی رائے دی کیکن ان نوخیز سے صحابہ نے جو جنگ بدر میں شریک ند ہو سکے تھاس بات پراصرار کیا کہ شہر سے نکل کر حملہ کی جائے آ تخضرت و انگا گھر میں تشریف لے گئے اور ذرہ پہن کر باہر تشریف لائے اب وگوں کو ندا مت ہوئی کہ ہم اپنی رائے کو خلاف مرضی نکلنے پر مجبور کیا سب نے عرض کی کہ ہم اپنی رائے ہے باز آتے ہیں ارشاد ہوا کہ پنیم کو زیر نہیں کہ تھیار پہن کرا تارہ ہے۔

قریش بدھ کے دن مدینہ کے قریب پنچے اور کوہ احد پر پڑاؤ ڈالا 'آنخضرت ﷺ جمعہ کے دن نمی زجمعہ پڑھ کر ایک ہزار صحابہ "کے ساتھ شہر سے نکلے عبد القد بن الی تین سوکی جمعیت لے کر آیا تھ 'لیکن میہ کہ کروایس چلا گیا کہ''محمہ نے میری رائے نہ مانی''۔ آنخضرت وہ کے ساتھ اب صرف سات سوسحابہ "رہ گئے'ان ہیں ایک سوزرہ پوش تھے' مدید

ل طرى جلد اسفيه ١٣٨ مطبوعه يورب" س"

م زرقانی جدراصفی ۲۵ اس

ے نکل کرفوج کا جائزہ لیا گیا اور جولوگ کمس تھے واپس کر دیئے گئے ان میں حضرت زید بن ثابت ، حضرت براء بن مازب ، حضرت ابوسعید خدری ، حضرت عبدالله بن عمر اور حضرت عراب اوی ، بھی تھے لیکن جال شاری کا بید وق تھ کہ فوجون میں ہے جب رافع میں خدت کے بہا گیا کہ عمر میں چھوٹے ہوواپس جاؤ او وہ انگوشوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے کہ قد او نبی نظر آئے 'چن نبیدان کی بیرتر کیب چل گئی اور وہ لے لئے گئے محضرت سمرہ آکی نو جوان جوان جوان کے بم من شخص نے انہوں نے اگران کواجازت ملتی ہے تو جھرکو بھی ملنی سے انہوں نے بل چیش کی کہ میں رافع کواڑ ائی میں بچھ ٹر بیتا ہوں اس لئے اگران کواجازت ملتی ہے تو جھرکو بھی ملنی جو ہے بیا دونوں کا مقد بلہ کرایا گیا ورسمرہ نے رافع کوز مین بردے مارا اس بنا بران کواجازت ملتی گئی۔

آئخضرت و النظام عن بیت پررکا کرصف آرائی کی مضرت مصعب "بن عمیر کوعلم عن بیت کیا مضرت المعام کی بیت کیا مضرت المعام کی بیت کی المی العوام رسالے کے افسر مقرر ہوئے مطرت حمزہ "کواس مصدفوج کی کمان ملی جوزرہ پوش نہ علی بیت کی طرف احتمال تھا کہ دیئر اللہ اللہ مستمتعین فرمایا اور تھم دیا کہ گولڑائی فتح ہو طرف احتمال تھا کہ دیئر سے معرب عبدالقدین جبیران تیراندازوں کا ایک دستہ متعین فرمایا اور تھم دیا کہ گولڑائی فتح ہو جائے تا ہم وہ جگہ ہے نہ بیس دھنرت عبدالقدین جبیران تیراندازوں کے افسر مقرر ہوئے۔

قریش کو بدر میں تجربہ ہو چکا تھا اس لئے انہوں نے نہایت ترتیب سے صف آ رائی کی میمند پر خالد بن ولید کو مقرر کیا میں میں میں تھے جو قریش کامشہور رئیس تھا ' مقرر کیا 'میسر ہ عکر مدکود یا جوا ہو جہل کے فرزند تھے' سوارول کا دستہ صفوا ن بن امید کی کمان میں تھے جو قریش کامشہور رئیس تھا ' تیراندازوں کے دیتے الگ تھے' جن کا افسر عبدالقد بن الی ربیدتھ' طلح علمبر دارتھ' دوسو گھوڑ ہے کوئل رکا ب میں تھے کہ ضرورت کے وقت کام آئیں۔

سب سے پہلے طبل جنگ کے بج سے فاتو نان قریش دف پراشعار پڑھتی ہوئی برمیں 'جن میں کشتگان بدر کا ماتم اورا نقام خون کے رجز تھے بہند (ابوسفیان کی بیوی) آگ آگاور چود وعورتیں ساتھ ساتھ تھیں اشعاریہ تھے۔

> ہم آسان کے تاروں کی بیٹیاں ہیں ہم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں اگرتم بڑھ کرلڑ و گئو ہم تم سے گلے لمیں گ اور چیجھے قدم ہٹایا تو ہم تم سے الگ ہوجا کیں گ

نىحىن بىسات طارق نىمشى على النمارق ان تىقبلوا نىعانىق او تىدىر و الىفارق

لڑائی کا آغازاس طرح ہوا کہ ابوعام جو مدینہ منورہ کا ایک مقبول عام فخص تھا اور مدینہ جیموژ کر مکہ میں آباد ہوگیا تھ 'ڈیڑھ سوآ دمیوں کے ساتھ میدان میں آیا' اسلام سے پہلے زمداور پارسائی کی بنا پرتمام مدینہ اس کی عزت کرتا تھا۔ جونکہ اس کو خیال تھ کہ اغمار جب اس کو دیکھیں گے تو رسول القد ہو تھی گا کا ساتھ جیموڑ ویں گئے میدان میں آ کرپکارا'' مجھ کو پہیے نے ہو؟ میں ابوعام ہوں''انصار نے کہ'' ہاں او بدکار! ہم تجھ کو پہیے نے میں'القد تیری آرز و ہرنہ لائے''۔

اِ طبری جدداصفحه۱۳۹ (بیطبری کی روایت ہے بیکن بعض دوسری روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ حفزت رافع ہو کو جازت مل جانے ں وجہ بیقی کہ وہ اس تو جوانی بی میں تیر ند زی میں کمال رکھتے تھے حضور کھی کو جب ان کا حال معلوم ہوا تو ان کوشر کت کی اجازت وے دی۔ ابن بشام ذکر غرود وُ وُ حدوز رقانی جلدتاصفحہ ۲۹ و بدایداین کمیٹر جلد مهم خدہ ۱) س

ع طبري صغيره ١٣٩١ \_

قریش کاعلمبر دارطلح صف ہے نکل کر پکارا'' کیوں مسلمانو! تم میں کوئی ہے کہ یا جھے کوجلد دوزخ میں پہنچادے یا خودمیرے ہاتھوں بہشت میں پہنچ جائے'' لے علی مرتفلی ' نے صف سے نکل کر کہا'' میں ہول' یہ کہہ کرتگوار ماری اورطلحہ کی اش زمین پڑھی' طلحہ کے بعداس کے بھائی عثمان نے جس کے پیچھے بورتیں اشعار پڑھتی آتی تھیں' تھم ہاتھ میں یہ اور رجز پڑھتا ہوا حمد آ ورہوا:

﴿ اللَّ على اهل اللواء حقا ان تخضب الصعدة او تندقا ﴾ على بردار كافرض ب كدنيز وكوفون شي رتك وكياو والكراكر ثوث جائد

حضرت حزه مقابله کو نکلے اور شانه پرتگوار ماری که کمرتک اتر آئی ٔ ساتھ ہی ان کی زبان ہے لکلا که ' جی ساتی حجاج کا بیٹا ہوں''۔۔

اب عام جنگ شروع ہوگئ مفرت جزہ ہم محضرت ابو دجانہ فوجوں کے دل میں تھے اور مفیل کی صفیل صاف کر دیں مضرت ابو دجانہ عرب کے مشہور پہلوان تھے آ تخضرت و اللہ نے دست مبارک میں تلوار لے کر فرمایا ''کون اس کا حق اوا کرتا ہے؟''اس سعادت کے لئے دفعتہ بہت سے ہاتھ بڑھے کی میں بیر خرصرت ابو دجانہ کے فرمایا ''کون اس کا حق اوا کرتا ہے؟''اس سعادت کے لئے دفعتہ بہت سے ہاتھ بڑھے کو عشرت ابو دجانہ تھے ہوئے نفیہ بین تھا اس غیر متوقع عزت نے ان بودہ شجاعت سے مست کردیا 'سر پرسرخ رومانی با ندھااورا کرتے تنتے ہوئے فوج سے نکلے آ مخضرت و کی ارشاد فرمایا کہ' بیرچال اللہ کو سخت ناپسند ہے لیکن اس وقت پسند ہے'' محفرت ابو دجانہ فوج ل کو جول کو چرتے ، داشوں پر لا شے گراتے بڑھے جاتے ہے یہ ل تک کہ ہندسا ہے آ گئ اس کے سر پر تکوار رکھ کرافی کی کہ درسول اللہ و کی کواراس قابل نہیں کے ورت پر آ زمائی جائے۔

حضرت حمزه "وودی تکوار مارتے جاتے تھے اور جس طرف بڑھتے تھے مفیں کی صفیں صاف ہو جاتی تھیں'ای حاست میں سہاغ غبشانی سامنے آگی' پکارے کہ' اوختائیۃ النساء کے بچئے' کہاں جاتا ہے' میہ کہر تکوار ماری۔وہ خاک پر ڈھیرتھا۔

وحتی جوایک جبٹی غلام تھا'اورجس سے جبیر بن مطعم اس کے آقانے وعدہ کیا تھا کہ اگروہ حضرت حمزہ ہو کو کر ہے و سے تو آزاد کردیا جائے گا'وہ حضرت حمزہ ٹاک میں تھا'حضرت حمزہ ٹاک اس نیزہ جس کوحربہ کہتے ہیں اور جو حبشیوں کا ضاص ہتھیار ہے بھینک کر مارا'جو ناف میں نگا اور پار ہو گیا'حضرت حمزہ ٹانے اس پر حملہ کرنا جا ہا'کین اُڑکھڑا کر گر بڑے اور دوح برواز کرگئی۔ کے لیکن اُڑکھڑا کرگر بڑے اور دوح برواز کرگئی۔ کے

کفار کے علمبر دارلزلز کرنتل ہوجائے تھے تا ہم علم گرنے نہیں پاتا تھا ایک کے گرنے سے پہلے دوسرا جا نباز بڑھ کرعلم کو ہاتھ میں لیا تو کسی نے بڑھ کراس زور سے مکوار کرعلم کو ہاتھ میں لیا تو کسی نے بڑھ کراس زور سے مکوار ماری کہ دونوں ہاتھ سی ایک کے بڑھ کر ایک وہ تو می کا نام مواہبی آئے تھول سے فاک برنہیں دیکھ سکتا تھا 'علم کے گرنے کے ماری کہ دونوں ہاتھ ساتھ کھ کے گرنے کے

ل بياس بات برطنونها كدمسلمان الياسجية بير ر

م صحیح بخاری باب قل جمزه صفی ۵۸۳

ساتھ سینہ کے بل زمین پر گرااور علم کوسینہ سے و ہالیا'اس حالت میں بید کہتا ہوا مارا گیا کہ''میں نے اپنافرض ادا کر دیا''۔ ل عمر دیر تک خاک پر پڑار ہا۔ آخرا یک بہاور خاتون (عمرہ بن علقمہ) ولیرانہ بڑھی اور علم کو ہاتھ میں لے کر بعند کیا' بیدد کچھ کر ہر طرف ہے قریش سمٹ آئے اورا کھڑ'ہے ہوئے یاؤں پھر جم گئے۔

ابو عامر کفار کی طرف ہے لڑ رہا تھا' کیکن اس کے صاحبز اوے حضرت حظلہ اسلام لا پچے تھے' انہوں نے آخضرت وہنگا ہے باپ کے مقابلہ میں لڑنے کی اجازت ما تگی کیکن رحمت عالم نے یہ گوارا نہ کیا کہ بیٹا باپ پر تکوار اللہ علی کروئے اللہ اللہ اللہ کی مقابلہ میں لڑنے کی اجازت ما تگی کیکن رحمت عالم نے یہ گوار ابوسفیان کا فیصلہ کروئے اللہ وفت تربیلو ہے شداد بن الاسود نے جھپٹ کران کے وارکوروکا اوران کو شہید کردیا' تا ہم لڑائی کا پلہ مسلمانوں بی کی طرف تھا عمبر داروں کے آل اور حضرت علی اور حضرت ابود جانہ کے بے بناہ حملوں سے فوج کے پاؤں اکھڑ گئے' بہا در تازنینیں جو رجز ہے داوں کو ابھار ہی تھے ہو جھپٹیں اور حظلع صاف ہوگی' کیکن ساتھ ہی مسلمانوں نے لوٹ شروع کریں ہی دول کے گئے تھے وہ بھی غیمت کی طرف جھکے۔

لے ابن ہشام وطبری جلد نمبر سامنی ا ۱۳۰ ا "س"

مع بخارى غزودَ احد يصفح 100 م

سل صحیح بخاری غزوهٔ امد صفح ا۸۵ ۔

کریں! رسول اللہ ﷺ نے تو شہادت پائی''۔ حضرت ابن نضر ؓ نے کہ ''ان کے بعد ہم زندہ رہ کر کی کریں گے' بیہ ہدکر فوج میں تھس گئے اور ٹز کرشہادت پائی کڑائی کے بعد جب ان کی لاش دیکھی گئی تو اسی (۸۰) سے زیادہ تیز تموار ورنیز ب کے زخم تھے' کوئی شخص پہچان تک ندسکا'ان کی بہن نے انگلی دیکھی کر پہچانا۔ لیا

جان نگاران قاص برابراڑتے جاتے ہے لیکن نگاہیں سروری کم بھٹا کو ڈھونڈھتی تھیں۔ سب سے پہید حفرت کعب بن ما لک کی نظریڈ کی چرو مبارک پر مغفر تھا الیکن آ تکھیں نظر آتی تھیں' حفرت کعب نے پہیان کر پارا' مسمانو' رسول اللہ وہ تھا تھا 'کی نظریف کے براض برطرف سے جان نگار ٹوٹ پڑنے کفار نے اب ہرطرف سے ہٹ کرائ رخ پر زور دیا وہ کا در جوم کر کے بر ھتا تھا' میکن ڈوالفقار کی بچل سے بید باول بھٹ بھٹ کررہ جاتا تھا' ایک دفعہ جوم ہواتو آئے خضرت دل کا در جوم کر کے بر ھتا تھا' میکن ڈوالفقار کی بچل سے بید باول بھٹ بھٹ کررہ جاتا تھا' ایک دفعہ جوم ہواتو آئے خضرت کے فرمایا' کون جھ پر جان دیتا ہے؟'' حضرت زیاد بن سکن پانچ انسار کی لے کرائ خدمت کے ادا کر نے کے لئے بر سے اور ایک ایک نے جانباز کی ہے ٹر کر جانبی فدا کر دیں گئے حضرت زیاد کو پیشرف حاصل ہوا کہ آئے خضرت ہیں نے تھم دیا کہ ان کا داشتہ تریب لاؤ' ہوگ اٹھ کر لائے' کچھ کچھ جان باتی تھی' قدمول پر مندر کا دیا اور ای حاست میں جن

یچینازرفتہ باشدز جہان نیازمند ہے کہ بوفت جان میں بھی ہے۔ کہ بوفت جان میں دن بسرش رسیدہ باشی ایک بہاور مسلمان اس عالم میں بھی ہے پروائی کے ساتھ کھڑ انکھجوریں کھا رہا تھ' اس نے بڑھ کر بوچھ کہ ''یورسوں اللہ!اگر میں مراگیا تو کہاں ہول گا''آپ نے فرمایا'' جنت ہیں'' س بشارت سے بیخو دہوکر دہ س طرح کفار برٹوٹ بڑا کہ ماراگیا۔ سی

عبداللہ بن قمیّہ جوقر بیش کامشہور بہا درتھ صفول کو چیرتا بھا ڈتا تخضرت وہ گئے کے قریب آگیا ور چیرہ مہارک پرتلوار ہاری اس کے صد مد سے مغفر کی دو کڑیاں چیرہ مہارک میں چیھے کررہ سکی جا روں طرف سے تلوار یں اور تیے برت رہے تھے بیدد کچھ کر جان نثاروں نے آپ کودائرہ میں بے لیا' حضرت ابود جانہ جھک کر بیر بن گئے' ب جو تیر آت تھے ان کی چیٹھ پرآتے تھے ،حضرت طلحہ '' نے تلواروں کو ہاتھ پرروکا' بیک ہاتھ کٹ کر پر ''بودردرحمت ، مر پر تیر برس رہے شھے اور آپ کی زبان پر بیدا لفاظ تھے۔

> و رب اغفر قومی فانهم لا یعدمون که ه اے اللہ! میری قوم کو پخش دے دہ جائے تیس۔

حضرت ابوطلی چوحضرت انس کے علاتی باپ نتنے مشہور تیرا نداز تنے۔انہوں نے اس قدر تیر برسائے کہ ۱۰

الیا میں میں اور باب سیر کی روایت ہے ۔ سیجے بنی ری میں میروا قفہ مذکور ہے لیکن حضرت عمر کانا منہیں۔

<sup>🛂 💎</sup> تشجیح بنی ری غز و دا احد مسلح ۵۵ و تیجیمسلم جهد تا سنجی ۱۳۸ ایاب تبوت بجیه سنشهید ( س ا

سے صحیح مسلم غزوؤ بدر میں ہے کہ سات انصاری تھے اور ساتوں نے باری باری اپنی جانیں فداکیس۔

سے بخاری فزود احد صفحہ ۱۵۵ س

۵ صحيح سلم غزوة اعد جد اصنيه ۹ .

تین کم نیں ان کے ہاتھ میں ٹوٹ ٹوٹ کررہ گئیں انہوں نے سپر سے آنخضرت وہنگا کے چیرہ پراوٹ کرلیا تھا کہ آپ پرکوئی وارنہ آنے بائے آپ بھی گرون اٹھ کردشمنوں کی فوج کی طرف دیکھتے تو عرض کرتے کہ آپ کرون نہا تھا کیں ایسا نہ ہو کہ کوئی وزیرا تھا نہ ہم سالیا ہوئے ہے۔ اسلام حضرت سعد بن ابی وقاص شبھی مشہور تیرا نداز نظے اوراس وقت آپ کے دکاب میں حاضر تھے آئے خضرت وہنگائے اپنا ترکش اُن کے آگے ڈال دیا اور فر مایا ''تم پرمیر کے مال باپ قربان! تیر مارتے جاؤ۔ علی میں حاضر تھے آئے دہاں باپ قربان! تیر مارتے جاؤ۔ علی ایسان میں حاضر تھے آئے دہاں باپ قربان! تیر مارتے جاؤ۔ علی حاض باپ تیر مارتے جاؤ۔ علی ایسان کے ایک کر کا ب

ای حالت میں آپ کی زبان سے عبرت کے لہجہ میں بیلفظ نکلا'' وہ قوم کیا فلاح پاسکتی ہے جواپنے پیمبر کوزخی کرتی ہے''بارگاہ خداوندی میں بیدالفاظ پندنہ آئے اور بیرآیت اتری۔

﴿ لَيُسَ لَكَ مِنَ الْآمُرِ شَعُي ﴾ تم كواس معامله من كحدا عقيارتيس

چنانچین بخاری غزوهٔ احدیش میدواقعه مذکور ہے۔

رسول الله والمنظام الله والمنظام الله المعلم المعل

ابوسفیان سامنے کی پہاڑی پر چڑھ کر پکارا کہ' یہال مجمد ہیں؟''آپ نے تھم دیا کوئی جواب ندد نے ابوسفیان نے حضرت ابو بکر "اور حضرت عمر" کا نام لے کر پکارااور جب کچھآ واز ندآئی تو پکار کر بولا سب مارے گئے 'حضرت عمر "مے ضبط ندہوسکا' بول اٹھے''اووٹمن خدا! ہم سب زندہ ہیں۔''

> ابوسفیان نے کہا اعل هبل هی اے بہل تو او نچارہ۔ محابہ نے آنخضرت می کی کے تھم ہے کہا اللّٰه اعلی و اجل اللّٰداونچا اور برواہے۔ ابوسفیان نے کہا

لے مسجع بخاری غزدؤاحد مسفح ا۸۵

ی سیح بخاری غزوهٔ احد صفحه ۵۸

سع طبري ص ١٣١١و١١١١١

سے بخاری غزود احد مبلد مسنی ۱۳

<sup>🙆</sup> بستاکاتام

سَا الْعُرَى و لاعُرَّى لكم جورے پاس عزى له ہے تمہارے پاس نہيں صحابہ نے كہا-

الله مولاما ولا مولى لكم القديمارا آقاب اورتمهارا كوكى آقانيس

ابوسفیان نے کہا آج کا دن بدر کے دن کا جواب ہے۔فوج کے یوگوں نے مردول کے ناک کان کا ف لئے بیں میں نے بیٹھ نہیں دیا تھا'کیکن مجھ کومععوم ہوا تو کچھ رنج بھی نہیں ہوا۔

آ مخضرت والمنظ نے مستورات اور بچوں کو حضرت یم ان اور حضرت ٹابت کی حفاظت میں مدینہ کے پاس کے قدعوں میں بھیج ویا تھا ان لوگوں کو شکست کی خبر معلوم ہوئی تو سب کو چھوڑ کراً حد کی طرف بڑھے ' حضرت ٹابت ' مشرکوں کے ہاتھ سے مارے گئے ' حضرت یمان ' کو مسلمان بچوم عام میں پچپان نہ سکے ان پر تکواریں برس پڑیں' ان کے صحرت حذیفہ نے جرچند' ہاں ہاں' کہااور بتایا کہ' میرے بپ بیں' لیکن ہنگامہ میں کون سنت تھا ' حضرت مذیفہ نے ہرچند' ہاں ہاں' کہااور بتایا کہ' میرے بپ بیں' لیکن ہنگامہ میں کون سنت تھا ' حضرت مذیفہ نے ہرچند' ہاں ہاں' کہااور بتایا کہ' میرے بپ بین ' لیکن ہنگامہ میں کون سنت تھا ' حضرت مذیفہ نے معاف کر دیا' ابن ہشام میں بیواقعہ بتقصیل مذکور ہے' صحیح مسلمی تو اور کرنا جا ہا' لیکن حضرت حذیفہ نے معاف کر دیا' ابن ہشام میں بیواقعہ بتقصیل مذکور ہے' صحیح بخاری میں بیواقعہ بتقصیل مذکور ہے' صحیح بخاری میں جو تقعہ بتقصیل مذکور ہے' صحیح بخاری میں بیواقعہ بتقصیل مذکور ہے' صحیح بخاری میں بیواقعہ بتقصیل مذکور ہے۔

ف تو نانِ قریش نے انتقام بدر کے جوش میں مسمانوں کی لاشوں سے بھی بدلد ہو' ان کے ناک کان کاٹ نے' ہند (امیر معہ ویڈ کی مال) نے ان بچولول کا ہار بندیا اورا پنے گلے میں ڈالا مفر سے تمز ڈکی لاش پر گئی اوران کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکالا اور چبا گئی'لیکن گلے ہے اُتر ندم کا اس لئے اگل وینا پڑا' تاریخوں میں ہند کا لقب جو جگرخوار لکھ ج تا ہے اس بن پر لکھ جا تا ہے ہند لاتے مکہ میں ایمان دائی'لیکن جس طرح ایم ن لائی وہ عبرت خیز ہے'تفصیل آگے آئے گے۔

اس غزوہ میں اکثر خاتو تان اسلام نے بھی شرکت کی حضرت عاکشہ اور حضرت ام سیم جو حضرت انس کی ال تھیں زخمیوں کو ہائی بلاتی تھیں ۔ سیم بخاری میں حضرت انس کے منقوں ہے کہ میں نے حضرت عاکشہ اور حضرت ام سیم کودیکھ کہ یا گئی جڑھائے ہوئے مشک بھر بھر کر لائیں اور زخمیوں کو بانی بلاتی تھیں کہ حک خالی ہوج تی تھی تو پھر جا کر بھر اتنی کودیکھ کہ اور دوایت میں ہے کہ حضرت ام سعیط کے بچھی جو حضرت ابوسعید خدری کی مال تھیں بہی خدمت انبی م دی۔ کے اور دوایت میں ہے کہ حضرت ام سعیط کے بھی جو حضرت ابوسعید خدری کی مال تھیں بہی خدمت انبی م دی۔ کے

عین اس وقت جبکہ کا فروں نے عام حمد کر دیا تھ اور آپ کے ساتھ صرف چند جون نثار رہ گئے تھے ام می رہُ آئے ضرت ﷺ کے پاس جبنجیں اور اپنا سینہ ہر کر دیا' کفار جب آپ پر بڑھتے تھے تو تیر ورآملوار ہے روکتی تھیں' ابن قمیہ' جب دوڑ تا ہوا آئے ضرت ﷺ کے پاس بہنج گیا تو حضرت 'م می رہؓ نے بڑھ کر روکا' چنا نچہ کندھے پر زخم آیا اور غار بڑگیا'

لے بت کا نام ہے تفلی معنی عزت کے ہیں۔

م بیتمام تفصیل بخاری غزوهٔ احد کے ذکر میں ہے۔

مع محد ۵۰ تاب المداري فروه صد

انہوں نے بھی تکوار ماری کیکن وہ وہری زرہ پہنے ہوئے تھاس لئے کارگر نہوئی۔ کے

حضرت صفیہ (حضرت حمزہ کی آبن) محکست کی خبرس کر مدینہ سے تکلیں آ تخضرت کے ان کے صاحبزاد سے حضرت زبیر کو بلا کرار شاد کیا کہ حضرت حمزہ کی لاش ندد کیھنے پا کیں حضرت زبیر کے نخضرت وہن کا بینام سن یا بولیں کہ میں اپنے بھائی کا ماجزاس چکی ہوں لیکن القد کی راہ میں یہ کوئی بڑی قربانی نہیں آ تخضرت وہن نے اجازت دی ماش پر گئیں خون کا جوش تھا اور عزیز بھائی کے تکھرے پڑے ہوئے سے کی سالیہ و اما الیہ راجعوں کہدکر جب ہور ہیں اور مغفرت کی وعام گئی۔ ع

انصار میں ہے ایک عفیفہ کے باپ بھائی 'شوہرسب اس معرکہ میں مارے گئے۔ باری باری تین سخت حاوثوں کی صدااس کے کا نول میں پڑتی جاتی تھی لیکن وہ ہر بارصرف یہی پوچھتی تھی کے رسول امتد و انتظا کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہ بخیر میں اس نے پاس آ کر چبرۂ مبارک و یکھااور ہےاختیار پکاراٹھی۔ سے

﴿ كل مصينة بعدك جدل ﴾ تير \_ بوت سبميبتين بي بير \_

میں بھی اور باپ بھی' شو ہر بھی' برا در بھی فدا اے شددین ترے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم

مسمانوں کی طرف ستر آ دمی ہارے گئے جن میں زیادہ تر انصار تھے لیکن مسمانوں کے افلاس کا بیرہ ل تھا کہ ان کا پاؤں چھپ یا جا تا تو کہ اتنا کپڑا ابھی نہ تھا کہ شہداء کی پردہ پوشی ہو سکتی مصحب بن عمیر اکیا سے چھپ دیئے گئے ان کا پاؤں چھپ یا جا تا تو سر کھل جا تا اور سر ڈھا نکا جا تا تو پاؤں کھل جا تا اور شر ڈھا نکا جا تا تو آ تکھیں تر ہوجہ تیں 'شہدا ہے شس اسی طرح خون میں تھڑ ہے وودو کہ بعد کو بھی بیدوا قعہ مسلمانوں کو یا د آ جا تا تو آ تکھیں تر ہوجہ تیں 'شہدا ہے شس اسی طرح خون میں تھڑ ہے ہوئے دودو مدا کر ایک ایک قبر میں دفن کئے گئے۔ جس کو قر آن زیادہ یاد ہوتا اس کے مقدم کیا جا تا ان شہداء پر نمی ز جن زہ بھی اس وقت نہیں پڑھی گئی ' جا تا تھے برس کے بعدو ف ت سے ایک دو برس پہلے جب آب ادھر سے گزرے قربے اختیار آپ پر دفت طوری ہوئی اور اس طرح آپ نے نے پُر در دکھیا ت فرمائے جھیے کوئی زندوں اور مردوں سے رخصت ہور ہا ہواور میں تھیں کہ بھر شرک بن جا د گئی نے ڈر ہے کہ دنیا میں اس کے بعد آپ نے ایک خطبہ دیا کہ ' مسلمانو ! تم سے بیٹو ف نہیں کہ پھر ششرک بن جا د گئی نے ڈر ہے کہ دنیا میں نہیں جا د ' ۔ ہے۔

لے ابن بشام صفحہ ۸۸۸ مطبع ثمر علی معر

م طبری س ۱۳۲۱

سے طبری ص ۱۳۲۵

ھے۔ بیتن موقعات ع<mark>جم منسی غزوۃ احدے متفرق ابواب میں بی</mark>ں۔

دونوں فوجیں جب میدان ہے الگ ہوئیں تو مسلمان زخم سے چور تھے تاہم یہ خیال کر کے کہ ابوسفیان مسلمانوں کو مفلوب ہجھ کر دوبارہ حملہ آور نہ ہو۔ آپ وہ اللہ عملمانوں کی طرف روئے خطاب کر کے فرمایا کہ''کون ان کا تعاقب کرے گا ۔ 'کون ان کا تعاقب کرے گا؟'' فوراُستر آدمیوں کی ایک جماعت اس مہم کے لئے تیار ہوگئی جن میں حضرت ابو بکر "وحضرت ذہیر" ہجی شامل تھے۔ لے

ابوسفیان أحدے روانہ ہوکر جب مقام روحا پنجا کیاں خیال آیا کہ کام ناتمام رہ گیا۔ آنخضرت وہ کو پہلے بی سے گمان تھا۔ دوسرے بی دن آپ نے اعلان کرا اسلام کی واپس نہ جائے چانچ جمراء الاسد تک جو مدینہ ہمکل ہے تشریف لیا تھالیکن ور پردہ اسلام کا طرفد ارتھا اس کا رئیس معبد خزائی ہے تشریف لیا تھالیکن ور پردہ اسلام کا طرفد ارتھا اس کا رئیس معبد خزائی مختست کی خبرس کر آنخضرت وہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور واپس جاکر اپوسفیان سے ملا۔ اپوسفیان نے اپنا ارادہ طابر کیا معبد نے کہا '' معبد نے کہا '' معرف ابوسفیان سے آرہے ہیں کہ ان کا مقابلہ ناممکن ہے'' ۔ غرض ابوسفیان واپس کیا 'معبد نے کہا '' میں ویکھا آتا ہوں محمد اس موسامان سے آرہے ہیں کہ ان کا مقابلہ ناممکن ہے'' ۔ غرض ابوسفیان واپس کیا '

یمی واقعہ ہے جس کومؤرجین نے تکثیر غزوات کے شوق میں ایک نیا غزوہ بتالیا ہے اور حمراء الاسد کا ایک نیا عنوان قائم کیا ہے۔ سم

اما حمزة فلا بواكى له ليكن حفرت جمز وكاكوكى رونے والائيس ـ

انسار نے بیالفاظ سنے تو تڑپ اٹھئے سب نے جاکرا پی ہو یوں کو تھم دیا کہ دولت کدہ پر جاکر حضرت من کا اتم کرؤ آنخضرت و کھا تو دروازہ پر پردہ نھینا ان انسار کی بھیڑتی اور حزہ کا ماتم بلند تھا'ان کے حق میں دعائے خیر کی اور فر مایا میں تمہاری جدر دی کا شکر گزار ہوں' لیکن مردوں پر نوحہ کرنا جائز نہیں' عرب میں دستور تھا کہ مردوں پر خورتین زور ذور سے نوحہ اور بین کرتی تھیں' کپڑے بھیاڑ لیتی تھیں' کال نوچتی' کالوں پر تھیٹر مارتی تھیں اور چیتی چلاتی تھیں۔ بیرسم بدای دن سے بند کردی گئی اور فر مایا گیا گیا گئے سے سی مردہ پر نوحہ سے نہ کیا جائے۔ یہ بھی بحد کوار شاد ہوا کہ اس طرح ماتم کرنا مسلمان کی شان نہیں۔ ہے

(قرآن مجيد ميسورة آل عمران مين غزوة احد كالمفصل ذكر موجود ہے)

ل محج بخارى مني ١٨٥٠٠٠٠٠

ی طبری صنی ۱۳۲۹٬۱۳۲۸

سل منداح جلدام في ١٨ "س"

س ابن بشام (غز وهٔ احد) اورمستداحه جلد اصفی ۸

ه می بغاری کتاب البها ئز"س"

#### وا تعات متفرقه ١٥:

اس سال بیخی ۳ د حضرت امام حسن رضی الله تعالی عند کی ولاوت ہو کی مضان کی پندر مویں تاریخ نتمی ای سال آنجنس سر مضان کی پندر مویں تاریخ نتمی ای سال آنجنس سر مضان کی پندر مویں تاریخ نتمی ای سال آنجنس سر مضان کی پندر مویں تاریخ نتمی ہوگئے تھیں مال آنجنس سے حضرت منطق سے جو معفرت میں کی مساجز اوری ام کلثوم سے شاوی کی۔

ورا شت کا قانون بھی ای سال نازل ہوا۔اب تک ورا شت میں ذوی الارحام (وہ حصد دار جو مال بیٹی بہن یا لڑکیوں کی طرف سے منسوب ہو) کا کوئی حصہ نہ تھا'ان کے حقوق کی بھی تفصیل کی ٹی مشر کہ کا نکاح مسلمان سے اب تک جائز تھا'اس سال اس کی بھی تحریم نازل ہوئی۔



## . سهج سلسلهٔ <sup>با</sup>غزوات وسرایا

تی م قبائل عرب بجزایک دو کے اسلام کے دیٹمن تھے۔ دیٹمنی زیادہ تراس بنا پرتھی کہ برقبیلہ بت پرتی کو اپنادین و

آ کمن سجھتا تھ جبکہ اسلام ای کومٹا تا تھا۔ اس کے ساتھ قریش کا اثر تمام عرب پرتھا گئے کے ذما نہ یس تمام قبائل کہ میں جن

ہوٹے تھے اور قریش ان کو اسلام کی دیٹمنی پر اُبھارتے۔ ایک اور بڑا سبب بیتھ کہ تمام قبائل کی دجہ معاش لوٹ اور غارت

گری تھا جبکہ اسلام اس سے نہ صرف قول جگہ عملا بھی رو ت تھ اس لئے وہ جانے تھے کہ اگر اسلام قائم ہوگیا تو ہمارے

ذرائع معاش بندہ وجا کیں گئے تاہم بدر کی فتح نے ایک عام رعب بھی دیا تھ جس کی وجہ سے تمام قبیلے اپنی اپنی جگہ خاموش

میٹھ گئے ۔ لیکن احد کی فلست نے حالت بدل دی اور دوبارہ تمام قبائل دفیخ اٹھ کھڑے ہوئے گرا کی بیرے نبوی میں سرایا

(چھوٹی چھوٹی لڑا کیاں) کا جوایک وسیج سلسلہ پھیوا ہوا نظر آتا ہے تھی زیر کی گئی این سعد نے طبقات میں اور انہ فن

عادت کے موافق ان لڑا کیوں کے ذکر میں ان کے اسباب سے بحث نبیس کی سیکن این سعد نے طبقات میں اور انہ فن

ایم وہ جس بھیجیں۔

ایم وہ جس بھیجیں۔

ایم وہ جس بھیجیں۔

### سريةُ الى سلمةُ :

سب سے پہلے کیم مم میں طلبحہ بن خویلد نے اپنے قبیلہ کو جوفید کے کو ہستانی علی قد قطن میں رہتا تھا' مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے آ مادہ کیا' آنحضرت واللہ کو خبر ہوئی تو آپ نے حضرت ابوسلمہ کو ایک سو پچ س مہاجرین اور انصار کے ساتھ اس طرف روانہ کیا' بی خبر سن کران کی جماعت منتشر ہوگئی۔ ع

### مربيا بن انيسٌ:

اس کے بعدمحرم میں ھیں سفیان بن خالد جوقبیلہ لیمیان کا تھا اور جو کو بستان غرند کا رئیس تھا' مدینہ پرحملہ کا قصد کیا' اس کے مقابلہ کے لئے آپ وہ کی نے عبداللہ بن انہیں' کو بھیجا جنہوں نے لطا کف الحیل سے موقع حاصل کیا اور سفیان کو قتل کر دیا۔ سع

ا خزوہ اور سربیش جوفرق ہے اس کی نسبت علائے سیرت کی مختلف سر ءیں زیادہ متبوں بیرائے ہے کہ جس و، قعد میں آنخصرت خودشر یک ہوئے وہ غزوہ کے نام سے موسوم ہے اور جس میں محابدا ضرمقرر کر کے بھیج دیئے جاتے تھے وہ سربیہ کہلا تاتھ۔

ع ابن معصفی ۳۵ (جعراتم اول) اصل عمارت بیائ بسع رسول است الطبيحة و مسلمة ابنا حويلد قد سارافي قومهما و من اطاعهما يد عونهم الي حرب رسول الله

سع طبقات ائن معرصفی ۱۰۳۱ اصل عبادت بیست و دلث اسه معمر سول نمه علای ال سعیان بن حالد الهدی قد جمع المحمد و المحمد علی الله علی که رسول که رس

صفر من ه بین ابو براء کل بی لی جونبیله کلاب کاریس تھا' آنخضرت و کا کی خدمت بین حاضر ہواا ور درخواست کی کہ چندلوگوں کو میرے ساتھ کر دیجئے کہ میری قوم کواسلام کی دعوت دین آپ نے فر مایا'' مجھ کونجد کی طرف سے ڈر سلے بے' ابو براء نے کہا'' ان کا بین ضامن ہول' آپ و کی نے منظور فر مایا اور سر انصار سنتھ کر دیئے بیاوگ نہا بیت مقدی اور درویش شے اور اکثر اصحاب صفیہ کنڈر کرتے' بچھا ہے اور اکثر اصحاب صفیہ کنڈر کرتے' بچھا ہے ۔ لئے رکھتے۔

#### بيرمعونه:

ان لوگول نے بیر معونہ بینج کر قیام کیا اور حرام بن ملحان کو آنخضرت کی کا خط دے کر عام بن طفیل (بن ما لک بن جعفر کا بی عام کی ) کے پاس بھیجا جو قبیلہ کا رکیس تھا عام نے حرام کو آل کر دیا اور آس پاس کے جو قبائل تھے لینی عصیہ علی ذکو ان سب کے پاس آوی دوڑا دیئے کہ تیار ہو کر آسکیں ایک بڑا اشکر تیار ہو گیا اور عام کی سرواری بیس آگ میں استا ہوں کا اس منا ہوا کفار نے ان کو بڑھا صحابہ میں مام کی واپس کے منتظر تھے جب دیر گئی تو خو دروا نہ ہوئے راستہ میں عام کی فوج کا سامنا ہوا کفار نے ان کو گھیر لیا اور سب سی کو آل کر دیا صرف عمرو بن امیہ کر ان کی چوٹی کا ٹی اور چھوڑ دیا کہ 'میری ماں نے ایک غلام آزاو کر نے کی منت مانی تھی میں بچھو آزاد کرتا ہوں' سید بھر کران کی چوٹی کا ٹی اور چھوڑ دیا ۔ آخضرت و کھٹا کو اس واقعہ کی خبر ہوئی تو اس قدر صدمہ ہوا کہ تمام عمر بھی نہیں ہوا' مہینہ جرنماز فجر میں ان فلا لموں کے حق میں بددعا کی حضرت عمرو بن اُمیہ نے اس بی عام کے ) دو آدمیوں کو آل کر دیا تھی (جن کورسول اللہ و آلی کا بدلہ لے لیا جو انہوں نے میں امیہ کو اس بو وائی کا بدلہ لے لیا جو انہوں نے دور ایس کے صحاب میں کا علم نہ تھی ) وہ ہے جھے کہ ہم نے بنی عام سے ان کی اس بو وائی کا بدلہ لے لیا جو انہوں نے راستہ میں بیا ادا کر دیا تھی (جن کو رسول اللہ و قبیل کا بدلہ لے لیا جو انہوں کیا ہوئی میں اور کر دیا تھی کے تھی میں بیا ادا کر دیے گا علان فر میں کا خون بہا ادا کر دیے گا علان فر میں گون بہا ادا کر دیے کا علان فر مایا۔

ا ابو برابعد کواسلام لدے یہ نہیں؟ اس میں بل علم کا اختراف ہے۔ ذہبی کہتے ہیں کہ بیاسلام نہیں لائے۔ مصابہ میں ہے کہ ان کے قبول اسلام کی کوئی روایت نہیں ہے تا ہم بعض روایت کی بنا پرایک جماعت کا خیال ہے کہ اسر م مائے تھے ذرقانی جلد اصفح اس کے آخر میں ہوان اطراف کا رئیس تھا اس نے آخضرت و انسین بنا و ورنہ خطفان کو سے کر چڑھ آؤں گا۔ ورمیان تین بہتیں ہیں بادید کے ، لک تم بنو اور شہروں کا میں بنول یا اپنے بعد مجھے کو اپنا جانشین بنا و ورنہ خطفان کو سے کر چڑھ آؤں گا۔ آخضرت نے منظور نہیں فر ، یا تھا۔ سے بخاری بخزو قالرجیج ورعل و ذکوان۔

سع ہے سی ہے اس جماعت بیں حضرت کعب " بن زید بھی نظے کھارنے سیمجھ کے رید بھی شہید ہو گئے ہیں کیکن ان بیل جان ہاتی تھی ور بعد کوزندہ نیج رہے اورغز وۂ خند تی میں شہید ہوئے۔زرقانی جلد اصفحہ ۸۸۔'' س''

سی حضرت عمروه بن امیداور حضرت منذره بن محمد بن عقبدانصا دی پیچیے تنے۔ جب بیدمقام حادثہ پر پہنچے تو حضرت منذره کوشہبید کر دیا گیا ورحضرت عمروه بن امیدکوقید کرلیا گیااور بعد کووہ چیوڑ ویئے گئے زرقانی ج۲ص ۸۹" س''

<sup>🙆 💎</sup> البدالياد تهايه بن كثير، جدم مررقاني جهس ۹۳

#### واقعهرتع:

انبی دنوں عضل اور قارہ جو دومشہور قبلے ہیں'ان کے چند آ دی آنخضرت ﷺ کے پاس آئے کہ ہمارے قبیلہ نے اسلام قبول کرلیا ہے چندلوگوں کو ہمارے ہاں جیجے کہ اسلام کے احکام اور عقا کد سکھا کیں آپ نے دس اشخاص ساتھ کر دیئے جن کے سر دار عاصم بن ٹابت ' نتھے بیلوگ جب مقام رجیج پر پہنچے جو نحسفان اور مکہ کے وسط ہیں ہے تو ان غداروں نے بدعبدی کی اور قبیلہ بنولیان کواشارہ کیا کہ ان کا کام تمام کر دیں' بنولیان دوسوآ دمی لے کرجن میں ایک سوتیر انداز عنے ان لوگوں کے تعاقب میں چلے اور ان کے قریب آ کئے ان لوگوں نے بڑھ کرایک فیکرے پریناہ لی تیراندازوں نے ان ہے کہا کہ'' اُتر آ وَ ہمتم کوامان دیتے ہیں''۔حضرت عاصمؓ نے کہا'' میں کا فرکی پناہ میں نہیں آتا'' یہ کہ کراللہ ہے خطاب کیا کہ'ا ہے پیفیبر کوخبر پہنچا دے''۔غرض وہ مع سات آ دمیوں کےلڑ کر تیرانداز وں کے ہاتھوں شہید ہوئے ( قریش نے چندآ دمیوں کو بھیجا کہ عاصم کے بدن ہے گوشت کا ایک لوتھڑا کا ٹ لائیں کہان کی شنا خت ہو قدرت خداوندی نے شہید مسلم کی میختیر گوارانہ کی شہد کی تھیوں نے لاش پر پردہ ڈال دیا ' قریش نا کام لوٹ گئے ) کیکن دواشخاص اِ حضرت خبیب "اورزید" نے کافروں کے دعدہ پراعثا دکیا اور فیکرے سے اتر آئے کافروں نے بدعمدی کر کے ان کی معکیس کس لیں اور مکہ بٹس لے جا کرنچ ڈالا۔حضرت ضویب "نے جنگ احدیث حارث بن عامر کولل کیا تھااس لئے ان کو حارث کے لڑکوں نے خریدا کہ باپ کے بدلہ میں آل کریں مے سی جندروز انہی کے گھر میں رہے ایک دن حارث کی تواسی کو کھلا رہے تنے ،ا تغاق سے ہاتھ میں چھری تھی۔ سیلے بچی کی مال اتفاقا کہیں ہے آگئ ویکھا کہ حضرت خبیب ٹے ہاتھ میں تنگی حیمری ہے کانپ اُٹھی معشرت خبیب ؓ نے کہا'' کیا تو سیجی کہیں اس کوئٹ کر دوں گا؟ ہمارا بیکا منہیں'۔خاندان حارث ان کوحرم کے حدود ہے ہاہر لے گیا اور آل کرنا جا ہا' انہوں نے دور کعت نماز پڑھنے کی اجازت ما تکی' قامکوں نے ا جازت دی ٔ انہوں نے دورکعت نماز پڑھ کر کہا'' دیر تک نماز پڑھنے کو جی جا ہتا تھالیکن تم کو خیال ہوگا کہ موت سے ڈرتا ہول''۔ بھر بیاشعار پڑھے۔

و ما ان ابالي حين اقتل مسلماً عَلَى ايِّ شنِ كان لله مصرعى و ذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممرِّع

جب بیں اسلام کے لئے تل کیا جار ہاہوں تو جھے کواس کی پروانہیں کہ کس پہلو پرتل کیا جاؤں گا یہ جو پچھے ہے خالصتا اللہ کے لئے ہے اگروہ چاہے گاتو جسم کے ان یارہ یارہ کلڑول پر برکت نازل کرے گا

اے بخاری کتاب المفازی نے اس موقع پر جن تیسرے بزرگ کا ذکر کیا ہے؛ ان کا نام نہیں لکھا ہے۔ ابن اسحاق نے ان کا تام حطرت عبداللہ بن طارق بتلایا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ای موقع پر شہید کر دیئے گئے لیکن دوسری روانتوں میں ہے کرایان ہے آ گے چل کر مکہ کے راستے میں بمقام ظہران کی شہادت کا واقعہ پیش آیا'زرقانی جلد تاسنی ۸۵'س'

ع حارث کے بیٹے ابومروعہ جنہوں نے معفرت ضبیب " کوشہید کیاتھا' بعد کومسلمان ہوئے اورشرف صحابیت سے سرفراز ہوئے زرقانی جلد ہ صفحہ ۸۷ "س"

س معج بخاري بن أسر الكعاب- "س"

ای زماندے دستورہ کہ کسی کول کرتے ہیں تو متنول پہلے دور کھت نماز ادا کر لیتا ہے لیے (اور بیمتحب سمجھا جاتا ہے یک ) دوسرے صاحب حضرت زید ہے ان کومغوان بن امیہ نے لی کے ارادہ سے خریدا تھاان کے لی کے وقت قریش کے معز زسر دارتماشاد کیھنے آئے جن میں ابوسفیان مجھی تھا جب قاتل نے کموار ہاتھ میں لی تو ابوسفیان نے کہا ' '' کی کہنا اس وقت تہمارے بدلے جمد قتل کے جاتے تو کیاتم اس کواچی خوش شمتی نہ بیجھتے ؟'' بو نے اللہ کی شم! میں تواچی جانے کو کیا گھو کی میں کا نتا چہو جائے'' معنوان کے غلام نسطا س سے جان کواس کے برابر بھی عزیز نہیں رکھتا کہ رسول اللہ میں گھو کی کھو کی میں کا نتا چہو جائے'' معنوان کے غلام نسطا س سے نسان کی گردن ماردی۔

ان لڑائیوں کا سلسلہ یہود کی لڑائیوں سے مل جاتا ہے اور چونکہ یہود کے واقعات اور ان کی مرکز شت تاریخ اسلام سے گونا گول تعلقات رکھتی ہے اس لئے ہم ان کے واقعات مستقل حیثیت سے لکھتے ہیں اور اس غرض کے لئے کسی قدرہم کو چھیلے زبانہ کی طرف والی آتا پڑے گا۔

### واقعاتِ متفرقه م هـ:

ای سال شعبان میں حضرت حسین « کی ولادت ہوئی۔ اس سال از واج مطہرات « میں ہے حضرت زینب پینت خزیمہ نے انقال فر مایا ' جن سے اس سال نکاح بھی ہوا تھا۔

ای سال آنخضرت النظائے حضرت زید بن ثابت " کوتکم دیا کہ وہ عبرانی زبان لکھتا پڑھنا سیکے لیں اور فر مایا کہ جو کو یہود پراطمینان نہیں۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ حضرت زید " نے صرف پندرہ دن میں عبرانی زبان سیکے لی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں عبرانی زبان سے لوگ بہت کھا شناتھ۔

اى سال شوال بين آنخضرت الله في خصرت امسلم "سانكاح فرمايا-

ای سال یہود ہوں نے آپ کے سامنے ایک یہودی کا مقدمہ پیش کیا اور آپ نے تو را قاکے مطابق رجم کا تھم دیا (تفصیل ان واقعات کی دوسرے حصول میں آئے گی)۔

بعض مؤرخوں کے نزدیک شراب کی حرمت کا تھم بھی ای سال نازل ہوا' لیکن اس میں روایتیں نہایت مختلف جِن' پوری تختیق احکام شرعیہ کے ذکر میں آئے گی۔

سے اس تماز کے استباب کی اصل دجہ یہ ہے کہ جب آنخضرت کی کو حضرت ضیب کے اس تعلی اطلاع کی آو آپ اس تماز کو استباب کا درجہ عطافر مایا استبان نے اس تماز کو استباب کا درجہ عطافر مایا الروش الا نقب نی اصفحا کا استبال نے اس تماز کو استباب کا درجہ عطافر مایا (الروش الا نقب نی اصفحا کا ) محدثین کی اصطلاح میں اس صورت حال کو تقریر درسول اللہ اللہ کی کہتے ہیں لینی حضور وہ کی میں کیا جمیا ہواور حضور وہ کی کیا جو اور حضور وہ کی میں کیا جمیا ہوا ورحضور وہ کی کو اس کی اطلاع کی ہوا محرآ پ نے اس پرا نکار نہ فر ما یا ہوتو اس کی اطلاع کی ہوا محرآ ہوا تر ہوتا سمجھا جائے گا)۔ اس کا سینوں ومستحب یا جائز ہوتا سمجھا جائے گا)۔ اس کا

سع سطاس تے بعد کواسلام تبول کیا۔ ڈر ٹائی جلد اصفی الم ادس

# یہود بول کے ساتھ معاہدہ اور جنگ ساچہ ساچے ساتھ

اوپرگزر چکاہے کہ یہود مدت درازے مدینہ پر فرمال روا تھے انصار نے آکران کے ساتھ تعلقات پیدا کئے اور رفتہ رفتہ حریف ندافتد ارحاصل کی لیکن جنگ بعاث نے ان کی قومی طاقت توڑ دی اوراب وہ اس قابل نہیں رہے تھے کہ یہود ہے ہمسری کا دعویٰ کر سکتے۔

یہود کے تین قبیلے سے قینقاع ،نفیر قریظہ یہ سب مدینہ کے اطراف اور حوالی بیں آباد سے اور عمو ماز میندار والتمند تجارت پیشہ اور صناع سے قینقاع ،نفیر قریظہ یہ سب مدینہ کے اطراف اور نواور شج ع سے اس لئے ہمیشہ ان کے باس اسمی جنگ کے ذخیرے تیار رہتے سے انصار عموم ان کے مقروض اور زیربار سے ملکی اور تجارتی افسری کے ساتھ ان کے باس اسمی جنگ کے ذخیرے تیار رہتے سے انصار عموم ان کے مقروض اور زیربار سے ملکی اور تجارتی افسری کے ساتھ ان ان کے باس بنا پر وہ یہود کو عزت کی نگاہ ہے و کہتے ان ساتھ ان کو کا فیص کے بہت اور جالی تھے اس بنا پر وہ یہود کو عزت کی نگاہ ہے و کوران کوا ہے نے دیمار ایمنازندہ سے اور ان کوا ہے دیمار ایمنازندہ سے کہ ہمارا بینازندہ سے گاتو ہم اس کو یہود کی بیات سے جدیدالیہودیہ کے موجود تھے۔

یہودیش امتداوز مانہ سے نہایت اخلاقی ذمیمہ پیدا ہو گئے تھے۔ان کے امتیازی خصائص زندگی میہ تھے کہ ہر طرف لین دین کا کاروہار پھیلا رکھا تھا'اور تمام آبادی ان کے قرضوں میں زیر بارتھی' چونکہ تنہا وہی صاحب دولت تھاس کے نہایت ہے رحی سے سود کی بڑی شرحیں مقرر کرتے اور قرضہ کی کفاست میں لوگوں کے بال بنچ 'یہاں تک کے مستورات کو نہاں رکھواتے تھے۔کعب بن اشرف نے خودا پنے انھاری دوستوں سے بہی درخواست کی تھی' کے اور مختف طریقوں سے ایک درخواست کی تھی' کے اور مختف طریقوں سے ایک درخواست کی تھی' کے اور مختف طریقوں سے اوگوں کے مال اور جا کداد پر تفرف کرتے تھے۔

طم کی اور حرص کی شدت ہے ہیں است تھی کہ معصوم بچوں کو دو چاررو پے کے زیور کیلئے پھر ہے مار ڈالتے ہے۔ میں اور حص کی بہتات ہے زنااور بدکاری کا عام رواج تھا اور چونکہ زیادہ تر اُمراءاس کے مرتکب ہوتے تھے اس سے ان کو مزانہیں دے سے 'ایک دفعہ آنحضرت و کھٹانے ایک یہودی ہے دریافت فرمایا کہ'' کیا تمہماری شریعت میں زنا کی مزاصرف درّہ مارنا ہے؟''اس نے کہانہیں بلکہ سنگسار کرنا ہے کیکن ہمارے شرفا میں زنا کی کھڑ ہے ہوگئی اور جب کوئی شریف اس جو میں گرا جاتا تو ہم اس کو چھوڑ دیتے تھے البتہ عام آدمیوں کو بیسزا دیتے تھے بالآخریہ قرار پایا کہ سنگسار کرنے کی مزادر ہے۔ بدل دی جائے تا کہ شریف اور دولی سب کو یکسال مزادی جاسکے۔ سے

اسلام مدینه پیل آیا تو یبود کونظر آیا کهاب ان کا جابرانه اورخود غرضاندا فتدار قائم نبیس ره سکتا ـ اسلام جس قدر

ل ابوداؤ دجيد معنى ٩ كتاب الجهاد باب الامير

مع بخاری وسلم ذکرقش کعب بن اشرف 💆

سم معلى المحيم الماري علم المراصق ١٠١٠ كتاب الديات باب ادا قتل بحجر او بعصاء

سم سباب استزول واحدی صفحه ۵ ۱۲ مصر - (وصحیح مسلم ص ۳۹ ذکررجم ییبود) ۱۰س<sup>۱۱</sup>

روز بروز مدینہ بیس پھیل جاتا تھا ای قدر یبود بول کے ندہجی وقار کو جو ان کو مدتوں سے حاصل تھا' زوال پذیر ہوتا جاتا تھ۔ مدینہ کے مشرکین میں یبود بیت جو تدریج پھیل رہی تھی دفعتۂ رک گئ' نگ نگ فتو حاست کی بدولت انصار جس قدر دولتمند ہوتے جاتے تھے' یبود بول کے قرض کے تکنجول سے آزاد ہوتے جاتے تھے' یبود بول میں جواخلاقی بدعمو ما تھیلے ہوئے تھے اور جن یردولتمندی اور مذہبی پیشوائی نے یردہ ڈال رکھا تھا'اب ان کاراز فاش ہونے لگا۔

آ تخضرت ﷺ نے اگر چہان سے معاہدہ کیا تھا کہ ان کے جان و مال سے پچھ تعرض نہیں کیا جائے گا اور ان کو برتشم کی ندہبی آ زادی حاصل ہو گی' لیکن منصب نبوت کی حیثیت سے ذمائم اخلاق پر وعظ اور تذکیر آ پ کا فرض نبوت تھ۔ قرآن مجید میں ان کے اخلاق کی پردہ دری پرصاف صاف آیتیں نازل ہوتی تھیں۔

﴿ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكُلُونَ لِلسُّحُتِ ﴾ (١٠مو١)

وہ جھوٹ ہاتوں کے سننے والے اور مال حرام کے بڑے کھانے والے ہیں۔

﴿ وَ تَرْى كَثِيرًا مِّنُهُمُ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ (١٠دهـ٩)

اورتوان ش سے اکثروں کو ویکھے گا کہ گن داور تعدی کی طرف بڑی تیزی سے بڑھتے ہیں۔

﴿ وَأَخُذِهِمُ الرِّبُوا وَقَدُ نُهُوا عَنُهُ وَ أَكُلِهِمُ امْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ﴾ (١٠٠٠)

اور چونکہ بیسودخوری کرتے ہیں جارہ نکہان کوسود ہے منع کر دیا گیا تھا'اور چونکہ بیلوگوں کا مال خور د بر د کر جاتے ہیں۔

ان اسباب نے تمام یہود میں اسلام کی طرف سے بخت ناراضی پھیلا دی اور اب انہوں نے طرح طرح سے آن مخترت واللہ انہوں نے طرح طرح سے آن تخضرت واللہ کی اور اسلام کے خلاف کوششیں کرنی شروع کیں لیکن آنخضرت واللہ کو تھا کہ ان کی ہر طرح کی ایڈ ارسانیوں کو برداشت کریں۔

﴿ وَلَتَسَمَعُنَّ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْفَ مِنَ قَبُلِكُمْ وَ مِنَ اللَّهُ يُنَ اَشُرَّكُواۤ اَدَى كَثِيْرًا وَ إِلَّ تَصَبِرُوا وَ تَتَقُوا فَإِلَّ ذَلِكَ مِنْ عَزُمِ الْأُمُور ﴾ (آلعران ركوع ۱۹) اورالل كتاب اورمشركول سے تم بهت ك ایڈا (كی باتیل) سنو کے اورا اگر صبر كئے رجواور پر بیزگارى پر قائم رجواتو به محت كام بیل۔

یہود بول نے معمول کرلیاتھا کہ آنخضرت و کھا ہے سلام علیکہ کرتے تو بجائے السلام علید کے السام علید کہتے تھے جس کے معنی یہ ہیں کہ' تجھ کوموت آئے' ایک و فعہ حضرت عائشہ میں موجود تھیں انہوں نے سنا تو ان کو سخت غصہ آیا اور با اختیار ہوکر بول اٹھیں کہ' کم بختو ایم کوموت آئے' ۔ آنخضرت و کھا نے فر مایا کہ' نرمی ہے کام لو' حضرت عائشہ نے کہا'' آپ نے کہ ان ایس کے کہ کان یہ کائی ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا'' آپ نے کہ ان ایس کے کہان کا کہ دیا۔ ل

آ تخضرت و الله صرف مجاملت اور درگز رہی پراکتفانہیں فر اتے تھے بلکدا کثر معاشرت کی ہاتوں میں یہود کے ساتھ اتفاق فر ماتے اور ان کی ندہبی تو قیر قائم رکھنا جا ہے تھے۔الل عرب کی عادت تھی کہ بالوں میں ما نگ نکا لتے تھے

ا ہے۔ اقعہ بخاری کے متعدد ابواب میں نہ کور ہے۔

بخلاف اس کے یہودی بالوں کو بوں بی چھوڑ دیتے ہے۔ آنخضرت کی کھی یہود ہوں بی کی موافقت کرتے تھے مسجح بخاری میں ہے

﴿ و كان يحب موافقة اهل الكتاب فيما لم يُوُّ مَرُ بشنى ﴾ (بندى كتاب الملهاس باب الفرق) (ج٢ص٥٥) اورآ تخضرت وَفَقَ ان چيزول شي جن شي كوئي خاص تقم الني نيس موتا تفاالل كتاب كي موافقت پيندفر مات تتے آ تخضرت وَفَقَ جب مدينه شي تشريف لائے تو و يكھا كه يمبودي عاشوره كے دن روز و ركھتے بيل آپ نے

بھی تھم دیا کہ اوگ عاشورہ کاروزہ رکھیں۔ <sup>لے س</sup>س یہودی کا جنازہ گزرتا تو آپ تعظیماً کھڑے ہوجاتے ہے

احكام اللى جوقرة ن مجيدين نازل مورب تفضرتا پاالل كتاب كساته عدارات اور معاشرت كى ترغيب ميس تف ﴿ وَطَعَامُ اللّ

ابل كتاب كا كماناتهار عدائے طال بـ

عموماً ان كى قدرومنزلت كاخيال ولاياجا تاتعا:

﴿ يَبَيِى اِسْرَالِيْلَ اذْكُرُوا نِعَمَتِيَ الَّتِي اللَّهِي انْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ آيِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى انْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ آيِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى انْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ آيِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى انْعَلَمِيْنَ ﴾ (بقره آيت ١٥)

اے بنی اسرائیل! میری نعتوں کا خیال کر وجو میں نے تم کودیں اور یہ کہ میں نے تم کوتمام عالم پر فعنیات دی ہے۔ تبلیخ اسلام کی حیثیت سے جو پچھاس وقت ان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا صرف اس قدرتھ:

﴿ قُلُ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالَوُا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ ' بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ اَلَّا نَعُبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَانُشُوكَ بِهِ شَيْئًا وَ بَيْنَكُمُ اَلَّا نَعُبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَانُشُوكَ بِهِ شَيْئًا وَ لَيْنَا وَ لَكُوا فَقُولُوا اللَّهِ وَلَا لَنُهُ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه اللّه وَ لَا يَتُولُوا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِللّهُ وَلّا لَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلِللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِللّهُ وَلّهُ الللّهُ وَلِلللّهُ الللّ

کہدو کہ اے اہل کتاب! ایک ایک بات کی طرف آؤجس کو ہم تم دونوں یکساں مائے ہیں وہ بیکہ ہم اللہ کے سواکسی کونہ پوجیس اور اس کا کسی کوشر یک نہ بنا کیس اور ہم جس سے کوئی اللہ کوچھوڑ کرکسی کوا پتارب نہ بنائے تو اگر وہ منہ پھیر لیس تو تم کہدو کہ اچھاتم گواہ رہوہم تو مسلمان ہیں۔

ل بخارى جداول صفي ٢٦ ماب ابتان السي نظال حيل قدم المدينة "" س"

ع بخارى كتاب البحائز جلد اصفيه ١٤٥

<sup>·</sup> سن بخاری جلد تاصفی ۲۲۸ تغییر سور و اعراف \_

ان باتوں میں سے ایک بھی ان کے معتقدات اور مزعومات کے خلاف نتھی کین ان تمام مہر بانیوں اور اظہار لطف و مدارا قاکا جوصلہ تھا کہ انہوں نے ہر طرح سے اسلام کی خانہ برائدازی کاعزم کرلیا۔اسلام کی عظمت اور وقار کم کرنے کیلئے مشرکوں سے کہتے تھے کہ خدہب میں مسلمانوں سے توتم ہی اجتھے ہو۔

﴿ وَيَقُولُونَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا هَو لَا عَدُ لَا عَدُك مِنَ الَّذِيْنَ امَنُوا ﴾ (المام)

اور کا قرول کی نسبت کہتے ہیں کہ سلمانوں سے بیزیادہ ہدایت یا فتہ ہیں۔

ندہب اسلام کی ہے اعتباری پھیلانے کے لئے یہاں تک آ مادہ ہوئے کے مسلمان ہوکر پھر مرتد ہوجا کیں تا کہ لوگوں کوخیال ہوکہ اگریہ ند ہبسچا ہوتا تو اس کوقیول کرکے کوئی کیوں چھوڑ دیتا۔

﴿ وَقَـالَتُ طَّآئِفَةٌ مِّن اَهُلِ الْكِتٰبِ امِنُوا بِالَّذِي أَنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ امَنُوا وَجُهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا الْحِرَةُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (آلمران ﴿ رَحُمُ

اوراہل کتاب بیں ہے ایک گردہ کہتا ہے کہ سلمانوں پرجواُ تراہے اس پرضنج کوامیان لا وَاورشام کواس ہے پھر جاوَ' شاید کہ دولوگ (مسلمان) بھی پھر جائیں۔

ان ہاتوں کے علاوہ اسلام کی بربادی کی مکی تدہیر میں اختیار کیں۔ وہ بیجائے تھے کہ مسلمانوں کو جوتوت ہوں اس وجہ سے کہ انصار کے دو قبیلے ''اور' ' فرزرج' ' جو ہا ہم لڑتے بھڑ تے ہر تے سے اسلام نے ان کو ہا ہم متحد کر دیا ہے ان دونوں کو اگر پھر لڑا دیا جائے تو اسلام خود بخو دفتا ہو جائے گا۔ عرب میں پھپلی کیند آ وریوں کو تازہ کر دیا نہایت آسان کام تھا۔ ایک دفعہ دونوں قبیلوں کے بہت سے آ دمی جلس میں بیٹھ کر بات چیت کر رہ بھے چند یہود یوں نے اس صحبت میں جا کہ جنٹ ہوا ہوں کے بہت سے آدمی جلس میں انصار کے مید دونوں قبیلے آپس میں لڑے تھے اور اس طحبت میں جا کہ جنگ بعاث کا تذکرہ چھیڑا' یہ وہ لڑائی تھی جس میں انصار کے مید دونوں قبیلے آپس میں لڑے تھے اور اس کر جنگ بعاث کا تذکرہ چھیڑا' یہ وہ لڑائی کے تذکرہ نے دونوں کو پرانے واقعے یا دولائے اور دفعتا عداوت کی لڑائی نے ان کی تمام تو ت برباد کردی تھی ۔ اس لڑائی کے تذکرہ نے دونوں کو پرانے واقعے یا دولائے اور دفعتا عداوت کی دبی ہوئی آگے جڑک کھڑے کھڑے کئیں' حسن اتفاق سے آخضرت کی کو جر ہوگئ' آپ نے فورا موقع پر بختی کردعظ و چند سے دونوں فریق کو خوشرا کیا۔ اس پر بیآ بیت انزی۔ ل

﴿ يَا آَيُهَا الَّذِينَ امَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيُقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ يَرُدُّو كُمُ بَعَدَ إِيمَانِكُمُ كَفِرِينَ ﴾ (آل عران آيت ١٠)

مسلما تو ! اگرتم اہل کتاب کے بعض لوگوں کا کہا ما تو گے تو وہتم کوایمان لانے کے بعد پھر کا فرینا دیں گے۔

منانفین کا ایک گروہ پہلے سے موجود تھا جو اگر چہ بظاہر مسلمان ہو گیا تھا کیکن درحقیقت اسلام کا سخت دشمن تھا۔اس گروہ کا سردارعبداللہ بن الی بن سلول تھا۔ یہود یوں نے اس کونہایت آ سانی سے در پردہ ملالیااوران کے ساتھول کرسازش شروع کی۔ا تفاق بیر کے عبداللہ بن ابی پہلے ہے بھی بنی نفیر کا حلیف اور بھی بیان تھا۔

قریش نے بدر سے پہلے عبداللہ بن آئی کولکھ تھا کہ مسلمانوں کو نکال دو ور نہ ہم آ کرتمہارا استیصال کر دیں کے لیکن جب اس میں کا میا لی نہیں ہو کی 'جس کی تفصیل او پرگز رچک ہے تو بدر کے بعدانہوں نے یہودکو خطاکھا:

ل اصاب في احوال الصحاب للى فظ ابن جمر العسقل في مطبوع معرجلد اصفحه ٨٨

﴿ الكم اهل الحلقة والحصول و الكم تقاتس صاحباً او للمعس كدا و كدا و لايحول ليننا و بين خدم نساء كم شئي ﴾ أ

تم اوگوں کے پاس اسمی کرنگ اور قلعہ جات میں کم اوار ہے حریف (محمد ﷺ) سے لڑوور ندہم تمہارے ساتھ میہ ہے۔ کریں گے اور کوئی چیز ہم کوتمہاری مورتوں کے کڑول تک چینچنے سے روک ندیکے گی۔

بوداؤ د نے چونکہ بونضیر کے ذکر میں اس واقعہ کا ذکر کی ہاس لئے صرف بونضیر کا نام لیا ہے ورنے قربی کا ذھ عام یہود کے نام تھ اور نتیج بھی عام تھا ای بنا پرمحدث حاکم نے بوضیرا ورقیقاع وونوں کے واقعہ کوایک ہی واقعہ خیال کی ہے نوض اب حالت میہ ہوگئ تھی کہ آنخضرت و انتخار انوں کو گھر سے نکلتے تو یہود یوں کی وجہ ہے جان کا خطرہ رہتا تھا ، حضرت طلحہ بن براء ایک صی فی تھے وہ مرنے گئے تو وصیت کی کہ اگر میں رات کے وقت مروں تو آنخضرت و انتخار کو فرنہ کو خرنہ کریں رات کے وقت مروں تو آنخضرت و انتخار کو خرنہ کرنا اس لئے کہ یہود کی طرف سے ڈر ہے ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے آپ پر حادث گر رہوئے۔ چنا نچہ حافظ ابن مجر نے اصابہ میں ابوداؤ دوغیرہ کی سند سے پورا واقعہ تھی کیا ہے۔ گئی

#### شوال ا ھ،غزوهُ بنی قبیقاع:

بدر کی فتح نے یہودکوزیادہ اندیشہ ٹاک کردیا ان کوعلائے نظر آیا کہ اسلام اب ایک طاقت بتا جاتا ہے اور چونکہ قب کے بہود میں سب سے زیادہ جری اور بہاور بنوقینق ع سے سے اس سے سب سے پہلے انہی نے اعلان جنگ کی جزائت کی ۔ آئخضرت کی شاہدہ کی تھ سب سے پہلے انہی نے اس کے عہد شکنی کی۔ ابن ہش م وطبر کی نے ابن اسحاق کی روایت سے عصم بن قنادہ انصاری کی روایت تقل کی ہے۔

﴿ لَ لَكَ قَيْمًا عَ كَانُوا اولَ يَهُودُ لَقُصُوا مَابِينَهُمُ وَ لِينَ رَسُولِ اللَّهُ وَحَارِبُوا فَيَمَا لِينَ لَلْرُ واحدٍ﴾

بنوقینقاع پہلے یہود تھے جنہوں نے اس معاہدہ کو جوان میں اور آنخضرت و اللہ میں تقاتو ژ ڈالا اور بدراور احد کے ورمیاتی زماند میں مسلمانوں سے لڑائی کی۔

ابن سعد نے غزوہ بنوتینقاع کے ذکر میں لکھا ہے۔

الله و المرة المعهد و المرة المعلى و المحسدو سدو العهد و المرة المعهد و المرة العهد و المرة المعهد و المرة الم

ایک اتفاقیہ سبب چیش آگیا جس نے اس آگ کواور کھڑ کا دیا۔ ایک انصاری (کی بیوی) مدینہ کے ہازار میں ایک یہودی کی اکان میں نقاب پیش آئی' یہودیوں نے اس کی ہے حرمتی کی' ایک مسلمان بیدد کھے کر غیرت سے بیتا ب ہوگیا اور اس نے یہودی کو مارڈ ال اور یہودیوں نے مسلمان کوتل کردیا۔ آنخضرت کھٹا کو جب بیرحالات معلوم ہوئے تو

ل سنن ابي داؤ ذ ذ كرنغير ( كمّاب الخراج والإماره) " سن

مع و محمواصابرتر جمه طلحه بن براء

مع طبقات دین سعد\_(جده احتماول صغیه ۱۹) ۱ س<sup>۱۱</sup>

rar

ان کے پاس تشریف لے گئے اور قرمایا کہ 'اللہ ہے ڈروابیا نہ ہوتم پر بھی بدروالوں کی طرح عذاب آئے' ہو لے کہ ' ہم قریش نہیں ہیں' ہم ہے معامد پڑے گا تو ہم دکھا دیں گئے کہڑائی اس کا نام ہے''۔ چونکہ ان کی طرف سے نقض عہد اور ا علان جنگ ہو گیا تھ مجبور ہو کر آنخضرت 🐉 نے ٹرائی کی' وہ قلعہ بند ہوئے ، پندرہ دن تک محاصرہ رہا، بالآخراس پر راضی ہوئے کہرسول اللہ ﷺ جو فیصد کریں گئے ان کومنظور ہوگا' عبداللہ بن ابی ان کا حدیف تھا' اس نے آتخضرت ﷺ ے درخواست کی کہ وہ جلاوطن کر دیتے کے جا کیں' غرض وہ اذ رعات میں جوشام کےعلاقہ میں ہے جلاوطن کرویئے گئے' بیرسات سوخف بتھے جن میں تمن سوز رہ پوٹر بتھے بیشوال ا ھا واقعہ ہے۔

# فتل كعب بن اشرف رئيج الاول ١٣ هـ:

یہود بوں میں کعب بن اشرف ایک مشہور شاعر تھا'اس کا باپ اشرف قبیلہ کھے سے تھا۔ مدینہ میں ہونضیر کا حبیف ہوکراس نے اس قند رعزت اوراعتبار پیدا کیا کہ ابورا فع ابن ابی انتقبق جو یہود کا مقتداءاور تاجرالحجاز جس کا خطاب عج تھااس کی لڑکی ہے شادی کی ۔ کعب مسلم اس کے بطن ہے پیدا ہوا' اس دوطر فدرشتہ داری کی بنا پر کعب میبوداور عرب ہے برابر کا تعلق رکھتا تھا اور شاعری کی وجہ ہے تو م پر اس کا عام اثر تھا۔ رفتہ رفتہ دولت مندی کی وجہ ہے تمام یہودیان عرب کا رکیس بن حمی' میہودی علماءاور چیشوایان فرہب کی تنخو امیں مقرر کیس' آئخضرت ﷺ جب مدینہ میں تشریف لائے اور علمائے يبوداس سے ماہواريں لينے آئے تواس نے ان ہو گوں ہے آئے ضرت ﷺ کے متعلق دائے دريافت كي اور جب اپنا ہم خیال بتالیا تب ان کے مقرر وروز یے جاری گئے۔ م

اس کواسلام ہے بخت عداوت تھی ٔ بدر کی ٹرائی میں سردا ران قریش مارے گئے تو اس کونہ، یت صد مہ ہوا ۔ تعزیت کے لئے مکہ گیا۔ کشنگانِ بدر کے یر در دمر ہے جن میں انتقام کی ترغیب تھی وگوں کوجمع کر کے نہایت درد ہے پڑھتا اور روتا اور رلاتا تھا۔ ابن مشام نے ان واقعات کے ساتھ اشعار بھی نقل کئے ہیں۔ اگر چداک تشم کے اشعار اکثر مصنوعی ہیں تاہم جہال تک اس زمانہ کی زبان معلوم ہوئی ہے ہم ایک دوشعر نقل کرتے ہیں۔

> طىحىت رحى بدر ئىمهلى اھلە جنگ بدركى چكى نے الل بدركو چين ۋالار بدر بھیے واقعات کے نئے رو تا پیٹمنا جا ہے۔ کتنے شریف سپید ا بارونق چبرے جن کے یہاں الل حاجت بناہ ستے تھے وارے کئے۔

والسمثين بندر تستهين واتبداميكي كيم قيد اصيب به من ابيض ماجدٍ دى بهنجة بـأوى اينــه انـصُبيُّــعُ

مدیندیش و کیل آیا تو آنخضرت بھیکی جویش شعار کہنا' ورلوگوں کو آنخضرت کھیے کے برخواف براجیختہ

تخضرت عظم ن ول كراينا جات تفاعبد الله بن بي كاصرار على مجبور عام ارباب سيرك الفافد عاليت موتاب كمآ ہو مے عیکن سنن فی داو دیس جس طرح بیدواقعہ ند کور ہے ک سے اس قیاس کی صفی ثابت ہوتی ہے۔

تسيح بخاري باب قل النائم المشرك

الخميس صغيهم الأمهم ٣

زرقانی (جدر اسنجی۹) بدجو، ساین اسحاق وغیرو به 2

كرناشروع كيابه ك

عرب میں شاعری کا وہ اثر تھا جو آج بورپ میں بڑے بڑے کئی مدیروں کی پرجوش تقریروں اور نامور اخبارات کی تحریروں کا ہوتا ہے۔ تنہا ایک شاعر قبیلہ کے قبیلہ میں شعر سَد اش میر آئے ۔ اکا دیتا تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ مکہ میں جالیس آ دمی لے کر گیا وہاں ابنہ اور مان اور اکر اندیا ہے۔ یہ ملا اور اکر اندیا ہے۔ برا چیختہ کیا اور ابوسفیان سب کو لے کرحرم میں آیا سب نے حرم کا پر دو تف م کر معاہرہ سیا کہ بدر کا انتقام نیس کے۔

اس پرا کتفات کر کے قصد کیا کہ چیکے ہے آئے تخفرت وہ کا کا کوئی کراو ہے۔ ملامہ ایتھو لی ایچ این ان فیس بڑا میں کے واقعہ میں لکھتے ہیں۔

اس روایت کی تا ئیداس روایت ہے ہوتی ہے جو حافظ بن تجر نے فتح البری سی میں (ذکر کعب بن اشرف) میں عظر مدکی سند سے نقل کی ہے کہ کعب نے آنخضرت وہ اللہ کو عوت میں بلایا اور لوگوں کو شعین کردیا کہ بنب آس انٹریف لا کسی تو دھو کے ہے آپ کو بلاک کردیں۔ حافظ ابن حجر نے کو لکھا ہے کہ اس روایت کی سند میں ضعف ہے لیکن جب قر ائن اور دیکر شوا بدموجود ہیں تو بیضعف رفع ہوجا تا ہے۔

فندائلیزی کازیادہ اندیشہ ہواتو آپ نے بعض سحابہ سے شکایت کی اور آپ کی مرض سے دعزت جھ بن مسلمہ فندائلیزی کازیادہ اندیشہ ہواتو آپ نے بعض سحابہ سے شکار دیا۔ ارباب روایت نے لکھا ہے کہ دعزت جھ بن فند مسلمہ نے آپ کی خدمت میں یہ می عرض کیا تھا کہ '' ہم کو پھھ کہنے کی اجازت دی جائے''۔ ارباب سیر نے اس کے معتی یہ لگا نے بیں کہ انہوں نے جموت یا تمی کہنے کی اجازت ما گلی اور آئے ضرت وقت اجازت وے دی کیونکہ السحرب حدعة لینی کڑا اُنی میں دھوکا دینا جائز ہے۔ لیکن بخاری کی روایت میں صرف یہ لفظ ہے۔

ماذن لی ان اقول بم كواجازت دى جائے كربم كفتكوكري -

اس سے غلط گوئی کی اجازت کہاں نگلتی ہے؟ (لیکن جو گفتگو ہوئی اس سے کعب اور عموما بہود کے اخلاق اور دلی منالات کا پند چلا ہے۔ حضرت محر بن مسلمہ نے کہا '' ہم نے محمد کو بناہ دے کرتمام عرب کوا بنادشمن منالیا' اور ہم سے بار ہار صدقہ ما نگاجا تا ہے، اب حمہیں سے بچے رکھ کرقرض لینا ہے'' کعب نے کہاتم خود محمد سے اکتاجاؤ کے اچھا قرض کے لئے

أ الاوادُوش مه وكان كعب بن الاشرف يهجو البي خط و يحرص عليه كفار قريش (الاوادُوطِدوم باب كبف كان احراج اليهود كما بالخراع والامارة" "ل" المن معد شمل مه كنان رجلا شاعرا يهجو النبي خط و اصحابه و يحرص عبه في المحروب عبد تقير المن جريط من كفار قريش فاستحاشهم على عبه تقير المن جريط من كفار قريش فاستحاشهم على النبي خط و امر هم ان يغزوه "" ""

مع خیس مغیرے ۱۵ غالبا بیون پہلا واقعہ ہے این قمیس نے اس کے متعلق مزید تقصیل بیان کی ہے۔ مع جلدے مغیرہ ۲۵ '''س'' معلی این سعد مغازی سفیر ۱۲ ا پی بیو بول کور بمن رکھو' معزت تھ بن مسلمہ "نے کہا'' تمہارے اس حسن و جمال کے سبب سے ہم کوا پی بیو بول پروفا داری کا یقین نہیں' اس نے کہا''اچھا اپنے بچول کوگر ورکھو' انہوں نے کہا'' اس ہے تو تمام عرب میں ہماری بدنا می ہوگ ہم اپنے ہتھیا رگر ورکھیں گے اورتم جانتے ہوآئ کل ان کی جیسی ضرورت ہے۔''۔!)

مسیح بخاری میں جوروایت ہے اس میں قبل کا واقعہ اس طرح منقول ہے کہ ان لوگوں نے دوستانہ طریقہ ہے اس کو گھر سے باہر بلایا' پھر بال سو تعضے کے بہا نہ ہے اس کی چوٹی پکڑی اور قبل کر ڈالا۔ علی لیکن روایت میں میہ نہ کورٹیس کہ آئے ضرت وہ نے ان باتوں کی اجازت وی تھی۔ اس وقت تک عرب میں ان طریقوں سے قبل کرنا معیوب بات نہ تھی' آئے جل کرنا معیوب بات نہ تھی' آئے جل کرنہا بت مفصل طور سے ایک مستقل عنوان میں یہ بحث آئے گی کہ آئے ضرت وہ تھی نے کس طرح تدریج کے ساتھ عرب کے ان طریقوں کی اصلاح کی۔

# غزوهُ بنونضيرر بيع الاول اه:

حضرت عمرو بن امية في المياري واجب الاوا تعادات كم مطالبه على الب تك واجب الاوا تعااور الله على المياب تك واجب الاوا تعادات كم مطالبه على الله المخضرت واجب الاوا تعادات كم مطالبه على الله في تخضرت والمجنسي المياري المياري

اوپرگزر چکا ہے کہ قریش نے بنونفیر کو کہلا بھیجاتھا کہ جمد کو لُل کر دوور نہ ہم خود آ کر تہارا بھی استیمال کردیں گے۔ بنونفیر پہلے ہے اسلام کے دشمن تھے۔ قریش کے پیغام نے ان کو اور زیادہ آمادہ کیا۔ بنونفیر نے آنخضرت میں ایک اسلام کے دشمن آدمیوں کو لے کر آ کیں ہم بھی اپنے احبار لے کر آ کیں گے۔ آپ کا کلام س کراگر جمارے اور اور اور نیاری کر بچے تھے آپ کا کلام س کراگر جمارے احبار آپ کی تھمد این کریں گے تو ہم کو بھی کچھ عذر نہ ہوگا۔ چونکہ وہ بعناوے کی تیاری کر بچے تھے آپ وہ ان کے کہلا جمعیا کہ جب تک تم ایک معاہدہ نہ کھے دو میں تم پراعتاد نہیں کرسکنا کین وہ اس پرراضی نہوئے آپ بہود نی قریظہ کے جمعیا کہ جب تک تم ایک معاہدہ نہ کھے دو میں تم پراعتاد نہیں کرسکنا کین وہ اس پرراضی نہوئے آپ بہود نی قریظہ کے

المعانى جلدام في المحيح بخارى (التي كعب بن اشرف) "س"

م مع بخاری باب آل کعب (کتاب المغازی) "س"

سل بنونفیرے آنخفرت و کھنے نے دیت کے متعلق جو گفتگوی اس کی دوتشر تحسیں کا ٹی ہیں۔ایک تشریح کو وہ ہے جس کو مصنف نے اختیار فر مایا ہے دوسری تشریح ہیہ کہ حضور و کھنے نے بنونفیرے جو گفتگو فر مائی تھی اس کا ماحصل یہ ہے کہ قبیلہ عامر کو دیت کس طرح اوا کی جائے اور ان کے یہاں دیت کا دستور کیا ہے؟ بنونفیر اور قبیلہ عامر کے تعلقات یا ہم کے اس سے اس سکتہ ہیں گفتگو قرین قبیل ہے۔ (سیرت صلبیہ جلد اصفی 2014) ''س''

سے بیروایت ابن بشام وغیرہ ش فرکور ہے زرقانی نے موی بن عقبہ کی مفازی سے جوسی ترین مفازی ہے بیرعبارت تقل کی ہے ا و کانوا قد دسوا الی قریش می فتالہ فحصو هم علی الفتال و دلوهم علی العورة (زرقانی صفح ۱۳ جلد۲) یعنی ان لوگول نے قریش سے در پردہ سازش کر کے ان گوآ مادہ جنگ کیا اور ان کونلی موقع بتائے۔

پاس تشریف لے گئا اوران سے تجدید معاہدہ کی درخواست کی انہوں نے تیل کی بنونضیر کے لئے بینظیر موجود تھی کہ ان کے برادران ویٹی نے معاہدہ لکھ دیا ہے لیکن وہ کسی طرح معاہدہ کرنے پرراضی نہ ہوئے۔ لی بالآخرانہوں نے آئخضرت معاہدہ کی خدمت میں پیغ مجمج بی کہ آئے ہیں ہم بھی تین عالم ساتھ لے کرآئے ہیں بیعاءا کرآپ پر ایمان لا کمیں گئو ہم بھی لا کمیں گئے۔ آپ نے منظور فرمایا لیکن راہ میں آپ کو ایک سے فرد راید سے معلوم ہوا کہ یہود سے ایمان لا کمیں گئو ارین باندھ کرتیار ہیں کہ جب آپ تشریف لا کمیں قرآپ کو آپ کو آپ کے ایک کے ایک کے ایمان کا کمیں اور ایسان کی معاہدہ کرتیار ہیں کہ جب آپ تشریف لا کمیں قرآپ کو آپ کو آپ کو آپ کو ایک سے کہ ایک کے ایک کی ایک کی ایک کے ایک کے ایک کی در ایک کے ایک کی کا کمیں تا ہوں کہ ایک کی ایک کی در ایک کے ایک کی در ایک کر دیں کر ایک کی در ایک کی کی در ایک کی

بنونفیر کی سرکش کے مختلف اسباب تھے۔وہ نہایت مضبوط قلعوں میں پناہ گزین تھے جس کا لیج سرنا آسان ندتھا' اس کے ساتھ عبداللہ بن انی نے کہلا بھیجاتھ کہ''تم اطاعت ندکر تا بنوقر بظر تمہاراساتھ دیں گے اور میں دو ہزار آ دمی لے کر تمہاری اعانت کروں گا''۔قرآن مجید میں ہے۔

﴿ اَلَهُ تَرَ الَى الَّذِينَ نَافَقُوا بَقُولُونَ لِإِحُوانِهِمُ الَّذِينَ كَعَرُوا مِنَ اَهُلِ الْكَتْبِ لَيْنُ الْحَرِجُتُمُ لَلْهُ مَلَ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

کیکن بنونفیر کے تمام خیالات غلط نکلئے بنوقریظہ نے ان کا ساتھ نہیں و یا اور منافق اعلانیہ اسلام کے مقابلہ میں اس آ کئے تھے۔

آنخضرت و الله نهره دن تک ان کامحاصره کی 'قلعد کے گردجوان کے خلستان تنے ان کے چند در خت کثوا و کے شدر دخت کثوا در کرب اور عرب اور عرب نے دوخل الانف میں لکھا ہے کہ سب خلستان نہیں کا ٹا گیا ' بلکہ صرف لیند جوا یک خاص قسم کی مجبور ہے اور عرب کی عام خوراک نہیں ہے اس کے در خت کثوا دیئے گئے تھے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے۔

﴿ مَاقَطَعُتُمْ مِنْ لِيُمَةِ أَوْتَرَكَتُمُ وُهَا قَائِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذُنِ اللَّهِ وَ لِيُخرِى الْمُستير ﴾ (سورة حشر ١٠)

تم نے لینہ کے جو در خت کٹوائے اور جس قدر قائم رہنے دیئے سب اللہ کے تھم سے تھا' تا کہ اللہ فاستوں کو رسوا کر ہے

ممكن ہے كہ درختوں كے جينڈ ہے كمين گاہ كا كام اباج تا ہؤاس لئے وہ صاف كرا دیتے گئے كہ محاصرہ ميں كوئى

لے بیتمام تغصیل سنن ابی داؤ دہیں (خبر النقیر کتاب الخراج والہ مارہ '' ک') ہے تبجب ہے کہ ارباب سیرت ابوداؤ د کی اس روایت سے بالکل بے خبر ہیں۔

چیز حائل ندہو۔ کے

بالآخر بنونضیراس شرط پرراضی ہوئے کہ جس قدر مال واسباب اونٹوں پر لے جاسکیں لے جا کیں اور مدینہ ہے باہرنگل جا کیں، چنانچے سب گھروں کو چھوڑ چھوڑ کرنگل گئے ان میں سے معزز رؤ سامشلا سلام بن افی التقیق کنانہ بن الرزیع ' تی بن اخطب خیبر چلے گئے وہاں لوگوں نے ان کااس قدراحتر ام کیا کہ خیبر کارکیس سلیم کرنیا ہے اس واقعہ کواس غرض سے یا در کھنا جا ہے کہ یے غزوہ خیبر کی داستان کا و بہا چہ ہے۔

بنونضیرا گرچہوں کے بھوڑ کر نکے لیکن اس شان سے نکلے کہ جشن کا دھوکا ہوتا تھا'اونٹوں پر سوار سے ساتھ ساتھ ہاجا بجتا جاتا تھ' مطربہ عور تیں دف بجاتی اور گاتی تھیں' عردہ بن ابور دعسی مشہور شاعرکی بیوی کو بہود نے خرید لیا تھا'وہ بھی ساتھ ساتھ تھی ۔ اہل مدینہ کا بیان ہے کہ اس سروساہ ن کی سواری بھی ان کی نظر سے بیس گزری تھی' سے ہتھیا روں کا ذخیرہ جوان لوگوں نے چھوڑ ا'اس میں پی س زر ہیں' پی س خوداور تین سوچ لیس آلوار یں تھیں ۔ ان کے جانے کے بعد بیہ جھگڑا ہیں آیا یا کہ انسار کی اولا دجنہوں نے بہودی نہ ہب اختیار کریں تھا اور بہودی ان کو اتحاد و مذہب کی وجہ سے ساتھ لئے جاتے ہے۔ انسان کو اور کس کے دیں گے۔ اس برقر آن مجید کی بیآ بیت انری۔

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْسِ ﴾ يعنى نديب من زيردي نيس -

ابوداؤ دیے کیاب الجہاد ہاب' فسی الاسیسریہ کے معنی الاسلام'' کے عنوان کے بینچے اس واقعہ کو حضرت عبدالقدین عہاس ٹھی روایت ہے گی کیا ہے۔

اے مصنف کے س خیال کی تائیداس ہے بھی ہوتی ہے کہ اہ م احمد کے نزویک ورخت وغیرہ میدان جنگ میں بی وقت کا نے جاتے ہیں جب کہ اہ م احمد کے نزویک ورخت وغیرہ میدان جنگ میں بی وقت کا نے جاتے ہیں جب کہ کا نے بغیر چارہ کارنہ ہو محمد ثین نے ہم احمد کا بیتول اس واقعہ کے شمن میں لکھا ہے ۔ نیز اس موقع پر ریکھی لکھا ہے کہ سحاق کا قور ہے گردشن درختوں ( کی آ ٹر) میں ہوتوان میں آ گ لگاہ بناسنت ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ بن ائمہ کے نزدیک اس موقع پر درخت کا کا شاجنگی ضرورت کا قتضاء تف عمدہ القاری جد مصفحہ 191''س''

ال طبری صفح ۱۳۵۲

الله المسلم وين عن المؤاهم" ال

# <u>ه ه</u> غزوهٔ مریسیع'واقعها فک وغزوهٔ احزاب

قریش اور یہود کی متفقہ سازش نے اب مکہ سے لے کریدین تک آگ لگا دی جس قدر قبائل تھے سب نے مدینہ پرحملہ کی تیاریاں شروع کردیں سب سے پہلے انمی راور شعلبہ نے میدارادہ کیا الیکن آئے ضرنت وہ کی کونجر ہوگئ وانحرم ان میں بہاڑوں کی آئے ہوئی وہ پہاڑوں اسلامی کے آئے کی آئے می کروہ پہاڑوں اسلامی بھاگ گئے۔ لے میں بھاگ گئے۔ لے میں کہ ان میں بھاگ گئے۔ لے میں بھاگ گئے۔ لیا دورہ اسلامی بھاگ کے دورہ اسلامی بھاگ گئے۔ لیا دورہ اسلامی بھاگ گئے۔ لیا دورہ اسلامی بھاگ کے دورہ کے دورہ بھاگ کے دورہ بھاگ کے دورہ اسلامی بھاگ کی بھاگ کیا تھا کے دورہ بھاگ کیا تھا کی بھاگ کے دورہ بھاگ کی بھاگ کی بھاگ کے دورہ بھاگ کی بھاگ کی بھاگ کر دورہ بھاگ کے دورہ بھاگ کی بھاگ کی بھاگ کی بھاگ کی بھاگ کے دورہ بھاگے۔ لیا دورہ بھاگ کی بھاگ کی بھاگ کی بھاگ کی بھاگ کے دورہ بھاگ کے دورہ بھاگ کی بھاگ کے دورہ بھاگے۔ لیا دورہ بھاگ کے دورہ بھاگ کی بھاگ کے دورہ بھاگ کے دورہ بھاگ کی بھاگ کے دورہ بھاگ کے دورہ بھاگ کی بھاگ کے دورہ بھاگ کی بھاگ کے دورہ بھاگ کی بھا

رئے الاول ۵ مدیں پیزبر آئی کہ دومۃ ابحد ل میں کفار کی ایک عظیم الشان فوج جمع ہور ہی ہے آتخسرت اللہ ایک ہزار کی جمعیت لے ان کونبر ہوئی تو وہ بھا گ گئے۔

# غزوهٔ مریسیع تر یابی مصطلق ،شعبان ۵ ه:

خزاعہ ایک قبیلہ تھا جو قریش کا حلیف اور ہم عبد تھا۔ قریش کو ایک زمانہ بیں یہ خیال آیا کہ ہم ابراہیم گنل سے ہیں اس لئے ہم کو اور ول سے ہر باب بیل ممتاز ہونا چاہئے۔ فج کا ایک بڑارکن عرفات کے میدان بیل قیام کرنا ہے چونکہ یہ میدان حرم کی حدود سے باہر ہے ہوقر لیش نے یہ قاعدہ قرار دیا کہ لوگ عرفات جا کیں کیکن ہم کو عرفات کے بجائے مزولفہ میں تھم ہرنا چاہئے جو حدود درح مے اندر ہے۔ ای قتم کی اور انتیازی با تیل قائم کیس ان خصائص کی بنا پر اپنالقب الحس رکھا کیکن اس قدر فیاضی کی کہ جولوگ ان پابند یوں کو قبول کر لیتے تھے ان کو بھی یہ لقب دے و سے اور ان سے رشتہ ناچہ کرتے تھے قبیلہ خزاعہ سے کہ کو بھی بیشرف عظا کیا تھا۔

خزاعد کا ایک خاندان بزوالمصطلق کہلاتا تھا' وہ مقام مریسیج بیں جومدیند منورہ ہے ہمزل ہے آباد تھا۔ اس خاندان کا رئیس حادث بن ابی ضرارتی اس نے قریش کے اشارہ سے یا خودمدیند پرحملہ کی تیاریاں شروع کیس آنخضرت ماندان کا رئیس حادث بن ابی ضرارتی اس نے قریش کے اشارہ سے یا خودمدیند پرحملہ کی تیاریاں شروع کیس آنخضرت کے لئے زیڈ بن خصیب کو بھیجا' انہوں نے واپس آ کر خبر کی تقد ایش کی۔ آپ نے سحابہ کو تیاری کا تھم دیا' کا شعبان کوفو جیس مدینہ سے دوانہ ہو کیس مریسیع میں خبر پہنچی تو حادث کی جمعیت منتشر ہوگئی اوروہ خود بھی کسی طرف نکل گیا۔ لیکن مریسیع میں جولوگ آباد منظے انہوں نے صف آ دائی کی اور دیر تک جم کر تیر برس تے رہے مسلمانوں

لے ابن سعد غزوۂ ذات الرقاع سنجہ ۳۳ (صحیح بخاری سے طاہر ہوتا ہے کہ غزوۂ ذات الرقاع خندق کے بعد واقع ہوا صلوۃ الخوف سب سے پہلے ای غزوہ شن اداکی گئ)

سے این اسحاق نے جس کی پیروی طبری اور بن ہشام نے کی ہے اس غز وہ کوا دھی ذکر کیا ہے موی بن عقبہ کی روایت ہے کہ ہ میں واقع ہوا'ا مام بخاری نے بھی سیح میں اس اختلاف کا ذکر کیا ہے' لیکن غلطی ہے ہے ہجائے ابن عقبہ کی طرف میں دی ک ابن حجر نے فتح الباری (جلدے صفحہ ۳۳۳) میں بیپلی ' حاکم' موتی بن عقبہ اور ابومعشر کی روایتوں ہے ہوکوتر جے وی ہے این سعد نے بھی ہے دی کھا ہے' تفعیل کے لئے ویکھو فتح الباری ' ' س''

س بیواقعات این ہشام نے تفصیل سے لکھے ہیں۔

نے دفعۃ ایک ساتھ حملہ کیا تو ان کے پاؤل اکھڑ گئے 'وا آ دمی مارے گئے اور باتی گرفتار ہو گئے جن کی تعداد تقریبا ۱۰۰ بھی' غنیمت میں دو ہزاراونٹ اور جاریا نجی ہزار بکریاں ہاتھ آئیں۔

سیابن سعد کی روایت ہے مسلم علی میں اور ایت ہے مسلم علی میں ہے کہ آنخضرت و اللہ نے بنوالمصطلق پراس حالت میں تھا کہ وہ بالکل بے خبراور عافل تھا وراپنے مویشیوں کو پانی پلار ہے تھے۔ ابن سعد علی نے اس روایت کو بھی نقل کیا ہے لیکن لکھا ہے جبین کی روایت پر بھی نقل کیا ہے لیکن لکھا ہے جبین کی روایت پر سابھی کہ جبین کی روایت بھی اصول حدیث کے زوے قابل مجمت نہیں سیرت کی روایت بھی اصول حدیث کے زوے قابل مجمت نہیں کر روایت کی روایت کی سلمہ نافع تک بہنے کرختم ہو جاتا ہے اور جنگ میں شریک ہونا تو ایک طرف نافع نے آنخضرت و اللہ کو کھی ہونا تو ایک طرف نافع نے آنخضرت و کھی کو روایت کا سلمہ نافع تک بہنے کرختم ہو جاتا ہے اور جنگ میں شریک ہونا تو ایک طرف نافع نے آنخضرت و کھی کو روایت کا سلمہ نافع تک بہنے کرختم ہو جاتا ہے اور جنگ میں شریک ہونا تو ایک طرف نافع نے آنخضرت و کھی کو روایت کا سلمہ نافع تک بہنے کرختم ہو جاتا ہے اور جنگ میں شریک ہونا تو ایک طرف نافع نے آنخضرت و کھی کو روایت کا سلمہ نافع تک بہنے کرختم ہو جاتا ہے اور جنگ میں شریک ہونا تو ایک طرف نافع نے آنخضرت کی سابھی ندھ اس کے بیروایت اصطلاح محد ثین میں منقطع ہے۔ سی

یدارانی ایک معمولی از ان کھی لیکن اتفاق ہے بعض شہرت پذیر واقعات اسے پیش آئے جن کی وجہ ہے اس اڑائی کا خاص عنوان قائم کی جا تا ہے۔ اس جنگ کی ایک خصوصیت ہے کہ خنیمت کے لائج ہے بہت ہے منافقین بھی فوج میں داخل ہوگئے تھے۔ یہ بد باطن ہر موقع پرفتہ گری کوشش کرتے ایک ون چشہ سے پانی لینے پرایک مہا جراور افساری میں جھڑ اہوگیا افساری نے جواب کے قدیم طریقہ پرباللانصار کا نعرہ مارا (افسار کی ہے) مہا جرنے بھی ہا معاشر السماحریس کے نعرہ سے جواب ویا نعرے من کرقریش وافسار نے تلواری سے بی اور قریب تھا کہ جنگ چیڑ جائے الیکن جا کہ اس کوموقع ہاتھ آیا افسار سے خاطب ہو کر کہا ''تم نے چندلوگوں نے بی بچاؤ کر اویا عبداللہ بن آئی جور کیس المنافقین تھا اس کوموقع ہاتھ آیا افسار سے خاطب ہو کر کہا ''تم نے پید بلاخودمول کی مہر جرین کو تم نے بلا کر اتنا کر دیا کہ اب وہ خودتم ہے برابر کا مقابلہ کرتے ہیں وقت اب بھی ہاتھ سے نہیں سے خیا ہے تھا ٹھی گوٹو وہ خود یہ ال سے نکل جا کیس گئے۔

یہ واقعہ لوگوں نے آنخضرت وہ کے اور عرض کی موجود نے خصہ سے بیتاب ہو گئے اور عرض کی کے کسی کوارشاد ہواس من فتی کی گردن اڑا دیے آپ نے فر مایا کہ کیا تم بیدج چاپسند کرتے ہو کہ'' محمداپنے ساتھ والوں کولل کردیا کرتے ہیں''۔ ھے

یہ بجیب بات ہے کہ عبدالقد بن أنی جس درجہ کا منافق اور وشمن اسلام تھااس کے صاحبز ادے کہ ان کا نام بھی عبدالقد تھ'ای قدراسلام کے جان نثار تھے۔ آنخضرت و اللہ کا ناراضی کی بنا پریہ خبر پھیل گئی تھی کہ آپ عبداللہ بن أبی کے

لے بابالتق۔

ع سماب الجهاد والسير -

سل طبقات ابن سعد جلد مغازی صفحه ۲۵ و ۲ ۲۹ \_

سم معلوم ہوتا ہے کہ مصنف نے صرف آغاز سند کو مل مظافر ماکر اس روایت کو منقطع قرار دیا ہے ورز متن حدیث کے بعد تقریح ہے اس حدیث کے بعد تقریح ہے ۔ کہ حد شہر هذه الحدیث عبدالله اس عمرو کال می دالت المحیش لینی نافع نے اس روایت کو مطرت عبداللہ بن محر سے من جواس اور فی بیس شرکی ہے تھے (مسلم کتاب الجہا وو بخاری کتاب العماق) اس تقریح کے بعد بیردوایت منقطع نہیں باقی رہتی ہے "س"

۵ د کیموسیح بخاری صفحه ۱۷۸۔

قل کاظم دینے والے ہیں میں کروہ خدمت اقدی میں صفر ہوئے اور عرض کی کدونیا جائی ہے کہ ہیں یاپ کا کس قدر خدمت گزار ہوں کیکن اگر میر مرضی ہے تو جھے ہی کوظم ہو، ہیں ابھی اس کا سرکاٹ لاتا ہوں ایب نہ ہو کہ آپ کی اور کوظم دیں اور میں غیرت و محبت کے جوش میں آ کر قاتل کوقل کر دوں۔ آپ میں نے اطمینان ولایا کوقل کی بجائے میں اس پر مہر بانی کروں گا۔ لیسے ارشاد اس طرح پورا ہوا کہ جب وہ مراتو کفن کے لئے آپ نے خود پیرا اس مبارک عن بت فرر یا نے کرم کا بہاؤ کون دوگ مناز پڑھائی کو حضرت عمر سنے دامن تھی ملی کہ من فق کے جنازہ کی نمی زیڑھے ہیں کیکن دریا ہے کرم کا بہاؤ کون دوگ سکتا تھا۔

# حضرت جوريية كاواقعه:

الرائی میں جولوگ گرفتار ہوئے ان میں حضرت جوریہ جھی تھیں' جو حارث بن ابی ضرار کی صاحبزادی میں سے سے کہتمام اسران جنگ لونڈی غلام بنا کرتھیم کر میں سے کہتمام اسران جنگ لونڈی غلام بنا کرتھیم کر دیئے گئے حضرت جوریہ حضرت تابت ہے ورخواست کی کہ دیئے گئے حضرت جوریہ حضرت تابت ہے ورخواست کی کہ مکا تبت کرلو لیحنی جھ سے کچھرہ پید لیے کرچھوڑ دو حضرت تابت نے منظور کیا' حضرت جوریہ یہ کے پاس رہ پیدندہا' جا ہا کہ لوگوں سے چندہ ما تک کرید تم اواکردیں۔ آنخضرت تی باس بھی آئیں' حضرت عائشہ بھی وہاں موجود تھیں۔

ابن اسحاق نے حضرت عائش نوبی روایت کی ہے جو یقینا ان کی ذاتی رائے ہے کہ چونکہ حضرت جو یہ بنا ایک نوبی کے استان کی داتی ہوئی کے باس جاتے دیکھا تو سمجی کہ آنحضرت وہ کی بان کے حسن و جمال کا وہی اثر ہوگا جو جھ پر ہوا عُرض وہ آنخضرت وہ کا کے باس جاتے دیکھا تو سمجی کہ آنہوں ہے بہتر برتا کہ سمال کا وہی اثر ہوگا جو جھ پر ہوا عُرض وہ آنخضرت وہ کا کے باس کئیں آپ نے فرمایا آگر اس سے بہتر برتا کہ تمہارے ساتھ کیا جائے تو قبول کروگ انہوں نے پوچھاوہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری طرف سے میں روپیاوا کر دی اور ان دول اور تم کو اپنی زوجیت میں لے لول جو بریٹے نے کہا میں نے منظور کیا۔ سے شاوی کر لی۔

بیابن اسحاق کی روایت ہے جوابن ہشام اور ابو داؤ د دونو ل بیل موجود ہے کیکن دوسرے طریق روایت میں اس سے زیادہ واضح بیان ندکور ہے۔

اصل واقعہ یہ ہے کہ حضرت جویریہ "کاباب (حارث) رئیس عرب تھ، حضرت جویریہ جب گرفت ہوئیں تو حدث آخضرت ہوئیں تو حدث آخضرت ہیں آیا اور کہا کہ میری ہیں کنیز نہیں بن سکتی میری شان اس سے بالاتر ہے آپ اس کو اور کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ خود حضرت جویریٹ کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے۔ حادث نے جاکر حضرت جویریٹ کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے۔ حادث نے جاکر حضرت جویریٹ کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے کی خدمت مضرت جویریٹ سے کہا کہ کو خدمت کی خدمت میں رہنا پہند کرتی ہوئی ہوئی کی خدمت میں رہنا پہند کرتی ہوئی '۔ چنا نجی آئخضرت و کھنا نے ان سے شادی کرلی۔

لے بیتمام واقعات نہا بہت تفصیل سے ابن سعدا درطبری نے لکھے ہیں اور سیح بخاری کے عتلف ابواب بیس بھی ند کور ہیں۔ علے ابود، ؤو، کتاب، معتاق بہ

1441

بیروایت حافظ ابن مجرنے اصابی بیں ابن مندہ سے نقل کر کے لکھ ہے کہ ''اس کی سندھیجے ہے'' ابن سعد بیں بھی بیروایت ندکور ہے' ابن سعد نے طبقات بیں بیروایت بھی کی ہے کہ حضرت جویریہ '' کے والد نے ان کا زرفد بیادا کیا اور جب وہ آزاد ہو گئیں تو آنخضرت و ان نے ان سے نکاح کیا۔

### ال تكاح كاار:

حضرت جوریہ " ہے جب آپ ﷺ ناح کیا تو تمام اسران جنگ جوابل فوج کے حصہ میں آگئے تھے وفعتار ہا کردیئے گئے فوج نے کہا کہ جس خاندان میں رسول اللہ ﷺ نے شادی کرلی وہ غلام نہیں ہوسکتا۔ کے

#### واقعهُ ا فك:

واقعہ اکل لیمنی حضرت عائشہ فیر منافقین نے جو تہمت لگائی تھی وہ ای لڑائی ہے واہبی میں خیش آیا عارات اور میرکی کتابوں میں اس واقعہ کونہایت تفصیل نے نقل کیا ہے۔لیکن جس واقعہ کی نبست قرآن مجید میں صاف فدکور ہے کہ سننے کے ساتھ لکھنے کی چنداں صاف فدکور ہے کہ سننے کے ساتھ لکھنے کی چنداں ضرورت نہیں۔البتداس واقعہ سے بیاندازہ کرناچ ہے کہ کھن جموٹ اور بیہودہ خبر بھی کس طرح کھیل جاتی ہے۔ یہ خبراصل میں منافقین نے مشہور کی تھی کیمن مسلمان بھی دھو کے میں آھے جن کوئیہت لگانے کی سراوی می جیسا کہ تھے مسلم وغیرہ میں قداور ہے۔

آ جکل کے عیسائی مؤرخوں نے بھی قدیم منافقوں کی طرح اس واقعہ کواس جوش مسرت ہے لکھا ہے کہ خود بخو و ان کے قلم میں روانی آ گئی ہے۔ لیکن ہم ان سے تو قع بھی یبی کر کتے تھے۔ بیتمام لڑائیاں اس عام جنگ کا پیش خیمہ تھیں جو تمام عرب اور یہود متفقہ توت ہے کرنا چاہے تھے اور جس کو جنگ احزاب کہتے ہیں۔

# غزوهٔ احزاب لیخی تمام عرب کی متحده جنگ، ذو وقعده ۵ هه:

بنونفیر ع مدینہ سے نکل کرخیبر پہنچ تو انہوں نے ایک نہایت عظیم الثان سازش شروع کی۔ان کے رؤسا میں سے سلام بن الی الحقیق حکی بن اخطب کنانہ بن الربیج وغیرہ مکہ معظمہ کئے اور قریش سے ل کرکہا'' اگر ہمارا ساتھ دوتو اسلام کا استیصال کیا جا سکتا ہے' ۔قریش اس کے لئے ہمیشہ تیار تنے قریش کوآ مادہ کرکے بیلوگ قبیلہ معطف ن کے پاس

لى سنن الى واؤوكاب العمال (باب مى بيع المكانب ادا فسحت المكاتبه) "من"

مل طبری ش به وسالدی جر عروة رسول الله الحدق فیما قبل ما کال من حلاء رسول الله بنی النصیر عن دیارهم (جلامامنی ۱۳۹۳) مخازی کسب سے زیاده معتبر کاب مغازی موک بن عقب بے حافظ بن جر نے فتح باری (جدر سفی اور ۲۰ بے کو کریس اس کی بیمیارت نقل کی سیمی سراحطت بعد فتل بنی بصیر الی مکه بحر صاور شنا عنی حرب رسال البه ملائل و حرب کنانه می ایر بریع س ای محمدی یسمی فی سی عصفال و یحصهم عنی فتال سول لنه ملائل عنی با بهم بصف شراحیر فاحاله عبیمة بن حصل می حدیقه من سی اسده قبل ابنهم صبحه می حوید فیمی صاعبر لع

گے اوران کولا کی دیو کہ خیبر کا نصف محاصل ان کو ہمیشہ دیا کریں گے (اور بدپہ سے بھی تیار تھے قصد عز وہ معونہ میں ہوگا کہ عامر رئیس قبیلہ نے ای غطفان کے حملہ کی وحملی دی تھی اس لئے بدنو رأ تیار ہو گئے ) بنوا سد غطفان کے حلیف تھے غطفان نے جملہ کی وحملی دی تھی اس لئے بدنو رأ تیار ہو گئے ) بنوا سد غطفان کے حلیف تھے غطفان نے جمل کے آؤ وہ تیار ہو گئے ہیں گئر ایت تھی اس تعلق سے انہوں نے بھی خطفان نے ان کولکھ بھیجا کہ تم بھی فوجیس لے کر آؤ وہ قبیلہ بنوسلیم سے قریش کی قرابت تھی اس تعلق سے انہوں نے بھی ساتھ دیا 'بنوسعد کا قبیلہ یہود کا حلیف تھا اس بنا پر یہود نے ان کوبھی آ مادہ کیا 'غرض تمام قب کل عرب سے لشکر گراں تیار ہو کر مدین کے طرف بڑھا 'فتح الباری میں تصریح ہے کہان کی تعداد (دس بزار) تھی ۔ ل

بیانشکر تین ستقل نوجول مج میں تقسیم کیا گیا بخطفان کی نوجیں سے عیبنہ بن حصن فزاری کی کمان میں تھیں جو عرب کامشہور سردارتھا۔ بنواسد طلبحہ کی افسری میں متھے اور ابوسفیان بن حرب سپہ سالارکل تھا۔ سم

آ تخضرت و الله نے بیخریں سیل تو محابہ ہے مشورہ کیا ، حصرت سلمان فاری ایرانی ہونے کی وجہ ہے خند ق کے طریقہ ہے واقف تھے۔ انہوں نے رائے دی کہ کھلے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنامصلحت نہیں۔ ایک محفوظ مقام میں اسکر جمع کیا جائے اور کر دختد تی کھود کی جائے۔ خند تی دراصل فاری لفظ کندہ کا معرب ہے جس کے معنی کھود ہے گئے کے جین کاف نے سے اور ہائے ہوز قاف ہے بدل گئے ہے جس طرح ہیاوہ ہے بید تی ہوگیا ہے۔

تمام لُوگوں نے اس رائے کو پہند کیا اور خندق کھود نے کے آلات مہیا کئے گئے۔

مدینہ میں تبین جانب مکانات اور نخلستان کا سلسلہ تھا جوشہر پناہ کا کام دیتا تھا' صرف ش می رخ کھلا ہوا تھا' آنخضرت ﷺ نے تبین ہزار صحابہ کے ساتھ شہر سے باہر نگل کرای مقام میں خندق کی تیاریاں شروع کیں بید وقعدہ ۵ھ کی ۸تاریخ تھی۔

آ تخضرت و الله عدودخود قائم کئے واغ تیل ڈال کردس وس آ دمیوں پردس دس گزز مین تقسیم کی خندتی کا عمق پانچ گزرکھا گیا میں ون میں ۳ ہزار متبرک ہاتھوں سے انجام پائی۔

یاد ہوگا کہ جب مسجد نبوی بن ربی تھی تو سرور دو جہان وقط مزدوروں کی صورت میں نتے آج بھی وہی عبرت انگیز منظر ہے جاڑے کی را تیس ہیں' تین تین دن کا فاقہ ہے مہاجرین اور انصار اپنی پیٹیوں پرمٹی لا د لا د کر پھینکتے ہیں اور جوش محبت ہیں ہم آ واز ہوکر کہتے ہیں۔

على الحهاد ما بقينا ابداً

نحن الذي بايعوا محمداً

ل محیح بخاری غزوة الرجیع س

ع (هبقات ابن سعد جلد التنم اول ، و فقح الباري ج يصغيريه) " س"

سلی افسروں کی بینعمیل پورے نظر کی نہیں ہے بلکہ مصنف نے صرف مشہور تبائل کے فوجی افسروں کا تذکرہ کرویا ہے۔ اس سعسد میں مؤنسین نے دوسرے قبائل کے فوجی افسروں کے نام بھی بتائے ہیں چنا نچے بنوسلیم سفیان بن عبد شمس کی افسری بی بینے فبیدا فجیح کا سروار مسعود بن رخیلہ تھا، بنوم فاتحارث بن عوف کے ماتحت تھے حارث اور طلحے بعد کومسلمان ہو گئے تھے زرقا کی جلد ماصفی اماا طبق ت ابن سعد جلد م

الم

سرور دوعالم بھی مٹی مچینک رہے ہیں شکم مبارک پر گرداٹ گئے ہے اس حالت میں زبان پر ہے۔

والشه لولاالله مااهندينا ولاتبصدة فنناولا صليسا

فانزلن سكيمة علينا وثبت الاقدام الالاقينا

ان الألبي قيد بسخوا عملينها اذا ارادوا فتسعة ابيستمسا

اَبَيْنَا كَالْفَظْ جَبِ آيَاتِهَا تُو آواز زياده بلند ہوجاتی تھی اور کرر کہتے لئے اس کے ساتھ انصار کے حق میں وعامجی

اللهم انه لاخيرا لاخرة فبارك في الانصار والمهاجرة

پھر کھودتے کھودتے اتفا قاایک بخت چٹان آئٹی کی ضرب کامنہیں دیتی تھی 'رسول اللہ وہ آگا تشریف لائے میں دیتے تھی اسلام اللہ وہ آگا تشریف لائے تیس دین کا فاقد تھا اور پیٹ پر پھر بندھا ہوا تھا' آپ وہ آگا نے دست مبارک سے بھی وڑا مارا تو چٹان ایک تو دہ خاک منمی ۔ عل

سُلع کی پہاڑی کو پشت پر رکھ کرصف آرائی کی گئی' مستورات شہر کے محفوظ قلعوں ہیں بھیج دی گئیں' چونکہ بنوقر بظہ کے حملہ کا اندیشہ تھا اس لئے حصرت سلمہ "بن اسلم " ۲۰ آدمیوں کے ساتھ متعین کئے گئے کہ ادھر سے حملہ نہ ہونے مائے۔

بنوقر بظہ کے بہوداب تک الگ تھے لیکن بنونضیر نے ان کے طلا لینے کی کوشش کی ۔ جن بن ا خطب (حضرت صفیہ یہ کا باپ) خود قر بظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس گیا' اس نے طنے ہے انکار کیا' حنی نے کہا'' میں فوجوں کا دریائے بیکراں لا یا ہوں' قریش اور تمام عرب امنڈ آ یا ہے اورا لیک تھر کے خون کا بیاسا ہے' بیموقع ہاتھ سے جانے و بینے کے قابل نہیں اب اسلام کا خاتمہ ہے' کعب اب بھی راضی نہ تھا' اس نے کہا میں نے تھر کو ہمیشہ صادق الوعد پایا' ان سے عہد تھی کرنا خلاف مردت ہے لیکن حتی کا جادورا نیگاں نہیں جاسکیا تھا۔

آنخفرت و کیمیجا در فر ما دیا کدا کر در حقیقت بنوتر یظد نے معاہدہ تو ژدیا ہے تو وہاں سے آکراس خبر کومیم لفظوں ہیں بیان کرنا کہ اور معاہدہ تو وہاں سے آکراس خبر کومیم لفظوں ہیں بیان کرنا کہ اور کو کا بیان کرنا کہ اور کی نہ جھلنے یائے دونوں صاحبوں نے بنوقر یظہ کومعاہدہ یا دولا یا تو انہوں نے کہ ''ہم نہیں جانے محمد کون ہیں اور معاہدہ کیا چیز ہے'؟

غرض بنوقر بظہ نے اس بے شارفوج میں اوراضا فہ کر دیا۔قریش' یہود' اور قبائل عرب کی ۲۴ ہزار فو جیس تین حصوں میں تقتیم ہوکر مدینہ کے تین طرف اس زوروشور سے حمد آ ورہو کیں کہ مدینہ کی زمین دائل گئی۔ اس معرکہ کی تضویر خوواللہ تعالیٰ نے تھینجی ہے:

﴿ إِدُ حَاءً وَكُم مِّسَ فَوَقِكُم وَمِنْ ٱسْفَلَ مِنْكُمُ وَإِذْ زَّاعَتِ الْاَبْصَارُ وَ بَلَغَتِ

لے صحیح بخاری غزوہَ احراب۔

ع صحیح بنیاری غزوهٔ احتراب\_

النَّهُ مُوْ الْحَاجِرَ و تَطُنُّوُلَ بِاللَّهِ الطُّنُولَ هُمَالِثِ التَّلِي الْمُؤْمِنُولَ وَزُلُرِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴾ (سورة الالب)

جبکہ دیمن اوپر کی طرف اور نشیب کی طرف ہے آپڑے اور جب آٹھیں والے گئیں اور کیلیجے منہ جس آگئے اور تم القد کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے گئے تب مسلمانوں کی جانچ کا وقت آیا اور وہ بڑے دور کے ذلز لے جس ڈال دیئے گئے وہ مسلمانوں کے جانچ کے اسلام جس منافقوں کی تعداد بھی شامل تھی جو بظا ہر مسلمانوں کے ساتھ سے کئین موسم کی تختی 'رسد کی قلت' متواتر فاقے 'راتوں کی بےخوائی بیٹار فوجوں کا بچوم' ایسے واقعات تھے جنہوں نے ان کا پر دہ فاش کر دیا' آآ آ کرآ مخضرت میں جانے نے ان کا پر دہ فاش کر دیا' آآ آ کرآ مخضرت میں جانے نے جانے کی اجازت دی جائے '

﴿ وَلَـمُّنَا رَالُـمُوُّمِنُونَ الْآخْرَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا وَادَعُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا وَادَعُمُمُ إِلَّا إِيْمَانًا وَّتَسُلِيمًا ﴾ (الااب٣٠)

جب مسلمانوں نے قبائل کی فوجیس دیکھیں تو یول اٹھے کہ ہیرہ ہی ہے جس کا دعدہ امتد نے اور اس کے رسول نے کیا تھااورالتداوراس کا رسول دونوں سیچے عقع اوراس ہات نے ان کے یقین اوراطاعت کواور بھی بڑھا دیا۔

محاصرین نے ادھر تو خندق کا محاصرہ کر رکھا تھا ادھر دوسری سمت اس غرض ہے مدینہ پرحملہ کرنا جا ہا کہ آنخضرت ﷺ اورمی بہ کے اہل وعیال پہیں قلعوں میں پناہ گزین تھے۔

محاصرین مخندق کوعبورنہیں کر کئے تھے اس لئے دورے تیراور پھر برساتے تھے۔ آنخضرت و خندق کے مختلف حصوں پرنو جیس تیتیہم کردی تھیں جومحاصرین کے حملول کا مقابلہ کرتیں اورایک حصہ خود آپ کے اہتمام میں تھا۔

لے شاکل ترین عرب کی عادت تھی کہ تخت بھوک میں باید ہے جس سے کمرٹیس جھکتے یاتی تھی

مع مسلح بخاری ذکر غزاہ کا الزاب (وسلح مسلم کآب الفطائل لیکن این ہشام میں اس موقع پر دھنرت مذیفہ بن بھان کا تام ہے اس لئے محد ثین میں اونوں ناموں کے واقعول کی تطبیق میں افساناف ہے۔ حافظ ابن جمراور را قالی نے بددائل بید ٹابت کیا ہے کہ کا صرین میں سے قریش کی تحقیق حال کے دھنرت دیر "سمے تھے۔ یہ تفصیل واقدی اور نسائی نے بنی رو تھوں میں کی ہے نشخ الباری جلد مے مفرات زیر "سمے تھے۔ یہ تفصیل واقدی اور نسائی نے بنی رو تھوں میں کی ہے نشخ الباری جلد مے مفرات از رہائی جدم مسلح اللہ اللہ اللہ میں اللہ میں موقع میں موقع میں اللہ میں اللہ میں موقع میں اللہ میں اللہ میں موقع میں اللہ میں موقع میں اللہ میں موقع میں اللہ میں اللہ میں موقع میں

محاصرہ کی تخق دیکے کرآپ کوخیال ہوا کہ ایسانہ ہوانصار ہمت ہارجا کیں اس لئے آپ نے غطفان سے اس شرط پر محاہدہ کرتا چاہا کہ دیدیدی پیداوار کا ایک مگٹ ان کو وے دیا جائے۔ سعد ٹین عبادہ اور سعد ٹین معاذ کو جورؤ سائے انصار سے بلا کرمشورہ کیا 'دونوں نے عرض کی کہ اگر بیاللہ کا تھم ہے تو انکار کی مجال نہیں لیکن اگر رائے ہے تو بیعرض ہے کہ کفر کی حالت میں بھی کوئی شخص ہم سے خراج ما تھنے کی جرائت نہ کر سکا اور اب تو اسلام نے ہمارا پایہ بہت بلند کر دیا ہے۔ بید استقال ل دیکھ کر آپ کواطمینان ہوا' حضرت سعد ٹنے معاہدہ کا کا غذ ہاتھ میں لے کرتمام عبارت کے مثادی۔ اور کہا''ان لوگوں سے جوہن آپ کواطمینان ہوا' حضرت سعد ٹنے معاہدہ کا کا غذ ہاتھ میں لے کرتمام عبارت کے مثادی۔ اور کہا''ان

اب شرکوں کی طرف سے تھلہ کا بیا تظام کیا گیا گر ایش کے مشہور جنز ل لیمن ایوسفیان خالد بن ولید عمرو بن العاص خرار بن الخطاب اور جبیرہ کا ایک ایک ون مقرر ہوا۔ ہر جنز ل اپنی باری کے دن پوری فوج کو لے کر لڑتا تھا۔ خند ق کو عور نہیں کر عنے سے لیکن خند تی کا عرض چونکہ زیادہ نہ تھا اس لئے باہر سے پھر اور تیر برساتے سے ۔ چونکہ اس طریقہ میں کا میابی نہیں ہوئی اس لئے قرار پایا کہ اب عام تھلہ کیا جائے ۔ تمام فوجیں کیا ہوئیں ، قبائل کے تمام مروار آگے آگے جے ۔ خند ت ایک جگہ سے اتفاقا کم عریض تھی ہوئی ہوئی اس لئے قرار پایا کہ اب عام تھلہ کے لئے انتخاب کیا گیا۔ عرب کے مشہور بہاوروں لیمی خرار جبرہ نوفل اور عمرو بن عبدود نے خند ت کے اس کنار سے سے گھوڑوں کو مجمز کہا تو اس پار سے ان ان جس سب سے زیادہ مشہور بہاور عرب عبدود نے خند ت کے اس کنار سے سے گھوڑوں کو مجمز کہا تو اس پار سے ان میں سب سے نیادہ مشہور بہاور می موائی تھی کہ جب تک انتخاب کی عرب اور تھا ہوئی آگے بر حال ہو بھا گر ہوئی آگا ہو میں گیا ہوئی آگے بر حال اور عرب کے دستور کے موافق پکارا کہ مقابلہ کو کون آتا ہے ؟ حضرت عی شنے اٹھ کر کہا '' میں ''کین آتا تھا محمرو نے حضرت علی ہوئی آتا ہم سب سے پہلے وہ تی آتا ہوں کی میں مورو نے دوبارہ اور عرب کے دستور کے موافق پکارا کہ مقابلہ کو کون آتا ہا ہوں کی طرف سے جواب نہیں آتا تھا محمرو نے حضرت علی ہوئی آتا ہوں کہ بیت کو خورت میارک سے توار عنایت کی مربر پر تھامہ کون کیاں جس جانتا ہوں کہ بیٹ تھوں کہ بیٹ مربر پر تھامہ کون کیاں جس جانتا ہوں کہ بیٹ عروب خوش آپ نے اجازت دی خود دست مبارک سے توار عنایت کی مربر پر تھامہ کا مدھا۔

عمرو کا قول تھا کہ کوئی مخص دنیا میں اگر مجھ ہے تین باتوں کی درخواست کرے تو ایک ضرور قبول کروں **گا'** حضرت علی ٹے عمروے یو حیھا کہ کیاواقعی ہے بیراقول ہے؟ چرحسب ذیل گفتگو ہوئی:

عمرو ہنسااور کہا جھے کوامید نہ تھی کہ آسان کے نیچے بیدرخواست بھی میرے سامنے ہیں کی جائے گی۔حضرت علیٰ

نوفل بھا گئے ہوئے خندق میں گرا' معابہ نے تیر مار نے شروع کئے۔اس نے کہا'' مسلمانو! میں شریغانہ موت چاہتا ہوں''۔حضرت علی نے اس کی درخواست منظور کی اور خندق میں اتر کر مارا کہ شریفوں کے شایان تھا۔ لیا حملہ کابیدن بہت بخت تھا۔تمام دن لڑائی رہی۔ کفار ہر طرف سے تیراور پھروں کا مینہ برسار ہے تھے اورا کی دم

کے لئے یہ بارش تھے نہ پاتی تھی۔ یک دن ہے جس کا ذکرا حادیث میں ہے کہ آئفسرت و اللّٰ کی متصل ع جارتمازیں قضا ہوئیں متصل تیراندازی اور سنگ باری ہے جگہ ہے ہمتا ناممکن تھا۔

مستورات جس قلعہ میں تحقیل بوقر یظہ گی آبادی ہے متصل تھ۔ یہود ہوں نے بیدد کھے کرکہ تمام جمعیت آنخضرت واقع کے ساتھ ہے قلعہ کے ساتھ ہے قلعہ کی جو بھی اللہ تک پہنچ گیا اور قلعہ پر جملہ کرنے کا موقع ڈھونڈ ھرہا تھ اللہ عنون صفیہ (آنخضرت وقت کے کے حضرت حمان (شاعر) متعین حضرت صفیہ فی نظرت صفیہ فی نے دو کھایہ مستورات کی تفاظت کے لئے حضرت حمان (شاعر) متعین کر دیئے گئے تھے حضرت صفیہ فی نے ان سے کہ کہ اُر کراس کو تی کہ وہ لاائی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سے کو ایک عارضہ ہوگیا تھا جس نے ان میں اس قد رجین پیدا کر دیا تھا کہ وہ لاائی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سے تھے۔ اس بنا پراپی معذوری ظاہر کی اور کہا کہ میں اس کا م کا ہوتا تو یہاں کیوں ہوتا۔ حضرت صفیہ فی نے فیمہ کی ایک چوب اکھا ڈکی اور انز کر یہودی کے مر پراس زور سے ماری کہ مربعت گیا۔ حضرت صفیہ فی چوب کھا آئی اور انز کر یہودی کے حضرت صفیہ فی کہا جا ہے گئی ورب ہوجا کیں بین میدمت بھی حضرت صفیہ فی کو انجا م انجا جا جا تھا جا وہ انہیں اور کی ضرورت نہیں خضرت صفیہ فی کو انجا م انجا جا وہ انہیں دیا پڑی ہے گئی انہوں نے حملہ کی جرات مند کی کھونی جسمی کھونی جسمی کی ہوتا کی سے کہا نہوں نے حملہ کی جرات مندی کے دیا پڑی کے۔ یہود ہور ایک کو لیفن مورت نہیں ہوا کہ تھا ہو انہیں کہا ہوتا کی سے کہا نہوں کے دیم زار آدر دیوں کورسد بہنی تا ویا ہوتا ہوتا کی دیا پڑی کے۔ اس خیال سے گھرانہوں نے حملہ کی جرات نہ کی ۔ کے دیا پڑی کے۔ یہود ہوں کو یہوں کو رسد بہنی تا

لے بیصال ت گرچہ اجمالاً تمام کمآبوں میں بیں لیکن ہم نے جو تفصیل کمی ہے ابن سعداور خیس ہے ، خوذ ہے۔ سلے اس امر میں محدثین میں مخت اختلاف ہے کہ چارنمازیں قضا ہوئیں یا ایک ،اور چار قض ہو کیں تو ایک بی دن یا کئی دن کی ملاکز زرقانی میں یہ بحث مفصل ہے۔

آ سان کام نہ تھا' پھر کہ باوجود سردی کے موسم کے اس زور کی ہوا چلی کہ طوفان آ سمیا' خیموں کی طنا بیں اکھڑ اکھڑ گئیں' کھانے کے دیکیچے چولہوں پرالٹ الٹ جاتے تھے۔اس واقعہ نے فوجوں سے بڑھ کر کام دیا۔اس بتا پرقر آن مجید نے اس بادِصرصر کوشکراللی ہے تعبیر کیا ہے۔

﴿ يَا يُهَا اللَّهِ يَنَ امْنُوا ادْكُرُوا يِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ حَآءَ تُكُمْ جُنُودٌ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيُحًا وَجُنُودًا لَهُ تَرُوهَا \_ ﴾ (٢٠١٠)

مسلمانو!الند کے اس احسان کو یاد کروجب کہتم پر نوجیل آپڑیں تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور نوجیس بھیجیں جوتم کو دکھائی نہیں دیتے تھیں۔

یہ بھی ظاہر ہے کہ یہود بنوقر بظہ اوّل اوّل نقض عہد پر راضی نہ نتھا در کہتے تھے کہ ہم تھر سے معاہدہ کیوں تو ویئ لیکن حی بن اخطب نے ای شرط پر ان کو راضی کیا تھا کہ'' قریش چلے گئے تو میں خیبر سچھوڑ کرتمہارے پاس آ جاؤں گا''۔قریش اس تئم کی منانت نہیں منظور کر سکتے تنے اس لئے جب انہوں نے انکار کیا ہوگا تو دونوں میں خود پھوٹ پڑگئی ہو گی اس کے لئے ایک صحابی کو دروغ بیانی کی کیا ضرورت تھی۔ کی

بہر حال موسم کی بخق محاصرہ کا امتداد آتند می کا زور رسد کی قلت اور یہود کی علیحدگی بیرتمام اسباب ایسے جمع ہو سمئے تھے کہ قریش کے پائے ثبات اب تفہر نہیں سکتے تھے ابوسفیان نے فوج سے کہار سد فتم ہو چکی موسم کا بیرحال ہے یہود نے ساتھ چھوڑ دیا اب محاصرہ بے کا رہے ہے کہ کرطبل رحیل بجنے کا تھم دیا نعطفان بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گئے بنوقر بظر محاصرہ چھوڑ کرا ہے قلعوں میں چلے آئے اور مدینہ کا افتی ۲۰ ۲۲ دن تک غبار آلودرہ کرصاف ہوگیا۔

لے زرقانی بحوالہ طبرانی ویزارابو یعلی بیسند (حسن) و یکموصفی ۱۲۹ جلد ۴ واین ہشام۔

ع مستف کے اس قیاس کی تائید مفازی موی بن عقبہ کی روایت ہے ہوتی ہے جس کو مختفراً مستف ابن ابی شیبہ میں اور تفصیل کے ساتھ ابن کثیر نے اپنی تاریخ بیل نقل کیا ہے۔ (بقید حاشیہ اسلام سفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

﴿ وَرَدُّ اللَّهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِعَيْظِهِمُ لَمْ يَمَالُوا خَيْرًا وَّ كَفَى اللَّهُ الْمُوَّمِنِينَ الْقِتَالَ ﴾ (احزاب) اورالله نے کا فروں کو غصہ میں مجرا ہوا ہٹا دیا کہ ان کو یکھ ہاتھ شد یا اورمسلمانوں کورٹے کی توبت شد آنے دی۔ اس معرکہ میں فوج اسلام کا جانی نقصان کم ہوا' لیکن انصار کا سب ہے بڑا باز وٹوٹ کیا لیتن حصرت سعد بن معا ذم جوتبیلہ اوس کے سر دار تھے زخمی ہوئے اور پھر جان برنہ ہو سکے ان کے زخم کھانے کا واقعہ مؤثر اور عبرت انگیز ہے۔

حضرت عا نشرة جس قلعه میں پناہ گزین تھیں سعد بن معالیٰ کی مال بھی و ہیں ان کے ساتھ تھیں ۔حضرت عا نشہ " کا بیان ہے کہ میں قلعہ سے نکل کر باہر پھررہی تھی عقب ہے یاؤں کی آ ہٹ معلوم ہوئی مرکز دیکھا تو حضرت سعد پاتھ میں حربہ لئے جوش کی حالت میں بڑی تیزی ہے بڑھے جارہے ہیں اور بیشعرز بان پر ہے۔

لَبِثَ قليلا تدرك الهيجا حمل ك لا باس بالموت اذا لموت نزل

ذرائفہر جانا کہاڑائی میں ایک اور مخص پہنچ جائے وقت جب آ میا تو موت سے کیاڈ رہے

حضرت سعد کی ماں نے سناتو یکاریں بیٹا دوڑ کر جاتو نے دیرلگا دی حضرت سعد کی زرہ اس قدر جھونی تھی کہ ان کے دونوں ہاتھ باہر تھے۔ حعزت عائشہ "نے سعد" کی مال سے کہا کاش سعد" کی زرہ کمبی ہوتی 'اتفاق یہ کہ ابن العرقد نے تاک کر کھلے ہوئے ہاتھ ير تير ماراجس سے اكل كى رگ ك كئ خندق كامعركہ ہو چكاتو آتخضرت ولكانے نے ان کے لئے مسجد کے میں ایک خیمہ کمڑا کرایا اور ان کی تیار داری شروع سی کی ۔اس لڑائی میں رفیدہ ایک خاتون شریک تغییں جوابینے یاس دوا ئیں رکھتی تغییں اور زخیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں۔ یہ نیمہ انہی کا تھا اور وہ علاج کی تحران تغیین' آ تخضرت ﷺ نے خود دست میارک میں مشقص سے لے کر داغا' کیکن پھر ورم کرآیا، ووہارہ داغالیکن پھر فائدہ نہ ہوا ۔ کی ( بچيلے صفحہ کا بقيدها شيہ )

اس روایت کی رُوے میں ثابت ہوتا ہے کہ بنوقر بیلہ نے اس جنگ میں شرکت ای شرط کے ساتھ کی تھی کہ قریش منانت کے طور پراپنے پہر معزز آ دی بنوقر بظ کے سپر دکریں کے لیکن انہوں نے اپنی میشرط پوری نہیں کی اور اس لئے ان کے دل میں قریش کی طرف ہے ہے اظمینا نی پیدا مولی اورانہوں نے تغییر سول اللہ 🐉 کواس شرط کے ساتھ مصالحت کا پیغام بھیجا کہ بنونشیر کو جو خیبر کوجلاوطن کردیئے گئے تھے پھر ، پینہ آئے کی اجازت دے دی جائے تھیم بن مسعود تعنی جوای موقع پرمسلمان ہونے آئے تھے ایک ایسے آ دی تھے جو پیٹ کے ملکے تھے۔حضور انور ﷺ نے ان سے دانستہ راز کے طور پر بنوقر بظہ کے اس تھی پیغام کا ذکر فرما دیا 'انہوں نے جاکر بیقر کیش تک پہنچایا۔اس ہے قریش کو بنوقر بظہ ہے بد کمانی پیدا ہوگئی اور اس طرح قریش اور بنوقر بلہ کے اتفاق کا رشتہ ٹوٹ کیا' دیکھئے مصنف ابن ابی شیبہ کہ ب المغازی ، ب ب غزوه خندق والبداييوالنهاييا بن كثير جيدي \_

لے ابن بشام دطبری دخیس

یٹیس کا بیان ہے ٔ حافظ ابن حجرنے اصابہ (ذکر رفیدہ) میں اہم بخاری کی ادب المغرد نے قال کیا ہے کہ رفیدہ ایک خاتون تغیس جوزخمیوں کا علاج کرتی تھیں' معزت سعد "انہیں کے پاس علاج کے لئے رکھے گئے تنے ابن سعد نے رفیدہ کے ذکر میں لکھا ہے کہان کا ایک خیمہ مجد نبوی کے باس تھا'ای بیس وہ بیاروں اور زخیوں کاعلاج کرتی تھیں' سیجے بخاری میں بھی رفیدہ کے خیمہ اور ان کے جراح خانہ کاذکر ہے۔ مسلم باب النداوي

## ون کے بعد یعنی بنوقر یظہ کی ہلا کت کے بعد زخم کھل گیااور انہوں نے وفات یائی۔

#### بنوقر يظه كا خاتمه:

او پرگزر چکاہے کہ تخضرت وہ نے آغاز قیام پس یہود کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اوران کو جان و مال و فرہب ہر چیز پس امن و آزادی بخشی لیکن جب قریش نے ان کو تریش دین و تہدید کا خطاکھا تو وہ آباد ہ بعناوں ہو گئے آئے تخضرت وہ نے ان کو توفقیر نے انکار کیا اور وہ جلاوطن کر دیئے گئے لیکن بنوقر بظہ نے نئے سرے معاہدہ کرلیا کے چنا نچران کو امن و سے دیا گیا ہے مسلم پس ان واقعات کو اختصار کے ساتھ ان الفاظ پس بیان کیا ہے۔ معاہدہ کرلیا کے چنا نچران کو امن و سے دیا گیا ہے مسلم پس ان واقعات کو اختصار کے ساتھ ان الفاظ پس بیان کیا ہے۔ معاہدہ کرلیا کہ چنانچہ ان کو امن و من علیہ میں ان واقعات کو اختصار کے ساتھ ان الفاظ پس بیان کیا ہے۔ معاہدہ کرلیا کہ منتی فاحلی رسول الله منتی فاحلی رسول الله منتی بنی السحیر و افر قریظة و من علیہ میں اور قریظ کے یہود نے آئخفرت وہ کا سے لڑائی کی تو آپ نے بنو صفرت موران کی واریت ہے کہ بنونشیرا ورقر بظہ کے یہود نے آئخفرت وہ کا سے لڑائی کی تو آپ نے بنو نفیرا وطان کر دیا اور ان پراحیان کیا۔

بنونضیر جب جلاوطن ہوئے تو ان کے رئیس الاعظم حی بن افطب ، ابورا فع سلام ابن ابی الحقیق خیبر بیس جا کر آباد موسئ اور دہاں ریاست عام حاصل کرلی۔ جنگ احزاب ان بی کی کوششوں کا نتیج تھی۔ قبائل عرب بیس دورہ کر کے تمام ملک بیس آگ دی اور قریش کے ساتھ ال کرمدینہ پر تملی آ ورہوئے اس وقت تک قریظہ معاہدہ پر قائم تھے لیکن حی بن اخطب نے ان کو بہکا کرتو ڑ لیا اور ان سے وعدہ کیا کہ خدانخو است اگر قریش حملہ سے دست بردارہ کو کر چلے گئے تو بیس خیبر چھوڈ کر میسی آرہوں گا' چنانچہ اس نے یہ عہدوفا کیا۔

قریظہ نے احزاب میں علانی شرکت کے کی اور فکست کھا کر ہٹ آئے تو اسلام کے سب ہے بڑے دشمن حمیٰ بن اخطب کوساتھ ولائے۔ سی

اب اس کے سواکوئی چارہ نہ تھا کہ ان کا آخری فیصلہ کیا جائے۔ آنخضرت وہ کے احزاب سے فارخ ہوکر عظم دیا کہ ابھی لوگ ہتھیا رنہ کھولیں اور قریظہ کی طرف بڑھیں۔ قریظہ اکر ملے واقشی سے پیش آتے تو قائل اطمیمان تصفیہ کے بعدان کوامن دیا جاتا لیکن وہ مقابلہ کا فیصلہ کر چکے تھے نوج سے آگے بڑھ کر جب معزرت علی ان کے قلعوں کے پاس مہنچ تو انہوں نے علانیہ آنخضرت ویکھی کو انعوز بائلہ کا لیاں دیں۔ سے غرض ان کا محاصرہ کیا کمیا اور تقریبا ایک مہنچ محاصرہ

لے ۔ واقدی نے حک بن اخطب کی زبانی بنوقر بظہ کے اس معاہدہ سے تغیر جانے کے واقعہ کو ان کی ساز تی جاں خاہر کیا ہے۔ حق بن اخطب نے کہا کہ وہ اس لئے ٹھم رسمتے ہیں تا کہ موقع پاکر کفار سے ل کرمسلمانوں پرحملہ کر سکیس مغازی واقدی ص ۲۳ ساکلکتہ ''س''

مع سرویم میورصاحب اربیب سیر کی بیدوایت تشیم نیس کرتے کہ بنوقر بظ نے اس جنگ میں کوئی تھی حصر لیے تھا۔ ان کا استدماں میہ ہے کہ شرایبا ہوتا تو قرآن مجی حصر لیے تھا۔ ان کا استدماں میہ ہے کہ کر ایسا ہوتا تو قرآن مجی حصر لیے تعالی اور سے را السدید سی کے کر ایسا ہوتا تو قرآن مجی حصاف بیدالفاظ میں و سے را السدید سی طاهر و هم میں اهل الکتاب مظاہرة سے بڑھ کراور کونسالفظ در کا رہے۔

س طبری (ج ۳ ص ۱۳۸۷س) واین بشام ص ۲ ساج ودم.

م طري چير٣صڅر١٣٨٩ ش ہے۔ حتى دادياس الحصوات سمع ملها معالة قبيحة برسول الله صلى الله عله واسمم ملهم

ر ہا' بالآخرانہوں نے ورخواست چیش کی کے حضرت سعد بن معاق جو فیصلہ کریں ہم کومنظور ہے۔

حضرت سعد بن معاذ "اوران کا قبیلہ (اوس) قریظہ کا حیف اور ہم عبد تھا' عرب میں بیعلق ہم نہیں ہے بوھ کر تھ'آ تخضرت ﷺ نے ان کی ورخواست منظور کی۔

قرآن مجید میں جب تک کوئی خاص تھم نہیں آتا تھا' آنخضرت و اورات کے احکام کی پابندی فرماتے سے ۔ چنانچیا کشر سیائل مثلاً قبلہ نماز'رجم' قصاص' بالمثل وغیرہ وغیرہ میں جب تک خاص وی نہیں آئی آنخضرت و اللہ نورات ہی کی پابندی فرمائی ۔ حضرت سعد نے جو فیصلہ کیا یعنی یہ کہ لڑنے والے قل کئے جا کیں' عورتیں اور بیچ قید ہوں' اور اسب غنیمت قرار دیا جائے ۔ قورات کے مطابق تھا' تورات کی ب تشینہ اصی ح ۲۰ آیت الیس ہے ۔ مطابق تھا' تورات کی مطابق تھا' تورات کی سر شینہ اصی ح ۲۰ آیت الیس ہے ۔ ''جب کی شہر پر تملہ کرنے کے لئے تو جائے تو جائے تو پہنے سلم کا پیغام دیے' اگروہ سلم تسم کرلیں اور تیرے لئے دروازے کے مول دیں تو جتنے لوگ و ہاں موجود ہوں سب تیرے غلام ہوجہ کیں گئے' لئےن اگر صلم نہ کریں تو تو ان کا می صرہ کراور جب تیراالقد تجھاکوان پر قبضہ دلا دی تو جس قدر مرد ہوں سب کوئل کردے ، باتی بیخ' عورتیں' جانوراور جو چیزیں شہر میں موجود ہوں مب تیرے لئے مال غنیمت ہوں گئ'۔

ا حادیث بیل مذکور ہے کہ حضرت معلاؓ نے جب بیافیو آنخضرت النظائے فرمایا کہتم نے بیآ سانی فیصلہ کیا تو آنخضرت النظام نے میں اسارہ تھا۔ یہود اول کو جب بیاتھ سایا گیا تو جوفقر سے ان کی زبان سے نکلے اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اسی فیصلہ کو تھم الہی کے موافق سمجھتے تھے۔

حی بن اخطب جوان تمام فتن کا بانی تھا' مقتل میں لایا سمیا تو آنخضرت ﷺ کی طرف اس نے نظر اٹھا کر دیکھااور پہنقرے کیے۔

﴿ اماو الله مَّالُمُتُ نَفُسى هى عداوتك و لكنه من ينحذل الله ينحذله ﴾ بان الله كالتم مجھكواس كاافسول نبيل كه ش نے كيول تيرى عداوت كى ليكن بات يہ ہے كہ جو تخص الله كوچھوڑ و يتا ہے ؟ الله بھى اس كوچھوڑ و يتا ہے۔

بعرلوگوں کی طرف مخاطب ہوکر کہا۔

﴿ ایها الماس انه لا باس بامر الله کتاب و قدر و ممحمة کتبها الله علی بسی اسرائیل ﴾ علی لوگوا الله علی بسی اسرائیل ﴾ علی لوگوا الله علی بسی اسرائیل ﴾ علی لوگوا الله علی بسی اسرائیل پر کسی لوگوا الله علی مرافعی بواسرائیل پر کسی مقل می با کسی مقل می بایک می

حی بن اخطب کی نسبت سے بات خاص طور پر لحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ جب وہ جلاوطن ہو کر خیبر جار ہا تھا تو

لے صحیح مسلم جدی منظم جدی منظم جدی منظم حدی او خدل می مقص العهد و حوار انوان اهن انحصون علی حکم حاکم عدل اهل معد کم " س) اور نیز بخاری (باب مرجع النبی منظم من الاحراب " س) شن بدوا قد مفصل فدکور ہے۔ مسٹر مار کو لیوس صدب فرماتے بین کہ چونکہ سعد " بن معاذکو اس جنگ میں ایک قریفی نے تیر ہے ذخی کیا تھا جس سے وہ بالآخر بلاک ہو گئے اس سے انہوں نے بنوقر بلاک ہو گئے اس سے انہوں نے بنوقر بلاک میں مناز کو اس سے انہوں نے بنوقر بلاک میں مناز کو اس میں ایک قریف کے بنور کھی شرق سے جنوری مسلم میں صاف تصریح ہے۔

م پیدوونوں عبر رتیں این ہشام میں (غزوہ بنی قریظہ ) ہیں طبری میں بھی قریباً یہی خاط ہیں۔

اس نے بیمعاہدہ کیا تھا کہ آنخضرت وہن کی کالفت پر کسی کو مدوندوے گا۔ اس معاہدہ پراس نے خدا کو ضامن کیا تھا لیکن احزاب میں اس نے اس معاہدہ کی جس طرح تھیل کی اس کا حال ابھی گزر چکا۔

بنوقر یظہ کے متعلق مخالفین اسلام نے بڑے زور کے ساتھ ظلم و بے رحمی کا اعتراض کیا ہے لیکن واقعات حسب ذیل ہیں:

ا: آنخضرت و گفتائے مدینہ میں آکران کے ساتھ دوستانہ معاہرہ کیا جس میں ان کے ندہب کو پوری آزادی دی گئی اور جان و مال کی حقاظت کا اقرار کیا گیا۔

ا: بنوقر بظررتبه میں بنونفیرے کم تھے کی بنونفیرکا کوئی آ دمی قریظہ کے کسی آ دمی کوئل کر دیتا تو اس کو صرف آ دھا خون بہا دیا پڑتا بخلاف اس کے بنوقر بظہ پورا خون بہا ادا کرتے تھے۔ آنخضرت وہ کی سے بنوقر بظہ پر بیہ احسان کیا کہ ان کا درجہ بنونفیر کے برابر کر دیا۔ کے

۳: آنحضرت ﷺ نے بنونضیری جلا وطنی کے دقت بنوقر یظہ سے دو بارہ تجدید معاہدہ کی۔

۳۰ باوجودان باتوں کے عہد شکنی کی اور جنگ احزاب میں شریک ہوئے۔

۵: از داج مطہرات قلعہ میں حفاظت کے لئے جمیح دی گئی تعین ان پر حملہ کرتا جا ہا۔

۲: حی بن اخطب جو بغاوت کے جرم میں جلاوطن کر دیا گیا تھ جس نے تمام عرب کو برا چیخة کر کے

جنك احزاب قائم كردى تقى ال كواين ساتھ لائے جوآتش جنگ كاشتعال كاويا چاتھا۔

ان حالات کے ساتھ بنوقر بنلہ کے ساتھ اور کیا سلوک کیا جا سکتا تھے۔

یہ بھی کھوظ رکھنا جا ہے کہ عرب میں محالفت کا معاہدہ اخوت بھی کے برابرتھا۔ بنوقر بظہ انصار کے حلیف ہے اور اس بنا پر تمام انصار (اوس) نے ان کی نہایت الحاح کے ساتھ سفارش کی معز سعد بن معافر اوس کے سردار تھے اور دراصل معاہدہ کے وہی فرمہ دار تھے وہ سخت کھکش میں تھے۔ ان کے حلیفوں کی موت و دیات کا مسئلہ تی جن کی جماعت پرکل انصار (اوس) معرفے رئیکن معز سعد بن معافر اس فیصلہ کے سوااور کیا کر سکتے تھے ؟

اس کومعلوم ہو چکا تھا کہ مقتولین کی فہرست میں اس کا نام بھی ہے قبل گاہ میں مجرم آتے اور عدم کوروانہ ہوتے جاتے سے اس کا نام بھی ہے قبل گاہ میں مجرم آتے اور عدم کوروانہ ہوتے جاتے سے ۔ایک ایک کا نام پکارا جارہا تھا اور یہ ہوش رباصدابار باراس کے کانوں میں آتی تھی لیکن وہ بے تکلف حضرت

لے بلاؤری مطبوعہ ہورپ صفحہ ۲۲ (بیروایت مصنف ابن ابی شیبہ کماب المغازی باب بن قریظہ پس بھی ندکور ہے )" س'

مع ايوداووجندا كتاب الديات باب النفس بالنفس" س"

ابن بش مغزوه نی قریظه۔

س ابوداؤ د كماب الجهاد باب التساء "س"

عائشہ " سے باتش کرتی جاتی اور بات بات پر بنستی جاتی تھی ٔ دفعۂ قاتل نے اس کا نام پکارا' وہ بے تکلف اٹھ کھڑی ہوئی' مفترت عائشہ " نے پوچھا کہاں؟ بولی میں نے ایک جرم کی تھا،اس کی سزااٹھ نے جاتی ہوں' خوشی خوشی تل گاہ میں آئی اور مکوار کے بیچے سرر کھ دیا۔

حفرت عائشه عباس واقعه كوبيان كرتى تفيس تؤنها يت حيرت كے ليجه بيس بيان كرتى تفيس \_

#### ريجانه كاغلط واقعه:

متعددار باب سیر نے لکھا ہے کہ آنخضرت وہ اللہ کے تید ہوں میں سے ایک یمبودی عورت جس کا نام ریحانہ تھا اس کی نسبت تھم ویا کہ الگ کر لی جائے اور پھر چندروز کے بعد اس کو اپنے حرم میں داخل کر لیے۔ چنانچہ جن مو رقعین نے لکھا ہے کہ آنخضرت وہ اللہ کو ایک یہی ریحانہ مو رقعین نے لکھا ہے کہ آنخضرت وہ اللہ اللہ یہی ریحانہ اور دوسری ماریہ تبطیہ عیسائی مورخوں نے اس واقعہ کو بھی قرار دے کرنہ بیت ناگوارصورت میں وکھایا ہے۔ایک مورخ نہ بیت تاگوارصورت میں وکھایا ہے۔ایک مورخ نہ بیت طعن آمیز الفاظ میں لکھتا ہے کہ ' بانی اسلام جب سات سومقتو لین کی لاشوں کے ترابینے کا تماشاد کھے چکا تو گھر پر آگر تا خاطر کے لئے .....

لیکن حقیقت بہے کہ مرے سے میرواقعہ بی غلط ہے۔

ری نہ کے حرم میں داخل ہونے کی جس قدر روایتیں ہیں سب واقد کی یا بن اسحاق ہے ماخوذ ہیں لیکن واقد کی فرت کے بیت کے نے بتقریح بین کیا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے ان سے نکاح کیا تھ' این سعد نے واقد کی کی جوروایت نقل کی ہے اس میں خود و بحانہ کے بیل:

> ﴿ فاعتقنی و تزوج ہی ﴾ ﷺ نے جھکوآ زاد کردیااور جھے تکاح کرایا

صافظ ابن جمر نے اصابہ میں محمد بن انحسٰ کی تاریخ مدیدے جوروایت نقل کی ہے اس کے یا افاظ ہیں۔ ﴿ و کانت ریحانة القرظیة زوج النبی مُنظ تسکنه ﴾

اورریجانه قرظیه جوآ تخضرت و کی زوجه (محترم) تعیس اس مکان میں رہتی تھیں۔

صفظائن منده کی کتاب (طبقات اصحابه) تمام محدثین ما بعد کام خذ ہے اس میں بیالف ظ میں اللہ علی معدد ﴿ وَاسْتُری رید الله من دندی قریظة ثم اعتقها فلحقت باهلها و احتجب و هی عدد اهلها \_ ﴾

ریحانہ کو گرفتی رکیااور پھرا ّزاد کردیا تو وہ اپنے خاندان میں چلی کئیں اور و میں پردہ نشین ہو کرر ہیں۔ حافظ این تجراس عبارت کونقل کر کے لکھتے ہیں۔

﴿ وهذه عائدة حليلة اغفلها ابن الأثير ﴾ اوربيين مفيد تحقيق بحس بابن اليرفي غفلت كي

د يجهواصاب في حوار الصحابرة كرريجانه " جلد مهصني نمبر ۹ ۳۰۰ سا"

صافظ ابن مندہ کی عبارت ۔۔، صاف ثابت ہوتا ہے کہ آنخضرت و اللے نے ان کو آزاد کر دیا اور وہ اپنے خاندان میں جا کر بیو یول کی طرح پر دہ تش ہو کررہیں۔

جمار ہے نز دیکے محقق واقعہ یہی ہے اورا گریہی مان میا جائے کہ وہ حرم نبوی میں آ کمیں تب بھی قطعاً وہ منکوحات میں تھیں کنیز نہتھیں ۔ !

#### معرت زيب عنكاح،٥٥:

اس سال آنخضرت و المحمول التراس کے تفصیل کا معموں بات ہے اوراس کی تفصیل کا معموں بات ہے اوراس کی تفصیل کا موقع نرواج مطہرات کا عنوان ہے لیکن اس واقعہ میں ایسے حالات جمع ہو گئے جنہوں نے مخالفین کے نزد یک اس کوایک مہتم باث ن مسئد بنادیا۔ میسائی مؤرخوں نے اس واقعہ کونہ بت آب ورنگ ہے تھے ہوار آنخضرت و کھنا کی تنقیص و تحتریٰ (عیاد آبامتد) کے لئے ان کے نزدیک ورکوئی واقعہ بکار آیہ نہیں ہوسکتا۔

ہم اس واقعہ کو تفصیل ہے لکھتے ہیں جس ہے اس نکتہ کو اچھی طرح ذہن نشین کرانا مقصود ہے کہ آنخضرت ﷺ کے اخلاق و عا دات پرنکتہ چینی کا موقع جو دشمنوں کو ہاتھ آتا ہے اس کا اصلی مخرج کیا ہے؟

آن تخضرت و المنظم المن

لیکن بومآخرا تخضرت و گینگی تعمیل ارشاد کے لحاظ ہے۔ راضی ہو گئیں۔ قریبا ایک سال تک حضرت زید کے نکاح میں رہیں لیکن دونوں میں ہمیشہ شکر رنجی (معمولی رنجش) رہتی تھی یہاں تک کہ زید نے آنحضرت و کی خدمت میں آ کر شکا یت کی اوران کو طلاق دینا جاہا۔

ع البوري تغيير سورة احزاب بحواله ابن الي حاتم .

Francisco Description

﴿ جاء زيد بن حارثه فقال يارسول الله ان رينب اشتدعلي لسانها و انا اريد ان اطلقها﴾

زیر ؓ آنخضرت ﷺ کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ زینب جھے سے زبان درازی کرتی ہیں اور میں ان کو طلاق دینا جا ہتا ہوں۔

لیکن کی طرح محبت برآنہ ہو سے اور آخر حضرت زید فیے ان کو طلاق ویدی۔ حضرت زیب آخضرت فی بہت تھیں اور آپ ہی کی تربیت میں پلی تھیں آپ کے فرمانے سے انہوں نے بدرشتہ منظور کر لیات جو اُن کے بزد یک ان کے خلاف سے انہوں نے بدرشتہ منظور کر لیات جو اُن کے بزد یک ان کے خلاف شن تھا کیکن آخضرت و کھا فی جو اُن کے خود ان کے خلاف ہیں آزاو و غلام کی کوئی تمیز نہ تھی۔ بہر حال جب وہ مطلقہ ہو گئیں تو آپ نے ان کی ولجو ئی کے سے خود ان سے نکاح کر لیمنا چاہا کیکن عرب میں اس وقت تک متبنی اصلی بینے کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اس لئے عام لوگوں کے خیال سے آپ تال فرماتے سے چو تک بہر کھن جو ہیں۔ جو ہلیت کی رسم تھی اور اس کا مٹانا مقصود تھا اس لئے بیر آبہو ئی۔

﴿ وَ تُحْفِى فَى نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبُدِيهِ وَ تَحْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ اَحَقَّى آَلُ تَحْشَهُ ﴾ (171ب) اورتم النيخ دل شن وه بات جميات موجس كوالشرظام كردين والا باورتم لوكول سو درت موحالا تكدورنا الله سے جائے۔

تاریخ طبری میں ہے کہ ایک دفعہ آنخضرت الله ازید سے ملئے کے لئے ان کے گھر گئے زید فنہ تھے زینب اس کے گر گئے زید فنہ تھے زینب کی کر کے ایک والت میں آنخضرت واللہ ان کود کھے لیا اور بیا افعاظ کہتے ہوئے باہر نکل آئے:

﴿ سبحان الله العظیم سبحان الله مصرف القلوب ﴾ ا

یاک ہے اللہ برتر کیا ک ہے وہ اللہ جودلوں کو پھیرو بتا ہے۔

حضرت زید کو بیرحالات معلوم ہوئے تو انہوں نے آنخضرت کی خدمت میں عرض کی کہ زینب اگر آپ کو پہند آگئی ہوں تو میں ان کوطلاق دے دوں۔

میں نے یہ بیہودہ روایت اپنے دل پر بخت جبر کر کے نقل کی ہے ' انقل کفر کفر نہ باشد' کہی روایت ہے جوعیسائی

تاریخ طبری آغاز واقعات ۵هه

مؤرخوں کا مایہ استناد ہے۔ لیکن ان غریبوں کو بیمعلوم نہیں کہ اصول فن کے لحاظ سے بدروایت کس پاید کی ہے۔ مورخ طبری نے بیدروایت واقدی کے ذریعہ سے نقل کی ہے جومشہور کذاب اور دروغ کو ہے اور جس کا مقصداس شم کی بیہودہ روا پتول سے بیتھا کہ عباسیوں کی عیش پرتی کے لئے سند ہاتھ آئے۔

طبری کے علاوہ اورلوگوں نے بھی اس تم کی بیہودہ روایتی نقل کی ہیں لیکن محدثین نے ان کواس قابل نہیں سمجما کہان سے تعرض کیا جائے طافظ ابن حجر سخت روایت پرست ہیں تاہم فتح الباری (سورہُ احزاب کی تفسیر) میں جہاں اس واقعہ سے بحث کی ہے لکھتے ہیں:

﴿ ووردت اثبار أحرى اخرجها ابن ابي حاتم والطبري و نقلها كثيراً من المفسرين لا ينبغي التشاغل بها\_﴾

اور بہت ی روایتی آئی ہیں جن کو این ابی حاتم اور طبری نے رواے کیا ہے اور اکثر مغسرین نے ان کوفقل کر دیا ہے۔ ان رواغول میں مشغول شہونا جا ہے۔

حافظ ابن كثير جومشهور محدثين من بين الحي تغيير من لكهة بين:

﴿ ذكر ابس ابى حاتم و ابى حريرههنا اثارا عن بعص السلف رضى الله عنهم احبينا ان نضرب عنها صفحالعدم صحتها فلا نوردها و قدروى الامام احمدهها ايضامن رواية حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضى الله عنه فيه غرابة تركنا سياقه ايضا ﴾ اكن الي حاتم اورا بن جرير ن اسموقع پريمش اسلاف سے چندروايش لقل كى جرجن كو بم اس لئے نظرا تداز كرويتا على اين الي حاتم اورا بن جرير ن اسموقع پريمش اسلاف سے چندروايش لقل كى جرجن كو بم اس لئے نظرا تداز كرويتا على الى واقد كم تعلق انس سے ايك روايت نقل كى جوغريب بنا بم

حقیقت ہے کہ اس وقت منافقوں کا بہت زورتھا۔حضرت عائشہ پرلوگوں نے جوتہت لگائی وہ بھی ای سال کا واقعہ ہے منافقین ان خبرول کواس طرح کیمیلاتے تھے کہ بچہ بچہ کی زبان پر چڑف جاتی تھیں کہاں تک کے حضرت عائش کی تہمت میں خود چندمسلمان بھی آلودہ ہو گئے جن کوشر بعت کے موافق قذف کی سزادی گئے۔ بھی روایتیں ہیں جو پی سی خود چندمسلمان بھی آلودہ ہو گئے جن کوشر بعت کے موافق قذف کی سزادی گئے۔ بھی روایت کے حاکمان مجاز بھی خیرمخاط کمایوں میں باقی رہ کئیں لیکن وہ محدثین جن کا معیار تحقیق بیند ہے اور عدالت روایت کے حاکمان مجاز بیل مسلم وغیرہ ان کے ہاں ان روایتوں کا ذکر تک نہیں آتا۔

#### واقعات متفرقه ۵ ھ:

(اس سال کی تاریخ نہ ہی میں سب ہے اہم واقعات مورتوں کے متعلق متعددا حکام اصلاحی کا نزول ہے اب کسم سلمان مورتیں عام جاہلانہ طریق ہے جاتی پھرتی تھیں اورائ قسم کے لباس وزیور پہنی تھیں اب تھم ہوا کہ شریف عورتیں گھرتی تھیں نوایک بڑی جائے ہے گھرتی تھیں اورائ مرتیں جس سے منہ بھی جھپ جائے آ پچل سینہ پرڈال کر جو تھیں گھرے تھیں تو ایک برڈی چا وراوڑ ھے کر گھوٹکھٹ نکال لیا کریں جس سے منہ بھی جھپ جائے آ پچل سینہ پرڈال کر جائے ہے گھرتی تھیں ہوائے میں اور بناؤ کی بولی نہ بولیں از واج مطہرات کی لیے غیر مردوں کے سامنے آ نا قطعاً ممنوع ہوا۔

منہ ہو لے لڑکے کی بیوی ہے جاہیت ہیں بیاہ نہ جائزتھ' اس رسم کی اصلاح بھی اس سال ہوئی' زنا کی سزاسو
کوڑے بھی اس سال نہ زل ہوئی' عفیف عورتوں پر لزام لگانا جاہیت کا ایک معمولی فعل تھااوران کمزوروں کے پاس اس
حملہ کے روکتے کے لئے کوئی قانونی سپر نہتی' اس سال'' حدقذ ف' نازل ہوئی جس کی رو ہے بغیر شہوت کے تنہاا تہام
جرمقر اردیا گیا' بصورت عدم وجود شہاوت لعان کا طریقہ بتایا گیا' بینی زن وشو ہر دونوں اپنی سچائی اور فریق ثانی کی دروغ
گوئی کا بحلف اظہار کریں اور اس کے بعدان بیس تفرقہ کرویا جائے۔ ل

عرب میں ایک تشم کی طواق جاری تھی جس کو ظہار سہتے ہیں'اس سال اس تشم کی طلاق غیرمؤٹر قرار دی گئی اوراس کے لئے کفارہ مقرر کیا گیا۔

پانی ند ملنے کی حالت میں تیم کی مشر وعیت بھی اس سال کا تھم ہے ٰبر وایت صحیحہ نماز خوف کا تھم قر آن مجید میں اس سال نازل ہوا' جس کی تفصیل مناسب موقع پرآئے گئی۔



ے در در صدحت ہے۔ اور سال میں جو وہ معدد مصد مصلی میں میں جو ہوتا ہے۔ اور میں مسلم ۱۹۹۶ بھی ہو ہے۔ اور میں میں انتقریب و قعد کانے دار میں مار ل چو کے۔

# صلح حديبيه وببعت رضوان

#### ذوقعده كه

مکہ معظمہ ہے ایک میل کے فاصلہ پرایک کنواں ہے جس کوجد بیبیہ کہتے ہیں ،گاؤں بھی ای کنوئیں کے نام ہے مشہور ہو گیا۔ چونکہ معاہدہ صلح بہیں لکھا گیااس سے اس واقعہ کوسلح حدید ہے ہیں۔

تاریخ اسلام میں میروا قعدنہا بہت اہم لیعنی اسلام کی تمام آئندہ کامیر بیوں کا دیباجہ ہے اور اس بنا پر باوجود س کے کہ وہ صرف ایک صلح کا معاہرہ تھ اور سلح بھی بظاہر مغلوبا نہتی' تا ہم اللہ نے قرآن مجید میں اس کو فتح کا لقب دیا ہے۔ کعباسلام کا اصلی مرکز تھ' اسلام کی بنیادحصرت ابراہیم" نے قائم کی تھی اور پہلقب اسل م بھی انہی کی ایجاو ہے

> ﴿ هُوَ سَمُّكُمُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (الله ما) ابراہیم ہی ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا

رسوںاللہ ﷺ کو جوشر بیعت ملی تھی وہ کوئی نتی شریعت نہ تھی بلکہ وہ ی ابرا نہی شریعت تھی:

﴿ مِلَّةَ أَبِيكُمُ إِبْرَاهِيمَ ﴾ (الله عنه)

تہمارے باپ ابراہیم کاند ہب

ز ، نہ کے امتداد ہے گوانہی کی اولا دبت پرست بن گئتی تا ہم کعبہ جوابرا مہی یادگارتھا عرب کا قبلہ گاہ عام تھے۔تمام عرب اس کواپنامشترک ورشد آبائی سمجھتا تھا۔نہ صرف وہ لوگ جوحصرت ابراہیم " کے خاندان سے تھے بلکہ وہ بھی جو فخط نی تھے اور جن کا سلسعۂ نسب اس خاندان ہے الگ تھا عرب کے قبائل سال بھر آپس میں بڑتے رہتے تھے اور یہی غارت گریاں ان کی بقائے زندگی کا ذر ابعیتھیں کیونکہ ان کی معاش بھی ای پر مخصرتھی' تا ہم جیار مہینے تک جواشہر حرم کہل تے تھے تم م ٹرائیل بند ہوج تنیں اور قبائل عرب دور دور ہے سفر کر کے آئے اور اس قبلہ گاہ عام میں عبادت اور عقیدت کے ر موم بجاداتے تھے۔وہ قبائل جن میں ہے ایک دوسرے کے خون کے بیا ہے ہوئے ' کیج جمع نظر آئے تھے اور شیر وشکر ہو کر منتے تھے گویا بھائی بھائی ہیں' مسلم ن بہ جبر مکہ ہے تکا لے گئے تھے لیکن بیرخیال ان کے دل ہے نہیں گیا اور نہ جا سکتا تھ کہ کعبہ بران کا بھی کم از کم اس قدر حق ہے جس قدراور قبائل کا ہے اس کے ساتھ مکہ ہے مسلمانوں کو گونا گوں تعلقات تھے' اوروہ ان کا قدیم اورمجبوب وطن تھا' مکہ کی یاد ایک پھانس تھی جو ہر وقت ان کے کلیجے میں کھٹکتی رہتی تھی' حصرت بلال اُ مكه بين اس قدرستائے كئے تھے تا ہم ان كو جب مكه ياد آتا توروتے تھے اور يكار كربيا شعار يزھتے تھے۔ ك

الاست شعری هل ابیتل لیلة آه! کیا پیر بھی وہ دن آسکتا ہے کہ ش کہ کی وادی میں ایک رات بسر کروں اور میر ہے پاس اذخراور جبیل ہول'

بو اد و حو لي اذبحر و حبيل

اور کیا و و دن بھی ہوگا کہ میں مجند کے چشمہ پراتر وں اور شامہ وطفیل مجھ کو دکھائی دیں

و هل اردل يوما مياه محمة

و هل يبدون لي شامة و طفيل

ا کثر مہر جرین جان بچ کرنگل آئے کیکن خاندان اور بال بچے و ہیں رہ گئے تھے۔

اسلام کے فرائفل چہارگانہ میں جج کعبدایک رکن اعظم ہے غرض مختلف اسباب ہے آنخضرت وہ کے مکہ معظمہ کا ارادہ کیا اوراس غرض ہے کہ قریش کوکوئی اوراح کا نہوعمرہ لے کا احرام با ندھا اور قربانی کے اونٹ ساتھ لئے نیے معظمہ کا ارادہ کیا اوراس غرض ہے کہ قریش کوکوئی اوراح کا اربوعرب میں سفر کا ضروری آلہ بھی جاتی تھی پاس رکھ لی جائے اس میں بندھو۔
اس میں بھی ریشرط ہے کہ نیام میں بندھو۔

چونکہ مہاجرین عموما اور اکثر انصار اس سعادت کے منتظر نتے۔ ۱۳۰۰ افخص اس سفر میں ہمر کاب ہوئے مقام ذواکلیفہ پہنچ کرقر بانی کی ابتدائی رسیس ادا ہو گئیں بینی قربانی کے اونٹ ساتھ تنے ان کی گردنوں میں قربانی کی علامت کے طور براد ہے کے نعل لگادیے گئے۔

احتیاط کے لئے قبیلہ خزاعہ کا ایک مختص جس کے اسلام لانے کا حال قریش کومعلوم نہ تھا پہلے بھیج دیا گیا کہ قریش کے ارادہ کی خبر لائے۔ جب قافلہ عسف ن کے قریب کہنچاس نے آ کرخبر دی کہ قریش نے تمام قبائل (احابیش) کو یکجا کر کے کہددیا ہے کہ محمد وہنگا مکہ میں بھی نہیں آ سکتے۔

غرض قریش نے بڑے زوروشورے مقابلہ کی تیاری کی۔ قبائل متحدہ کے پاس پیغام بھیجا اور جمعیت عظیم لے کر آئے۔ کمہ سے باہر بعد س ایک متفام پر فوجیس فراہم ہوئیں خالد بن ولید جواب تک اسلام نہیں لائے تھے دوسوسوار لے کر جن میں ابوجہل کا بیٹا عکر مہ بھی تھا مقدمہ البحش کے طور پر آ کے بڑھے اور تھے ہورالیخ اور چھہ کے درمیان ہے۔ آئے خضرت وہ نے نے فر مایا کہ قریش نے خالد کو طلیعہ بنا کر بھیجا ہے اور وہ مقام خمیم تک آ میے جین اس لئے کتر اکر دائر تی نظر آئی وہ محوثرا اڑا تے کر دائرتی نظر آئی وہ محوثرا اڑا تے کر دائرتی فر مایا کہ قریب پہنچ گئی تو خالد کو محوثروں کی کر دائرتی نظر آئی وہ محوثرا اڑا تے ہوئے کے اور قریش کو خبر کی کہ نظر اسلام جب خمیم تک آ میا 'آئی خضرت وہ نے گئا آگے بڑھے اور حدید بیبیش پہنچ کر مقام کیا۔ یہاں بوئے کے اور قریش کو خبر کی کہ نظر اسلام خمیم تک آ میں کا بر جس خالی ہوگیا لیکن اعجاز نبوی سے اس میں اس قدر پانی آ میا کہ سب ایل کی قلت تھی ایک کوال تھا وہ پہنچ بی آ مہ میں خالی ہوگیا لیکن اعجاز نبوی سے اس میں اس قدر پانی آ میا کہ سب سے اس ہوگئے۔

قبیلہ خزاعہ نے اب تک اسلام ہیں قبول کیا تھ لیکن اسلام کے حدیف اور راز دار تھے قریش اور عام کفار اسلام کے خلاف جومنصوب بناتے وہ ہمیشہ آنخضرت وہ کا کواس ہے مطلع کر دیا کرتے تھے اس قبیلہ کے رئیس اعظم بدیل بن ورقاتھے (فتح مکہ پیس اسلام مائے) ان کو آنخضرت وہ کا تشریف او نامعلوم ہوا تو چند آ دمی س تھے لے کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کی کر قریش کی فوجوں کا سیار ب آرہا ہے وہ آ پ کو کھیہ میں نہ جانے دیں گئے آنخضرت وہ کھیں ہے اور عرض کی کہ قریش کی فوجوں کا سیار ب آرہا ہے وہ آ پ کو کھیہ میں نہ جانے دیں گئے آنخضرت وہ کھیں ہے۔

لے مدور معه مهدي و حرم بالعمرة عامل ساس مل حربه (اين عشرم)

ع میں میں میں میں جے ہے جس میں نجے کی سٹر رسیل و کی جاتی ہیں۔ ( لیعنی اس میں حرم کے باہر میقات ہے حرم ہاندھ کرصرف صفا اور مرو و کے درمیون علی اور کھید کا طوا کف کیا جاتا ہے اور ہاں منڈ والے یا کتر و لے جاتے ہیں۔ ) س

عردہ آنخضرت وہ است کے جات کہ بات کرتے کو اور کے جات کرتے کا طاب کی ڈاڑھی کے دور ہے کہ بات کرتے کی اور جیسا کہ عرب کا قاعدہ ہے کہ بات کرتے کرتے خاطب کی ڈاڑھی پکڑلیتے ہیں وہ ریش مبارک پر بار بار ہاتھ ڈالن تھا۔ مغیرہ بن شعبہ جوہتھیا راگائے آنخضرت کی پشت پر کھڑے سے اس جرات کو گوارانہ کرسکے عروہ ہے کہا''ا پتاہاتھ ہٹا نے ور ندیہ ہاتھ بڑھ کروا ہی نہ جا سکے گا عروہ نے مغیرہ کو پہچا نااور کہا''اود غاباز! کیا ہیں تیری دغابازی کے معاملہ ہیں تیرا کا منہیں کرر ہا ہوں''۔ (حضرت مغیرہ نے چند آ دی قبل کرو سے تھے جن کا خون بہا عروہ نے اپنے یاسے اوا کیا تھا)

عروہ نے رسول اللہ وہ کے ساتھ صحابہ کی جیرت انگیز عقیدت کا جومنظرد یکھا اس نے اس کے دل پر بجیب اثر کیا تریش ہے جا کر کہا کہ میں نے قیصر و کسرتی و نبجاثی کے در بار دیکھے جین بیعقیدت اور وارفکل کہیں نہیں دیکھی ہجمہ بات کرتے جیں تو باتی جہاجا تا ہے کوئی محفس ان کی طرف نظر بحر کرنہیں دیکھی سکا 'وہ وضو کرتے جیں تو بانی جو گرتا ہے اس پر خلقت ٹو بٹ پڑتی ہے بلخم یا تھوک گرتا ہے تو عقیدت کیش ہاتھوں ہاتھ لیتے جیں اور چیرہ اور ہاتھوں میں مل لیتے جیں ۔ لیا خلقت ٹو بٹ پڑتی ہے بلخم یا تھوک گرتا ہے تو میں ان کے حضرت خراش جین اسیکو قریش کے پاس بھیجا لیکن قریش نے ان چونکہ معامد تا تمام رہ گیا آ مخضرت وہنگا نے حضرت خراش جین اسیکو قریش کے پاس بھیجا لیکن قریش نے ان کی سواری کا تھا مارڈ الا اور خود ان پر بھی بھی ٹر ر نے والی تھی لیکن قبائل متحدہ کے لوگوں نے بچالیا وروہ کی طرح جان بچا کر ھے آ ہے۔

اب قریش نے ایک دستہ بھیجا کہ مسمانوں پر حملہ آور ہولیکن بیدوگ گرفتار کر لئے گئے گویہ بخت شرارت تھی لیکن رحمت عالم کا دامن عفواس سے زیادہ وسیج تھا' آپ نے سب کوچھوڑ دیا اور محافی دیدی' قرآن مجید کی اس آیت میں اس

يخاري كمّا ب الشروط باب اسشروط في الجها دوالمصالح مع ال الحرب وكتبة لشروط" س"

واقعدی طرف اشاره ہے۔

﴿ وَهُو اللَّذَى كُفَّ ايَدِيهُمْ عَنكُمْ وايُدِيكُمْ عَنْهُمْ سَطْنِ مَكَّةً مِن \* سَعُد الْ اطْفِر كُم عَنْهُمْ ﴾ ("ت")

وہ وہ بی امتد ہے جس نے مکہ میں ان لوگوں کا ہاتھ تم سے اور تمھار ہاتھ ان سے روک دیا 'بعد اس کے کہتم کوان پر قابوو ہے دیا تھا

#### بيعت رضوان:

با آخر آپ ملک نے معذرت کی کہ قریش کے سے حضرت عرق کو انتخاب کیا لیکن انہوں نے معذرت کی کہ قریش میر سے حت دشمن میں اور مکہ میں میر سے قبیلہ کا ایک شخص بھی نہیں کہ جھ کو بچ سکے آپ ملک نے حضرت عثمان کو بھیجادہ اپنے ایک عزیز (ابان بن سعید) کی تمایت میں مکہ گئے اور آنخضرت ملک کا پیغام سنایا۔ قریش نے ان کونظر بذکر لیا لیکن عام طور پر بیخبر مشہور ہوگئی کہ وہ قبل کر ڈالے گئے ۔ بیڈبر آنخضرت وہ کا کو پیٹی تو آپ نے فرمایا کہ عثمان کے خون کا قصاص لیمنا فرض ہے۔ بیہ کہ کر آپ نے ایک بول کے درخت کے بیٹھ کر صحابہ ہے جان نثاری کی بیعت کی تمام صحابہ قصاص لیمنا فرض ہے۔ بیہ کہ کر آپ نے ایک بول کے درخت کے بیٹھ کر صحابہ ہے جان نثاری کی بیعت کی تمام صحابہ نے جن میں زن ومر دونوں ش مل تھے وبولہ آئیز جوش کے ساتھ وست مبارک پر جان نثاری کا عہد کیا 'بیتاری اسلام کا ایک مہتم بالثان واقعہ ہے اس بیعت کا نام بیعت ابرضوان ہے سورہ فتح میں اس واقعہ کا اور درخت کا ذکر ہے مہتم بالثان واقعہ ہے اس بیعت کا نام بیعت ابرضوان ہے سورہ فتح میں اس واقعہ کا اور درخت کا ذکر ہے مہتم بالثان واقعہ ہے آئی ایک عبد گیا تھ میں انہ بیٹ ساتھ ویٹ نہ خت الشہرة و معلم ما دی قُلُو بھم عامول اسکو کہنے تعید ہے و آئا دیکھ متح تا قریبا کے اس سکینہ تعید ہے و آئا دیکھ متح تا قریبا کے اس سکینہ تعید ہے و آئا دیکھ ویٹ تو بیا کہ دوروں میں انہ کیا کہ بیٹ تا تربیا کے درخت الشہرة و معلم ما دی قُلُو بھم عامول اسکینہ تعید ہے و آئا دیکھ ویٹ تو بیا کہ دوروں میں انہ کو تربیا کی دوروں کیا کہ کر کر ان اسکینہ تعید ہے و آئا دیکھ ویٹ کی تو تربیا کی دوروں کیا کہ دوروں کی دوروں کیا کہ دوروں کیا کہ دوروں کی دوروں کی دوروں کر دوروں کی دوروں کی دوروں کیا کہ دوروں کی دوروں کی دوروں کیا کہ دوروں کی دوروں کے دوروں کی دوروں کی

التدمسلمانوں ہے راضی تھ جبکہ وہ تیرے ہوتھ پر درخت کے پنچے بیعت کررہے تھے سواللہ نے جان سیا جو پکھان لوگول کے دیول میں تھ' تواللہ نے ان پرسی تازل کی اور عاجلانہ فتح دی۔

ليكن يعد كومعلوم ہوا كہ وہ خبرشيح نتھي۔

قریش نے مہیل بن عمر وکوسفیر بنا کر بھیجا' وہ نہایت نصیح و بلیغ مقرر تھے چنانچہ لوگوں نے ان کو'' خطیب علی قریش' کا خطاب دیا تھا۔ قریش نے ان سے کہ دیا سلح صرف اس شرط ہو ہو ہو تھی ہے کہ چھر دھی اس سال داپس چلے ہو کیں۔ سہیل آنخضرت بھی کی خدمت میں جاضر ہوئے اور دیر تک سلح کے شرا لکل پر گفتگور ہی' بالآخر چند شرطوں پر اتفاق ہوا اور آنخضرت بھی نے حضرت علی کو بلا کر تھم دیا کہ معاہرہ کے الفاظ قامیند کریں' حضرت علی '' نے عنوان پر بیسم اللّٰہِ الرُّ حُنین الرَّجیہُم کی جا۔

لے ان آ جوں کی شان نزول میں سخت اختلاف ہے کیکن زیدہ معتبر یمی روابیت ہے۔

ع زرقالي ميروم المناسق الماس الم

تسلیم کیا' سہیل نے کہ ''اگر ہم آپ کو پنجیبر ہی تسلیم کرتے تو پھر جھڑا کیا تھا۔ آپ صرف اپنا اوراپنے باپ کا نام تکھوا کیں'' ۔ آنخضرت وہٹنا نے فر ، یا'' کہ گوتم تکذیب کرتے ہولیکن القد کی تشم میں القد کا پیخبر ہوں۔' بیہ کہ کرآپ نے حضرت علی کو تھم دیا کہ اچھا خاں میرانا م تکھو' حضرت علی سے زیاوہ کون فر مان گذار ہوسکتا تھا لیکن یا لم محبت میں ایسے مقام بھی چیش آتے ہیں جہ ل فر ، نبر واری سے انکار کرن پڑتا ہے' حضرت علی سے نے کہا میں ہر گزآپ کا نام ندمیٰ وال گا، آپ نے فر مایا جھ مجھ کو دکھاؤ' میرانا م کہ ال ہے حضرت علی سے نے اس جگہ پرانگی رکھ دی' آپ نے رسول القد کا لفظ من ویا۔ اللہ

آ تخضرت و الله کاله نابیل آتا تھ اک بنا پر آپ کو اا گئی اسے ہیں۔ بیدوا قد مسلم میں جہال منقول ہے لکھ ہے کہ آپ نے رسول اللہ کا لفظ من کرابن عبداللہ لکھ دیا بخاری میں چونکہ بیدوا قعد عام دوایت کے فل ف ہے اس سے ایک معرکۃ الآرا مباحثہ بن گیا۔ لیکن حقیقت ہے کہ لکھنے پڑھنے کا کام دوز مرہ جب نظر ہے گزرتار ہتا ہے تو تاخوا ندہ فخص بھی اپنے تام کے حرف ہے آئنا ہو جاتا ہے اس سے اُمیت میں فرق نہیں آتا ہے شبرای ہوتا آپ کا فخر ہے اورخود قرآن مجید میں مرقع براستعال ہوا ہے۔

﴿ أَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْآمِينَ ﴾ (امراف-١٩)

# شرا ئطِ مع ييس.

ا\_مسلمان اس سال واليس يطيه جائيس ـ

۲۔ا گلے سال آئیں اور صرف تین دن قیام کر کے چلے جائیں۔

۳۔ ہتھیارلگا کرندآ کیل ٔ صرف تکوارساتھ لا کیل ٔ وہ بھی نیام بیں اور نیام بھی جلبان (تھیلاوغیرہ) میں۔ ۳۔ مکہ میں جومسلمان پہلے ہے مقیم ہیں ان میں ہے کسی کوا پنے ساتھ نہ لیے جا کیں اورمسلمانوں میں ہے کوئی مکہ میں رہ جانا جا ہے تو اس کونڈروکیں۔

۔ وہ کافروں پیمسمانوں میں ہے کوئی شخص اگر مدینہ جائے تو واپس کردیا جائے کیکن اگر کوئی مسلمان مکہ میں جائے تلے تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔

۳ ۔ آپ کل عرب کوا تقتیار ہوگا کے فریقین میں ہے جس کے ساتھ ہے جی معاہدہ میں شریک ہوجا کیں۔

یہ شرطیس بظاہر مسلمانوں کے بخت خلاف تھیں' اٹھ تی یہ کہ عین اس وقت جبکہ معاہدہ لکھا جارہ ہاتھ' سہیل کے صاحبزاد ہے (ابو جندر) جو اسلام لا چکے تنے اور مکہ میں کا فرول نے ان کوقید کررکھ تھا اور طرح طرح کی اذبیش دیتے کے کھرے تھے کی طرح ہیں گریز نے سہیل نے کہا'' محمد! صلح کی تھے کی طرح ہیں گریز نے سہیل نے کہا'' محمد! صلح کی تھے کی طرح ہیں گریز نے سہیل نے کہا'' محمد! صلح کی تھے کی طرح ہیں گریز نے سہیل نے کہا'' محمد! صلح کی تھے کی طرح ہیں گریز نے سہیل نے کہا'' ابھی معاہدہ تھیل کا میہ پہلے موقع ہے اس (ابو جندل کے) کوشرا نظاملے کے مطابق جھے کو واپس ویدو' ۔ آ مخضرت کھی نے فرمایے'' ابھی معاہدہ اس کے بیارہ ویت میں جو کہ کہ آب اس خور میں گریز کے بیارہ وی کا میں میں جو کہ کہ آب اس میں جو کہ کہ آب اس خور میں کا میں میں میں ہو کہ کہ ان میں میں میں ہو کہ کہ کہ ان میں میں میں ہو کہ کہ کہ ہوں۔

علی بیام شرائط کتب میر کے علاوہ میں معاہد اس کے صدیعیے) ہیں جمی جیں۔

تلمیند نہیں ہو چا۔ "سہیل نے کہ " او ہم کوسلے بھی منظور نہیں " آن خضرت ویکھ نے فر مایا اچھا ان کو پہیں رہے وو سہیل نے نامنظور کیا " آپ ویکھ نے چندوفد اصرار کیا ۔ لیکن سہیل کی طرح راضی ندہوا ۔ مجبورا آن تخضرت ویکھ کو تاہوان ابو جندل کو کا فروں نے اس طرح مارا تھا کہ ان کے جم پر شان سے مجمع کے سامنے تمام زخم دکھائے اور کہا 'براوران اسلام! کیا چر مجھکوائی صالت میں ویکھنا چاہے ہو؟ میں اسلام! لاچکاہوں کیا چر مجھکوائی صالت میں ویکھنا چاہے ہو؟ میں اسلام الاچکاہوں کیا چر مجھکوکا فروں کے ہاتھ میں ویے ہوئتا م سمان نزب الله مخت خضرت میں آئے اور کہا 'یارسول الله! کی آپ پینیم بر حت میں آئے اور کہا 'یارسول الله! کی آب چینیم مسمان نزب الله کے خضرت میں آئے اور کہا 'یارسول الله! کی آب پینیم بر حت بین آب پر تینیم کر سیار آب ویکھنا نے ارشاد فر مایا ہی محت میں آئے اور کہا گا بھی ہوں اور برحت نہیں آب پر تینی نو مایا تھ کہ ہم کو گر بر بین خضرت بھی کر نین کر سیان اللہ میری مدد کر ہے گا حضرت بھی آئے کہا کیا آب نے نینیم فر مایا تھا کہ ہم کوگ کو بہ کا اللہ کہ میں کہ نافر مین نہیں کر مایا تھا کہ ہم کوگ کو بہ کا اللہ کہ کہ کہا گا ہوں اللہ کریں گئی ۔ حضرت بھی نافر مین نہیں فر مایا تھا کہ ہم کوگ کو برائیل کریں گئی ۔ حضرت بھی کہ کہا گو کہ کہا کہ اللہ کریں گئی۔ حضرت بھی اللہ کہ تعظرت بھی اللہ کے تعلی کہا تا تا ہو کہ خیز ات کی ظام آئی ذار کئی بخاری میں اگر چدان اعمال کا ذکر اجمالاً ہے حضرت بھی کہا کہا تا تا ہوں نے نماز میں گا کہ کہا کہا گا ہم آئی این اسحاق نے تفصیل ہے بہتم کو گئی ہیں۔

کے لئے انہوں نے نماز میں پر میس رون ہے کہا نہیں آئی اور کئی بخاری میں اگر چدان اعمال کا ذکر اجمالاً ہے لیکن این اسحاق نے تفصیل ہے بہتم کو گئی ہیں۔

اس حالت کو گوارا کرنا گوسحابیگی اطاعت شعاری کا سخت خطرناک امتخان تقد ایک طرف (ظاہر میں) اسلام کی تو بین ہے ابوجندل بیڑیاں پہنے اسوجان نگاران اسلام سے استغاثہ کرتے ہیں سب کے دل جوش ہے لبریز ہیں اور اگر رسول اللہ ﷺ کا ذرہ ایما ہوجائے تو تکوار فیصلہ قاطع کے لئے موجود ہے دوسری طرف معاہدہ پردستخط ہو چکے ہیں اور ایف ہے عہدی ذمہ داری ہے رسول اللہ ﷺ نے ابوجندل کی طرف دیکھا اور فرمایا:

﴿ يا انا حمدل اصبرو احتسب فان الله جاعل لك و لمن معث من المستصعفين فرجا و مخرجا انا قد عقد نا صلحا و انا لا تغدرهم ﴾

ابو جندل اصراور صبط سے کام لواللہ تمہارے لئے اور مظلوموں کے لئے کوئی راہ نکالے گا، صلح اب ہو چکی اور ہم ان لوگوں سے بدع بدی نہیں کر سکتے۔

غرض ابوجندل کواس طرح یابه زنجیرواپس جاتا پڑا۔

آئفشرت و کھانے تھے دیا کہ لوگ یہیں قربانی کریں لیکن لوگ اس قدرول شکتہ ہے کہ ایک فخص بھی نہا تھا کہ بہال تک کہ جیسا کہ سی بخاری جی ہے ۔ ٹین دفعہ بار بار کہنے پر بھی ایک فخص آ مادہ نہ ہوا۔ آئخضرت و کھا گھر جیس تشریف کے اورام المؤمنین حضرت ام سمہ شے شکایت کی انہوں نے کہا آپ کسی سے بچھ نہ فرما کیں بلکہ بابرنگل کر خود قربانی کی اور بال منڈ وائے۔اب خود قربانی کریں اور احرام اتار نے کے لئے بال منڈ وائیس۔ آپ نے بابر آ کرخود قربانی کی اور بال منڈ وائے۔اب جب لوگوں کو یقین ہوگیا کہ اور بال منڈ وائے۔اب جب لوگوں کو یقین ہوگیا کہ اور بال منڈ وائیس ہو بھی تو سب نے قربانیاں کیس اور احرام اتارا۔

لي محمح بخاري تماب الشروط" ن"

صلح کے بعد تین دن تک آپ وہ اُلے نے حدیدیش قیام فر مایا ' پھرروانہ ہوئے تو راہ یل یہ سورہ اتری ﴿ إِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتُحَا مُبِينًا ﴾ (اللہ ۱) من نے تھوکو کی ہوئی اُلے عنایت کی۔ ہم نے تھوکو کی ہوئی اُلے عنایت کی۔

تمام مسلمان جس چیز کو فلست بیجے تھے اللہ نے اس کو فتح کہا' آنخضرت و فی ان کے دھرت ہو اکر ایا کہ سے اس کے دھرت ہو کو ایا کر ایا کہ سے بیا ہوں نے بانہوں نے تعجب سے پوچھا کہ کیا ہو فتے ہے؟ ارشاہ ہوا کہ' ہاں' سیجے مسلم ہیں ہے کہ دھرت ہو گو کو تعلین ہوگئی اور مطمئن ہو گئے نے نتائج مابعد نے اس راز سریستہ کی عقدہ کشائی کی۔اب تک مسلمان اور کھار ملتے جلتے نہ سے۔اب سلح کی وجہ سے کھار یہ یہ بینوں قیام کرتے اور مسلمانوں سے ملتے جلتے تھے ہاتوں ہاتوں ہیں اسلامی مسائل کا تذکرہ آتا رہتا تھا' اس کے ساتھ ہر مسلمان کرتے اور مسلمانوں سے ملتے جلتے تھے ہاتوں ہاتوں ہیں اسلامی مسائل کا تذکرہ آتا رہتا تھا' اس کے ساتھ ہر مسلمان اطلامی حسن مل نیکو کاری' اطلامی نجو دینو دی ایک زندہ تھو پر تھا' جو مسلمان کہ جاتے تھے ان کی صور تیں بہی مناظر پیش کر تی تھے۔ موز جین کا بیان ہے کہ اس معاہدہ مسلم سے لیکر ہی اسلام کی طرف تھے تھے تھے تھے۔موز جین کا بیان ہے کہ اس معاہدہ مسلم سے باتوں اسلام کی طرف تھے تھے۔ موثر طبقی کہ جو مسلمان کہ سے چلا آئے گاوہ پھر کہ کو واپس کر مصر) کا اسلام بھی ای زمانہ کی یا دگار ہے۔معاہدہ مسلم جس سے جو شرط تھی کہ جو مسلمان کہ سے چلا آئے گاوہ پھر کہ کو واپس کر مصر) کا اسلام بھی ای زمانہ کی یا دگار ہے۔معاہدہ مسلم جس سے جو شرط تی کہ جو مسلمان کہ سے چلا آئے گاوہ پھر کہ کو واپس کر دیا جائے گا اس میں صرف مردداخل تھے تورتیں نہ تھی عورتوں کے متعلق خاص ہے آتے ہے۔اتری

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِيُنَ امَنُواۤ إِذَا جَآءَ كُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامُتَجِنُوْهُنَّ اللَّهُ اَعَلَمُ بِإِيْمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمُتُمُوهُنَّ اللَّهُ اَعَلَمُ بِإِيْمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمُتُمُوهُنَّ اللَّهُ اَعْلَمُ بِإِيْمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اَعْلَمُ بَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّه

مسلمانو ا جب تمہارے پاس مورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کو جانچ لؤاللہ ان کے ایمان کوا چھی طرح جانتا ہے اب اگرتم کومعلوم ہو کہ وہ مسلمان ہیں تو ان کو کا فروں کے ہاں واپس نہ جیجؤ ندوہ مورتیں کا فروں کے قابل ہیں اور نہ کا فز عورتوں کے قابل ہیں اور ان مورتوں پران لوگوں نے جو فزج کیا ہووہ تم ان کودے و دُاورتم ان سے شادی کر سکتے ہو بشر ظیکہ ان کے مہرا داکر واور کا فرہ مورتوں کواسے نکاح ہیں نہ رکھو''

جومسلمان مکہ پی مجبوری ہے رہ گئے تھے چونکہ کفاران کو بخت تکلیفیں دیتے تھے اس لئے وہ بھاگ بھاگ کر مدینہ آئے قریش نے آئخضرت وہاگ بھاگ کر مدینہ آئے قریش نے آئخضرت وہاگ کے ہاں دو مختص بھیجے کہ ہمارا آ دمی واپس کر دہ بجے 'آئخضرت عقبہ نے حضرت مقبہ نے عضرت مقبہ نے عرض کے کہ کہ کہ کہ کہ کا فروں کے ہاں انداس کی کوئی تدبیر کی کہ کہا ہے جھے کو کا فروں کے ہاں تبیعتے ہیں کہ مجھے کو کفر پر مجبور کریں 'آپ وہاگئانے ارشاد فرمایا''القداس کی کوئی تدبیر

لي سمّاب الشروط""س

سے صلح صدیبیے کے واقعات سی بغاری میں نہایت تفصیل ہے نہ کور بیں لیکن اصل موقع بینی غزوات کے ذکر میں نہیں بلکہ کتاب الشروط میں س بنا پر ارباب میرکی تگاہ سے بیدہ قعات رو کھے نزوات میں جت جت واقعات ہیں ہم نے ان کوبھی لیا ہے باتی جز کیات ہی مسلم اور بن ہش م سے ماخوذ ہیں۔

نکاے گا' حضرت عتبہ مجبوراً دوکا فروں کی حراست میں واپس گئے لیکن مقام ذوالحلیفہ پہنچ کرانہوں نے ایک شخص کوتس کر ڈار' دوسراوہ شخص جونچ رہائل نے مدینہ آ کرآ مخضرت ہیں گئے لیکن مقام ذوالری نہیں ابوبصیر بھی پہنچ اور عرض کی کہ آپ نے عہد کے موافق اپنی طرف سے مجھ کو وہ پس کر دیا'اب آپ پرکوئی ذمہ داری نہیں' یہ کہہ کرمدینہ سے چلے گئے اور مقام مجبور میں جو سمندر کے کنارے ذومرہ کے پاس ہے رہنا اختیار کیا' مکہ کے بیکس اور ستم رسیدہ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ جان بی نے کا ایک ٹھکا ، پیدا ہوگی خاصی کہ جان بی نے کا ایک ٹھکا ، پیدا ہوگی ہے تو چوری چھے بھاگ بھاگ کریہاں آنے گئے۔ چندروز کے بعدا چھی خاصی جمعیت ہوگی اوراب ان لوگوں نے آئی قوت صل کرلی کرتم شرکا کاروان تی رہ جوشام کو جا یہ کرتا تھا اس کوروک لیتے تھے۔ ان حملوں میں جو مال غنیمت ال جاتا تھ وہ ان کی معاش کا سہ راتھ۔

قریش نے مجبور ہو کر آنخضرت وہ کا کولکھ بھیج کہ معاہدہ کی اس شرط سے ہم باز آتے ہیں اب جومسمان چ ہے مدینہ جا کر آباد ہوسکتا ہے اس سے تعرض نہ کریں گے۔آپ نے آوارہ وطن مسلمانوں کولکھ بھیج کہ یہاں چیے آؤ۔ چنہ نچا بوجندل اوران کے ساتھی مدینہ ہیں آ کر آباد ہو گئے اور کا روانِ قریش کا راستہ بدستورکھل گیا۔ لیا مستورات میں ہے اُمّ کاثوم جو رئیس مکہ (عقبہ بن الی معیط) کی صاحبز ادی تھیں اور مسلمان ہو چکی تھیں مدینہ

ستنوروت یں ہے۔ اس موم ہوری ملہ (عقبہ بن بی سعیط) مل مار اور سمان ہو ہی یں اور سمان ہو ہی یں مدید جمرت کر کے آئیں ان کے ساتھ ان کے دونوں بھائی ممی رہ اور وسید بھی آئے اور آئخضرت وہ کا ہے۔ درخواست کی کہان کووا پس دے دیجئے'آپ نے منظور نہیں فرمایا' صیبہ میں ہے جن لوگوں کی ازواج مکہ میں رہ گئی تھیں اور اب تک کا فرتھیں صحابہ نے ان کو طلاق دیدی۔

# سلاطین کواسلام کی دعوت (آخر) سے یا (شروع) کے

﴿ أَدُعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾

> حضرت وحيد كلبي "فيمردوم حضرت عبدالقد بن حذاف تبي كلاوا بران حضرت حاطب بن الجي بلتعه "عزيز ممر حضرت عمرو بن الميه "نامية "عزين ممر حضرت عمرو بن الميه "نامية من عبد شمس حضرت سليلاً بن عمر بن عبد شمس حضرت شجاع بن ومهب الاسدى رئيس حدود شام ، حارث غسانی

ایرانیوں نے چند برس پہنے بلاد شام پر حملہ کر کے رومیوں کو شکست دی تھی جس کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت علیت ، رُوم جیں ہے برقل نے اس کے انتقام کے لئے بڑے سروس مان سے نو جیس تیار کیس اوراییا نیوں پر حملہ کر کے ان کو سخت شکست دی تھی۔ اس کا شکر دندا داکر نے کے ہئے وہ حمص سے بیت المقدس آیا تی اور اس شان سے آیا تھا کہ جب ل چاتی تھا زمین پرفرش اور فرش پر بچوں بچھائے جاتے ہتھے۔ سیلے

شام بیل عرب کا جوخاندان قیصر کے زیر حکومت رہا کرتا تھا وہ خسانی خاندان تھا اوراس کا پائے تخت بھری تھا جودمشق کے علاقہ بیل ہے اور آئے کل حوران کو اتا ہے۔اس زمانہ بیل اس خاندان کا تخت نشین حارث غسانی تھا 'وحیہ کبی گئے۔ آئے خضرت و کھنے کا نامه مبارک میں بھری بیل حارث غسانی کو آرا بیا اس نے قیصر کے پاس بیت المقدس بیل بھی بھیج و یا قیصر نوط ملہ تو اس نے تھم دیا کہ حرب کا کوئی شخص مل شے تو او 'انفاق یا کہ مانے بیاں تھا جو خود و بیل مقیم سے قیصر کے آوی ان کوغز و سے جا کرلائے۔

ل مري صراعتي و در در در در در در ما ما در در ما ما در در در ما ما

ع بقل دور و تعدل او می اجد و سامی ۱ سا ۱ شرع می نفاری ساید یو سامس سیحی نفاری ساید کی و بیابهس سیحی بوری ا در می ساد ۱ مید ما در می در می می بید می بید می بید می ۱ میره میده می این ایس جمس و تعدید می میسیس جادد این هجر نے اور کتابوں سے بر صالی جی ب

قیصر نے بڑے سامان سے در بارمنعقد کیا' خود تاج شانل پہن کرتخت پر جین تخت کے چاروں طرف بطارقہ قسیس اور رہبان کی صفیں قائم کیں'اال عرب کی طرف مخاطب ہو کر کہا' تم میں سے اس مدعی سبوت کا رشتہ دار کون ہے؟ ابوسفیان نے کہا'' میں'' پھر حسب ذیل گفتگو ہوئی۔

مر في نبوت كا خاندان كيهاب؟ شریف ہے۔ ابوسفيان اس خاندان میں کسی اور نے بھی نیوت کا دعویٰ کیا تھا؟ قيصر ابوسفيان اس خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ قيمر ميس. ابوسفي<u>ا</u>ن جن لوگوں نے بیرند ہب قبول کیا ہے وہ کمز ورلوگ ہیں یاصا حب اثر ؟ قيمر کز درلوگ ہیں۔ ابوسفيان اس کے بیروبر درہے ہیں یا تھنے جاتے ہیں؟ قيمر برمتے جاتے ہیں۔ ابوسفيان مجمعی تم لوگوں کواس کی نسبت جموث کا بھی تجربہ ہے؟ قيمر ابوسفيان وہ بھی عبد واقر ارکی خلاف ورزی بھی کرتا ہے؟ قيمر الجمي تك ونبيس كيكن إب جونيام عامده مع بواساس من ديمس وه عبد برقائم ربتا بيابيس؟ ابوسفيان تم لوگوں نے اس ہے بھی جنگ بھی کی؟ قيمر ابوسفيان بتحد جنگ کیار ہا؟ قيمر مجمی ہم عالب آئے اور مجمی وہ۔ ابوسفيان وه کیاسکما تاہے؟ قيمر کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرؤ کسی اور کواللہ شریک نہ بناؤ ،نماز پڑھؤیا کدامنی ابوسفيان ا نفتیار کرو کیج بولو صلیرهم کرو

اس گفتگو کے بعد قیمر نے مترجم کے ذریعہ سے کہا کہ '' تم نے اس کوشریف النسب بتایا پیغیر ہمیتہ اچھے خاندانوں سے پیدا ہوتے ہیں' تم نے کہا کہ اس کے خاندان سے کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا' اگر ایسا ہوتا تو ہیں سمجھتا کہ اس کو سید خاندان میں کوئی باوشاہ نہ تھا' اگر ایسا ہوتا تو ہیں سمجھتا کہ اس کو کہ سید خاندان میں کوئی باوشاہ نہ تھا' اگر ایسا ہوتا تو ہیں سمجھتا کہ اس کو باوشا ہست کی ہوں ہے' تم مانتے ہو کہ اس نے بھی جھوٹ نہیں بولا' جو فض آ دمیوں سے جھوٹ نہیں بولا' وہ اللہ پر کیونکر

جموت باندھ سکتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ کمزوروں نے پیروی کی ہے۔ پیغیبروں کے ابتدائی پیرو ہمیشہ غریب ہی لوگ ہوتے ہیں۔ تم نے تسلیم کیا کہ اس کا فد ہب ترقی کرتا جاتا ہے ہی فد ہب کا بہی حال ہے کہ بڑھتا جاتا ہے تم تسلیم کرتے ہو کہ اس نے بھی فریب نہیں کیا۔ پیغیبر بھی فریب نہیں کرتے ہے گئے ہو کہ وہ نماز اور تقوی وعفاف کی ہدایت کرتا ہے اگر یہ بچ اس نے بھی فریب نہیں کیا۔ بچھ کو یہ ضرور خیال تھا کہ ایک پیغیبر آنے والا ہے کیکن یہ خیال شقا کہ وہ عرب میں پیدا ہوگا میں اگر وہ ال جا کیکن یہ خیال شقا کہ وہ عرب میں پیدا ہوگا میں اگر وہ ال جا سکتا تو خوداس کے یاؤں وھوتا'''

اس گفتگو کے بعد علم دیا کہ رسول القد الله کا خطر پڑھا جائے۔ لے فرمان رسمالت کے بیالغاظ تھے:

﴿ بسم الله الرحن الرحيم من محمد عبدالله رسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدئ اما بعد فابى ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم يؤتك الله احرك مرتين فان توليت فعليك الم الاريسين وَيَأَاهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ " نَيُنَا وَنَيْنَكُمُ الله فان توليت فعليك الم الاريسين وَيَأَاهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ " نَيُنَا وَنَيْنَكُمُ الله فان تَولُوا فَقُولُوا نَعُبُدَ إِلَّا الله وَلَا نُشُرِكَ بِهِ شَيُمًا وَلَا يَتَجِدَ بَعُصْنَا بَعُصًا اَرْبَابًا مِن دُوبِ الله فان تَولُوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بَأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾

بہم اللہ الرحمٰ الرحیم عمری طرف سے جوالقد کا بند واور رسول ہے بید خط برقل کے نام ہے جوروم کا رئیس اعظم ہے اس کوسلامتی ہے جو ہدایت کا پیرو ہے اس کے بعد بیل تھے کو اسلام کی دعوت کی طرف بلاتا ہوں اسلام را تو سلامتی بیس رہے گا القد تھے کو دگنا اجرو ہے گا اور اگر تو نے نہ مانا تو اہل ملک کا گناہ تیرے اوپر ہوگا اے اہل کتا ہے ایک ایک بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم بیل کیساں ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے سواکسی کو نہ پوجیس اور ہم میں سے کوئی کسی کو (القد کوچھوڈ کر) اللہ نہ بنائے اور تم نہیں مانے تو گواہ رہو کہ ہم مانے ہیں۔

قیصر نے ابوسفیان سے جو گفتگو کی تھی اس سے بطارقہ اور اہل در بار سخت برہم ہو بچکے تھے تامہ مبارک کے پڑھے جانے پراور بھی برہم ہوئے میہ حالت د کھے کرقیصر نے اہل عرب کو در بار سے اٹھ دیا اور کواس کے دل میں نو راسلام آ چکا تھالیکن تاج وتخت کی تاریکی میں وہ روشنی بجھ کررہ گئ کے

الے یہ پوری مفتلومی بخاری کے متعداد ابواب میں منقول ہے ابتداء کتاب میں بھی اور باب ابجہاد میں بھی۔

خسر و پرویز (شبنشوا بران) ئے نام جونامہ مبارک عبداللہ بن حدافہ کے رکئے تھے بیتھا۔:

﴿ سسه الله الرحمل لرحيم من محمد رسول الله الى كسرى عطيم فارس سلام على من تبع لهدى و امن بالله و رسوله و اشهدات لا الله لا الله و الني رسول الله الى الناس كافة لينلز من كان حيًّا اسلم تسلم فان ابيت فعليك اثم المحوس ﴾

فدائے رحمن ورجیم کے نام ہے مجمد پیٹیبر کی طرف ہے کسری (رکیس فارس) کے نام سلام ہے اس شخص پر جو ہدایا ہے کا پیر وہوا اور استداور پیٹیبر پر ایمان ، نے اور بیاگوائی و سے کدامتد صرف ایک متدہے اور بیاکہ القد نے مجھ کوتمام و نیو کا پیٹیبر بن کر بھیجا ہے تا کہ وہ ہرزندہ شخص کوامند کا خوف و رہے تو اسوام قبوں کرتو سلامت رہے گا' ورث مجوسیوں کا وہال تیر کی ''مرون پر ہوگا۔

نسر و پرویز بن شوکت وشان کا بادشاہ تھ اس کی سلطنت میں در بار کو جوعظمت وجان حاصل ہوا کی بیمی ہوا تھ ، جمم کا طریقہ یہ تھ کہ سلاطین کو جوخطوط لکھتے تھے ان میں عنو ان پر پہلے بادشاہ سے نام ہوتا تھ 'نامہ مبارک میں پہلے القد کا نام ور پھر عرب نے استور کے موافق رسول القد ہے گاگا کا ماتھ ۔ خسر و نے اس کواپنی تحقیر سمجھ اور بولا کہ میر اغدام ہوکر جھے کو بول لکھتا ہے۔ بھر نامہ مبارک کوچا کے کرڈ الالیکن چندروز کے بعد خود سلطنت عجم کے برزے اڑ گئے۔

نظامی نے تیرین خسرو میں داستان مفصل کھی ہاور اسلامی جوش ہے تھی ہے ہم اس کے چندا شعار اس موقع پر غل کرتے ہیں:

ز مشرق تابمغرب نام أوبود

تبوت ورجبال می کرد ظاہر

گریش دکایت بازی گفت

بد ہر کشور صلائے عام ورداد

بنام ہر کے سطرے نوشتند

زبہرنام خسرو نامہ ماخت

بجو شید از غضب اندام خسرو

زگری ہر رکش آتش فشٹی فشٹی نوشتہ از محمہ سوے پرویز

نوشتہ از محمہ سوے نام مادید کر اور یہ کرو

دران دوران که جمیت رام اُوبود لے
رسول مابہ جمت ہائے قاھر
گہے باسنگ خارا رازی گفت
خلائق راز دعوت جام در داد
بغامودازعو عطر سے برشتند
چوقاصد عرض کرد آل نامہ نو
رنیزی گشت ہر مویش سائی
سوا دیے دید روش جیبت انگیز
چوعنوان گاہ عالم تاب رادید
بوعنوان گاہ عالم تاب رادید
برام کہ بایں احرام
کر ازہرہ کہ بایں احرام

زنامه بلکه نام خویشنن را بر رجعت پائے خود را کرد خاکی چراغ آ گہاں نے را آگی داشت دعارا داد چول پردانه پرواز کلاه از تارک کسری درانی د قدم را نده بر افریدوں و جھیم درید آل نامهٔ گردن شکن را فرستاده چودید آل خشم ناکی ازال آتش که آل دو دهمی داشت زگری آل چراغ گردن افروز عجم رازال دعا کسری درافی د زیم شا بنشه گردیم و امید

اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ نامہ مہارک وینچنے کے بعد خسر و پرویز نے گورنر یمن کوجس کا نام'' باذان' تھ فرمان بھیجا کہ سی شخص کو حجاز بھیجو کہ اس نئے مدعی نبوت کو پکڑ کر میر ہے در بار میں لائے۔ باذان نے دوشخصوں کوجن میں ہے ایک کانام بابو بیاور دومرے کا خرخسر ہ تھا'مدینہ روانہ کیا۔ ان دونوں نے ہارگاہ رس لت میں آ کرعرض کی کے شہنٹہ ہ سالم ( کسری) نے تم کو بلایا ہے اگر تقبیل تھی نہ کرو گے تو وہ تم کو اور تہہ، رے ملک کو بر باد کرد ہے گا۔ آپ وہ اللہ نے فرمایا تم و پس جو ور کہددین کے اسلام کی حکومت کسری کے پایت تخت تک پہنچے گی۔ کے پیغام پہنچا کریمن میں آئے تو خبر آئی کے شیر و بید و برویر ویز کو تل کرڈ الا۔

نبی ٹی (بادشاہ جبش) کو آپ نے دعوت اسلام کا جو خط بھیجا تھا اس کے جواب میں اس نے عربینے کے '' میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ القد کے سے پیغیبر ہیں' حصرت جعفر طیار '' جو ہجرت کر کے جبش چیے گئے سے سہبیں موجود سخھے نہا ہوں کہ آپ القد کے سے پیغیبر ہیں' حصرت جعفر طیار '' جو ہجرت کر کے جبش چیے گئے سے سہبیں موجود سخھے نہا تھے کہ بیعت اسلام کی' این اسحاق نے روایت کی ہے کہ نہا تی نے اپنے جیٹے کو ساٹھ مصاحبوں کے ساتھ بارگاہ رسالت میں عرض نیاز کے لئے بھیجا' لیکن جہ زسمندر میں ڈوب گیا وربیسفارت بلاک ہوگئی۔ سل

عام ارباب سیر نکھتے ہیں کہ نبی شی نے 9 ھیں وفات پائی۔ آنخضرت و اللہ کے میں تشریف رکھتے تھے اور سے خبرس کر آپ نے غائبانداس کی جنازہ کی نماز پڑھ کی الیکن میہ غلط ہے۔ سیجے مسلم پی تصریح کی ہے کہ جس نبی شی کی نماز برا حق کی اس کا اور مسلم کی روایت کے اس کا اور کا وہم بتایا ہے۔ سیم

لے تا گہاں یعنی رہائے ماغرة كہاں ہے تخضرت على مروبين الآ كى واشت المعنی نبرك

ل طبری جد۳ ص۱۵۵۱

سم طبری سنی ۱۵۹۹ ا

س زادالمعادية س

روانہ ہوئیں اور مدینہ کی بندرگاہ میں اتریں آئے تخضرت بھی اس وقت خیبر میں تشریف رکھتے تھے آئے تخضرت بھی اکثر نجاثی کے حالات ام حبیبہ "سے ابو جھا کرتے تھے۔ ل

عزيز محر (مقوس) كوآپ فول في يونطاله تقاس بيواب بل اس نيع بي زيان بل بيده الله ... فولكه ... فلا معدمد سر عبدالله من المقوقس عطيم القبط سلام عبيث ما بعد فقد قرأت كتابث وفه معت منا دكرت فيه وما تدعواليه وقد علمت الاسبا بقى و كنت اطن اله بحرح سالشام و قيد اكرمت رسولت و سعنته اليث بحارتيين بهما مكاد في القبط عطيم و كسوة و اهديت اليك بغلة تركبها و السلام عليك ،

محمہ بن عبداللہ کے نام مقوش رئیس قبط کی طرف سے سوام علیک کے بعد میں نے "پ کا خط پڑھا اور اس کامضمون اور مطلب سمجھا ۔ مجھ کو اس قد رمعلوم تھ کہ ایک پیغیبر آئے والے ہیں'لیکن میں بیسمجھا تھا کہ وہ شام میں ظہور کریں گئے۔ میں نے آپ کے قاصد کی عزت کی اور دولا کیاں " بھیجتی ہوں جن کی قبطیوں میں (مصر کی قوم) بہت عزت کی جاتی ہے اور میں آپ کے اور دولا کیاں کے تیج بھیجتی ہوں جن کی قبطیوں میں (مصر کی قوم) بہت عزت کی جاتی ہے اور میں آپ کے لئے کیٹر ااور سواری کا ایک خیر بھیجتیا ہوں۔

باایں ہمہ عزیز مصراسمام نہیں ایا دولڑکیاں جو جیسی تھیں ان ہیں ایک ماریہ قبطیہ تھیں جوح م نہوی ہیں داخل ہو کیں دوسری سیرین تھیں جوح م نہوی ہیں داخل ہو کیں دوسری سیرین تھیں جوح صاحب کے ملک میں آئیں نہیں دوسری سیرین تھیں اور حصرت حاطب بن بی باتھہ جن کو آئیک حضرت واطب بن بی باتھہ جن کو آئیک حضرت واطب بن بی باتھہ جن کو آئیک حضرت واطب بن بی باتھہ جن کو آئیک حضرت والی کے باس دورہ دیکر بھیجہ تھی ان کی تعلیم سے دونوں خاتو نمیں خدمت نہوی میں بہنچنے سیدہ جن کو آئیک خدمت نہوی میں بہنچنے سے بہلے اسلام قبول کر چکی تھیں اس واقعہ کو اس حیثیت سے ویکھن چا ہے کہ بہ خاتو نمیں لونڈیاں نہ تھیں اور اسلام قبول کر چکی تھیں اس واقعہ کو اس حیثیت سے ویکھن چا ہے کہ بہ خاتو نمیں لونڈیاں نہ تھیں اور اسلام قبول کر چکی تھیں اس سے آئیک خصرت ویکھنے کے ماریہ سے تکاری کیا ہوگا نہ کہ لونڈی کی حیثیت سے وہ آئیل کیا میں کہ میں آئی ہوں ملک رئیس کیا مہ نے تھان کے بھی جواب مختلف آئے ہو ذہ بن علی رئیس میں مراہی حصہ ہوتو میں تہاری اقتدا کے لئے تیار ہوں اسلام ہوس ملک کے سے نہیں آ یا تھ آئے تھاں تا جو کہ ایک کلا ایک کل کلا ایک کل

حارث غسانی جوحدودش م کارکیس تھ اور رومیوں کے ماتحت اطراف کے بول میں حکومت کرتا تھ خط پڑھ کر برہم ہوااور فوج کو تیاری کا حکم دیا مسلمان اس جرم کی پاداش میں ہر قیمت اس کے حملہ کے منتظر رہتے تھے اور آ خرمون اور تبوک وغیرہ کی کڑا ئیاں پیش آئیں۔ سیلے

ل تاري طبري جده في ١٥٧ ـ

علے ہم نے جاربیکا ترجمہ لڑکی کیا ہے عربی میں جاربیزگی کو بھی کہتے ہیں اور ونڈی کو بھی ' رہا ہے سیرت ماریہ قبطیہ کولونڈی آمہتے ہیں' سیکن مقوص نے جو مفظان کی نسبت لکھا ہے بیعنی کہ''مھریوں میں بڑی عزت ہے' ایدلونڈیوں کی شان میں استعال نہیں کئے جا کہتے۔ معلی سے درجن رو سانے قبال اور مرائے عرب واعوتی مطوط تعصائے تھے اس تفصیل ووسری جدد ہے تبدیقی واقعات میں آئے گی

# واقعات ِمتفرقه ٢ ه خالدٌ بن وليدا ورعمرةٌ بن العاص كالسلام:

حدید بیری صلح کو القدنے فتح کہ ہے کیکن اجہام کی نہیں قلوب کی اسلام کو اپنی اشاعت کے لئے امن درکار تھ اور و داس سلح ہے حاصل ہو گیا اس سلح کوخو دو شمن فتح سبجھتے تھے قریش اور مسلمانوں میں اب تک جومعر کے ہوئے فوجی دیشیت سے قریش کی صف میں ہر جگہ خالد بن و ہیں گانام متاز نظر آتا ہے جا جیت میں رسالہ کی افسری انہیں کے ہروتھی احد میں قریش کے اکھڑے ہوئے پاؤں انہیں کی کوشش سے سنجھلے تھے حد میبیہ کے موقع پر بھی قریش کا طلا بیا نمی کی زیر افسری نظر آیا تھا ' لیکن قریش کا طلا بیا نمی کی زیر افسری نظر آیا تھا ' لیکن قریش کا بیسیہ سالا راعظم بھی آخر اسلام کے حملہ کاری سے نہ نے سکے سکا۔

صلح حدیدیہ کے بعد حفرت فالد " نے مکہ ہے نگل کر مدینہ کا رخ کیا راستہ میں حفرت عمر و بن العاص " مے
پوچھ کدھر کا قصد ہے؟ بولے اسلام لانے جاتا ہول آخر کب تک؟ عمر و بن العاص نے کہ ہما را بھی بہی ارادہ ہے ووٹوں
صاحب ایک ساتھ بارگا و نبوی میں حاضر ہو کر اسلام ہے مشرف ہوئے۔ اور اب وہ جو ہر جواسلام کی می لفت میں صرف
ہور ہاتھ اسلام کی محبت میں صرف ہوئے لگا۔

فنخ مکہ میں حضرت خالد " جب ایک مسلمان دستہ کے افسر بن کر آنخضرت و اللہ کے سامنے ہے گزرے تو آپ نے یو جیما کون ہے؟ لوگوں نے کہا خالد ہیں'آ یہ نے قربایا'' اللہ کی تکوار ہے''۔ ع

غزوہ موجہ میں جب حضرت جعفر ، زید بن حارثہ اورعبدائلہ بن رواحہ ' کے بعد حضرت خالد ' نے علم اپنے ہاتھ میں لیا تو مسلمان خطرہ سے باہر تھے۔

عہد خلافت میں ایک (خالد ؓ ) نے ش م کا ملک قیصر ہے چھین لیا اور دوسرا (عمر و بن العاص) مصر کا فاتح ہوا۔



الم منابا بن حجر بدروايت ابن اسحاق جلداول صفي ١٣١٣ 'س'

م تندي مناتب.

# 3

# آخر کھ یااوائل مے

خیبر بنائب مبرانی لفظ ہے جس ئے معنی قدمہ ہے ہیں۔ بید مقام مدیند منورہ ہے آٹھ منزل پر ہے۔ یور پین سیاحوں میں ڈاوٹی کئی مبینہ تک یہاں کے ۱۸ میں مقیم رہا'اس نے مدینہ ہے اس مقام کا فاصدہ ۲۰ میل لکھا گئے ہے۔ وہ نخلت ان جس کے کن رہ پر خیبر ہے نہایت زرخیز ہے یہ ال یہود نے نہایت مضبوط متعدد قلعے بنائے بیٹھے جن میں ہے بعض کے آثاراب تک یا تی بی ہے۔

عرب میں میبودی قوت کا میسب سے بڑا مرکز تھ 'مدید سے جب روسائے بنونفیر جل وطن ہو کر خیبر میں آباد ہوئے وانبول نے تم م عرب کواسلام کی مخالفت پر برا فیختہ کردیا جس کا پہلامظہرا حزاب کا معرکہ تھ 'ان روساء میں سے حک بین اخطب جنگ قریظہ میں ہوا' جس کے بعدا پورافع سلام بین الی احقیق اس کا جانشین ہوا' یہ بہت بڑا تا جراور صاحب الرقہ قبیلہ عطف ن جوعرب کا بہت بڑا تا جراور صاحب الرقہ تھے۔ قبیلہ عطف ن جوعرب کا بہت بڑا تا جرا صاحب الرقبیلہ تھا ان کی آباد کی خیبر سے متصل تھی' اور ہمیشہ سے بیود کی خیبر سے صیف اور ہم عہد سے تھے ہو میں سوام نے خود جا کرفتید غطف ن اور ان کے آس پاس کے قبیلوں کو سلام نے مقد بد کے لئے آبادہ کیا 'بہاں تک کہ ایک عظیم الشان فوج کے کرمدینہ پرحملہ کی تیاریاں کیس سے آبان کی آبادہ کیا ہود ہو کہ ہود ہو کرمدینہ پرحملہ کی تیاریاں کیس سے آبان کے ایک سے ایک تو رہی انصار کے ہود کو جہا کہ معلوم ہو کیل قوآب نے ایم سے اور میں کہ بعد میہود ہوں نے امیر بن رز مرکومندریا ست پر بنویا ہوا باراگیا) سلام کے بعد میہود ہوں نے امیر بن رز مرکومندریا ست پر بنویا ہوا باراگیا) سلام کے بعد میہود ہوں نے امیر بن رز مرکومندریا ست پر بنویا ہوا باراگیا کی سے برخود ہو کہ کہ ہود ہو کہ کہ بال میں کہ کہ کہ کہ مقال کے داراریا ست پر جمعہ کیا جائے اور میں کی طریقہ افتاد کر کیا دراہ کیا دوراہ کیا اور ایک فوج گراس تیار کی آب مخطرت کے دارہ کیا دوراہ کیا اور ایک فوج گراس کیا دورہ کیا دورہ کیا اور ایک فوج گراس کیا دورہ کیا دورہ

ل مركوليوس سفي ٢٥٠٠.

م این خلد و ان جلد ۲ ذکر قبائل عرب (و تاریخ خمیس جلد ۲ صفحه ۳۳ پاب غز و هٔ خمیس ) س

م درقانی مو بب ج اس عد مصرا س

تبیراب اسلام کاسب سے براحریف اور اسلام کے سب سے زیادہ خطرن کے ان اسلام (مدید مقران کو ان کو ان کے ملہ جاکر اور یک فرر اید ہے تمام عرب میں بغاوت کی ایک عاملی جنبش پیدا کروئ جس نے وقع احزاب میں مرز اسلام (مدید مورہ) کو معزاز س کرویا تھا، یکوشش اگر چہاہ کا مربی لیکن جو دست و ہازو کا مرر ہے تھا اب بھی موجود تھے۔ جن لوگوں نے جنگ احزاب برپاکرائی تھی ان میں زیادہ بالٹر این کی انحقیق کا خاندان تھ جو قبید بن نضیر سے تھا اور مدید سے جلاوطن ہو کر آیا تھا اس نے جبر کے مشہور قلعہ قبوص پر قبضہ کیا تھا میں میں نیا اخقیق جس کا ذکر ابھی او پر تزر چکا ہے اس خاندان کا رئیس تھا اس کے تیبر کے مشہور قلعہ تموس پر قبضہ کیا نہ بن الرکھ بن ابی اخقیق خاندان کی ریاست پر ممتاز ہوا۔ خیبر کے بیبودا ، حرنو خطفان سے اسلام کے مقابلہ کے لئے سازش کر رہے تھا اوھر مدید کے من فقین ان کو مسمانوں کی خبر ہی بہنچ سے رہے خطفان سے اسلام کے مقابلہ کے لئے سازش کر رہے تھا اوھر مدید کے من فقین ان کو مسمانوں کی خبر ہی بہنچ سے رہے تھا اوران کو جمت ولائے تھے کہ مسلمان تم سے مربر نہیں ہو سکتے۔

رسول القد و الله المنظمة المنظمة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنظمة المنطقة المن

غطفان کا ایک قوت در قبیلہ بنوفزارہ تھا۔ان کو جب بیمعلوم ہوا کہ خیبر والے آنخضرت و پھلے کرنا چاہتے بیں تو وہ خود خیبر میں آئے کہ ہم تمہارے ساتھ شریک ہو کرلڑیں گے آنخضرت و بھی کے جب بیمعلوم ہوا تو آپ نے بنو

لے سیرتی م واقعات طبقات ابن سعدے منقول ہیں بہت کی تربوں میں لکھا ہے کہ عبد مقد بن نیس نے خود بندا کی اوراسیر بن رزام رقبل کرڈ ال لیکن سیجے واقعہ و بی ہے جوابن سعد سے منقول ہے اور وہی اس معر کہ کی وجہ ہوسکتا ہے۔

کلے "ارٹ خمیس (جدداصفی ۳۳) عامرو یتوں بیل گویدے کے عطفان نے مسل نون نے نوف سے اس ومنظور نہیں کیا تاہم بیقا ہر ہے کہ ان کی اِس ناظر فداری پر بھروسٹیس کیاجا سکتا تھا۔" س"

فزارہ کو خطالکھا کہ''تم خیبر والوں کی مدد ہے باز آؤ' خیبر فتح ہوجائے گا تو تم کوبھی حصد یا جائے گا۔'' نیکن ہوفزارہ نے انکار کیا۔ <sup>ک</sup>

ذی قر ومحرم کھے:

عطف ن کی شرکت جنگ کا دیبا چہ ہے تھ کہ ذی قرد کی ج گاہ پر جوآ تخضرت وہ کا کی اونٹنوں کی جاگاہ تھی اس فیبلہ کے چند آ دمیوں نے ہر سرواری عبدالرحمٰن بن عیبنہ چھاپہ مارا اور ۲۰ اونٹنیاں پکڑ کر لے گئے حضرت ابو ذر "کے صاحبز اورے کو جو اونٹنوں کی حفاظت پر متعین تھے تل کر دیا اور ان کی بیوی کو گرفت رکر کے لے گئے (مسمانوں نے جب تھ قب کیا قو وہ درہ میں تھس گئے وہاں) عیبنہ بن صن جو قب کل غطف ن کا سپہ سالار تھ (ان کی امداد کو موجودتھ) مسمانوں میں حضرت سلمہ بن الاکوع آیک مشہور قدرانداز صحافی تھے سب سے پہلے ان کو اس عارت کری کاعلم ہوا انہوں نے واصباحاہ کا نعرہ مارا اور دوڑ کر حملہ آ وروں کو جالیا۔ وہ اونٹوں کو پنی پلار ہے تھے حضرت سلمہ نے تیر برسانے شروع کئے حملہ آ ور بھا گئے انہوں نے تا قب کیا اور لڑ بھڑ کرتم ماونٹنیاں چھڑ الا نے در بارنبوت میں آ کرعرض کی کہ میں دشمنوں کو بیاس جھوڑ آیا ہوں اگرہ وہ اور کی طاح کیا ظ سے فر مایا ع

اذا ملکت فاسمع قابو پاچاؤ توعفوے کام اور

اس واقعہ کے نتین دن سے بعد خیبر کی جنگ پیش آئی۔ خیبر کا آغاز اور غزوات کی به نسبت ایک امتیاز خاص رکھتا ہے اور اگر جہار باب سیر کی نظراس نکتہ پرنہیں بیزی کہ

اس المياز كاسباب كيا تلط؟ تاجم واقعد كى حيثيت سے الميازى اموران كى زبان سے بھى بلاقصد كل كئے بين سب سے مقدم بيك جب آپ نے تعبر كا قصد كيا تواعلان عام كرديا ك

لے یواقعہ عجم لبلدان نفظ حنفاء کی ذیل میں موی بن عقبہ کی مغازی ہے بالفاظها نقل کیا ہے اصل لفاظ بدہیں

روى موسى بن حقبة عن ان شهاب قال كانت سو فراره ممن قدم على هن حيير ليعينوهم فراسنوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا يعينوهم وساء لهم ان يخرجوا عنهم النح چلاماصفرا

سے واقعہ بخاری وسلم میں بھی منقول ہے لیکن زیادہ تفصیل این سعدوات آ ہے گی تے:

سم ارباب سیرف معققاً ای واقعه کونیبر کے واقعہ سے بیک سال وقبل بیان کیا ہے کین طبری نے بدرویت سلمہ جواس غزوہ کے بیرو تھے ورنیز مام بخاری نے صاف تقریح کی ہے کہ خیبر سے تین دن پہنے کا واقعہ ہے۔ حافظ ابن مجر نے ارباب سیر کا بیان نکھ کر مکھا ہے و معدی ہدد ما می الصحیح من التاریخ بعروة دی قرد اصح معا ذکرہ اهل السیر۔

تو س بن پر جو پچھسجے بخاری میں غزاو و ذی قرارے متعلق مذکور ہے وہ ار ہا ب سیر کی روایت سے زیادہ مسجع ہے۔

 لا يخرجن معنا الا راغب في الجهاد (ابن سعد) مار عماته صرف وه لوك آكي جوطالب جهاديول-

اب تک جولا ائیاں وقوع میں آئیں محض دفاعی تھیں۔ یہ پہلاغزوہ ہے جس میں غیر مسلم رعایا بنائے مجے ،طرز حکومت کی بنیا دقائم ہوئی۔ اسلام کا اصلی مقصد تبلیغ دعوت ہے۔ اب اگر کوئی قوم اس دعوت کی سدراہ نہ ہوتو اسلام کو نہ تو اس ہے۔ جنگ ہے جنس کی بہت می مثالیس اسلام میں موجود ہے۔ جنگ ہے جنس کی بہت می مثالیس اسلام میں موجود بیں گئی ہے جنس کی بہت می مثالیس اسلام میں موجود بیں گئین جب کوئی تو م خود اسلام کی مخالفت پر کمر بستہ ہواور اس کو مینا دینا جا ہے تو اسلام کو مدافعت کے بے تلوار ہاتھ میں لین پڑتی ہے اور اس کوا ہے ذریر اثر رکھنا پڑتا ہے۔ خیبر اس قاعدے کے موافق اسلام کا پہلامفتو حہ ملک تھ۔

غزوات کے خاتمہ کے بعد یہ بحث بتفصیل آئے گی کہ ایک مدت تک لوگ کے جہاد کوعرب کے قدیم طریقہ کے موافق معاش کا ذریعہ بحصے رہے اس ٹرائی (خیبر) تک بھی یہ غلط نبی رہی۔ یہ پہلے غزوہ ہے جس میں یہ پردہ اٹھ دیا گیا اور اس سے آنخضرت و ایک نے ارشاد فر مایا کہ اس لڑائی میں صرف وہ ہوگ شریک ہوں جن کا مقصد محض جہاداور اعلامے کھے اللہ ہو۔

غرض آپ خطفان اور يبود كے تملكى هدافعت كے لئے مديند ہے محرم ہے ہے ہيں سباع بن عرفط غفار كُ وَهد غفار كُ وَهد يند كا افسر مقرر كر كے مديند ہے روانہ ہوئے از واج مطبرات ہيں ہے حضرت ام سلمہ "ساتھ تھيں ۔ فوج كى تعداد ١٩٠٠ تھى جن ہيں ١٩٠٠ تھے۔ اس وقت تك لڑائيوں ہيں علم كارواج نہ تھا 'چھو ئى جھو ئى جھنڈياں ہوتى تھيں 'يہ بہلى مرتبہ تھا كہ آپ نے تين علم تيار كرائے دو حضرت حباب بن منذر "اور سعد بن عبده" كوعن بت ہوئے اور فاص علم نبوى جس كا چريرا حضرت عائش كى چادر ہے تيار ہوا تھى حضرت على "كومرحت ہوا 'فوج روانہ ہوئى تو حضرت عامر بن الاكوع مشہور شاعر تھے ہوئے آگے جلے

اے امقد !ا سُرتو ہدایت نہ کرتا تو ہم ہدایت نہ پاتے نہ خیرات کرتے 'ندروزے رکھتے ہم جھے ہدا ہوں 'ہم جوا دکا م نہیں ہجالا نے ان کومعاف کروے اور ہم پرتسلی نازل کر ہم جب فریاویش پکارے جاتے ہیں تو پہنچ

الهم و لااحت ما اهتديها ولا تصدقنا ولا صلينا فاعمر فداء علما بقيها والقيس سكينة علينا اسا ادا صيح بسا اتبسا

ابن سعد جزء مفازی صفحه ۷ ایس جمادی اراوی ۵ مدے جو بیتحقیق ندکور ویال سیح نہیں "س"

و است الافسام ال لا فبسا جاتے ہیں اور جب ٹر بھیڑ ہوتو ہم کو ٹابت قدم و سامصیاح عور واعبسا رکھ کو گول نے پکار کرہم سے استغاثہ جا ہا ہے بیاشعار کے میں مسلم) بخاری بیل نقل کئے ہیں۔منداین عنبل میں بعض اشعار کے زیادہ ہیں (پہلے دومصرع کسی قدرا فقان نے ساتھ صحیح مسلم (خیبر) میں بھی ہیں۔)

جن لوگوں نے ہم پر دست درازی کی ہے جب وہ کوئی فتنہ ہر پاکر نا چاہتے ہیں تو ہم ان سے دیتے نہیں اوراے املہ ہم تیری عنایت ہے ب نیاز نہیں رائدين قد بعو عيسا د رادو افتسنة اليسسا و لحن عن فصل ما ستعيد

راہ میں ایک میدان آیا صی ہہ " نے تکبیر کے نعرے بیند کئے۔ چونکہ تعلیم ونکقین کا سلسلہ ہروقت جاری رہتا تھ اور بات بات میں نکات شریعت کی تعلیم ہوتی رہتی تھی ،ارشاد ہوا کہ آ ہت ہ' کیونکہ کسی بہر ےاور دور دراز نظر کوئبیں پکارر ہے ہوئتم جس کو پکارتے ہووہ تمہارے پاس ہی ہے۔ ع

اس غزوہ میں چند خواتین بھی اپنی خواہش ہے فوج کے ساتھ ہولی تھیں۔ آنخضرت وہوں کے ساتھ ہوا تو ان کو بلا بھیجا اورغضب کے لہجہ میں فرمایا'' تم کس کے ساتھ آئیں اور کس کے تکم ہے آئیں' بولیس کہ یارسوں اللہ ہم اس لئے آئے ہیں کہ چنہ کات کر پچھ پیدا کریں گی اور اس کام میں مددویں گی ہمارے پاس زخیوں کے نئے دوا میں بھی ہیں اس کے علہ وہ ہم تیرا تھ کر ۔ آنخضرت وہ تھا نے فتح کے بعد جب می فنیمت تقسیم کی توان کا بھی دوا میں بھی ہیں اس کے علہ وہ ہم تیرا تھ کر ۔ آنخضرت وہ تھا اور در ہم ودینار نہ تھے بلکہ صرف تھجوریں تھیں' تمام ہی ہدین کو میں مداقع اور ان پردہ آئینوں نے بھی ہی یا یہ تھا۔

میدا تعدابوداؤد باب می السراہ و العدب حدمان می العبد میں فرکور ہے۔ حدیث اور میرت کی تمام کم آبول سے ثابت ہوتا ہے کہ اکثر غزوات میں مستورات می تھر رہتی تھیں جو زخیوں کی مرہم پٹی کرتی اور پیاسوں کو پانی بلاتی تھیں۔ جنگ احد میں حضرت عائشہ کا مشک میں بانی بجر بحر کر لا نا اور زخیوں کو بلانا او پر گزر چکا ہے لیکن یہ امر کہ جورتی میں میدان جنگ ہے تیرا تھ اٹھی کر بھی لا تیں اور مجام بین کو دیتی تھیں مرف ابوداؤد نے ذکر کیا ہے کہ بیکن سندھی متصل سے ذکر کیا ہے ان شک کی مخوائش نہیں۔ بول بھی عرب کی مستورات سے کم بھی تو قع کی جا سکتی ہے۔

چونکہ معلوم تھا کہ غطفان اہل خیبر کی مددکو آئیں گے آنخضرت و کھنانے مقدم رجیع میں فوجیں اتاریں جو غطفان اور نیبر کی مددکو آئیں گے آنخضرت و کھنانے مقدم رجیع میں سوال اور فوجیس خیبر کی غطفان اور خیبر کے نتیج میں ہے اسباب ہار برداری خیمہ وخرگاہ اور مستورات یہاں چھوڑ دی گئیں سے اور فوجیس خیبر ک

ل المن الله رين صاف تم تن سے كه تعدى اور حمد كى بقدا الله ناول كي طرف سے تحل الله على الله الله جمل روايات كا الله ف

ل 💎 تيخ . ند ځ و و و فير .

<sup>🔭</sup> یقصیل فم بعد ن (جدم سفی ۴۲۹) ذکر رجیع میں ہے۔

طرف بڑھیں'غطفان بیان کر کہ اسلامی فوجیں خیبر کی طرف بڑھ رہی ہیں' ہتھیے رہج کر نگلے لیکن آگے بڑھ کر جب ان کو معلوم ہوا کہ خودان کا گھر خطرہ میں ہے تو واپس چلے گئے ۔لے

خیبر میں چھ قبلعے تھے سالم، قموص نطاق قوصارہ بٹن مربط۔اور جیسا کہ بیعقو بی نے تصریح کی ہے ان میں ہیں بزار سیابی موجود تھے ان سب میں قموص نہا یت مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا۔ مرحب عرب کامشہور پہلوان جو بزار سوار کے برابر مانا جاتا تھا کی قلعہ کارئیس سے تھا این انی الحقیق کا خاندان جس نے مدینہ سے جداوطن ہو کرخیبر کی ریاست حاصل کرلی تھی یہیں رہت تھا۔

شکراسلام جب خیبر کے قریب بینی مقام صہباء میں پہنچا تو نماز عصر کا وقت آ چکا تھا' آ تخضرت و آگئے نے یہاں تھہر کرنماز عصرالاا کی' چر کھانا طلب فر مایا' رسد کا ذخیر ہ صرف ستوتھ وہی آپ نے بھی پانی میں گھول کرنوش فر مایا سے رات ہوتے ہوئے ہوئے فوج اسلام خیبر کے سواد میں پہنچ گئ عمار تمیں نظر آ نہیں تو آپ نے سحابہ نے ارش وفر ، یا کر تھہر جو و' چراللد کا نام لے کر بید عام تھی:

﴿ الله السئلك حير هذه القرية و حير اهلها و حير ما فيها و بعود لك من شرها و شر اهلها وشرما فيها ﴾ (اين شم)

اے اللہ! ہم تجھ ہے اس گاؤں ں ۱۰ گاؤں والوں کی اور گاؤں کی چیزوں کی بھوائی جے جیں اور ان سب کی برائیوں سے پناوما تکتے ہیں۔

ابن ہشام نے لکھ ہے کہ بید آپ کا معموں عام تھ لیعنی جب کی مقام میں داخل ہوتے تھے تو پہنے بیدو عام تگ لیتے تھے۔ چونکہ سنت نبوی پہنی کہ رات کو کی مقام پر تمدنہیں کیا جاتا تھ ہم سے رات پہنی بسر کی ہے کو خیبر میں داخلہ ہوا۔ یہود ایول نے مستورات کو ایک محفوظ مقام میں پہنچ ویا سرمداور غد قلعہ ناعم میں کیجا کیا اور فوجیس قلعہ نطا قاور قموص میں فراہم کیس۔ سلام بن مشکم بیارتھا تا ہم اس نے سب سے زیادہ حصہ لیا اور خود قلعہ نطاق قبیل آ کرفوج میں شرکت کی۔ میں فراہم کیس۔ سلام بن مشکم بیارتھا تا ہم اس نے سب سے زیادہ حصہ لیا اور خود قلعہ نطاق میں آ کرفوج میں شرکت کی۔ آ تخضرت میں تاری کی تو آپ کو تا ہم کیس۔ سال موقع پر نکھا ہے۔

﴿ ولما تيقر السي ﷺ ان اليهود تحارب وعظ اصحابه و بصحهم و حرصهم على الجهاد﴾

ور جب آتخضرت و المحلي کو يقين ہو گيا كه يهو دائر نے پر آمادہ ہيں تو آپ نے سحابہ ' كو نفيحت كى اور جها دكى ترغيب دى۔

ل خرى جدا المطاهر واليهود عليه حتى ادا سا روا الح حرجوا لبظاهر واليهود عليه حتى ادا سا روا الح

المستاريخ يعقو في جلد اصفي الا

ح بخري-

سے میں میں اصل عمارت سے ادائی قوما بلیل لم یعرهم حتی يصبح

سب سے پہلے قلعہ ناعم پر فوجیں بر دھیں مصرت محمود بن مسلمہ " نے بری دلیری سے مملہ کیا اور دہر تک لڑتے رہے جو نکہ بخت گری تھی کہ تھک کر دم مینے کے لئے قلعہ کی ویوار کے سامیہ بیل بیٹے گئے کنا نہ بن ابر بچے نے قلعہ کی فصیل سے چکی کا پاٹ ان کے سر پر ٹرایا جس کے صدمہ سے وفات پائی کیکن قلعہ بہت جلد فتح ہو گیا ناعم کے بعد اور قعیع بہ آسانی فتح ہوئے گئی کا پاٹ ان کے سر پر ٹرایا جس کے صدمہ سے وفات پائی کیکن قلعہ بہت جلد فتح ہو گیا نے حضرت ابو بکر " اور عمر " کو بھیجا لیکن دونوں ہوئے گئے لیکن قلعہ قموص مرحب کا تخت گاہ تھا اس مہم پر آنخضرت وہوئی نے حضرت ابو بکر " اور عمر " کو بھیجا لیکن دونوں ناکام دائی س آ کے طبر کی میں روایت ہے کہ جب نیبر کے قلعہ سے نگلے تو حضرت عمر " کے پاؤں نہ جم سے اور آنخضرت میں حاضر ہوکر شکایت کی کہ فوج نے نام دی کی لیکن فوج نے ان کی نبست خود یہی شکایت کی

اس روایت کوطری نے جس سسمہ سند نے تقل کیا ہے اس کے راوی عوف ہیں۔ان کو بہت ہے لوگوں نے تقد کہ ہے لیکن بندار جب ان کی روایت بیان کرتے تھے تو کہتے تھے کہ 'وہ رافضی اور شیطان تھا۔' بیافظ بہت بخت ہے لیکن ان کی شعبیت سب کوتسلیم ہے اور گوشیعہ ونا ہے اعتباری کی دلیل نہیں لیکن بیر طاہر ہے کہ جس روایت ہیں حضرت عمر کے بھا گئے کا واقعہ بیان کیا جائے شیعد کی زبان سے اس روایت کا رشہ کیارہ جاتا ہے۔اس کے عداوہ اوپر کے راوی عبداللہ بن بریدہ ہیں جوا ہے والد سے روایت کرتے ہیل لیکن محد ثین کواس بات میں شبہ ہے کہ ان کی جوروایتیں باپ کے سلسلہ ہیں منقول ہیں جوا ہیں بانہیں ؟

﴿ قلہ علمت بحیبر انبی مرحب شاکبی السلاح بطل محرب﴾ خیبرجانتا ہے کہ میں مرحب ہول ٔ دلیر ہول تج بہ کار ہول ٔ سل ح پوش ہوں۔ مرحب کے سر پریمنی زردر مگ کا مغفر اور اس کے او پر شکی خود تھ' فند یم زہ نہ میں گول پھر نیچ ہے ہی کر لیتے

ل بن ہشام نے دوموقعوں پراس واقعہ کا انگ ککڑ الکھا ہے بیٹغصیل خمیس سے لی گئی ہے۔ علی بیٹن عدی کے خاط میں۔ معطور میں تعدید تفصیل نہ ورکن بی ری میں منقوں ہے۔

تھے بہی خود کہلاتا تھا۔

مرحب كے جواب من حضرت على في بدرج برد حا:

و ان الذي سمتني امي حيدر كليث غابات كريه المطره،

میں وہ ہوں کے میری ماں نے میرانام شیر رکھا تھا' میں شیر نیستان کی طرح مہیب و بدمنظر ہوں۔

مرحب برط مطراق ہے آیا گئین حضرت علی "نے اس زور ہے تلوار ماری کدسر کوکا ٹی ہوئی دائتوں تک اتر آئی اور ضربت کی آ واز فوج تک پنچی لے پہلوان کا مارا جانا عظیم الثان واقعہ تھا'اس لئے بجائب بیندی نے اس کے متعلق نہایت مبالغہ آمیز افوا بیں پھیلا ویں ۔معالم التزیل میں ہے کہ حضرت علی نے جب تلوار ماری تو مرحب ہے پر پردوکا کی نہو و افوا میں کوکا ٹی ہوئی وائتوں تک اتر آئی' مرحب کے مارے جانے پر یہوو نے جب مام محملہ کیا تو اتفاق ہے حضرت بی " کے ہاتھ ہے بہر چھوٹ کر سرچھوٹ کر سرچی نے قلعہ کا ور جو سرتا پاپارہ سنگ تھا اکھا ڈکراس ہے بہر کا کا م بیا اس واقعہ کے بعد ابورا فع نے سات آدمیوں کے ساتھ ل کراس کواٹھ نا چاہاتو جگہ ہے بھی نہ ال سکا۔ بیدوا تیں این اسی اور حاکم کے بعد ابورا فع نے سات آدمیوں کے سات آدمیوں کے سات آدمیوں کے سات تھا جیں۔علامہ خاوی نے متا صدحت میں تھرات کی ہے کہ

كلها واهية مبلفوروايتين بير

علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں علی بن احمد فروخ کے حال میں اس روایت کونقل کر کے لکھا ہے کہ'' میہ روایت میں اس روایت کونقل کر کے لکھا ہے کہ'' میہ روایت مشکر ہے' ابن ہشام نے جن سلسوں سے بیرروا تیل نقل کی ہیں ان میں سے ایک روایت ہیں تو بیج کے ایک راوی کا تام سرے سے جچھوڑ ویا ہے اور دوسرے میں اس مشترک نقص کے ساتھ بریدہ بن سفیان بھی ایک راوی ہیں' جن کوامام بیٹاری اورابوداؤ واور دارطنی قابل اعتبار ہیں سمجھتے۔ سیل

ابن اسحاقی مولی بن عقبہ اور واقدی کا بیان ہے کہ مرحب کوجمہر بن مسلمہ نے ہارا تھا۔مسند ابن صنبل اور نو وی شرح صحیح مسلم میں بھی ایک روایت ہے کیکن صحیح مسلم (اور حاکم ج ۲ص ۳۹) میں حصرت علی جبی کومرحب کا قاتل اور فاتح خیبر لکھا ہے اور یجی اصح الروایات ہے۔

غرض بیرقلعہ (قبوص) ۴۰ ون کے می صرہ کے بعد فتح ہو گیا۔ان معرکوں میں ۹۳ یہودی مارے گئے جن میں حارث مرحب اسیر، یاسراور عامرزیادہ مشہور ہیں۔صیبہ میں ہے ۱۵ بزرگوں نے شہادت حاصل کی جن کے نام ابن سعد نے ہتفصیل لکھے ہیں۔

فتے کے بعدز مین مفتوحہ پر قبضہ کر ہے گیا لیکن بہود نے درخواست کی کہز مین ہمارے قبضہ میں رہنے دی جائے ہم پیداوار کا نصف حصدادا کریں گئے بیددرخواست منظور ہوئی 'بٹائی کا وقت آتا تو آتخضرت و اللّظ عبدالقد بن رواحہ کو ہیجے تھے وہ غدکودوحصوں میں تقسیم کر کے یہود سے کہتے تھے کہ اس میں سے جو حصد جا ہو لیاؤ یہوداس عدل پر متحیر ہو کر کہتے

ل طبری صغیرہ ۱۵۷ (بیاشعار اور مختصر دا قعات سیج مسلم غز و و خیبر میں ہمی ہیں۔ )

<sup>💃 🐪</sup> ميزان لاعتدال ترجمه بريده بن سفيان 🔻

تھے کے زمین اور آسان ایسے ہی عدر سے قائم ہیں کے خیبر کی زمین تم مجاہدین پر جواس جنگ میں شرکیک تھے تقسیم کروی گئی اس میں آنخضرت ﷺ کافمس بھی تھا۔

عام روایت ہے کہ ماں ننیمت میں ہے ٹمس کے علاوہ ایک حصدرسوں اللہ ﷺ کے نئے خاص طور پر کرلیاجا تا تق جس کوصفی کہتے ہیں۔ اس بنا پر حضرت صفیہ ؓ (زوجہ کنانہ بن لربیج) کو آپ ﷺ نے لیا اور آزاد کر کے ان سے مکاح کرمیو۔

# حضرت صفيه " کے واقعہ کی تحقیق:

حضرت صفیہ کی نسبت بعض کتب حدیث میں بیدوا قعہ مذکور ہے کہ آنخضرت وہ کیا نے پہنے ان کود حیہ کلبی کو دیے کلبی کو دیا تھی کی تو ان کے حسن کی تعریف کی تو ان سے ما نگ لیا اور اس کے معا وضہ میں ان کوس ت لونڈیال ویں ۔ مخالفین نے اس روایت کونہ بیت بدنما پیرا بیسی اوا کیا ہے اور جب اصل روایت میں اتنی بات موجود ہے تو خاا ہر ہے کہ مخالف اس ہے کہاں تک کام لے سکتا ہے۔

حقیقت بی بے کہ حضرت صفیہ "کا بدواقعہ حضرت انس" ہے منقول ہے کین خود حضرت انس" ہے متعدد روا یہیں جی وروہ بہم مختف ہیں بنی رکی کی جوروایت نو وہ نیبر کے ذکر میں ہے اس میں بیر تھ کے ہے کہ جب قعد نیبر فتح ہو تو ہوگوں نے آپ کے سما منے حضرت صفیہ "کے حسن کا ذکر کیا آپ نے ان کوا پنے سے لیا۔ اصلی لفظ یہ ہیں ﴿ فَ سِما وَ مَتِ اللّٰهُ عَسِمه المحصن ذکر له جمعال صفیۃ بست حیبی بن احطب و قلد قتل زوجها و کانت عرو سافاصطفاها اللہی ﷺ لمصسه ' اللہ علیہ بنت حکی کے حسن و جمال کی تحریف کی۔ اس کا شوہراس جب القد نے قعد فتح کرا دیا تو لوگوں نے آپ سے صفیہ بنت حکی کے حسن و جمال کی تحریف کی۔ اس کا شوہراس

جب القدینے قلعہ فتح کرا دیا تو لوگوں نے آپ سے صفیہ بنت حتی کے حسن و جمال کی تعریف کی۔ اس کا شو ہراس جنگ میں مارا گیا تھا آ تخضرت و کھی نے اس کواپنے لئے پہند کر بیا۔ علیہ میں اس میں اس کی تعالیٰ اس کو اس کے اس کو اپنے لئے پہند کر بیا۔ علیہ اس میں میں اس میں میں میں میں میں میں میں

لیکن بخاری کتا بالصلوۃ (ماں مادد کروی نفیجد) سیجے مسلم (ماں مصن عنق الامة) میں خود حضرت انس "کی بھی روایت اس طریقہ ہے منقول ہے کہ جب اڑائی کے بعد قیدی جمع کئے گئے تو حضرت دحیہ کلبی "نے آئخضرت بھی کے است کی کہان میں سے ایک بونڈی مجھ کوعن بت ہو۔ آپ نے ان کواختیار دیا کہ خود جا کرکوئی لونڈی لے لؤ نہوں نے حضرت مفید "کوانتیاب کی لیکن ہوگوں کواعتر اض ہوا ایک شخص نے آ کر شخضرت اللہ کھی ہے کہا گئے ہے کہا گئے ہے کہا ہے کہا گئے ہے کہا گئے ہے کہا گئے ہے کہا گئے ہے کہا ہے کہا ہے کہا گئے ہے کہا ہے ک

اس کے بعد اپ کے مطرت صفیہ کو از اوٹر کے ان سے نکار کرتے ابوداور کے بیل میدونوں رو میمیں ، بردونوں رو میمیں ہیں اور دونوں حضرت اس سے مروی ہیں ابوداؤ دکی شرح میں ، زری (مشہور محدث) کا میتول نقل کیا ہے کہ آنخضرت

م التروح مهار عداصفي ١٨٥٠ من عنق الأمنه ثم التروح مهار

سع ابوداد دباب ماجاء في سهم الصفي \_

#### والله عقد كياك وحيات لي وحيات المران عقد كياك

﴿ لَمَا هَيْهُ مِنَ انتها كَهَا مِع مُرتبتها و كُونَهَا بنت سيدهم ﴾ چونكه وه مانى رتباوررئيس يهودكى صاحبر اوى تفيس اس لئے ان كائس دوسر ئے پاس جاناان كى تو تين تھى۔ و قطابن جمر نے بھى فتح البارى ميں اس كر يب قريب لكھا ہے۔

سی طاہر ہے کہ حضرت صفیہ " خاندان کے تباہ ہونے کے بعد خاندان سے باہر بیوی یا کنیز بن کر دہیں وہ رکیس خیبر کی جی تھے۔ اس حالت جس ان کے پاس خاطر حفظ مرا تب اور رفع غم کے لئے اس کے سوااور کوئی تدبیر نہ تھی کہ آنخضرت و ایک ان کواپنے عقد میں لے لیں۔ وہ ان ہو کر بھی رہ سکتی تھیں لیکن آنخضرت و ان کا ان کواپنے عقد میں لے لیں۔ وہ ان ہو کر بھی رہ سکتی تھیں لیکن آنخضرت و ان کی خاندانی عزیت کے ی خدسے ان کو آزاد کر دیا اور پھر نکاح کنیز ہو کر بھی ہو کہ بھی سات کے ان کو ازاد کر دیا اور پھر نکاح پڑھائیا۔ (بمکہ مستدائن ضبل میں ہے کہ آپ و ان کو اختیار دیا کہ وہ آزاد ہو کرا ہے گھر جی جا کیس یا آپ کے نکاح میں آب ہوں کر ہے۔ انہوں نے دوسری صورت بسند کے بعنی ہے کہ وہ آنخضرت و ان اور بجاتھی۔ اس تسم میں آنا وہ میں ان کو ان اور بجاتھی۔ اس تسم کے طرز عمل ہے جو ب کو اسلام کی طرف رغبت اور کشش ہوتی تھی کہ اسل ما ہے بشنوں ۔ ورثہ کے ساتھ بھی کس قسم کا حسان اور جمدروا نہ سلوک کرتا ہے۔

غنوہ و کری المصطلق میں حضرت جو رہیہ " کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آ یا اورائی سلوک کا جواثر ہواوہ و پر گذر چکا ہے

فقے کے بعد آنخضرت و کھنے نے چندروز خیبر میں قیام کیا۔ اگر چہ یہود کو کائل امن وابان و یا گیا اوران کے
ساتھ ہر طرح کی مراعات کی گئی تا ہم ان کا طرز عمل مضعدا نداور باغیاندر ہا۔ پہلا دیبا چہ بیتھ کہ ایک دن زینب نے جوسلام
بین مشکم کی بیوی اور مرحب کی بھاوج تھی آنخضرت و کھنے کی چند سی بیٹ کے ساتھ دعوت کی آپ نے فرط کرم سے قبول
بین مشکم کی بیوی اور مرحب کی بھاوج تھی آنخضرت و کھنے کے ایک لقمہ کھا کر ہاتھ تھی جھے لیالیکن بشر بن براء نے پیٹ بھر کر کھا یا اور
فر بایا۔ زیبنب نے کھانے بیل زہر ملا دیا تھی آپ نے ایک لقمہ کھا کر ہاتھ تھی جھی اس نے جرسکا آب کیا بہود نے کہا ہم
ز ہے ایک تر سے بالآخر ہلاک ہو گئے۔ آنخضرت و کھنے نے زیب کو بلا کر پوچھا اس نے جرسکا آب کیا بہود نے کہا ہم
نے اس سے زہر دیا کہ اگر آپ چیم ہیں تو زہر خوداثر نہ کرے گا اور چیم ہوئیس ہیں تو ہم کو آپ کے ہاتھ سے نجات ال جائے گ

آ تخضرت ﷺ بھی اپنی ذات کے ہے کسی سے انقام نہیں لیتے تھے۔اس بنا پرآپ نے زینب ہے تعرض نہیں فر ، یالیکن جب دو تمین دن کے بعد بشر زہر کے اثر سے انقال کر گئے تو وہ قصاص میں قبل کر دی گئی۔

ایک و فعد می بیشی سے حضرت عبداللہ بن سہیل اور حضرت محیصہ تقط ساں کے زبانہ میں فیبر گئے۔ یہود نے حضرت عبداللہ کو دھو کے سے آل کر کے ایک نہر میں ڈال دیا ' حضرت محیصہ '' نے آئے تحضرت وقت کی خدمت میں آکر واقعہ بیان کیا 'آب نے فر مایا کہ ہم کھا سکتے ہو کہ یہود یوں نے آل کیا ؟ عرض کیا کہ حضور و واقو بچیاس مسلمانوں کوآل کر کے بھی جھوٹی فتم کھا لیس کے فرض آئے نخضرت واقعہ نے نہود سے تعرض نہیں کیا وربیت الماں سے مقتول کا خون بہا دلا دیا۔ معرب جھوٹی فتم کھا تھے ہوں بہود کے حضرت عبداللہ ہے میں وسطے پرسے گرا دیا کہ ان

کا ہاتھ اور پاؤں ٹوٹ گیا۔اس طرح ہمیشہ فساد انگیزیاں کرتے رہتے تھے۔مجبور ہو کر حضرت عمر "نے ان کوشام کے اضلاع میں جلاوطن لے کردیا(یہ جملہ معترضہ سلسلہ کلام میں آ گیا تھ)

خیبر کے واقعات میں ارباب سیر نے ایک سخت غلط روایت نقل کی ہے اور وہ اکثر کتابوں میں منقول ہو کر متداوں ہوگئی ہے بینی یہ کداول آپ نے یہودکواس شرط پرامن عام دیا تھا کہ کوئی چیز نہ چھپا کیں گے۔لیکن جب کن نہ بن الربیج نے خزانہ کے بتانے سے انکار کیا تو آپ نے حضرت زبیر "کو تھم دیا کہ تخق کر کے اس سے خزانہ کا پیتہ دگا کیں مصرت زبیر "کو تھم دیا کہ تخق کر کے اس سے خزانہ کا پیتہ دگا کیں مصرت زبیر "چھماتی جلا کراس کے سینے کو داغتے تھے یہاں تک کہ اس کی جان نگلنے کے قریب علے ہوگئی۔ بال خرآپ نے کنانہ کوئل کرادیا اور تمام یہود کی لوٹڈ کی غلام بنا لئے گئے۔ سی

اس روایت کااس قد رحصہ ہے ہے کہ کنانہ آل کردیا گیا 'لیکناس کی وجہ پیٹیں کہ وہ فزنہ نہے بتانے ہے انکار کرتا تھ جکہاس کی وجہ پیہ ہے کہ کنانہ نے محمود بن مسلمہ کوتل کیا تھا۔ طبری میں تصریح ہے .

﴿ ثم دفعه رسول الله الى محمد بن سلمة فصرب عنقه باحيه محمود بن مسلمة ﴾ (صفي ١٩٨٢)

پھرآ تخضرت ﷺ نے کنانہ کو تھر بن مسلمہ کے حوالہ کیا انہوں نے اپنے بھائی محمود بن مسلمہ کے قصاص بیل اس کو قتل کر دیا۔

باقی روایت کا بیحال ہے کہ بیرروایت طبری اور ابن ہش م دونوں نے ابن اسحاق سے روایت کی ہے کین ابن اسحاق نے اور کے کسی راوی کا نام نہیں بتایا محدثین نے رجال کی کتابوں میں تصریح کی ہے کہ ابن اسحاق یہوو بور سے مغازی نبوی کے واقعات روایت کرتے تھے۔ اس روایت کو بھی انہی روایتوں میں سمجھنا جا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ابن اسحاق ان راویوں کا نام نہیں لیتے۔

سی می فیخفل پر خزانہ بتانے کے لئے اس قد رسختی کرنا کداس کے سینہ پر چقہا تی ہے آگ جھاڑی جائے رحمة لععالمین کی شان اس سے بہت ارفع ہے۔ وہی فخص جواپنے زبردینے والے ہے مطلق تعرض نہیں کرتا کیا چند سکوں کے لئے کسی کوآگ ہے جلانے کا تکم وے سکتا ہے؟

اصل واقعه اس قدرتھ کہ کنانہ بن الی الحقیق کواس شرط پراہ ن وی گئھی کہ کی تشم کی بدعہدی اورخلاف بیونی نہ کرے گا کہ اس نے بیجی منظور کیا تھ ( بلکہ ایک روایت میں ہے ) کہ اگر اس کے خلاف اس نے بیچھ کیا تو وہ قل کا مستحق ہوگا۔ ھے

کنانہ نے بدعہدی کی اور جوامن اس کو دیا گیا تھ ٹوٹ گیا۔ کنانہ نے محمود بن مسلمہ کوتل کیا تھ اب اس کے

- ل مند بن صنبل جد ۱۳۸ معر ۱۳۰۰ معر است
- م فقل ليندان بد ذرى صفى ٢٨ ورسي بني رى مطبوعة مصطفى في جدد ول صفى ١٥ الشرط عى المراوعة داشت حرحتث
  - علے یوری تفصیل تاریخ طبری بیل فرکور ہے۔ ابن مشام میں بھی اس کے قریب قریب ہے۔
    - س ابوداؤ د باب علم ارض خيبر
    - 🙆 طبقات بن معدغز وه خييرصفي المسطر ۴۳۴ س

قصاص میں وہ قلّ کردیا گیا جیسا کہ ابھی ہم نے طبری کی روایت ہے قل کیا ہے۔

اب دیکھواس روایت میں کیا کیا واقعات اضافہ ہو گئے:

(۱) قتل کا واقعہ کنانہ کے ساتھ خاص تھا' فزانہ کے چھپانے کا وی مجرم تھا'محمود بن مسلمہ کواس نے تل کیا تھا اس لئے وی قتل بھی کیا جا سکتا تھ' اضافہ کا پہلا قدم ہیہ ہے کہ ابن سعد نے بکر بن عبدا مرحمن سے جور وایت متصل نقل کی ہے اس میں کنانہ کے ساتھ اس کے بھائی کا بھی نام بڑھا دیا ہے' یعنی ووٹو ل قتل کئے گئے۔

فضرب اعنا قهما و سبي اهليهماك

تو آنخضرت ﷺ نے دونول کوتل کرا دیو'ان کی عورتوں اور بچے ں کوبونڈی غلام بنایا۔

(۲) یہاں تک بھی خیریت تھی لیکن ابن سعد نے عفان بن مسلم سے جور وایت نقل کی ہے و واس سے بھی زیاد و وسیع ہوگئی ہے ' وسیع ہوگئی ہے' لیعنی دونوں بھ سیول کے ساتھ تھ تم میہودی گر تی راورلونڈ کی غلام بنائے گئے۔

﴿ فلما وحد المال الدي عيبوه في مسك الحمل سبى نساء هم\_ ﴾ ع

تو بہبوہ فزن ندل گیں جس کوانہوں نے اونٹ کی صال میں چھپ رکھا تھا تو ان کی عور تیں گرفتار کیس اور اونڈیاں بتالیں لیکن جب بیردوا بیتیں محد ہانہ اصول تنقید سے جانچی جاتی ہیں تو تھیکئے اتر تے جاتے ہیں ور صل حقیقت رہ جاتی ہے' یہود کا قتل اور زن و بچہ کا گرفتار ہونا ایک ظرف ،خود سجے بخاری سے ٹابت ہے کہ کنانہ کا بھائی تک قتل نہیں کی گیا اور حضرت عمر شکے زبانہ خلافت تک موجود تھا۔ شجے بخاری ہیں ہے:

﴿ فيمما الجمع عمر على ذبك اتاه الحدسي الى الحقيق فقال به امير الموميس اتجرحا وقد اقرنا محمد و عاملنا على الاموال ﴾

پھر جب حضرت عمر "نے بیارادہ کرنیا تو ابوالحقیق کا ایک بیٹا ان کے پاس آیا اور کہا کہ امیر المومنین آپ ہم کو نکالتے ہیں حالا نکہ ہم کو محمد نے رہنے دیا تھ اور خراج پرمعامد کیا تھا۔

حافظا بن قیم نے زادالمعاد میں عام روایتوں کی وسعت کو گھٹا کر س حد تک پہنچ یا کہ

﴿ ولم يقتل رسول الله م الله عد الصنح الا الذي الى بحقيق. (١٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ من من وال

آ تخضرت على كے بعدابن الى الحقيق كرونوں بينوں كے سوااور كر وَقَلْ نبيس بيا۔

کیکن حافظ موصوف کواگر سی مجاری کی عبارت مذکوره بالا چیش نظر ہوتی تو غایب به تعدا دا در بھی گفٹ جاتی۔

ابوداؤد میں جہاں ارض خیبر کاعنوان با تدھا ہے صرف این انی اُفقیق کا آل کیا جانا لکھ ہے۔ یہ نکتہ بھی طحوظ رکھنا چاہئے کہ ابوداؤ دہیں لکھا ہے کہ آنخضرت وہن نے سعیہ (حتی بن اخطب کے بچا) سے بوچھاتھ کہ وہ خزانہ کی ہوا؟ اس نے کہ بڑا ئیوں میں صرف ہو گیا۔ باوجود اس کے آنخضرت وہن نے صرف کن نہ کے آل کا حکم ویا میداس بات کی صاف

لے طبقات ابن سعد غزوہ خیبر صغحہ ۱۸سطر ۱۷\_

مع طبقات ابن سطرغز وهُ خيبر صنحه ۸-

مع بخارى ج المطي معطفا أي س عد السرط في المرارعة الا سد حد مد

، یس ہے کہ کنا نہ کاقتل محمود بن مسلمہ کے قصاص میں ہوا تھا ور نہا ً برخزا نہ کے چھپائے کا جرم قبل کا سبب ہوتا تو س جرم کے مجرم اور بھی تھے۔

مورضین نے مہی غنطی ہیری کہ کنانہ کے تقل کا سبب اخفائے فرزانہ سمجھے اور چونکہ اس جرم میں اورلوگ بھی شریب تھے اس لئے میقیم خود بخو و پیدا ہو تگ کہ کنانہ کا تمام فاندان قل کر دیا گیا۔

### ایک اورنکته:

اس قدرعمو ما مسلم ہے کہ خیبر کا واقعہ محرم میں چیش آیا کیفنرت کھی جب اس ارادہ ہے متعلق اختلاف ہے تو محرم کی اخبرتاریخیں تھیں ہے متعلق اختلاف ت کے محد ثین اور فقہ عیں اس کی تو جید کے متعلق اختلاف ت پیدا ہوا۔ بہت سے فقہ کا بید ند ہب ہے کہ اوائل میں البتہ ان مبیزوں میں لڑائی شرعاً ممنوع تھی لیکن پھر وہ تھم منسوخ ہو گیا۔علامہ ابن القیم نے لکھا ہے کہ حرمت کا پہلاتھم جونازل ہوا تھا وہ اس آیت کی روسے تھا

﴿ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَ صَدَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴾ (القره ١٢٥) كهدد وكداس مهيني من الزنايز اكناه باوراندكي راه بدوكن ب-

بجرسورهٔ ما نده شن بيآيت اتري:

﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلا لَشَهِرِ الْحَرَامِ ﴾ (مالده ١) معما تو إا للشهر الحرام ﴾ (مالده ١) معما تو إا متدى حديث يول كي اورماه حرام كي بحرمتى شكروب

سیجھی آیت پہلی آیت کے آٹھ برس بعد نازں ہوئی۔اس وسٹنے زیانہ تک تو حرم کاظم باقی رہا۔اب وہ کوئی آیت یاحدیث ہے جس سے مینظم منسوخ ہوگیا؟

﴿ وَلَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَ لَا سُنَّةِ رَسُولِهِ فَاسِخٌ لِحُكْمِهَا ﴾ اورالله كاسخ لِحُكمها ﴾ اورالله كالرك تاح نين \_

مجوزین نے بیاستدلال کیا ہے کہ فتح حرم طاکف کامحاصرہ، بیعت رضوان بیسب ماہ حرام میں ہوئے تھے۔ اس لئے اگر ماہ حرام میں لڑائی جائز نہ ہوتی تو آنخضرت وہ فل ان کو کیونکر جائز رکھتے۔ حافظ ابن القیم نے جواب دیا ہے کہ وہ حرام میں ابتداء جنگ کرنا حرام ہے لیکن اگر دشن کا مدافعہ مقصود ہے تو بار تفاق جائز ہے وہ سب واقعات دفا می تھے۔ آنخضرت وہ فل نے پیش دی نہیں کہ تھی بلکہ دفاع کیا گیا تھے۔ بیعت رضوان اس سے کا گئی کہ کہ بینچہ مشہور ہوگئی تھی کے کھار نے حضرت عثمان کو (جوسفیر ہوکر گئے تھے) قتل کردیا۔ طاخت کا محاصرہ کوئی مستقل جنگ نہی بلکہ خزوہ تنین کا بندا بقی جس میں خود کفار ہر طرف سے جمع ہوکر حمد آور ہوئے تھے۔ فتح حرم کا واقعہ حدیبیک فلست کا بھیج تھے جس کی ابتدا قریش نے کہتھی۔ لے

حافظ ائن القیم نے نہایت سیح جواب دیالیکن خاص خیبر کے معاملہ میں وہ اس گرہ کو نہ کھول سے اور بحث نامفصل رہ گی۔ حافظ ابن القیم کے استاد علی مداہن تیمیہ کو بھی اس موقع پر اشتنبہ و ہوا' انہوں نے'' اسجو اب الصحبع ليس بدل دیں المسبح "میں لکھا ہے کہ آنخضرت وہ آئے جس قدراڑا ئیاں کیں سب دفاع تھیں صرف بدراور خیبراس سے مستقیٰ ہیں۔ لیکن اگر علامہ موصوف زیادہ استقصا کرتے تو ثابت ہوتا کہ بدراور خیبر بھی مستقیٰ نہیں 'بدر کا بیان او پر گزر چکا ہے خیبر کے ماسبق واقعات کو تر تیب وے کرد کیموتو صاف نظر آئے گا کہ یہوداور خطفان مدینہ پر حملہ کی تیاریاں کر چکے ہے۔

تقسيم زمين:

خیبر کی زمین دو برابر حصوں میں تقتیم کی گئی نصف بیت المال مہمانی اور سفارت وغیرہ کے مصارف کے لئے ضاص کرایا گیا۔ باتی نصف مجاہدین پر جواس غزوہ میں شریک نے مساوی حصوں میں تقتیم کیا گیا کل فوج کی تعداد چودہ مو تھی دوسوار نے سواروں کو گھوڑوں کے مصارف کے لئے پیدل سے دو گناماتا تھا اس بنا پر بی تعدادا تھارہ سو کے برابر تھی اس حسد میں ایک حصد آیا جناب سرور کا کنات و انتخاب کو بھی عام مجاہدین کے برابرایک ہی حصد طا۔ ا

و ولرسول الله نظ مثل سهم واحدهم كالم وارد الله الله الله على مثل سهم واحدهم كالم الم وارد الله معدالا

ملكي حالت اوراحكام فقهي:

خیبر کی فتح ہے اسلام کی ملکی اور سیاسی حالت کا نیاد ورشر و ع ہوتا ہے اسلام کے حقیقی وشمن صرف دو تھے مشرکین اور یہوداگر چدند ہما باہم مختلف تھے لیکن سیاسی اسباب کی بنا پر ان میں اتحاد پیدا ہو گیا تھا۔ مدینہ کے یہود عمو ما انصار کے حلیف تھے اب آنخضرت و انتخاب کے مقابلہ کے بیانے مکہ اور مدینہ کے حلیف شے اب آنخضرت و انتخاب کے مقابلہ کے بیانے مکہ اور مدینہ کے مشرکین کا ایک ہاز و مشرکین کا ایک ہاز و جاتا رہا۔

اب تک اسلام چاروں طرف سے نرغہ کی حالت میں تھا'اس بنا پر بجز عقا کداور ضروری عبادت کے شریعت کے اور احکام کی تاسیس و تعلیم کا موقع نہ تھا'شریعت کے احکام جیسا کہ حضرت عائشہ سنے فرمایا ہے حالات کے اقتضاء سے بتدری آئے جی نے جیل کے ایک میں میں ایک تنظیم کا موقع نہ تھا۔ گی اور حدیب بید بید کی اور میں میں کہ اور میں کی اور میں کی اور میں کی سنے بیان کے قابل ہو کی سنے سے مشرکین کی طرف سے فی الجملہ اطمینان حاصل ہوا'اس بنا پر اب مسلمان جدید فقیمی احکام کی تھیل کے قابل ہو کے تھے۔

ارباب سیر نے غزوۂ خیبر کے تذکرہ میں عموماؤ کر کیا ہے کہ اس موقع پر متعدد جدید فقہی احکام نازل سلے ہوئے

فَقِحَ البعدان بلاؤري ذكر غزوة خيبر (ابوداؤوتهم ارض خيبر بيس ہے)

- ع اللي الله معهم له سهم كسهم احدهم (اس)
  - ج بہال زول ہے دحی متلومین قر آن مرادنیں ہے۔

## اورآ تخضرت المنظ في ان كرتبليغ كان كي تفصيل بيه-

- (۱) پنجدے شکار کرنے والے پر ندحرام ہو گئے۔
  - (۲) ورنده جانور حرام كردية كئے۔
    - (٣) گدهااور خچرحرام کردیا گیا۔
- (۳) اب تک معمول تھ کہلونڈ ہوں ہے فوراتمتع جائز سمجھ جاتا تھا'اب استبراء کی قید ہوگئی' یعنی اگروہ ہا ہہ ہے تو وضع حمل تک ورندا یک مہینۂ تک تمتع جائز نہیں۔
  - (۵) جاندی سونے کابرتفاضل خرید ناحرام ہوا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ متعہ بھی ای غزوہ میں حرام ہوا۔

## وادى القرى اورفدك:

سے واور خیبر کے درمیان ایک وادی ہے جس میں بہت ی بستیاں آباد ہیں اس کو وادی اعتریٰ کہتے ہیں۔ قدیم زمانہ میں عاد وشمود بہاں آباد نتھے۔ یا توت نے سیجم البلدان میں لکھا ہے کہ عاد وشمود کے آثار ات اب بھی باقی بیں۔اسلام سے پہلے ان بستیوں میں بہود آکر آباد ہوئے اور زراعت اور آب رسانی کو بہت ترقی وی اور اب بہود کا مخصوص مرکز بن گیا تھا۔ بی

نیبر کے بعد آنحضرت وہا نے وادی القری کارخ کی اکین لڑنامقصود نہ تھا کہ بہوو پہلے ہے تیار سے انہوں نے فورا تیراندازی شروع کردی آنخضرت الله کاممل آپ کے غلام (حضرت مرعم) اتارر ہے تھے کہ ایک تیر آیاوروہ جال بحق ہوئے ہوئے کہ ایک تیر آیادی کاؤ کرنیس کیا ہے لیکن ایام بیمی نے صاف تصری کی ہے:

﴿ و قد استقبلتنا یہو دبالرمی و لم نکن علی تعبیة ﴾ سے بیود مارے مقابلہ کو تیرچلاتے ہوئے لگے اور ہم تیار نہ تھے۔

بہرحال جنگ شروع ہوگئی کیکن تھوڑے سے مقابلہ کے بعدیہود نے سپر ڈال دی اور خیبر کے شرا بط کے موافق صلح ہوگئی

#### ادائے عمرہ:

صلح حدید بین بین قریش سے معاہدہ ہوا تھا کہ اسکے سال آنخضرت وہ کا مکہ بین آکر عمرہ اداکریں گے اور تین دن قیام کرکے واپس بچے جا کیں بٹا پر آنخضرت وہ کا نے اس سال عمرہ اداکر نا چاہا اور اعلان کرا دیا کہ جولوگ واقعہ حدید بینیں شریک تھے ان میں ہے کوئی رہ نہ جائے چنانچہ بجز ان لوگوں کے جواس اثناء میں مرچکے تھے سب نے بید سع دت حاصل کی۔معاہدہ میں شرطتھی کے مسمال مکہ میں آئیں تو ہتھی رس تھ نہ لا کیں اس لئے اسلحہ جنگ بطن یا جج میں جو مکہ ہے آئیں تو ہتھی رس تھ نہ لا کیں اس لئے اسلحہ جنگ بطن یا جج میں جو مکہ ہے آئیں۔

ل مجم البلدان لفظ قرى جلد عصفية الماس الم

م زرقاتی موه به حواله یمنی باب انجها د ذکرغلول منفی ۲۱۳ من من

آ تخضرت على لبيك كبتے ہوئے حرم كى طرف بزھے۔حضرت عبداللہ بن رواحدًاونث كى مہارتھا ہے ہوئے آگے آگے بيد جزيڑھتے جاتے تھے: كے

کافرد! سائے ہے ہٹ جاؤ آج جوتم نے اُٹر نے ہے روکا تو ہم مکوار کا دار کریں گے وہ دار جو سرکوخوا بگا ہ سرے الگ کردے اور دوست کے دل ہے دوست کی یاد بھلا دے۔ خلوابني الكفار عن سبيله اليوم بصرىكم عنى تبريعه ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله

صحابہ کا جم غفیرساتھ تھ 'برسوں کی دیرینہ تمنااور فرض فدہبی بڑے جوش کے ساتھ اوا کر دہاتھ 'اہل مکہ کا خیال تھ کہ مسلم نوں کو مدینہ کی آب و ہوائے کمزور کر ویا ہے'اس بنا پر آپ نے تھم دیا کہ لوگ طواف کے تین پہلے پھیروں میں اکڑتے ہوئے چیس عربی زبان میں اس کو' رمل'' کہتے ہیں' چنا نچہ آج تک بیسنت ہاتی ہے۔

لے ساشعار اور سیوا تعدر خری فے شائل میں تقل کیا ہے

ع من خضرت على رشت بين ن ك بعد في تصييكن نهول من تظيما كها (ياس في آمة تخضرت على اور سرب رضا في بعا في شيخ)

على الله و المعالية المصافح المناهوة مناهوا مناهض المرتفعيلين راقالي منان الأن الاستباطات المعالية من المنافع المنافع

# <u>۸ چو</u> غروه مونته بمادی الاولی ۸ <u>ه</u>

موندشام میں ایک مقام کا نام ہے جو بلقا ہے اس طرف ہے۔عرب میں جومشر تی تکواریں مشہور ہیں وہ سبیں بنتی تنحیں کے سمیرمشہورشاعر محبرتا ہے۔

﴿ صَوَارِمْ يَجُمُونَ هَا بِمُورِة صَيْقَلُ ﴾ وورد من منقل كر جلاد عاب

آ تخضرت ﷺ نے شاہِ بصری یا قیصرروم کے نام ایک خط لکھا تھا' عرب اور شام کے سرحدی علاقوں میں جو عرب رؤسا حكمران منصان ميں ايک شرجيل بن عمروبھی تھا جوای علاقہ بلقا کا رئيس اور قيصر کا ماتحت تھا۔ بدعر بی خاندان ا یک مدت سے عیسائی تھا اور شام کے سرحدی مقامات میں حکمران تھا' یہ خط حارث بن عمرلیکر سمئے تھے'شرجیل نے ان کوتل کر دیا اس کوقص کے بئے آنخضرت ﷺ نے تمن ہزارفوج تیار کر کے شام کی طرف روانہ کی۔زید بن حارثہؓ کو جو آ تخضرت ﷺ کے آزاد کردہ غلام تھے سیدسالاری ملی اورارشاد ہوا کہا گران کو دولت شہادت نصیب ہوتو جعفرطیا راوروہ شہید ہو جا کمیں تو عبدالقدین رواحہ " فوج کے سردار ہول <sup>سل</sup> حضرت زید " غلام **تھے گو**آ زاد ہو چکے تھے حضرت جعفر طیار ا " حضرت علی " کے حقیقی بھائی اور آنخضرت ﷺ کے مقرب خاص تھے عبدائلّہ بن رواحہ "معزز انصاری اورمشہور شاعر تھے اس بنا ہرلوگوں کو تعجب ہوا کہ عفر وعبداللہ بن رواحہ " کے ہوتے زید کوافسر کرنائس بنا ہر ہے چنا نجے لوگوں میں چرہے ہوئے سے کیکن اسلام جس مساوات کے قائم کرنے کے لئے آیا تھ اس کے لئے اس کتم کا ایٹار در کارتھا۔ حضرت اسامہ " کی مہم میں جس میں تمام مہا جرین کوشرکت کا تھم ہوا تھ آنخضرت ﷺ نے انہی زیدؓ کے صاحبز اوے حضرت اسامہ ﴿ کوفوج کا آ فسرمقرر کیا تھا'اس وقت بھی لوگوں میں چرہے ہوئے۔آنخضرت ﷺ نے سنا تو خطبہ دیا اور فرمایا کہتم لوگوں نے ان کے باپ کی انسری پربھی اعتراض کیا تھ حالانکہ یقیناً وہ افسری کے قابل تھے'۔ چنانچیسیج بخاری بعث النبی 🍓 اسامة بن زید فی مرض الذی تو فی فیہ (باب اسمغازی) میں بہ تفصیل ہے واقعہ منقول ہے۔ کو یہ ہم قصاص لینے کی غرض سے تھی۔ چونکہ تمام مہرت کا اصلی محور تبلیغ اسلام تھا'ارشاد ہوا کہ پہلےان کو دعوتِ اسلام دیجائے میں اگروہ اسلام قبول کرلیں تو جنگ کی ضرورت نہیں کے بھی تھم ہوا کہ اظہار ہمدردی کے لئے اس مقام پر جانا جہاں حارث بن عمیر نے اوا ہے فرض میں جان دی ہے میں الوداع تک آ تخضرت علی خودفوج کی مشابعت کے لئے تشریف لے می صحابہ نے پکار کروُعا کی کہ اللہ سلامت اور کا میاب لائے۔

۔ فوج مدینہ سے روانہ ہوئی تو جاسوسوں نے شرجیل کوخبر دی جس نے مقابلہ کے لئے کم وہیش ایک دا کا فوج تیار کے۔ادھرخود قیصرروم (ہرقل) قبۂل عرب کی ہے شارفوج لیکر تاب میں خیمہ زن ہوا جو بلقاء کےاصلاع میں ہے۔حصرت

لے مجمع بیدان نذہ و پیر ۸سنی ۱۹۰

لي فرن ۱۳۰۶ عاليا

مع الله المرابعة المسافقة المس

مع المرقاطة عن عدد من الأصفي Par

زید " نے بیرحالات من کرجا ہا کہ ان واقعات کی در باررسالت میں اطلاع دی جائے اور تھم کا انتظار کیا جائے ۔لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ " نے کہا ہمارااصل مقصد فتح نہیں بلکہ دولت شہادت لیے جو ہروفت حاصل ہوسکتی ہے۔

غرض بیخقر گردہ آ مے بڑھا اور ایک لاکھ نوج پر حملہ آور ہوا' حضرت زید "بر چھیاں کھا کرشہید ہوئے ان کے بعد حضرت جعفر " نے علم ہاتھ میں لیا' گھوڑے سے اُتر کر پہلے خود اپنے گھوڑے کے پاؤں پر تموار ماری کہ اس کی کونچیں کٹ گئیں پھراس بے جگری ہے لڑے کہ تو ارول سے چور ہو کر کر پڑے ۔ حضرت عبد القد بن عمر " کا بیان ہے کہ میں نے ان کی لاش دیکھی تھی' تکوارول اور بر چھیوں سے کے ۹۰ زخم سے لیکن سب کے سب سامنے کی جانب سے پشت نے بیدا غرابیں اُٹھ بیان اور وہ بھی واد شجاعت دیکر شہید ہوئے۔ اُٹھ یا تھا' حضرت جعفر " کے بعد حضرت عبد القد بن رواحہ " نے علم ہاتھ میں لیا اور وہ بھی واد شجاعت دیکر شہید ہوئے۔

اب حضرت خالد مر رار ہے اور نہا ہے بہا دری ہے لاے سی بخاری میں ہے کہ آٹھ مکواریں ان کے ہاتھ ہے نوٹ نوٹ کو کریں سے کیکٹر کی ایک لاکھ سے تمیں ہزار کا مقابلہ کیا تھا 'بڑی کا میا بی بی تھی کہ فوجوں کو دخمن کی زوے بچالا ئے۔ جب یہ فلکست سے خوردہ فوج مدینہ کے قریب پنجی اور اہل شہران کی مشابعت کو نکلے تو لوگ غم خواری کے بچالا ئے۔ جب یہ فلکست سے خوردہ فوج مدینہ کے قریب پنجی اور اہل شہران کی مشابعت کو نکلے تو لوگ غم خواری کے بچائے ان کے چبروں برخاک بھینکتے ہے کہ اوفرار ہو! تم انقد کی راہ سے بھی گ آئے۔

ين بش مغزو يموية ياس

م المحتجى بى رى

على منارى غزوه موية ـ

# فنخ مكة

# رمضان ٨٥ مطابق جنوري ١٣٠٠ء

# ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحًا مُّبِينَا ﴾

جانشین ابراہیم (علیم الضلوۃ والسلام) کا سب سے مقدی فرض تو حید خالص کا احیاء اور حرم کعبہ کا آلائش سے
پاک کرنا تھ ۔ لیکن قریش کے بے در بے حملوں اور عرب کی مخالفت عام نے پورے اکیس برس تک اس فرض کوروک
رکھا ۔ صلح صدیبہ بیکی بدولت ا تناہوا کہ چندروز کے لئے امن وا مان قائم ہو گیا اور دندادگان حرم ایک دفعہ یادگار ابرا جبی کو غیط
انداز نظر سے دیکھے آئے کے لیکن معاہدہ صدیبہ بھی قریش سے نہ نہوں کا ۔ صم وعفو وقل کی صد ہو چکی اب وقت آگیا کہ آئی ہے ۔
حق تجابہائے حائل کو چاک کر کے باہر نگل آئے۔

مسلح حدیبیدی بنا پر قبائل عرب بیل نزاعه آنخضرت و الله کے حلیف ہو گئے تھے اوران کے حریف بؤ بکر نے قریش ہو گئے تھے اوران کے حریف بؤ بکر ب قریش ہو گئے تھے اوران کے حریف بؤ بکر ب و قریش ہو کا معاہدہ کر لیا تھا ان دونوں حریفوں بیس مدت ہے لڑا کیں چئی آئی تھیں۔ اسلام کے مقابلہ بیس صرف ہو اوھرمتو جہ کیا تو وہ لڑا کیال رک گئیں اوراب تک زکی رہیں 'کیونکہ قریش اوراب تک رکی رہیں 'کیونکہ قریش اور اسلام کے مقابلہ بیس مرف ہو رہا تھا میا وقت آگیا۔ دفعتہ وہ نزاعہ پر حمد آور ہوئے اور روس نے قریش نے اعلانے ان کو مدودی کے مرمہ بن الی جہل صفوان بن امیداور سہیل بن عمر دوغیرہ نے راتوں کو صور تیں لیا روس کے قریش نے اعلانے ان کو مدودی کے مرمہ بن الی جہل صفوان بن امیداور سہیل بن عمر دوغیرہ نے راتوں کو صور تیں بدل کر بنو بکر کے ساتھ کو از یہ چلا کیں 'خزاعہ نے مجبور ہو کر حرم بیس پناہ کی' بنو بکر رک گئے کہ حرم کا احر ام خرور ک ہے لیکن ان کے رئین امیداور میں عظم نوفل نے کہ بیموقع بھر بھی ہاتھ نہیں آسکتا۔ غرض میں حدود حرم بیس خزاعہ کا خون بہ یا گیا۔ ان کے رئیس اعظم نوفل نے کہ بیموقع بھر بھی ہاتھ نہیں آسکتا۔ غرض میں حدود حرم بیس خزاعہ کا خون بہ یا گیا۔ اس کے میس اعظم نوفل نے کہ بیموقع بھر بھی گرا می کے دفعتہ بیصد ابعد ہوئی :

﴿ لا هم الى باشد محمدا حلف اليه و اليه الا تمدا فالصر رسول الله نُصرُ اعتدا وادع عبادالله يا تو امِددًا ﴾

اے خدرا شل تحد کو وہ معاہدہ یاد دراؤں گا جو ہمارے اوران کے قدیم خاندی میں ہورہے اے پیمبر خدرا ہماری اعانت کراوراللہ کے بٹدول کو بلا اسب اعانت کے لئے حاضر ہول گے۔

معلوم ہوا کہ خزاعہ کے چالیس ناقہ سے سوار جن کا بیشر وعمر و بن سالم ہے فریاد لے کرآئے تیں۔ آنخضرت معلوم ہوا کہ خزاعہ کے چالیس ناقہ سے سوار جن کا بیشر وعمر و بن سالم ہے فریاد لے کرآئے تیں۔ آنخضرت میں کہ ان میں کے واقعات سنے تو آپ کو تخت رہے ہوا۔ تا ہم آپ نے قریش کی کہ ان میں کہ ان میں کے وائی منظور کی جائے:

#### (۱) مقتولول كاخون بهاديا جائے۔

ل طبري جيد ٣٠ صفحه ١٦٢٠ (ابن سعد جزء من زي صفحه ٩٩ مل پکھاور نام بھي جي ) ''س''

الم عنقات بن سعد جز مغازی صفحه ۱۰۰۰س

(r) قریش بنو بکر کی حمایت سے الگ ہوجا کیں۔

(m) اعلان کرویا جائے کہ حدید بیا معاہدہ ٹوٹ گیا۔

قرطہ بن عمر نے قریش کی زبان سے کہا کہ''صرف تیسری شرط منظور لے ہے''لیکن قاصد کے جِے ج نے کے بعد قریش کوندا مت ہوئی۔انہوں نے ابوسفیان کوسفیر بنا کر بھیج کہ حدید ہے۔معاہدہ کی تجدید کرارا کیں۔

ابوسفیان نے مدید آگر آنخضرت و کی خدمت میں درخواست کی۔ بارگاہ رسالت سے بکھ جواب ندمل ابوسفیان نے حضرت ابو بکر "وعر" کونی میں ڈائن چپا کیکن سب نے کاٹوں پر ہاتھ رکھا' برطرف سے مجبور ہوکر جنب فاطمہ ذیرا کے پاس آیا' امام حسن " پانچ برس کے بچے تھے' ابوسفیان نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہ '' اگر یہ بچا تناز بان سے کہدد سے کہ بی دونوں فریقوں میں نیج بچاو کرادیا تو آج سے عرب کا سردار پکارا جائے گا' جنب سیدہ " نے فرہ یو '' بچوں کوان معاملات میں کیا دخل' بالا خرابوسفیان نے حضرت علی " کے ایما سے مجد نبوی میں جاکراعلان کردیا کہ' میں نے معاہدہ صدیبیکی تجد بیدکروی''۔ "

ابوسفیان نے مکہ میں جا کرلوگول ہے بیرواقعہ بیان کیا تو سب نے کہا کہ بیرنہ ملح ہے کہ ہم اطمینان ہے بیٹھ جائیں اور نہ جنگ ہے کاٹڑائی کا سامان کیا جائے۔

آ تخضرت ﷺ نے مکدکی تیار یال کیں اتحادی قبائل کے پاس قاصد بھیجے کہ تیار ہوکر آ کیں احتیاط کی گئی کہ اہل مکہ کوخبر ندہونے پائے۔

حفرت وطب بن افی بلته "ایک معززصی فی شخ انہوں نے قریش کو تفی خط لکھ بھیج کدرسول اللہ وہ کا مکہ کی تیاریاں کررہے ہیں اُ تخضرت وہ کا کواس واقعہ کی اطلاع ہوگئ حضرت علی " (اور حضرت زبیر "حضرت مقدادُاور حضرت ابومرثد عفوی) کو بھیجا ہے کہ قاصد سے خط جھین لائیں خط آنخضرت وہ کا کی خدمت میں پیش ہوا تو تمام لوگوں کو حاطب کے افث نے راز پر جیرت ہوئی حضرت عمر طبیتا ہو گئے اور عرض کی کہ دعظم ہوتو ان کی گردن اڑادوں؟ "لیکن حاطب کے افث نے راز پر جیرت ہوئی معلوم ہے کہ مکن ہے کہ اللہ نے اہل بدرکون اطب کر کے کہ دیا ہو کہ تم سے موا خذہ نہیں ہے۔

حصرت حاطب کے عزیز واقارب اب تک مکہ میں تنے اوران کا کوئی حامی نہ تھا اس لئے انہوں نے قریش پر احسان رکھنا چاہا کہ اس کے صلہ میں ان کے عزیز وں کو ضرر نہ پہنچا کیں گے۔انہوں نے آئخضرت ﷺ کے سامنے یمی عذر پیش کیا اور آنخضرت ﷺ نے تبول فرمایا۔

غرض • ارمضان ٨ ججري كوكها نبوي نهايت عظمت وشان ہے مكه معظمه كی طرف برد ها۔ دس بزار آراستہ فوجيس

لے زرقانی (جدامنحہ ۳۳۱) نے بیدواقعہ می زی بن عائذ سے قل کیا ہے۔ تبجب ہے کدمؤرشین ورار باب سیر یسے ضروری و قعد کوقلم نداز کر گئے

سے زرقانی علی امواہب جید ۲ صفحہ ۲۳۳ " س<sup>ا</sup>

سع در قانی علی المواهب جدیراصفی ۱۳۳۹٬۰س،

رکاب میں تھیں' قبائل عرب راہ میں آ کر ہٹتے جاتے تھے مرالظہر ان پہنچ کرلشکر نے پڑاؤ ڈالا اور فوجیں دور دور تک جیل سنگیں' پیمقام مکہ معظمہ ہے ایک منزل یااس ہے بھی کم فاصلہ پر ہے۔

ابوسفیان کے تمام بچھلے کارنا ہے اب سب کے سامنے تھے اور ایک ایک چیز اس کے تل کی دعوید ارتقی ۔ اسلام کی عداوت کدینہ پر بار بار حملہ قبائل عرب کا اشتعال اور آنخضرت و الکی کا کے خفیہ آل کرانے کی سازش ان جس سے ہر چیز اس کے خون کی قیمت ہو سکتی تھی لیکن ان سب سے بالاتر ایک اور چیز ( مخونبوی) تھی اس نے ابوسفیان کے کان جس آ ہتہ ہے کہا کہ 'خوف کا مقام نہیں''

صحیح بخاری میں ہے کہ گرفتار ہونے کے ساتھ ابوسفیان نے اسلام تبول کرلیا' لیکن طبری وغیرہ میں اس اجمال کی تفصیل میں حسب ذیل مکالمہ لکھاہے:

بہرحال ابوسفیان نے اسلام کا ظہار کیا اور اس وقت گوان کا بیمان متزلزل تھ لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ بالاخروہ سے مسلمان بن گئے۔ چنانچیغز ووَ طا نف میں ان کی ایک آئلوزخی ہوئی اور برموک میں وہ بھی جاتی رہی۔

لفکراسلام جب کمدی طرف بوحاتو آنخضرت و اللے نے حضرت عباس ہے ارشادفر مایا کہ ابوسفیان کو پہاڑی کی چوٹی پر لیے جاکر کھڑا کر دو کہ افواج اللی کا جلال آنکھوں سے دیکھیں۔ پچھ دیر کے بعد دریائے اسلام میں تلاظم شروع ہوا آبائل عرب کی موجیں جوش مرتی ہوئی برھیں۔ سب سے پہلے غفار کا پرچم نظر آیا 'پھر جہید' (سعد بن) ہذیم' سلیم جھیا رول بیں ڈو بے ہوئے تھیں سے اور نے ہوئے نکل گئے۔ ابوسفیان نرد فعد مرعوب ہوجائے تھے سب

لے اصل واقعہ بخاری بٹل کا فی تفصیل کے ساتھ موجود ہے لیکن مزید تفصیل اور جزئیات حافظ ابن حجر نے بخاری کی شرح میں موسی بن عقبہ اور ابن عائذ وغیرہ سے نقل کئے جیں میں نے ان کو بھی لے لیا ہے بعض واقعات طبری ہے ماخوذ ہیں۔

م طبری جده صفی ۱۳۳۱ س ۱

کے بعد انصار کا قبیلہ اس سروسامان ہے آیا کہ آئٹھیں خیرہ ہو گئیں ابوسفیان نے متحیر ہوکر پوچھا یہ کون کشکر ہے؟ حضرت سائٹ نے نام بتایا' دفعتا سردار نوج حضرت سعد بن عمادہ ہاتھ ہیں علم لئے ہوئے برابر سے گزرے اور ابوسفیان کو دیکے کر چارا تھے:

﴿ اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة ﴾ أ

سب سے اخیر کو کہ 'بوی نمایاں ہوا جس کے پر توسے سطح خاک پر نور کا فرش بچھتا جاتا تھا۔ حصرت زبیر بن العوام "علمبر دار تھے۔ ابوسفیان کی نظر جمال مبارک پر پڑی تو نکارا شھے کہ حضور نے سنا عبادہ گیا کہتے ہوئے گئے؟''ارشاد ہوا کہ''عبادہ نے غلط کہا آج کعبہ کی عظمت کا دن ہے'' یہ کہہ کرتھم دیا کہ فوج کا علم سعد بن عبادہ ہے نے کران کے بیٹے کو دیدیا جائے ۔ مکمہ پہنچ کرآپ نے تھم دیا کہ علم نبوی مقام تجون پر نصب کیا جائے 'حضرت خالد ' کو تھم ہوا کہ فوجوں کے ساتھ بالائی حصہ کی طرف آئیں۔ گ

اعلان کردیا گیا کہ جو تھے ارڈال دے گایا ابوسفیان کے ہاں پناہ لے گایا دروازہ بند کر لے گایا خات کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کوامن دیا جائے گا۔ تا ہم قریش کے ایک گروہ نے مقابلہ کا قصد کیا اور خالد گی فوج پر تیر برسائے چنا نچہ تین صاحب ( بینی معزمت کرز بن جا برفہری اور معزمت میں اشعز اور معزمت سلمہ بن المیلا سے ) نے شہادت پائی معزمت خالد نے مجبور ہو کر حملہ کیا 'بیاوگ ۱۱ الشیس چھوڑ کر بھاگ نظے آئے تخضرت جائیا نے تکواروں کا چکنا دیکھا تو خالد ہے باز پرس کی لیکن جب بیامعلوم ہوا کہ ابتدا خالفین نے کی تو آئے خضرت و انتخاب ارشاد فر مایا کہ خضائے اللی میں تھی۔

لوگوں نے آنخضرت وہ مکان میں؟
شریعت میں مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوسکا ۔ ابو طالب (آنخضرت اللہ کے عمر) نے جب انتقال کیا تھ تو ان کے صحبر اورے تھیں اس وقت کافر تھے اس لئے وہی وارث ہوئے انہوں نے بیدمکا ثابت ابوسفیان کے ہاتھ بھی ڈالے تھے اس بنا پر آنخضرت وہ نے ارش وفر مایا کہ وعملی نے کھر کہاں چھوڑا کہ اس میں اثر وں؟ اس سے مقام خیف میں مضہروں گا یہاں قریش نے ہمارے خلاف کفر کی تائید پر باہم عہد و پیان کیا تھا۔''

الله كى شان حرم محترم جوفليل بت شكن كى ياد گارتها اس كة غوش مين ٣١٠ بت جا كزير عني أ تخضرت

لے بیفاص سیح بخاری کی روایت ہے۔

سے مصنف نے یہاں معنرت عروہ کی روایت لی ہے جو گوشی بختاری ہیں ہے مگر مرسل ہے مسیح ومرفوع روایات جو سیح بنی ری ہیں ہیں ن کے مطابق صورت حال ہے ہے کہ معنرت فالد " مکہ کے زیریں مصہ ہے اور صفور انور وہ انگیا بالائی مصہ ہے مکہ معظمہ میں واخل ہوئے۔ لیچ الباری جلد ۸ صغیہ ۸

سل ن لی شاوت کافر کرسی سی ری میر بھی ہے۔ س

## ایک ایک کوکٹری کی نوک سے تھو کے دیتے جائے اور یہ پڑھتے جاتے تھے: سے

﴿ جَآءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْمَاطِلُ (جَآءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَايُعِيدُ) إِنَّ الْمَاطِلَ كَانَ زَهُوُقًا ﴾ كم حق آ محيا اور باطل مث كيا اور باطل من جي جي مي چيرهي ۔

عین کعبہ کے اندر بہت سے بت تھے جن کو قریش خدا ، نتے تھے آ تخضرت و آگا نے کعبیں داخل ہو ہے ہے بہت علی مثا دیں۔ حرم ان پہنے عکم دیا کہ سب نکلوا دیئے جا کیں۔ سے حضرت عمر شنے اندر جا کر جس قدرتضویریں تھیں وہ بھی مثا دیں۔ حرم ان آل یشوں سے پاک ہو چکا تو آپ نے عثان بن طلحہ سے جو کعبہ کے کلید بردار نظے کنجی طلب کی اور دروازہ کھوایا'آپ فلا یشوں سے پاک ہو چکا تو آپ نے عثان بن طلحہ سے جو کعبہ کے کلید بردار سے کئی طلب کی اور دروازہ کھوایا'آپ فلا گھا حضرت بلال 'اور طلحہ '' کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور نماز اداکی۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے کعبہ کے اندر تکبیریں کہیں لیکن نماز نہیں اداکی۔

# خطبه فنخ :

شاہنشاہی اسلام کا بیہ پہلا در باری م تھ' خطبہ سلطنت لیعنی بارگاہ احدیت کی تقریر خلافت الہی کے منصب سے رسوں اللہ ﷺ نے اواکی جس کا خطاب صرف اہل مکہ سے نہیں' بلکہ تم م عالم سے تھا:

ولا الله الالله وحده الشريث له صدق وعده و مصر عده هزم الاحزاب وحدة الا كل ماثرة او دم او مال يدعى فهوا تحت قدمى هاتين الاسد انة البيت و سقاية الحاح يا معشرقريش ال الله قد اذهب عبكم مخوة الجاهنية و تعظمها بالا ماء الماس من ادم و ادم من تراب ،

ایک اللہ کے سوااورکوئی اللہ بیس ہے اس کا کوئی شریک بیس ہے ،س نے اپنا وعدہ سچا کیا 'اس نے اپنے بندہ کی مدد کی ، ورتم م جھوں کو تنہا تو ڈ دیا 'ہاں تم م مف خرتم م انتقاء ت خون بہا ہے قدیم ، تمام خون بہا 'سب میرے قدموں کے اپنے بین صرف حرم کعبہ کی تو ایت ، ورحجاج کی آب رس نی اس ہے مشتی ہیں۔ اے قوم قریش! ب جا ہیت کا غرور اور نسب کا افتخارا ملہ نے مثاویا۔ تمام لوگ آدم کی نسل سے ہیں اور آدم شی سے بنے ہیں۔

پرقرآن مجیدی بیآیت پرهی جس کاتر جمد حسب ویل ہے:

﴿ يَنَايُّهَا اللَّاسُ الَّا حَلْقُنْكُمْ مِّنُ دَكِرٍ وَّٱنْثِي وَجَعَلْنَكُمْ شُعُونًا وَّقَبَائِلَ لِتعَازِفُواء

ا استی بخاری فتح مکدیس حضرت اس مدا بین زید سے جوروایت ہاں بیل تصریح ہے کہ حضور وہ اللے نے بیار شاد فتح مکہ کے موقع پر ارش و پر کیا لیکن اس میں خف کے دونوں میں بیلقری ہے کہ بیہ جیتا اوداع کے موقع پر ارش و فر مایا اور س میں خف کی تقریح ہے۔ ابن میں میں فقوں پر موقعوں پر موقعوں کے سوال پر بیارشادفر مایا موقع اب اب ری جد ۸ صفح ۱۳ اوجلد اصفح ۱۳ استاد فر مایا موقعوں پر موقعوں پر موقعوں کے سوال پر بیارشاد فر مایا موقع اوجلد اصفح ۱۳ اوجلد استاد فر مایا موقعوں پر موقعوں پر موقعوں کے سوال پر بیارشاد فر مایا موقع اوجلد استاد فر مایا موقعوں پر موقعوں کے سوال پر بیارشاد فر مایا موقعوں پر موقعوں کے سوال پر بیارشاد فر مایا موقعوں پر موقعوں کے سوال پر بیارشاد فر مایا موقعوں پر موقعوں کے سوال پر بیارشاد فر مایا موقع کے موقعوں کے موقعوں کے سوال پر بیارشاد فر مایا موقع کے موقعوں کے سوال پر بیارشاد فر مایا موقعوں کے موقعوں کے سوال پر بیارشاد فر مایا موقعوں کے موقعوں کے سوال پر بیارشاد فر مایا موقعوں کے موقعوں کے سوال پر بیارشاد فر مایا موقعوں کے موقعوں

سے اسموقع پراس بوری آیت کے پڑھنے کا ذکر ، بن سعد فتح کمدیش ہے۔ سیح بخاری فتح کمدیش الفاظ آئے ہیں۔ جدہ اسحہ و ور هق لباطن و مدیندئ انساطل و مدیعید لیخی حق آئے کی اور باطل مٹ گیا، وراب باطل پھر تہ آئے گا۔

سل مسیح بی ری دی مک

الَّ اكْرَمَكُمْ عَدُ اللهِ أَتُقَكُمُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (ابن شم خَفراً) الَّ اللهَ وَ رَسُولَهُ خَرَمَ بَيْعَ الْخَمَرِ ﴾ (بخارى) ( مجرات ٢٠٠٠)

نوگو! میں نے تم کومرواور عورت سے پیدا کیا اور تہارے قبیعے اور خاندان بنائے کرآپی میں ایک دوسرے سے پیچان کئے جاوئالیکن القد کے نزویک شریف وہ ہے جوزیادہ پر ہیز گار ہوا ملندوا نا اور واقف کار ہے اللہ نے شراب کی خرید وفرو خت حرام کردی۔

تمام عقائداورا عمال كااصل الاصول اور دعوت اسلام كااصلى پيغام توحيد باس كئے سب سے پہلے اى سے ابتداء

## خطبه کے اصولی مطالب:

عرب میں دستورتھا کہ کوئی شخص کسی کو آل کر دیتا تھا تو اس کے خون کا انتقام بین خاندانی فرض قرار پاج تا تھا ' یعن اگراس وقت قاتل نہ ہاتھ آسکا تو خاندانی وفتر میں مقتول کا نام لکھ جاتا اور سینکڑوں برس گزر نے کے بعد بھی انتقام کا فرض اوا کیا جاتا تھا قاتل اگر مرچکا ہوتو اس کے خاندان یا تھیلے کے آدی کو آل کرتے تھے اس طرح خون بہا کا مطالبہ بھی اے عر حسد چلا آتا تھا ' بیخون کا انتقام عرب میں سب سے بڑے فخر کی بات تھی 'اس طرح اور بہت ہی لغو با تیں مفاخرتی میں داخل ہو گئے تھیں' اسلام ان سب کے مثانے کے لئے آیا تھا' اور اس بنا پر آپ نے (اس طریق) انتقام اور خون بہر اور نیز تمام غلط مفاخر کی نسبت فر ما یا کہ ' میں نے ان گو یا وک سے کچل دیا۔''

عرب اورتم م دنیا جین نسل اورقوم و خاندان کے امتیاز کی بنا پر ہرقوم جی فرق مراتب قائم کئے گئے تھے جس طرح ہندوؤں نے چارڈ انٹیں قائم کیں اورشو در کو وہ درجہ دیا جو جانوروں کا درجہ ہا اوراس کے ساتھ بیہ بندش کردگ کہ وہ بھی اپنے رہ ہے ایک ذرہ آ گئے نہ بڑھنے یا کمیں۔ اسلام کا سب سے بڑا احسان جواس نے تمام دنیا پر کی مساوات عام کا قائم کرنا تھ بھنی عرب و مجم شریف ور ذیل شاہ و گدا سب برابر ہیں۔ ہرشخص ترتی کر کے ہرانتہائی درجہ پر پہنچ سکتا ہے اس بنا پر آ تخضرت و تی اس مواور آ دم مئی سے اس بنا پر آ تخضرت و تی نے قرآن مجمد کی آ یہ پڑھی اور پھر تو قدیح فر مائی کہ ''تم سب او یا د آ دم ہواور آ دم مئی سے سے شے''۔

خطبہ کے بعد آپ نے جمع کی طرف و یکھا تو جہارانِ قریش سامنے تھے ان میں وہ حوصد مند بھی تھے جواسلام

کے من نے میں سب سے پیشرو تھے وہ بھی تھے جن کی زبانیں رسول ابقد وہ گا پر گالیوں کے بادل برسایا کرتی تھیں وہ بھی
تھے جن کی تھے وسنان نے پیکرفندی وہ گھا کے ساتھ گستا خیاں کی تھیں وہ بھی تھے جنہوں نے آنخضرت وہ گھا کے راستہ میں
کا نے بچھائے تھے وہ بھی تھے جو وعظ کے وفت آنخضرت وہ گھا کی ایڑیوں کولہولہان کر دیا کرتے تھے وہ بھی تھے جن کی ایڑیوں کولہولہان کر دیا کرتے تھے وہ بھی تھے جن کی تھے جن کی گھراتا تھا وہ بھی تھے جو مسلمانوں کو جن بھی بچھ نیس سکتی تھی وہ بھی تھے جن کے حملوں کا سیلا ب مدید کی دیواروں ہے آ آگر کراتا تھا وہ بھی تھے جو مسلمانوں کو جن بہوئی ریت پرلٹا کران کے سینوں پرآتشیں مہریں لگایا کرتے تھے۔
کراتا تھا وہ بھی تھے جو مسلمانوں کو جنتی بہوئی ریت پرلٹا کران کے سینوں پرآتشیں مہریں لگایا کرتے تھے۔
کراتا تھا وہ بھی تھے جو مسلمانوں کو جنتی بہوئی ریت پرلٹا کران کے سینوں پرآتشیں مہریں لگایا کرتے تھے۔

رحمت یا م ﷺ نے ان کی طرف دیکھا اورخوف انگیز لہجہ میں پوچھا''تم کو پکھیمعلوم ہے میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟'' بداوگ اگر چدطالم تنے شقی تنے، برتم تنے کیکن مزاج شناس تنے پکارا شے کہ ﴿ أَخَّ كَرِيْمٌ و إِبْنُ أَحْ كريم ﴾

توشریف بھائی ہے اورشریف برادرزادہ ہے۔

ارشاد بوا:

﴿ لاَ تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ادهبوا فانتم الطعقاء ﴾

تم پر کچھالزام نہیں، جاؤتم سب آزاد ہو۔

کفار کمہ نے تمام مہاجرین کے مکانات پر قبضہ کرلیا تھا'اب وہ وقت تھا کہ ان کوان کے حقوق دلائے جاتے' لیکن آپ نے مہاجرین کو تھم دیا کہ وہ بھی اپنی مملو کات سے دست بردار ہوجا کیں۔

نماز کاوفت آیا تو حضرت بلال نے بام کعبہ پر چڑھ کراذان دی وہی سرکش جوابھی رام ہو چکے تھےان کی آتش غیرت پھر مشتعل تھی عمّاب بن اسید نے کہا''اللہ نے میرے باپ کی عزت رکھ لی کہاس آواز کے سننے سے پہلے اس کوون یا سے اٹھا لیے لیا''۔ایک اور مروار قریش نے کہا''اب جینا ہے کار ہے''۔ کے

مقامِ صفایش آپ ایک بلندمقام پر بیشے جولوگ اسلام قبول کرنے آتے تھے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے سے مردوں کی باری ہو چکی تو مستورات آئیں عورتوں سے بیعت لینے کا بیطر یقہ تھا کہ ان سے ارکان اسلام اور محاس اخلاق کا اقرار لیا جاتا تھا' پھر پانی کے ایک لبر پر بیالہ میں آئے ضرت و انگا دست مبارک ڈبوکر نکال لیتے تھے کے آپ کے بعد عورتیں ای بیالہ میں اور بیعت کا معاہدہ پختہ ہوجا تا تھا۔

الله کے ساتھ کی کوشریک نہ کرنا۔

رسول الشرفظة

بیاقرارآپ نے مردوں سے تونہیں لیالیکن بہرحال ہم کومنظور ہے۔

ہند رسول اللہ ﷺ

چوری شرکتا۔

ہند

میں اپنے شو ہر (ابوسفیان) کے مال میں سے دو جار آئے بھی لےلیا کرتی ہوں معلوم نیس بیمی جائز ہے یانہیں؟

ل ابن ہشام (حضرت عمّاب " بعد کومسلمان ہوئے)''س''

۲۵ اصابرة كروخاب بن أسيد جلد اصفحه ۱۵۵

سع طبری جلد ۱۹۳۳ فی ۱۹۳۳

٣ ﴿ عبرى جلد "اصفية "البخقرا" " س"

#### رسول الله 🍪 💎 اولا دکوتل نه کرنا 🗕

رؤسائے عرب میں وی فخص نے جوقریش کے سرتاج نے ان میں صفوان بن اُمیہ جدہ بھاگ گئے عمیر بن وجب نے آئے میں دوست میں آ کرعوض کی کہرکیس عرب مکہ سے جلا وطن ہوجا تا ہے آپ نے علامت امان وجب نے آئے خضرت وہیں آ کرعوض کی کہرکیس عرب مکہ سے جلا وطن ہوجا تا ہے آپ نے علامت امان کے طور پر اپنا عمامہ عنایت کیا عمیر جدہ پہنچ کر ان کو واپس لائے ۔ حین کے معرکہ تک بیاسلام نہیں لائے ( بعد کومسلمان ہو گئے ) ۔ عل

عبداللہ بن زبعریٰ عرب کے مشہور شاعر جو (پہلے) آنخضرت ﷺ کی جویں کہا کرتے تھے اور قرآن مجید پر نکتہ چیدیاں کرتے تھے' نجران بھاگ گیالیکن پھرآ کراسلام لائے۔ ﷺ

ابوجہل کا بیٹا عکرمہ یمن چلا گیا لیکن اس کی حرم (ام عکیم) نے آنخضرت ﷺ ہان کی اور جا کریمن سے لائیں کی ہے۔ امان کی اور جا کریمن سے لائیں کی بیدواقعہ ابوجہل کے آغوش میں آئی اور اب کا جگر بند کفر کی گود سے نکل کر اسلام کے آغوش میں آئی اور اب ہم اس کو حضرت عکرمہ " سمجے ہیں۔

# اشتهار مانِ قُلّ

ار باب سيركابيان ٢٠ كفرت في في في الله مكوامن عطاكيا تما تاجم دس اشخاص في كي نسبت محم ديا

لے جنگ بدر میں ہند کے لڑ کے کا فروں کے ساتھ شریک ہو کرلڑ سے تھے اور لڑ کر مارے گئے تھے۔

مع طبری (جدر اصفیه ۱۲۴۵) واصابد در معوان بن امید

این بشام

س طبری جدیا متحد ۱۲۳۲ اس

ے حافظ مغلطائی نے پندرہ نام مختلف حوالوں ہے جمع کئے ہیں جوخود محدثین کے نزد یک غیر مختاطاند ہیں۔ عام ارباب سیرت نے دل مختصوں کے نام کے ہیں ابن اسحال نے میں مرف ابن مطل کا دل محتصوں کے نام کیے ہیں ابن اسحال نے میں ابن اسحال کے ہیں ابن اسحال کے ہیں ابن اسکال کے میں مرف ابن مطل کا واقعہ ندکور ہے اس سے طاہر ہوگا کہ تحقیق کا دائرہ جس قدر دسیع ہوتا جاتا ہے اس قدر تعداد کم ہوتی جاتی ہے۔

ی م رویت کے زوسے جن دل مخصول کی سز نے موت کا اعلان کی گیا تھا ان کا حال ہیہ کے کہ وہ شدید مجرم تھے تا ہم س تا شخاص خلوص سے
ایمان لائے اور ان کو معانی ویدی گئی صرف تی شخص آتی ہوئے وومرواورا یک عورت عبداللہ بن نطل متیس بن صبابہ ، حویرے بن نقیہ اور
قریبہ ابن نظل کی لونڈ کی ابن نظل اور ابن صبابہ دوٹول خوٹی مجرم تھے ابن نظل نے جو اسلام لہ چکا تھا اپنے ایک مسلمان خاوم کوئل کر کے مرقد
ہوگیا تھا مقیس بن صبابہ کا واقعہ ہیہ کہ اس کا ایک بی ٹی ایک انصاری کے ہاتھ سے نلطی سے مارا گیا آتا تخضرت و اس کے اس کی ویت اوا
کرادی تھی تا ہم تقیس من فقا نداسلام لا یا اور غدر سے اس انصاری کوئل کر دیا اور حویرٹ نے آتا تخضرت و اس کی دوصا جزاد یوں کے ساتھ
جب وہ آجرت کر دی تھیں شرارت کی تھی اور ان دونوں کو اونٹوں سے گراوینا تھا حضرت علی بن ابی طالب نے اس کوئل کر دیا۔
تریبہ جو بن نظل کی لونڈی تھی 'کہ کہ ایک مغذیتھی جو آتن تحضرت و تھی گئا کی ہجو ہیں گیت کا یا کرتی تھی۔

( دیکموزرقانی اوراین مشام ذکر هنج مکه. )

کہ جہاں میں قبل کر دیئے جائیں'ان میں ہے بعض مثلاً عبداللہ بن نظل مقیس بن صبابہ،خونی مجرم نتھا درقف س میں قبل کئے گئے'لیکن متعددا سے تھے کہ ان کا صرف میہ جرم تھا کہ وہ آنخضرت و کھٹھا کو مکہ میں ستایا کرتے تھے یا آپ کی ججومیں اشعار کہا کرتے تھے۔ان میں سے ایک عورت اس جرم پرتش کی گئی کہ وہ آپ کے ججومیہ اشعار گایا کرتی تھی۔

لین محد ثانہ تنقید کی رو سے بہ بیان سی خیم کا مجرم توس را مکہ تھ 'کفار قریش میں سے (بہر دوچار کے)

کون تھ جس نے آنخضرت وہ کے کون تھ جس نے آنک کون تھے۔ حضرت عاشرہ میں اوگوں کو بیمر وہ سنا دیا گیا کہ است السط لمقاء جن لوگوں کا قبل بیان کیا جاتا ہے وہ تو نسبتاً کم درجہ کے مجرم تھے۔ حضرت عاشرہ صدیقہ کی بیروایت صحاح سند میں موجود ہے کہ آنخضرت وہ کا نی انتقام نہیں ہیا 'خیبر میں جس یہودی عورت نے آپ کو زمر دیا اس کی میں موجود ہے کہ آنخضرت وہ کا کہ کا کہ مورای کا کھم ہوگا ارش دہوا کہ نہیں 'خیبر کے کفرستان میں ایک یہود بیز مردے کر رہات عالم کے فیل سے جانبر ہو سکتی ہے اس سے کم درجہ کے مجرم عفونہوی سے کیوکرمحروم رہ سکتے ہیں۔

اگر درایت برقناعت ندگی جائے تو روایت کے لحاظ ہے بھی بیدواقعہ بالکل نا قابل اعتبار رہ جاتا ہے مسیح بخاری میں صرف ابن نطل کا قتل ندکور لے ہے اور بیامو ہا مسلم ہے کہ وہ قصاص میں قتل کیا گیا۔ مقیس کا قتل بھی شرکی قصاص تھا۔ باقی جن لوگوں کی نسبت تھم قتل کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ کسی زہ نہ میں آنخضرت و قتل کو ستایا کرتے ہے وہ روایت منقطع ہے جو قابل اعتبار نبیں اور ایت منقطع ہے جو قابل اعتبار نبیں ابن اسحاق کا فی نفسہ جو درجہ ہے وہ ان کتاب کے دیا گھوآئے ہیں۔

سب ہے زیادہ معتبر روایت جواس بارے میں پیش کی جائلتی ہے ابوداؤ دکی وہ روایت کے جس میں ندکور ہے کہ آن مخضرت وقت کے فتح کہ کہ اس مان نہیں دیا جا سکتا کی ابوداؤ دیے اس حدیث کونتل کر کے لکھا ہے کہ اس روایت کی سند جیسی چاہئے جھے کونییں ملی۔ سلے پھر اس کے بعد ابن خطل کی روایت نقل کی ہے کہ اس کے بعد ابن خطل کی روایت نقل کی ہے

(بقيه حاشيه المطيص فحه پرملاحظ فرمائيس)

لے بخاری کتے کمہ ''س''

مع ابوداؤه بابقل الاسير

(شروع میں جوروایت ہے) اس کا ایک راوی احمہ بن الفصل ہے جس کواز دی نے منکر الحدیث لکھا ہے اور ایک راوی اسباط بن نضر ہے جس کی نسبت نسائی کا قول ہے کہ' قوی نہیں ہے''اگر چہاس قد رجرح کسی روایت کے نامعتر ہونے کے لئے کا فی نہیں لیکن واقع جس قدراہم ہے۔اس کے لحاظ ہے راوی کی اس قدر جرح بھی روایت کے مفکوک ہونے کے لئے کا فی نہیں لیکن واقع جس قدراہم ہے۔اس کے لحاظ ہے راوی کی اس قدر جرح بھی روایت کے مفکوک ہونے کے لئے کا فی ہے۔

'' حارث بن ہشم کی صاحبز ادی ام عکیم ، عکر مد بن ابی جہل کی زوجہ تھیں' وہ فتح کمدے ون اسلام لائیں کیکن ان کے شوہر عکر مد بن ابوجہل اسلام سے بھا گ کر بمن چلے گئے' ام حکیم بمن کئیں اور ان کواسلام کی وعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئے اور کمہ بیں آئے 'آن مخضرت و آن کے جب ان کو و یکھا تو فر طامسرت ہے فورااٹھ کھڑے ہوئے اور اس تیزی سے ان کی طرف بڑھے کہ جسم مبارک برچا در تک نتھی پھران سے بیعت کی' ( کتاب انکاح)

یہ بات بھی اس موقع پر خاص طور پر لحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ جن لوگوں کوامن دیا جاتا تھاوہ اسلام پر مجبور نہیں کے جاتے ہے۔ تھے۔ تمام مورخین اور ارباب سیر نے تصریح کی ہے کہ حنین کی لڑائی میں جو فتح کمہ کے بعد پیش آئی لشکر اسلام میں کہ کے بہت ہے کھار بھی شامل تھے جواس وقت تک کا فر تھے اور فکست بھی زیا وہ تراسی وجہ ہوئی کہ پہلے حملے میں انہی کا فروں کے قدم اکھڑ سے اور اس اہتری کی وجہ ہے مسلمانوں کے قدم بھی نے تھم سکے۔

# فزائن حرم

حرم میں نذ وراور ہدایا کاخز اندا یک مدت ہے جمع ہوتا چاہ آتا تھا وہ محفوظ رکھا تھیا' کیکن مجسمہ جات اورتصوبریں

#### جيميه صغه كالقيدهاشيه)

یں نے اپ شخ ایوالعلاء ہے اس کی سندا چھی طرح مجھی نہیں ہی روایت ای سلسلہ ہے واقطنی اوافر کتاب الجج بیل ہے۔ اس بیل سند کے اس حصہ بیل ابو

قریس بول ہے۔ عروین عثان نے اپ باپ ہا اورانہوں نے اپ داوا ہے بدروایت کی۔ اس ہے طاہر ہے کہ سند کے اس حصہ بیل ابو

داؤ دکوشک ہے۔ ابوداؤ دکی تیسری روایت بیل صرف ابن نطل کے آل کا ذکر ہے جوشج بن رک کی روبیت ہے بھی ٹابت ہے۔ بیسی نے عم بن عبد الملک قمادہ اور حضرت انس ہیں ماروایت کی ہے جس بیل تمین مرواورا یک عورت لینی چاراشنی صرف آل کا تھم ہے تمین مرواورا یک عورت لینی چاراشنی صرف آل کا تھم ہے تمین مرواورا یک عورت لینی چاراشنی صرف آل کا تھم ہے تمین مرواورا یک عورت لینی چاراشنی میں مبد باور عبد اللہ بن سعد ابن ابی سرح اور عورت کا نام اس سارہ تھی۔ عبد اللہ بن سعد کے آل کی ایک انصاری نے نذر بائن تھی مرحم کے بہتے مسلسانوں کے کم پرحملہ کرنے کا خطافتیہ ہے جاتھ کی سے بہتے مسلسانوں کے کم پرحملہ کرنے کا خطافتیہ ہے جاتھ کی سے بہتے مسلسانوں کے کم پرحملہ کرنے کا خطافتیہ ہے جاتھ کی سے بہتے مسلسانوں کے کم پرحملہ کرنے کا خطافتیہ ہے جہتے ہیں ہے کہتے کی نے کھی ہے کہتے کی بائی ہے اس کی جاتھ کے بہتے کہتے کہتے کہتے کہتے کہتے کہتے کی ہے تھی ہے کہ کو گیا تائیدا سے کسی نے کسی نے کہی نے کہتے کی ہے تھی ہے این جھوڑ میں ان عبد المحک مطابقاتا تا تائی انتہار ہے اور اس کی اس روایت کوشیلی نے کھی ہے کہ کو گیا تائیدا سے کسی نے کسی نے کہی نے کہیں کے حقید ہے بیان جھوڑ میں ان عبد المحک مطابقاتا تا تائی انتہار ہے اور اس کی اس روایت کوشیلی نے کسی نے کہی نے کہتے کہ بیان جھوڑ میں ان عبد المحک مطابقاتا تا تائی انتہار ہے اور اس کی اس روایت کوشیلی نے کسی نے کسی نے کہتے کہ بیان جھوڑ میں ان عبد المحک مطابقاتا تا تائی انتہار ہے اس کسی نے کسی نے

بر باد کر دی گئیں' ان میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسلمبیل علیما السلام کے جسمے بھی تھے' حضرت عیلی' کی تصویر بھی تھی لے جس ہے لوگوں نے قبیاس کیا کہ کسی زمانہ میں عیسائیت کا اثر زیادہ غالب ہو گیا تھا' رنگین تصویریں جو دیواروں پرتھیں مٹ نے پہنی ان کے دھند لےنشان رہ گئے تھے اور دحضرت عبدالقد بن زبیر سکی تغییر تک باقی رہے۔ ک

مکہ معظمہ میں آنخضرت و کھنا کا قیام پندرہ دن تک رہا' جب یہاں سے روانہ ہوئے تو حضرت معاذین جبلٌ کواس خدمت پرمقرر کرتے گئے کہ ہوگوں کواسلام کے مسائل اوراحکام سکھا کمیں۔

# فتح مكهاور بت فحكني:

فی کے کہ کا اصلی مقصدا ش عت تو حید اور اعلاء کلمۃ القد تھا۔ کعبہ میں سینکڑوں بت تھے جن میں بہل بھی تھ جو بت پرستوں کا خدائے اعظم تھا'یہ انسان کی صورت کا تھا اور یا تو ت احمر سے بنا تھ۔ سب سے پہلے جس نے اس کو کعبہ میں لا کر رکھا تھا' خزیمہ بن مدر کہ تھا جومعنر کا بوتا اور عد تان کا پڑ بوتا تھا' جہل کے سامنے ساٹھ تیرر ہے تھے جن پر'' لا'' وُ' نغم'' میں لاکر رکھا تھا' خزیمہ بن مدر کہ تھا جومعنر کا بوتا اور عد تان کا پڑ بوتا تھا' جہل کے سامنے ساٹھ تیرر ہے تھے جن پر'' لا'' وُ' نغم'' کھے ہوا تھا' عرب جب کوئی کا م کرتا چا ہے تھے تو ان تیروں پر قرعہ ڈالتے اور'' ہاں' یا'' ناں'' جو پچھ لکا آس پر عمل کرتے ہے جنگ احد میں ایوسفیان نے اس جہل کی ہے بیکاری' وہ عین کعبہ کے اندر تھا۔ چنا نچہ جب آ مخضرت و تھا کہ میں واغل جو نے تو اور بتوں کے ساتھ وہ بھی بر ما وکر دیا گی۔

کہ کے اطراف میں اور بہت ہے بڑے بڑے بہت تھے جن کے لئے جج کی رسمیں اوا کی جاتی تھیں ان میں سے سب سے بڑے الات الل طائف کا معبودتھا' مکہ معظمہ سے ایک منزل کے فاصد پر نخلہ ایک مقام ہے عزی ایمیں منصوب تھا' بنوشیبان اس کے متولی تھے' اال عرب کا اعتقادتھا کہ القہ جاڑول میں فاصد پر نخلہ ایک مقام ہے' عزی ایمیں منصوب تھا' بنوشیبان اس کے متولی تھے' اال عرب کا اعتقادتھا کہ القہ جاڑول میں ''۔ ت' کے ہال اور سرمیوں میں ''عزی' کے ہال بسر کرتا ہے' عزیٰ کے سامنے عرب وہ تم ممناسک اور دسوم بجالاتے تھے جو کھیہ میں بجالاتے تھے'اس کا طواف کرتے اور اس پر قربانیاں چڑھاتے۔ سے

من قاتخت گاہ مشلک تھا' جوقد ید کے پاس مدینہ منورہ سے سات میل ادھر ہے' وہ ایک بن گھڑ اپھر تھا' از د، غسان ،اوس اور خزرج اس کا جج کرتے ہتے عمرہ بن حک نے جواصنام قائم کئے ہتے ہیان سب میں بالاتر تھا۔اوس اور خزرج جب کعبہ کا جج کرتے تو احرام اتار نے کی رسم (باں منڈ انا) ای کے پاس آ کرادا کرتے ہتے۔ ہے قبیلہ بذیل کا بت سواع تھا' جویڈج کے اطراف رہاط میں تھا' ہدا یک پھرتھا' اس کے متولی بنولیان تھے۔

بت پرتی کے میدوہ طلسم تھے جن میں ساراعرب گرفتارتھا'اب ان کی برہادی کا وفت آ چکا تھا اور دفعتاً ہر جگہ

خاك اڑنے لگی۔

ل فتح البارى ذكر فتح مكه

ع ﴿ فَيْ الْإِلْرِي ذَكِر فَتْحَ مُكَهُ (اخْبِارِ مُكَمَّازُرِ فَيْ مِنْ بِالنَّفِيلِ بِيوالْعَاتِ مُذَكُور جِن

ال معجم البيعه ن ذير مهل بحواله بشرم بن محمر كلبي

سے ہم تقصیل زرقانی جیدووم صفحہ مہم میں ہے۔

هے معمر ملا ن کرمن ہے۔

# موازن وثقیف غروهٔ حنین اوطاس طاکف شوال هیجری هو یَوْمَ حُنیّنِ إِذْ اَعْجَبَتْکُمْ كَثُرَ تُحُمْهُ

حنين:

حنین مکداورط کف کے درمیان ایک دادی کا نام ہے۔ ذوالمجازعرب کامشبور بازارادرعرفہ ہے تین میل ہے لے اور بیاس کے دامن میں ہے۔اس مقام کواوط س سلے بھی کہتے ہیں ہوازن ایک بڑے قبیلہ کا نام ہے جس کی بہت س شاخیں ہیں۔

اسلام کی فتو صات کا دائرہ گووسیج ہوتا جاتا تھالیکن اہل عرب بیدہ کھی رہے تھے کہ ان کا قبلۂ اعظم لیعنی مکہ اب تک محفوظ ہے۔ ان کا خیال تھا کہ محمد اگر قر کیش پر غالب آئے اور مکہ فتح ہوگی تو ہے شہدہ ہے پیغیر بین مکہ جب فتح ہوا تو تم م قب کل نے خود ہیش قد می کی اور اسلام قبول کرنا شروع کی سے لیکن ہواز ن اور ثقیف پر اس کا الٹا اثر پڑا نہ قبیلے نہا ہے جنگو اور اختیاز اور فتو ن جنگ ہے واقف تھے اسلام کو جس فقد رغلبہ ہوتا جاتا تھا نیبزیادہ مضطر ہوتے تھے سے کہ ان کی ریاست اور اختیاز کا خاتمہ ہوا جاتا ہے۔ اس بنا پر فتح مکہ ( کے بعد ) ہواز ن اور ثقیف کے روساء نے یہ بچھ لیو کہ اب ان کی باری ہے اس کئے انہوں نے ایک دوسر ہے سے ل کر مشورہ کیا اور تمام قب کل عرب سے قر ارداد ہوگئی کے مسلمانوں کے خلاف جو اس وقت کیے انہوں نے ایک دوسر ہے سے ل کر مشورہ کیا اور تمام قب کل عرب سے قر ارداد ہوگئی کے مسلمانوں کے خلاف جو اس وقت اسلام کو خرید کے جس ایک عام حملہ کیا جائے کہ مدل کے بواتو ان کو یقین ہو گیا کہ اب جلد تد ارک نہ کیا گیا تو پھر کوئی طافت اسلام کو خرید کر سے گی۔

آ تخضرت ﷺ کی روا تگی کے وقت ان کو بیفلط خبر پینجی تھی کہ تمد کا رخ انہی کی طرف ہے اس لئے اہ انتظار کی جا جت بھی نتھی' وفعتاً بڑے نے وروشور کے ساتھ خوو حملہ کے لئے بڑھے' جوش کا بیامالم تھ کہ ہر قبیلہ تمام اہل وعیال لے کرآیا تھ کہ بیجے اور عور تمی ساتھ ہوں گی تو ان کی حفاظت کی غرض ہے لوگ جانیں وے دیں گے۔

- ع قاضی عیاض کی بھی رائے ہے لیکن حافظ ابن حجر نے مکھ ہے کہ بن سی ق کی تھریج کے مطابق پیشن کے علاوہ ویار ہواز ل میں دومری وادی کا نام ہے۔ لتح الباری وزرقائی ذکر غو وہ ہواز ان واوطاس "" س"
  - ع صحح بخارى وَكرفت كم (ابعدً) باب مقام النبي على بسكه
- سے مار گو یوس حب لکھتے ہیں' حکومت، سلدی کی وسعت وراستیکام سے بدو کی قبائل جن کوریکستان کی آزادی بہت عزیز تھی نہیا ہت ڈیا نفسا تھے۔

لے یہاں مصنف کی عبارت میں پھوا نلاق ہے مطلب رہے کہ حنین ذرقانی کی تقریج کے مطابق مکداور طائف کے درمیان عرب کے مشہور بازار ذوالج ذکے پاس ہے جوع فدسے تین میل ہے۔ نیکن ابن سعد نے تقریح کی ہے کہ یہ مکد سے تین دن کے سفر کی مسافت پرووقع ہے۔''س''

اس محرکہ میں اگر چہ ثقیف اور ہوازن کی تمام شاخیس شریک تھیں تاہم کعب اور کلاب الگ رہ نوخ کی مرادر ک کے نئے استخاب تو مالک بن عوف اللہ بن اللہ بن عوف اللہ بنا مالہ بن عوف اللہ بن عوف اللہ بنا اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن عوف اللہ بنا اللہ بن عوف اللہ بن اللہ بن عوف ال

شوال ۸ بجری مطابق جنوری فروری ۱۳۰۰ء اس می فوجیس جن کی تعداد بارہ ہزارتھی اس سروسامان ہے تنین پر بڑھیس کے سی بڑا کی زبان ہے بے اختیار پیلفظ نکل گیا کہ' آج ہم پرکون غالب آسکتا ہے'' کیکن بارگاہ ایز وی میں ہے

لے عن فراہ و کا کف کے بعد مسلمان ہو گئے بیٹھے اور حفزت عمر "کے زیانہ بیل جنگ قاد سیہ بیٹل شریک ورد مثق کے حاکم ہوئے (زرق کی جلد ساتھ ۲)''س''

سے بیتر مرتفصیں طری میں ہے جد موصفی ۱۹۵۵ تا ۱۹۵۷

سع مندین خبل جدم صفحه ۱۳۳ صابین مام بخاری ہے بھی بیدوریت قل کی ہے میکن س میں دس بڑاری تعد و سے

سم منوط میں ہے کے جمہ آپ نے سے تھیارہ نگے قوال کے بہاجرایا طوع (یکنی جراہ نگتے ہوتا میں میں اینا) آپ نے مواجر میں طوعا (یوا وا باب الصماند میں بھی ای تشم ل رویت ہے )۔

#### نازش پېندنىقى ـ

﴿ وَ يَـوُم حُـنَيْنِ اذَ أَعُجَنتُكُمُ كَثِرَتُكُمُ فَمِم تُعَى عَنكُمُ شَيئًا وَّصَاقَتُ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ ثُلَمَ وَلَيْنُ مَ أَنْزِلِ اللهُ سَكَيْنَةً على رَسُونِهِ وَعِنى المُؤْمِينِينِ وَالزل حُنُودًا لَهُ مَرَوه مَا وَعَنى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

، در حنین کا دن یا به کرو ٔ جب تم اپنی کثرت پر نازاں تھے سیکن وہ پچھکام نیسٹی اور زمین باوجود وسعت کے تنگی کرنے گی ' پھرتم چینے پھیر کر بھاگ نکلے' پھرالقد نے اپنے رسول پر اور مسمی نول پر سلی نازل کی ، ورایسی فوجیس بھیجیں جوتم نے نہیں ویکھیں اور کا فرول کوعذاب دیا اور کا فرول کی میمی سزا ہے۔

فتے کے بجائے وہلہ اول میں مطلع صاف تھ۔رسول اللہ ﷺ نے نظرا تھا کردیکھا تورفقائے خاص میں سے بھی کوئی پہنو میں نہ تھا۔ <sup>لے</sup> حضرت ابوق دو جوشریک جنگ تصان کا بیان ہے کہ جب لوگ بھاگ نگلے تو میں نے ایک

ئے سیکن در روایتوں میں چنداصی ب کا ثابت قدم رہنا ندکور ہے۔ان دونوں رویتوں کی تطبیق ہے ہے کہ بیددو مختلف وقفول کے حا ات ہیں راوی نے اپنا مشاہدہ مکھا ہے تفصیل آ گے آئے گی (مصنف نے آئندہ تفصیل کا جو وعدہ کیا تھاوہ پورانہیں ہوسکا ہے اس لئے تفصیل کی ضرورت ہے۔ چنانچے اس سلسلہ میں چند ہا تنمی قابل تشریح ہیں۔

(۱) پہلی میدکہ مصنف نے ول وہلہ ہیں مسمانوں کی قشست تسیم کی ہے یہ بن اسحاق وغیرہ الل سیر کی رئے ہے لیکن صدیت سیح کا بیان ہے کہ مسمانوں کو پہلے کا میالی ہوئی ، وگ غنیمت پرٹوٹ پڑے ، وہٹمن کے تیر ند زوں نے موقع پاکر تیر ند زی شروع کردی جس ہے مسمانوں کی صفوں ہیں ہے ترتیمی نتشار ور پراگندگی پید ہوگئے۔ بخاری ہیں حضرت بر ع"کے لفاظ میہ ہیں

و با بما حميد عسهم بكشفو فاكت على العبائم فاستقيد بالسهام (بخاري غزوه يمن)

اور ہم نے جب ان پر حملہ کیا تو وہ فلکست کھ کر چیچے ہٹ گئے تو ہم لوگ وال غنیمت پر ٹوٹ پڑے تو انہول نے ہم کو تیرول پر دھر رہا۔

(۱) دوسری بات میہ ہے کہ فلکست کے فاہری اسباب میں سے میک سبب بینجی تف کداس جنگ میں پکھاوگ محض سغرض بی سے شریک ہوں جنگ میں پکھاوگ محض سغرض بی سے شریک ہوئے ہو اس جنگ میں شریک تھیں سے شریک ہوئے ہے کہ مسم نول کوئین جنگ میں دھوکہ دیں۔ چنا نچھے مسلم میں ہے کہ حضرت ام سلیم شنے جو اس جنگ میں شریک تھیں حضورانور پھی نے سے کاش کے یہ رسول اللہ اس طلقا مرفق کر دیکھتے نہی کی دجہ سے فلست ہوئی ہے۔ الفاظ ہے ہوئی کے یہ رسول اللہ اس طلقا مرفق کر دیکھتے نہی کی دجہ سے فلست ہوئی ہے۔ الفاظ ہے ہوئی

اقتل من بعد بامن الطلقاء الهرموا بك (غروه لشاءمع الرجال)

ہ، ریے سوان طلقا وکول کرد بجئے ان ہی نے آپ کو شکست ولوائی۔

مام تو وي اس كي شرح بيس لكھتے إيں۔

لم يحصل الفرار من جميعهم و المافتحة عبيهم من في قلبة مرض من مسلمة اهل مكة المتولعة و مشركتها الديس لم يكونوا استموا و الماكانت هزيمتهم فلحاة لا الصبالهم عليهم دفعة واحدةو رشقهم بالسهام ولا ختلاط اهل مكة معهم صمن لم يستقر الايمان في قلبه و ممن يتربص بالمستمين الدوائر فيهم نساء و صبيان خرجوا للعيمة

اع ده خير)

( پچھے صفحہ کا بقید حاشیہ )

سب نوگ نہیں بھ کے تھے بلکہ کمہ کے مؤلفتہ القلوب ہیں جومنافق تھے اور کمہ کے سٹر کین (جو اس جنگ ہیں شریک ہو گئے تھے اور جو ست نہی فی بڑیت اس وجہ ہے ہوئی کہ گئے تھے اور جو سب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) نہوں نے بھا گنا شروع کی تھا اور بیانا کہائی بڑیت اس وجہ ہے ہوئی کہ دشمنوں نے ایک ساتھ تیروں کی بارش شروع کر دی تھی اور نوع میں ایسے الل کھ بھی تھے جن کے دنوں ہیں یہان رائخ نہیں ہو تھا اور مسلمانوں پرمص نب کے منتظر تھے اس میں عورتیں ور بچے بھی تھے جو غنیمت کے لئے آئے تھے۔

مؤرخ طبری نے اس موقع پر مکہ کے ان طعقاء کی زبان سے جوفقر نے قل کے بیں وہ بھی اس راز کی پردہ کش کی کرتے بیں کہ ال مکداس جنگ میں مسموا ول کے س تھ در سے نہ تھے (جد اصفحہ ۱۹۲۹ الا بیڈن) متقدم مفسرول میں سے بن جر برطبری نے لکھ سے (المصنفاء محملو یو مند اس و حدو عل سے وقیق ابن جربرطبری جد اصفحہ ۱۳) عہدمتوسط کے مفسروں میں سے بوحیان ندک کے مفاظ ہے ہیں۔

ه يقال ال الطلقاء من اهل مكة فروا و قصد و القاء الهريمة في المسلين ، ( بحرالحيط جلد ۵ سفوت)

كها جاتا ب كه كمه ك طلقاء بها مع تع اوران كا مقصد بيتما كم سلما تول كوفكست بوجائه -

مناخرمنسروں میں سے صاحب روح المعانی نے تفسیر سور ہاتو بدیس میا افاظ لکھے ہیں

﴿ وَكَانَ أُولَ مِنَ أَنْهُرُمَ الطِيقَاءَ مَكُراً مِنْهُمْ وَكَانَ ذَلِكُ سَبَبِنَا لُوقُوعَ الْحَلِّنَ وَ هُرِيمَةَ عَيْرِهُمْ ﴾ (جِدِهُ اصِلَّا)

سب سے پہلے طلقا ء کمروفریب سے شکست کھا کر چیچے ہٹ گئے۔اس سے مسلم نوں میں بے ترجیمی ۱۱ رپسپانی کی صورت پیدا ہوئی۔

(۳) تیبری بات میہ ہے کہ پہپانی کے وقت آنخفرت ویک کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت ٹابت قدم رہی۔ اس سلسلہ میں بنائے ہشتیاہ بخاری کی حضرت انس والی روایت ہے جس کے الفاظ سے ہیں

فادبروا عنه حتى يقي وحده

لوك يتي بث من من يهال تك كرآب الله تهاره ك ـ

مصنف نے ان الفاظ کو ہے جی نظر رکھ ہے لیکن کا ہر ہے کہ اس کا مقصد ہیہ ہے جس جگہ رسول اللہ وہ نظام نے وہال کوئی نہ تھا اسی رو بہت میں حضرت انس ایش وفر وسے جی کہ جس حضرت رسول کر یم جی نے نصار کو آ واز دی تو انصار نے بیر فاظ کیے سبٹ یہ اسسار رسوں کہ جس سے معت (ہم حاضر ہیں یارسول اللہ وہ اس جی کہ ہم آ پ کے پاس ہیں) می باب جس حضرت نس معت (ہم حاضر ہیں یارسول اللہ وہ اس جی کہ ہم آ پ کے پاس ہیں) می باب جس حضرت نس کی ایک دوایت اس سے پہلے ہے جس جس انصار کے الفاظ ہیہ ہیں ا

﴿ لببك يا رسول الله و سعديث نحن بين يديث ﴿ ابخارى عُرُوهُ طا كُف )

ہم حاضر بيں يارسوں مقد ﷺ ! آپ خوش بيل كدہم آپ كے سامنے بيں۔
حافظ بن بجر نے حضور ﷺ كر تنها كى اور رفقا ك خاص كے پاس رہنے كر تطبق ن غاظيں كى ب

# گئی۔اس نے مڑ کر جھ کواس زور سے دبوج کہ میری جان پر بن گئ کیکن پھر وہ ٹھنڈا ہو کر گر پڑا۔ای اثناء میں میں نے ( پچھلے صفحہ کا بقید حاشیہ )

﴿ و يحجع بين قوله حتى بقى و حده وبين الا خدار الدالة على انه بقى معه جدماعة مان المراد بقى وحده متقد ما على العدو والذين ثبتوا معه كانوا وراء ٥﴾ ( جلد ٨٥ في ٢٢ مرم) اوراس قول شي كرحفور كي ما تحصير في ايك جم عت تحلى اوراس قول شي كرحفور كي ما تحصير في ايك جم عت تحلى تطبق بيب كرحفور في ما تحد و الكرس من عند من عند الم يسي كرحفور في ايك جم عند تحلى المياس بيب كرحفور في ايك جم عند تحليق بيب كرحفور في ايك بين من عند من من عند اورجوا بي كرس تحد ثابت قدم تنهودا بيب كرس تعد ثابت قدم تنهودا بيب كرس تعد ثابت قدم تنهودا بيب كرس تعد ثابت قدم تنهود تنهود قدم تنهود تنهود

دوسرے ہے کہ بخدری بی میں حضرت براء کی جوروایت ہاں میں حضرت براء کقری کرتے ہیں کدابوسفیان بن حارث اس وقت حضرت براء کا تصریح کرتے ہیں کدابوسفیان بن حارث اس وقت حضرت رسول مللہ وقت کے پاس موجود شخصاور آپ کی سواری کی مگام تھ سے شخص (غزوہ فاتین بخاری)
مسلم میں حضرت عباس کے پُر زورا مفاظ ہے ہیں کہ میں نے اور ابوسفیان بن حارث نے حضور وقت سے عبید کی ختیار نہیں کے۔
کی۔

﴿ ولرمت الله و الوسعيال بن الحارث س عندالمطلب رسول الله ﷺ فلم تفارقه ﴾ (مسم نزوه حين) صحيحين كي ان روايات كي سواروايت و يل مجلى بيش تظرر بها ضروري ہے

(۱) ابن الی شیبہ کی ایک مرسل روایت میں جو تھم بن عتیبہ سے مروی ہے چار آ دمیوں کا حضور ﷺ کی خدمت میں ہو تی رہنا تایا سمیا ہے (فتح الباری جلد ۸صفحہ۲۳)

(۲) ترندی نے حضرت ابن عمر " ہے روایت کیا ہے کہ اس دن حضور وہ اسکے ہمراہ سود ومی باقی رہ گئے تھے (ترندی ابواب ابجہاد باب ماجاء می الثبات عبد الفتال)

(۳) منداحمہ (جاول ۱۳۵۳) وجا کم میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ اس دن حضور کے ہمراہ اس آ دمی باقی رہ گئے تھے (فتح الباری ج ۴ص)

(٣) بیم فل نے حارثہ نعی ن سے روایت کیا ہے کہ سوآ دمی ہاتی رو گئے تنے (زرقانی جسم ٢٣) ابولیم نے درائل میں سوکی تفصیل بتائی ہے کتمیں سے پچھزا کدمی جزین تھے بقیدانعہ ریتے (فتح اساری ج ۴۸ ٢٣)

(۵) دبن اسحاق کی روریت ہے کہ حضور وہ اللہ کے پاس اس وقت مہاج میں افسار اور اٹل بیت میں ہے حسب و مل سحاب معاب معاب موجود منتے حضرت ہو بکر محارت عمر محضرت علی محاب معاب بن عبد المطلب ، حضرت ہوسفیات بن حارث ، حضرت بعضرت و بعضرت اسامہ بن زید ، حضرت ایمن بن ام ایمن ۔
حارث ، حضرت فضل بن عباس ، حضرت رہیجہ ، حضرت اسامہ بن زید ، حضرت ایمن بن ام ایمن ۔

س تفصیل کا صلاب ہے کہ حفزت س کے الفاظ ہے وہ مدہ پنا فاج ہی کہ مخلی پر ہاتی نہیں رہ سکتے ۔ حافظ ہن جم نے اس کی توجہ ہے گئی س سے کہ ان الفاظ کا مطلب ہے ہے کہ سور وہ گئی آئے ور بقیہ لوگ چیجے تھے بکن س س ف توجید ہے کہ س لفاظ ہے تاہت قد مر ہنے والوں میں جواختگ ف پایاجا تاہاں قد مر ہنے والوں میں جواختگ ف پایاجا تاہاں کہ مختف توجید ہیں گئی جی (ملا حظ ہور رقائی ج سام ۴۳) کیکن میں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ حضرت سرور کو نین کھی کے تی باس تھ ور تھوڑی تھوڑی تعداد میں حضور کے گروجیج ہوگئی ۔ ای وجہ سے مختف ہوگوں نے تعداد میں کئی ہیں اللہ وجہ سے مختف ہوگوں نے مختف تعداد میں کئی ہوگئی ۔ ای وجہ سے مختلف ہوگوں نے مختف تعداد میں کئی ہوگئی ۔ ای وجہ سے مختلف ہوگوں نے مختف تعداد میں کئی ہوگئی ۔ ای وجہ سے مختلف ہوگوں نے مختف تعداد میں کئی ہوگئی ۔ ای وجہ سے مختلف ہوگوں نے مختلف تعداد میں کئی ہوگئی ہوگئی ۔ اس وجہ سے مختلف موگوں کے مختلف تعداد میں کئی ہوگئی ہوگئی ۔ اس وجہ سے مختلف موگوں کے مختلف تعداد میں کئی ہوگئی ہ

حضرت عمرٌ كود يكھا' يوچھ كەسلمانو سكاكيا حال ٢٠٠ يو لے كه قضائے البي يجي تقى \_ل

قلست کے مختلف اسباب سے مقدمۃ انجیش میں جو حضرت خالد کی افسری میں قدار اوہ ترفتے کہ سے جدید الاسمام نوجوان سے وہ جوانی کے غرور میں اسلے کہنگ پہن کر بھی نہیں آئے تھے۔ کی فوج میں وہ ہزار طلق ایسی وہ اوگ سے جوانی نقد را ندازی میں تم مرب میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے میدان جنگ میں ان کا ایک تیر بھی خالی نہیں ہو تا تھا۔ کی کھار نے معرکہ گاہ میں پہلے پہنچ کر مناسب مقامات پر بھند کر لیا تھا اور تیر اندازوں کے دستے پہاڑ کی گھاڑوں کھوؤں اور دروں میں جا بجاجی دیتے تھے فوج اسلام نے صبح کے وقت جب خوب اجوابھی نہیں ہواتھ حملہ کیا میدان جنگ اس قد رنشیب میں تھ کہ پاؤں جم نہیں سکتے تھے حملہ آوروں کا بڑھن تھ کہ سامنے ہے ہزاروں فوجیں ٹوٹ پڑی اور حرکمین گاہوں سے قدرا ندازوں کے دستے نکل آئے اور تیروں کا مینہ برس دیا مقدمت انجیش ابتری کے ساتھ ہے قابو ہو کر چھے ہٹا اور پھر تمام فوج کے پاؤں اکو کے دستے نکل آئے اور تیروں کا مینہ برس دیا مقدمت انجیش ابتری کے ساتھ ہے قابو ہو کر چھے ہٹا اور پھر تمام فوج کے پاؤں اکو کھر گئے سے بخاری میں ہو کہ دوروں کا بین ہرس دیا عمد مقدمت انجیش ابتری کے ساتھ ہے قابو ہو کر چھے ہٹا اور پھر تمام فوج کے پاؤں اکو کھر گئے دی جنوں کی میں ہو کہ دوروں کا مینہ ہوں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کی سے کہ واروں کو خوروں کے انہوں کے تھے واروں کی براہ کی انہوں کے دوروں کا کھر کے دوروں کا میں ہوں کے دوروں کی سے کہ واروں کی میں ہو کھر کے دوروں کی ہوں کے دوروں کی ہوں کے دوروں کی ہوئی کے دوروں کی ہوئی کے دوروں کی ہوئی کے دوروں کی ہوئی کے دوروں کی کہا ہوں کے دوروں کی ہوئی کے دوروں کی ہوئی کے دوروں کی کر کر دوروں کی دوروں کی دوروں کے دوروں کی کر دوروں کی دوروں کو بھر کر کی دوروں کی ہوئی کے دوروں کی دوروں کی دوروں کی برادوں کو بھر کی بیا کہ دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کو کر کر کر کر کر دوروں کی دوروں ک

تیروں کا مینہ برس رہا تھا۔ ہارہ بزارفو جیس ہوا ہوگئ تھیں سیکن ایک پیکرمقدس پا بر جاتھ جو تنہا ایک فوج' ایک هک' ایک اقلیم' ایک عالم بلکہ مجموعہ 'کا کتا ہے تھا۔

آ تخضرت و ابنی جانب دیکھااور پکاراب معند الاس آ اواز کے ساتھ صدا آئی ' ہم جا ضربیں' پھر آپ نے ہا تھے مدا آئی ' ہم جا ضربیں' پھر آپ نے ہائیں جانب مڑکر پکارا اب بھی وہی آواز آئی ' آپ سواری ہے اُتر پڑے اور جلال نبوت کے لہجہ میں فر مایا ' میں اللہ کا نبی اور اس کا پینیمر ہول' ۔

بخاری کی دوسری روایت میں ہے:

اما البي لا كدب على تغير بول بي جموث بيل بي الما البي لا كدب عن الطلب كابيا بول -

حضرت عباس "نهایت بلندا واز شنے آپ نے ان کو علم دیا کہ مہاجرین اور انصار کو آواز دو انہوں نے نعروہ ادا و مارا یا اوگروہ انصار! یامعشر الانصاریا اوگروہ انصار!

اواصحاب الثجرة (بيعت رضوان والي)

يا اصحاب الشجرة

ل مستح بخاري غزوه محتين ج اص ۱۱۸ "س"

من بخارك باب الجهاد باب من صف صحابه عبدالهريمته و برول عن دابة "س"

سعی مصنف کا بیفقرہ واضح نہیں ہے۔ مقصود بیہ ہے کہ گووہ کلمہ شہادت پڑھ کرمسمان ہو پچکے تنے جیسا کہ عمدۃ انقاری جد بہشتم ص ۳۵۹ مصراور شرح مسلم نووی غزوہ النساءمع الرجال میں ہے لیکن ہنوزوہ تازہ مسلمان تنے ارائخ الاسلام نہیں ہوئے تنے اس لیے مہاجرین و نسار جیسا سنقلال واثبات ان بیں اس وفتت تک پیدائمیں ہواتن ''س''

س بخارى إب الجهاد (باب فدكور) "س"

هے مسجع بخاری جید دوم ص ۲۶۱ (غزوهٔ طائف)

اس پراٹر آ وا کا کانوں میں پڑتا تھا کہ تمام فوج دفعتہ پلٹ پڑی جن لوگوں کے گھوڑ ہے کھی اور گھمسان کی وجہ ہے مڑنہ سکے۔انہوں نے زر ہیں مجھینک ویں اور گھوڑوں سے کود پڑے دفعۃ لڑائی کا رنگ بدل گیا ' کفار بھاگ نکلے اور جورہ گئے ان کے ہاتھوں میں جھکڑیاں تھیں' بنو مالک ( ثقیف کی ایک شاخ تھی) جم کرلڑے کیکن ان کے ستر آ دمی مدرے گئے اور جب ان کاعلمبر دارعثان بن عبدالقد مارا گیا تو وہ بھی کا بت قدم ندرہ سکے۔

شکست خورد ہ فوج ٹوٹ پھوٹ کر پچھاوط س میں جتع ہوئی اور پچھ طا نف میں جا کر پٹاہ گزین ہوئی جس کے ساتھ مید سالا رکشکر مالک بن عوف بھی تھا۔

#### اوطاس:

اسیرانِ جنگ کی تعداد ہزاروں ہے زیادہ تھی ان میں حضرت شیمہ ہو ہی تھیں جورسول ابقد وہ تھی کی رض می بہن تھیں' لوگوں نے جب ان کو گرفتار کی تو انہوں نے کہا'' میں تمہارے بیفیہر کی بہن ہوں۔' لوگ تصدیق کے لئے آنخضرت وہ تھا کے باس لائے انہوں نے بیٹے کھول کردکھائی کدا کید دفعہ بھین میں آپ نے دانت ہے کا ٹاتھا' بیاس کا نشان ہے۔' فرط محبت ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ان کے جیھنے کے لئے خودردائے مبارک بچھائی' محبت کی نشان ہے۔' فرط محبت ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ان کے جیھنے کے لئے خودردائے مبارک بچھائی' محبت کی باتی ہوتو وہاں پہنچا بیا تھی کیس چندشتر اور بکر بیاں عن بیت فرما کی میں اور ارش دکیا کہ'' جی جا ہے تو میر نے گھر چل کر رہواور گھر جانا چاہوتو وہاں پہنچا دی گئیں۔

### محاصره طا نف:

حنین کی بقیہ فکست خوروہ فوج طاکف میں جاکر پناہ گزین ہوئی اور جنگ کی تیاریاں شروع کیں۔ طاکف نہایت تحفوظ مقام تھ' طاکف اس کواس لئے کہتے ہیں کہاس کے گردشہر پناہ کے طور پر چارد بواری تھی' یہاں ثقیف کا جوقبیلہ آباد تھ نہایت شج ع' تمام عرب میں متاز اور قریش کا گویا ہمسرتھ' عروہ بن مسعود جو یہاں کا رئیس تھ' ابوسفیان (امیر

إ مندابن منبل جديم صفحه ١٣٩٩

ع طبری جدر ۳ صفی ۱۹۲۱ مطبوعه کورپ

سل طبقات این سعد دا صابه دطبری (جند ۳ صفحه ۱۶۲۸) به

معاویہ کے باپ) کیلا کی اس کو بیابی تھی' کفار مکہ کہتے تھے کہ قرآن اگر انز تا تو مکہ یاطا کف کے روساء پر انز تا کیہ ۔۔۔ لوگ فن جنگ ہے بھی واقف تھے۔ طبری اور ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ عروۃ بن مسعود اور خیلان بن سلمہ نے جرش (یمن کا ایک ضعع) میں جاکر قلعہ شکن آلات لیعنی دبابہ ضبّو راور مبنیق کے بنانے اور استعمال کرنے کافن سیکھا تھا۔ لے

یہاں ایک محفوظ قلعہ تھ' اللشمراور حنین کی فلست خور دہ فوج نے اس کی مرمت کی ،سال بھر کا رسد کا ساہ ن جمع کیا' جاروں طرف منجلیقیں اور جا بجاقد را نداز متعین کئے' مع

> ﴿ اللهم اهد ثقيفا واثت بهم ﴾ اے الله ثقیف کوم ایت کراور تو نیق دے کہ میرے یاس حاضر ہوجا کیں۔

# تقسيم غنائم:

محاصرہ جھوڑ کرآپ جھر انہ تشریف لائے نئیمت کا بیٹارڈ خیرہ تھ۔ چھے بزاراسیران جنگ چوہیں ہزاراونٹ عپالیس بزار (سے زیادہ) بکریال اور چار ہزاراوقیہ چاندی سے تھی اسیران جنگ کے متعبق آپ نے انتظار کیا کہ ان کے عزیز وا قارب آ کیس تو ان سے گفتگو کی جائے کیکن کی دن گزر نے پرکوئی ندآیا' مال نئیمت کے بانچ جھے کئے مکئے جار حصے سے اعدہ اس فوج کو تقسیم کئے گئے خمس بیت امال اور غرباومسا کین کے لئے رکھ گیا۔

مکہ کے اکثر رؤ ساء جنہوں نے حال میں اسلام قبوں کیا تھ' ابھی تک ند بذب الاعتقاد تھے، انہی کوقر آن مجید میں مؤلفۃ القلوب کہا ہے' قرآن مجید میں جہال زکو ہ کے مصارف بیان کئے ہیں' ان لوگوں کا نام بھی ہے' آنخضرت اللہ نے ان لوگوں کونہایت فیاضا ندانوں مات دئے جن کی تفصیل ہے :

•• ۱۳۰۰ اونٹ اور ۱۲۰ ااو قیدجا ندی

#### الوسفيان مع اولا د

| 222005.2                             |      |
|--------------------------------------|------|
| طبري جلد ٢ صفحه ٢ ١٦ امطبوعه يورپ    | _    |
| تاريخ فنيس جلد دوم صفحة الااوابن سعد | 7    |
| این سعد ( جزمغازی صفیه۱۱) * س'       | 1    |
| طبقات این سعهٔ برخ مغازی ص ۱۱۰ س     | اً ا |

| ۴۴۰ اوترف                        | ڪيم بن حزام                          |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| ++  وثرف                         | تضرين حارث بن كلد وتقفى              |
| ••ااوثث                          | صفوان بن إمبير                       |
| ••ااوتث                          | قیس بن عدی                           |
| •+ااوثرف                         | سهبيل بن عمرو                        |
| ••ااونث                          | حويطب بن عبدالعزمي                   |
| ں بھی ان انعامات کے مستحق تھرے ) | (ان کےعلاوہ نئین غیر کمی نومسلم رئیم |
| • • ااونث                        | اقرع بن حابس (حتیمی)                 |
| ••ااوثث                          | عیبینه بن حصین ( فزاری )             |
| ••∏وثث                           | ما لک بن عوف (تصری)                  |

ان کے علہ وہ بہت ہے لوگوں کو پپی س پپی س اونٹ عطا فر یائے عام تقسیم کی رویے نوج کے حصہ میں جو آپیوہ فی کس جپی راونٹ اور جپی بیس بکریاں تقییں۔ چونکہ سواروں کوتکن حصہ ملنا تھا اس لئے برسوار کے حصہ میں بارہ اونٹ اور ایک سومیس بکریاں آپ کیں ہے !

جن لوگول پر انعام کی بارش ہوئی عموماً اہل مکہ اور اکثر جدیدا ہاسلام تھے۔ اس پر انصار کورنج ہوا' بعضول نے کہا رسول اللہ وہ کی نے قریش کو انعام دیا اور ہم کو محروم رکھا' حالا تکہ ہی ری تلوارول سے اب تک قریش کے خون کے قطرے شکتے ہیں۔ بعض یو لے کہ مشکلات میں ہماری یا دہوتی ہے اور نمٹیمت اوروں کو ملتی ہے۔ کے

آ مخضرت و النظام نے ہے جے سے تو انسار کوطلب فر مایا' ایک چرمی خیمہ نصب کیا گیا جس میں لوگ جمع ہوئے آ ب و انسان کی طرف خطاب کیا گئم نے ایسا کہا؟ لوگوں نے عرض کی کہ' حضور ؟ ہمارے سربرآ وروہ لوگوں میں سے کسی نے بینہیں کہا' نو خیز نو جو انوں نے بی نقرے کے تھے' سے صحیح بخاری باب منا قب الانصار میں حضرت انس سے کسی نے بینہیں کہا' نو خیز نو جو انوں نے بینقرے کے تھے' سے صحیح بخاری باب منا قب الانصار میں جو نے تھے' سے سے روایت ہے کہ جب آ مخضرت و انسان کو بلا کر ہو چھ کہ یہ کیا واقعہ ہے؟ تو چونکہ انصار جموث نہیں ہو لتے تھے' انہوں نے کہا ''آ ہے نے جو سامیح ہے۔''

آپ نے یک خطبہ دیا جس کی نظیر فن بلاغت میں نہیں مل سکتی انصار کی طرف خطاب فریا کر کہا '' کیا یہ سی نہیں ہے کہ تم پہلے گمراہ شخے القد نے میر ہے ذریعہ ہے تم کو ہدایت کی تم منتشر اور پرا گندہ تھے القد نے میر ہے ذریعہ ہے تم میں اتفاق پیدا کیا 'تم مفس شخے اللہ نے میر ہے ذریعہ ہے تم کو دولت مند کیا۔''

ل طبقات این سعد جزمغازی ص ۱۰ اوز رقانی علی المواهب جدر ۳ صفحه ۳ س ۴ س

م صحیح بنی ری غزوه طائف

آپ بیفر ، نے جاتے تھےاور ہرفقر ہ پرانصار کہتے جاتے تھے کہ''القداور رسول کا احسان سب سے بڑھ کر ہے۔ <sup>لے</sup> آپ نے فر مایانہیں تم یہ جواب دو کہا ہے تھے تھے کو جب لوگوں نے جھٹلایا تو ہم نے تیری نصدین کی ہے تھے کو جب لوگوں نے چھوڑ دیا تو ہم نے پناہ دی' تو مفلس آیا تھ ہم نے ہر طرح کی مدد کی۔

یہ کہدکرآ ب وہ کی اے فرہ یا کہ''تم بیدجواب دیتے جاؤ اور میں کہتا جاؤل گا کہتم سی کہتے ہو'لیکن اے انصار! کیاتم کو بیاپندنہیں کہلوگ اونٹ اور بکریاں لے کرجا کیں اورتم محمد کو لے کراپنے گھر آؤ۔''

انصار ہےا ختیار جیخ اٹھے کہ'' ہم کوصرف محمد درکار ہے''اکثر وں کا بیرحال ہوا کہ روتے روتے ڈاڑھیوں تر ہو گئیں'آپ نے انصار کوسمجھ بیا کہ مکہ کے لوگ جدید الاسلام ہیں' میں نے ان کو جو پچھودیا حق کی بنا پڑہیں دیا بلکہ تا یف قلب ملے کے لئے دیا۔

حنین کے اسرانِ جنگ اب تک جمر انہ میں محفوظ سے ایک معزز سفارت آنخضرت وہنگا کی خدمت میں ہ ضر ہوئی کداسیرانِ جنگ رہا کرد ہے جا کیں 'یدہ وقبیلہ تھ کہ آپ کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ ای قبیلہ ہے تھیں' رئیس قبیلہ (زبیر بن صرد) نے کھڑے ہوکرتقریر کی اور آنخضرت وہنگا کی طرف مخاطب ہوکر کہ ''جوعورتیں چھپروں میں محبوں ہیں' انہی میں تیری پھو پھیاں اور تیری خالا کیں جی القد کی قشم اگر سلاطین عرب میں ہے کس نے ہمارے خاندان کا دودھ پیا ہوتا تو ان سے بہت پچھامیدیں ہوتیں اور تیم ہے تو اور بھی زیادہ تو قعت ہیں''۔ آنخضرت وہنگا نے فر مایا کہ خاندان عبد المطلب کا جس قد رحصہ ہو وہ تمہارا ہے لیکن عام رہائی کی تدبیر سے ہے کہ نماز کے بعد مجمع ہوتو سب کے سامنے یہ درخواست جمع کی ما صفیق کی آپ نے فر مایا ''مجھ کو صرف اپنے فرندان پر اختیار ہے' لیکن میں تم مسمانوں سے ان کے لئے سفارش کرتا ہوں۔'' مہاجرین اور انصار بول اشے' ہی را خدان کی اس طرح تھ ہر اردفعتا آن زاد تھے۔ سے

### واقعات ِمتفرقه:

حضرت مارید " کے بطن ہے ای سال ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام آئے خضرت کی نے ابراہیم رکھ استخضرت کی اورج گربن کواس بچدے نہا ہے محبت تھی اور کے سال (کا یا اٹھارہ مہینے) زندہ رہا۔ جس دن ابراہیم نے وفات پائی سورج گربن ہوا عرب کا عقیدہ تھ کہ سورج گربن عظیم الثان انسان کی موت کی علامت ہے لوگوں نے سمجھا کہ بیدا براہیم کی موت کا متبہ ہے آئے ضرت کی نے لوگوں کو جمع کر کے خطید دیا کہ ''سورج اور جانداللہ کی قدرت ہیں کسی کے مرنے اور جینے بیتان میں گربن نہیں لگتا۔ 'اس کے بعد آ پ نے کسوف کی نماز ہاجی عت ادا فرمائی سے آئے ضرت بیٹ کی صرحز اور حضرت زینب " کا بھی ای سال انقال ہوا۔

ل صحیح بخاری صفحه ۹۲۴ باب غزوهٔ طا نف

ع مسیح بخاری صفحه ۱۳۶۴ به ب غزوهٔ طائف و فتح ایباری جدد ۸صفحه ۱۳٬۳س<sup>۴</sup>

سے میں بخاری وقتے لباری پوری تفصیل فتح الباری بیں ہے

سم بخاری پاپ کسوف

# <del>ع</del> واقعدا يلاء دخيير وغزوهٔ تبوك

# ایلاءاورتخبیر لے 9ھ:

رسول القد وقط زاہد انداور تمام زخارف دنیوی ہے بیگاند زندگی سرکرتے تھے۔ دود و میہینے گھر میں آگ نہیں جنتی تھی آ ئے دن فاقے ہوتے رہے تھے مدت العمر دووقت برا برسیر ہوکر کھانا نصیب نہیں ہوا۔ از واج مطہرات "اس جنس لطیف میں شامل تھیں جن کی مرغوب ترین چیز عمو آزیب وزینت اور نازونہت ہے اور گو شرف صحبت نے ان کو تم م ابنائے جنس سے متاز کردیا تھا تا ہم بشریت بالکل معدوم نہیں ہو سکتی تھی خصوص وہ دیکھتی تھیں کہ فتو ھات اسلام کا وائر ہ برحت ا جنائے جنس ہو تا ہے اور گئی ہو سکتا ہے ان کی داحت و آرام کے لئے کافی ہو سکتا ہے ان واقعات کا قضا تھا کہ ان کے مروق عت کا ج مربر وقت عت کا ج مربر یوج تا تھ۔

ازواج مطہرات میں بڑے بڑے گھرانوں کی خاتو نیں تھیں' حضرت ام جبیبہ تھیں جو رئیس قریش کی صحبر اوک تھیں' حضرت جو برید 'جو قبیلہ بنی المصطلق کے رئیس کی بینی تھیں' حضرت صفیہ '' تھیں جن کا باب خیبر کا رئیس اعظم تھ' حضرت عائش '' تھیں جو حضرت ابو بھر '' کی صاحبز اوک تھیں' حضرت حفصہ '' تھیں جن کے والد فاروق اعظم تھے' بھر بہت کے اقتضا ہے ان میں منافست بھی تھی اور حریف کے مقابلہ میں اپنے رحبہ اور شان کا خیال رہتا تھ' آ تخضرت بھی تھی وہ ع باسایہ ترانی پہندم' کی حد تک تھی۔

ایک دفعہ کی دن تک آنخفرت وہ میں حضرت زینب کے پاس معمول ہے زیادہ بیٹے جس کی وجہ یہ گئی کہ حضرت زینب کے پاس معمول ہے زیادہ بیٹے جس کی وجہ یہ گئی کہ خضرت زینب کے پاس کہیں ہے شہد آگ تھا انہوں نے آپ کھی کے سامنے بیش کیا آپ کوشہد بہت مرغوب تھا آپ نے نوش فر مایا اس بی وقت مقررہ ہے دریر ہوگئی مفرت عائشہ کورشک ہوا مفرت حفصہ سے کہا کہ رسول القد میں ناتہ ہارے یا تمہارے گھر بیس آئیل تو کہن چا ہے کہ آپ کے مندے مفافیر کی بوآتی ہے کہ مفافی کے بیولوں ہے شہد کی کھیاں رس جوتی ہیں) آنخضرت وہ اللہ اللہ تعلق کے بیس شہد نہ کھاؤں گا اس پرقرآن مجید سے کی ہے آ یہ انہوں۔

# ﴿ يَالُهُمَا لَسَّى لَمْ تُحرَّمُ مَا حَلَّ اللَّهُ لَكَ تَسْعَىٰ مَرْصَابَ رُو حَتْ ﴾ (تحريم آيت)

لے بعض محد ثین کی رائے ہے کہ بیدہ والحجہ ہے گاہ قد ہے اس اشتی وکا سب بیہ ہے کہ بعض رویتوں میں بیدند کورہو ہے کہ بیتروں میں بیدند کورہو ہے کہ بیتروں میں بیدند کورہو ہے کہ بیب اس حادث کی مبہم خیر ہے مسمانوں میں ضطر ب دیجہ تو سمجھے کہ خسان کا بدت و مسلمانوں میں اطلاع پہلے معلوم ہو چکی تھی غسان کا حملہ ہونے وارا تھا حافظ بن حجر ور محدث و میں ہونے وارا تھا حافظ بن حجر ور محدث و میں مونے وارا تھا حافظ بن حجر ور محدث و میں طلاع ہے جدائی تا بہت کیا کہ بیداوائل و چکاوا تھ ہے (دیکھو لاتے الباری جدو اصفی و ۲۵)

مع المستح بناری میں مروقر میں ان قدوروں تاب علی تاب مروق میں ماروفسیں سے مصالے بس بیل بیانجی ہے کہ می آر ہیں میں او ان سامل سے بھی شریک مرلی کیس ورجس نے ول اس کا اظہار کیاد واحضرت مود فرقتیں۔

## اے تیفیبر! اپنی بیو یوں کی خوش کے لئے تم اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کوترام کیوں کرتے ہو۔ علامہ بینی نے بخاری کی شرح میں لکھا ہے:

﴿ فال قلت كيف جار لعائشة و حفصة الكذب و المواطاة التي فيها ايداء رسول الله على ماهم المنات كانت عائشه صعيرة مع انها وقعت منها من عير قصد الايداء بن عني ماهم من حيلة النساء في العيرة على الضرائر ﴾ (تغير سورة تحريم)

اگر کوئی یہ کیے کہ حضرت عائش اور حفصہ کو مجموث بولن اور آئخضرت وہیں کے خلاف سرزش کرتا کیونکر جائز تھا' تو جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ کسن تھیں' اس کے علاوہ ان کا مقصود آنخضرت وہیں کا ایڈ اویتانہیں تھا بلکہ جیسا کہ عور تم اپنی سوکتوں کے مقابلہ میں رشک ہے تہ ہیریں اختیار کرتی ہیں' اس طرح کی ایک تہ ہیرتھی۔

لیکن علامہ موصوف کا جواب تشکیم کرنا مشکل ہے اول تو بیدوا قعد ایلاء کے واقعہ کے سلسلہ میں ہے جو 9 وہ میں واقع ہوا تھا' اس وفت حضرت عا کشہ "سترہ برس کی ہو چکی تھیں' دوسرے حضرت عا کشہ " سمس تھیں لیکن اور ازواج مطہرات جواس میں شریک ہو کی وقت کشیں' خود حضرت حفصہ " کی عمر آنخضرت وظیما کی شادی کے وقت ۳۵ برس کی تھی۔ برس کی تھی۔ برس کی تھی۔

الارے نزدیک مفافیر کی بوکا اظہار کرنا کوئی جھوٹ بات نہ تھی تمام روا پھول سے ثابت ہے کہ آنخضرت ہوگئا لطیف المز اج تھے اور رائحہ کی ذرائ نا گواری کو برداشت نہیں فر ہا سکتے تھے لے منی فیر کے پھولوں میں اگر کسی تسم کی کرختگی ہوتو تعجب کی بات نہیں سے البتہ ازواج مطہرات کا ایکا کرنا بظا ہر کل اعتراض ہوسکتا ہے لیکن میک کا اعتقاد نہیں کہ ازواج مطہرات معھوم تھیں یا اپنے انجاح مقصد کے سے جائز وسائل نہیں اختیار کرتی تھیں اس زمانہ میں میدواقعہ پیش آیا کہ آنخضرت وہنگانے کوئی راز کی بات معفرت مفصہ سے فرمائی اور تا کید کردی کہ کسی سے نہ کہنا کیکن انہوں نے معفرت عاکشہ کے کہدویا اس بربیہ آبیت اتری:

شکر رنجیاں بڑھتی گئیں اور حضرت عائشہ "وحفصہ" نے باہم مظاہرہ کیا' لیعنی دونوں نے اس پر اتفاق کیا کہ دونوں اللہ اس پر حضرت عائشہ "وحضرت حفصہ "کی شان میں بیرآ پیتیں اتریں

ال منداحرجيد لاصلحه ١٣٠٩" "س"

ل عمدة القارى جدد ٥ سفر ٢٢٣ " س"

(mmm)

﴿ إِنْ تَشُونَا إِلَى اللّهِ فَقَدُ ضَعَتُ قُلُو لُكُمّا وَإِنْ تَطَاهَرا عَنَيْهِ قَالٌ اللّه هُوَ مَوْلاً أُ وحبريلُ وصائحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَا لِكَةُ بَعُدُ ذَلَكَ ظَهِيْرٌ ﴾ (سورة تريم)

اً برتم دونوں اللہ کی طرف رجوع کرونو تمہارے دل ماکل ہو بچکے ہیں اورا گران کے (بیخی رسول اللہ) کے مقابلہ ہیں ایکا کرونو القداور جبریل اور نیک مسلمان اور سب کے بعد فرشتے رسول اللہ کے مددگار ہیں۔

حضرت عمر " فرماتے ہیں کہ ہیں اور ایک انصاری (اوس بن خولی یاعتبان بن مالک) ہمیں یہ تھے اور معمول تھ کہ باری باری ہے ایک دن چے لے کرہم دونوں خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔

ا بالد خانہ کے سے محادیث میں مشر بدکا لفظ آیا ہے مشر بدک نام سے زیادہ ترمشر بدائم براہیم (ماریہ مشہور ہے ای لئے بعض لوگوں کو بیشہ ہوا ہے کہ بیدوں کا میں میں میں میں میں موجود ہے اور جس کو مصنف نے آھے تقل کیا ہے اس سے بھی تنہ در ہوتا ہے کہ بیدوں مقام تی جو حفرت عفصہ علے گھر اور موجد نہوی سے باکل متصل تھا کہ حفرت عائشہ کے بچر وکا بالا خانہ تھا جو بھی متصل تھا کہ حفرت عائشہ کے بچر وکا بالا خانہ تھا جو مسلم تھا کہ حفرت عائشہ کے بچر وکا بالا خانہ تھا جو مسلم بی میں میں خود د) ''س' کا مسلم میں بادہ بھی ہو تھے جو دی ہے برابرتھا ( بوداؤد ساب الامام بصدی میں خدو د) ''س' کا میں بین کی طریق سے متحد ابو بیلی ہو بیلی میں بادہ بیلی میں بادہ بیلی میں بادہ بیلی کی میں بادہ بیلی ہو بیلی ہو بیلی ہو بھی باریکی کی طریق سے دوایتوں وجھ کیا ہے۔

اوران کی از واج کےمعاملات میں بھی دخل دیتے ہوئیں جپ رہ کی اورا ٹھ کر چلا آیا۔

میں نے عرض کی کیا آپ نے ازواج کوطلاق دیدی؟ آپ نے فرمایا" نہیں 'میں انتدا کبر پکارا تھا' پھرعرض کی کے مسجد میں تمام صحابہ مغموم بیٹھے ہیں ، اجازت ہوتو جا کر خبر کر دوں کہ واقعہ غدط ہے چونکہ ایدا ء کی مدت لیمن ایک مہینہ گزر چکا تھا' آپ میں گا بالا خاند سے اتر آئے کے اور عام بار بانی کی اجازت ہوگئی۔ اس کے بعد آیت تخییر نازل ہوئی چکا تھا' آپ میں گئی اسرا ہے گئی آپ اُرواجٹ اِلْ کُنتُ لَّ تُردُنُ الْحَدِوةُ الدُّنيا وَرِيْسَها فَتَعَالَيْنَ مُتَعَكُلُ وَاسْرِ حُکُلُ اللّه وَرسُولَةً وَالدَّارِ الاَجِرَةَ قالٌ اللّه عدً

لے عند ناعرب کا ایک خاندان تھا'جوشام بیں رومیوں کے ماتحت ہادش ہی کرتا تھا' وہ رومیوں کی تحریک ہے۔ یہ پرجمعہ کر کررہاتھا

کلے جف رواجوں میں حمیر (چٹائی) کا غظ آیا ہے اور جفل میں سریہ (چاریال) بن تجرنے پیٹلیق دی ہے کہ وہ تھی چاریال میکن چٹائی جس سے بنی جاتی ہے تن ہوئی تھی (فتح ساری جدہ صفحہ ۲۵۱)

سے آنخضرت وہ ہوا تھا قام 19روز ہا۔ خانہ پرتشر فیف فرہ رہے مطرت عمر "کا بید مکالمہ پہنے روز کا و قعہ ہے یا آخری روز کا اس رویت کے جتنے طرق ہیں ان کا بتدائی مکڑا ظاہر کرتا ہے کہ پہنے ہی ون کا واقعہ ہے اور آخر کے الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ تنیبویں روز کا و قعہ ہے مصنف مرحوم نے آخری فقروں کا کا فاکیا ہے اور بظاہرائ کو تنیبویں روز کا کا واقعہ تمجھ ہے لیکن اس بنا پریازم آتا ہے کہ 18 ون (بقیہ حاشیہ ایکے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں) لِلْمُحُسِنَاتِ مِنْكُنَّ آحُرًا عَظِيْمًا ﴾ (17/1-19)

(اے تغیبر وہ اُ اپنی بیو یوں سے کہددے کہ اگرتم کو دنیا دی زندگی اور دنیا کا زیب دآ رائش مطلوب ہے تو آؤ میں تم کورخصتی جوڑے دے کر بطریق احسن رخصت کر دول اور اگر انتدا التد کا رسول اور آخرت مطلوب ہے تو الندنے تم میں سے نیکو کا رول کے لئے بوا تو اب مہیا کر رکھا ہے)

اس آیت کی زوے آنخضرت و گئے گو کھم دیا گیا کہ از دواج مطہرات کو کمطلع فرمادیں کہ دوچیزی تمہارے سامنے ہیں دنیااور سامنے ہیں دنیااور آخرت اگرتم جا ہتی ہوتو آؤیس تم کو زھتی جوڑے دے کرعزت واحز ام کے ساتھ دخصت کر دول اور اگرتم انقداور رسول اور زندگانی ابدی کی طلب گار ہوتو انقدنے نیکو کاروں کے بئے بڑا اجرمہیا کر رکھا ہے۔

مہینہ ختم ہو چکا تھا' آپ وہ الا خانہ ہے اُتر ہے' چونکہ ان تمام معاملات میں حضرت عاکشہ پیش تھیں ان کے پاس تشریف لے گئے اور مطلع فر مایا' انہوں نے کہا ہیں سب پچھ چیوڑ کر انقداور رسول کو لیتی ہوں' تمام از واج مطہرات نے بھی مہی جواب ویا۔

ایلا و تخیر منظامرہ مفصہ وعائشہ یہ واقعت عام طور پراس طرح بیان کئے گئے ہیں کہ گویا مختلف زمانوں کے واقعات ہیں اوران ہے ایک ظاہر بین یہ دھوکا کھا سکتا ہے کہ رسول القد و ان مطہرات کے ساتھ ہمیشہ تا گواری کے ساتھ بہیشہ تا گواری کے ساتھ بہر کرتے ہے گئے لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ تینوں واقعے ہم زمان اور ایک ہی سلسلہ کی کڑیاں ہیں مسجح بخاری باب النکاح (بساب موعظہ الرحل الله ) ہیں حضرت ابن عباس کی زبانی جونہا یہ تفصیلی روایت ہاس ہیں صاف تصریح ہے کہ مظاہر وازواج مطہرات سے انعز ال افشا ہے راز آ یہ تخیر کا نزول سب ایک ہی سلسلہ کے واقعات ہیں حافظ ابن جرالعز ال کے متعدوا سباب کو کھے ہیں حافظ ابن جرالعز ال کے متعدوا سباب کو کھے ہیں

﴿ هــذا هو اللائق بمكارم اخلاقه صلى الله عليه وسلّم وسعة صدره و كثرة صفحه فان دلك لم يقع منه حتى تكرر موجبه منهل﴾ (فق الهري جدا سفر٢٥٣)

آنخضرت و الله کی مکارم اخلاق کشادہ دنی اور کثرت عفو کے یہی من سب ہے اور آپ نے اس وقت تک ایسا نہیں کی ہوگا جب تک ان ہے اس تنم کی حرکتیں متعدد بارتلہور پذیرینہ ہوئیں

مظ ہرہ کے متعلق جو آیت نازل ہوئی اس نے بظاہر منہوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑی ضرر رسال سازش تھی جس کا اثر بہت پر خطرتھا' آیت نڈکور بیہے:

﴿ وَإِنْ تُسْطَاهَ رَا عَنَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلًاهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلَا ثِكَةُ بَعُذَ ذَالِكَ

#### ( ويجيز مني كالقيدهاشيه )

عب گویا حضرت عمر ورسی به کوو قداید ، کی اطلاع بی زیشی اصافکداس کوکولی تعییم نیس کرسکتان سین پرمحد شین نے بیتاویل کی ہے کہ اس مکالمہ کا استرجید میں بہتر دورکا و قد ہے بیکن صرف انز نے کا بیون آخر روز کا و قد ہے ارائ نے بچ کا سسند چھوڑ ویا بخاری کی اس رویت ہے جو کتاب افاق نے دست میں عصفہ برحل سند لحد بروحید ورکتاب العباس مرکب بیصاف تھے ہی میں المدس میں فہ کورہے بیصاف تھے کہ موجود ہے اس ما پراس فقر وکویول پڑھنا جا ہے جب ایل ، کی مرت چنی ایک میریئر فریعا کی اس کا اس ا

ظهير ﴾ (تريم-ا)

اورا گرتم دونوں (حضرت عائشہ وحضد ")رسول واللہ کے برخلاف ایکا کروتو اللہ اس کامولا ہے اور جریل اور نیک مسلمان اور ان سب کے ساتھ فرشتے بھی مددگار ہیں۔

اس آیت میں تصریح ہے کہ اگر ان دونوں کا ایکا قائم رہ تو رسول اللہ ﷺ کی مدد کو اللہ اور جبریں اور نیک مسلمان موجود ہیں اورای پربس نہیں بلکہ فر شیتے بھی اعانت کے لئے تیار ہیں۔

رواینوں سے مظاہرہ کا جوسب معلوم ہوتا ہے وہ صرف یہی کہ اس کے ذریعہ سے وہ نفقہ کی توسیع ہی ہتی تھیں اور اگر ، ریتہ سے وہ نفقہ کی توسیع ہی ہتی تھیں اور حضرت اگر ، ریتہ تعلیم کر لی جائے تو صرف میہ کہ وہ الگ کر دی جائیں میا ایک کیا اہم ہا تھی ہیں اور حضرت عاصہ تھی کی کسی قتم کی سازش الیک کیا پر خطر ہو سکتی ہے جس کی مدافعت کے لئے ملاء ابھی کی اعانت کی ضرورت ہو؟

اس بنا پر بعضول نے قیاس کیا ہے کہ یہ مظاہرہ کوئی معمولی معاطہ نہ تھا کہ یہ منورہ میں من فقین کا ایک گروہ کثیر موجود تھا جن کی تعدادہ میں تک بیان کی گئی ہے 'یہ شریرالنفس ہمیشداس تاک میں رہتے تھے کہ کی تدبیر سے خود آنخضرت مجافظ کے فائدان اور دفقائے فاص میں پھوٹ ڈلوادی (ابن جحرنے اصابہ میں اُمّ جدر کے حال میں لکھا ہے و کانت مصد من دو اح السببی وہ کا وہ دواز واج مطہرات کو باہم بحر کا یا کرتی تھیں) افک کے واقعہ میں ان کو کامی لی جھک نظر آ چکی تھی 'رسول اللہ وہ کا نہ میں شریک جو نظر آ چکی تھی 'رسول اللہ وہ کا کی جمان کے حضرت ما نشر کی بہن تھی سازش میں آگئی تھیں' چنا نچداس روایت کو عد نیہ شہرت و حضرت زیب "کی بہن تھیں سازش میں آگئی تھیں' چنا نچداس روایت کو عد نیہ شہرت دی تھیں' معارت ابو بکر "نے اپنے ایک قر بھی عزیز ( مسطح ) کو جوشر یک تہمت تھے مالی اعانت سے محروم کر و یا تھی فرض اگر حضرت عائشہ کی برات پروتی نہ آ جی تو ایک فتہ فظیم ہریا ہو چکا تھا۔

معلوم ہوتا ہے کہ جب از واج مطہرات کی کشش خاطر اور کبیدگی اور تک طبی کا حاں منافقوں کو معلوم ہوا تو ان بدنفول نے اشتعال و سے کر بھڑ کا ناچا ہا ہوگا 'چونکہ مظاہرہ کے ارکان اعظم حضرت عائشہ وحضرت حفصہ تعمین ان کو خیال ہوا ہوگا کہ ان کے دار بعیہ سے ان کے والدین (حضرت ابو بکر اور عمر) کو اس سازش پیل شریک کر لیمنا ممکن ہے لیکن ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ ابو بکر اور عمر حضرت عائشہ اور حفصہ کورسول جھٹا کی خاک پر قربان کر کتے تھے چنا نچہ جب حضرت عرب کورسول جھٹا کی خاک پر قربان کر کتے تھے چنا نچہ جب حضرت عمر میں کو ان نہ ملا تو انہوں نے ایکار کر کہا گے۔ ارشاد ہوتو حضرت حفصہ کا سرلے کر آؤں۔'

آیت میں روئے بخن من فقین کی طرف ہے لینی اگر عائشہ 'وحفصہ ' سازش بھی کریں گی اور من فقین اس سے کا میں گئے تو القد پیغیبر کی اعانت کے لئے موجود ہے اور القد کے ساتھ جبریل ومد نکہ بیکہ تم م عالم ہے۔

# روايات كاذبه

ان واقعت میں گذامین رواۃ نے اس قدرتلبیہات اور خداعیال کی ہیں کہ بڑے بڑے مؤرخین وار ہاب سیر نے بیدروایتیں اپنی تصانیف میں سند کے طور پر درج کردیں'اس سئے ہم اس بحث کوکسی قدرتفصیل سے لکھٹا جا جے ہیں۔ س قدرعمو ہ مسلم ہے اور خود قرآن مجید میں غذکور ہے کہ آنخضرت و کھٹائے از واج مطہرات ہی خاطر سے کوئی چیز اپنے او پرحرام کر کی گئی اختلاف اس میں ہے کہ وہ کیا چیز تھی؟ بہت کی روایت تفصیل کے ساتھ مختلف طریقوں
تھیں جن کوعزیز مصر نے آنخضرت وہ کا کی خدمت میں تھے بھیجاتھ 'ماریہ قبطیہ کی روایت تفصیل کے ساتھ مختلف طریقوں
سے بیان کی گئی ہے جن میں بیاسی بیان کیا گیا ہے کہ آنخضرت کی کا راز جو حضرت حفصہ نے فاش کر ویاتھ 'ان ہی ماریہ قبطیہ کا راز تھا۔ اگر چہ بیروایتیں بانکل موضوع اور نا قابل ذکر جین کیکن بورپ کے اکثر مؤرخوں نے آنخضرت میں کے معیاراخلاق پر جوحرف کیریاں کی جی اان کی گل سرسید بھی جین اس لئے ان سے تعرض کرنا ضروری ہے
ان روایتوں میں واقعہ کی تفصیل کے متعلق آگر چہنہا ہے اختلاف ہے 'لیکن اس قدرسب کی قدر مشترک ہے کہ
ماریہ قبطیہ آنخضرت وہ کی کی موطوء قرکنیزوں میں تھیں اور آنخضرت کی ناراضی کی وجہ ہے ان کو

ما فظابن جمرشرح مجيح . خاري تفسير سوره تحريم من لكهة بي:

﴿ و وقع عند سعید من منصور باسناد صحیح الی مسروق قال حلف رسول الله صلی الله علیه و سدم لحفصة لا یقرب امته الخ ﴾ (صحیح۸)

اور سعید بن منصور نے سند سیج کے ساتھ جو مسروق تک منتمی ہوتی ہے بیدروایت کی ہے کہ آنخضرت علی نے دخترت معانی کدائی کنیزے مقاربت نہ کریں گے۔

اس کے بعد حافظ موصوف نے مسند ہیٹم بن کلیب اور طبر افی سے متعد دروایتیں نقل کی ہیں جن میں سے ایک بیہ ہے۔

﴿ وللطبراني من طريق الضحاك عن ابن عباس قال دخيت حفصة بيتها فع حده يطاء ماريه فعاتبته ﴾ (فخ الباري مطبوء مرج ٨ص٥٠٣)

اور طبرانی نے ضی ک کے سسلہ میں حصرت ابن عباس " ہے روایت کی ہے کہ حضرت حفصہ "اپنے گھر میں گئیں تو سنخضرت و اللہ کے حضرت وریہ " کے ساتھ ہم بستر و یکھا اس پرانہوں نے آئے تخضرت کو معاتب کیا۔ ابن سعداور واقد کی نے اس روایت کوزیا وہ بدنما پریوں میں نقل کیا ہے ہم ان کوقعم انداز کرتے ہیں کیکن واقعہ

یہ ہے کہ میتمام روایتیں محض افتر ااور بہتان ہیں۔

على مدينني شرح صحيح بى رى باب انكاح جد وصفحه ٥٣٨ ميل لكصح بين:

 عافظائن تجرنے ان میں ایک طریقہ کی تو ٹیتی کی ہے ایعنی وہ روایت جس کے راوی اخیر مسروق ہیں۔ یا لیکن اولاً تواس روایت میں ماریہ قبطیہ کا نام مطلق نہیں صرف اس قدر ہے کہ آنخضرت وقت البی ہیں ایعنی آنخضرت وقت کی کئی کی کہ میں اپنی کنیز کے پاس نہ جاؤں گا اور وہ مجھ پر حرام ہے ، اس کے علہ وہ مسروق تا بھی ہیں ایعنی آنخضرت وقت کو نہیں و یکسائس لئے بیروایت اصول حدیث کی رو ہے منقطع ہے یعنی اس کا سلسد سند صحالی تک نہیں پہنچتا۔ س حدیث کے بیک اور طریقہ کو حافظ ابن کثیر نے اپنی تغییر میں تھے کہا ہے کیکن اس طریقہ کے ایک اور راوی عبد الملک رقائی ہیں جن کی نبست وار طریقہ کو حافظ ابن کثیر نے اپنی تغییر میں تھے کہا ہے کیکن اس طریقہ کے ایک اور راوی عبد الملک رقائی ہیں جن کی نبست وار قطنی نے لکھا ہے:

﴿ كثير بِالخطاء في الاسانيد و المتون بحدث عن حفظه ﴾ سدول شي اوراصل الفاظ عديث شي بهت خطاكرتي بين \_

یہ امر مسلم ہے کہ ماریہ کی روایت صی ح ستہ کی کتاب میں ذرکور سی نہیں ہے۔ یہ بھی تشنیم ہے کہ مور ہ تح یم کا ثن نزول جو تھے بخاری اور مسلم میں ذرکور ہے ( یعنی شہد کا واقعہ ) قطعی طریقہ ہے تابت ہے امام تو وی نے جو ائمہ محد ثین میں سے جی صاف تقریح کی ہے کہ ماریہ " کے باب میں کوئی تھے روایت موجود نہیں ' حافظ ابن حجر اور ابن کثیر نے جن مل سے جی صاف تقریح کی ہے کہ ماریہ " کے باب میں کوئی تھے اور دو مرے کا راوی کثیر انتظاء ہے۔ ان واقعات کے بعد کون کہ سکتا ہے کہ یہ روایت استمناوے قابل ہے۔

یہ بحث اصول روایت کی بنا پڑتھی' درایت کالحاظ کیا جائے تو مطلق کدو کاوش کی حاجت نہیں' جور کیک واقعہ ان روایتوں میں بیان کیا گیا ہے اورخصوصاً طبری وغیرہ میں جو جزئیات مذکور ہیں وہ ایک معمولی آ ومی کی طرف منسوب نہیں کیے جاسکتے' نہ کہاس ذات پاک کی طرف جو تقدس ونزاہت کا پیکرتھا ہے۔



لے نقح الباری تفسیر سورہ تحریم۔

م میں اس میں درمید کے نام ہے مشہور خود تعات ہے ثموں کے ساتھ نہیں درنہ آپ کی ہا ب الغیر وہیں س قدر مذکور ہے کہ حضرت یا شنڈ ور حضرت حفصہ اُسے اصرار ہے '' محضرت ﷺ نے ایک ونڈی کواپنے و پرجر مرکز ہیاتھ' لیکن س کا ایک روی مجروح ہے۔'' س''

# غزوهٔ تبوک

### رجب وعمطابق نومبره ١٣٠٠

تبوك ايك مشهور مقام ہے جومدينداور دمشق كے وسط ميں نصف راه پرمديندے چود ه منزل ہے۔

جنگ موند کے بعد ہے رومی سلطنت نے عرب پرحملہ کرنے کا ارادہ کرلیا تھے۔ غسانی خاندان جوشام میں رومیوں کے زیرا ٹر حکومت کرر ہاتھ مذہ ہا عیسائی تھا اس سے قیصر روم نے اس کواس مہم پرمتعین کیا۔ مدید میں یہ خبریں اکثر مشہور ہوتی رہتی تھیں کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ایلاء کے واقعہ میں حضرت عرائے جب عتبان بن ما لک نے وفعت آکر یہ کہ کے فضیب ہوگیا تو انھوں نے کہ کیوں خبر ہے؟ کیا غسانی آگئے۔ کے

ش م کے بیطی سودا گرمد پند میں روغن زینون بیچنے آیا کرتے تھے،انہوں نے خبر دی ہے کہ رومیوں نے شام میں لشکر گراں جمع کیا ہے اور فوج کو سال بحر کی نخوا ہیں جمع کر دی ہیں۔اس فوج میں گخم ، جذام اور غسان کے تمام عرب شامل ہیں اور مقدمة انجیش بلقا تک آھی ہے۔موا ہب لدنیہ میں طبر انی ہے روایت نقل کی ہے کہ عرب کے عیسائیوں نے ہرقل کو کہ جمعی کے گھر سے کہ عرب کے عیسائیوں نے ہرقل کو کھر بھیجا کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم نے انقال کیا اور عرب سخت قحط کی وجہ ہے بھوکوں مرد ہے ہیں اس بناء پر ہرقل نے چالیس ہزار تو جیس روانہ کیں۔

بہرحال بیخبریں تمام عرب میں پھیل گئیں اور قر ائن اس قدر تو ی تھے کہ غلط ہونے کی کوئی وجہ نہ تھی ،اس بنا پر آ تخضرت و اللہ اللہ نے فوج کو تیاری کا تھم دیا۔ سوءا تفاق بیہ کہ تخت قبط اور شدت کی گرمیاں تھیں۔ان اسباب ہے لوگوں کو گھر سے نکلن نہا بیت سے شاق تھا۔منافقین جو بظاہرا پنے آ ب کومسلمان کہتے تھے ان کا پردہ فاش ہو چلا، وہ خور بھی جی سے استار دومروں کو بھی منع کرتے تھے کہ:۔

لَا تَنْفِرُوا فِي الْمَورِ عِلَى الْمُورِ عِلَى الْمُورِ

سویلم ایک یہودی تھا۔ اس کے گھر پر من فقین جمع ہوتے اور لوگوں کوٹر ائی پرجانے سے روکتے۔ چونکہ ملک پر رومیوں کے جمعہ کا اندیشہ تھا اس لئے آئے تخضرت وہ تھا نے تم م قبائل عرب سے نوجیس اور مالی اعا نت طلب ہے کی سے اب میں سے حضرت عثمان نے دوسواو قیہ جا ندی اور دوسواونٹ چیش کئے۔ کی اکثر صحابہ نے بردی بردی رقمیس لا کر حاضر کیس

ل بخاري ذكر داقعه ايلاء

ع مواهب لدنيه (مع زرقاني جام ٢٠)

سے ۔ ہارگولیوں صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ حنین میں انصار مال غنیمت سے محروم رہے تھے اس لئے وہ بے دل ہو گئے تھے کہ ہم کیالڑیں جب نوا مد جنگ دوسروں کوحاصل ہوں کے لیکن میں مار کو بیوس صاحب کاحسن ظن ہے ( قر آن نے خود بتاویا ہے تو قیاس کی کیا حاجت ہے ) ''س''

این رشام

ه اين سعه جراء المفازي ص ١١٩ دس"

ال المرقاقي جلده صلاح المسل

تا ہم بہت ہے مسمان اس بناء پر جائے ہے رہ گئے کہ سفر کا سا ، نہیں رکھتے تھے۔ بیلوگ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے اور اس درد ہے روئے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو اُن پر رحم آیا 'تا ہم اُن کے چلنے کا پچھ سا مان نہ ہوسکا انہی کی شان میں سورہ تو بہ کی بیآ بیتیں اُر کی ہیں:

﴿ وَلاَعَـلَـى اللَّذِيْـنَ إِذَا مَـا أَتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلُت لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَنَيْهِ تُولُوا وَّأَعُيْنُهُمُ تَمِيُضُ مِنَ الدَّمُع حَزَنَا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْمِقُونَــ ﴾ (الرّبا)

اور ندان لوگوں پر پکھاعتر اض ہے کہ جنب تمہارے پاس آئے کہ ہم کوسواری دینجئے اور تم نے کیا کہ میرے پاس سواری کیال ہے جس پرتم کوسوار کرسکول تو وہ واپس مسئے اور ان کی آئکھول سے آٹسو جاری منے کہانسوس اور سے یاس خرج نہیں ہے۔

آ تخضرت ملی الله علیه وسم کامعمول تھا جب آپ مدینہ ہے تشریف لے جاتے تو کسی کوشہر کا حاکم مقرر فریا کر جاتے ۔ چونکہ اس غزوہ میں بخلاف اور معرکوں کے از دواج مطہرات ساتھ نہیں گئے تعیں اہل حرم کی حفاظت کے لئے کسی عزیز خاص کا رہنا ضرور تھا اس لئے اب کے یہ منصب جناب امیر "کو طالبین انہوں نے شکایت کی کہ آپ مجھ کو بچوں اور عورتوں میں جھوڑ ہے جاتے ہیں ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم کو جھ سے وہ نبعت ہو جو ہارون کوموی " کے ساتھ تھی ۔ ل

غرض آپ تھیں ہزاد نون کے ساتھ مدینہ سے نظاجس میں دس ہزار کھوڑ ہے تھے۔ علی راہ میں وہ عبرتاک مقامات تھے جن کا ذکر قر آن مجید میں آیا ہے 'لینی قوم خمود کے مکانات جو پہاڑوں میں تراش کر بنائے گئے تھے' چونکداس مقام پرعذا ہوالی نازل ہو چکا تھا، آپ نے تھم دیا کہ کوئی مخص یہاں قیام نہ کرئے نہ پانی ہے اور نہ کی کام میں لائے۔ تبوک کو پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ خبر سے نہیں اصلیت سے بالکل خالی بھی نہتی' غسانی رئیس عرب میں ریشہ دوانیاں کر دہا تھا۔ مجیح بخاری (غزوہ تبوک) میں جہاں حضرت کعب بن مالک کا واقعہ مذکور ہے لکھا ہے کہ شام سے ایک قاصد آیا اور حضرت کعب بن مالک کور عہر غسان کا ایک خط دیا جس میں لکھا تھا کہ میں نے شنا ہے کہ وہر نے تمہاری قدرنہ کی اس لئے تم میرے یاس ہے آؤ' میں غسان کا ایک خط دیا جس میں لکھا تھا کہ میں نے شنا ہے کہ وہر ختو ہوں تھی سے معتوب نبوی تھے کہ اس لئے تم میرے یاس ہے آؤ' میں تبہاری شان کے موافق تم سے برتاؤ کروں گا۔ حضرت کعب معتوب نبوی تھے کیان انہوں نے اس خط کوتئور میں ڈال دیا۔

تبوک پہنچ کرآ تخضرت و اضرفدمت ہوکر جی دن تک قیم کیا۔ سے اید کا سردارجس کا نام بوحناتھ واضرفدمت ہوکر جزید وینا منظور کیا۔ ایک سفید فچر بھی نذر میں پیش کیا، جس کے صلہ میں آ تخضرت مسلی القد علیہ وسم نے اس کو ردائے مبارک عن بیت سے فرمائی۔ جربا اور اذرح کے عیسائی بھی حاضر ہو۔ اور جزید پر رضا مندی فلا ہرکی۔ ووحدۃ الجندل جو

لے مسجع بخاری غزوہ تبوک

مع طبقات این سعد ( جزومغازی ص ۱۱۹)" س"

سو بيمقام في عقب إلى ب- (اركوليوس)

س زرقانی بحواله بن ابی شیبه ( یع ۱۳ س ۸۱ ۱۱ س)

دمثق ہے پانچ منزل پر ہے وہاں ایک عربی سردارجس کا نام اکیدرتھ' قیصر کے زیراٹر تھے۔ آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم نے حضرت خالد نے اس کو گرفتار کیا اوراس حضرت خالد نے اس کو گرفتار کیا اوراس شرط پر دہائی دی کہ خود وربار رسالت میں وضر ہوکرشرا مُطامع بیش کرے چنانچہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ ہیں آیا۔ آپ نے اس کوامان دی۔

تبوک سے جب آپ واپس پھرےاور مدینہ کے قریب پہنچے تو لوگ عالم شوق میں استقبال کو نکلے یہاں تک کہ پر دہ نشینا ن حرم بھی جوش میں گھروں سے نکل پڑیں اورلڑ کیاں میا شعار گاتی نکلیں <sup>لے</sup>

وداع کی کھاٹیوں سے ہم پر جا عطلوع ہوا۔ جب تک خدا کا پکار نے والاکوئی دنیا میں باتی ہے ہم پرخدا کا شکر فرض ہے۔ طلع البدر عليها من ثنيات الوداع وحبّ الشكر عليها ما دعا لله داع

### متجد ضرار:

منافقین ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ سلمانوں میں کس طرح پھوٹ ڈال دوایک مدت ہے وہ اس خیال میں تھے کہ مسلمانوں میں کہ جولوگ ضعف یہ کسی اور وجہ ہے مسجد نبوی میں نہ پہنچ سکیں ' تھے کہ مسجد قبا کے تو ڈپرو ہیں ایک مسجد اس حیلہ ہے بتا کیں کہ جولوگ ضعف یہ کسی اور وجہ ہے مسجد نبوی میں نہ پہنچ سکیں کے بہال آ کرنماز اوا کرلیے کریں ابو عامر جوانصار میں سے عیسائی ہو گیا تھ اس نے منافقین سے کہا کہ تم سامان کرؤ میں قیصر کے پاس جا کروہاں سے فو جیس لا تا ہوں کہ اس ملک کواسلام سے یہ کے روں ۔ ایک

آنخفرت و کی خدمت میں آکر معنوں کے ایک میں ہے۔ ایک میں کہ انتین نے آنخفرت کی خدمت میں آکر عرض کی کہ جم نے بیارول اور معنوں وں کے لئے ایک میحد تیار کی ہے آپ کی کراس میں ایک دفعہ نماز پڑھادی تو معبول ہوجائے۔ آپ کی کراس میں ایک دفعہ نماز پڑھادی تو معبول ہوجائے۔ آپ نے فرمایا اس وقت میں مہم پر جارہا ہوں جب تبوک سے واپس پھرے تو مالک اور معن بن عدی کو تھم دیا کہ جاکر مید میں آگر دیں۔ ای میحد کی شان میں بیر آپین اثری ہیں:

﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَارًا وَ كُفرًا وَتَفُرِيقًا ' بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَارْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللّهُ وَرَسُولَةً مِنْ قَبُلُ وَلَيَحُلِفُنَ إِنْ اَرَدُنَا إِلَّا الْحُسُنَى وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمُ فِيهِ آلدًا لَمُسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ آخَقُ آنَ تَقُومَ فِيهِ " فِيهِ رِجَالٌ يُجِتُّونَ آنَ يَتَطَهَّرُوا " لَمُسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ آخَقُ آنَ تَقُومَ فِيهِ " فِيهِ رِجَالٌ يُجِتُّونَ آنَ يَتَطَهَّرُوا " وَاللّهُ يُجِبُّ الْمُطَّهِرِينَ ﴾ (توبيه: ١٤)

اور وہ لوگ جنھوں نے ایک منجد طرار اور پھوٹ ڈالنے اور کفر کی غرض ہے تیں رکی اور اس غرض سے کہ جولوگ بہیے سے خدااور رسول سے لائے جیں ان کو ایک کمین گاہ ہاتھ آئے اور وہ تنم کھ نے ہیں کہ ہم نے صرف بھوائی کے لحاظ سے خدااور دسول سے لائے جی ان کو ایک کمین گاہ ہاتھ آئے اور وہ تنم کھ سے ہیں اور خدا گواہی ویتا ہے کہ ریہ جھوٹ کہتے ہیں۔ جھر انو بھی اس مسجد بیل جاکر نہ کھڑا ہو، وہ مسجد جس کی بنیا و پہنے ہیں دان سے پر ہیز گاری پر دھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ تو اس بیس نماز پڑھے وہاں ایسے لوگ

ل زرقانی بحوال این جریر ( جهامی ۹۲)"س"

ل درقانی بخوالداین جریر (ج ۱۳ می ۱۹)"س"

# ہیں جن کوصفائی محبوب ہے اور خدا صغائی پسند کرنے والوں کو جا ہتا ہے۔

# حج اسلام اوراعلانِ برأت:

مکہ ۸ ہے جس فتح ہوالیکن چونکہ ابھی تک ملک جس اچھی طرح امن وامان قائم نہیں ہوا تھ اس سے اس سال مشرکین ہی کے اہتمام سے ارکان حج انجام پائے۔مسلمانوں نے حضرت عقاب بن اسید کے ساتھ جو مکہ کے امیر مقرر ہوئے تھے فریضہ حج ادا کیا۔ اب م چے پہلاموقع ہے کہ کعبہ کفروشرک کی ظلمت سے پاک ہوکر عبادت ابرا جبی کا مرکز قرار پاتا ہے۔غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد ذیقعدہ یا ذوا محجہ م چے جس آئے خضرت واللہ نے تین سومسلمانوں کا ایک قد فلہ مدینہ منورہ سے جج کے سئے روانہ فر مایا ان جس حضرت ابو بکڑ قافلہ سالار حضرت علی فیب اسمام اور حضرت سعد تا بی وقاص حضرت جابڑ ،حضرت ابو ہریڑ ہا۔ وغیرہ معلم تھے۔قربانی کے لئے (آئے ضرت واللہ کی طرف سے) ہیں اور خشرت ابو ہریڑ ہا۔ وغیرہ معلم تھے۔قربانی کے لئے (آئے ضرت واللہ کی طرف سے) ہیں اور خشرت ماتھ تھے۔

قرآن نے اس مج کو جج اکبر علی کہاہے کہ یہ پہلاموقع تھا کہ رسم مج ابرا ہیمی سنت میں جنوہ گرہوئی۔اس مج کا مقصد بیتھا کہ خانۂ خلیل میں عہد جا ہلیت کے اختیام اور حکومت اسلام کی ابتداء کا اعلان کیا جائے ،مناسک ورسوم حج کی عام طور سے تعلیم دی جائے ، زیانہ جا ہلیت کے رسوم و عا دات کا ابطال کیا جائے۔

حضرت ابو بکڑ سے مناسک جج کی لوگول کوتعلیم دی میں خطبہ دیا جس بیل جج کے مسائل بیان کئے اس کے بعد حضرت علی گئے مناسک جج کی لوگول کوتعلیم دی ہوئے۔ سورۃ برائت کی ہم آیتیں پڑھ کر سنا کیں اور اعلان کر دیا کہ اب کوئی مشرک خانہ کعبہ بیں واخل نہ ہو سکے گا، نہ کوئی بر ہندا ب جج کرنے پائے گا اور وہ تمام معاہدے جومشر کیمین سے متھال کے مشرک خانہ کعبہ بیس سے آج سے جا رمبینے کے بعد ٹوٹ جا کیں گئے۔ حضرت ابو ہر بری ڈو غیرہ نے اس اعلان کی اس زور زور سے منادی کی کہ گلا پڑ گیا سع سورۃ برائت کی ابتدائی آیتیں جس میں القدنے اس کا حکم فرہ یا وہ بیس ہیں۔ بیس سے منادی کی کہ گلا پڑ گیا سع سورۃ برائت کی ابتدائی آیتیں جس میں القدنے اس کا حکم فرہ یا وہ بیس ہیں۔ بیس بیر آء ۃ مِن اللّٰہ ورسُولِہ اِلَی الَّٰذِینَ عَاهَدُ تُنْمُ مِنَ الْمُشُرِ کِیُنَ فَسینُ حُوا فی الْارُض اَرْبعۃ اشٰ اُہر

الم المركة به المن سك باب لا يعلو ف عريال وباب هج الى بكر بالن س وتفسير سورة البرأة -

سے سورۃ توبہ بیں ہے کہ ہوم الحج الا کور مصنف نے اس ج کو ج اکبر کہنے کی جوتو جیا کھی ہے اس کو بھی کو بعض علماء نے ختیار کیا ہے۔ ہے لیکن عام خیال میہ ہے کہ خاص اس سال کے ج کو ج اکبر نہیں کہا گیا ہے بلکہ ہر ج عمرہ کے مقابلہ میں جج اکبر ہے اور عمرہ ج اصفر ہے ملاحظہ جوروح المعانی ج واص موم (من ")

سع ابن هنبل ص ۲۹۹ ج۳ می متنصیل زرقانی جسوم ۱۰ اوغیره میں موجود ہے' س''

سے پہلے ہی وُٹ گئے تھے ور س سے بعد غارہ کے کی معاہدہ کیل ہو ۔ مصنف نے سیارہ ہو ہو ہو ہو ہو ہے جی ہیں وہ معاہد ہو گئے مد کے پہلے ہی وُٹ گئے تھے ور س سے بعد غارہ کے کی معاہدہ کیل ہو ۔ مصنف نے سیارہ پر پنے کیک ملتو ب مہر سے بیل کین ہی کہ اور شایدای لئے مصنف نے ہیدہ قامت تھم، ندار کرد ہے ہیں کیکن ہی کسارہ مع کاخیال یہ ہے کہ میکن ہے کہ معاہدہ کے متعلق بیر آئیس کو کھ ھیل نازل ہوئی ہوں لیکن ن کا عام معان مع ویگر ضروری حکام کے جیس کے حق سے کی مشند دوایات بیل ندکور ہے ہیں کہ مواہوائیں!'

اے مسلمانو! مشرکین تو ناپاک بیں اب وہ اس س ل کے بعد کعبہ کے قریب ندآ تھیں۔ طبری نے بواسطہ سدی روابت کی ہے کہ اس اعلان کے بعد کھار عام طور سے مسلمان ہو گئے ل

### واقعات ِمتفرقه:

نوسال کے بعداب ملک میں امن وامان کا دور شروع ہوا۔ اب حصول دولت کے مواقع حاصل تھے۔ اس بناء پرز کو قاکا تھم اس سال نازل ہوااور تخصیل زکو قاکے سئے محال قبائل میں مقرر ہوئے کے اسلام کے سامیر میں بعض غیر مسلم قومیں بھی داخل ہو چک تھیں ان کے جزید کی ہیآ ہے۔ اتری۔ ﴿ حَتَّی یُعُطُو اللّٰجِوَیُکَةَ عَلَیْدٍ وَ اللّٰمِ صَاغِرُ وُ دَ ﴾ (تو ہہ۔ ۳) تا آ فکہ چھوٹے بن کروہ جزید نیاواکریں۔

سودی تحریم بھی ای سال نازل ہوئی اور اس کے ایک سال بعد <u>واج</u>یس ججۃ الوداع میں آنخضرت رہے ہے اس کا اعلان عام فر مایا۔

نجاثی جس کے طل جمایت میں مسلمانوں نے چندسال حبشہ میں سر کئے اس نے امسال انقال کیا آ تخضرت وقات کا خود اعلان فرمایا کہ مسلمانو! آج تمہارے برادر صالح اصحمہ نے وفات پائی ۔اس کے لئے دعائے مغفرت مانگو۔اس کے بعد نجاثی کے لئے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔

لے طبری جہم اسکاس

م طبری جدیماص ۲۲ ۱٬۲۳۳ س

# غزوات بردوباره نظر

کتاب کا پیر حصہ سادہ سوائے زندگی پر محدود ہے۔ بحث و تدقیقات اور رفع شکوک کے سئے دوسرے جھے ہیں اس بنا پر مناسب بیرتھ کی غزوات کے متعلق جو مباحث ہیں انہی حصوں ہیں لکھے جاتے لیکن کتب سیر ہیں کشرت اور اہمیت دونوں حیثیتوں ہے جو واقعات زیادہ تر نمایاں ہیں صرف غزوات ہیں اگر صرف تصانیف سیرت کو پیش نظر رکھا جائے تو نظر آتا ہے کہ رسول القد وہ تا ہیں گمام تر سوائح عمری غزوات ہی کا نام ہے چنانچہ پہلے سیرت پر جو کتا ہیں گھی گئیں وہ سیرت نہیں بلکہ مغازی ہی کے نام سے مشہور ہیں مثلاً مغازی ابن عقبہ مغازی ابن اسحاق مغازی واقد کی ۔ بیانداز تحریر آئی تک چلاآ یا اس لئے اگر پیطر زبالکل بدل دی جائے تو جو تحف کوئی قدیم تصنیف پہلے پڑھ چکا ہوگا وہ اس جدید تصنیف کو پڑھ کر جو سوالات دلون ہیں پیدا ہوجاتے ہیں ان کو دوسرے موقع کے لئے اٹھار کھن ناظرین کے اضطراب کیا عث ہوگا۔

کا ماعث ہوگا۔

غیر ند ہب والول نے غز وات کے مقاصدا وراساب کے سمجھنے میں سخت غلطیاں کی ہیں 'خصرف بدنیوّل نے بکہ نیک دلوں نے بھی لیکن بیر تعجب کی بات نہیں' اسباب ایسے جمع ہیں کہاس قتم کی غلطیوں پر نہ صرف دوستوں کو بلکہ دشمنوں کو بھی معذور رکھ سکتے ہیں۔

# عرب اور جنگ وغارت گری:

اس باب میں سب سے مقدم اور سب سے اہم اس حقیقت کا معلوم کرتا ہے کہ عرب کی قومیت کو'' جنگ و خارت گری'' سے کی تعلق ہے؟ ہرقوم کے اخلاق وعادات' رسوم ومعاملات' می سن داوصاف معا کب ومثالب' غرض اس کی کل قو می زندگی کا ایک خاص اساس الامر ہوتا ہے کہ سب چیزیں اس سے بنتی اور اس سے نشو ونی پاتی بین عرب میں یہ چیز جنگ وغارت گری تھی اس کی ابتد ایوں ہوئی کہ عرب ایک ویران ملک تھا' کسی تم کی پیدادار وہاں نہیں ہوتی تھی ، لوگ ان پڑھاور جائل تھے' خورش اور پوشش کا قدرتی سا مان صرف بھیڑ بکر یوں اور اونٹ تھے کہ ان کا دودھاور گوشت کھاتے' اور بالوں کو بن کر کم بل بناتے تھے لیکن میرجا کداد بھی ہرخض کو نصیب نبھی' یاتھی تو بقدر ضرورت نبھی' اس سے تملہ اور غارت کری شروع ہوئی اور مع ش کا سب سے بڑا بلکہ تنہا ذریعہ عارت گری قرار پایا' ابوعی قابی نے کہ بالا ماں میں لکھ ہے گری شروع ہوئی اور مع ش کا سب سے بڑا بلکہ تنہا ذریعہ عارت گری قرار پایا' ابوعی قابی نے کہ بالا ماں میں لکھ ہے معاشدہ کان من الاغارة کھی ا

(یہاس سے کہ دہ ناپیند کرتے تھے کہان پر تین ماہ متوانز اس طرح گزرجا ئیں کہان میں وہ غارت گری نہ کر عمیس کیونکہان کا ذریعیہ معاش یکی تھا)

چونکہ لوٹ میں زیادہ تر بکریاں ہاتھ آتی تھیں اور بکری کوعر بی میں ' بختم'' کہتے ہیں اس لئے لوٹ کے مال کو

عربی میں '' غنیمت کے کئے اس لفظ نے پھریدوسعت حاصل کی کہ قیصر و کسری کا تاج و تخت لٹ کرآیا تواس نام سے یکارا گیا۔

رفتہ رفتہ بھی لفظ عربی توم عربی زبان اور عربی تاریخ کا سب سے زیادہ محبوب سب سے زیادہ نمایال اور سب
ہے زیادہ وسیح الاثر لفظ بن گیا۔ آج بھی ایک سلطان ایک رئیس ایک شیخ القبائل اپنے عزیز وا قارب کوسفر کے وقت رخصت کرتا ہے تو کہتا ہے سالما غانما لیعنی سلامت آ نا اور لوٹ کر لا نا۔ ہماری زبان میں سب سے عزیز چیز کو جوز تغیمت '
کہتے ہیں (مثلاً آپ کا تشریف لا نا نہایت غنیمت ہے) ہیووی لفظ ہے اور عربی زبان سے آیا ہے۔

ضرورت معاش کی وجہ ہے تم محرب میں غارت گری اور جنگ عام ہوگئ تھی تمام قبائل ایک دوسر ہے پرڈا کہ
ڈالتے اورلوٹ مارکرتے رہتے تھے صرف جج کے زمانہ میں ندہبی خیال سے چار مہینے مخصوص کردیے تھے جن کو' اشہر حرم'
کہتے تھے ان مہینوں میں لڑائیاں بند ہو جاتی تھیں لیکن مصل تین تین مہینہ تک معاش کا معطل رہنا سخت گرائ تھا' اس لئے
دفسنی'' ایک رسم ایج وکر لی تھی' یعنی ان مہینوں کو حسب ضرورت دوسر مے مہینوں سے بدل لیتے تھے۔
مافظائن ججز تھے بخاری کی شرح ( تغییر سور و توب ) میں لکھتے ہیں:

﴿ كَانُو المِحْدُونَ المَحْرَمُ صَفَرا و يَحْعَلُونَ صَفَرا الْمَحْرَمُ لَنُلا يَتُو الْي عَلَيْهِمُ ثَلاثَةُ اشْهِر لا يتعاطون فيها القتال ﴾ الخ (ج٨٣٣٨) و همُ م كومغرا ورصفر كوم كردياكرتے تقيمتاكہ بدر بي تَن مبيني تك الرائى سے محروم ند ہوجاكيں۔

#### ثاركاعقيده:

لڑائی کا اصلی ابتدائی سبب بیتھالیکن جب بیسلسلہ چھڑا تو اوراوراسباب بھی پیدا ہو گئے اور بیاسباب اہمیت اور وسعت کے لئا ظ سبب ہے کم نہ سے ان شرسب ہم مقدم اور شد بدالاثر ٹارکا قانو ن تھ 'لیتی جب کی قبیلہ کا کوئی فض کی موقع پرقمل ہوجا تا تھا' گویینئل وں ہرس گذرجاتے شے اور قاتل کے منداس کے خاندان کا نام ونشان مث جا تا تھ تا ہم جب تک قاتل کے قبیلے کے ایک آ دی کوئل نہیں کر لیتا تھ تو می فرض سے اوانہیں ہوسکتا تھا' ای کوٹار کہتے ہیں' اوراس کا نتیجہ تھا کہ ایک معمولی قبل پر پینئلز وں بلکہ ہزاروں ہرس تک مسلسل فرض سے اوانہیں ہوسکتا تھا' ای کوٹار کہتے ہیں' اوراس کا تیجہ تھا کہ ایک معمولی قبل پر پینئلز وں بلکہ ہزاروں ہرس تک مسلسل لئا ایک تابیل قائم ہوجاتی میں اعلان کیا تھا اوراسپ قبیلہ کے فائد کوئی معان کی تھا اوران کے قو می خصائص کا ہز واعظم ہے۔ فائلوں کا خون معان کردیا تھا' لیکن صحرائشین عربوں میں آئ تک سے طریقہ قائم اوران کے قو می خصائص کا ہز واعظم ہے۔ فائلوں کا خون معان کی دورح پر ند فائل ہے کہ تھا کہ اس کا انتقام نہیں لیا جاتا مقام قبل پر شور کرتی رہتی ہے کہ' بھی کو بلاؤ میں بیا ہی ہول' اس پر ندکو میں جاتی ہول' اس پر ندکو کرنے ہوں گا ہورائ کہ تھے۔ سے کہ ' بھی کو بلاؤ میں بیا ہی ہول' اس پر ندکو صدی کہتا ہے۔

فلهم في صدى المقايرها م

سنط الموت و المنوذ عبيهم

لے بیمصنف کی ذاتی تحقیق ہے جس کی تائید کتب افت سے ہاتھ نہیں آئی ''س''

ان برموت مسلط ہوگئی اور مقبروں کے ''صدی'' ہیں ان کے لئے'' ہام'' ہے ذوالاصبع العدواني كاشعرب

يا عمروان لا تدع شتمي و منقصتي اضربك حيث تقول الهامة اسقوني اے عمر! اگر تو مجھ کو کا لی دینا اور میری تحقیر کرنا نہ چھوڑے گا تو میں تحقہ کو اس طرح مار دوں گا کہ ہا۔ کیے گی کہ مجھ کو

ا یک به خیال تھا کہ جس مفتول کا انتقام نہیں لیا جا تا اس کی قبر میں ہمیشدا ند حیرار بتا ہے عمرو بن معدی کر ب کی بہن معتول کی زبان ہے کہتی ہے

خون بہالو گئو میں اند میری قبر میں پڑار ہوں گا۔

و اترك في قبر بصعده مظلم

ای بنا پرخون بہا لینے کوعیب مجمعة تعاسی شاعرہ کامصرع ہے:

ادرخون بہالینا ہے تو ہو ہے شتر مرغ کا کان پکڑ کر لے جاؤ۔

و مشوا بادان النعام المصلّم

غیرت اور حمیت کی بنا پراس بات کوعیب مجمعتے تھے کہ مقتول برنو حد کیا جائے

ولا تراهم و ان حلت مصيبتهم مع البكاة على مي مات يبكونا

م کو گتنی ہی بڑی مصیبت ہوئیکن ان کومر نے والے برروتا ہواندد مجمو کے

عمرو بن كلثوم:

معاذ الاله ان ينوح نساء نا على هالك او ان نضج من القتل

خدانہ کرے کہ ہماری عورتیں مقتول پرنو حدکریں یا ہم قبل ہے تھبرا جا تیں

متنول کا نوحداس وقت کرتے تھے جب خون کا انتقام لے لیتے تھے۔

من كان مسرور ابمقتل مالك فليات نسو تنا بو حه نهار

جو تحض ما لک کے للے سے خوش تھا وہ دن کو جاری عور توں کے پاس آئے۔

يحد النساء حوا سر ايندبنه يلطمن او جهن بالاسحار

ود کھے گا کہ مورتیں نظے سرنو حہ کررہی ہیں اور سے کوایے چہروں پر دوہتیڑ ماررہی ہیں

ا یک خیال بیق کے جو محض زخم کھ کرمرتا ہے اس کی روح زخم کی راہ سے تکلتی ہے ٔ ور نہ ناک کی راہ ہے تکلتی ہے اور بینہایت عیب سمجما جاتا تھ'اک بنا پر بھاری ہے مرنے کو''خف انف'' کہتے تھے کیعن''ناک کی موت'' اورا پے مرنے کو نهایت عار بچھتے تھے۔

ولاطُل سَاحِيث كان قتيل

وما مات منا سيد حتف انقه

بمارا کوئی سردار تاک کی راہ ہے نہیں مرا اور نہ ہمارے کسی متفتول کا خون بدر ہوا۔

رفتہ رفتہ عرب کے تمام قومی مغاخراورا خلاق و عادات کا اصلی محور جنگ بن گیا۔ یعنی ان کے اوصاف وا خلاق میں جس چیز کا اصلی سبب تلاش کیا جائے یہی چیز تکلی تھی۔ یہی چیز تھی جے ایک مدت تک قب کل عرب کواسلام لانے ہے باز رکھا۔ حضرت عمرو بن ما لک جب آنخضرت وہ کی خدمت میں اسلام لا کرا ہے قبیلہ میں واپس گئے اور اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا'' بنوعقیل پر جواسلام لا کی خدمت میں اسلام لا کیں'' چنا نچدای وقت بنوعقیل پر جواسلام لا کچے تھے حملہ آور ہوئے کہا' منوعقیل پر جواسلام لا کچے تھے حملہ آور ہوئے اور خود حضرت عمرو بن مالک نے اس میں شرکت کی ۔ کو پھران کو بہت ندامت ہوئی کہان کے ہاتھ سے ایک مسلمان نے مارا کیا۔

### لوث كأمال:

جیں کہ ہم او پر لکھ آئے ہیں لڑائیوں کی اصل بنیاد ضرورتِ معاش ہے شروع ہوئی تھی اس لئے عرب کے نزدیک مال غنیمت سے زیادہ کوئی شے محبوب نہ تھی اور ذرائع معاش ہیں سب سے زیادہ طلال وطیب اس کو سجھتے تھے یہ خیال اس قندرد نول ہیں رائخ اور دگ و ہے ہیں سرایت کر گیاتھا کہ اسلام کے بعد بھی ایک مدت تک قائم رہااور جس طرح شارع نے ممنوعات شریعہ کو بتدر تن حرام اور ممنوع کیاتھ غنیمت کے متعلق نہایت تذریخ اور آ ہمتگی ہے کام لینا پڑا۔

شراب كوجب شارع في حرام كرناجا باتو يهلي بية يت اترى:

﴿ يَسْتَنُونَتُ عِنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلَ فِيهِمَا إِنَّمْ كَبِيرٌ ﴾ (برد ٢٠)

لوگ جھھ سے شراب اور تمار کی ہا بت بوچھتے ہیں کہدد ہے کہ دونوں میں بڑا گناہ ہے۔

ال يرحضرت عمر "في كها:

﴿ اَللَّهُمَّ بَيِّلُ لَنَا فِي الْحَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا ﴾

اے اللہ شراب کے متعلق ہم کوصاف احکام بتا۔

چربيآيت اتري:

﴿ لَا تَقُرَبُوا الصَّلُوةَ وَآنُتُمُ سُكَّارَى ﴾ (شاء ـ 4)

نشه کی حالت میں نماز شدیز حو۔

چنانچینماز کا وفت آتا تو آتخضرت ﷺ کے علم ہے ایک شخص من دی کے پکارتا کہ کوئی شخص نشہ میں نماز کو نہ آئے۔ پھر بیآیت اتری:

﴿ يَا يُنْهَا الَّذِينَ امْنُواْ انَّمَا الْحَمُرُ وَ الْمَيْسِرُ وَالْاَصَاتُ وَالْاَرَلَامُ رِجْسٌ مِّنُ عَمَلِ الشَّيْطَالُ الْ يُوقعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوِة وَ الْنَعْصَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصَدَّ كُمُ عَنْ دِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ فَهَلُ آنَتُمُ مُّنْتَهُولَ فَ ( المَدهِ ١١) وَالْمَيْسِرِ وَيَصَدَّ كُمُ عَنْ دِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ فَهَلُ آنَتُمُ مُّنْتَهُولَ فَ ( المَدهِ ١١) مسلمانوں شراب جوا الصَّبُ فال كَ تيرُيسِب تا پاك اورشيطان كام بين توان عن جج كه عالبًا تم فلاح پاؤ مسلمانوں شراب جوا الصَّبُ فال كَ تيرُيسِب تا پاك اورشيطان كام بين توان عن جج كه عالبًا تم فلاح پاؤ كَ شيطان توصرف بيچ بتا ہے كه شراب اور قمار كذر يعدے تم لوگول بيل عداوت اور فيض واليال أورتم كوالله كي يور عالله كي الله كي الله

لے اصابیتی احوال انصی به ذکر عمر وین ما لک جلد ۳ صفحه ۱۳٬۳۳۰ س

ع منداه م:حمدا بن صنبل مطبوعه مصر جلدا صفحة ١٥ والوداؤ دكتاب الاشربه بابتحريم الخروس"

باوجوداس کے تخضرت مخضرت کے شراب کی حرمت کے متعلق اس قدرتا کیدوتصری کی ضرورت خیال کی کہ جس فتم کے برتنوں میں شراب پینے تنے تڑواد ہے۔لوگوں نے عرض کی کہ شراب کا سرکہ بنالیں اس ہے بھی منع فرہ یا ان سب باتوں پر بھی حضرت عمر شکر اندیش بعض لوگوں نے شرابیں پیں اور جب ان سے باز پرس کی گئی تو انہوں نے نیک منت کے بعد بہ تفری کے کہا کہ نیک اورا چھے آ دمیوں کے لئے شراب کہاں حرام ہے؟ قرآن مجید میں خود شراب کی حرمت کے بعد بہ تفری موجود ہے۔

﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِنُوا الصَّلِخِيَ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُواۤ ﴾ (۵، ۱۲۵) جولوگ ايان لا عَمُوا الصَّلِخِي جُولوگ ايان لا عَمُوا الراحِينِ اللهِ الراحِينِ اللهِ اللهُ اللهُ

ال موقع پر بہت سے محابہ موجود سے معزت عمر فی خیراللہ بن عبال کی طرف دیکھا کہ اس آیت ہے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیان محابہ کی نبیت ہے جوشراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے مر محے حضرت عمر فی نفسیل تھا تاریخ طبری میں مذکور ہے۔ تعانی میں انہوں کو مزادی۔ چنانچہ بیدواقع تعمیل کے ساتھ تاریخ طبری میں مذکور ہے۔

اس تنصیل سے مقصود یہ ہے کہ جب کوئی چیز زمانہ دراز سے رسم وعادت میں داخل ہو جاتی ہے تو اس کے آٹار اور مخفی نہائج مدتوں تک قائم رہتے ہیں اور غنیمت کا بھی ہی حال ہے۔

سب سے پہلے جنگ بدر میں قبل اس کے کہ مال غنیمت یکجا جمع کیا جاتا ہوگئے نئیمت میں معروف ہو مکئے ۔اس بریہ آبت اُنزی

﴿ لَوُلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمُ فِيُمَا أَخَذُتُمُ عَذَابٌ عَطِيْمٌ ﴾ (الفال-٩)

اگراللد کی طرف سے پہلے سے تھم نہ ہو چکا ہوتا تو جو پھے کیااس برتم کوعذاب ہوتا۔

چنانچینی ترفدی تغییرانفال میں بیدواقعہ برتصری فدکور ہے آئے خضرت وہی نے اعلان فر مایا تھا کہ' جو محص کسی کا فرکونل کے اعلان فر مایا تھا کہ' جو محص کسی کا فرکونل کرے گااس کا مال واسباب قاتل کو سلے گا۔' اس بنا پرلوگوں نے مسلوبہ مال کا دعویٰ کیا' جو محابہ خودلا ہے نہ بنتے بلکہ عم اور رایت کے محافظ تھے ان کا دعویٰ تھا کہ اس میں جا را بھی حق کے اس پر بیر آیت اتری

﴿ يَسُنَلُو نَكَ عَنِ الْاَنْهَالِ م قُلِ الْاَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ (انفال ٩) اوك تخصي غنيمت كمتعلق يوجيع بين كهدو عنيمت الشداوررسول كى بـ

اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ جاہدین مال غنیمت کا خود دعوی نہیں کر سکتے اس کی تقسیم آنخضرت ان کے اختیار ہیں ہے جس طرح آپ جا ہیں تقسیم فر ما کیں۔ اس سے اتنا ہوا کہ لڑا کیوں میں ہرخض خودلوٹ کر جو چیز چاہتا تھا، لیتا تھا بلیا مقابلہ ہوگی نمیدان جنگ کے علاوہ اور موقعوں پرلوٹنا پر تول موقوف نہیں ہوا۔ سنن ابی واؤد علی میں ایک انصاری سے روایت ہے کہ ہم لوگ آنخضرت میں تھا کے ساتھ ایک سفر میں شریک بنے بھوک کی سخت تکلیف ہوئی اتفاقاس منے ہمریاں نظر پڑیں ان کولوٹ لا کے اور ذری کر کے ہانڈیاں چرھادیں۔ آنخضرت کی خور ہوئی تو آپ تشریف لا ہے

ل سنن الي داؤد ياب إنفل

مع كراب الجهادياب مي المهي عن المهيي

اور کمان جوہاتھ میں تقی اس ہے دیکچیاں الث ویں اور فرمایا کہ ''لوٹ کی چیز مردہ سے بڑھ کرحلال نہیں'' نیبر کی لڑائی کے دیمیں ہوئی۔اس وقت تک میصال تھا کہ امن کے بعد لوگوں نے بیبود یوں کے جانوراور پیل لوٹ لئے۔اس برآئخضرت وہنگا کونہا یت غصر آیا' آپ نے تمام سحابہ کوجع کیا اور فرمایا

﴿ ان الله تعالى لم يحل لكم ان تدخلوا بيوت اهل الكتاب الا باذن و لا ضرب ساء هم و لا اكل ثمارهم ادا اعتطوكم الذي عليهم ﴾ (سنن الي واؤد بابعي تعشير لدمة ادا اعتطوالي النجارة) فدائح أو كون كم والتم الوكون كي سنة بيجا تزنيس كي كرال كماب كم ول يس مس جاور مربا جازت ) اور نديدكمان كي موراق ل كوراق كوراق كوراق كوراق ل كوراق ل كوراق كو

آ تخضرت و النظام علی ہے تھے کہ نتیمت کے ساتھ لوگوں کا جوشخف ہے گم ہو جائے لیکن مدت تک نتیمت کی محبت اور وارنظی ندگئی۔غز و وَاحد بین صرف اس وجہ ہے فلکست ہوئی کہ آنخضرت و النظام ہے اگر چہ تیرا نداز وں کوخت تا کید فرمادی تھی کہ گواڑائی کی مجموعالت ہوتم اپنی جگہ ہے نہ ہمنا تا ہم جو تھے ہوئی تو لوگ با افتیا راوٹ بین مصروف ہو گئے ان کا ہمنا تھا کہ دشمن نے موقع پاکر پشت کی ظرف ہے ہملہ کر دیا تھیں بیل بھی فلکست کی اصلی وجہ بھی تھی کہ ال از وقت لوگوں نے نتیمت لوئی شروع کردی تھی۔

'' غنیمت''اس قدرمجوب بھی کہ بعض صاحبوں کو کسی کا فرے مسلمان ہونے پراس بنا پر دنجے ہوا کہ اسلام لانے کی وجہ ہے اس کا مال ندل سکا۔ سنن انی واؤ و جس ہے کہ ایک سحانی نے ایک سریہ جس حملہ کرتا جاہا' قبیلہ والے روتے ہوئے آئے انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ کہوتو تمہاری جان اور مال نج جائے گا'انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کوامن و ے دیا گیا۔ جب بیا ہے ساتھیوں جس آئے تو لوگوں نے ان کوملامت کی کہ

﴿ احرمتنا الغنيمة ﴾ -

تم نے ہم کوغنیمت سے محروم کرویا۔

سب سے بڑھ کر بجیب بات میتی کہ مدت تک اوگ یہ مجھا کے کہ نیمت حاصل کرنا تواب کا کام ہے۔ سنن ابی
داؤ دیس ہے کہ ایک صحائی نے آئے تعفرت کے اس کے بہتر کے ایک خص جہاد پر جانا جا ہتا ہے اور جا ہتا ہے
داؤ دیس ہے کہ ایک صحائی نے آئے تعفرت کے اس کو بچھڑو اب نہیں ملے گا'۔ یہ جواب انہوں نے آئر کو گول سے بیان کیا تو
لوگوں کو بہت تجب ہوا' اوران سے کہا کہ تم نے آئے تحضرت کے کا مطلب نہیں سمجھا پھر جاکر پوچھو۔ انہوں نے دو بارہ پوچھا اور پھا کہ میں جواب ملا کو گول اب نہیں سمجھا کے میں کہ اور وہی جواب ملا کو کو اس نے بھران کو بھیجا اور پھر آئے خضرت کے کہ فر مایا کہ اس کو بچھڑو اب نہیں سے ملے گا۔

اس متم کے اور بہت ہے واقعات ہیں۔

ل الوداؤد باب مايفول ادا اصبح كماب الادب

### وحشانها فعال:

عزب میں اڑا ئیوں کی شدت اور وسعت نے نہایت وحشیانہ رسمیس قائم کر دی تھیں جن میں ہے چند کی تفصیل یہ ہے . (۱) اسیران جنگ کو جب قبل کرتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچوں اور عور توں کو بھی قبل کرتے تھے بلکہ آگ میں جلاویتے تھے۔ جلاویتے تھے۔ ل

(۲) غفلت یا نیندگی حالت میں دفعتهٔ دشمن پر جاپڑتے تھے اور آل دغارت گری شروع کردیے تھے پیطریقد عام اور کثرت سے رائج تھا۔ بہت ہے بہا دراس خاص طریقہ میں زید و ممتاز تھے اور ان کو فاتک یا فتاک کہتے تھے تا بطشرا' سلیک ابن السلکہ ای تشم کے لوگ تھے۔

(٣) زندوں کو آگ میں جلا دیتے تھے۔ عمرو بن بهند (عرب کا ایک بادشاہ تھا) کے بھائی کو جب بنوخیم نے آل کر دیا تو اس نے منت مانی کہ ایک کے بدلے سو آ دمیوں کو آل کروں گا۔ چنانچہ بنوخیم پر حملہ کی ' وہ لوگ بھاگ گئے۔ صرف ایک برصیارہ گئی تھی جس کا نام حمرا تھا 'اس کو گرفتار کر کے زندہ آگ میں ڈال دیا اتفاق میر کہ بیسوار جس کا نام عمار تھا آگ میں ڈال دیا اتفاق میر کہ بیسوار جس کا نام عمار تھا آگ میں ڈال دیا اتفاق میر کہ بیسوار جس کا نام عمار تھا کہ وہ کے تھا تو سمجھا کھا ناہوگا عمرو نے تھم دیا کہ وہ بھی آگھا تا ہوگا عمرو نے تھم دیا کہ وہ بھی آگھا تا ہوگا عمرو نے تھا دیا جس کا دیا جس کا دیا جس کے باتھا کی گئے۔ جریر نے اپنے شعر میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے وہ بھی آگھا تھا تھا تھا گھا تا ہوگا تھا دیا جس ڈال دیا جائے۔ چنانچہاس تھا کی تھیل کی تھی جریر نے اپنے شعر میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے

و اخزاكم عمرو كما قدم خزيتهم وادرك عماراً شقيّ البراجم

(۳) بچوں کونشانہ بنا کر تیروں سے مارتے تھے داحس اور غمراء کی لڑائیوں بیس قیس نے بنو ذیبیان کے پاس اسپے بچے ضانت کے طور پر سے کھے بھے حذیفہ نے جونبوذیبیان کارکیس تھاان بچوں کو لے جا کرایک وادی بیس کھڑا کیا اوران کونشانہ بنا کرفند راندازی کرتا تھا'اتفاق ہے کوئی لڑکانہ مراتو دوسرے دن پراٹھار کھا جاتا تھا۔ چنانچہ دوسرے دن بیرتفریح انگیز جاند ماری پھرشروع ہوتی سے تھی اور لوگ بیرتماشہ و سکھتے تھے۔

(۵) قبل کا ایک بیرطریقہ تھا کہ ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء کاٹ کر چھوڑ دیتے تھے کہ وہ تڑپ تڑپ کرمر جاتا۔غطفان اور عامر کی لڑائی میں ای خوف ہے تھم بن الطفیل نے اپنے آپ کوخود گلا گھونٹ کر مار ڈ الاتھا جیسا کہ عقد الفرید میں ہتھمیل نہ کورہے۔

عرنیہ کے لوگ جوآ مخضرت وہ گئا کی خدمت میں بظاہر اسلام لاکر آ مخضرت کے غلام کو پکڑ لے گئے تو اس کے ہاتھ پاؤں کا ان ڈالے بھران کی آ تھموں اور زبان میں کا نے چھوئے یہاں تک کہ وہ تڑپ تڑپ کرمر گئے۔ سے اسی کا مرنے ہے بعد بھی انتقام کا جوش طرح طرح کی نفرت انگیز صور توں میں فل ہر ہوتا تھ مر دول کے ہاتھ پاؤں کان اور ناک وغیرہ کاٹ لیے تھے ہندنے جنگ احد میں ای رسم کے موافق حصرت جمز و اور دیکر شہداء کے عض

- ل مجمع الامثال كرماني مطبوصاريان ص٣٣٧
  - ي مجمع لاحال س ١٧٤
- علی ہے واقعہ تم م کتب حدیث بیس فدُ ور ہے کیئن میتفصیل طبقات ابن سعدج الشمراول ص ۲۵ ہے ماحو ڈ ہے۔مسلم میں صرف آئیموں کا ندھا کرنا فدگور ہے۔

کاٹ کر ہار بنایا اور گلے میں پہنا تھا۔

(2) منت مانے تھے کہ دشمن پر قابو ہاتھ آئے گا تو اس کی کھوپڑی بیس شراب ہوئیں گے۔سلافہ کے دو بیٹے جنگ احدیں عاصم کی کھوپڑی بیس شراب ڈال کر ہے لے جنگ احدیث عاصم کی کھوپڑی بیس شراب ڈال کر ہے لے گئے۔ اس بینا پرسلافہ نے منت مانی کہ عاصم کی کھوپڑی بیس شراب ڈال کر ہے لے گئے۔ یہ معمول تھا کہ مقتول کا کلیجہ ڈولکال کر کھا جاتے تھے ہند نے معربت حزوہ کا کلیجہ جو لکال کر چبالیا تھا اس کا حال او پر گذر چکا ہے

(^) حاملہ عورتوں کا پہیٹ جا ک کرڈالتے اوراس پرفخر کرتے تھے۔عامر بن طفیل عرب کامشہور بہا دراور رئیس ہواز ن کہتا ہے

عبطن بفيف الرمح تهداه خثعما

بقرنا الحبالي من شنتوة بعدما

# غروات نبوی کے اسباب اور انواع: مع

تفصیل ذکورہ بالا کے بعداب ہم اس واقعہ کی تحقیق کی طرف متوجہ وتے ہیں کہ غز وات نہوی کن اسہاب ہے وجود میں آئے اور شارع نے طریقۂ قدیم میں کیا اصلاحیں فرما ئیں۔ مؤرجین نے ''غز وہ'' کے لفظ کواس قد روسعت وی ہے کہ امن وامان قائم رکھنے کے لئے دوجارآ دی بھی کہیں بھیج دیئے گئے تو اس کو بھی انہوں نے غز وہ میں شار کرلیا۔ غز وہ کے علاوہ ایک اور لفظ ہے لیجی '' سریۂ' غز وہ اور سریہ میں لوگوں کے نز دیک بیفرق ہے کہ غز وہ میں کم ہے کم آ دمیوں کی علاوہ ایک اور ایک اور لفظ ہے لیجی '' سریہ میں کوئی قید نہیں۔ ایک آ دی بھی کہیں لڑائی کی دیکھ بھال کو بھیج دیا گیا تو یہ بھی سریہ ہے کہ بعضوں کے نزدیک غزوہ کی ہو۔ حقیقت ہے کہ بعضوں کے نزدیک غزوہ کی ہو۔ حقیقت ہے کہ جن واقعات کو مورجین سریہ کہتے ہیں وہ چند قسمول پر منقسم ہے

(۱) محکمه تغییش یعنی دشمنوں کی نقل وحر کت کی خبررسانی \_

(۲) دشمنوں کے جملہ کی خبرس کر مدا فعت کے لئے چیش قدمی کرنا۔

(m) قریش کی تنجارت کی روک ٹوک تا کہ وہ مجبور ہوکر مسلمانوں کو حج وعمرہ کی اجازت دیں۔

(٣) امن وامان قائم كرنے كے لئے تعزيري فو جيس بھيجنا۔

(۵) اشاعب اسلام کے لئے لوگ بھیج گئے اور حفاظت کے خیال سے پچھونوج ساتھ کر دی گئی ، اس صورت میں تاکید کر دی جاتی تھی کہ کھوارے کام ندلیا جائے۔

غزوه كي صرف دومور تني تحيين

Ľ

(۱) وشمنول نے دارالاسلام پرجملہ کیااوران کا مقابلہ کیا حمیا۔

(۲) بیمعنوم ہوا کہ دشمن مدینہ پرحملہ کی تیاری کررہے ہیں اور پیش قدمی کی گئے۔

ل طبقات ابن سعدج ۲ م ۳۹ (سرية مرحد بن الي مرحد ) "س"

میٹحوظ رکھنا چاہئے کہ ریہ بحث تم م تر تاریخی حیثیت ہے ہے جہا دکی اصل حقیقت پر بحث کما ب کی دوسری جدول میں آئے گ

rar

آنخضرت المنظم کے زمانہ میں جولڑا ئیاں واقع ہوئیں یااس شم کے جو واقعات پیش آئے انہی مختلف اغراض ہے تھے۔

آنخفرت و این جب مکدے ہے آئے تو قریش نے فیصلہ کرنی کہ اسلام کومن دیا جائے کیونکہ وہ جانتے ہے کہ اگر اسلامی تحریک کا موری این ان کا جوتفوق اور اثر کہ اسلامی تحریک کا موری طرف تمام عرب میں ان کا جوتفوق اور اثر اور مرجمیت عدم ہے سب جاتا رہے گا۔ اس بنا پر ایک طرف تو قریش نے خود مدینہ پر تملہ کی تیاریاں شروع کیں ووسری طرف تو قریش نے خود مدینہ پر تملہ کی تیاریاں شروع کیں ووسری طرف تو تم بال عرب کو بحرکایا کہ بیدنیا گروہ اگر کا میاب ہو گیا تو تم باری آزادی بلکہ بستی بھی فنا ہوج سے گی۔

بیعت عقبہ میں جب انصارا تخضرت وہ ہے ہاتھ پر بیعت کرد ہے بتھ تو ایک انصاری نے کہا'' برادران من اجائے ہوکس چیز پر بیعت کرد ہے ہو؟ بیعرب وہ م سے اعلان جنگ ہے۔' او پر ہم مسند دار می وغیر و کے حوالہ سے نقل کر آئے ہیں کہ آئے تیں کہ آئے خضرت وہ اگا جب مدینہ ہیں تشریف لائے تو تمام عرب مدینہ پر حملہ کے لئے تیار ہو گیا' نو بت یہاں تک پنچی کہ مدینہ ہیں مہاجر بن اورانصار رات کو سوتے تو ہتھی ر باندھ کر سوتے تھے۔او پر گزر چکا ہے ( بحوالہ ابو داؤ د ) ' لے کھر کیش نے عبداللہ بن ابی کو پیغام بھیجا تھا کہ ' محمد کو وہاں سے نکال دوور نہ ہم خود مدینہ آ کر تمہار ااور محمد دونوں کا فیصلہ کر

دیں کے محکمہ تفتیش:

ان واقعات کی بنا پرضر ورکی تھا کہ اسلام اور دارالاسلام کی حفاظت کے لئے ضرور کی تدبیریں اختیار کی جا کیں'
سلسد کا سب سے پہلا کام بیت کہ خبر رسانی اور جاسو کی کا انتظام وسیع پیانہ پر کیا جائے۔ چنا نچہ ابتدا ہی ہے آئے ضرت
سلسد کا سب سے پہلا کام بیت کہ خبر رسانی اور جاسو کی کا انتظام وسیع پیانہ پر کیا جائے۔ چنا نچہ بتر ہے تھے۔ یہ کلویاں
گڑھٹن خبر رسانی کے لئے جاتی تھیں' لیکن حفاظت کی غرض ہے سسے اور جمعیت کی صورت میں جاتی تھیں۔

یمی واقعات ہیں جن کومؤرفین'' سرایا'' ہے تعبیر کرتے ہیں اور ان کے نزد یک اس کا مقعد کسی قافلہ کا لوٹن یا کسی جی عت پر ہے خبری کی حالت میں جا پڑتا ہوتا تھا۔ ایک بڑا قرینداس بات کا کہ ان دستوں کے جیمینے ہے جملہ کرتا مقعود نہیں ہوتا تھا۔ بیہ ہے کہ دستے اکثر دس دس بارہ بارہ آ دمیوں سے زیادہ نہیں ہوتے تھے اور بیر فاہر ہے کہ استے تھوڑے ہے آ دگورت میں کا آئے عبداللہ بن جمش کو بارہ تھوڑے ہے آ دمیوں کے ساتھ مکہ کی طرف بھیجا اور ایک سر بمبرتم میروک کہ دودن کے بعداس خطوکھولنا۔ دودن کے بعدانہوں نے کھولا تواس میں سالفاظ تھے

﴿ فسر حتّٰى تبرل نخل بين مكة و الطائف فترصد مها قريشا و تعمم من احبارهم﴾ (طب ل صفيح ١١٢٠)

بر بر چلے جاؤیہاں تک کہ تخلہ میں جا کرتھبر وجو مکہ اور طائف کے نتج میں ہے اور قریش کی ، کمیے بھال کرتے رہواور

لے ببانی در اہمیر میں سرمیدا بن جحش

ان کی خبریں دریا فت کرو۔

#### يرافعت:

اس انظام کایہ بیجہ تھا کہ جب کوئی مدینہ پر تملہ کرنے کا ارادہ کرتا تو فوراخبر ہوجاتی اور پیش دی کر کے فوجیس بھیج دی جا تیں۔ اکثر سرایا ای قتم کے تقے اور چونکہ ہم سرایا کا ذکر زیادہ ترقعم انداز کر آئے ہیں اس لئے مثال کے طور پر چند سرایا کا ذکر کرتے ہیں اور قد مائے الل سیر کی تصریحات سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ مہمات مدا فعت کی غرض ہے تھیں مسرید بخطفان سامھنے

اس غزوہ کا سبب بیتھا کہ آنخضرت و کھی کوجر پیچی کہ قبیلہ بنو تعلبہ اوری رب کی ایک فوج ذوا مرجس اس غرض سے جمع ہوئی ہے کہ تخضرت و کھی کے طرف جملہ کرے اس فوج کوایک فخص نے فراہم کیا جس کا تام دعثور ہے۔

### سريبالوسلمة ساج

# سرية عبدالله بن انيس بغرض قتل سفيان بن خالد ٣ هـ:

### غروهٔ ذات الرقاع ۵۵:

﴿ فَاخِبْرُ اصْحَابُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدانما و تُعلِيةً قد جمعو الهم الحموع . . . . فمضى ﴾

ا یک جاسوں نے آ کرصی ہے گوا طلاع کی کدانماراور تعلیۃ وغیر ہ مسلمانوں سے لڑنے کے سے فوجیں جمع کرر ہے جیں آپ چل کھڑ ہے ہوئے۔

### غزوهٔ دومة الجندل٥ ها:

﴿ قَالُوا بِمِغُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ان بدومة الجندل جمعا كثيرا . . . . و انهم يريدون ان

يدنوا من المدينة ﴾ (اين سعر صفي ١١١)

روا قبیان کرتے ہیں کہ آنخضرت وی کا کونبر کی کدومہ ابحد ل میں ایک گروہ کشرجمع ہاور مدینہ پر بردھنا جا ہتا ہے غروہ مریسیع م

﴿ انَّ بنى المصطنق من حراعة و هو من حلفاء بنى مدلح و كان راسهم و سيدهم لحارث بن ابنى صبر ر فسار فى قومه و من قدر عبيه من العرب فد عاهم الى حرب رسول الله فاجابوه ﴾ (ائن معرصتى ٢٠٠٠)

قبید بنومصطلق نز امد کی شاخ ہے اور بیوگ بنومہ کج کے حدیف میں اوران کا سر دار حارث بن الی ضرارت وہ اپنی تو م کو نیز دراوگوں کو جواس کے قابو تھے لے کر چلا اور لوگول کورسول اللہ سے ٹرینے کی دعوت دی اور لوگوں نے منظور کی۔

# سرية على بن الي طالب بطرف فدك ٢١ه

﴿ ملع رسول الله عَنْ الله مع حمعا يريدون الايمدوا يهود حيبر ﴾ آ تخضرت على كومعلوم بواكبوسعد فدك من يبود فيبرك كمك ك لئے فوج جمع كررہ عين-

# مرية بشير بن سعد شوال ٧٥:

﴿ سلع رسول الله ﷺ ال جمعا من غطفان بالحاب قد واعدهم عيينة بن حصن ليكون معهم ليز حفوا الى رسول الله ﴾

ت تخضرت ﷺ کوخبر کینی کہ غطفان کا ایک گروہ مقام جناب میں جمع ہے اور ان سے عیبینہ بن حصن نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ ل کررسول اللہ پر حملہ آور ہوگا۔

# سرية عمرةً بن العاص ذات سلاسل ٨ هه بيمقام مدينه ہے ٨منزل ہے

﴿ سلع رسول الله ﷺ ان جمعا من قصاعة قد تجمعوا يريد و ل ان يد نو امن اطراف رسول الله ﷺ﴾

آ تخضرت ﷺ كوفر بيخى كه قض عدكا أيك كروه جمع جواب كدآ تخضرت ﷺ كى طرف برا سے۔

# قریش کی تجارت کی روک ٹوک:

بخاری کے حوالہ ہے ہم او پر نقل کر آئے ہیں کہ (قریش اور مسلم نوں میں جنگ چھڑنے ہے پہلے) ابوجہل نے حضرت معاذ انصاری ہے کعبہ میں یہ کہا تھ کہ اگر ہم لوگ جمہر کو نکال نہ دو گئے تو تم کعبہ کا طواف نہیں کر کئے۔''انہوں نے جواب دیا تھا کہ'' تم نے اگر ہم کو کعبہ میں آئے ہے رو کا قوہم تمہر ری شام کی تجارت روک دیں گئ' ( مکہ ہے شام کو جو قا فلہ جاتا تھا کہ راہ میں پڑتا تھا) کعبہ مسلمانوں کی خاص چیزتھی کیونکہ جس نے تقمیر کیا تھا مسممان ای کے دین ابرائیسی) کے بیرو تھے باو جو داس کے قریش نے مسممانوں کو عمون تج اور عمرہ سے روک دیا اور اس کے سواکوئی چارہ نہ تھا کہ ان کاروان تجارت روک دیا جو داس کے قریش نے مسلمانوں کو عمون تج اور عمرہ سے روک دیا اور اس کے سواکوئی چارہ نہ تھا کہان کا کاروان تجارت روک دیا جو داس کے تو مجبور ہو کر مسلمانوں کو کعبہ کے اندر جونے کی اجازت دے دیں ۔

# بعض سرايا قبل حديبية

سرایا کے ذکر میں اکثر جگدا الل سیر لکھتے ہیں کہ 'بند عسر صلا بعیر فرین ''لینی'' اس سے فوجیں بھیجی گئیں یا خود آنخضرت و کھٹا تشریف لے گئے کہ کا روان قریش کی روک ٹوک کی جائے'' بیتمام مہم ت اسی غرض کے سئے تھیں چونکہ قریش تجارت کے لئے بھی ہتھیار بند ہوکر نگلتے تھے اور کم از کم سو دوسو کی جمعیت س تھے لے کرجاتے تھے اس لئے روک نوک میں بھی بھی مقابلہ پیش آج تا تھا اور جب قریش شکست کھا کر بھاگ جاتے تھے تو مال تجارت ننیمت میں ہاتھ آتا تھ۔ اہل سیر خلطی سے ان واقعات کو اس بیرا ہی میں لکھتے ہیں کہ قافلہ کا وٹنا بی اصلی مقصد تھ۔

یہ روک نوک جس کی بن پر قریش نے بالاً خرصہ بیبیہ کی سلح کر ہے مسمانوں کو چند فاص
پابند یوں کے ساتھ جج کی اجازت ٹل گئ قریش پر کا روان تجارت کی روک و کا اس قد را ٹر پڑتا تھ کہ (حضرت ابوذر
غفاری ؓ نے مکدیس جب اپنے اسمام کا علان کیا اور قریش نے اس جرم میں ان کو مارنا پیٹنا شروع کیا اور حضرت عب س نے کہ کہ خفار کا قبیلہ تمہارا کا روان تجارت کے سر راہ واقع کے تمہاری اس حرکت ہے برہم ہوکر وہ راستہ نہ روک و نے تو
یہ یہ یہ یہ نوری کا رگر ہوئی اور انہوں نے ڈر کر حضرت ابوذر ؓ کو چھوڑ دیا) صلح حدیبہ کے بعد قریش کی خواہش کے مطابق جب سے طے ہوا کہ آئے خضرت بھاگئی مکہ کے نومسلموں کو واپس وے دیں گاور ان نومسلموں نے مکہ ہے بھاگئی کرشام
کی راہ میں اپناا کی مستم قائم کر لیا (اور قریش کی تجارت کی راہ کو غیر مامون کر دیا) تو قریش نے بالا خراجازت دے دی
کہ جو مسلمان جا ہے مکہ سے مدینہ چلا جائے ان کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہ ہوگی (پھر آ کندہ سال انہوں نے مسلمانوں کو تج و مرہ کی بھی اجازت وے دی اس کے بعد پھر بھی مسلمانوں نے قریش کے کاروان تجارت سے تعرض نہیں کہ خوداس کی حفاظت کے لئے قوج مجھیج تھے۔) ۔!

# امن وامان قائم كرنا:

اوپر گذر چکاہے کہ عرب میں اس سرے ہے اس سرے تک مطلق امن وامان ندفق 'تم م قبائل ہا ہم بڑتے رہے۔ تھے یہ ں تک کرمحتر مرمبینوں میں بھی بہانے نکال کرمبینوں کے نام بدل دیتے تھے اور ٹرتے تھے تجارت بالکل غیرمحفوظ تی ق فنوں کالوٹ بین عام بات تھی جبیں کہ بدشمتی ہے آج بھی بدوقافلوں کولو شتے رہے ہیں۔ ب

رسول الله ﷺ کوائند نے اس سے بھیجاتھ کہ نہ صرف وعظ و پند بلکہ دست و باز و سے بھی تمام عرب بلکہ تم م • نیا میں امن وامان قائم کریں' کیونکہ خونریزی اور تق سے زیادہ کوئی چیز اللہ کوٹا پسند نہیں ۔

﴿ منُ الحي ذلك كَتَبُسا على منى اسرائيل أنَّهُ من قتل مفسًا عيبُر نَفْسِ اوُ فسادٍ فى الْارْصِ فَكَا نَمّا قَتَلَ النَّاسَ جَعِيعًا ﴾ (اكروه) الكروس فكا نَّمّا قَتَلَ النَّاسَ جَعِيعًا ﴾ (اكروه) الكروم فكا نَّمّا قَتَلَ النَّاسَ جَعِيعًا كورة من الله عالى وبغير معاوضه (يازين يمن فساد) سكال كرويا الله عن المرائيل كولكه ويا قل كرديا -

ا الله المرويد ١٨ مع المروي ال

﴿ وَ ادَا تَـولَّــي سَعلى فِــي الارْض لِيُفُسِدَ فِيُهَا وَ يُهُدِث الْحَرُثَ وِ النَّسُلِ وَاللَّهُ لا يُجِبُ الْفَسَادَ ﴾ (الِقرة:٣٠٥)

اور جب وہ پھر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد ہر پا کر ہے اور کھیتی اورنسل کو ہر ہا و کرے 'اورالقدف دکو پیندنہیں کرتا۔

﴿ إِنَّ مَا جَرَآءُ اللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهُ وَرَسُولَةً وَيَسْعَوُنَ فِي الْاَرْضَ فَسَادًا آنَ يُفَتَّلُواۤ أَوُ يُصَابُواۤ أَوُ يُسْعَوُنَ فِي الْاَرْضِ ﴾ (٤ مَدهده) يُصلّبُواۤ اوْ تُقَطَّعَ ايَدِيهِمُ وَ اَرْحُلَهُمْ مِنْ خِلَافِ آوَ يُسْفَوا مِنَ الْاَرْضِ ﴾ (٤ مَدهده) جولوگ القداور رسول عن لات مي اور زين ش فسادمي تي بين ان كى مزايه به كدوه آل كرديم ما يمين يا بهائى ديم مَن يا ان كا ايك باتحداور دومر عطرف كا ياؤل كاث والا جائيا جلاوطن كرديم والمن

ا حادیث میں ہے کہ جب عدی (حاتم طائی کے بیٹے) اسلام لائے تو آتخضرت و ان ہے ارشاد فر مایا کہ انتداس کام کواس طرح پورا کرے گا کہ ایک شتر سوار صنعاء ہے لے کر حضر موت تک سفر کرے گا اوراس کواللہ کے سوایا بھیڑ ئے کے سوا (کہ اس کی بکریاں نہ اٹھا لے جائے) اور کسی کا ڈرنہ ہوگا۔'' لی بیابوداؤد کے الفاظ بیل صحیح بن ری کے بھیڑ نے کے سوا (کہ اس کی بکریاں نہ اٹھا لے جائے) اور کسی کا ڈرنہ ہوگا۔'' کے بیابوداؤد کے الفاظ بیل صحیح بن ری کے میں ہوتا۔ میں ہو کہ کہ ایک گورت جرم تک آتی ہے سواکسی کا ڈرنہ ہوگا' حضرت عدی گے بیل کہ بیل کے بیل کہ بیل ہے اپنی آتھوں سے دیکھ لیا کہ ایک گورت جرم تک آتی ہے اوراس کوکسی کا ڈرنبیں ہوتا۔

بہت سے واقعات ہیں جن کواہل سیر سرایا ہیں شار کرتے ہیں وہ محض تجارت کی آزاد کی اور عام امن وامان قائم کرنے کی غرض سے تھے۔ دو تین مثالیں ہم درج کرتے ہیں۔

# مريهُ زيرٌ بن حارثه:

لاجے میں حضرت زید "مال تجارت لے کرشام گئے۔ واپس آتے ہوئے جب وادی قرئی کے قریب پہنچے تو بنو فزارہ کے لوگوں نے آکران کو مارا پیٹا اور تمام مال واسب چھین لے گئے۔ آنخضرت کھی نے اس کے قدارک کے لئے تھوڑی می فوج بھیجی جس نے ان لوگوں کوسزادی۔ سے

ای سال میں اس سے پہلے حضرت دید کلبی جن کوآ تخضرت و اللہ فط دے کر قیصر کے پاس بھیجاتھ، شام سے واپس آ رہے تھے جب مسی پنچے تو ہدید نے چند آ دمیوں کے ساتھان پر ڈاکہ ڈالااور جو پچھان کے پاس تھاسب چھین لیا تک کہ بدن کے کپڑے (وہ بھی جو پرانے اور پھٹے تھے) چھوڑ دیئے آتخضرت و اللہ نے اس کے تدارک کے لئے معترت ذید مل کو بھیجا۔ سے

ل صحيح بخاري باب مالقي السي مَلَكِ و اصحابه من المشركين بمكة اس"

م بابعد مات المعوة

سع طبقات ابن معدم في ١٥٤ عبد غروات.

الن معدم قي ١٢ عالي

سے میں آنخضرت وہ کو خبرگی کہ دومۃ الجندل میں جو مدینہ منورہ سے شام کی جانب پندرہ منزل پر ہے ایک بڑا گروہ جمع ہو گیا جوتا جروں کوستا تا ہے۔اس کے تدارک کے سے آپ خودتشریف نے گئے۔ مجمع منتشر ہو چکا تھا لیکن آپ وہ کا گھا نے چندروز تک وہاں قیام کیا اورا تظام کے لئے تمام اطراف میں فوج کی چھوٹی چھوٹی تھوٹی کریاں بھیج دیں ۔ لا آپ وہ کا گھانے چندروز تک وہاں تیام کیا اورا تظام کے لئے تمام اطراف میں فوج کی چھوٹی جھوٹی کی کاروانِ تجارت کی ایس کی کاروانِ تجارت کی جمل کی میں کاروانِ تجارت کی میں ای طرح دیا تھے۔

سربی خبط پاسیف البحر: ۸جی می قریش کا کاروان تجارت شام سے واپس آرہا تھ قبیلہ جبینہ کی طرف سے اطمینان نہ تھ آنخضرت و کھنان نہ تھ آنخضرت و کھنان نہ میں حضرت عمر اللہ میں جن جراح کی سرواری میں تین سومسلمانوں کی جمعیت جس میں حضرت عمر کھنا ہے داخل تھے مدینہ سے دن کی مسافت پرروانہ فرمایا۔ مسلمانوں نے اس فرض کواس طرح انجام و یا کہ کھانے کو پچھ نہ رہاتو ایک ایک جیوبارے برتمام دن مجرگذارویا۔ سے

صحیح مسلم سطی میں میہ واقعہ مفصل مذکور ہے لیکن اس سرید کی غرض مختلف راویوں نے مختلف بیان کی ہے اصل راوی حضرت جابر قبیں جواس واقعہ میں شریک تھے۔ایک روایت میں ہے کہ جہینہ سے لڑنے کو بیہ ہم بھیجی گئی تھی۔ کتب مغازی میں بھی بہی خرکور ہے دوسری روانخوں کےالفاظ ہیہ ہیں۔

(۱) نتلقی عیر قریش قافلہ قرا<u>ش سے طئے کے لئے</u>

(۲) نرصد عير فريش قافلة ريش كي د كيم بحال ك لئ

اس سے مقصود عام طور سے بیہ مجھا ج سکتا ہے کہ قافدہ قریش کے لوٹے کے لئے کیکن بیصری غلطی ہے کیونکہ بیز مانہ توصلح حدیبیا تھا۔اس بنا پران الفاظ کے صاف معنی بیر ہیں کہ بیہم قافلہ قریش کی حفاظت اور جبینہ کورو کئے کے لئے بین کہ بیمی گئی تھی۔حافظ ابن جمر کی بھی بہی تحقیق ہے۔ سمجھیجی گئی تھی۔حافظ ابن جمر کی بھی بہی تحقیق ہے۔ سمجھیجی گئی تھی۔حافظ ابن جمر کی بھی بہی تحقیق ہے۔ سمجھیجی گئی تھی۔حافظ ابن جمر کی بھی بہی تحقیق ہے۔ سمجھیل

# غزوهٔ غابه

عرب کی جسارت اور رہزنی کی عادت کا بیرحال تھا اگر چہ ہر دفعہ ان کو بخت ہے بخت سزا کیں ملتی تھیں تاہم وہ کسی طرح جرائم سے بازئیں آئے تھے۔ یہاں تک کہ غابہ پر جومہ بینہ کا چراگاہ تھا ڈالے ڈالے تھے۔ یہ ھیں قبیلہ فزارہ کی آبوی شن قبط پڑا عیبینہ بن حصن جو یہاں کا رئیس تھا آنخضرت و الله کی سال کی صدود میں جو سیراب تھے مویش چرائے گین ۲ ھیں اس عیبینہ نے غابہ پر جومہ بینہ کا چراگاہ تھ حمد کیا اور آنخضرت و الله کی کہ بیس جوسیراب تھے مویش چرائے گین ۲ ھیں اس عیبینہ نے غابہ پر جومہ بینہ کا چراگاہ تھ حمد کیا اور آنخضرت و الله کی کہ بیس اونٹنیال لوٹ لیس خضرت ابوذر سے جو چراگاہ کے می فظ تھے ان گوٹل کر دیا جہار باب سیراس واقعہ کوغزوہ میں اونٹنیال لوٹ لیس خضرت ابوذر سے جو چراگاہ کے می فظ تھے ان گوٹل کر دیا جہار باب سیراس واقعہ کوغزوہ

لينأ صفحة الينا صفحة وات

ی این سعد جزومغازی سریه خبط

سع المعرض المرابع المناه منه المحر الميح بخاري باب نمز وه سيف الجربين بهي بيروايتين بين

مع فتح البارى جلد ٨ستى ١٢١٩

عابہ تعبیر کرتے ہیں۔

عرب کا تمام ملک جواسلام کا دشمن ہو گیااورا خیر فتح کھ تک کفارے جولزا نیاں جاری رہیں اس کی ایک بزی وجہ بہی تھی کہ عرب کی معاش کا بڑا ذریعہ رہزنی' قطاع الطریقی اور قبل و تاراج تھ اسلام ان چیزوں کو مٹا تا تھ' اس نے عرب اسلام سے بڑھ کرکسی کواپٹاوٹمن نہیں سمجھ سکتے ہتھے۔

# ب خری میں جملہ کرنے کا سب

عرب کے قبال دوسم کے تھا کی وہ جو کی خاص مقام پر منتقل سکونت رکھتے تھے دوسر ہوہ جو خیمہ نشین اور بادیا ہو یہ گرد تھے ان کا کوئی خاص مستقر ندتھ 'جہال چشمہ یا مبزہ زار دیکھا خیمے ڈال دیئے۔ جب وہاں بھی پانی ندر ہاتو خبر رسال کسی اور مقام کی خبر دائے اور وہاں جس دیئے۔ ان قبائل کوع بی میں اصحاب الوہر کہتے ہیں۔ زیادہ ترجوقبائل ڈال رسال کسی اور مقام کی خبر دائے اور وہاں جس کے قبائل شخص کے قبائل کا انتظام اور ان کی روک ٹوک تخت مشکل تھی۔ ان کی تعزیر کے سئے فوجیس جن تھے اس کے سئے فوجیس جن تھے اس کے مجبوراً جوفو جیس ان پر بھیجی جاتی تھیں کہ وہ بھاگ نہ جانے یا کہیں۔

اکثر سرایا کے بیان میں الل سیر نے لکھا ہے کہ آنخضرت وہی کے بھر فوجیں بھیجیں جوراتوں کو چلتی تھیں اور بے خبری کی حالت میں موقع پر پہنچ کر تملہ کرتی تھیں اور قب کی تھیں۔ اس تتم کے واقعات تمام کتابوں میں کثرت سے منقوں ہیں اورانہی واقعات سے بورپ کے لوگوں نے بیہ خیوں قائم کیا ہے کہ اسلام نے دشمن پر ڈاکہ ڈائن اور لوٹ ور کرنا جائز رکھا ہے ای بنا پر وارگو لیوس نے بیاستدلال کیا ہے کہ 'چونکہ بہت ونوں تک مسمانوں کے پاس معاش کا کوئی ذریعہ نہ تھا اس کے آن مخضرت و کھی نے بیاس اوٹ اوٹ اور ایس اوٹ اوٹ کی بیاس کے آن مخضرت و کھی نے بیا طریقہ افتیار کیا تھا کہ تبال پر بے خبری میں حمد کر کے وال واسباب اوٹ اوٹ کی تھے''

لیکن جب زیادہ تعنص اور استقر ا ،اور کدو کاوش ہے تم م واقعات بہم پہنچائے جا کیں تو ٹابت ہوگا کہ اج تک حملدا نمی قو موں پر کیا جا تاتھ جن کی نسبت بیا احتمال ہوتاتھا کہ ان کوخبر ہوگی تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر یا کسی اور مقام پر بھا گ جا کیں گئی گئی گئی گئی ہے۔ اس تشم کے چند واقعات ہم اس موقع پر جا کھیں گئی گئی گئی ہے۔ اس تشم کے چند واقعات ہم اس موقع پر نقل کرتے ہیں ان میں ہے بعض میں آپ خود تشریف لے گئے اور بعض میں آپ خود تشریف لے گئے اور بعض میں کی جھرد سنتے بھیج دیے۔

# غ ده بوليم اه

و اعدَّ السير . . . . . فو حد هم قد تعرفوا هي ميا ههم فر جع (طبقات ابن سعد ، صغي ٢٢) اور بهت تيزى ہے بگ من گئے کين وہ لوگ پنے چشمول کی طرف چل دیئے تھے (اس لئے ہوئ آئے) غروہ ُ ذات الرقاع مم ھ:

و هربت الاعراب الي رؤس الحبال (طبقات ابن معد مفيه)

اوراعراب پہاڑول کی چوٹیول پر بھاگ گئے۔

### مريعكاشه ٢٥:

و تحه رسول الله سلام عكاشة س محصل الى العمر في اربعيل رجلا فخرج سريعا يغذّالسير .... فهربوا (ص١١)

آ تخضرت ﷺ نے عکاشہ بن تھسن کو ۳۰ آ دمیوں کے ساتھ بھیجا' وہ بگ ٹٹ گئے ..... کیکن وہ لوگ بھا گ گئے۔

# سربياني الي طالب الى بني سعد ٢ ھ:

### غروهُ بنولحيان ٢ هـ:

مسمعت بھم بنو لحیان فھربوا فی رؤس الحبال (طبق تائن سعبر) بولیان نے ان کی آمرک فیرسی تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھ گ گئے۔

# سرية عمر "بن خطاب بطرف ربكه:

ف کال بسیسر السلیسل و یہ کسم السهار فاتی الحبر هو ار ن فهر موا و جاء عمر بن النحطاب محالهم فلم یلق منهم احدا (طبقات ائن سعر) راتول کو چلتے تھے اور دن کو چھپ جائے تھے ہوازن کو خمر لگ گی تو وہ فرار ہو گئے محمرت عمر شان کے پڑاؤ پر پہنچے تو کسی کونہ پایا۔

# سرية كعب بن عمير ربيج الاول ٨ ه:

اس سربیکا بدواقعہ ہے کہ آنخضرت وکھٹے نیزرہ اشخاص کوشام کی طرف بھیجا' ذات اطلاح پہنچ کران لوگوں کوا یک بڑی جماعت نظر آئی' ان لوگوں نے ان کواسلام کی دعوت دی' انہوں نے انکار کردیا اوران پر تیرا ندازی شروع کی' مجبور ہو کر بیلوگ بھی ٹرے اور بالآخر سب شہید ہوئے۔ صرف ایک صاحب بچ انہوں نے آ کرخبر دی۔ آنخضرت مجبور ہو کہ بیا ہے اور بالآخر سب شہید ہوئے۔ صرف ایک صاحب بچ انہوں نے آ کرخبر دی۔ آنخضرت مجبور کر کہیں اور چلے گئے۔ ابن سعد میں بیالفاظ ہیں موضع نے ان سارو اللی موضع آحر کی ان بیا ہے مسلم فبلعہ انہم قلہ مسارو اللی موضع آحر کی ان پرفوج سمجیح کا ارادہ کیا' پھر معلوم ہوا کہ وہ اور کہیں جے گئے۔ ان پرفوج سمجیح کا ارادہ کیا' پھر معلوم ہوا کہ وہ اور کہیں جے گئے۔

## اشاعت اسلام کے لئے سرایا:

ان اغراض کے علاوہ جوسرایا بھیجے گئے ان کی غرض اشاعت اسلام ہوتی تھی'کیکن چونکہ ملک ہیں امن وال ن نہ تھا اور نیز دشمنوں نے اس سرے سے اس سرے تک آگ لگا رکھی تھی دعوت اسلام کے لئے جوسریا جاتے تھے ان ک زندگی ہمیشہ معرض خطر میں رہتی تھی۔

#### سرية بيرمعونه

صفر میں صفر میں ستر واعیانِ اسلام کی جماعت قبیلہ کلاب میں رئیس قبیلہ کی دعوت پر اشاعت اسلام کی غرض سے تبیعی گئی لیکن بیر معونہ کے قریب قبائل رعل و ذکوان کے ہاتھ سے کل کی کل شہید ہوئی ۔صرف ایک صاحب نیج گئے نھے جنہوں نے مدینہ میں آگر خبر کی ۔

#### مرية مرشد:

ای زمانہ میں لیعنی صفر ۳ ھیں قبیلہ عفل وقارہ نے تعلیم وارش دے ہئے دعا قواس کے بیجنے کی درخواست کی۔ آنخضرت میں گئے نے حضرت عاصم "،حضرت ضبیب "،حضرت مرشد " بن لی مرشد وغیرہ دس صد حبول کواس غرض ہے گئے۔ روانہ فرمایا 'مقام رجیع میں پہنچ کر بنولیون نے ان پرحملہ کیا اور ایک کے سواکل صدب شہید کر دیے گئے۔ (۲ ھیس بنولیان کی تعزیر کے لئے مہم گئی میکن کا میا لی نہ ہوئی 'وہ بن گئن یا کر بھاگ کئے تھے)

#### سرية ابن الي العوجء:

ے جے میں آنخضرت و المجھانے داعیوں کی ایک جماعت جس میں پچیس آ دمی شامل تھے قبیلہ بنی سیم کے پیس کی سی کے پیس کی سیم کے پیس کی سیم کے پیس کی سیم کے سردارا بن البی العوجاء تھے انہوں نے بنوسلیم کو دعوت دی لیکن ان بوگول نے ، ٹکار کیا اور تیرا ندازی شروع کی ۔ بیلوگ بھی لڑ کے لیکن پچیاس آ دمی قبیلہ کا کیا مقاجہ کر سکتے تھے۔ ہتیجہ یہ ہوا کہ رکیس فوج لینی ابن البی العوجاء کے سواسب شہید ہوئے۔

## سرية كعب بن عمير:

ریج الاول ۸ ھیں آنخضرت ﷺ نے کعب بن عمیر غفاری کو پندرہ آ دمیوں کی جعیت کے ساتھ دعوت اسلام کے سئے ذات اطلاح کی طرف روانہ کیا 'یہ مقام ش م کے حدود میں وادی اغری سے اس طرف ہے ان لوگوں نے اسلام کے بنانج کی کیکن جواب دہی تنج و سنان تھ 'یہ ان تک کہ یہ جم عت بھی کل کی کل شہید ہوئی رصرف ایک صاحب نج گئے جنہوں نے آ کرمدینہ میں خبرک۔

آ دمیول کی جمعیت ساتھ کردی توصاف فر مادیا کے صرف وجوت اسلام مقصود ہے لڑائی مقصود نہیں۔ چتانچ ابن سعد لکھتے ہیں
بعث الی بنی حدّیم داعیا الی الاسلام و لم یبعث مقاتلا (صفیه ۱۰۱)
تخضرت الله نے خالہ کو بنوجہ یمہ کی طرف بھیجا وجوت اسلام کے سے ندکر اڑنے کے لئے۔
علامہ طبری اس موقع پر لکھتے ہیں:

قد كان رسول الله ميكية بعث ميما حول محمه السرايا تدعا الى الله عرو حل و لم يا مرهم بفتال أخضرت والله عن المرهم بفتال أخضرت الله عن المراف من سرايا بينج وعوت اسلام كے لئے اوران كواڑ الى كائكم نيس ويا۔

باو جودائل کے بھی حضرت خالد ' نے تکوار سے کام لیا اور آنخضرت و اللہ نے سنا تو آپ کھڑے ہو مجھے اور قبلہ رو بہو کر ہے۔ اللہ خالد نے جو کچھ کیا میں اس سے بری ہوں' نتین دفعہ ای طرح بیالفا ظفر مائے ' پھر حضرت علی ' کو بھیجا کہ جنہوں نے ایک ایک بچہ کا یہاں تک کہ کتوں کا خون بہا اوا کیا اور اس پر مزیدر قم وی ' لے بیرواقعہ باختال ف الله ظلا صدیث کی کتابوں میں بھی ذرکور ہے۔

ای طرح واصی آنخضرت و این نے حضرت می کو جب و ۱۳۰۰ سوارول کے ساتھ یمن بھیجاتو آپ نے فرمایا ﴿ قادا مزلت بسا حتهم قلا تقاتلهم حتی یقاتلو الله ﴾ (این سعدمغازی مغیرا) جب تک وہال پہنچ جاؤ تو جب تک تم پرکوئی حملہ ذکر ہے تم زاڑنا۔

ای سسند میں وہ سرایا بھی داخل ہیں جو فتح کمہ کے بعد بت فیمی کے لئے اطراف ملک میں روانہ کئے ۔اس کی تفصیل یہ ہے کہ تمام عرب میں مختلف قبیلوں کے الگ الگ بت فانے تھے۔ فتح کمہ کے بعد جعب عام طور سے قبال نے اسلام قبول کر دیا تو بتوں کی عظمت اور جباری کا جاہلا نداور وہم پرستا نہ تخیل بعض قبائل ہے دفعتا ندمث سکا۔اب ووہ ان کو رائت بہت نہیں بہتے تھے تا ہم ان کے دلول پر ان اصنام کی وراثتا ایک مدت سے جو ہیبت بیٹی ہوئی تھی اس سے یہ ہمت نہیں پر تی تھی کدان بالل پرستیوں کے مرکز کوخود اپنے ہاتھ سے منا دیں۔ جاہلوں کو یقیمین تھا کدان مقدس بھروں کا ایک طوفان بھروں کا ایک طوفان بریا ہوجائے گا۔

الل طائف نے بیعت کرتے ہوئے شرط پیش کی تھی کدان کا بت خاندا یک سال تک ڈھایا نہ جائے گا اور جب آنکے خصرت وہ کے ایمنظور نہ فر مایا تو دوسری شرط پیش کی کہ ہم ان کواپنے ہاتھ سے نہ تو ٹریں گے۔ بعض اور نومسلم قبائل بھی اس اوائے فرض ہیں جبح کئے تھے اس بنا پر ان مقامات ہیں چندراسخ العقیدہ اور سیح الفہم مسلمان بھیجے گئے کہ وہ ان کی طرف سے اس فرض کو انجام ویں۔ چنا نچے ہمر بیے خالد بن ولید ہم بت خانہ مزی مربی سور بی مربی العامی بت خانہ ہوائ مربی سور بین زیدا شہلی بت خانہ دی العقیدہ کے سربی شعبہ بت خانہ اور سربی العامی بالعقیان و مغیرہ بن شعبہ بت خانہ اوت مربی جربی بت خانہ ذی الحلصہ کے سربی شیل بن عربی بت خانہ دی الکفین اور سربی علی این الی طالب بت خانہ اللہ کے تو ٹر والہ کے سے گئے گئے۔

لے تاریخ طبری جلد اصفحہ ۱۲۵۱

المحميح بخاري غزوة ذي انخلصه"

## جنگی اصلاحات:

جنگ افعال انسانی کا بدترین منظر ہے اور عرب کی جنگ تو ظلم' تو حش' قساوت ٔ سفا کی' بیدر دی اور در ندہ پن کا تماشا گاہ تھی ۔ نیکن اعجاز نبوت ہے مہی چیز تمام نقائص ہے یاک ہو کرایک مقدس فرضِ انسانی بن گئی۔ کسی ملک میں جب ہزاروں برس سے ظلم وغارت گری متوارث چلی آتی ہے تو شروع شروع میں مہذب سے مہذب حکومت کو بھی چند روز قدیم اصول اور طرز عمل کوا ختیار کرنا پڑتا ہے جس کوطبی اصطلاح میں علاج بالمثل کہدیجتے ہیں آغاز اسلام میں حملہ آور جنگ کے وقت بعض واقعات اس قتم کے ملتے ہیں جو پہلے ہے رائج تھے مثلاً جا ہلیت میں دستورتھا کہ دیثمن پر بے خبری کی حالت میں جایڑتے تھےاور کمل وقید کرتے تھےاسلام نے اس طریقہ کومٹایا کیکن ابتدا ہی میں اگراس برعمل کیا جا تا تو نتیجہ سے ہوتا کہ دشمن ہمیشہ دفعتۂ حملہ آ ور ہوکرمسلمانوں کونل کیا کرتے اورمسلمان اس کے مقابلہ میں پچھے نہ کر سکتے یا کرتے تو پہلے ان کوخبر کرتے جس کے بعدوہ کہیں ٹل جاتے یا بٹی حفاظت کا سامان کر لیتے لیکن جس قد راسلام کوز وروقوت حاصل ہوتی گئی ای قدروہ قدیم طریقے منتے گئے یہاں تک کہ ایک ایک کر کے سب کا خاتمہ ہو گیا۔ اسلام سے پہلے جنگ کا جوطریقہ تفااور جس فتم کے وحشانہ افعال عمل میں آتے تھے ان کوہم تغصیل ہے او پرلکھ آئے ہیں ۔ان صفحات کو دوبارہ سامنے رکھالو 'وراس کے مقابلہ میں ویکھو کہاسلام نے کیا کیااصلاحیں کیں؟اس بات کوقطعاً روک دیا کہ عورتنی' بوڑھے' بیج' صغیرالسن' یوکر' خادم لزائیوں میں قبل کئے جا کیں۔ آنخضرت 鶲 کا دستورتھا کہ جب کسی مہم پرفوج بھیجی جاتی تو سردارفوج کو جو احکام دیئے جاتے ان میں ایک بیردا زی تھم <sup>لے ' بھی</sup> ہوتا۔ابوداؤ دہیں بیتھم ان الفاظ میں مذکور ہے ﴿ لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلًا ولا صغيراً ولا امراةً ﴾ كم

سمى كهن سال كؤ بيج كو، كمسن كؤعورت كولل ندكرو\_

غزوات میں بھی کسی عورت کی لاش آپ کی نظرے گزرتی تو آپ نہایت بخی ہے منع فر ماتے کشیجے مسلم میں متعدوحدیثیں اس کے متعلق مذکور ہیں۔

اسلام ہے پہلے معمول تھا کہ دشمنوں کو گرفتار کر لیتے تو کسی چیز ہے باندھ کراس کو تیروں کا نشانہ بناتے یا مکوار ے تو کرتے عوبی میں اس طریقہ کو صبر کہتے تھے آنخضرت وہ نے نہا ہے تی ہے اس کوروک دیا۔

ا یک وفعہ حضرت خالد ﴿ کے صاحبز اوے ( عبدالرحمٰن ) نے ایک لڑائی میں چند آ دمیوں کو گرفتار کر کے اس طرح تقلُّ کرایاتھا۔حصرت ابوابوب انصاری " نے سانو کہا'' میں نے رسول اللہ ﷺ کو ساوہ اس ہے منع فر ، تے تھے خدا ک قشم میں مرغ کوہمی اس طرح مارنا جا تزنہیں رکھتا۔''عبدالرحمٰن نے اس وقت کفارہ کن ہے طور پر جا رغوام آزاد کئے۔ سی لڑا تیوں میں عہد کی پچھ یا بندی نتھی ۔ جنگ معونہ وغیرہ میں کفار نے مسلمانوں کے ساتھ یہی معاہد کیا بعنی قول وتتم لے کرمسلمانوں کوساتھ لے مجے اور گھر لے جا کرفل کرڈ الاقر آن مجید میں انہی واقعات کی طرف اشارہ ہے۔

ال باب میں تمام تر واقعات این سعد جر مهمغازی ہے ماخوذ ہیں۔

تستحيح مسلم باب الجهاديه

کتاب الجبهاد فی باب فی وعد وانمشر کین مود وُدیش به باب کتاب الجبهادیش مرر سے پہاں پیود باب مر وہے۔

﴿ لا يَرُقَدُونَ فِي مُوَّمِنِ إلَّا وَلا ذَمَّةُ اللَّهُمُ لَآ اليَّمَانَ لَهُمْ ﴾ (توبيه) كىمسمان كِمتعلق وەندكى قتم كالحاظر كھتے بين ندؤ مدوارى كاان كى قتم قتم بيس۔

آ تخضرت ﷺ نے بخت تا کید کی کہ جوعہد کیا جائے ہر حال میں اس کی پابندی کی جائے۔قرآن مجید میں اس کے پابندی کی جائے۔قرآن مجید میں اس کے متعنق جا بج تا کیدی اور صاف احکام جین عہد نبوت اور خلف نے راشدین کے زمانہ میں پابندی عہد کی جیرت انگیز مثابیں مثابی مثابی مثابی مثابیں مثابیں مثابی مثابی مثابی مثابی مثابیں مثابی مثابیں مثابی مثابی

آ تخضرت ﷺ جب بجرت کر کے مدینہ چلا کے تھے تو بہت سے صی بہ مجبور یوں کی وجد سے مکہ بی میں رہ گئے تھے ان میں حذیف بن میں ن اوران کے والد کہیں ہے آ کے تھے ان میں حذیف بن میں ن اوران کے والد کہیں ہے آ رہے تھے کا نہوں نے کہا جمارا مقصد صرف مدینہ جانا ہے کہا تھا رنے ان کو بگز لیا کہتم مدینہ جاکر پھر جمارے مقام بدر میں آنخضرت کھی کی خدمت میں پہنچ اور بیدو کھے کر کہ دسول اللہ کفار نے ان سے عبد لے کرچھوڑ ویا بیلوگ مقام بدر میں آنخضرت کھی کی خدمت میں پہنچ اور بیدو کھے کر کہ دسول اللہ کھا کہ معاہدہ کر بھی کہا جن خود بھی اس سعاوت کی آرزوکی کیا آن مخضرت کھی نے ان کو بازر کھا کہ تم معاہدہ کر بھی ہو۔

ابورافع کوقریش نے قاصد بنا کرآ تخضرت ﷺ کی خدمت میں بھیجا تھا ہارگاہ نبوت میں آ کران پر بیاثر ہوا کے مسمان ہو گئے اور عرض کہاب میں کا فروں میں واپس نہ جاؤں گا' آپ نے فر مایاتم قاصد ہواور قاصد کوروک لیٹا عہد کے خلاف ہے۔اس وفت واپس جاؤ پھر آ جانا۔ لے

صلح حدید پیلی جب حضرت ابوجندں " پابرزنجیراآ ئے اور بدن کے داغ دکھائے کر قریش جھے کو قید کر کے اس طرح سنت ہیں' آپ بھی نے فر مایا ہاں لیکن قریش ہے معابدہ ہو چکا ہے کہ کوئی مسلمان مکہ ہے ہماگ آئے گا تو ہم قریش کے باس جھیج دیں گئے نے فر مایا ہاں لیکن قریش نے معابدہ ہو چکا ہے کہ کوئی مسلمان مکہ ہے ہماگ آئے گا تو ہم وریش کے باس جھیج دیں گئے اس پر حضرت ابوجندل " نے روکر تمام مسلمانوں کو مخاطب کیا' لوگ جوشِ رفت ہے بے قرار ہو گئے اور قریب تھا کہ قابو ہے باہر ہو جا کی خدمت ہیں ہوگئے ، حضرت ابوجندل کی خدمت ہیں بار بارجاتے تھے' بیرسب پکھ تھا لیکن پابندی عہد کی قیمت ان سب خطرات سے زیادہ تھی' حضرت ابوجندل کو پابرزنجیر واپس جانا ہوا۔

اسلام ہے پہلے قاصدوں کائل کردینا ممنوع نہ تھا۔ سلح عدیدہ ہے پہلے آنخضرت وہ نے لیا ہے۔ جو قاصد بھیجا تھ قریش نے بال کی سواری کے اونٹ کو مارڈ الا اور قاصد کو بھی قبل کردینا جا ہالیکن ہا ہروالوں نے بچالیا۔

آنخضرت وہ نے تھا نے تھم دیا کہ قاصد بھی قبل نہ کئے جا کیں مسیلہ نے جب قاصد بھیجا اور اس نے گستا خانہ گفتگو کی تو آپ نے فرمایا کہ ' قاصد کا قبل کرنا دستور نہیں ورنہ تو قبل کردیا جا تا' مؤر نیین اس واقعہ کو لکھ کر لکھتے ہیں کہ اس دن سے بیا یک قاعدہ بن گیا کہ قاصد قبل کرنا دستور نہیں کے جاتے ہے۔

اسیرانِ جنگ کے ساتھ عرب نہایت براسلوک کرتے تنجے اور تمام قوموں میں بھی بھی مجی طریقہ جاری تھا۔ جنگ میعبی میں یورپین سلطنتیں جب مسلمانوں کولڑائیوں میں گرفتار کرتی تھیں تو ان سے جانوروں کی طرح کام لیتی تھیں۔

يوداؤوجدا مفيه ا(راب عن الاسير مالين)" س"

علامه ابن تجير جب حروب صليب كذانه بل سلى عكد الدين المسلمين يرسفون في القبودو في القبودو و من الفحائد الفحائد التي يعانيها من حل بلادهم اسرى المسلمين يرسفون في القبودو يصرفون في النساقة والاسيرات المسلمات كذلك في اسوقهن خلاخيل حديد فتنفطر ولهم والافتده للله لل

اور من جملہ ان در دانگیز طالات کے جوان شہروں میں نظر آتے ہیں اسیرانِ اسلام ہیں جو بیڑیاں پہنے نظر آتے ہیں اور جن سے سخت محنت شاقہ کی جاتی ہے اور اس طرح مسلمان عورتیں پنڈلیوں میں لوہ کے کڑے پہنے سخت محنت شاقہ سے کام کرتی ہیں جن کود کی کردل پھٹا جا تاہے۔

> قرآن مجید میں جہاں خدائے بندگان خاص کے اوصاف بتائے ہیں وہاں فرمایا ہے ﴿ وَيُطُعِمُو لَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيُمًا وَّاسِيْرًا ﴾ (دہر۔۱) اور بدلوگ خداکی محبت میں سکین کؤیٹیم کو اور قید یوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔

معمول تھا کہ جب کسی قوم پرحملہ ہوتا تو ابل فوج چاروں طرف دور دور پھیل جاتے' جس سے راستے بند ہو جاتے' گھروں میں آنا جانا مشکل ہوجا تا' راہ گیروں کا مال دمتاع لٹ جاتا' بیطریقہ ایک مدت سے چلا آتا تھا' ایک لڑائی میں قدیم دستور کے مطابق میں حرکتیں لوگوں سے مرز دہوئیں ، آپ نے منادی کرا دی کہ جوفض ایسا کرے گا اس کا جہاد جہادئیں۔

ابوداؤد من (حضرت معاذبن انس) سردايت ب:

و غروت مع نبی الله منظیمنو و کذا و کذا فصیق الگاس المسازل و قطعوا الطریق فمعث سبی الله منادیا ینادی الساس ال من ضیق منزلا و قطع طریقا فلا جهادله که مسلم من من ضیق منزلا و قطع طریقا فلا جهادله که مسلم من الساس ال من ضیق منزلا و قطع طریقا فلا جهادله که مسلم من الموق الوگول نے دوسرول کے پڑاؤ پر جا کران کوئٹ کیا کوٹا مارا آپ وہ کا نے ایک فخص کو بھیجا جس نے منادی کی کہ جودوسرول کو گھروں میں تک کرے یالوٹے مارے اس کا جہادتیول نیس۔

ایوداؤ و میں ہے کہ آنخصرت وہ کا نے جب بیکم دیا کہ لوگ ادھرادھر پھیل نہ جایا کریں تو لوگ اس طرح

الوواؤ وجلد المنتجة "الإمام بسنمص به في العهود)" "ل"

مع رحله ابن جبر مطبوعه ليذن عام ١٩٠٥ م المسخد عام

سٹ کر پڑاؤ ڈالتے تھے کہ ایک جا در تان دی جاتی تو سب اس کے بیچے آجاتے۔ ا

سب سے بڑی مشکل بیتی کہ مال غنیمت کے ساتھ لوگوں کواس قدرشغف تھ کے لڑائیوں کا بہت بڑا سبب یمی ہوتا تھا اس کی اصلاح میں نہا بیت تدریج سے کام لیما پڑا۔ جا ہلیت میں تو غنیمت مجبوب ترین چیز تھی تعجب بیہ ہے کہ اسلام میں کہمی ایک مدت تک اس کو تو اب کی چیز سجھتے ہے ابوداؤ دمیں ہے کہ ایک شخص نے آئے خضرت و تھا ہے ہو چھا میں کہمی ایک مدت تک اس کو تو اب کی چیز سجھتے ہے ابوداؤ دمیں ہے کہ ایک شخص نے آئے خضرت و تھا ہے ہو چھا میں کہا کہ مدت تک اس کو تو اب کی چیز سبیل الله و هو یہ تعلی عرضا من عرض الدنیا فقال النبی لا

ایک مخص خدا کی راہ میں جہاد کرنا جا ہتا ہے لیکن یکھ دنیاوی فائدہ بھی جا ہتا ہے۔ آپ وہ کھنے نے فرمایا اس کو یکھ تو اب نیس ہے گا۔ بیامرلوگوں کو بہت مجب معلوم ہوا'اورلوگول نے اس مخص سے کہا کہ پھر جاکر پوچھوٹ البائم نے آئخ نظرت کھنے کا مطلب نہیں سمجھا۔

بارباراوگ دوبارہ دریافت کرنے کے لئے بھیج تھا دران کو یقین نہیں آتا تھا کہ آنخضرت وہ نے ایسافر مایا ہوگا' بالآخر جب آپ نے تیسری دفعہ بھی بہی فر مایا کہ لا اجر نہ لینی اس کو بھی اس سے گا' جب لوگوں کو یقین آیا۔

ایک دفعہ آنخضرت وہ گانے چند صحابہ کو ایک قبیلہ کے مقابلہ کے لئے بھیجا' ان جس سے ایک صاحب مف سے آگنگل گئے قبیلہ والے دوتے ہوئے آئے انہوں نے کہا لا اللہ الا اللہ کہوؤی جاد گئوگوں نے اسلام قبول کرلیااور سے آگنگل گئے قبیلہ والے دوتے ہوئے آئے انہوں نے کہا لا اللہ الا اللہ کہوؤی جاد گئوگوں نے اسلام قبول کرلیااور حملہ سے آگر کو گئے اس پر ساتھیوں نے ان کو طلامت کی کہم نے نے ہم لوگوں کو فنیمت سے محروم کردیا ،ابوداؤد جس محالی کا قول ان الف ظیس ذکور ہے۔

﴿ علامنى اصحابى و قالوا احرمتها الغيمة ﴾ (ابوداؤدباب اليول اذاضح كماب الادب) محدوم كرديا-

جب لوگوں نے آئے خضرت ﷺ ہے آ کران کی شکایت کی تو آپ نے اس کی تحسین کی اور فر مایا کہم کوایک ایک آ دی (جوچھوڑ دیے گئے) کے بدلے اتنا اتنا تو اب ملے گا' (ابوداؤد)

قرآن مجید مین نفیمت کی نسبت' متاع و نیوی'' کا لفظ آتا تھا اوراس کی طرف انہاک اور وارنگی پر ملامت کی جاتی ہے۔ جاتی تھی۔ جنگ احد میں جب اس بنا پر کشست ہوئی کہ پھے لوگ کفار کا مقابلہ چپوڑ کر نفیمت میں مصروف ہو گئے تو بیر آ از ی

> ﴿ مَنْكُم مِّنُ يُرِيدُ الدُّنيَا وَمِنْكُمُ مَنُ يُرِيدُ الْاَخِرَةَ ﴾ (آل، ان ١٦) تم مِن سے كِيراوك وتيا كے طلبگار تھاور كِيرة فرت كے

جنگ بدر میں لوگول نے جب اجازت ہے پہلے غنیمت لوٹنی شروع کر دی' (یا) بقول بعض مفسرین فدیہ کی خواہش ہے لوگوں کوگر فنار کیا تو ہے آ بہت اتری۔

ابوداؤد كأب الجهاد جدادل صفي ٣٥٠ (باب مايؤ مر من انضمام العسكر" س")

﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنَيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْاجِرَةَ ﴾ ( نفاه. ٩)

تم لوگ و نیا کی پونجی چاہجے ہوا ورخدا آخرت جا ہتا ہے۔

باو جود ان تمام تصریحات اور بار بار کی تا کید کے غزوہ حنین میں جو ۸ مدمیں واقع ہواتھ'اس و جہ سے شکست ہوئی کے لوگ غنیمت کے لوشنے میں مصروف ہو گئے صحیح بخاری غزوہ ُ حنین کے ذکر میں ہے

﴿ فاقيل المسمون عني الغائم و استقبلو نابا لسهام،

تومسلمان غنیمت پر ٹوٹ پڑے اور کا فرول نے ہم کو تیروں پرر کھ رہا۔

اس بنا پرموقع برموقع آنخفرت فظال مسلدگوزیده تقریح سے بیان فر ماتے تھے ایک شخص نے آنخفرت فظال سسلدگوزیده تقریح سے بیان فر ماتے تھے ایک شخص نے آنخفرت کے لئے کوئی نام کے لئے کوئی اظہ یشجاعت کے لئے جہاد کرتا ہے کس کا جہد فدا کی راہ پیل سمجھا جائے گا؟" آنخضرت فظانے ارشاد فر مایا

﴿ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ﴾ له

جو محض اس مئے لڑتا ہے کہ خدا کا بول بالا ہو

بالآخرآپ نے بیفر ما دیا کہ'' گو جہاد کسی نیت ہے کیا جائے کیکن اگر مجاہد مال غنیمت قبول کرتا ہے قو دو تہا کی ثواب کم ہوج تا ہے پورا ثواب اسی وقت ملتا ہے جب غنیمت کومطلق ہاتھ ندلگائے'' صحیح مسلم میں آنخضرت وہ گائے ۔ خاص اغاظ میہ ہیں۔

﴿ مامل عارية تغرو في سيل الله فيصيلون العليمة الا تعجلو اثلثي احرهم من الاحرة و يبقى لهم الثلث و الله يصيبوا غليمة تم لهم اجرهم ﴾ ٢٠

جونا زی خدا کی راہ میں لڑتا ہے اور مال ننیمت بیتا ہے وہ آخرت کے تو ب کا دوشٹ سبیں لے بیتا ہے اور آخرت میں اس کا حصہ صرف ایک ننہائی رہ جاتا ہے البتہ اگر ننیمت مطلق نہ ہے تو اس کو آخرت میں پورا اجر مے گا۔

ان تعیمات کا بیاٹر ہوا کے نئیمت جوسب ہے محبوب چیزتھی دلوں سے 'تر گئی اور جہاد صرف اعلائے کلمۃ اللہ مقصود رہ گیا'واقعہ ذیل سے اس کا ندازہ ہو سکے گا۔

حضرت واثلہ میں الاسقع ایک صی بی سے آئے خضرت وہ کی جب ہوک کی مہم پر رواند ہوئے آوان کے پاس سامان ندھی' مدید میں واز دیتے پھرے کہ''کوئی ہے جوایے خص کوسواری دے کہ جو بچھ مال غنیمت ہاتھ آئے گاس میں برابر کا شریک ہوگا۔ ایک انصاری نے سواری اورخوراک سب اپنے ذمہ کی اس مہم میں کئی اونٹ ہاتھ آئے 'حضرت واثلہ ''واپس سرکی سب اونٹ انصاری کے پاس لے گئے اور کہ بیدوہ اونٹ ہیں جن کی نسبت میں نے شرح کی تھی کہ آ ہے بھی اس میں حصد در ہوں گئے انہوں نے کہا''ان کوتم ہی ہو' میراشرکت سے بچھاور اراوہ تھ'' (یعنی اونٹ میں نہیں بلکہ جہاد کے تواب

ا يود ود تاپايماد(پاپمايومر من نصمام لعکس)<sup>دو</sup>س"

عندى كتاب الجهاوياب من قديل لتكود كسمة الله هى العلياد مجيم مسلم كتاب مارة "س"

مِن شركت مقصورتقي) ك

وورانِ جنگ میں دخمن کے مال اور جا کدا دکا ہوٹا بھی عام رواج تھ' خصوصا جب کہ رسدتھڑ جاتی تھی اور کھانے
پینے کا انظام نہیں ہوسکنا تھا تو ہر حال میں یفعل جا کر سمجھا جاتا تھا' آ مخضرت و کھانے نے اس کی سخت مما نعت کی اور سرے
سے اس طریقہ کوروک دیا' ایوداؤ دمیں ایک انصاری ہے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم لوگ ایک مہم پر گئے اور عایت تھک حالی
اور مصیبت چیش ائی' انفاق ہے بھریوں کا ریوڈنظر آیا' سب ٹوٹ پڑے اور بکریاں لوٹ لین' آ مخضرت و کھا کو خبر ہوئی
آ ہے موقع پرتشریف لائے تو گوشت بیک رہا تھا اور ہا نڈیاں آبال کھار ہی تھیں' آپ کے ہاتھ میں کمان تھی' آپ نے اس
سے ہاغہیاں الٹ دیں اور سارا گوشت خاک میں لاگیا' پھر فرمایا' لوٹ کا مال مردار گوشت کے برابر ہے' ۔ ع

لڙائي عبادت بن گئي:

اسلام نے جہاد کو جو بظاہر ایک ظالمانہ کام ہاں قدر پاک اور منزہ کردیا کہ وہ افضل ترین عباوت بن گئ جہاد کا مقصد بیقر اردیا کہ مظلوموں کوظلم سے بچائے جاہرا ورظالم کمزور آ دمیوں پروست سم دراز نہ کرنے پاکیں۔ ﴿ اُدِنَ لِسَّنَدِیْنَ یُسَفَاتَ لُوُنَ بِاَنَّهُم ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصُرِهِمْ لَقَدِیْرُ لِلَّهِ الْحَدِیْنَ اُخْدِرِجُوا مِنَ دِیَارِهِمٌ بِغَیْرِحَیِّ اِلَّا اَنْ یُقُولُو اَرَبُنَا اللَّهُ ﴾ (جی ۱۷)

جن لوگوں سے لوگ لڑائی کرتے ہیں ان کواس بتا پرلڑنے کی اجازت دی گئی کدان پرظلم کیا گیا' اور خدا ان کی مدد پر قادر ہے' وہ لوگ جواپنے گھرول ہے صرف اس بتا پرنگال دیئے گئے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارار ب'' خدا'' ہے۔ ملک ملس جدیموٹ ڈینروفہ اور براریتا تقوان لوگ امہر والان سے لیے نہیں کر سکتے بیٹو'جہ ادا تا غرض سے تناک

ملک میں جو ہمیشہ فتنہ و فساد ہریار ہتا تھا اورلوگ امن وا مان سے بسرتہیں کر سکتے تھے جہاداس غرض سے تھا کہ فساد کومٹا دےاورامن قائم کردے۔

﴿ وَقَاتِلُو هُمُ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتَنَةٌ ﴾ (القال)

اوران سے اڑوتا کہ فتنہ ندر ہے۔

1

جولوگ خدا پراور جزاومزا پراعتقا دہیں رکھتے اوراس وجہ سے ان کے نزدیک ہرفتم کے ظلم وستم جا کزشتھے اوران کو جا کر ونا جا کڑکی کچھ تمیز ندھی جہاد سے ان کا زیر کرنا اوران لوگوں کوان کے ظلم سے بچانا مقصود قرار دیا گیا۔
﴿ فَاتِلُوا الَّٰهِ يُنَ لَا يُوْمِدُونَ بِاللَّهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ اللَّهِ جِرِ وَ لَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ کَا تَوْمِدِی)
ان لوگوں سے لڑو جونہ خدا پراعتقا در کھتے ہیں نہ قیامت پراور جن کاموں کو خدا اور رسول نے حرام قرار دیا ہے اس کو حرام نہیں بچھتے۔

جہ دمیں فتح پانے اور زمین پر قبضہ حاصل کرنے کا مقصد بینہیں قرار دیا گیا کہ فاتح مال ودولت اور حکومت کا سلف اٹھا ئیں بلکہ بیغرض قرار دی گئی کہ لوگوں کوعبادت و ریاضت اور فقرا کی دنگیری کی تلقین کریں اور اچھی یا تنیں پھیلا ئیں اور برے کا مول ہے لوگول کوروک دیں۔

لے صحیح مسلم كماب الامارة ياب بيان ثواب من غزافعنم و ابو داؤد باب في السرية "س"

ابوداؤركاب ابجها وجعرهائي باب الرحل يكري وامه على النصف او المسهم"""

﴿ اللَّهِ بَيْنَ اللَّهُ مُ كِمَّا أُهُمْ فِي الْأَرْضِ اقَامُوا الصَّلوةَ وَاتُو الرَّكُوةَ وامْرُوا بالْمَعْرُوفِ وبهوَا عَنِ الْمُنكرِ ﴾ (ج-٢)

وہ ہوگ کدا گرجم ان کوز مین پر قبصنہ دیں تو وہ نماز کے پابند ہوں سے زکو ۃ ادا کریں سے اچھی باتوں کا تھم دیں سے اور بری باتوں سے روکیس گے۔

کی ملک کی فتح ہے جو مال ودولت ہاتھ آتا تھاوہ فاقح کا خاص حصہ ہوتا تھا جس کووہ اپنے مصارف عیش میں استعمال کرتا تھااور دربار کے امراء درجہ بدرجہ اس ہے مستنفید ہوتے تھے لیکن اس کامصرف بیقر اردیا۔

﴿ وَ اعْدَمُوا آنَّـمَا عَنِمُتُمُ مِّنُ شَيْءٍ فَالَّ لِلهِ حُمْسَةً ولِيرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرُبِي وَالْيَتْمي وَالْيَتْمي وَالْيَتْمي وَالْيَتْمِي وَالْيَتْمِي وَالْيَتْمِي وَالْيَتْمِي وَالْيَتْمِي وَالْيَتِمِي وَالْيَتِمِيلِ ﴾ (انفال-٥)

اورجان لو کہتم کو جو پچھ مال غنیمت ہے تو اس کا پانچواں یک حصہ اللہ کا ہے اور رسول کا اور رشتہ داروں کا اور تبیموں کا اورغریبول کا اور مسافرول کا۔

جہ د نہصرف حقیقت کے لحاظ ہے بلکہ صور تا بھی عبادت بتا دیا گیا 'مجاہدین کو تا کیدتھی کہ بین جنگ کے وقت بھی خدا کا نام لیتے رہیں۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امنُواۤ اذَا لَقِينتُمُ مِعَةً فَالنَّفُوا وَاذَكُرُوا اللهِ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمُ تَفُلِحُونَ ﴾ (اغال-٢) مسماتو! جبكى كروه عن شبحير بوجائة قالنَتُو تابت قدم ربواور بار بارخدا كانام يبيّع جاوَتم كامير بهوا عن المعالقة عن

نی زمیں جس طرح اٹھتے بیٹھتے تکبیر وسیح یعنی اللہ اکبراور سجان رفی الاعلیٰ کہتے ہیں جب و میں بھی یہی تھم تھ'
حضرت جابر بن عبداللہ " کہتے ہیں کہ ہم جب کی بعندی پر چڑھتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے اور جب نیچا ترتے تو سجان
اللہ کہتے تھے بخاری میں روایت ہے کہ آنخضرت میں جب کی ٹیکرے پر چڑھتے تو تین وفعہ اللہ اکبر کہتے تھے اللہ کھتے تھے نادی میں روایت ہے کہ آنخضرت میں جب کو تعداللہ اکبر کہتے تھے اللہ وفعہ آنخضرت میں اس قدرشور
ایک وفعہ آنخضرت میں کہن ج ہاد پر جارہ ہے تھے صی ہزور ورزورے تبلیل کرتے تھے آنخضرت میں اس قدرشور
سے نہیں کہن ج ہے کیونکہ خداجس کوتم پکارتے ہووہ بہرا لے نہیں ہے بعینہ ای طرح ایک وفعہ حضرت عمر "کونی زمیں پکار کے میں منع فرمایا تھے۔

کر قرآن پڑھنے ہے منع فرمایا تھے۔

#### نكته:

ابوداؤ دیم حضرت عبداللہ بن عمر علی روایت ہے کہ جہادی وستورت کہ چڑھا ئیاں آئی تھیں تو تکبیر کہتے ہے اور اتار آتا تو تشیح پڑھتے تھے نماز بھی اس اصول پر قائم کی گئی بینی سراٹھ نے بیں تو اللہ اکبراور سجدہ میں جانے بیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اس روایت میں ادائے مطلب میں ذرافرق آگی ہے جہاد کے اصول پرنماز نہیں قائم کی گئی بلکہ جہاد میں نماز کا طریقہ محوظ رکھا گئی ہے کیونکہ بیر ظاہر ہے کہ نماز ابتدائے اسمام سے وجود میں آئی اور جہاد کی تاریخ بجرت کے بعد سے شروع ہوتی ہے بہر حال اس روایت سے اس قد رقطعی ثابت ہوتا ہے کہ نماز اور جہاد دونوں میں ایس مشابہت تھی ایک مشابہت تھی کے سر نبی بی سے سے بہر حال اس روایت سے اس قد رقطعی ثابت ہوتا ہے کہ نماز اور جہاد دونوں میں ایس مشابہت تھی ایس سے بہر حال اس روایت ہے ہوں کا حق ہوتا ہے کہ نماز اور جہاد دونوں میں ایس مشابہت تھی ہوتا ہے کہ نماز اور جہاد دونوں میں ایس مشابہت تھی ہوتا ہے کہ نماز اور جہاد کی مشابہت تھی ہوتا ہے کہ نماز اور جہاد کی مشابہت تھی ہوتا ہے کہ نماز اور جہاد کی میں ایس مشابہت تھی ہوتا ہے کہ نماز اور جہاد کی سے بہر حال اس روایت ہوتا ہے کہ نماز اور جہاد کی مشابہت تھی ہوتا ہے کہ نماز اور جہاد کی سے بہر حال اس روایت ہوتا ہے کہ نماز اور جہاد کی مشابہت تھی ہوتا ہے کہ نماز اور جہاد کی سے بہر حال اس روایت ہوتا ہے کہ نماز اور جہاد کی سے بہر حال اس روایت ہوتا ہے کہ نماز اور جہاد کی مشابہت تھی ہوتا ہے کہ نماز اور جہاد کی سے بہر حال اس روایت ہوتا ہے کہ نماز اور جہاد کی سے بہر حال اس کی سے بہر حال اس کی سے بہر حال اس کی بند کی میں میں بوتا ہے کہ نماز اور جہاد کی بھرت کے بہر حال اس کی بھر کی بھر میاں کی بھرت کے بہر حال اس کی بین کا جو بھرت کی بھرت ک

کہایک کواصل اور دوسرے کواس کی نقل سیجھتے تھے۔

غرض وہی جنگ جو ہرطرح کے ظلم وستم اور جہالت ووحشت کا مجموعہ تھی۔اسدام کی تعلیم ربانی نے اس کواعلائے کلمیۃ انتہ' قیام امن' رفع مغاسد' نصرت ِمظلوم اور بہتے وہلیل کی صورت میں بدل دیا۔ ﷺ

### فاتح اور پنجمبر كاامتياز:

جہاد کے معرکوں میں آپ کے ہاتھ میں گوتنے وسپر اورجہم مب رک پرخو دومغفر ہوتا تھا لیکن اس وقت بھی پنیم راورسپر سالار کا فرق صاف نظر آتا تھا۔ بین اس وقت جب کے معرکہ کا رزار گرم ہے تیرول کا منہ برس رہا ہے تمام میدان لالہ زار بن گیا ہے ہاتھ اور پاؤں اس طرح کٹ کٹ کٹ کر کررہے ہیں جس طرح موسم خزاں میں ہے جھڑتے ہیں وہمن کی فوجیس سیلاب کی طرح بڑھی آ رہی ہیں بین جین اس حالت میں آنخضرت وہ گا کا دست وعا آسان کی طرف بلند ہے جنگ آور با ہم نبر و آ رہا ہی اور ہر دفعہ آ رہا ہیں اور ہر مارک ہیں تین بارخبر لینے آئے اور ہر دفعہ و یکھا کہ وہ مقدس ہیٹائی خاک پر ہے فوجیس تیرول کا مینہ برسار ہی ہیں اور گزائی کا فیصلہ نہیں ہوتا کا تی ہر ہے نوجیس تیرول کا مینہ برسار ہی ہیں اور گزائی کا فیصلہ نہیں ہوتا کا تی ہے سلاح زمین ہے شخی بجرخاک اٹھالیتا ہے اور میش کی طرف کا جند برسار ہی ہیں اور گزائی کا فیصلہ نہیں ہوتا کا تی ہے سلاح زمین کے سات ہوجاتا ہے۔

حنین میں دشمن نے دفعتا اس زور ہے حملہ کیا کہتم مؤج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ۱۲۰۰۰ ہزار آ دمیوں میں ہے ایک سیلے بھی پہلو میں نہیں۔ سامنے ہے دس ہزار قدرا نداز تیر برساتے آ رہے ہیں لیکن مرکز حق اپنی جگہ پر قائم ہے اور ایک پرجلال آ واز آ رہی ہے۔

> ﴿ انا النَّبِي لا كذب ﴾ ش يَغْير مول أورجونا يَغْير بين مول.

عین اس وقت جبکہ مفیل باہم معرک آراہیں ہم طرف آلواریں برس رہی ہیں ہاتھ پاؤں کٹ کٹ کرز ہین پر بچھے جاتے ہیں موت کی تصویریں ہم طرف نظرا آبی ہیں اتفاق سے نماز کا وقت آجا تا ہے وفعتا نماز کی مفیل قائم ہوجاتی ہیں 'پر سیس سالا رامام نماز ہے نوجیں صفوف نماز ہیں رجز کے بجائے القدا کبر کی صدا کیں بلند کر رہی ہیں 'جوش وخروش خبور وجانبازی فیظ وغضب ' بجر و نیاز ' نضرع وزاری اور خضوع وخشوع بن جاتا ہے ' صفیل دو دور کعت اوا کر کے وشن کے مقابلہ پر چلی جاتی ہیں ان کے بجائے اللہ ہوجاتے ہیں 'بدور کعت اوا کر کے وشن کے مقابلہ پر چلی جاتی ہیں اور مشغولین جنگ والے نیاز ہوری کر لیتے ہیں ' نیور ورکعت اوا کر کے پھر اپنی پہلی خدمت پر واپس چھا جاتے ہیں ' اور کی جوں ہیں ہوتی ہیں' امام (رسول) اول ہے جاتے ہیں' اور مشغولین جنگ آگر بقی نماز پوری کر لیتے ہیں' کیکن بیتبد بیمیاں نوجوں ہیں ہوتی ہیں' امام (رسول) اول ہے آ خرتک عباوت الی ہیں مصروف ہے۔

تعلیم وارشاد بدایت و تلقین تهذیب ونز کیدکا کام مروقت جاری ہے مین فتح کے وقت جب کہ مجام ین فتح کے

ل كماب الجهاوباب التكبير عدالحرب

م يود ودكرب الجهاد (باب ما بقول د سافر جداص ١٥٥ مطور كتبل صل عبارت بير ب (و ك سام على و حدسه ١٥٠ علو الشاء يا كمروا اذا هبطوا سبحوا فوصعت الصلوة على ذلك)

الم يندفال"ل"

نشر میں چور ہیں مال نغیمت فروخت ہور ہا ہے ایک ایک کو ہزاروں کی رقمیں وصول ہوری ہیں ایک صحابی خوش خوش آتے ہیں اور جوش مسرت میں کہتے ہیں 'یارسول القد! آج میں نے مال نغیمت ہے جس قد رنفع اٹھ یا 'مجھی نہیں اٹھا یا تھا 'پور ہے تمین سواوقیہ ہاتھ آئے' (اوقیہ دس روپہہ کے برابر ہوتا ہے) آپ واللہ فرماتے ہیں کہ 'میں اس ہے بھی زیادہ نفع بناؤں؟' وہ بن ہشوق ہے ہو چھتے ہیں ''کی ؟' ارش دہوتا ہے' نم زفرض کے بعد دور کھتیں' ۔ ل

تُمَّ الْمُحَدَّدُ الْأَوَّلَ مُن السِّيْرَةِ النَّبُوِيَّةِ عَلَى صاحبَها الصَّلُوةُ وَالتَّحيُّةُ

حصرووم

## بهم الله الرَّحْدُ الرَّحَدُ ويراچِر

سيرت نبوى جلددوم

سیرت نبوی مجلداول ۱۳۳۱ ایو (۱۹۱۸) پی شائع ہوئی ہی۔ اب مجلد دوم ۱۹۳۸ ایو (۱۹۲۰) کے اوسط میں شائع ہوتی ہے۔ شائعین کا تقاضا ہے کہ جلد سے جلداس کی جلدیں شائع ہوتی رہیں' نیکن شایدان مشکلات کا اُن کو عم نہیں جو عالمگیر جنگ نے زندگی کے ہر شعبہ میں پیدا کردی ہیں، گوا یک سال سے زیدہ ہوا کہ جنگ کا عملاً خاتمہ ہوگیا' لیکن بایں ہمد حقیقت یہ ہے کہ سلح کا آغاز نہیں ہوا، اوراس خاتمہ جنگ سے زندگی کے مشکلات میں ذراکی نہیں ہوئی۔ جداول کے تکلیف وہ تجربہ کے بعد یہ طے کرلیا گیا تھا کہ دوسری جدخود مطبع معارف میں چھپے گائین مشکل بیتھی کہ ہمارے پاس مشین نہیں ۔ بردی تلاش وجبتو سے مشین ہاتھ میں آئی تو کاغذ کا قطانظر آیا۔ جداول میں جن اصاف کے کاغذ لگ چکے تھے ان کا مناد شوار ہوگیا، دلی کاغذ کہ ۲۰۰۰ رم بھی بیک وقت ندل سکے۔ یہ دقت کی طرح ختم ہوئی تو لوح ( ٹائنٹل چکے ) کے کاغذ کی مشکل پڑی، اکھنو سے لئے کرکلگتہ اور جمبئی تک کے کارخ نے چھان مارے گئے مگر خاطر خواہ کاغذ دستیاب نہ ہوا آخر جو بھی کل سکا اور جس طرح بھی بنا یہ جلدا ختنا م کو بینی ہو والحد کہ لئہ علی دنگ

پہلی جد نیوت کے پُر آشوب عہد غرز وات پرمشمن تھی ،اور دوسری جلد نبوت کی سہ سالہ امن کی زندگی کی تاریخ ہے' نبوت کی بست وسہ سالہ زندگی میں پہلی جلد میں سال کے کارناموں کا مجموعہ تھی ،اور بیجلد بقیہ آخری تین سال کے واقعات کا ذخیرہ ہے اوراس کے بعدا خلاق و شاکل شریفہ اوراز دواج مطہرات واول دکرام کا تذکرہ ہے۔

مصنف مرحوم کی وفات کے بعد جب اس جلد کا تمام تکمی سر ماید میرے ہاتھ بیس آیا تو جھے اس میں بہت ہے ابواب کی کمی محسوں ہوئی جن کے اضافہ کے بغیر بیرجلد ناتمام نظر آئی تھی لیکن مصنف کے مسودہ میں اضافہ کی ہمت نہیں ہوتی تھی آخر کار مدت کے چھی ہیں کے بعد جھے اتفا قامولا ناکے ہاتھ تھی آخر کار مدت کے چھی ہیں کے بعد جھے اتفا قامولا ناکے ہاتھ کی ایک یا دواشت می جو فات سے پانچ ماہ میشتر ایک سفینہ بیس کھی ۔اس کا عنوان ' یا دواشت افیر' تھا اس یا دواشت کو پڑھ کر کی ایک یا دواشت کی جو بھی اپنی آخری کی مسرت کی انتہا نہ رہی جب بیس نے بید کھی کہ جن ابوا ہو بیس ضروری ہمتنا تھی مصنف مرحوم نے بھی اپنی آخری یا دواشت بیس ان کا اضافہ ضروری قرار دیا تھا اور گویا وہ ایک وصیت نامہ تھی جس کوفرشتہ غیب نے اُن کے دست وقلم سے میری تسلی کے لیے بہلے ہی کھی وادیا تھا۔

ع حل این عقده ہم از روئے نگار آخر شد

ا خلاق کے باب کومصنف مرحوم نے تھیل کوئیں پہنچ یا تھ، بہت سے عنوا نات سادہ تھے بہت سے عنوا نات کو شروع کر کے آئندہ اف فدکے سے ناتمام بصورت بیاض چھوڑ دیا تھا، جامع نے ان کو مکھ کر لطور تکمعہ کتاب ہیں شال کردیا بہت سے ضروری حواثی بھی جا بجا بڑھائے گئے ہیں جنانچہ جیس کہ جلداول کے دیب چہ ہیں ذکر کیا گیا ہے اضافہ اور تھملہ اور حواثی کی تمام عبارتیں بلالین کے اندر کردی گئی ہیں' تا کہ مصنف اور جامع کی عبارتیں باہم مختلط نہ ہونے پائیں۔

جامع سیدسلیمان ندوی

# بينهِ الله الدَّنهُ الدَّنهُ الدَّنهُ الدَّنهُ الدَّنهُ الدَّنهُ السلام كَي المن كَي زندگي السلام كي المن كي زندگي سفير العير العير العير العير العير العام تاسيسِ خلافت تكميلِ شريعت قيام المن اشاعتِ السلام تاسيسِ خلافت تكميلِ شريعت قيام المن

گزشتہ ابوا ب پڑھ لینے کے بعد یہ حقیقت مختائ بیان نہیں رہتی کہ اس وقت گوفطری صلاحیت واستعداد کی رُو سے عرب کا ذرہ ذرہ ستارہ تھا لیکن وہ کسی ایک نظام شمس کے تابع نہ تھا۔ یوں تو تمام جزیرہ عرب ایک واحد ملک اور ایک متحد قوم تھا'تا ہم نہ تو بھی تاریخ نے اس کی ملکی وقو می اتحاد کا نشان و یا اور نہ سیاسی حیثیت سے کسی زیانہ میں تمام عرب ایک پر چم کے نیچے جمع ہوا'جس طرح گھر کا الگ الگ خدا تھا'ای طرح قبیلہ قبیلہ کے جدار کیس تھے'جو فی عرب میں حمیری ازواء' اور اقبیل کی چھوٹی جھوٹی ریاسیس تھیں شہل عرب میں بھر'تغلب، شیبان' از وہ قضاعہ' کندہ' لخم ، جذام' بنو حذیفہ' طئے اسد' اور اقبیل کی چھوٹی جھوٹی ریاسیس تھیں تھی عرب میں بھر'تغلب، شیبان' از وہ قضاعہ' کندہ' کم ، جذام' بنو حذیفہ' طئے اسد' ہواز ن ، غطفان اوس خزرج' تقیف اور قریش وغیرہ کی الگ الگ ٹولیاں تھیں' جو ون رات خانہ جنگیوں میں جتلارہتی تھیں بواز ن ، غطفان اوس خزرج' تقیف اور قریش وغیرہ کی الگ الگ ٹولیاں تھیں' جو ون رات خانہ جنگیوں میں جتل اوس وخزرج کی گردتخب کی چہل سالہ جنگ کا ابھی ابھی خاتمہ ہواتھ کندہ اور حضر موت کے قبائل کٹ کٹ کرفنا ہو چکے تھے اوس وزم اور اشہر حرم میں بنوقیس اور قریش کے درمیان حرب فجاری اسلسمہ جاری تھا اور اس طرح تمام ملک معرکہ کارزار بنا ہواتھا۔

پہاڑوں اور صحراؤں میں خود مختار جرائم پیشہ قبائل آباد سے نمام ملک قبل وغارت کری سفا کی خونریزی کے خطرات میں گھراتھ تمام قبائل غیر مختم سلسلہ جنگ کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے سے انتقام ٹار اور خون بہا کی بیاس سینکڑوں اور ہزاروں اشخاص کے قبل کے بعد بھی نہیں بجھتی تھی ، ملک کا ذریعہ معاش غارت کری کے بعد فقط شجارت تھی کئین تجارت کے قافلوں کا ایک جگہ ہے دوسری جگہ تک گزرنا می ل تھا۔ جیرہ کے عرب بادشاہ اگر چہشی کی برستان میں اثر اور اقتد اررکھتے تھے تاہم ان کا تجارتی سامان بھی عکاظ کے بازاروں میں بآسانی پہنچ سکتا تھا۔ شہور جج عملا عرب کے مقدس مہینے تھے بایں ہمہڑا ئیوں کے جواز کے لئے وہ بھی بڑھا اور بھی گھٹ دیے جاتے تھے ابوعلی قالی نے کتاب الا ماں میں کھھا ہے۔

﴿ و ذالك لانهم كان من الاغارة ﴾ (جدام ٢٠)

یہاں سے کہوہ پندنہیں کرتے تھے کہ بنن مہینے متصل ان پر غارت گری کے بغیر گزر جا کیں 'کیونکہ غارت گری ہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔

بہت ہے جرائم پیٹے قبائل کے ذریعے معاش کے ہے یہی موسم بہارتھا مکہ کے آس پاس اسلم وغفار وغیرہ قبائل (یوراباب اضافہ از صفحہ اتا ۱۰) آباد نظی جو حاجیوں کا اسباب پُرانے میں بدنام تھے۔ طے نہایت متناز اور نامور قبیلہ تھا، نیکن وز دان طے بھی اپنی شہرت میں اُن سے کم ندیتھے۔ سلیک ابن السلکہ اور تابط شراعرب کے مشہور شاعر تھے، لیکن ان کی شاعری کا تمام تر سر مایہ صرف اپنی چوری اور حیلہ گری کے پُر فخر کا رناھے تھے۔

ملک میں اضطراب اور بدامنی کا بیرحال تھا کے عبدالقیس جو بحرین کا ایک طاقت ورقبیلہ تھا میں جو بحرین بائل کے ڈرے اشہر حرم کے سوا اور مہینوں میں تجاز کا رُٹے نہیں کرسکتا تھا۔ سے فتح کہ کے بعد بھی جب ملک میں سکون شروع ہو چکا تھا 'مدینہ ہے کہ متک سفر خطر تاک تھا اور اب بھی لوگ ڈاکے ڈالتے رہجے تھے۔ سے بجرت کے پانچ چھ برس کے بعد بھی شام کے تجارتی قافے دن وہاڑے لوٹ لئے جو تھے۔ ھی یہ س تک کہ بھی بھی خود وار الاسلام کی چراگا ہوں میں بھی چھاپ مارے جاتے تھے گہا تھا جب لوگوں کو ملک کے امن وامان کی بشارت و بے تھے کہ ایک زمانہ تھی چھاپ مارے جاتے تھے گہا تھا سفر کرے گی اور القد کے سواکسی کا اس کوخوف نہ ہوگا ہے تو لوگوں کو تجب آتا گا جب جرہ سے ایک خاتون محمل نشین تنہا سفر کرے گی اور القد کے سواکسی کا اس کوخوف نہ ہوگا ہے تو لوگوں کو تجب آتا تھا جہ میں ایک شخص نے آ کرشکا بیت کی کہ میرا مال ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے آپ نے فر مایا کہ '' عنقر یب وہ زماند آتے گا جب کہ کوقا فلہ بے تمہم بان جایا کر سے گا ۔ '' کے اس جرن احسان یہی جتایا ہے۔ میں ایک تھی جہاں لوگوں کو اطمینان میں جتایا ہے۔

﴿ فَلَيْعُبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ وَالَّذِي اَطُعَمَهُمْ مِنْ جُوَعِ وَالْمَنَهُمْ مِنْ حَوُفٍ "﴾ (ايلاف) ان كوچاہيك كدأس محرك اس مالك كو پوجس جس نے أن كو بھوك جس كھانا ديا اور بدامنى كودوركر كے ان كوامن بخشا\_

﴿ اوسمُ يَروُ اللَّهَ حَعَلْمَا حَرَماً امِنَا وَيُتَحطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوسِهُم ﴾ (عليوت) كيايينين ويحية كرہم نے ايك امن والاحرم ان كے ليے بنايا۔ اس كے باہر بدامنى كا بيالم ہے كدا سكے چاروں طرف سے آدمی اليك لئے جاتے ہیں۔

خوداسلام کا کیا حال تھا؟ آنخضرت و الکھنا عام الحزن کے بعد تین برس تک متصل تمام قبائل کے سامنے اپنے آپ و پیش کرتے رہے کہ جھے امان میں لے کرصرف اتناموقعہ دلادو کہ اللہ کی آ وازلوگوں تک پہنچا سکوں لیکن کوئی حامی نہیں بحرتا تھا' تمام مسلمان عرب کی فضاء میں سانس تک نہیں لے سکتے تھے۔ تلاشِ امن کے لئے افریقہ وجش کے ریکستانوں میں مارے بھرتے تھے۔ جوعرب میں رو کئے وہ ہدف مظالم کونا گول تھے قرآن مجید مسلمانوں کی ای حالت کا ذکر ان

ل محج بخاري ذكراسكم وخفار

ل محم بخارى بابعلامات المعوقد

سے محصی بخاری کتاب الایمان

سي البوداؤد كمّاب اما دب باب الحذر

ه طبقات این سعد جرومغازی س ۲۳٬۹۳۳ ۲۵

لي يجموخ ووسولتي وغزوه غابه

کے محے بناری باب عل مات الدو ة

<sup>19-</sup>ريص 19-

آيول مِن كرتاب-

﴿ وَالدَّكُرُ وَ آاِذَ النَّهُمَ عَلِيكُ مُسْتَصَعَفُونَ فِي الْآرُصِ تحافُونَ الْ يَتَحَصَّمُ النَّاسُ ﴾ ( در) يادكرو جبتم طف ش تعور الناس ﴾ ( در) يادكرو جبتم طف ش تعور الداد كرور من ورست ورستم الداركرور من الداركور من الداركور الداركور من الدارك

ای ملکی شورش اور بدامنی کا یہ نتیجہ تھ کہ ملک میں کوئی تحریک بھی بغیر خود حفاظتی فوبی تدبیر کے کا میاب نہیں ہو گئی مقی مرور عالم وظفظ کا اصلی فرض اسلام کی دعوت تھی 'اس کے لئے تینج وہنجر اور فوج ولشکر کی حاجت نہتی ، لیکن ایک طرف و وثمن پر جملہ کرتے چلے آتے تھے ، اور دوسری طرف ہر جگہ دعا قاسلام کی جانیں معرض خطر میں رہتی تھیں 'تجارت کے قافع جن پراصل میں ملک کی معاش کا دار دمدار تھا غیر مامون تھے۔ چنانچہ اس قتم کے تفصیلی واقعات غز وات نبوی کے اسباب و انواع میں گزر کیے ہیں

## بیرونی خطرات:

بہر حال یہ قبل کی اندرونی حالت تھی ہیرونی خطرات بھی پکھ کم نہ تھے ملک کے تمام سرسز وزر فیزصوبے روم فارس وعظیم الشان طاقتوں کے پنجہ بیل تھے تقریباً ساٹھ برس سے ایرانی بین عمان اور بحرین کے مالک بن بیٹھے تھے اور ان کے ذیر افتد اربرائے نام عرب رؤسا حکر ان تھے۔ حدود عراق بیس آل منذر کی حکومت کومٹا کر ایرانیوں نے اندرون ملک بیس بھی بیش قدمی شروع کردی تھی تجاز بیس اسلام کی جوتح بیک بھیل رہی تھی اس کو بھی وہ اپنے بی حدود بیس بھیتے تھے جن نی جدود بیس بھیتے تھے گرفت رہے بیل مناہ ایران نے بین حدود بیس بھیتے تھے جن نے بیل میں تھی بیل میں تھی بیل میں بھیج کرفت بنا ہے گرفت رہے ہیں بھیج دو۔''

زومیوں نے حدود شام میں قبضہ کرلیا تھا آل غسان اور چھوٹے چھوٹے عرب روساء نے جنھوں نے مدت سے میسائی ند بہت قبول کر ان تھی۔ ۸جھے کے بعد رومی ان عیسائی رؤ سائے عرب کی مدو سے مدینہ پر جملد کی تیاریاں کر رہے تھے جس کا ظہور واقعہ تبوک اور مونہ وغیرہ کی صورت میں ہوا۔

## يېود يول کې قوت:

رومیوں نے دوسری صدی عیسوی میں یہود یوں ہے شم موفلسطین کی برائے نام حکومت بھی پچھین کی تھی اور وہ مجوراً صدودِ شام ہے قلب ججاز تک چیچے ہٹ آئے نتے ،اوراپنے لئے مدید ہے شام تک متصل قبعے قائم کر سے تھے یہ مقامت اُن کے جنگی استحکامات بھی تضاور تجارتی گودام بھی قریظ انضیر، قبیقاع کے بخیر فدک تھا، وادی القری کا وغیرہ اُن کی بڑی بڑی بڑی جھاؤ نیاں تھیں قرآن ہی جید میں حسب ذیل آیات میں یہود یوں کے انہی قلعوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اُن کی بڑی بڑی بڑی جھاؤ نیاں تھیں قرآن ہے جگہ ہے اُومِن وراآء شدد بھارے ورش کی دوقیہ بندا بدیوں میں یادھس کے نیچے جھے بغیریوں کی کرمقابد نہیں کر سکتے۔ وہ قبعہ بندا بدیوں میں یادھس کے نیچے جھے بغیریوں کی کرمقابد نہیں کر سکتے۔

ا مجم البدن وقوت مين ان كے حالات يرمور

النب منی زی اسپریش ان کے دال ہے دیکھو بین ری بیس ایوا ہے آپ کیب بین اشرف ور فع بین خدیجے۔

ز ماندقد یم میں مالی کاروہار کی وسعت نے اسپین اور دیگر ممی لک پورپ میں اُن کوجس طرح ملک کی پالینکس کا خطرنا کے عضر بنادیا تھی اجینہ بہی حال اُن کا عرب میں بھی تھا۔ ان چند قلعوں کے برتے پر وہ اسلام کی قوت کو بالکل خاطر میں نہیں واتے تھے۔ آئخضرت وہ گھٹا کو متعدد لڑائیاں صرف اُن کی شرارت سے لڑنی پڑیں۔ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح مصل ہوئی تو بیر تخرید کہتے تھے '' بے چارے مکد کے قریش لڑنا کیا جائیں؟ مسلمانوں کو ہمارے قلعوں سے مقابلہ پڑے تو معلوم ہو۔''

غرض عرب کا ملک اس قدر متعدداور مختلف اندرونی اور بیرونی خطرات میں مبتلا تھا کہ اس کی اصلاح وتد بیر کے ایما مان انی دست بازو ہے کا رہتے ۔ خدا کا غیر مرکی ہاتھ محمد رسول اللہ وقتی گی آئیں میں پوشیدہ تھا ہو وَ مَسارَ مَبْتُ اِدُ رَمْبُتُ اِدُ رَمْبُتُ وَلَا اِللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ و

﴿ وَاذْ كُرُوا نِعُمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمُ إِذْ كُنتُهُ أَعُدَاءً فَالَّفَ بَيْنَ قُلُو بِكُمُ فَأَصْبَحْتُهُ بِنِعُمَتِهِ إِنْحُوانًا ﴾ (آرعمران) خدا كاس احسان كويا دكروكة تم باجم أيك دوسرے كوتش تنظ خدانة تنهارے دلول كوجوڑ ديا پھراس كے لطف و محبت ہے بھائی بھائی بن گئے۔

خدانے خود آنخضرت ﷺ کومخاطب کرے فرمایا کہ محمد! بیہ تیرا کام ندفقہ ،اس میں خود خداوندمقلب القنوب کا ہاتھ کام کررہا تھا۔

﴿ هُوَالَّذِى اَيَّدَكَ بِنَصُرِه وَ مَالُمُوَّ مِنِينَ ٥ وَ اَلَّفَ نَيْنَ قُلُو بِهِمُ مَ لَوُ اَنْفَقَتَ مَافِي الآرضِ حميعًا مَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيْرٌ حَكِيْمٌ ﴾ (انفال-٨)
وه خدای ہے جس نے محمد! اپنی تفرت اور مسل تول کے ذریعہ سے جھے کو قوت بخشی اوراسی نے مسمی تول کے دل باہم جوڑ جوڑ و یے اگرتم تم مونیا کے خزائے بھی لوٹا و سے تو بھی ان کے دلول کو نہ جوڑ سکتا نیکن خدائے ان کے دل باہم جوڑ و یئے ۔ووڑ مردست تھمت والا ہے۔

۔ بجرت کے بعد آنخضرت فرائی تھی وہ اس سسند کی پہلی کڑی تھی اوراس کی آخری کڑی وہ خطبہ تھا جو فتح کمہ کے موقع پر دیا گیا۔ قرآن مجید نے اپنے متوائر ارشادات میں فتنہ دفساد فی الارض کو کمروہ ترین فعل انسانی قرار ویا اوراس فعل کے مرتکب کے لئے تخت سزائیں مقرر کیں۔ چوری کے سئے قطع ید کی سزامتعین کی رہز فی کے سئے قل کی چانی بقطع یداور جلا وطنی کی تعزیریں جاری کیں۔ سورہ ماکدہ میں خون ریزی اور قل وسفا کی کے انسداد کے لئے قصاص کا قانون ناز فی ہوا عملاً ملک کی تعزیریں جاری کیں۔ سورہ ماکدہ میں خون ریزی اور قل وسفا کی کے انسداد کے لئے قصاص کا قانون ناز فی ہوا عملاً ملک میں قیام اس کے لئے آئے خضرت میں خون ریزی اور جیس جبیں کر ہزن قبائل پر جیما ہے مارے لے جاز میں جن قبائل کا پیشہ چوری تھا وہ تا تب ہو کر مسلمان ہو گئے۔ لئے فوجداری اور دیوانی کے مقد مات کے فیصلے کے سئے قوانین وضع ہوئے اور جا بجاعمال کا تقریر ہوا۔

لیکن بیسب جو پچھ ہوا وہ انسان کی ظاہری فطرت کی پابندی تھی ورندا یک پیٹیبر کا فرض ایک مقنن اورا یک عام مد بر کے فرائض سے بدر جہا بلند ہے۔ اسلام کے قانون تعزیرات نے جو پچھ کام کی قرآن کا روح ٹی اثر اور خاتم الانبیاء وقتی تلقین اس سے پہلے فر دقر ارداد جرم کی دفعت کو با علی مثاویتا تھے۔ قانون وخوف تعزیر مرف بازاروں میں اور انسانوں کے عام مجمعوں میں جرائم سے باز رکھ سکتا ہے لیکن دعوت اسلام کے فیض اثر نے دلوں کو بالکل خدا کے سامنے کردیا، جورات کی تاریکیوں میں بھی جبھی تھی تھی اوراب تک تمام ملک میں امن وامان تھا اور میں بھی دیگیا تھا اور مقفل درواز وں کی کھڑکیوں ہے بھی جبھی تھا کہ اوراب تک تمام ملک میں امن وامان تھا اور میں میں حاتم نے شہادت دی کہ انہوں نے اپنی آئھوں سے دیکھا کہ آئخضرت واللے کی پیشین گوئی کے مطابق لوگ صنعاء سے تجاز تک تن تنہا سفر کرتے تھے اور خشیت الہی کے سواکوئی اور خوف راستہ میں ندتھا۔ سے ایک کے مطابق لوگ صنعاء سے تجاز تک تن تنہا سفر کرتے تھے اور خشیت الہی کے سواکوئی اور خوف راستہ میں ندتھا۔ سے ایک بور چین مور خ نے جس کے قلم نے پیغیرا سلام وقتی کی مدرے کے لئے بہت کم جنبش کی ہے (مارگولیوں) وہ بھی ان الفاظ میں سرحقیقت کا اعتراف کرتا ہے۔

بیرونی خطرات کے انسداد کے لئے فدانے بجیب وغریب سامان پیدا کردیے قریش اور منافقین مدینہ کے اشتعال سے یہودیوں نے اسلام کو پامال کرنا چاہا جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ وہ خود چور ہوگئے۔ سے لے کر مجھے تک متواتر لڑا ایک پیش آؤٹ کیس اور آخر فتح خیبر پران کی سیائ قوت کا خاتمہ ہوگیا۔ رومیوں نے اور صدود شام کے عیس تی عربوں نے اسلام کے استیصال کا بیڑ واٹھا یا عیسائی رؤسائے عرب میں سب سے ذیادہ طاقت وراور پرزور غسانی تھے جورومیوں کے ہاتھ میں کھے تا کہ ہوگئے گئے ہوگئے۔ بہراؤوائل کم کئے منافرہ وغیر ہاعرب قبائل ان کے ماتحت تھے۔

لے ویکھوغز وات نیوی پردوبارہ نظر۔

مع بخاری ذکرغفار واسلم به

س محج بخاری۔

مع لا نف تعلم «ركوليوس الاهر. الأوليوس الاهر.

ان کے علاوہ دومۃ الجندل المیہ جرباء، اذرح 'تبالہ اور جرش وغیرہ کے چھوٹے چھوٹے جیسائی اور یہودی رئیس تھے۔
خس نیوں کے حمد کی ابتداء جس طرح ہوئی وہ او پرگز رچکا ہے حارث بن عمیر جوشاہ بھرئی کے در باریس دعوت اسلام کا خط
لے کر گئے تھے ان کو غسانیوں نے راستہ بیں قبل کردیا۔ آنخضرت و اللہ نے تین ہزار مسلمانوں کا ایک دستہ تا دیب وہ نقام
کے لئے رواند فر مایا غسانی ایک لاکھ کا ٹڈی دل لے کرمیدان بیں آئے اور خبرتھی کہروی بھی اس قدر فوج نئے ہوئے
موت سے قریب مواب بیں پڑے ہیں۔ تا ہم مٹی بھر مسلمان آدمیوں کے اس جنگل سے ندڈ رے اور کیجھوٹی جانیں کھوکر
فوج کومیدان جنگ سے ہٹالائے۔ اس جنگ کا نام غزوہ موت ہے۔

اس کے بعد عصد میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ دم بدم خبریں آئی رہتی تھیں کہ رومی حملہ آوری کے لئے عیسا کی جیسی کی ایک فوج کوتھیں کہ رومی حملہ آوری کے لئے عیسا کی جیسی کی ایک فوج کوتھیں کر چکے ہیں۔ یہ بھی خبر تھی کہ خسانی فوج کو آرائے گئی مصروف ہیں ور گھوڑوں کی نعل بندی بھی کرار ہے ہیں۔ اس بناہ پر آنخضرت کھی نے تمیں بنرار سحا یہ کے ساتھ پیش قدمی فر مائی اور میں دن تک و شمنوں کی آمد کا انظار کرتے رہے لیکن کوئی مقابل نہ آیا تا ہم اس پیش قدمی کا فائدہ یہ ہوا کہ غسانیوں کے علاوہ تمام روسانے رومیوں کوچھوڑ کر اسلام کی جمایت قبول کر لی لیا سے بیس زمانہ مرض الموت میں آنخضرت کھی نے اسامہ بن زیر کے زیرافسری رومیوں کے مقابلہ کے لئے پھر فوجیس روانہ فرما کیں اس میم کا اختیام عہد صدیقی میں ہوا۔

ایرانیوں کی حکومت زندگی کے آخری دور کو پہنچ چکی تھی۔ شاھیہ میں دعا قااسلام کے پہنچنے کے ساتھ ہی ہے مقابلہ و جنگ یمن عمان اور بحرین میں اُن کی قبائے حکومت کا تارتارا مگ ہو گیا۔

غرض نو دس برس کی متواتر اور پیم کوششوں ہے اور مافوق طاقت بشری تائیدات کے سبب ہے اب تمام ملک میں امن وایان قائم ہو گیا۔ قر کیش اور یہود کی سازشوں کا طلسم ٹوٹ گیا۔ قبائل کی خانہ جنگیاں مٹ گئیں۔ تمام رہزن اور ڈاکو جنتے رام ہو گئے۔ بیرونی خطرات کا انسداد ہو گیا۔ اب موقع ملاکھ کے قاشی کے ساتھ حسب فر مان الہی اصل مقصود کی طرف توجہ کی جائے۔



# تبليغ واشاعت اسلام

سرورکا مَنَات وَقَافُ کا اصلی کام تمام عالم میں دعوتِ اسلام کا اعلان کرنا تھا اور نہ صرف اعلان ، بلکہ ہرتتم کے جا براور صحیح وس کل ہے تمام عالم کو صلقہ اسلام میں لا ناتھا' اس کے لئے تی ویخرا اور فوج وسکر کی ضرورت نہتی ' بلکہ صرف اس قدر کا فی تھ کہ دعوت حق کی صدا اطراف عالم میں پہنچ جانے پائے ۔ لیکن مکہ میں تیرہ برس تک اعدائے اسلام اس کے سدراہ رہے۔ جے کے موقع پر عرب کے تمام قبائل دور دراز مقامت سے آئے تھے۔ آئے ضرت و ایک ایک ایک کے پاس صدراہ رہے۔ جی کے موقع پر عرب کے تمام قبائل دور دراز مقامت سے آئے تھے۔ آئے ضرت و ایک ایک ایک کے پاس جاتے اور صرف یہ درخواست کرتے کہ قریش مجھ کو پیغام پہنچ نے سے رہ کتے ہیں، تم اس کا موقع دلا دواور خود دو، لیکن قریش کے مائی ساک عامی نہیں بھرتا تھا۔

تاہم آفن ہوتی کی کرئیں ان کثیف ہولوں ہیں ہے بھی چھن چھن کرسطے قلوب پر پڑتی تھیں اورا کناف وحوالی کو روشن کرتی جاتی ہوتی ہوتی کی کرئیں ان کثیف ہولوں ہیں ہے بھی چھن چھن کرسطے قلوب پر پڑتی تھیں اورا کناف وحوالی کو روشن کرتی جاتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کا جب جج کا زیادہ آتا تو روئی ایک جھنے تا ہے اور چونکہ بعثت نبوی کا چرچ پھیل چکا تھا اوگ اس کے حقیقت دریافت کرتے اور نہ کرتے تو قریش خود حفظ ما تقدم کے سے ان سے کہتے کہ ہمارے شہر میں ایک برعقیدہ پیدا ہوا ہے جو ہمارے معبودوں کی تو بین کرتا ہے یہاں تک کہ لات وعزی تک کو برا کہتا ہے۔

برعقیدہ کوعربی میں (صابی) کہتے ہیں اس مناسبت سے بااس وجہ سے کہ اسلام کے بعض فرائض مثلاً نماز کی صورت صائبین کے اعمال سے ملتے جلتے ہیں ،قریش نے آنخضرت و ایکا کوصابی کا لقب و یا تھا اور بالآخراس بقب سے تمام عرب میں آپ و ایک کا نام مشہور لے ہوگیا ۔ میں کتا ہے کہ میں جب تمام عرب میں آپ و الوں سے سنا کرتا تھ کہ میں ایک مدی نبوت پیدا ہوا ہے۔ کے

ملک میں جب آپ وہ کا نام مشہور ہوا تو اگر چہ جمہور عام پر خاف اثر پڑا اور ان میں ہے کہ مخف نے آپ وہ کا نام شہور ہوا تو اگر چہ جمہور عام پر خاف اثر پر ااور ان میں کے لیکن اتنا بڑا وسیع ملک ان لوگوں سے خالی نہیں ہوسکیا تھ جن کو بیشوق پیدا ہو کہ اصل واقعہ کیا ہے؟ عرب میں ایسے لوگوں کی خاصی جماعت پیدا ہوگی تھی جو بت پرتی سے متنظر ہو چکے تھے اور حق کے بخس تھے۔ بعض ہوگ اس حد سے ترقی کر کے حفی بن گئے تھے جن کا تذکرہ آغ زکت ب میں گزر چکا ہے حافظ ابن جمر نے اصابہ میں متعدد ایسے صحابہ کا ذکر کیا ہے جو بھن وغیرہ دور در از مقابات سے آئے خضرت وہ کا کہ تحقیق حاں کے لئے مکہ میں آئے خضرت متعدد ایسے صحابہ کا ذکر کیا ہے جو بھن وغیرہ دور در از مقابات سے آئے خضرت اور مولی کے پیش آئے اور خفی طور سے اسلام لاکروا پس گئے ۔ حضرت ابوموی اشعری کینی (اور طفیل بن عمر ودوی یمنی ) کے خاندان میں جو اسلام پھیلا اس کی ابتداء قیام مکہ ہی کے زمانہ میں ہوئی تھی۔

طفيل بن عمر و كااسلام:

لي صحيح بخاري كتاب بعيم \_

لے کتاب المغازی ص ۱۱۵۔

ع ہے تھے ادھ کردیتے تھے اس لئے قریش نے کوشش کی کہ وہ کی طرح آنخضرت وہ کی خدمت میں نہ وہ نے پانے ایراس کے می کین ایک و فعد جب اس نے اتفاقیہ آنخضرت وہ آن مجید پڑھتے ساتو وہ فوراً مسلمان ہو گیا ہے اوراس کے می زیانہ میں قبیلہ دوس میں بھی اسلام پھیلنے ہے۔ لگا تاہم عام قبیلہ نے طفیل کی دعوت قبول نہ کی وہ رنجیدہ ہوکر آنخضرت وہ کہ ان میں ہمی اسلام پھیلنے ہے۔ لگا تاہم عام قبیلہ نے طفیل کی دعوت قبول نہ کی وہ رنجیدہ ہوکر آنخضرت میں بھی اسلام کی کہ یارسول القد! دوس نے تافر مانی کی ،ان پر بدد عا سیجئے آب نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ فعداید دوس کے بعد سارا قبید مسلم ن ہوگیا۔ سی

#### عمرة بن عنبسه كااسلام:

عرق بن عزب ملی بھی ہی انہی بزرگوں میں ہیں جضول نے لوگوں کی زبانی یہ ت کر کہ کہ میں ایک فیض پیدا ہوا ہے جو بہت کی ہو تھیں تنا تا ہے مشاقا نہ کہ آئے ۔ آنخضرت والکنا اس وقت قرایش کے مظالم کی بناء پر چھے دہے تھے عمر ہی است کی طرح آنخضرت والکنا کی خدمت میں بہتے گئے اور عرض کی کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا'' میں پیڈیر ہوں۔' انھوں نے کھر پوچھا کیا پیغام دے کر بھیج انھوں نے کھر پوچھا کیا پیغام دے کر بھیج ہے'' اور الا اور کی کوائی کا شریک نہ تھی اور کر بھیجا ہے۔' انھوں نے کھر پوچھا کیا پیغام دے کر بھیج ہے''؟ اور الا دفر مایا'' بچھے خدا نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ قرابت کا حق اوا کیا جائے بت تو ڈ دیئے جا کیں اللہ کوایک منا جائے اور کی کوائی کا شریک نہ تھی ہی ہو دیا گئے ہیں ہوں اور کو یہ گئے ہی دیکر ہوں کی کہتا ہوں۔' ارشاد ہوا کہ'' ابھی تو یہ مکن نہیں' تم دیکھتے ہوکہ ابوب کی اور ایک غلام (بلال عمرونے کہ '' میں بھی ہی وی کرتا ہوں۔' ارشاد ہوا کہ'' ابھی تو یہ مکن نہیں' تم دیکھتے ہوکہ میں صول میں ہوں اور لوگوں کا کیا حال ہے؟ میری کا میا بی کا جب حال سنوتو میر سے پاس آج نا'' جنا نچھر ووالیس گئے میں کس صول میں ہوں اور لوگوں کی کیا حال ہو کہ کی احمد بی کا حیال معلوم ہواتو حاضر خدمت ہوئے۔ سی

#### ضاد بن تعليه كااسلام:

صاد ان تعلید از دستو می رئیس اور آپ کے زمانہ جاہلیت کے دوست سے دو مکہ آئے تو من کے جم کوجنون ہوگیا ہے۔ وہ جھاڑ پھونک بھی کرتے ہے وہ آپ کے پاس آئے کہ لاؤیس تھا راعل ج کردوں آپ نے فر ہ یا جال حدمد لله وحد فا وست عینه میں بھدہ الله ولا مصل له و می بصلاه ولا هادی له واشهدال لا اله الا الله وحد فا لا سریك نے واشهدال محمد اعد فا ورسوله کھال تقرول نے صاد پر غیر معمولی اثر کیا۔ عرض کی دوبارہ ارشاد فرما ہے۔ آپ نے کھراعادہ فرمایا۔ صاد نے کھر تیسری بار پڑھوایا اب وہ بالکل محور تھے۔ بولے کہ میں نے کا بنول کی باتھ کی جادوگروں کے منتز اور شاعروں کے قصا کہ سے جی کیکن ایسا کلام میں نے بیس سنا ایہ و دریا کی تہدت کی میں بھی تھی۔ و سے کہ اسلام پر بیعت کرتا ہوں آ ہے نے اُن سے بیعت کی۔

لے دری نی۔

مع معجم ملم كاب الايمان عد معهوم موتاب

سع معجم بخارى باب تصدوس

سم مسمح مسلم باب الاوقات النبي نبي عن الصنوة فيها ..

#### قبيله از دكا اسلام:

پیمرفر مایا 'اپنے پورے قبیلہ کی طرف ہے بھی بیعت کرلو۔ چنانچہ انھوں نے پورے قبیلہ کی طرف ہے بیعت کر لی اور وہ ان کی دعوت سے مسلمان ہوگیا۔ ایک وفعہ ایک لڑائی میں مسلمان سپاہیوں کا ادھرے گزر ہواتو السرنے پوچھا کہ کی اور وہ ان کی دعوت ہے مسلمان ہوگیا۔ ایک وفعہ ایک لڑائی میں مسلمان سپاہیوں کا ادھرے گزر ہواتو السرنے پوچھا کہ کسی نے اس قبیلہ کی کوئی چیز لی ہے؟ ایک سپاہی نے کہاایک لوٹامیرے پاس ہے۔ اس نے تھم ویا کہ واپس کردو۔

#### حضرت ابوذر کا اسلام:

حضرت ابوذر ؓ کاوا قعہ اس موقع پر خاص طرح پر ذکر کے قابل ہے۔

#### قبيله غفار كااسلام:

حضرت ابوذر ملہ ہے جب واپس مئے اور اپنے قبیلہ کو اسلام کی دعوت دی تو آ وھا قبیلہ اس وقت مسمان ہوگیا۔ بقید آ دمیوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک اسلام کا اظہار نہیں کریں کے جب آ تخضرت و اللہ کے ایک جا کیں گے۔ چنا نچہ جب آ پ کد بیند آ جا کیں گے۔ چنا نچہ جب آ پ کد بیند جس تشریف لائے تو باقی آ بادی ہمی مسلمان ہوگئے۔ ع

لے سے روایت بٹامہ سیح بٹاری سے ماخوذ ہے سیح مسلم میں بیرواقعہ جس طرح منقول ہے اس میں بہت کی یہ تیں اس سے زائد ہیں مختلف تیں۔ جافظ ابن ججر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہان دونو ل رواغول میں تطبیق ممکن ہے۔

م اسلام الي ذر-

#### قبيله اسلم كااسلام:

غفار سے قریب اسلم کا قبیلہ آباد تھا اور دونوں قبیلوں میں قدیم تعلقات تھے۔غفار کے اثر سے انہوں نے بھی اسلام قبول کرلیا <sup>ک</sup> (حالا نکہ بید دونوں قبیلے اسلام سے پہلے چوری میں بدنام تھے اور ان کومعلوم تھا کہ اسلام اس فعل شنیج کا دشمن ہے)

#### اوس وخزرج كااسلام:

موسم تج میں عرب کے اکثر قبائل کا اجھاع ہوجا تا تھا۔ آپ اس موقع پر ایک ایک قبیلہ کے قیام گاہ پر جاتے اور اسلام کی دعوت دیتے تھے چنانچہ مدینہ کے قبائل اوس وخزرج کی معتد بہ جماعت نے ای موقع پر اسلام قبول کیا۔

#### قيام مدينه مين اشاعت اسلام:

اس کے بعد جب حضرت مصعب میں عمیر داعی اسلام بنا کرمہ ید منورہ بھیجے گئے تو اُن کے فیض تلقین سے چند ہی مہینوں میں دو گھر انوں کے سوابقیہ تمام گھرانے مسمان ہو گئے۔ ہجرت کے بعد جب آ ب کہ یہ تشریف لائے تو آس یاس کے قبائل میں جبیبا کہ او پرگزرا عفار واسلم نے اسلام قبول کرلی۔ کے

#### بدر کے بعض قریشیوں کا اسلام:

کی و با کہ بعد بدر کا معرکہ پیش آیا جس میں قریش کو فکست ہوئی اور ستر اشخاص مسلمانوں کے ہاتھ میں قدید ہوئی اور ستر اشخاص مسلمانوں کے ہاتھ میں قید ہوئے۔ ان قید بور کی رہائی کے لئے قریش نے مدینہ میں آمد ور دفت شروع کی۔ اس تقریب سے لوگوں کو مسلمانوں سے ملنے چلنے کا اتفاق ہواا دراس اثر سے متعددا شخاص مسلمان ہو گئے۔

(ان میں) بہت ہے لوگ ایسے تھے کہ اتفاقیہ اُن کے کانوں میں قر آن مجید کی آ واز پڑگئی اور ہاوجود سخت عداوت کے اُن کا دل پھر سے موم بن گیا۔ جبیر بن مطعم بدر کے قید یوں کوفدیہ دے کرچھڑانے کے لئے آئے تھے اور قیدیوں کے ساتھ اسیر تھے ایک دن آنخضرت وہیں ہے آئیتی بڑھ رہے تھے۔

آمُ حُلِقُواُ مِنُ غَيُر شَيْءِ آمُ هُمُ الْحَالِقُونَ ٥ آمُ حَلَقُو السَّموَاتِ وَالْأَرْصَ بَلُ لَا يُوَقِنُونَ ٥ (طور ٢٠) كياب يول بن آپ سے آپ پيدا ہو گئے يا ان تو گول ئے خودائے آپ کو پيدا کيا 'يا ان لوگول ئے آسان اور زمين کو پيدا کيا ملکہ يہ بات ہے کدان کو يقين نيس ہے۔

## جبير بن مطعم كااسلام:

جبیر بن مطعم نے بیآ بیتی سُن لیس تو ان کا بیان ہے کہ جھے کو بیمعلوم ہوتا تھا کہ میرا دل پرواز کر گیا تھے بخاری سورہ طور میں بیدوا قعہ مذکور ہے۔

ل صحیح بخاری ذکراسلم وغفاراً۔

ع بحواله سابق

کہ میں روم و فارس کی جنگ کے متعلق آنخضرت و کھنگانے جو پیشین گوئی فر ، کی تھی وہ ٹھیک فتح بدر کے موقع پر پوری امری اور قرآن مجید کی پیشین گوئی کے مطابق سات برس کے بعد رومیوں نے فارس پر فتح کھی پائی۔اس عظیم الشان مجزو کا رہ نتیجہ ہوا کہ ایک خلق کثیر نے اسلام کی صدافت کا اقرار کیا )

پیشن گوئی روم کااثر:

غرض اس طرح آپ ہی آپ لیکن نہایت آ ہنگی اور تدریج کے ساتھ اسلام پھیلنا جو تاتھ ہے جس کی تفصیل کن نہ خطفان اسداور دیگر قبائل نے متحد ہوکر مدینہ پر حملہ کیا اور فکست کھائی۔اس معرکہ کا نام احزاب ہے جس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے اس فکست نے قریش کا عالمگیرا ٹرکسی قدر کم کیا اور وہ قبائل جوقبول اسلام کے لئے آ مادہ تھے لیکن قریش کے ذریعے ان کو اظہار اسلام کی ہمت نہیں ہوتی تھی انہوں نے آئے ضرت میں وفو دہیجئے شروع کئے۔

قبيلهمزينه كااسلام:

سب سے پہلی جوسفارت آئی وہ قبیلہ مزینہ کی تھی جس میں چ رسوآ دمی شریک تھے انہوں نے یہ بھی خواہش ظاہر کی کراگرارشا دہوتو بجرت کر کے مدینہ میں آج کیں لیکن آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہتم جہاں رہو'مہ، جرہوں لے

قبيلهاشجع كااسلام:

ای زمانہ میں قبیلہ اٹنج کے سفراء جن کی تعداد سوتھی' مدینہ آئے اور آنخضرت وہ کیا ہے کہ کہ ہم آپ سے کرنانہ میں قبیلہ اٹنج کے سفراء جن کی تعداد سوتھی' مدینہ آئے اور آنخضرت وہ کیا نے قبول فر مایا اس وقت تک بیلوگ کا فرر ہے لئے نانہیں جائے بلکہ مید چاہتے ہیں کہ ملح کا معاہدہ ہو جائے آنخضرت وہ کیا نے قبول فر مایا اس وقت تک بیلوگ کا فرر ہے لئین جب صلح ہو چکی تو انہوں نے خو دبخو داسلام قبول کر ہیں۔ سلے

قبيله جهينه كااسلام:

جہینہ بھی انہی قبائل کے آس پاس آباد سے آتھ تخضرت وہائے ان کواسلام کی دعوت دی اور وہ نوڑ اا کیک ہزار
کی جمعیت لے کرمدینہ آئے اور مسلمان ہو گئے اور اس کے بعدوہ اکثر غزوات میں مسلمانوں کے شریک حال رہے تا (غفار اسم مزینۂ آئے اور جبینہ کی بہی اطاعت اور مسابقت اسلام تھی جس کی بناء پر آپ وہائے نے اُن کے حق میں دعائے خیر فرمائی سے صلح جہ مدید کا اثر ن

صلح حدید بیرے زمانہ میں جیسا کہ ہم حدید بیرے ذکر میں لکھ آئے ہیں 'کفاراورمسلمان نہایت آزادی کے سرتھ آپس میں ملتے جلتے اوراس لئے منکروں کوخلوت وجلوت میں مسلمانوں کی تلقینات کے سننے کا موقع مداراس کا نتیجہ ہے بیہ

(بقيه حاشيها گلصفحه پرملاحظ فرمائيس)

ل جزءطبقات این سعدمتعلق دنو دجز اول تشم ثانی ص ۳۸\_

<sup>🛫 🕺</sup> طبقات این سعد ند کورش ۸۸ 🛫

مع اصابة تذكره بشير بن عرفطه

س صحیح بخاری ج اول ذکر غفار واسلم وجهیته \_

هے طری شاہم زبری کا قول ہے

ہوا کہ اس سے پہلے باو جود غزوات اور می رہت کے جس قد رلوگ اسلام لائے تھے صرف دو برس میں یہ تعداواس سے اضعافاً مضاعفہ بڑھ گئ چنانچہ جب آنخضرت و اللہ علیہ کے سال اوائے عمرہ کے ارادہ سے مدینہ طیبہ سے نکلے تو صرف دُیز ہے بڑار محفی ساتھ میں سے دو برس کے بعد فتح مکہ کو جدتو دیں • ابزار مسلمانوں کا نشکر جزار ساتھ تھے۔

صلح حدیدیا اثر اگر چہ تمام عرب پرمحیط ندتھا' کیونکہ اس معاہدہ میں صرف قریش اور کنانہ شریک تھے اس لئے جولوگ براہ راست قریش کے زیرا ثریا اُن کے حدیف اور ہم عہد ندیتے وہ اب بھی مدینہ پرحملہ کی تیاریاں کرتے رہجے تھے اور ان کے دفاع کے لئے آنخضرت وہ آگا کو پچھ نہ پچھ فی پرتی تھیں' تاہم جن موقعوں پر امن کا گمان ہوتا تھا اور ان کے دفاع کے لئے آنخضرت وہ آگا کو پچھ نہ پچھ فی پرتی تھیں' تاہم جن موقعوں پر امن کا گمان ہوتا تھا وہاں واعیان اسلام بھیج جانے گئے کہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں لیکن چونکہ حفاظت خود اختیاری کی غرض سے ان داعیوں کے ساتھ تھوڑی بہت جمعیت بھی ہوتی تھی' اس لئے ارب بسیر ان تبینی جماعتوں کو بھی سرایا ہے تعبیر کرتے تھے۔

#### فتح مكه كااثر:

تمام عرب تولیت کعبری وجہ تے لیش کو خربی رہبر بھت تھا اس کے وہ انظار کرر ہے تھے کہ قریش کا کیا انجام مواج ہے۔ عمر قبین سلم ایک سحائی تھے جو مدینہ وور ایک گردگاوی م پرر ہے تھے اُن کے بیالفاظ می بخدی بخدی بیس منقول ہیں ، وہ کا ست المعرب تلوم باسلامهم المعنح میقو لوں انر کو ہ قومہ فاله ال ظهر علیهم ههو سبی صادق فلما کانت وقعة اهل المعنح بادر کل قومه باسلامهم کی لیم میں سبی صادق فلما کانتظار کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ جھر وہ کا کہ کان کی قوم (قریش) پر چھوڑ دوا اگر محمدان پر خاب آگر ہے اسلام کی طرف پیش دی کے۔

عالی آگئو ہے شبوہ ہے پیٹیم ہیں ۔ پس جب محد سے ہواتو ہر قبیلہ نے اسلام کی طرف پیش دی کی۔

این بیشام نے زیادہ صاف کھا ہے۔

وذلك ان قريشاكانوا امام الماس وهاديهم اهل البيت والحرم وصريح ولد اسمعيل من الراهيم وذلك ان قريشاكانوا امام الماس وهاديهم اهل البيت والحرم وصريح ولد اسمعيل من الراهيم عميهما السلام وقادة العرب لا يمكرون ذلك وكانت قريش هي التي نصبت لحرب رسول الله وحلاقه فلما افتتحت مكة و دانت له قريش و دحلها الاسلام عرفت العرب انه لا طاقة لهم يحرب رسول الله عروجل (ن)

#### ( پچین شیکا بقیدهاشیه )

مست كانت الهدمة وصعت الحرب اورادها واس الماس كلهم بعصهم بعصًا عالنقوا و نعاوصو اللي الحديث والمسارعة علم يكمه احدً بالإسلام يعقل شيئًا الادخل فيه علقد دحل في تبعث السيس في الاسلام من ما كان في الاسلام واكثر (ص ١٥٥٠)
" جب صلح بوكل اور جنگ موتوف بوگئ ايك دوسرے سے لوگ بخوف بو كئ يا بم سے بطئ باتيں بوئي او كو كي تقلندا يہ نبيس تن جس سے اسلام كم متعلق گفتگو بو كي اور اس نے قبول نذكر ليا چنانچ جنے لوگ بتداء ساس وقت تك مسلمان بوئ تعمار ف ان دو برسوں ميں كے برابر بلكه ان سے زياده تعداد ش لوگ مسلمان بوئ "۔

لے متح بخاری فتح کمہ۔

مع سيرت ابن بشام ذكروا قعات عيرت ابن

اور عرب اسلام کے باب میں صرف قریش کا انتظار کررہے سے اور وہ بول کہ قریش تمام ملک کے سردار اور پہنوا اور کعبہ وحرم کے متولی اور حفرت اساعیل کی خاص اولا داور عرب کے قائد سے اور صرف قریش نے آنخضرت والیک کی خاص اولا داور قریب کے قائد سے اور صرف قریش نے آن مخضرت والیک کی خاص کی مخالفت کے لئے جنگ پر پا کی تھی تو جب مکہ فتح ہو گیا اور قریش نے سپر ڈال دی اور اسلام مکہ میں چھا گیا تو عرب کو یقین ہو گیا کہ ان کو آن میں کہا ہے گئی کی جنگ اور عداوت کی طاقت نہیں ہو تو وہ خدا کے وین میں داخل ہو گئی جیس کہ امتد عروض نے قرآن میں کہا ہے گئی ہو اذا جد آن میصر الله والفت کی کھا تھیں کہ اللہ والفت کے گ

غرض اسلام کی سچائی اور سادگی اور عرب کی تیز نبی اور ذہانت کے لی ظ ہے اسلام کے پھیلنے میں جود برگی'وہ
زیادہ ترقومی اورخاندانی مخالفت کی وجہ ہے تھی اب جبکہ باطل کا سنگ راہ بٹ گیاتو حق کے آگے بڑھنے میں دیر نبھی۔
فقح مکہ کے بعد اب اسلام کے لئے یہ خطرہ نبیس رہا کہ اس کے دعاقہ جہاں جا کیں بے در بغ قبل کرد ہے جا کی اس بناء پر آنخضرت میں فیل نے تمام اطراف عرب میں دعاق بھیج دیئے کہ لوگوں کو اسلام کے فضائل ومحاس بتا کر اُن کو اسلام کی ترغیب دلا کیں۔ دعاقہ حسب ذیل طریقہ سے مقرر کئے گئے۔

(۱) حفاظت خوداختیاری کی غرض ہے کسی قدرنوج ساتھ کردی جاتی تھی کہ ان کوکوئی مخص ضررنہ پہنچ نے پائے اوردہ آزادی ہے بیلیغ اسلام کرسکیس معزت خالد گئی کو آنخضرت و اللہ نے بین بھیجا تو فوج بھی ساتھ کردی کیکن تا کیدتھی کہ بہ جر پیش ندآ کیں۔ چنانچہ بورے چھے مہیئے تک ان کے دعوت اسلام پر کسی نے تو جہنیں کی اوروہ کچھ نہ کر سکے مفزت خالد سپہ سالاراور فاتے تھے واعظ اورصاحب ارشاد نہ تھے اس بناء پر آنخضرت و اللہ اے اب مفزت علی کو دفعتہ ملک کا ملک مسلمان تھا۔

یمی وہ دعا <del>ہ</del> ہیں جن کوعلا مطبری نے ان لفظون ہے جبیر کیا ہے۔

قد کال رسوں الله ﷺ معشت عبها حول مکة السرایا تدعو الی الله عزو حل ولم یامرهم لقتال. آنخضرت و الله ﷺ نے مکہ کے اطراف میں پھڑ کڑیاں بھیجی تھیں کہ لوگوں کو خدا کی طرف بلائی کی کیان ان کولڑنے کا عظم نہیں دیا تھا۔

حضرت خالد گوتبیلہ بنی جذیمہ کے پاس بھی ای طرح دعوت اسلام کے لئے بھیج تھالیکن جب انہوں نے کشت وخون کیااور آنخضرت وقتی کو خبر ہوئی تو آپ والی کھڑے ہوگئے اور قبلہ رخ دونوں ہاتھ اُٹھا کرکہا کہ خدایا ا میں خالد کے قتل سے بری ہوں پھر حضرت علی کو بھیجا' انہوں نے ایک ایک مقتول کا خون بہا اوا کیا' یہاں تک کہ کتوں کا بھی۔

(اشاعت اسلام کی غرض ہے جو سلح جماعت اطراف ملک میں ججج جائی تھی اس میں بھی بھی آپ فراک اسلام کی غرض ہے جو سلح جماعت اطراف ملک میں ججج جائی تھی اس میں جو صاحب سب سے زیادہ حافظ قرآن ہوتے تھے ان کواس کا امیر مقرر فرمائے سے خیانی تھے چنانی آپ میں جو صاحب سب سے زیادہ حافظ قرآن ہوتے تھے ان کواس کا امیر مقرر فرمائی تھے چنانی آپ میں اگر چدیہ تھری بارای تھم کی فوج رواند کرنا جا ہی لی تو ایک ایک فیض سے قرآن پڑھوا کرسن ان ان اور ایت میں اگر چدیہ تھری تہیں ہوئی اشاعت اسلام کے لئے بھیجی گئی تھی مرف بیالغاظ جی سے میں اگر چدیہ تھری تاہم قرآن ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مقصد مرف اشاعت اسلام تھے بعد مد مدریعن آپ وہ کے ان کی ضرورت نہیں ہوئی ورندا آپ وہلا ایک ہے قرآن پڑھوا کر شاخہ۔

لوگوں میں ایک کم سن نوجوان منے آنخضرت اللہ اُن کے پاس آئے، بوجی تمہیں کیا یاد ہے؟ انہوں نے کہا جھ کوسورہ بقرہ ا اور فلان فلان سورتیں یاد ہیں آپ وہی نے فرمایا تو تم ہی اب سب کے امیر ہود تر نیب ہتر بیب ن سام ۴۵۹ بروایت تر زی

(۲) جومما لک زیراثر آتے تھے اور وہاں زکو ۃ اور جزید کے وصوں کرنے کے لئے ممال بھیجے جاتے تھے وہ اکثر اس در جہ کے لوگ ہوتے تھے جن کا تقدیں زہداور پا کیزگی مسلم ہوتی تھی اس کے ساتھ عالم اور واعظ بھی ہوتے تھے اور اس لئے وہ تخصیل مال کے ساتھ تبلیغ اسلام کی خدمت بھی انبیام دے سکتے تھے ان میں سے بعضوں کے نام حسب ذیل ہیں۔

| کیفیت                                                                                            | مقام         | ſt                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| حضرت امسلمہ ﴿ زوجہ نبی ﴾ کے بھائی تھے۔                                                           | صنعاء يمن    | مهاجرٌ بن الي أميه |
| پیاُن اصحاب میں ہیں جوغز وہ بدر میں شریک تھے۔                                                    | حفزموت       | ز يادٌ بن لبيد     |
| سابقین او بین اورمها جرین جش بین بین سب سے پہلے انہی نے کا غذات پر بسم اللہ الرحمٰ اللہ عم الكما | صنعاء يمن    | خاله بن سعيد       |
| مشہور صحابی ہیں۔ حاتم طائی انہی کا باپ تھ۔                                                       | قبيله طے يمن | عد گ بن حاتم       |
|                                                                                                  | برين         | علاء بن حضر مي     |
| ان کی دعوت اسلام سے قریباً تمام لوگ مسلمان ہو گئے مشہورصاحب علم صی بی ہیں۔                       | زبيروعدن     | حضرت الدموى الشعري |
|                                                                                                  | جثر          | معزت معاذبن جبل    |
| جر رمشہور صحابی ہیں ؛ و والكان عميرى يمن كے سلاطين كے خاندان سے تنے ايك موقع                     | ذوالكلاع     | جريرين عبدالله     |
| ر لا کھ آ دمیوں نے ان کو سجدہ کیا تھا۔ جریر کی دعوت پر سیاسلام لائے تو اس کی خوشی                | حميري        | انجل               |
| میں جار ہزارغلام آزاد کئے۔<br>میں جار ہزارغلام آزاد کئے۔                                         |              |                    |

(m) بعض لے لوگ فاص اشاعت اسلام کی غرض سے بیسجے جاتے تھے تعجم سے اس متم کے دعا ق کے نام حسب

ذی<u>ل ہیں۔</u>

| مقام وعوت             | نام               | مقام وعوت               | ct              |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| اطراف کمه             | خالىدېن ولىيە     | فتبيله بمدان وجذيمه مذج | على بن الى طالب |
| عما ن                 | عمر و بن احد ص    | نجران                   | مغيرة بن شعبه   |
| بطرف حارث بن عبد كلال | مهاجر بن ابوأ ميه | ابتائے فارس             | و بره بن خيس    |
| شتمرادهٔ تیمن         |                   |                         |                 |
|                       |                   | فدک                     | محيصه بن مسعود  |
|                       |                   | قبيله ليم (مندج ٥ص٣٧٢)  | احنت            |

(۳)رؤسائے قبائل ہارگاہ نبوت ہیں آ کرمسلمان ہوجائے تھے اور پکھ روزیہاں قیام کر کے اپنے اپنے قبائل میں دعوت اسلام کی غرض سے واپس جاتے تھے ان اشحاص کے نام یہ ہیں۔

| کیفیت | مقام      | ct              |
|-------|-----------|-----------------|
|       | قبيله دوس | طفیل بن عمرودوی |
|       | "هيف      | عروه بن مسعود   |
|       | האוט      | ۵ مر بن شهر     |
|       | يؤسط      | صام بن تعبيه    |
|       | بخ ین     | منقد بن حبان    |
|       | اطراف نحد | مثمامه بن ا فال |

ان مبلغین اور دعا ۃ کے اثر ہے اسلام ہر جگہ تیزی ہے آ گے بڑھ رہاتھا فتح مکہ کے بعد جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ دعا ۃ اطراف مکہ میں بھیج دیۓ گئے تھے اور اوگ خوشی خوشی مسلمان ہوتے جاتے تھے قر آن پاک کی بیر آ بیتیں اس موقع کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔

ہ ادا جانا ، نصر الله و الفتُحُ ، و رائیت السّاس ید بحُمون میں دیں اللّٰہ اَفُو الحَدا کِیْ اللّٰہ اَفُو الحَدا کِیْ اللّٰہ و الْفَتُحُ ، و رائیت السّاس ید بحُمون فی دیس اللّٰ الله اَفُو الحَدا کِیْ فَتَح وَمُور ہے ہیں۔ جب خدا کی فتح و تفریت آئی اورتم نے د کھی میا کہ لوگ فوج ورفوج میں اعلان برا قاہوا۔ اس واقعہ کے بعد بلا استثنا حج زئے عام طور ہے اسلام قبول کرایا۔ ل

جہازے باہر نبوت کے اکبس برس میں صرف قریش اور یہود کی مزاحمت سے اسلام آگے نہ بڑھ سکا اور خاں خال مسلمان ادھر اُدھر نظر آئے ہے لیکن ان دیواروں کا ہٹنا تھا کہ صرف تین برس میں ۴۱، ۱۰ھ میں اسلام کا اثر ایک طرف یمن بر میں من ۴۱، ۱۰ھ میں اسلام کا اثر ایک طرف یمن بحر بن کیا مہ مکان اور دوسری طرف عراق وشام کی صدود تک وسیح ہوگیا۔ بیعرب کے وہ صوبے ہیں جہال اسلام سے پہنے عربول کی بڑی بڑی حکومتیں قائم تھیں اور اس وقت بھی وہ روم وفارس دنیا کی دو تقیم الشان طاقتوں کے زیر سریہ تھیں تا جم اسلام بغیر تلوار کی رفاقت کے سلح وامن کے سابہ میں اپنی آواز بلند کرتا چلا گیا اور ہر گوشہ سے لبیک کی صدا کیں خود بخو دا نے لکیں۔

#### يمن:

ملک عرب کے تمام صوبوں میں یمن سب سے زیاد و زرخیز اور سیر حاصل ہے اور نہایت قدیم زیانے سے تمدن و تجارت کا مرَ مز ہے۔ سبااور حمیر کی عظیم الشان حکومتیں یہیں قائم ہوئی تھیں۔ ولا دت نبوی سے تقریباً پچپس برس پہلے 200ء م میں حبش میسائیوں نے یمن پر قبضہ کرلیا تھا۔ ولا دت نبوی کے چند سال بعد اہل ایران یہاں کے مالک بن گئے تھے۔ان کی طرف سے یہاں ایک گورنر ہوتا تی جو یمن پر حکومت کرتا تھا۔ یمن بیں اسلام کی تحریک کے لئے متعدد عوائق موجود سے

مشلاً اختلاف جنسیت کہ اہل یمن قبط نی بینے اور داعی اسلام اساعیلی۔ اہل یمن کواپنے قدیم جاہ وجل ل اور تدن وحکومت پر

ناز تھا اور تمام عرب ہی طور سے بن کی بیش روئی کو تسمیم کرتا تھا اور تمام عرب میں وہی حکومت کے مستحق سمجھے جاتے ہے۔

ملک میں جہال کہیں یہ قاعدہ حکومت تھی وہ نسلاً اسی خاندان سے شار ہوتی تھی چنا نچہ جب یمن سے قبیلہ کندہ کا وفد آیا ہے جو

ملک میں جہال کہیں یہ قاعدہ حکومت تھی وہ نسلاً اسی خاندان سے شار ہوتی تھی چنا نچہ جب یمن سے قبیلہ کندہ کا وفد آیا ہے جو

مین کا ایک شاہی خاندان تھ تو آئے خضرت و تھی کا کوایک عرب فرہ نروا سمجھ کررکیس وفد نے پوچھا کہ یارسول القد! کی

آپ اور ہم 'ہم خاندان نہیں؟ آپ وہی گھا نے قرمایا ہم نظر بن کنا نہ کے خاندان سے ہیں ندا پی مال پر تہمت رکھ سکتے ہیں اور ندا ہے باپ سے انکار کر سکتے ہیں۔ ا

یمن میں اش عت اسلام کا سب سے برا عائق میہ ہوسکا تھا کہ وہ پولیٹیکل حیثیت سے ایرانیوں کے ماتحت تھے اور فد مہا باشند سے علی العموم یہودی یا میسائی تھے کیکن قبول حق سے سے کوئی چیزان میں سے مانع ندآئی یمن میں اسلام کی دعوت ہجرت سے بہت پہلے پہنچ چی تھی یمن میں دوس ایک ممتاز قبیلہ تھ ۔ اس قبیلہ کاریم طفیل بن عمر وا تفاق سے کہ آیا ور مسلمان ہوگیا اس زمانہ میں کا ایک مشہور قبیلہ بھی تخضرت میں تاہور کے انکار کیا ۔ سے میں آئی تخضرت میں ہوگیا یمن کا ایک مشہور قبیلہ اشعر تھا وہ بھی مہاجرین حیشہ کی معیت میں اس زمانہ میں بلاتح یک خود بخو واسلام لا یا اور آس نہ نبوت پر می ضر ہوا۔ ابو ہریرہ وی اور ابومول اشعری ان بھی قبائل کے ساتھ آئی خضرت میں طاخر ہوئے تھے۔ واضر ہوئے تھے۔

یمن میں ہمدان سب سے بڑا کیر التعداد اور صاحب اثر خاندان تھا۔ آنخضرت کی ان کو دعوت دیے رہے آخر میں ) اُن کو دعوت اسلام دینے کے لئے حضرت خالد کی جمیع ۔ خالد چر مہینے تک ان کو اسلام کی دعوت دیے رہے لیکن ان لوگوں نے قبول نہیں کیا بالآخر آنخضرت کی نے خالد کو بلا نیا اور حضرت ملی کی کو بھیج حضرت ملی نے ان و گوں کو جہ اس جمع کر کے رسول اللہ ملی کا نامہ مبارک پڑھ کر سایا اور ساتھ ہی سارے کا سارا قبید مسلمان تھ حضرت ملی نے جب اس واقعہ کی اطلاع برگاہ در التحدی اللہ علی همد دیں واقعہ کی اطلاع برگاہ در سالت میں دی تو آنخضرت ملی نے بحدہ کیا اور سراٹھا کر دود فعہ فرمایا السّد اللہ علی همد دیں بعض دوا یوں میں ہے کہ ہمدان نے جب اسلام کا غنظہ سنا تو عامر بن شہر کو آنخضرت کی خدمت میں بعض دوا یوں میں ہے کہ ہمدان نے جب اسلام کا غنظہ سنا تو عامر بن شہر کو آنخضرت کی خدمت میں بھیجا کہ بید فر بہ اگرتم کو بیند آئے تو ہم سب آس کے قبول کے لئے تیار جیں اور اگر نا پیند بیدہ تھہرے تب بھی ہم تمہارے

لے مندابن صنبی حدیث اضعت بن قبیس وزا دانمتا دجلداص ۳۳ممر۔

من بش من كرعوض الاسلام على القبائل م

سع زرقانی با سنده ارتیاقی به سام واقعه بخاری بزوغ وات میں موجود ہے لیکن ہدان کی اس میں شخصیص نہیں اور ندی سام کا اس میں ذکر ہے اس و قعہ بہتی رہ اینیں ہیں لیکن وہ تھی نہیں چنانچہوہ خود مواہب لدنید نے سندیم کیا ہے۔ ان روایتوں کا بیم فہوم ہے کہ ہما ن کے واقعہ اس میں ذکر ہے اس و قعہ بہتی ہے کہ بہتی نے اور کر بیالیکن میداویوں کا حسن طن ہے واقعہ بیس ایک روایت میں ہے گہ ہے تہ ہما ہے وہ بہت ہیں گئے ہوں کے میشر نز کریں وراس پر غارت کری کی کریں میکن صافظ این قیم نے تصریح کی ہے کہ بیدہ بیت یہ کی غلط سے جمد ن بین کی فقید تھا ، فقید کی ہے کہ بیدہ بیت یہ کی غلط سے جمد ن بین کی فقید تھا ، فقید کی ہے کہ بیدہ بیت یہ کی غلط سے جمد ن بین کی فقید تھا ،

س تھ ہیں۔ عامر بنشہر جب در بار رس مت ہے واپس آیا تو اس کا دل نو راسلام ہے معمور تھا اور ساتھ ہی سارا قبیلہ بھی مسلمان تھ ممکن ہے کہ بیدونوں واقعے ہوں اور دونوں کی کوشش ہے بیدکا میا بی حاصل ہوئی ہو۔

یمن میں حضرت علی سے لوگ مانوس ہو گئے سے رہے الاول اور میں تمین سوسواروں کی حفاظت میں آئے خضرت وہی نے بھران کو یمن کے قبیلہ مذتج میں تبیخ اسلام کے سئے نامزدفر مایا اور ساتھ بی بیتا کیدفر مادی کہ جب تک وہ تمدہ آور نہ ہوں پیش دی نہ کرنا حضرت علی جب مذتج کی سرز مین میں پنچ تو مال گزاری وصول کرنے کے لئے ادھرادھر لوگوں کو متعین کیا۔ اس اثناء میں قبید مذرج کی ایک جمعیت نظر آئی حضرت علی نے اُن کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی کئی اور سے اس احسان کا جواب تیراور پھروں کی زبان سے ملا بید کھی کر حضرت علی نے بھی اپنے ساتھیوں کی صف آرائی کی مذرج اپنے ہیں آدی متعول کی صف آرائی کی مذرج اپنے ہیں آدی متعول کی چوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے مسلمانوں نے ان کا تعاقب نہ کیا کہ اُن کا مقصود صرف مدافعت تھا' اس کے بعدرو سائے قبیلہ خود صاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور دوسروں کی طرف سے نیابتہ اسلام کیا۔ اُ

یمن میں فارس کے جورو کر اتیام پذیر ہوگئے تھے ان کو ابناء کہتے تھے آن تخضرت وہائے نے میں وہر میں وہر میں وہر کئے تھے ان کو ابناء کہتے تھے آن تخضرت وہوئے اور فیروز کئیس کو اُن کے پاس دعوت اسلام کے لئے بھیجا' وہ نعمان بن بزرج (بزرگ) کے گھر ان کے مہمان ہوئے اور فیروز دیمی مرکبود وہب ابن منبہ کے پاس دعوت اسمام کے خطوط بھیج سب نے اسلام قبول کیا صنعا میں سب سے پہلے جس نے قرآن مجید حفظ کیا وہ مرکبود کے صاحبز اورے عطاء اور وہب بن منبہ تھے۔ کے

لے معزت علی " کی مہم یمن کا و قعدتی م حدیث کی کتابوں میں فدکور ہے بیکن پیغنصیں بن سعد جزء مغازی ہے واخوذ ہے۔

مع جرى الريابيا

سے اضافہ تا بحرین

مع یہ پوراواقعہ بنی ری جزوغز وات میں ندکور ہے بھی نے بنی ری کی مختلف روایتوں کو یکجا کرلی ہے۔

#### . نجران:

۔ یمن کے پاس بی نجران کاضلع ہے نجران عرب میں عیسائیت کا خاص مرکز تھا۔ آئخضرت فیلے نے مغیرہ بن عیسائیت کا خاص مرکز تھا۔ آئخضرت فیلے نے مغیرہ بن سعبہ کو جوسلے حدید بید لا حدید پہلے اسلام لا چکے تھے دعوت اسلام کے لئے نجران بھیجا عیسائیوں نے قرآن پراعتراضات شروع کئے ، یہ جواب ندو سے سکے اوروالیس چلے آئے۔ کے اس کے بعد آئخضرت فول نے دعوت اسلام کا ان کو خط کھی جس میں تحریر تھا کہ اگر اسلام قبول نہ ہوتو اسلام کی سیاسی اطاعت قبول کر داور جزید دو سی اہل نجران نے را بہوں اور ذہیں پیشواؤں کی ایک جماعت کو دریافت حال کے لئے مدینہ بھیجا اس وفد کا تفصیلی بیان آگے آئے گا۔

نساری کے علاوہ نجران میں مشرکین کی بھی کچھ آبادی بھی ایک قبیلہ بنوحارث ابن زیاد تھا جو مدان نام ایک بیت کو پوجی تھا اوراس لئے عبدالمدان کے نام ہے مشہورتھا رہیج لا خرر اچھ میں آنخضرت و اللہ بن والد بن ولیدکو وہاں وعوت اسلام کے لئے بھیجا 'حضرت خالہ وہاں پہنچ تو سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا حضرت خالہ نے بہاں تھوڑے ون قیام کیا اور قرار ناورا حکام اسلام کی تعلیم دی۔ سیم

بین میں سے سرت ف اور ابو تول جید اور ان سے تول کرد ان سے وہ کے اور ان سے اور ان سے وہ کرد ان سے وہ کرد ہے۔ کے ساتھ میں کے بہت سے نومسلم بھی جج وزیارت کوآئے۔

بحرين مين اسلام

بحرین ایران کی حدودِ حکومت میں داخل تھا' عرب کے قبائل وادیوں میں آباد ہتے جن میں مشہور اور بااثر

ل ترندي تغيير مورة مريم-

ع زرقانی بحواله بیمی \_

سل زرقانی جلدساص ۱۹

سم يخارى قدوم الاشعر يين الل اليمن -

<sup>&</sup>lt;u>ھ</u> زرقانی بحوالہ بیمی ۔

ل يخارى كتاب بداء الخلق وقد وم الاشعريين ...

خاندان عبدالقیس ' بحر بن وائل اور تمیم نظ ان میں سے عبدالقیس کے قبید میں سے منقذ بن حبان تجارت کے لئے نکلے راہ میں مدینہ پڑتا تھ ، وہاں تفہر سے آ تخضرت بھی کو معلوم ہو تو ان کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی وعوت وی ۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور سورہ فاتحہ اور اقراع کی سے آ تخضرت وی کے ان کوا کیک فرمان عنایت کیا 'وہ سنو سے واپس گئے تو چندروز تک کی سے اس کا اظہر رئیس کی لیکن اُن کی بیوی نے ان کوئی زیڑھے و یکھا تو اپنے باب منذر بن عالم نہوں نے منقذ سے دریا فت کیا بحث مب دی سے معدمنذ ربھی مسلمان ہو گئے اور آ تخضرت وی کا کا مدمبارگ لوگوں کوسایا سب نے اسلام قبول کرایا۔ یا

صحیح بخاری (کتاب الجمعہ) میں روایت ہے کہ مجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جعہ جس مجد میں اوا کیا گیاوہ

بحرین کی مسجد تھی جو جواٹی میں واقع ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بحرین میں ابتدائی زبانہ میں اسلام کی اشاعت ہو چکی تھی

اسلام قبول کرنے کے بعد ان لوگوں نے چودہ شخصوں کی ایک سفارت آنخضرت کی خدمت میں بھیجی جس کے افسر

منذ ربن الحارث تھے ان کا قافلہ کا شانہ نبوت کے قریب آیا تو بیلوگ اس قدر بے تاب ہوئے کے سوار یول سے کود پڑے اور

آنخضرت و کھائے کے ہاتھ چو ہے لیکن منذرکو پاس اوب شحوظ قامانہوں نے قیام گاہ پرجا کر کپڑے بدلے چرخدمت میں حاضر

ہوکر دست یوی کی۔ سل

ے بی بھیجااس زمانہ میں ایک علاء حضری کو تبلیغ اسلام کے سئے بحرین بھیجااس زمانہ میں یہاں ایران کی طرف سے منذ ربن ساوی گورنر تھاس نے اسلام قبول کیا اوراس کے ساتھ تم مرب اور پچھ بچم جو یہاں مقیم تھے مسلمان مو گئے۔ سے

بحرین کے علاقہ میں 'جر' ایک مقام ہے یہاں ایران کی طرف ہے سیدحد حاکم تھا' آنخضرت اللہ نے اس کے نام بھی خط بھیجا اوراس نے بھی اسلام قبول کیا۔ سے

#### عمان ميں اسلام

اس شہر پر قبیلہ از د کا قبصہ تھا اور عبید وجیفر یہاں کے رئیس تھے میں آنخضرت و اللے ابوزید انصاری کا جو جا فیاری کو جو جا فظ قرآن تھے اور عمر وٌ بن العاص کو دعوت اسلام کا خط دے کر بھیجا دونوں رئیسوں نے اسلام قبول کیا اور وہاں کے تمام عرب اُن کی ترغیب سے اسلام لائے۔ ہے

اے زرقانی بحوالد کر مانی قبیلہ عبدالقیس کی ایک سفارت کا ذکر سے بخاری بھی ہاوروہ اس زمانہ کے بعد کی ہے بخار کی روایت سے بھی اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ عبدالقیس اس سفارت سے پہلے ایمان لا بچے تھے اصابہ میں این شائین سے جوروایت ہے وہ گوزر قانی کی رویت سے مختلف ہے اور رکیس سفارت کے نام میں ختر ف ہے تاہم اس قدرروا یوں سے ثابت ہوتا ہے کہ کالی سفارت سام ہے پہلے کی

ب زرقانی بدوایت به قی به سند جدر

سع فتوح البيدان.

💆 ایشأة کر بخرین۔ 🙆 یشأة کر فتح عمان

#### حدودشام ميس اسلام

شام کے اطراف میں جوعرب آباد منے اُن میں متعددریا سیس تھیں ان میں سے معان اوراس کے اضلاع فروہ بن عروکے نریک کو کے افران میں سے انہوں نے اسلام سے واقعیت پیدا کی بن عمروکے اور آنخصرت میں خود فروہ کی صلطنت کی طرف سے کویا گورنر نتھے۔انہوں نے اسلام سے واقعیت پیدا کی تو مسلمان ہو گئے اور آنخصرت میں اظہار اسلام کے ساتھ ایک فچر جدید کے طور پر بھیجا (عیسائی) رومیوں کو اُن کے اسلام کا حال معلوم ہواتو اُن کو گرفتار کر کے شولی دے دی اس وقت پیشعران کی زبان پرتھا۔ لے

بلع سراۃ المسلمین باننی مسلم لربی اعظمی و مقامی (مسلمان مردارول کومیرا میہ پیغام پہنچ دو کہ میراجم اور میری عزت سب اپنچ پروردگار کے نام پر نار ہے)

(شام اور عرب کے درمیان عذرہ کی ' جذام' وغیرہ قبائل آ باد تصفیلہ بلی میں حضرت عمر قبن العاص کا نانہال تھا اس لئے ایک جماعت کے ساتھ وہ ان اطراف میں جھیجے گئے۔ جب وہ جذام کے تالا ب پر پہنچ تو اُن کو حملہ کا خوف ہوا۔ در بار نبوت میں اطلاع کی ' وہاں سے حضرت ابوعبید ڈ کی ماتحق میں بغرض تھا طب پر چھوتی جھیجے دی گئے اس کواہل سر کی اوسطلاح میں غروہ وہ ذات السلامل کہتے ہیں)



# وفودعرب

جن لوگوں نے مبلغین اسلام کی دعوت آبول کر لینے کے بعد خود بارگاہ نبوت میں جا کرا ہے اسلام کا اعلان کرنا چاہا۔ ارباب سیر'' وفو د' کے عنوان سے ان کا ذکر کرتے ہیں'اس تتم کے دفو دکی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ابن اسحاق نے صرف پندرہ وفو دکا حال لکھا ہے' ابن سعد میں • کے وفو دکا تذکرہ ہے دمیا طی مغلطا کی' زین الدین عراقی بھی بہی تعداد بیان کرتے ہیں' لیکن مصنف سیرتِ شامی نے زیادہ استقص ء کیا ہے' اور ایک سوچار وفو د کے حالات بہم پہنچائے ہیں' اگر چدان میں کہیں کہیں ضعیف روایتوں سے استفاد کیا گیا ہے اور اکثر وفو د کے نام بہم ہیں' تا ہم میسلم ہے کہاصل تعداد ابن اسحاق کی روایت سے کہیں زیادہ ہے۔ حافظ ابن قیم اور قسطوا نی نے نہا یت تحقیق اور احتیاط کے ساتھ ان میں سے صرف ہے اور کی سے مرف ہے تفصیل کی ہے۔

اصل میہ ہے کہ تم محرب مکہ کے فیصلہ اخیر کا انظار کررہاتھ۔ مکہ فتح ہو چکا تو میا نظار جاتا رہا اب ہر قبیلہ نے جاہا کہ خود دارالاسلام میں جاکرکوئی فیصلہ کرئے اہل عرب کو یہ بات تو معلوم ہو چکی تھی کہ اب وہ اسلام کے مقابلہ میں سرکشی نہیں کر کتے 'لیکن خیبر وغیرہ کی نظیروں سے بہتھی جانتے تھے کہ اسلام لانے پروہ مجبور نہیں ہیں' بلکہ جزیہ یا کسی اور طریقہ سے سلح کر کے ان کی سابق حالت قائم رہ سکتی ہے۔

فنخ مکہ کے ساتھ ہی ہر طرف سے سفار تیں آنی شروع ہو گئیں اور بجز چند کے باتی جس قدر سفار تیں آئیں انہوں نے بارگاہ نبوت میں پہنچ کروہ کچھ دیکھا کہ واپس آئے تو ایمان کی دولت سے مالا مال آئے۔

عرب کے سب سے طاقتور قبیلے جن کا اثر دورتک پھیلا ہوا تھا 'بنوتمیم' بنوسعد' بنو حنیفہ' بنواسد' کندہ' سلاطین حمیر'
ہمدان' از داور طے تھے۔ ان تم م قب کل کی سفار تیں در بار نبوت میں آ کیں۔ ان میں سے بعض مکی حیثیت رکھتی تھیں لیخن جن
کا مقصد صرف بیدتھ کہ یہ حیثیت فاتح کے آنخضرت وہ کھا کے ساتھ معاہدہ کرلیس لیکن اکثر اس غرض ہے آ کیں کہ اسلام
کی حقیقت سے مطبع ہوکر اس کے صفہ میں آ جا کیں۔ بیدونو وزیادہ تر افتح کمہ کے بعد ۸ ھو ۹ ھاور ۱ ھیں آ جا کیکن تسمسل
بیان کے لیے اس سے پہلے کے چندونو دکا ذکر کرنا بھی موزوں ہوگا۔

#### 4.7

یا کی بڑا قبیلہ تھ جوم مرتک پہنچ کر قرلیش کے خاندان سے لل جاتا ہے۔ نعمان بن مقرن مشہور صحافی جو فتح مکہ میں قبیلہ کے میں قبیلہ کے میں قبیلہ کے میں اس قبیلہ کے چار سوفنص قبیلہ کے میں قبیلہ کے جاراتی نے نتی ہے سے اس قبیلہ کے چار سوفنص قبیلہ کے سے بین کر آنخضرت میں آئے اور اسلام لائے۔ عراقی نے سیرت منظوم میں لکھا ہے۔ لے سفیر بن کر آنخضرت میں آئے اور اسلام لائے۔عراقی نے سیرت منظوم میں لکھا ہے۔ لے

اول وقد المدينة سنة يحمس وفدوا مزينه

. ست ببلاوفد جومد يندش آياوه مزيند كاقبيد تفاجوه هش آيا

ل مسالى مى سى سى يىز . سەحمان بن مقرن و بن سعد جزوفو دسنى ۴۸

بنوتميم

بنوتمیم کے وفو و بزی شوکت وشان ہے آئے قبیلہ کے تمام بڑے بڑے رؤ ساء مثلاً اقرع بن حالی زبر قان عمر و بن الاہتم کی بن پزید سب اس سفارت ہیں شامل ہے۔ عیبینہ بن حصن فزاری جو مدینہ کے حدود تک جملہ آور ہوا کرتا تھا وہ بھی ساتھ تھا۔ یہ لوگ اگر چہ اسلام قبول کرنے کی غرض ہے آئے تھے تا ہم عربی فخر وغرور کا نشر مربیں اب بھی ب قی تھا۔ در بار نبوت لیعنی مجد نبوی ہیں پنچ تو آئخ مربی تشریف رکھتے تھے آ ستانہ اقد س پر جا کر پکارے کہ تھا! بہر آؤ اس تخضرت میں اس کے آئے ہیں کہ تم سے مفاخرہ کریں آپ نے اجازت باہر آؤ اس خضرت مور خطیب تھا اور جس نے نوشیروان کے در بار سے حسن تقریر کے صلہ میں کمنوا اب کا ضلعت کے حاصل کیا تھا المقاا درائی قوم کے مفاخر برایک پرزور تقریر کی جس کا خلاصہ یہ تھا۔

'' خدا کاشکر ہے جس کے الطاف کی ہدولت ہم صاحب تاج وتخت' خزانہ ہائے گراں بہارکے مالک اور مشرق ہیں تمام قومول سے معزز ترین ہیں' ہماری برابری آج کون کرسکتا ہے' ہماری ہم مرتبی کا جس کودعوی ہووہ یہ خصائص اور اوصاف گنائے جوہم نے گنائے ہیں''۔

عطارد خطبہ دے کر بیٹھ گیا تو آنخضرت ﷺ نے ثابت "بن قیس کو جواب دینے کا اشارہ کیا' انہوں نے جو تقریر کی ،اس کا ہاحصل بیتھا۔

"اس کی تعریف جس نے زیمن اور آسان بنائے اس نے ہم کو بادشاہت دی اور اپنے بندوں میں ہے بہترین مختی کو انتخاب کیا جوسب سے زیادہ شریف النسب سب سے زیادہ راست گفتار سب سے زیادہ شریف الاخلاق تھ 'وہ آمام عالم کا انتخاب تھا' اس لیے خدانے اس پر کتاب نازل کی اس نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی توسب سے پہلے مہا جرین اور اس کے بعد ہم (انصار) نے وعوت اسلام پر لبیک کہا 'ہم لوگ انصار البی اور وزرائے رسالت جیں' ۔ مہا جرین اور اس کے بعد ہم (انصار کی باری آئی 'سفارت کی طرف سے تمیم کے مشہور شاعر زیر قان بن بدر نے تصیدہ پڑھا تقریریں ہو چکیس تو اشعار کی باری آئی 'سفارت کی طرف سے تمیم کے مشہور شاعر زیر قان بن بدر نے تصیدہ پڑھا نہوں الکرام فلاحی یعادلنا منا الملوك و فینا تنصب البیع

ہم شرفائے قوم ہیں کوئی قبیلہ ہمارا ہمسر نہیں ہوسکتا ہم میں تخت نشین ہیں اور ہم کلیساؤں کے بانی ہیں۔

روایتوں میں آیا ہے کہ ایک ہخف نے مدینہ میں آکر خطبہ دیا تو اس کی خوبی تقریرے تمام حاضرین کو حجرت زوہ

کر دیا۔ اس وقت آنخضرت میں نے ارشاوفر مایا ہوات مین السیاں لسمحرا کی لیمنی بعض بعض تقریر وں میں جادو ہوتا

ہے۔ اصابہ فی احوار انصحابہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت میں گئے نے زبر قان ہی کی تقریر پر بیدالفاظ ارشاوفر مائے
سے۔ غرض جب زبر قان تقریر کر بھی آنخضرت میں گئے در باررس لت کے شاعر یعنی حسن بن ثابت سے کی طرف و یکھائی انہوں نے برجت کہا۔

ان الذّواتب من فهر وانحوانهم قدبیّنوا سنت للناس یتبّعوا شرف نے قبیلہ فہرو برادران فہرنے لوگوں کووہ راستہ بتادیا ہے جس کی وہ پیروی کرتے ہیں۔

ل صبف احوال اصحاب

رکان سفارت میں اقرع بن حابس عرب کامشہور حاکم تھا' بینی تو می مقد ، ت کا مرافعہ اس کے پیاس جاتا تھا اور س کے فیصلوں پرلوگ گردن جھکا دیتے تھے وہ اسلام لانے ہے پہلے مجوی تھا' اس کا دعوی بیرتھا کہ جب سفارت کے ساتھ ور ہاررسالت میں آیا تو آنخضرت میں گئے ہے کہا۔

ﷺ ان حمدی لزین و ال ذمی لشین ﴾ میں جس کی تعریف کردول وہ چک جاتا ہے اور جس کو برا کہدوں اس کو دائے مگ جاتا ہے لظم ونٹر کی معرک آرائی ہو چکی تو سفارت نے اعتراف کیا کہور باررسالت کے خطیب اور شاعر دونول ہمارے شاعراور خطیب سے افضل ہیں۔ پھرسب نے اسلام قبول کیا۔

#### بنوسعد

بنوسعد نے ضام بن نتخبہ کوسفیر بنا کر بھیجا' وہ جس طرح آنخضرت ﷺ کے دربار میں آئے اور جس طریقے سے سفارت ادا کی اس سے عرب کی اصلی سا دگی اور آزادروی کا انداز ہ ہوسکتا ہے۔ صبیح بخدری میں متعدد موقعوں پراس کا ذکر ہے۔ کتاب العلم کی روایت حسب ذیل ہے۔

حضرت انس "بن ما لک کہتے ہیں کہ ہم لوگ در بادر سالت میں ہ ضریح ایک محض ناقہ پر سوار آیا اور حمن مجد
میں آکر ناقہ سے اتر انجرہ ضرین سے پوچھا'' محد کس کا نام ہے؟''لوگول نے آنخضرت وہ اللہ کی طرف اشارہ کر کے
کہا کہ'' یہ گورے رنگ کے جو تکیدلگائے بیٹے ہیں' پاس آکر کہ'' اے عبدالمطلب کے بیٹے''! آپ وہ اللہ نے فر مایا کہ
'' میں جواب دسے چکا' بولا کہ' میں تم ہے یہ باتیں پوچھوں گا' لیکن تختی سے پوچھوں گا' اس پر ناراض نہ ہونا''! ارشاد ہوا
کہ'' جو پوچھن ہو پوچھو' بولا کہ'' اپنے خدا کی تم کھا کر کہو' کی تم کو خدائے تمام دنیا کے لیے تیفیر بنا کر بھیجا ہے' آپ نے
فر مایا'' ہاں' کچرفتم دلا کر پوچھا کہ'' کی تم کو خدائے بی وقت نماز کا حکم دیا ہے؟'' اس طرح زکو ق'روز و' جی کی نبست پوچھا
اور آپ برابر'' ہاں' فرماتے جوتے ہے' جب سب احکام کن لیے تو کہ کہ'' میرانام ضام بن شعبہ ہے اور جھکومیر کی قوم نے
بھیجا ہے' میں جا تا ہوں اور جوتم نے بتایا ہے میں اس سے ایک ذرہ نہ زیادہ کروں گا نہ کم''۔ وہ جا چکا تو آپ نے ارشاد فرمایا
کہ''اگر رہے تھے کہتا ہے تو اس نے فلاح یائی'' ۔ لے

صام نے واپس جا کراپی توم ہے کہا کہ''لات وعزی کوئی چیز نہیں''لوگوں نے کہا'' کیا کہتے ہوئتم کوجنون یا جذام نہ ہو جائے''انہوں نے کہا خدا کی تنم وہ نہ پچھے فائدہ پہنچ سکتے ہیں نہ ضرر' میں تو خدااور محمد پرایمان لا تا ہول''ان کی مختر قریر کا بیاثر تھ کہ شام نہیں ہونے پائی تھی کہ قبیلہ کا قبیلہ زن ومرد بچے سب مسمان تھے۔ یل

### اشعريين كي

سیمن کا ایک نہا ہے معزز قبیلہ اشعریین کا تھ-ابوموسی اشعریؓ اس قبیلہ سے ہیں-ان نوگول نے جب آ تخضرت و اللہ میں حضرت ابوموسی اشعریؓ بھی

لے پیرویت سیجے بخاری میں مختلف بواب میں منقوں ہے۔

لي ابن بشرم.

تھے۔ یہ ہوگ جہ زمیں سوار ہوکر چلے' کیکن ہوائے نخا ف نے جہا زکوجیش میں پہنچاد یا' وہال حضرت جعفرطیار " موجود تھے'وہ ا ہے ساتھ لے کرعرب کوروانہ ہوئے۔اس زمانہ میں خیبر فتح ہو چکا تھا اور آنخضرت 🐉 سیس تشریف فرما تھے چنانچہ يبيں لوگوں نے شرف باریا بی حاصل کیا۔

یے مسلم (فضائل اشعربین) کی روایت ہے۔ سمجھ بخاری میں ہے کہ جب اشعریوں کا وفد آیا تو آنخضرت و المعابدے فر مایا کہ تمہارے ہاں یمن کے دوگ آتے ہیں جونہا یت رقبق القلب اور نرم ول ہیں ۔منداحمہ بن طنبل میں حضرت انس " ہے روایت ہے کہ جب اش عرہ کا وفعرآ یا توبیلوگ جوش مسرت سے بیرجز پڑھتے تھے۔

غدا تلقى الاحبة محمدا وحزبه کل ہم دوستوں ہے ملیں گے لینی محمداور پیروان محمر سے

(بارگاہ نبوت میں پہنچ تو عرض کی'' یا رسول اللہ! ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہا ہے نہ بہب کے پچھا حکام سیکھیں'اورا بندائے کا مُنات کے پچھھالات ہوچھیں آپ نے فر مایا'' پہلے خدا تھااور پچھے نہ تھا'اس کا تخت یانی پرتھا۔ ) کے

دول كير

دوس عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے ٔ حضرت ابو ہر ریرہ " ای قبیلہ ہے ہیں اس قبیلہ کے مشہور شاعراور رئیس طفیل بن عمرو تنظ وہ ہجرت ہے پہلے مکہ سکے قریش نے ان کومنع کیا تھا کہ آنخضرت و کھٹا کے یاس نہ جائیں کیکن اتفاق ہے ایک و فعد بيرم ميل كئ آنخضرت عظم نماز پڙھ رے تھے۔ قرآن مجيد سن كرمتا تر ہوئے اور آنخضرت على خدمت ميں ہ ضربوکرعرض کی کہآ پ مجھ کواسلام کی حقیقت سمجھا کیں آ پ ﷺ نے اسلام کی تبلیغ کی اور قرآن مجید کی آ کتیں سنا کیں' وہ نہایت خلوص سے اسلام لائے وطن جا کر نوگوں کو اسلام کی وعوت دی' نیکن ان کے قبیلہ بیں زیا کا بہت رواج تھا لوگ مستحجے کہ اسلام کے بعداس آزادی ہے محروم ہوجا کیں گئے اس ہے لوگوں نے تامل کیاطفیل نے آنخضرت وہ کا کی خدمت میں آ کر بیرحقیقت ہیون کی' آپ نے دعا فر مائی کہ'' خدایا! دوس کو ہدایت دے'؛- پھرطفیل سے ارشا دفر مایا کہ جا کرنرمی اور مدا طفت ہے لوگوں کواسلام کی دعوت دو' غرض ( دعائے نبوی کی برکت اور ) طفیل " کی ترغیب اور ہدایت ہے لوگوں نے اسلام قبول کیا'اورای خاندان جن میں حضرت ابو ہریرہ " بھی تھے بجرت کر کے مدینہ چلے آئے۔ سے

بنوحارث بن كعب عيم

یہ نجران کا ایک نہایت معزز خوندان تھا' آنخضرت ﷺ نے حضرت خالد " کوان کے یاس دعوت اسلام کے ہے بھیج' بیلوگ نہایت ضوص کے ساتھ اسلام لائے۔ آئخضرت ﷺ نے ان بوگول کو مدینہ میں بلا بھیجا' چٹانچے قیس بن الحصين و يزيد بن عبدالمدان وغيره آنخضرت ﴿ فَلَمْ كَي خدمت مِن حاضر ہوئے چونکہ اکثر معرکوں مِن قبائل عرب پر عَا بِ رہے تھے آپ ﷺ نے ان ہے پوچھا کہتمہارے غلبہ کے کیاا سباب تھے بولے کہ ہم ہمیشہ متنقل ہوکراڑتے تھے

سیح بنی ری باب بدءاخلق''۔

صابيها درز اوالهاد (اوراين سعد جزونو د)

اور کسی پرظلم نبیں کرتے تھے آپ نے قیس کوان کا رئیس مقرر کیا۔ لے

#### قبيد طے وہ

یمن میں طے نہایت نامور قبیلہ تھ-اس قبیلہ کے رؤساء زید آئخیل وعدی بن حاتم طائی تھے اور ان کے حدود حکومت الگ تھے۔ زید زمانہ جاہلیت کے مشہور شاع 'خطیب' خوش جمال' فیاض' بہ ور تھے۔ 9 ھابلی یہ چند معز زاشخاص کے ساتھیوں کے ساتھیوں کے ساتھیوں کے ساتھیوں کے خضرت میں حاصرہ وئے 'آپ نے ان کواسوام کی دعوت دی' انہوں نے مع اپنے ساتھیوں کے نہایت صدق وں سے اسلام قبوں کیا۔ شہبواری کی وجہ سے ریز ید انخیل کے لقب سے مشہور تھے۔ آئخضرت میں اس لقب کوزید الخیل سے لقب سے مشہور تھے۔ آئخضرت میں اس لقب کوزید الخیر سے بدل ویا۔ بی

# عدى بن حاتم مع

غرض عدی نے اسل م قبول کیااوراس قدر ثابت قدم رہے کہ روہ کے زید میں بھی ان پر پکھا ٹرنہیں پڑا باپ کی سخاوت کا اثر ان پر بھی تھ'ایک د فعدا یک شخص نے ان سے سور و پے طلب کئے' بولے کہتم ھاتم کے بیٹے سے اس قدر حقیر رقم مانگتے ہو' بخدا ہرگزنہ دول گا۔ ہے

ل اصابيوز اداليور

ع انضأ

سل ابن بشام اسلام عدى بن حاتم ـ

مندامام احمر صدیث عدی ترندی تغییر فاتحه۔

<sup>🚊</sup> اصبرتی دو راصحایه، ذکرعدی۔

#### وفد ثقيف:

یاد ہوگا کہ جب آنخضرت و کھا طائف کا محاصرہ چھوڑ کرروانہ ہونے گئے تو صحابہ سے غرض کی تھی کہ آپ ان کے حق میں بددعا فرما کیں آپ نے جن لفظوں میں وعافر مائی تھی میتھی ﴿ اللّٰهِ ما اهد ثقیفًا و اثب بہم ﴾ اے خدا تقیف کو ہدایت دے اوران کو میرے یاس بھیجے۔

(بیده عا کرشمه رُبانی کاایک اعجازتھ کہ وہ قبیلہ جوتگوار سے زیر نہ ہوسکاتھ دفعتۂ جلال نبوت نے آستانہ اسلام پر اس کی گردن جھکا دی اور پورا قبیلہ مسلمان ہوگیا)

طاکف دور کیسوں کے قبضہ میں تھ'جن میں ایک عروہ بن مسعود تھے۔ جن کی نسبت کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ کلام الہی مکہ میں اثرتا توان پراترتا۔ عروہ اگر چہاب تک اسلام نہیں لائے تھے لیکن مادہ قابل رکھتے تھے۔ حدیبیہ کی صلح بھی ان ہی کی سفارت سے انجام پائی تھی۔ آئے ضرت وہ تھا جب طاکف سے واپس چلے تو خدا نے ان کو اسلام کی توفیق دی۔ آئے ضرت وہ تھا میں ہے جو اپس جا کر داپس جا کر داپس جا کہ دی تھے کہ وہ خدمت اقد س میں حاضر ہوئے اور اسلام لا کرواپس گئے۔ واپس جا کر انہوں نے اسلام کا ظہار کیا ور کو کو جب اپنے بالا خانہ پر انہوں نے اسلام کا ظہار کیا اور لوگوں کو اسلام کی ترغیب دی لوگوں نے ان کو بہت برا بھلا کہا۔ صبح کو جب اپنے بالا خانہ پر اذان دی تو ہر طرف سے تیروں کا میڈ برس ' یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ مرتے وقت وصیت کی کہ کا صرہ طاکف میں جو مسلمان شہید ہو بھے ہیں انہی کے پہلویس فن کیے جا کیں۔

(عروہ کا خون را نگال نہیں جا سکتا تھا' صحر بن عید رئیس اہمس بیان کر کہ آنخضرت کے ہوئے ہیں' کچھ سوار لے کرچل کھڑا ہوا تھا'اتھ تی سے اس وقت پہنچا جب آپ کھٹا طائف چھوڑ کر مدینہ کی طرف مراجعت فرما چکے مخط خون کے بہر کیا کہ جب تک اہل طائف آنخضرت وہٹا کی اطاعت قبول نہ کرلیں کے ہیں قدید کا محاصرہ نہ چھوڑوں گا' آخراہل طائف نے اطاعت قبول کر لی ۔ صحر نے خدمت نبوی ہیں اطلاع کی تو آپ کھٹا نے محبد نبوی ہیں اطلاع کی تو آپ کھٹا نے محبد نبوی ہیں آم لوگوں کو جمع کیا' اور احمس کے لیے دس بار دعا فرمائی کے چندروز کے بعد اہل طائف نے باہم مشورہ کیا کہ خضرت میں اسلام لاچکا' اب ہم اسلام کے کیا کو سے جس سے جو کس بیرائے قرار پائی کہ چندسفیر مقرد کر کے آنخضرت کیا کہ خدمت میں جسمے جا کیں۔

ان کی سفارت نے مدینہ کا رخ کیا تو مسلمانوں کو اس قدر مسرت ہوئی کہ سب سے مجیم مغیرہ بن شعبہ و وڑے کہ آن کی سفارت نے دوڑے کہ ان کو معلوم ہوا تو مغیرہ کو تھم دلائی کہ بیزوش دوڑے کہ آنکو معلوم ہوا تو مغیرہ کو تھم دلائی کہ بیزوش خبری محمول کے ان کو معلوم ہوا تو مغیرہ نے ان لوگوں کو تعلیم دی کہ در ہار رساست میں جانا تو اس طریقہ سے سلام عرض کرنا کیکن بید لوگ ای قدیم دستور کے موافق آداب بجالائے۔

عبدياليل طائف كامشهور رئيس امير الوفد تفي أتخضرت التفظيف أن و (حالا تكه اب تك وه كافرتها) مسجد

نبوی میں اتارا (کرمسلمانوں کی محویت واستغراق کو دیکھ کرمتاثر ہو) لیے بیلوگ صحن مسجد میں خیے نصب کرا کر تھمرائے گئے۔ نماز اور خطبہ کے وقت بیلوگ موجود رہتے تھے گوخود نثر یک نہیں ہوتے تھے۔ آنخضرت وہنگا کامعمول تھا کہ خطبوں میں اپنا نام نہیں لیتے تھے۔ ان ہوگوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ محمد ہم سے تو اپنی پیفیمری کا اقرار لیتے ہیں 'لیکن خطبہ میں خودا پی پیفیمری کا اقرار لیتے ہیں 'لیکن خطبہ میں خودا پی پیفیمری کا اقرار نہیں کرتے۔ آنخضرت وہنگا نے ساتو فرمایا کہ' میں سب سے پہلے شہادت و بتا ہوں کہ میں فرستادہ الہٰی ہوں''۔

جم عت سفراء مل عثمان من الى العاص سب سے كم عمر تھے۔ سفراء در بارنبوى ميں آتے تو ان كو بچہ بھے كر قيام كا ميں چھوڑ آتے۔ عثمان كو كمن تھے كيكن سب سے زيادہ تيز قهم اور مائل بتحقیق تھے ان كامعمول تھا كہ جب سفراء دن كو قياد مير چھوڑ آتے۔ عثمان كو كمن تھے كيكن سب سے زيادہ تيز قهم اور مائل بتحقیق تھے ان كامعمول تھا كہ جب سفراء دن كو قياد مير تي ہے تا تخضرت ميں حاضر ہوتے اور قرآن مجيداور مسائل اسملام سيمھے يہاں تك كه اكثر ضرورى مسائل سيكھ ليے۔

ا- زناجارے لیے جائز رکھا جائے کیونکہ ہم میں ہے اکثر مجر در ہتے ہیں اوراس لیے ان کواس سے چارہ نہیں۔ ۲- ہماری قوم کا تمام کاروباراور ذریعہ معاش سود ہے اس نیے سودخواری جائز رکھی جائے۔

۳-شراب سے ندروکا جائے 'ہارے شہر میں کثرت سے انگور پیدا ہوتا ہے اور بیدہاری بڑی تجارت ہے۔

لیکن بیتنوں درخواستیں نامنظور ہو تھی' بالآخران لوگوں نے کہاا چھا ہم بیشرطیں واپس لیتے ہیں' لیکن ہی رے

معبود ( مل کف کا سب سے بڑا بت جس کا نام لات تھ) کی نسبت کیاارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تو ڑ دیا جائے گا' بیہ

من کران کو بخت جیرت ہوئی کہ کیا کوئی مخص ان کے خدائے اعظم کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے! بولے کہا گر ہورے معبود کو معلوم

ہوجائے کہ آپ کا بیارادہ ہے تو وہ تمام شہر کو ہو ہو کہ دورے گا' حضرت عمر شے صبط نہ ہوسکا' بولے کہ تم لوگ کس قدر جاہل ہو است صرف ایک پھر ہے' ان لوگوں نے کہا' عمر! ہم تمہارے پاس نہیں آئے 'بیہ کہہ کر آئے خضرت وہائے گا کی خدمت میں

عرض کی کہ ہم منات کو ہاتھ نہیں لگا سکتے' آپ جو چا ہیں کریں' لیکن ہم کو اس جرائت سے معاف رکھا جائے' آپ نے بیہ

ورخواست منظور کر لی۔ سے

ان لوگول نے نماز' زکو ۃ اور جہا دیے مشتیٰ ہونے کی بھی درخواست کی۔ نماز سے معافی تو کسی حالت میں ممکن نہ تھی' وہ ہرروز پانچ دفعہ اداکرنے کی چیز ہے! لیکن زکو ۃ سال بھر کے بعد واجب ہوتی ہے' اور جہا دفرض کفایہ ہے' ہرخفص

لے ابوداؤد ہاب ماجاء فی خبرالط کف۔

م بود وُد باب تخريب القرآن -

سل د دامعاه بحو له مغازی موی بن عقبه

یر وا جب نبیں ہے اور وا جب بھی ہوتو اس کے خاص مواقع ہیں ،روز کا کام نبیس اس بنا پراس وفت ان دونوں با توں پران کومجبورنہیں کیا گیا کیونکہ بیمعلوم تھا کہ جب وہ اسلام قبول کرلیں گے نؤ رفتہ رفتہ خود ان میں صلاحیت آ جائے گی حضرت جابرٌ ہے روایت ہے کہ میں نے اس واقعہ کے بعد آنخضرت وہ کا کویہ کہتے سنا کہ جب بیا یمان لاچکیں گے تو زکو ۃ بھی دیے لگیس کے اور جہاد بھی کریں گے کے (چٹانچہ دوئی برس کے بعد ججۃ الوادع کا موقع آیا تو کوئی تقفی ایبانہ تھ جس نے اسلام نەقبول كرليا ہو) ك

کے صنم اعظم (لات) کو جا کرتو ڑ آئیں۔ مغیرہ نے طاکف پہنچ کر بت کدہ کو ڈھانا جا ہاتو مستورات روتی ہوئی نظے سر محمروں ہےنکل آئیں اور بیاشعار پڑھتی جاتی تھیں۔ سے

الاابكين دفاع اسلمها الرضاع لم يحسنوا المصاع ہوگوں پر رو، کہ بست ہمتول نے ، ہے بتول کودشمنوں کے سپر دکرد میاا درمعر کی آ رائی نہ کر سکے (عربوں میں کثیرالاز دابی کی عام عادت تھی' قبیلہ تقیف کے ایک نامورسر دارغیلان بن سلمہ کی دس ہیوی<u>ا</u>ں تھیں' جب و دمسمان ہوا تو احکام اسلام کے مطابق جار کے سواتمام ہیو یوں ہے اُس کو مغارفت کرنی پڑی )۔ سمج

وفد بران ۹ ھ:

نجران مکه معظمہ ہے بین کی طرف سات منزل پر وسیع ضلع کا نام ہے جہاں عیسائی عرب آباد تھے یہال حیسا نیوں کا ایک عظیم الشان کلیسا تھا جس کو وہ کعبہ <del>کہتے تھے</del>اور حزم کعبہ کا جواب سمجھتے تنے اس میں بڑے بڑے نرم پیشوا رہے تنے جن کا لقب سیداوری قب تھ'عرب میں عیسائیوں کا کوئی نہ ہمی مرکز اس کا ہمسر نہ تھا'اعشیٰ اس کی شان میں کہتا ہے

و كعبة نحران حتم عليك حتى تناخي بـابـوابـها

وقيساهم خيرا ربابها

تزور يزيداو عبدالمسيح

یہ کعبہ تمین سو کھالوں ہے گنبد کی شکل میں بنایا گیا تھ' جو شخص اس کے حدود میں آج تا تھا وہ مامون ہو جاتا تھا-اس کعبہ کے اوقاف کی آمدنی دولا کھ سالانتھی۔ 🖴

آ تخضرت ﷺ نے ان کو دعوت اسل م کا خطالکھا تو اس کعبہ کے محافظ اور ائمہ مذہب ساٹھ آ دمیول کے ساتھ مدینہ آئے۔ آنخضرت ﷺ نے ان کومسجد میں اتارا' تھوڑی دیر کے بعدنی زکا وقت آیا تو ان لوگوں نے نماز پڑھنی جاہی' صی بہ نے روکا' نیکن آنخضرت ﷺ نے ارش دفر مایا کہ پڑھنے دؤ چنانچہان لوگوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز ادا

ابوداؤ دكتاب الخراج والامارة باب ماماء في خبرالطا نَف.

اصابدتر جمه جبير بن حيد ثقفي \_

تاریخ طبری۔ ۳

حاثم ترغدي والوداؤ دكتاب النكاح

یتی متفصیل مجمرا بلدین شن ہے۔ یوہ فقر وقتح ایاری سے مافوڈ ہے جہاں وفد کو ان فاڈ کر ہے۔ ٥

ک - ابوحار نہ جو لارڈ بشپ تھا' نہایت محتر م اور فاضل مخص تھا' قیصر روم نے اس کو بیہ منصب عطا کیا تھ اور اس کے ہے گر ہے اور معبد بنوائے تھے۔ !

ان ہوگوں نے آنخضرت و اللہ ہے مختلف فد ہمی مسائل ہو چھے اور آپ نے وتی کی رُو ہے ان کا جواب دیا۔ ان کے زمانہ قیام میں سور وَ آل عمران کی ابتدا کی اس آپتی اتریں۔ان آپتوں میں ان کے سوالات کا جواب تھ ۔ جس آپت میں دعوت اسلام کی تشریح تھی وہ یہ ہے۔

﴿ قُلُ يَا آهُلَ الْبَالَةِ وَلَا اللّهِ عَلَمْ قِسُواْ عِينَنَا وَتَيْتَكُمُ اللّا نَعْبُدُ إِلَّا اللّهَ و لَا نُشْرِكَ به شَيْئًا وَتَيْتَكُمُ اللّا نَعْبُدُ إِلّا اللّهَ و لَا نُشْرِكَ به شَيْئًا وَتَيْتَكُمُ اللّا نَعْبُدُ إِلّا اللّهَ و لَا نُشْرِكَ به شَيْئًا وَتَيْتَكُمُ اللّه وَ قَالُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا الللّهُ ولَا الللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا الللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ اللّه

آ تخضرت اللے نے جب اُن کواسلام کی دعوت دی تو ان لوگوں نے کہ ہم تو پہلے ہے مسلمان ہیں۔ آتخضرت اللہ کے خفرت میں کے خورت کی کا بیٹا کہتے ہو کیونکر مسلمان ہو سکتے ہو؟ جب بیلوگ اس پر راضی نہ ہو کے تو آتخضرت کی ایس کے مطابق ان سے کہد دیا کہ اچھام بابلہ کرو بیٹنی ہم تم دونوں اپنے اہل وعیال کو لے کر آئیں اور دعا کریں کہ جوفض جھوٹا ہواس پر خداکی لعنت ہو۔

﴿ مَنَ الْعَلَمِ مَنَ الْعَلَمِ مَنَ الْعَلَمِ مَنَ الْعَلَمِ مَقُلُ تَعَالُوا اللهُ عَلَى الْمَاءَ الْوَالِماء كُمُ و بِسَاءَ نا و سَنَاءَ كُمْ و الْفُسَمَا وَ الْفُسِكُمُ أُمَّ سُتِهِلَ مَنْجعلُ لَعْمَت الله عَلى الكد مِنَ ﴿ ﴾ ( سَمِران ) توجوفض تحصيعُم آئے بیجے جھڑا کرتا ہے اس سے کہدد ہے کہ آؤا فی اولا داور اپنی مورتوں کواور خودا ہے آپ کو بلائیں کی مہلد کریں اور خدا سے دعا کریں کہم بی سے جوجونا ہوا اس پر خدا کی لعنت ہو۔

لیمن جب آنخضرت و الله حضرت فاطمه زبرا اورامام حسن وحسین کو لے کرمبابله کے لیے نکلے تو خودان کی جماعت میں جب آنخضرت و نکلے تو خودان کی جماعت میں سے ایک فخص نے رائے دی کہ مبابلہ نہیں کرنا جا ہیے اگر بیٹن واقعی پیٹیبر ہے تو ہم لوگ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جا کیں گئے خرض ان لوگوں نے پچھ سالانہ خراج قبول کر کے سلح کرلی۔

#### بنواسد ٩ ھ:

یہ وہ قبیلہ ہے جولڑا ئیول میں قریش کا دست و ہاز وتھا۔ طلیحہ بن خویلد جس نے حضرت ابو بکر "کے زمانہ میں نبوت کا دعویٰ کی تھا'اسی قبیلہ ہے جولڑا ئیول میں ریدوگ بھی اسلام لائے ورسفارت بھیجی کیکن اب تک ان کے ورمانے میں لیخر کا خشہ باتی تھا۔ سفراء در بار رسالت میں آئے تو احسان کے لیجہ میں کہا کہ آپ نے ہمارے پاس کوئی مہم نہیں بھیجی بلکہ ہم نے خودا سلام قبول کیا'اس پر بیاآ بیت ٹازل ہوئی

ل (دوالمعاوين قيم-

﴿ يَـمُـنُّـوُلَ عَـنَيُكَ اَلُ اَسَلَمُوا قُلُ لاَ تَمُنُّوا عَلَى إِسَلَامَكُمُ مَلِ اللّهِ يَمُنُّ عَلَيْكُمُ اَلُ هَذَاكُمُ لِلْإِيْمَانَ إِنْ كُنْتُمُ صِلِقِيْنَ ﴾ (سوره جمرات)

یہ وگئم پراحسان رکھتے ہیں کہ ہم اسلام لائے کہدوو کہ مجھ پراپنے اسلام کا احسان ندر کھو بلکہ خداتم پراحسان رکھتا ہے کہ تم کوالیمان لانے کی ہدایت کی اگرتم سیچے ہو۔

### بنوفزاره م 🙉:

مینہ بت سرکش اور زور آور قبیلہ تھا' عیینہ بن حصن ای قبیلہ سے تھے ای قبیلہ نے رمضان م جے میں جب آ تخضرت وی تا ہوگئا جوک سے واپس تشریف لائے اپناوفد بھیجا اور اسلام قبول کیا ل

### كنده معاهد

یہ حفر موت (یمن) کے اصلاع میں ہے ایک شہرتھ۔ یہاں کندی خاندان کی سلطنت تھی اس زہنہ میں اس خاندان کے حاکم اشعب بن قیس تھے۔ یہ اھیں ای سواروں کے ساتھ بڑی شان وشوکت سے جیرہ کی چا دریں جن کے سنجاف حریر کے منظے کا ندھوں پر ڈالے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے ہے 'یہ پہلے اسلام قبول کر چکے تھے' آئخضرت وہ کا نے ان کو دیکھ کرفر مایا'' کیا تم اسلام نہیں لا چکے ہو؟'' بولے'' بال'' آپ نے فرمایا کہ'' پھر بہتر یہ کیسا؟'' ان لوگول نے فورا عیاد یں بھی ڈیھا ڈکر ڈیٹن پرڈال دیں۔ یہ '

حضرت ابوبکر سے اسے زمانہ خلافت میں اپنی بہن (اسم فروہ) ہے ان کی شادی کر دی تھی ' نکاح ہو چکا تو فورا اٹھ کر اونٹوں کے بازار میں پہنچے اور جواونٹ ساسنے آیا تلوار ہے اس کی کوچیں اڑا دیں ' تھوڑی وہر میں بیسیوں اونٹ زمین پر پڑے تھے لوگوں کو جیرت ہو گی انہوں نے کہ میں اپنی دارالریاست میں ہوتا تو اور ہی سروسا مان ہوتا ' یہ کہ کر اونٹوں کے دام دے دیئے' اور لوگوں سے کہا بیر آپ کی دعوت ہے۔ سے جنگ قادسیدو برموک میں شریک منظے اور صفین میں حضرت میں تھی تھے۔

## عبدالقيس:

ل زرقانی۔

ابن بشام وفد كنده \_

سم سابد

کو چار باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ خدا کوا بیک جانؤ نماز پڑھؤ روز ہ رکھواورٹمس دؤ اور چار چیزوں ہے منع کرتا ہوں' دباء ُ حنتم' نقیر' مزدنت ۔

دباء على القير المورد المعلى المورد المعلى المورد المعلى المورد المعلى المورد المورد المورد المورد المورد المعلى المعلى

بعض روا یتول میں ہے کہ عبدالقیس نے خود پوچھا تھ کئے کہ یارسول اللہ! ہم کو کیا پینا چاہیے؟ اس کے جواب میں آپ نے ان چاروں چیزوں کا ذکر فرمایا۔ سے

#### بنوعامر بن صعصعه برقصة

(بنوعام سی کا قبید عرب کے مشہور قبیلہ قیس عیلان کی شاخ تھا' بنوعام میں اس وقت تین رکیس تھے' عام میں اس وقت تین رکیس تھے' عام بن طفیل' اربد بن قبیس اور جہار بن سلملی ۔ عام اور اربد صرف حصول جاہ کے خواہاں تھے' یہ عام روہی شخص تھا جواس سے پہلے متعدد فتنوں کا باعث ہو چکا تھا اور اس وقت بھی شرکی نہیت ہے آیا تھا' جہار اور قبیلہ کے عام لوگ البتہ خلوص قلب سے صدافت کے طالب تھے۔

ع مرمدید پہنچ کرخاندان سلول کی ایک خاتون کا مہمان ہوا' جبار اور مشہور صحابی کعب بن ، لک میں پہلے کے مراسم سے اس لئے وہ تیرہ آ ومیوں کے ساتھ انہیں کے گھر مہم ن اُترے اور ای تقریب سے کعب اُن کو لے کرخدمت اُقدی میں صفر ہوئے۔ بنوعا مرنے سلسلہ کلام میں آ تخضرت وہ شائے سے خطاب کر کے کہا'' ہوائے سید سے ان خضور میں آ تفاخد اے انہوں نے پھرعرض کی حضور وہ اُن ہم میں سب سے وہ اُن کی سب سے افضل اور سب سے بڑھ کرفیاض میں اُرٹ وجوا' بات بولوتو اس کا لحاظ رہے کہ شیطان تم کو ہنگا نہ لے جائے یعنی یہ تکلف اور مسلسلہ بھی ایک قسم کا مجھوٹ ہے۔ لے

ل صحح بخارى وصحح مسلم باب الايمان ـ

سے سے صحیح مسلم باب ادا کیان۔

سع مسلم اوردیگر کتب صحاح میں عبدانقیس کے ای وفد کا ذکر ہے بن مندہ و دولا بی وغیرہ نے اس قبیلہ کے ایک اور وفد کا ذکر کیا ہے جس میں مہم آوی شریک بنتھ اس بنا پر علامة سطلانی نے می قبیلہ کے دووفد قرار دیے ہیں پہدا تقریباً ۵ ھیٹل اور دوسرا ۱۰ اھیٹ ۔ حافظ بن مجر نے کتاب المغازی میں بعینہ بی تحقیق کی ہے۔ نے کتاب المغازی میں بعینہ بی تحقیق کی ہے۔

م اضافد

حميروغيره كى سفارت:

میں میں مستقل سلطنت نہیں رہی تھی' سلاطین تمیر کی اولا دیے جیموٹی جیموٹی ریاستیں قائم کر لی تھیں' اور برائے نام ہادش ہ کہلاتے تھے۔ عربی میں ان کالقب قبل تھا' بیلوگ خود نہیں آئے کیکن قاصد بھیجے کہ ہم نے اسلام قبول کرلیا ہے اسی زیانہ میں بہرا' بنو بکاوغیرہ کی سفار تیں بھی آئیں۔



7

ل مفكوة باب المفاخره بحواله ابوداؤد ...

عام و قعات دین اسحاق وزرقانی ہے ، خوذ میں عامر کی تقریر اور اس کی موت کا و قعیمی بخاری میں مذکور ہے۔

# تاسيس حكومت اللي

### استخلاف في الارض

﴿ لَيَسْتَحْلِمَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ ﴾

(تیرہ لی و تارراتوں کے بعد سپیدہ می نمورار ہوتا ہے۔ تھنگھور گھٹا کیں جب جیٹ جاتی ہیں تو خورشید تاباں فیا سیری کرتا ہے۔ دنیا گن ہی اور تل ہوگئی کہ دفعتا میں سعادت نے ظہور کیا'اور حق و فیا سیری کرتا ہے۔ دنیا گن ہوا' عرب جس طرح ایک خدا کو پو بے لگا تھا اب وہ صرف ایک ہی حکومت کے ماتحت تھا۔ صدافت کا آفاب پر تو افکن ہوا' عرب جس طرح ایک خدا کو پو بے لگا تھا اب وہ صرف ایک ہی حکومت کے ماتحت تھا۔ خدا کے یاک نے وعد وفر ما یا تھا۔

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ امْنُوا مِنَكُمُ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَحُلِفَتُهُمُ فِي الْآرُضِ كَمَا اسْتَحُلَفَ الَّدِينَ مِنْ قَبُلَهِمُ وَ لَيُمَكِّنَ لَهُمُ دَيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَصِي لَهُمْ وَلَيْنَدَ لَلَّهُمُ مِنْ تَعْدِ حَوْفِهِمُ امْنَا رَ يَعْبُدُونَنِيُ لَا يُشُرِكُونَ بِي شَيْئًا \* ﴾ (اور)

خدا نے تم یس سے ایما نداروں اور نیکو کاروں سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو بے شہزیش یس اپنی خلافت ای طرح عطا کرے گا جس طرح کہ گذشتہ امتوں کو اس نے اپنی خلافت عطا کی تھی اور ان کے اس فد بہب کو جس کو اس نے ان کے بیے پہند کیا ہے کیفینا قوت بخشے گا اور ان کی ہے امنی کو امن سے بدل دے گا کہ جھے کو پوجیس اور کس کو میر اثر یک نہ بنا کیں۔

حکومت البی واستخلاف فی الارض نبوت کے ضروری لوازم نبیں 'کیکن جب وعوت البی سیاست مکلی کی دیواروں سے آکر نظراتی ہے بیا جب اصلاحات کا دامن ملک کی بدامنی وانمتشار حال کے کا نئوں میں الجھ جاتا ہے تو پنج برابراہیم کے موسی کے قالب میں آگے بڑھتا ہے اور قوم و ملک کونمار دہ وفر اعنہ کی غلامی سے آزاد کی دلاتا ہے۔ پنجیبروں میں عیسی اور یکی بھی گزرے ہیں جن کو حکومت کا کوئی حصر نہیں ملاتھ اور موسی اور داؤد "وسلیم ن " بھی جو قوموں اور ملکوں کی قسمت کے مالک تھے کیکن مجمد رسول القد بھی و کی بھی تھے اور موسی و داؤر بھی۔ عرب کے خزائے دست تصرف میں تھے لیکن کے مالک تھے کیکن میں نہ کوئی فرم بستر تھا 'نہ غذائے لطیف' نہ جسم مبارک پر ضلعت شاہانہ تھا ، نہ جیب و آستیں میں ورہم و دینار کا شانہ نبوت میں نہ کوئی فرم بستر تھا 'نہ غذائے لطیف' نہ جسم مبارک پر ضلعت شاہانہ تھا ، نہ جیب و آستیں میں ورہم و دینار اسان کا معصوم فرشتہ نظر آتا تھا۔

اسلام كى حكومت كى غرض وغايت جس كوفعائ خودائ الله ظاهن ظاهر قربايا به بيقى هو أذن لِلله ينس فله برقر الله الله على نصر هُمُ لَقديْرُ الله يَ أَخْرِ جُوا مِنُ وَيَارَهُمُ الله وَلَوْ لا دَفعُ الله النّاس معضهم بعض لَهُدّمتُ فَهُدّمتُ

ل يد پوراياب اضافه ب

علی معنرت ابر ہیم مین تھے۔ جارہ خداموں کی تو ٹیس تھے، جارہ خداموں کی تو ٹیس تھے۔ جارہ تاہد اللہ اللہ کا میں اور خدات ان سے اعدویا کہ ان کی اوا ، وارش مقدل می حوار سے کا (- توراق خدموین)

صوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَوتٌ وَمَسَجِدُ يُذَكُرُ فِيُهَا اسُمُ اللّهِ كَثِيُرًا ﴿ وَلَيَنْصُرِكَ اللّهُ مَنُ يَنْصُرُهُ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْنُصُرُكُ اللّهُ مَنُ يَنْصُرُهُ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الْأَرْضِ اقَامُوا الصَّلُوةَ وَ اتُوا الرّكوةَ وَ اَمَرُوا اللّهُ عَلِيهُ وَاللّهُ عَاقِبَةُ الْآمُورِ ﴾ (الارة الحج)

مس ن جن سے (بلاسب) جنگ کی جاتی ہے اب ان کو بھی جنگ کی اجازت دی گئی کہ وہ مظلوم ہیں اور خداان کی مدو پر قادر ہے، وہ جو تاحق اپنے گھر وں سے نکال دیئے گئے سوااس کے ان کا اور کوئی قصور ندات کہ وہ یہ ہے تھے کہ ہمارا پر وردگار ہی ہی را خدا ہے۔ اگر و نیا ہیں ایک قوم کو دوسری قوم ہے بچایا نہ جائے قو بہت کی خواتا ہیں کلایے ، عباوت گا ہیں ، مبحد س جن میں اکثر خدا کا نام میا جاتا ہے بر باوکر دی جا کیں جو خدا کی مدد کرتا ہے خدااس کی مدد کرتا ہے۔ خدا طاقتور اور غالب ہے (مسلمان وہ ہیں) جن کو اگر خدا زمین میں قوت عطا کر ہے قو عباوت الہی کریں مستحقین کی میں ان ان ان کریں کو قود میں انہام کار کریں مستحقین کی میں ان ان ان کریں کو قود میں ) لوگوں کو نیکیوں کی تاکید کریں برائیوں سے روکیس انجام کار خدا ہی کہا تھو ہیں ہے۔

ان آینول میں بولا جمال میہ بتایا گیا ہے کہ اسلام میں غزوات کی ابتداء کیوں اور کیونکر ہوئی ؟ اسلام کی حکومت کے کیا اغراض و مقاصد تھے اور استخلاف فی ارارض کے کیا فرائض ہیں؟ اور دنیا کی عام حکومتوں سے وہ کن امور میں ممتاز ہے؟ ان مباحث کا اصولی اور مفصل بیان کتاب کے دوسرے حصوں میں آئے گا۔ یہاں عرب کے نظم ونسق کے متعلق عام اور جزئی با تنیں بیان کرنی مقصود ہیں۔

صفحات بالا ہے معلوم ہو چکا ہے کہ اب تمام عرب میں امن وا ، ن قائم ہے۔ سیاک مشکلات کا خاتمہ ہو چکا ہے ملک کے ہر گوشہ میں دعا قاسلام کھیلے ہوئے ہیں' قبائل دوردرازصو ہوں سے بارگاہ نبوت کا رخ کرر ہے ہیں فتح مکہ اسلام کے شرکت ہوگئا نے قبائل ہیں محصلین زکو قاکا تقرر فر مایا کی شہنشاہی کا پہلا دن تھ' جورمض ن ۸ھکا واقعہ ہے'ای کے بعد آنخضرت میں گھٹا نے قبائل میں محصلین زکو قاکا تقرر فر مایا لیکن اصل خلافت الہی کے تمام اجزاء اواخر ۱ اھ میں زمانہ ججہ الوداع کے قریب مکمل یائے۔

یورپ کی نا آشانگاہ میں اگر چہ آ ب وہ اگا کی زندگی کا بددورجد یدایشیائی شاہانہ زندگی کا ایک طرب آگیز مظہرتھا لیکن آشایان حقیقت کوشہنشہ عرب بھٹے پرانے کپڑوں میں مدینہ کی گلیوں کے اندرغلاموں اور مسکینوں کے کام کرتا ہوا نظر آتا ہے وہ تاج وہ تا

آتخضرت عظم کی اصل بعثت کا مقصد دعوت مذہب اصلاح اخلاق اور تزکیہ فوس تھا' اس کے علاوہ اور تمام

ل ابوداؤ د كماب الصلوة باب صلوة القاعد \_

م صحیح بخاری کتاب الحدود\_

فرائض محض شخصے۔ اس بنا پرانظ مات ملکی آپ نے اس حد تک قائم سے جہاں تک ملکی بدامنی کے باعث دعوت و حید کے لیے عوائق چیش آتے تھے تا ہم یہ کام بھی پچھ کم اہم نہ تھی۔

# ا تنظام ملکی:

(عمر شریف اس وقت ساٹھ برس کی تھی اس عمر میں بھی اس حکومت کے تمام کام خودانجام دیے تھے ولا قاور عمال کا تقرر، مؤ ذخین اور ائمہ کا تعین 'مصلین زکو قاو جزیہ کی نامزدگی' غیر قو موں سے مصالحت' مسلمان قبائل میں جا کدادوں کی تقییم' فوجوں کی آرائٹگی' مقدہ ت کا فیصلہ' قبائل کی خانہ جنگیوں کا انسداد' وفود کے لیے تعین وخا کف' اجرائے فرامین' نومسلموں کے انتظامات' مسائل شرعیہ میں افقاء جرائم کے سے اجرائے تعزیز' ملک کے بڑے بڑے سیاس انتظامات' عہدہ واروں کی خبر گیری اوراختساب' دور کے صوبوں میں متعدد صی بھ گورنراوروالی بنا کر بھیج و بیئے تھے' لیکن خود مدینداورا طراف مدینہ کے فرائض آپ وہائی خودانجام دیتے تھے۔

ظلافت اللی کے ان فرائض واعمال نے آپ وہ کے دل و دیاغ پر جو بار عظیم ڈالا اس نے آپ کے نظام جسمانی کو جور چور کر دیا۔ عام روا بیوں ہے تا بت ہے کہ آپ آ خرزندگی میں تبجد کی نماز بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے جوضعف جسمانی کو جور چور کر دیا۔ عام روا بیوں ہے تا بت ہے کہ آپ آخرزندگی میں تبجد کی نماز بیٹھ کر پڑھا کرتے ہے جوضعف جسمانی خود کس چیز کا بتیجہ تھا'اس کا جواب حضرت عاکشہ" کی زبان سے سننا جا ہے جن ہے جن ہے جن کے بردھ کر آپ وہ کی المال زندگی کا کوئی ترجمان نہیں ہوسکتا۔

﴿ على عبد الله بن شقيق قال سالت عائشة افكال يصبى قاعداً قالت حين حطمه الماس لَ ﴾ عبدالله بن شقيق كن رئي الله عن معترت عائشة افكال يصبى قاعداً قالت حين حطمه الماس لَ عَلَى البول عبدالله بن المنظم ال

### اميرالعسكرى:

(چھوٹے چھوٹے غزوات وسرایا کے امیر انجیش اگر چاکا برسحاب ہوتے تھے لیکن جو بڑے بڑے معرکے بیش آتے تھے ان کی قیادت خود آپ فیٹنا بنفس نفیس فر ماتے تھے چٹانچہ بدر احد خیبر افتح مکہ تبوک بیس خود آپ فیٹنا ہی امیر العسکر تھے۔ اس کا مقصد صرف فوج کالزانا اور آخری فتح وظفر حاصل کرنا نہ تھ بلکہ فوج کی عام اخلاقی اور وحانی نگرانی کرنا تھ' چن نچہ آپ فیٹنا نے مجاہدین اسلام کی جن جزئی ہے جزئی ہے اعتدا یوں پر گرفت فر مائی ہے وہ احادیث میں بہ تھر تک مذکور بیں اور اسلام کا قانون جنگ ای دارو کیر کے ذریعہ ہے وجود میں آیا ہے)

#### اقراء:

(آب کے عہد مبارک میں اگر چہ متعدد صحابہ میں اللہ جائے لیکن زیادہ تر آپ وہ اللہ اس فرض کو بھی اس فرض کو بھی اس فرض کو بھی اس فرض کو بھی ادا کرتے تھے۔ فتو کی دینے کے لیے آپ وہ کھی نے کوئی خاص وقت مقرر نہیں فرمایا تھا۔ بلکہ چلتے پھرتے انتھے بھی ہے ۔ فتو کی دینے کے لیے آپ وہ متعلق سوالات کرتے تھے آپ ان کا جواب ویتے تھے۔ چنانچہ ام میں متعلق سوالات کرتے تھے آپ ان کا جواب ویتے تھے۔ چنانچہ امام

بخاری نے کتاب انعلم میں ان فتاوی کواس فتم کے متعدد ابواب میں تقسیم کر دیا ہے۔ خلافت کا یہی فرض تھا جس کو حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ میں نہا بیت ترقی دی اوراس کا ایک مستقل شعبہ قائم کر دیا)

### فصل قضايا:

(اگرچہ آپ وی کی کے عہد مبارک میں عہد ہ تضاوت قائم ہو چکا تھااور حضرت علی اور حضرت معاذین جبل اور حضرت معاذین جبل کو آپ وی کے خود کی کا قاضی مقرر فریا کے جمیع تھا تا ہم مدینہ اور اس کے حوالی ومضافات کے تمام مقد مات کا آپ خود فیصلہ فریائے تھے۔اس کے لیے کسی میم کی روک ٹوک اور پابندی نہتی۔ام بخاری نے ایک خاص باب باندھا ہے جس کا عنوان ہے۔

﴿ باب ماذكر ان النبى عَنْ لَهُ لم يكى له بو اب ﴾ يعن آخضرت في كوروازه يرور بان شقا۔

اس بنا پرگھر کے اندر بھی آپ ہوگئے اطمینان وسکون کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ عورتوں کے معاملات عموماً زنان خانہ ہی جی چی جی چی ہوئے ہے۔ احد دیث کی کتابوں جی آپ کے فیصلوں کا اتناذ خیرہ موجود ہے کہ اگران کا استقصاء کی جائے تو ایک ھینے مجمد تیار ہوج ہے۔ عموماً احد دیث کی کتاب البیع ع میں دیوانی کے مقد مات اور کتاب القصاص والدیات وغیرہ جی فوجداری کے مقد مات فدکور ہیں۔)

### توقیعات وفرامین:

(سیاس قدراہم کام تھ کے عہد مبارک میں اگر چداور صیخوں کا کوئی مستقل دفتر نہیں قائم ہوا تھا تاہم توقیعات و فرامین کے لیے اس کی ابتدائی شکل قائم ہو چگ تھی' چنانچاس خدمت پر حضرت زید بن ٹابت اور آخر میں حضرت معاویہ بھی وقافو قابی خدمت انجام دیتے تھے آپ نے سلاطین و ملوک کو دعوت اسلام کے جو خطوط رواند فر مائے ، غیر قوموں کے ساتھ جو معاہدے کے مسلمان قبائل کو جواد کام بھیج عمل و مسلمین کو جو تحریک فرامین عنایت کئے فوج کا جو رجس مرتب کرایا' بعض صی بھ کو جو حدیثیں لکھوا کیں' وہ سب ای سلسمہ میں واخل بیں۔ زرقانی وغیرہ نے آپ کے احکام وفرا میں تحریک کا ایک مستقل باب قائم کیا ہے)۔

#### مهمان داری:

(منصب نبوت کے بعد آپ وہ گئے کہ ذاتی حیثیت تقریباً فناہو گئے تھی اس لیے آپ کھی کی خدمت ہیں جوہوگ حاضر ہوتے تھے ان کا تعلق بھی خلافت الہی یہ نبوت ہی کے ساتھ ہوتا تھ اور آپ وہ گئے اس حیثیت ہے ان کی مہمان داری فرماتے تھے۔ مہمانوں کی زیادہ تر تعداد قبول اسلام کے بیے آتی تھی جن کی مہمان داری کے لیے آپ کھی نے ابتدائے نبوت ہی سے خاص طور پر حضرت بلال کو مامور فرمادی تھا چنانچہ جب کوئی تنگ دست مسلمان آپ کھی خدمت میں حاضر ہوتا ور آپ کھی تو حضرت بلال کو کھی تو حضرت بلال کے تھی تو حضرت بلال کے تھی تو حضرت بلال کے تھی اور وہ قرض نے کراس کے کھانے اور کہڑے کا حاضر ہوتا اور آپ کھی انے اور کہڑے کا

انظام کرتے جب آپ کے پاس کہیں ہے کچھ ال آتا تو اس کے ذریعے ہے وہ قرض ادا کیا جاتا۔ یہاں تک کدا گر کوئی شخص آپ جو گو ان مقلوں الحال مہاجرین کی اعانت میں صرف ہوتی۔ چنا تجہ کوصد قد وخیرات کی ترغیب دیتے اور جو رقم وصول ہوتی وہ ان مقلوک الحال مہاجرین کی اعانت میں صرف ہوتی۔ چنا تجہ ایک برمہاجرین کی اعانت میں صرف ہوتی۔ چنا تجہ ایک برمہاجرین کی ایک برہند یا و برہند سرجماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ہر شخص کے بدن پرصرف ایک چا در اور گلے میں ایک توار حمال گیا تو ایک جو ایک چا در اور گلے میں ایک توار حمال تھی تو ایک جدایک خطبہ میں تمام صحابہ "کوان واکول کی اعانت کی ترغیب دی اس کا بیا اثر ہوا کہ ایک انصاری اٹھے اور ایک تو زاجو اس قدر وزنی تھی کہ ان ہے بہ مشکل اٹھ سکنا تھا الاکر آپ کے آگے ڈال اثر ہوا کہ ایک انصاری اٹھے اور ایک تو زاجو اس قدر وزنی تھی کہ ان ہے بہ مسلم اٹھ سکنا تھا کا لاکر آپ کے آگے ڈال ویا۔ اس ہے تمام لوگوں میں اور بھی جوش پیدا ہوا اور تھوڑی دیر میں ان ہے سروسا میں مہر جرین کے آگے غداور کپڑے کا قرفی گیا۔ ع

ننخ کمہ کے بعد تمام اطراف ملک ہے بکثرت ملک و فد ہی وفود آنے گئے۔ آپ پھٹٹا ہفس نفیس ان کی خاطر مدارت کرتے تھے اوران کے لیے حسب حاجت وظا نف اور سفر کے مصارف ادا فر ماتے تھے قبائل پراس کا بہت اچھاا ٹر پڑتا تھا۔ آپ پھٹٹا اس کا اس قدر لحاظ فر ماتے تھے کہ وفات کے وفت آپ نے جو آخری وصیتیں فر مائی تھیں ان میں ایک پہمی تھی۔

﴿ اجيزوا الوفود بنحو ماكنت اجيز هم ملك ﴾ جسطرح من وودكوعطيدويا كرتاتي تم يمي اى طرح ديا كرور وودك حالات آكة ميل-

# عيادت ِمرضىٰ:

(مریضوں کی عیادت اوران کی تجہیز وتکفین میں شریک ہونا اگر چایک ندہجی فرض تھا اور مذہبی حیثیت ہے اس کی ابتدا بھی ہوئی چنا نچہ جب آ پ وہ کی اس کے بیدوں کے مغفرت کرتے کے لیکن بعض حیثیتوں ہے اس کا تعلق ضافت کے دیے۔ آپ وہ کی اس آ کران کے بیدوں نے مغفرت کرتے کے لیکن بعض حیثیتوں ہے اس کا تعلق ضافت کے ساتھ بھی ہوگیا تھا کیونکہ بعض صحابہ اس حالت میں اپنی جا کداد کو وقف یا صدقہ کرنا جا ہے تھے اور آ مخضرت وہ کی اس کو تعلق میں کہ بیان کے بیان کا تھے طریقہ بتاتے تھے۔ جن ہوگوں پر قرض آ تا تھا آ بان کے جہازہ میں شریک نہیں ہوتے تھے اس سے اُن کے ورث یا دوسر سے صحابہ کو مجبوراً میہ قرض اور اکرنا پڑتا تھا۔ اور اس طرح بعض معاملات و مزاعات کا فیصلہ ہو جاتا تھا 'چنا نچے

ا بودا وُ وَكَمَابِ الْحُراجِ وَالْهُ مَارِةَ بِبِ فِي اللَّهَ مِنْ اللَّهُ مِدَايَا لَمَشْرِ كَيْنَ ـ

ع مندامام احد بن هبل جلد م صحر ۳۵۸\_

سل صحح بني رى جدداول باب اخراج اليبود من جريرة معرب \_

الم متدجلة المغير ١٧٠٠

### ا حادیث میں اس تنم کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔)

#### احتساب:

(تدن اسلام کے دورتر قی میں محکمہ احساب ایک مستقل محکمہ تا ہونہایت وسیح پیانہ پرتمام توم کے اخلاق و عادات کی وشراء اور معاملات وادوستد کی گرانی کرتاتی لیکن آنخضرت و ایکن کے عہد مبارک میں بریحکمہ قائم نہیں ہواتھا، بلکہ خود می آپ اس فرض کو ادا فرماتے ہے۔ ہر مخص کے جزئیات اخلاق اور فرائعن نہ ہی کے متعلق آپ وقا فو قادار و گیر فرماتے دیے۔ عرب میں تجارتی معاملات کی حالت نہایت قابل اصلاح تھی اور مدید میں آنے کے ساتھ ہی آپ نے ان اصلاحات کو جاری کردیا، لیکن تمام لوگوں سے اصلاحات پر عمل کرانا معند احساب سے تعلق رکھا تھا چنا نچر آپ نہایت تحق کے ساتھ ان اس معاملات کی گرانی فرماتے تھے اور تمام لوگوں سے ان پر عمل کرانا کے ملک کرانے تھے اور جولوگ باز نہیں آتے تھے ان کو سرائیس ولاتے تھے۔ صبیح بخاری کی تب البعوع میں ہے۔

المحل کراتے تھے اور جولوگ باز نہیں آتے تھے ان کو سرائیس ولاتے تھے۔ صبیح بخاری کی تب البعوع میں ہے۔

المحل کراتے تھے اور جولوگ باز نہیں آتے تھے ان کو سرائیس ولاتے تھے۔ صبیح بخاری کی تب البعوع میں ہے۔

المحل کراتے تھے اور جولوگ باز نہیں آتے تھے ان کو سرائیس ولاتے تھے۔ سبیح بخاری کی تب البعام یصر دوں ان یبیعوہ فی مکانھ میں حتی یو و و و الی رحالھ می گھر میں ہوں و و الی رحالھ مے۔

حضرت عبدالله بن عمر " ہے روایت ہے کہ بیل نے آنخضرت و ایکا سے عبد میں دیکھا کہ جو ہوگ تخییناً غلہ خرید تے تضان کواس بات پرسزادی جاتی تھی کہ اپنے گھروں میں منتقل کرنے ہے پہلے اس کوخودای جگہ بی ڈالیس جہاں اس کوخریدا تھا۔

مجھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی ہے آپ وہ ازارشریف لے جائے ایک بارآپ بازارے گزرے تو غدہ کا ایک انداز ہے گزرے تو غدہ کا ایک انداز ہے گزرے تو غدہ کا ایک انداز ہا تھے ڈالاتو نمی محسوس ہوئی۔ دو کا نداز ہے دریافت فرہایا کہ بیرکیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بارش ہے بھیگ گیا ہے۔ ارشا دہوا کہ '' پھراس کواو پر کیول نہیں کرلیا تا کہ برخص کونظر آئے؟ جولوگ فریب دیے ہیں دہ ہم میں ہے نہیں ہیں'' لے

فرائض احتساب میں آپ کا سب سے بڑا فرض عمال کا محاسب تھا۔ لینی جب عمال زکو ۃ اور صدقہ وصول کر کے آئے سے تو آپ اس غرض سے ان کا جائزہ لیتے سے کہ انہوں نے کوئی ناجا کز طریقہ تو نہیں اختیار کیا ہے۔ چنا نچہ ایک بار آپ تھے کہ انہوں نے کوئی ناجا کز طریقہ تو نہیں اختیار کیا ہے۔ چنا نچہ ایک بار آپ قاب نے اور آپ آئے اور آپ آئے اور آپ قاب نے ان کا جائزہ لیا تو انہوں نے کہا ہے ہال مسلمانوں کا ہے اور یہ جھکو ہم بتا طلا ہے آپ وہ تا کے فرمایا کہ ''گر بیٹھے میں میں اس کی سخت ممانعت فرمائی۔ کے بیٹھے تم کو یہ ہم یہ کیوں نہیں ملا' اس کے بعد آپ وہ تھے ایک عام خطبہ دیا' جس میں اس کی سخت ممانعت فرمائی۔ کے بیٹھے تم کو یہ ہم یہ کیوں نہیں ملا' اس کے بعد آپ وہ تھے ایک عام خطبہ دیا' جس میں اس کی سخت ممانعت فرمائی۔ کے

#### اصلاح بين الناس:

(اسلام تمام دنیا کے تفرقوں کوعمو، اور عرب کے اختلافات کوخصوصاً مٹانے کے لیے آیا تھ اس بتایر آنخضرت

- ل منح مسلم جدام قدا ۵ كتاب الايمان \_
  - ع بخاري جلد اصفي ١٦٨ كتاب الاحكام.

ایک بار الل قبا کے درمیان نزاع قائم ہوئی اور نوبت یہاں تک پیٹی کہ لوگوں نے باہم سنگ اندازی کی۔ آنخضرت وہن کو جر ہوئی تو آپ وہن اس تعابہ کے ساتھ مصالحت کرانے کی غرض ہے تشریف لے گئے کے اس اندونوں واقعات گوا مام بخاری نے الگ لکھے جیں کیکن شراح حدیث کی تحقیق میں بیا لیک ہی واقعہ کے دوجھے ہیں) بخاری کی دوسری روانیوں میں ہے کہ آپ وہن این دور پیرل گئے تھے۔

اس قسم کے سینکڑوں جزئی واقعات روزانہ پیش آیا کرتے تھے۔

مدینہ میں اور مدینہ سے باہر دیگر فرائض کی انجام دہی کے لیے اکا برصی ہے اور ارباب استعداد کو مختلف عہدول پر نصب فرمایا۔ کتابت وحی نامہ و بیام اجرائے احکام وفرا مین کے لیے سب سے پہلی ضرورت عہد وَ انشا اور کتابت کی تھی اسلام سے پہلی ضرورت عہد وَ انشا اور کتابت کی تھی اسلام سے پہلی ضرورت عہد وَ انشا اور کتابت کی تھی اسلام سے پہلی غرب میں عام طور پر لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھ لیکن اسلام عرب کے بیے رحمتوں کا جو خزانہ لا یا تھ اس میں اسلام سے اسلام سے بہلی عرب کے بیے رحمتوں کا جو خزانہ لا یا تھ اس میں اسلام سے بہلی تھی ہے تھی ہے تھی ۔ امیران بدر میں نا دار لوگوں کا فد بیصر ف بیقر اردیا گیا کہ دور مدینہ کے بچوں کو لکھن سکھا ویں۔ حضرت نے زید بن ثابت ٹی نے جن کے متعلق کتابت وحی کی مقدس خدمت تھی اس طریقہ پرتعیم پائی تھی۔ ابوداؤ د کی ایک روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ اسی ہوتا ہے کہ اسی سے محکوم کی مقدس خدمت تھی اس کا ایک جز کتابت کی تعیم بھی تھی)

كتاب:

(عہدۂ قضاء گویا آنخضرت عظی کی ایک حیثیت ہے نیابت تھی۔اس سے مختلف اوقات میں بڑے بڑے

لے بخاری جداص فی سے کتاب اسلے۔

مع بخاری کتاب اسلے۔ \*

صحابہ اس خدمت پر مامور کئے صحیح۔ جن میں شرحبیل بن حسنہ کندی سب سے پہلے اس شرف سے ممتاز ہوئے۔ بینہا بت قدیم الاسلام تھے کہ میں انہی نے سب سے پہلے کتابت وحی کا فرض انجام دیا۔ قریش میں سب سے پہلے کا تب عبداللہ بن الی سرح تھے، مدینہ میں اس کی اولیت کا شرف حضرت الی بن کعب کو حاصل ہوا۔

حضرت ابو بکر"، حضرت عمر" حضرت علی ، حضرت عثمانی ، حضرت زیبر " حضرت عامر "بن فیبر و حضرت عمرو " بن العاص ، حضرت عبدالله " بن الرقیح الاسدی ، حضرت مغیره " بن شیس بن شاس ، حضرت حظله " بن الرقیح الاسدی ، حضرت مغیره " بن شیب ، حضرت عبدالله " بن رواحه ، حضرت خاله " بن ولیه ، حضرت خاله " بن حضرت خاله " بن حضرت خاله " بن الیان ، حضرت معاویه " بن الی سفیان ، حضرت زید " بن ثابت مختلف اوقات بیس اس منصب پر ها مور مهوئ مضر یفید " بن ثابت مختلف اوقات بیس اس منصب پر ها مور مهوئ مضرف یفید " بن الیمان ، حضرت معاویه " بن ابی سفیان ، حضرت زید " بن ثابت مختلف اوقات بیس اس منصب پر ها مور مهوئ و مند یفید من بزرگول کو بھی بیمی مید خدمت اوا کرنی پڑتی تھی ، چنانچیس کی نام آپ نے جو مکتوب بیمیجا کیا تحاوه و حضرت ثابت " بن قیس نے لکھ تھا وہ حضرت ابی " بن قیس نے لکھ تھا کیون عام طور پر یہ خدمت حضرت زید " بن ثابت کے متعلق تھی ، اور صحاب کے گروہ بیس ان کا نام ای حیثیت سے زیادہ تھا کیان سے سے ا

حضرت زید" بن ثابت نے آنخضرت وہ کارش دے ان تمام بزرگوں پرایک فاص امتیاز حاصل کیا کہ عبرانی زبان سیکھی جس کی ضرورت میں بیش آنی کہ مدینہ بیش آنخضرت وہ کا کوزیادہ تریبود سے تعلق رہتا تھا جن کی غربی زبان سیکھنے کا تھی۔ اس بنا پر آپ نے حضرت زید بن ثابت کو عبرانی زبان سیکھنے کا تھی دیا اور انہوں نے پندرہ دن میں اس میں مہارت حاصل کرلی۔

#### حكام اورولاة:

فصل قضایا 'اقامت عدل بسط امن رفع نزاع کے لیے متعددولا قاوحکام کی ضرورت تھی 'اس غرض ہے آپ کھنانے متعددمحابہ معلق مقامات کا حاکم ووالی مقرر فرمادیا 'چنانچیان کے ناموں کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

|                                                                                        | ووقع کے سروی ہے وج     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| بہرام گور کے فاندان سے تھے اور سلاطین عجم میں سب سے مہلے مشرف بداسلام ہوئے۔            | با ڈان بن سامان        |
| اس کے بعد آنخضرت علی کے ان کو یمن کا والی مقرر قریادیا۔                                |                        |
| باذان بن سامان کے بعد آنخضرت ﷺ نے ان کوصنعا و کاوالی مقرر فر مایا۔                     | شهربن ماذان الشم       |
| شہر بن باذ اللہ مارے گئے تو ان کے بعد آپ وہ نے ان کوصنعاء کا عام مقرر فر مایا۔         | خالد بن سعيد بن العاص  |
| آپ نے ان کو کندہ وصدف کا والی مقرر فر مایا تھا لیکن وہ ابھی روانہ بھی ندہوئے تھے کہ آپ | مباجر بن امية أمخز ومي |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                |                        |
| حضر موت کے والی تنہے۔                                                                  | زياد بن لبيدالا نصاري  |
| ز ہید عدن ٔ رمعہ وغیرہ کے دالی تھے۔                                                    | الوموي اشعري           |

| والی چند_         | معاذ بن جبل ال       |
|-------------------|----------------------|
| والى نجران_       | عمر و بن حزم         |
| والي تياء_        | يزيد بن الي سقيال ال |
| والی مکیر_        | عمّاب بن اسيدٌ       |
| متولی اخماس بمن _ | على بن اني طالب "    |
| والى عمان _       | عمرو بن العاص        |
| والی بحرین _      | علاء بن حضري الشياء  |

ان ولا قایعنی گورنروں کا تقرر ملک کی وسعت اور ضروریات کے لحاظ سے ہوتا تھا' آ تخضرت وہ کے عہد مبارک میں عرب کے جو جھے اسلام کے زیراثر آئے ان میں یمن سب سے زیادہ وسیع اور متمدن تھا اور مدت تک ایک باقاعدہ سلطنت کے زیرس میرہ چکا تھا اس بناء پر آ تخضرت وہ کا گھا نے اس کو پانچ حصول میں منقسم فر مایا اور ہرا کی کے نے عبدہ علیحدہ گورنرمقرر فر مائے - خالد بن سعید معدی کو صنعاء پر مہر جڑ بن ابی امیہ کو کندہ پر زیادؓ بن لبید کو حضر موت پر ، معاؤ میں جبل کو جند پر ، ابوموی اشعری کے رہے کے اس کو جند پر ، ابوموی اشعری کو بید رمحہ عدن اور سواحل پر ۔ ا

عمو، جب کسی مہر جرکوکہیں کا عالم مقرر فرہ نے بتھے تو اس کے ساتھ ایک انصاری کا تقر ربھی فرہ نے تھے۔ کے منکی انتظام نصل مقد مات اور مخصیل خراج وغیرہ کے علاوہ ان ممال کے سب سے مقدم فرض اش عت اسلام اور سنن و فرائض کی تعلیم تھی اس لحاظ ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے بیالوگ حاکم ملک اور والی صوبہ ہونے کے سہتھ مبلغ دین اور معلم اخلاق کی حیثیت بھی رکھتے تھے۔ استیعاب تذکرہ معاذ بن جبل میں ہے۔

﴿ و معنه رسول الله عَنْ الله عَلَى المحد من اليمس يعلم الماس القرآن و شرائع الاسلام و يقصى بينهم و جعل اليه قبض الصدقات من العمال الدين باليمن ﴾ آنخفرت التحفي ان كويمن كايك حصر يعنى جندكا قاضى بناكردوان فرمايا كدلوكون كوقرآن اورشرائع اسلام كى تعليم و بي اورجو كال يمن من شحال كے صدقات كے جمع كرنے كى خدمت بھى ان كے متعلق تھى۔

چنانچہ جب بیلوگ روانہ ہوتے تھے تو آنخضرت ﷺ ان فرائض کی تعیین فرمادیتے تھے۔ معاذبن جبل کو روانہ فرمایا تو بیوصیت کی۔

﴿ انك تماتى قوما من اهل الكتاب فادعهم الى شهادة ان لا اله الالله و انى رسول الله فال هم اطاعو الذبك فاعدمهم ال الله افترص عليهم خمس صلوت فى كل يوم و ليلة فال هم اطاعو الذبك فاعدمهم ان الله افترص عليهم توحد من اغنياء هم و ترد الى فقر ائهم فان هم اطاعو الدلك فاياك و كرائم امو الهم و اتق دعوة المطلوم فاله ليس بيلها

ل استيعاب تذكرهٔ معاذبن جبل\_

ع مندابن هنبل جدد صنحه ۱۸۲\_

و بين الله حجاب ﴾

تم الل كما ب كے پاس جاتے ہو پہلے ان كوكلہ تو حيد كى دعوت دوا گروہ اس كوقيول كرليس تو ان كو بتاؤ كہ خدات رات اور دن شران پر پانچ نمرز پر فرض كى جيل اگروہ اس كوجھى مان ليس تو ان كو بتاؤ كہ خدائے ان پرصد قد فرض كيا ہے جو ان كے امرائے لے كران كے غرب و پرتقتيم كرديا جائے گا اگروہ اس كوجھى تشايم كرليس تو ان كے بہتر بن مال سے احر از كرنا اور مظلوم كى جدوعا ہے بچنا كيوں كه اس جي اور خداكے درميان كوئى پردہ نہيں ہے۔

ان فرائض کے ادا کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت تبحرعکمی ُوسعت نظرُ اوراجتہّا و کی تھی ُاس بنا پر آپ ان لوگوں کے تبحرعلمی اور طرزعمل کا امتحان لیتے تھے' چنانچہ جب حصرت معاذ' کوروانہ فر مایا تو پہلے ان کی اجتہادی قابلیت کے متعلق اطمینان فر مالیا- تر فدی ہیں ہے۔

﴿ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَنَيْ لَمِعَاذَ بِنَ حَبِلَ حِينَ وَجَهِهِ الى اليمن بِمَ تَقْضَى قَالَ بِمَا فَى كتاب الله قال والله قال فان لم تجد في كتاب الله قال بما في سنة رسول الله قال فان لم تجد في سنة رسول الله قال احتهد رائي فقال رسول الله عليه الحمد لله الدي وفق رسول رسول الله لما يحب رسول الله كه

لیکن الل عرب کے دلوں کے مخر کرنے کے لیے ان تمام چیز وں سے زیادہ رفق و ملاطفت ، فرمی اور خوش خوکی کی ضرورت تھی جن کی آمیزش سیاست اور حکومت کے اقتدار کے ساتھ تھر یہا ناممکن ہو جاتی ہے اس ہے آنخضرت و اللہ کی ضرورت تھی جن کی آمیزش سیاست اور حکومت کے اقتدار کے ساتھ تھر یہا ناممکن ہو جاتی ہے اس کے ساتھ یمن کی گورزی کو رفزوں کو بار ہاراس کی طرف متو جہفر ماتے رہے تھے چنانچہ جب معاذ بن جبل کی اور کی سیاتھ یمن کی گورزی پر دوان فر مایا تو پہلے دونوں کو عام طور سے وصیت فر مائی۔

﴿ يسرا و لا تعسرا و بشرا و لا تنفرا و تطاوعا و لا تحتمها ﴾ (مسم جدا صفي ٦٣ كآب لايدن) آسانی پيدا کرتا ٔ دشواری شه پيدا کرتا الوگول کو بشارت و ينا اور ان کو وحشت زوه شرکا، با جم الفاق رکهنا اور اختلاف شکرتا۔

اس پربھی سکیس نہ ہوئی تو معاذبن جبل جب رکاب جس پاؤں ڈال چکے توان سے خاص طور پریالفاظ فرمائے ﴿ احسن حدفت للنائس ﴾ (ابن سعد تذکرہ معاذبین جبل ) لوگوں کے ساتھ خوش خفتی کے ساتھ برتاؤکرنا۔

اگر بیاصول سیح ہے کہ کوئی حکومت کتنی ہی رحمدل کیوں نہ ہولیکن ابتدا میں جب وہ کسی ملک کواپنے قبضہ اقتدار میں لاتی ہے تو سرکش لوگوں کے مطبع کرنے کے لیے اس کومجبورا شختیاں کرنی پڑتی ہیں' تو عرب سب سے زیادہ اس کامستحق تھ الیکن آن تخضرت و اللہ کے مظالم کے سنگ کا یہ بتیجہ تھ کہ ریگستان عرب کا ایک ذرہ بھی و ما ق کے مظالم کے سنگ گرال سے ندو با یہاں تک کدا خیرز باند میں جب سی ہیں اس حکومت کے مظالم کو دیکھتے تھے تو ان کو سخت استعجاب ہوتا تھ اوروہ آن مخضرت و اللہ کی تلقینات کے ذریعہ سے ان کورو کتے تھے چنانچا کی بارہشام بن تھیم بن حزام نے ویکھ کہ شام کے بچھ بلی دھوپ میں کھڑے کے جی انہوں نے لوگوں سے اس کی وجہ پوچھی لوگوں نے کہا کہ جزیہ وصوں کرنے کے لیے ان لوگوں نے ساتھ بیختی کی جارہی ہے۔ انہوں نے بیان کر کہا۔

﴿ الشهد لسمعت رسول الله عَنَيْ يقول ال الله يعذب الذين يعذبون الماس في الدنيا له ﴾ من گوائي و يتا ہول كر عنداب و كا جولوگول كوونيو من كوائي و يتا ہول كر عنداب و كا جولوگول كوونيو من عنداب و يت جين ـ

# محصلین ز کو ة وجزییه:

(عرب کا خلوص اور جوش ایمان اگر چیخود اُن کوصد قد و ذکو ۃ کے اداکر نے پر آ ، دہ کر دیتا تھ چنا نچہ اسلام لا نے کے سرتھ ہی جرقبیلدا پی تو م کا صدقہ آ تخضرت و اللّا کی خدمت میں خود پیش کرتا اور آپ و اللّا کی دعا ہے برکت اندوز ہوتا تھ' نیکن ایک وسیع ملک اور ایک وسیع حکومت کے لیے بیاطریقتہ کافی ندتھ اس سے ولا ۃ کے عل وہ کیم محرم ہو ھو کو آ تخضرت تھنا نے صدقہ وزکو ۃ کے وصول کرنے کے لیے برقبیلہ کے لیے الگ الگ مصلین مقرر فرمائے جو قبائل کا دورہ کر کے لوگوں ہے زکو ۃ اور خراج وصول کرنے آپ کی خدمت مبارک میں پیش کرتے تھے۔ عموماً خودرؤس نے قبائل ایپ ایک قبیلوں کے مصل ہوتے تھے اور اور ویٹ ہوتا تھا۔

بہر حال آپ نے اس فرض کی انجام دہی کے لیے حسب ذیل اشخاص کو مختلف قبائل اور شہروں میں متعین فر مایا۔ م

|           |                    | 7 - 0   1 000 | 0 - + 10 - 1/2         |
|-----------|--------------------|---------------|------------------------|
| مقام تقرر | ام                 | مقام تقرر     | ا ر ا                  |
| بنوليث    | الوجهم بن حذيقة    | طے وین اسد    | عدى بن حائم            |
| Par 3 5 . | ایک ہذیئ           | يخاعمرو       | صفوان بن صفوان مسلم    |
| شهريديت   | عمر فاروق "        | بتوحنظليه     | ما لك بن توميرة        |
| شبرنجران  | ابوعبيده" بن جراح  | غفار واسلم    | يريده بن حصيب الأسلميّ |
| شبرتيبر   | عبدا مقدظ بن رواحه | سليم ومزينه   | عبادين بشرالاهبلي ﴿    |
| حفرموت    | زیادین مبید "      | ingle.        | رافع بن مكيث جہنيٌ     |

سے سے فہرست کے نام شریب میں معدیر ، مغیری صفحہ ۱۵ ایش ندکور ہیں۔ عمر فاروق مجمہ اور عبیدہ قبین جزاح کا ذکر بخاری کتاب انصد قات اور بعض کا ایود او دکتاب انخر ، ج ہیں ہے بقید کے لیے زادالمعاوذ کرمصد قیمن وامرائے نبوی اور فق ح البلدان جا ذری ایمو سع اصابہ باب صفوان۔

| صو به یمن | ا بوموسی "اشعری         | بنوسيد     | ز برقان بن بدر "        |
|-----------|-------------------------|------------|-------------------------|
| صوبديمن   | خالد"                   | بنوسعد     | قيس بن عاصم             |
| J. 9.     | ابان بن سعيد            | بوفزاره    | عمر دین عاص             |
| مخصيلنمس  | محمه بن جزءالاسدي       | بنوكلا ب   | ضى ك بن سفيان كلا اليُّ |
| , K       | عمرو بن سعيد بن العاصَّ | ينوكعب     | سر بن سفيان الكعبي      |
| يؤتي      | عیبینه بن حصن فزاری ا   | بنوذ ہیں ل | عبدالله بن اللتبية      |

ال محملین کے تقرر میں آپ ﷺ حسب ذیل امور کی پابندی فرماتے تھے۔

(۱) ان کو ایک فرمان عطا ہوتا تی جس میں برتھری جتا ہوتا تھا کہ سیم کے مال کی گئی تعداد میں زکوۃ کی کیا مقدار ہے؟ چھانٹ کر مال لینے کی یاحق ہے زیادہ لینے کی اجازت نہ تھی۔ عام تھم تھا کہ ایاك و کرائے اموالہہ بیٹال نہ بیت شدت کے ساتھ اس فرمان پڑل کرتے تھے اور اس سے سرمو تجاوز جا تزنہیں رکھتے تھے۔ بعض لوگوں نے بخوشی حق سے زیادہ دیتا چہا لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ سوید بن غفلہ کا بیان ہے کہ ہمارے پاس آ مخصل کا محصل کے زیادہ دیتا چہا لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ سوید بن غفلہ کا بیان ہے کہ ہمارے پاس آ مخضرت وقت کا محصل آیا میں جا کراس کے پاس بیٹھا تو اس نے پہلے جانوروں کے ان اقسام کو بیان کیا جن کے لینے کی فرمان میں اجازت نہ تھی کہ جنانے اس کے فدمت میں پیش کی لیکن اس نے تھی کہنا نہ جن کے لینے کی ممانعت کی انکار کر دیا یا اس طرح جب ایک شخص نے ایک محصل کو بچو والی بکری دی تو اس نے کہا کہ جھے کو اس کے لینے کی ممانعت کی گئی ہے۔ بی

(۲) عرب کے مال و دولت کی کل کا تنات بکر یوں کے ریوز اور اونٹوں کے گئے تک محد ورتھی جوجنگلوں میں بیبا نوں میں 'بہاڑ دل کے دامنوں میں چرتے رہتے تھے لیکن بجائے اس کے کد نیوی حکومتوں کی طرح جابرا ندا دکام کے سے تھو وگ خودز کو ق کے جانور لا کرتصلین کے سامنے پیش کرتے 'محصلوں کوخودان دروں میں جا کرز کو ق وصول نہ کرنا پڑتا تھا۔ ایک سخانی کا بیان ہے کہ میں بہاڑ کے ایک درو میں بکریاں چرار ہاتھا کہ دو شخص اونٹ پر سوار ہوکر آئے اور کہا کہ بم رسول اللہ بھی گئے کے قاصد جن 'بہاں تمہاری بکریوں کا صدقہ وصول کرنے آئے جیں۔ میں نے ایک بچے والی شیر وار بکری جیش کی لیکن انہوں نے کہا کہ بم کواس کے لینے کا تھم نہیں۔ میں نے ایک دومرا بچے دیا تو انہوں نے اس کواسے اونٹ پر لا دلیا در صلے جو ہوئے۔ سے

(۳) اگر چہصی ہے اپنے تقدی اور پاک باطنی کی بنا پر ہرشم کے ناج نز وال کے لینے سے خود احتر از کرتے تھے ۔ چنا نچہ جب آنخصرت علی نے حضرت عبد اللہ بن رواحہ کو خیبر کے یہود بوں کے پیس جھیجا کہ وہاں کی زراعت کی

لے نسائی صغیہ ۳۹

س نساني منوية ٣٩٣

الله الله الموسوم

نصف پیداوار حسب معاہدہ تقلیم کرا کے دائیں تو انہوں نے ان کورشوت دین جا ہی تو انہوں نے یہ کہہ کرانکار کردیا کہ 'ا نے خدا کے دشمنو! کیا مجھے حرام مال کھلانا چاہتے ہو' کے لیکن بایں ہمہ زہدو تقدس جب محصل اپنے دورہ سے والہ آتے تھے تو رسول اللہ وقت خودان کا محاسبہ فرماتے تھے۔ چنا نچا کیک بار آپ نے ابن اللہ بیہ کوصد قد وصول کرنے کے لیے روانہ فرمایا 'جب وہ واپس آئے اور یہ مجھے بدیا مل ہے۔ یہ ن کر فرمایا 'جب وہ واپس آئے اور آپ نے ان کا محاسبہ کیا تو انہوں نے کہا ہے آپ کا مال ہے اور یہ مجھے بدیا مل ہے۔ یہ ن کر آپ نے فرمایا کی مخطبہ دیا اور تمام لوگوں کو اس مشم کے مال لینے سے فتی کے ساتھ ممانعت فرمائی۔ کے

(٣) چونکہ آنخضرت و ایک بارعبدالمطلب بن زمعہ قد وزکو قاکا مال حرام کردیو تھا اس لیے خاندان نبوت کا کوئی شخص صدقہ کا محصل مقرر نہیں ہوا۔ ایک بارعبدالمطلب بن زمعہ بن حارث اور نصل بن عب س نے کہم زاد بھائی اور بھیتیج سے آپ کی خدمت میں درخواست کی کہ اب ہماراس نکاح کے قابل ہو گیا ہے تمام لوگوں کی طرح ہم کو بھی صدقہ کا عامل مقرر فرما و بیجئے تا کہ اس کے معاوضہ سے کچھ مال جمع کر کے نکاح کے سے سرمامیہ بیا کریں کیکن آپ نے فرمایا کہ صدقہ آل جمع کرکے نکاح کے سے سرمامیہ بیا کریں کیکن آپ نے فرمایا کہ صدقہ آل جمع کرکے نکاح کے سے سرمامیہ بیا کریں کیکن آپ نے والوگوں کا میل ہے۔ سے آل جمعہ کے جائز نہیں ہے وہ لوگوں کا میل ہے۔ سے

(۵) ممال کا انتخاب خودرسول امقد و گفا فرماتے ہے اور جولوگ اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے خود پیش کرتے ہے۔ ان کی درخواست نامنظور ہوتی تھی چنا نچہ ابوموی اشعری کے ساتھ دوفخض آئے اور عامل بننے کی درخواست کی۔ آپ نے حضرت ابوموی اشعری کی طرف مخاطب ہو کرفر ما یا کہ'' تم کی کہتے ہو''انہوں نے کہا کہ چھکو یہ خبر نہتی کہ یہ لوگ اس غرض ہے آئے ہیں' آپ وہ کی طرف مخاطب ہو کرفر ما یا کہ '' تم کی کہتے ہو' انہوں نے کہا کہ جولوگ خودخواہش کرتے یہ لوگ اس غرض ہے آئے ہیں' آپ وہ کی ان دونوں کی درخواست نامنظور کی اور فر ما یا کہ جولوگ خودخواہش کرتے ہیں ہم ان کوع مل مقرر نہیں کرتے 'لیکن آئی وقت حضرت ابوموی کو بلا درخواست یمن کاعام مقرر کرکے روانہ فر ما یا۔ سی ہیں ہم ان کوع مل مقرر نہیں کرتے 'لیکن آئی وقت حضرت ابوموی کو بلا درخواست یمن کاعام مقرر کرکے روانہ فر ما یا کہ جو محض ہواری مقرر ہ شرح میا دی فر ما دی تھی کہ جو محض ہواری مقرر ہ شرح نے نیادہ لیکن کو مقدار ضرورت معاوضہ ملتا تھا۔ آپ نے عام منا دی فر ما دی تھی کہ جو محض ہواری مقرر ہ شرح نے نیادہ لیکن کو دخیانت مالی ہے' مقدار ضرورت کی تصریح خود آپ نے فرما دی تھی۔ ہو

﴿ من كال لسا عاملا فسيكتسب روحة فان بم يكن به حادم فسيكتسب خادما وان بم يكن له مسكن فَلْيُكتَسِبُ مسكنًا ومن اتنحد غير ذلك فهو غال ﴾ يكن له مسكن فَلْيُكتَسِبُ مسكنًا ومن اتنحد غير ذلك فهو غال ﴾ جوفض به راعال بواس كوايك في في كاخرج بينا چ بيد-اگراس كي پاس توكرند بموتو توكركا اگرمكان ند بموتو كمركا كين اگركوئي اس بير تاري و كراند بموتو توكركا اگرمكان ند بموتو كمركا كين اگركوئي اس بير ياده كا تو وه شائن بوگار

آپ ﷺ کے زمانہ میں حضرت عمر فاروق کو کھی اس قتم کا معاوضہ مدا تھا' جِنا نجیدان کے عہد خلافت میں جب

ل نتوح البلدان صفحه اس

مع صحيح مسلم جيد اصفحة ااا

سع محاح كماب الصدقات.

۷ صحیح مسلم جدر اصفی ۹ • ا

هے یوداؤ دجیرایاب رز ق اسم ل پیل دونوں صدیثیں ہیں۔

صى بدئے زہرو تفتر کی بنا پر معاوضہ بینے ہے انکار کی تو انہوں نے آنخضرت اللے کے ای طرز عمل سے استدلال کیا۔

#### قضاة:

# يوليس:

#### جلاو

(مجرمول کی گردن مار نے کی خدمت حضرت زبیر "محضرت علی مقداد بن الاسود محمظ بن مسلمہ عاصم " بن ثابت ا ضی ک " بن سفیان کلا بی سے سپر دیتھی ) سع

### غیر قوموں سے معاہدے:

عرب میں اب کفر اورشرک کا بالکل وجود ندتھا، کہیں کہیں صرف مجول نصار کی اور یہود کی آبادیاں تھیں ان معتذبہ افراد نے گونورائیان سے قلوب کوروش کر لیا تھا لیکن مجموعی حیثیت سے وہ اب تک تاریکی میں تھے۔ تاہم فلا فت الٰہی کی ہمہ گیر قوت سے وہ سرتالی نہ کر سکے۔ حجاز کے یہودیوں کے سواعرب کی تمام قوموں نے بخوشی اسلام کی اصاحت قبوں کی۔ اس لیے اسلام نے بھی ان کی جان وہ ل عزت و آبرواور نہ ہب کی حفاظت کی تمام ذمدواری اپنے سر اصاعت قبوں کی۔ اس لیے اسلام نے بھی ان کی جان وہ ل عزت و آبرواور نہ ہب کی حفاظت کی تمام ذمدواری اپنے سر لے لئ اوراس کے مقابلہ میں جزید کی ایک خفیف رقم (یعنی ہر مستطیع عاقل بالغ مردیرا یک وینار سالانہ) ان پر مقرر کی اس لیے کی افتدرہ بید کی صورت میں اوا ہونا ضروری نہ تھی بلکہ عمو، جہاں جس چیز کی پیداوار ہوتی تھی یا جو چیز بنتی تھی وہ بی چیز جزید قراریا گی۔ سے

غیر قوموں میں سب سے پہنے آنخضرت ﷺ نے کھ میں خیبر وادی القری اور تاء کے یہود یوں سے مصالحت فر مائی۔ اس وقت تک آیت جزید کا نزول نہیں ہوا تھ 'اس بنا پر باہمی رضا مندی سے جوشرا اَطَاقر ار پا گھے

ل فتح البارى جد ١٣ مني ١٠٠٠

ع بخارى كتاب الاحكام\_

سع زادالمعاداتان قيم-

سم زادالمعاداين قيم جدداول فعل جزييه

ے ز داندہ دابن قیم جنداول۔

تھے۔ وہ آیت جزید کے نزول کے بعد بھی قائم رہے ہے اصل شرط بھی کہ وہ رعایا کی حیثیت سے کام کریں گے او پیداوار کا نصف حصہ خود میں گے اور نصف مالکول کواوا کریں گے۔ ل

9 ججری میں جزیدی آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعدتمام معاہدے ای کی رو ہے قرار پائے۔ نجان کے عیسائیوں نے مدینہ میں آ کرمصالحت کی درخواست کی جس کوآپ نے منظور فرمایا۔ شرا کا طلح یہ بھے کہ ' وہ مسمانوں کو سیائیوں نے مراز کپڑے دیں گے اور ان کو دو قبط میں بعنی آ دھا ماہ صفر اور آ دھا ماہ رجب میں ادا کریں گئ اگر یمن میں جب کہ بعد وہ بڑار کپڑے دیں گئا گریمن میں جب کہ بعد وہ برت کے دوسورٹ ہوگی تو وہ عاریہ تھیں زر ہیں تھیں گوڑے تھیں اونٹ اور تھیں تھیں عدد ہرت میں جہتھیا ردیں گئا وہ مسمال ان کی واپسی کے ضامن ہو تھے 'اس کے معاوضہ میں جب تک وہ سودی مین دین یا باف وت نہ کریں گئا زان کے گر ہے دھائے جا کیں گئا زان کے مرک کا لے جا کیں گئا نہ ان کوان کے ذرہ ہے برگشتہ کیا جائے گا' کے وہ ان کی دہان کے گر ہے۔

صدود شام میں بہت سے عیسائی اور یہودی گاؤں میں آباد ہے۔ ربب ۹ ھیسی غزوہ تبوک کے موقع پر دومة الجندل ایلۂ مقن جرباء اذرح تبالداور جرش کے جوعیسائی اور یہودی زمیندار اسلام نہیں لائے بلکہ جزید دینا قبول کیا ان میں ہے ہربائغ مرد پرایک دینارسالا ندمقرر ہوااور مسلمان جب ادھرے گزریں تو ان کی ضیافت بھی ان پر لازمی قرار دی گئی ہے اور کی تاریخ کی کے گرفتہ ندادا کر سیسی تو ای کے برابر معافری کپڑے دیا کریں سے بحرین کے مجوسیوں سے بھی جزید کی اس مقدار پر مصالحت کی گئے۔ سے بھی جزید کی اس شرح مقدار پر مصالحت کی گئے۔ سے بھی جزید کی اس مقدار پر مصالحت کی گئے۔ سے بھی جزید کی اس شرح مقدار پر مصالحت کی گئے۔ سے بھی جزید کی اس مقدار پر مصالحت کی گئے۔ سے

### اصناف محاصل ومخارج:

مختلف اغراض ومصالح کی بنا پر اسلام میں آمدنی کے صرف پاٹج ذرائع تھے۔ غنیمت، فی 'زکو ہ' جزیہ، خراج'
اول و دوم کے سوابقیہ ذرائع آمدنی سالا نہ تھے۔ غنیمت کا مال صرف فتو حات کے موقع پر آتا تھ' عرب میں قاعدہ تھ ۔
رئیس فوج فنیمنت کا چوتھا حصہ خود لیتا تھا' جس کو اصطلاح میں مرباع کہتے تھے'اور بقیہ جوجس کے ہاتھ لگ جاتا تھا لیتا
تھا' تقسیم کا کوئی نظام نہ تھا۔ غزوہ بدر کے بعد خدا نے غنیمت کوخودا پی ملک قرار دیا' جس میں خمس یعنی پر نچواں حصہ خدا اور
رسول کے نام سے حکومت الٰہی کے مصالح واغراض کے لیے مخصوص فر مایا۔

﴿ يَسْتَنُونَكَ عِي اللَّا نُفَالِ قُلِ الْآنُهَالُ لِللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ (الفال)

ا \_ پیغیبر بوگ تجھ سے مال غنیمت کی سبعت ہو جھتے ہیں کہدد ہے کہ وہ خدااور رسول کی ملک ہے۔

فدا اور رسول کی ملکیت سے مقصود میہ ہے کہ وہ سیا ہیوں کی شخصی ملکیت نہیں ہے بلکہ مصالح کی بتا پر صاحب خلافت جس طرح مناسب سمجھے اس کوصرف کرسکتا ہے۔ اس طرح خمس کی نسبت ارش دہوا ہے۔

﴿ وَاعْلَمُ وَا الَّمَا عَنِمَتُم مِّنْ شَيْئٌ قَالٌ لِلَّهِ حُمْسَةً وَلِرَّسُولِ وَبِدِي الْقُرُبِي وِ الْيتمي

ا بخاری ومسلم دا بودا وَ دُوْ کرخیم وفقوح البلدان بلا ذری ذکرفیدک دوا دی القری و تا ۵۔

٣ ابوداؤد كماب الخراج باب اخذ الجزيب

س نوح البلدان بلاؤري

س البوداؤد باب اخذ الجزيب

وَ الْمَسْاكِيْنِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ﴾ (انفال) مسلمانو! جان لوكيتم كوجو مال غنيمت ماته آئے اس كا پانچوال حصد خدا رسول الل قرابت اور نتيمول اور مسكينوں كا

ایک دواستنائی واقعہ کے سواجس میں آنخضرت والگانا نے مال غنیمت مخصوص مہاجرین کو یا مکہ کے نومسلموں کو عزایت فرمایا ہمیشہ آپ کا بیطرز ممل رہا کٹمس کے بعدا کیک حبرسپا ہیوں پر برابر برابر تقسیم فرما دیے بھے سواروں کو تمین حصاور پیادہ کو ایک حصہ بعض روایتوں میں ہے کہ سواروں کو صرف دو جصے ملتے تھے لیے خمس کا بھی عموماً بہت کم حصہ ذاتی مصرف میں آتا تھا آتا ہے الا جی جن ارب ساتھ قبل کا ذکر ہے ذیادہ تران ہی پرصرف کردیا جاتا تھا۔

#### ز کو ۃ:

صرف مسلمانوں پرفرض تھی اور وہ چار مدوں ہے وصول ہوتی تھی۔ نقد روپیئے چل اور پیداوار مولیٹی (بجر گھوڑا) اسباب تجارت کے دوسو درہم چاندی بیس مثقال سونے اور پانچ اونٹ ہے کم پرز کو ۃ نہ تھی۔ پیداوار ہے جو زکو ۃ وصول کی جاتی تھی اس کے لیے ضروری تھی کہ اس کی مقدار ۵ وس (۱۰۰ صاع بہ تحقیق امام ترفدی) یا پانچ وس سے زیادہ ہو۔ سونااور چاندی کا چالیسوال حصدوصول کیا جاتا تھی مویشیوں کا نرخ زکو ۃ بھی مختلف جنس کی مختلف تعداد پرمقرر تھا جوحد یہ اور فقہ کی تحقیق جنس کی مختلف تعداد پرمقرر تھا جوحد یہ اور فقہ کی تمام کتابوں بیس مفصل ندکور ہے۔ اراضی کی دوسمیس کی گئیں ،ایک وہ جس کی سیرا بی صرف بارش یا بہتے پائی ہے ذریعہ پائی ہے ذریعہ ہوتی ہے سے اس قسم کی اراضی کی پیداوار بیس دسوال حصد (عشر) وصول ہوتا تھا اور جس کو آب پاشی ہے ذریعہ ہے سے اس قسم کی اراضی کی پیداوار بیس دسوال حصد (عشر) وصول ہوتا تھا اور جس کو آب پاشی ہے ذریعہ ہے سیراب کیاجا تا تھا اس بیس نصف عشر بینی بیسوال حصد لیاجا تا تھا۔ سی سبزی پرکوئی زکو ۃ نہتی ۔ ھ

جزیہ غیر مسلم رعایا سے ان کی حفاظت اور ذمہ داری کے معاوضہ میں لیا جاتا تھا اس کی مقدار متعین نہ

ع ابوداؤ دهم ارض خیبر بروایت مجمع \_

سم. مستج بخاری جلداول صغیرا ۲۰ <sub>-</sub>

هے تنای کتاب الزکوۃ۔

لے ترزی کتاب اثر کو ہ۔

تھی۔ آنخضرت وہ کھٹا نے اپنے زمانے ہیں ہر مستطیع بالغ مرد سے ایک دینار دصول کرنے کا تھم دیا تھا' بیچے اور عورتیں اس میں داخل نہیں۔ ایلہ کے جزید کی مقد ار ۳۰۰ دینارتھی۔ عہد نبوی میں جزید کی سب سے بڑی مقد اربح بن سے دصول کی جاتی تھی۔

خراج غیر مسلم کاشت کاروں ہے تق مالکانہ کے معاوضہ میں زمین کی پیداوار کا جو مخصوص حصہ باہمی مصالحت سے سے ہوگی ہوائی کا نام خراج ہے۔ خیبر فدک وادی القرئ تیا ء وغیرہ سے خراج ہی وصول ہوتا تھا ' پھل یا پیداوار کے تیار ہونے کا جب وقت آتا تھ آ تخضرت وہ کا کسی صحابی کو بھیج دیتے تنے وہ باغوں اور کھیتوں کود کھیکر تخمیند لگاتے تنے رفع اشتباہ کیلئے تخمینہ میں ہے تھے کہ کر دیا جاتا تھا ۔ لیا ہوئی تھی ہوئی تھی۔ پر حسب شرا اکا خراج وصول کیا جاتا۔ خیبر وغیرہ میں آدمی پیداوار پرصلح ہوئی تھی۔ جزیداوار پرصلح ہوئی تھی۔ جزیداور خراج کی رقم سیابیوں کی تخواہ اور جنگی مصارف میں صرف ہوئی تھی۔ تمام صحبہ شرورت کے وقت والنائیئر سپاہی تھے جو کچھ وصول ہو کر آتا' آتخضرت وہ تھا سب کوای وقت تقیم فرمادیے' اول آپ وہ تھا ان کور و جھے اور مجر دلوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے ای تر تیب سے نام پکار ہے جو پہلے غلام رہ چکے تھے۔ ایک رجش پرلوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے ای تر تیب سے نام پکار ہے جو لوگ صد حب اہل وعیال ہوتے تھے ان کور و جھے اور مجر دلوگوں کو ایک جھے ملائی تھا۔ گ

# جا گیریں اور افتادہ زمینوں کی آبادی:

ملک عرب کا اکثر حصہ ریکتانی' پتھریلا' شور اور بنجر تھا۔ جو سرسبز قطعات تھے ان پر ہیرونی قومیں قابض تھیں۔ بقیدا فقادہ زمینیں تھیں۔ مدینہ اور طاکف میں ابستہ کا شکاری ہوتی تھی' بقیدعام عرب تجارت یالوٹ مار پر زندگی بسر کرتے تھے۔ عربوں کی غیر مامون زندگی کا راز بھی تھا کہ وہ مستقل پیشہ ور نہ تھے۔ اس بنا پر قیام امن کے لیے بھی ضروری تھا کہ ذیر کی کا راز بھی جائے۔ تجازیمن میں غیر تو موں کے انخلاء کے سبب سے یول بھی بہت کی زمینیں خالی ہوگئی تھیں جن کا انظام ضروری تھا۔

آ مخضرت الله في في عام طور برصحابة كواس كى ترغيب دى ـ

﴿ من احیا ارضا مَیُنةٌ فهی له من احاط حالطا عدی ارض فهی له ﴾ جرفخص نے اقادہ زمینوں کو آباد کیادہ اسکی ملک ہے۔

ترغیب عام کے ساتھ فاص فاص انظامات بھی فرمائے۔ بنونضیر اور قریظہ کے نخلستان اور کھیت فاص ہرگاہ نبوت کی ملک قرار پائے۔ اور آپ وہا نے اپنی طرف سے ان کوم جرین اور بعض انصار میں تغلیم فرم و یا۔ خیبر کی زمین کچھ فالصدر ہی اور بغیدان مہاجرین اور انصار میں تغلیم فرما دی جوحد بیبید میں شریک منے لیکن عملاً یہوہ یوں کے ساتھ ان کا بندو بست رہا۔ پیداوار کا نصف حصدہ وہ خود لینے منے اور نصف مالکوں کوا داکر تے منے اور جوز مینیں آ ہا دیجس ان کو بعض شرائط پر اصل مالک کے ہاتھ میں رہنے ویا 'چنانچہ عک' ذوخیوان اور ایلہ' اذرح' نجوان وغیرہ میں اس طرح معاملات طے

إ ابودا وُ دَكِمَا بِ الرَّكُولَةِ بِابِ الصدقةِ عَلَى مِن بِلدَ الى بِلدِ ل

ع يحاله فد كورياب في حص

یائے۔ افق دہ زمینیں بھی صحابہ گو لبطور جا گیرعطا فرما دیں۔ حضرت واکل کا کو حضر موت میں ایک قطعہ زمین عن بہت فرمایا' بلال بن حارث مزنی کو قابل زراعت زمین کا ایک بہت بڑا ٹکڑا اور کا نمیں مرحمت فرما کمیں' حضرت زبیر کا کو مدینہ کے یاس اور حضرت عمر کا کو خیبر میں جا گیریں عطا کیس۔ بنور فاعہ کو دومۃ الجند ل کے پاس زمین عنایت کی۔

بی جا گیریں اس فیضی اور وسعت کے ساتھ دی جاتی تھیں کہ ہر فض حسب استطاعت ان کا انتخاب اوران کے رقبہ کی تحد بد کرسکی تھا۔ ایک بارآپ وہ اللہ نے حضرت زبیر "کوهم دیا کہ جہاں تک ان کا گھوڑ ادوڑ سکے وہ زبین ان کی جا گیر میں واغل ہوگی چنانچے انہوں نے گھوڑ اووڑ ایا۔ جب گھوڑ اایک خاص حد تک پہنچ کررک گیا تو انہوں نے اپنا کوڑ ا پھینکا اوروہ جس نقطے پر گراوہی ان کی جا گیر کا رقبہ قرار پایا۔ عرب کی خشک زبین میں سب سے زیادہ ضرورت چشم ہائے آب کھی چنانچا کی بار جب آپ نے تھم عام دیا۔ مس سسق الی مساء لم یسسفہ سید مسلم فہو له 'لیمی'' جو خص ایسے چشمہ پر قبضہ کر لے جس پر کسی مسلمان نے قبض نہیں کیا ہے تو دہ اس کا ہے''۔ تو تمام لوگوں نے دوڑ دوڑ کرا ہے اپنے چشمہ پر قبضہ کر لے جس پر کسی مسلمان نے قبض نہیں کیا ہے تو دہ اس کا ہے''۔ تو تمام لوگوں نے دوڑ دوڑ کرا ہے اپنے چشمہ پر قبضہ کر لے جس پر کسی مسلمان سے قبضہ نہیں کیا ہے تو دہ اس کا ہے''۔ تو تمام لوگوں نے دوڑ دوڑ کرا ہے اپنے چشموں کے حدود مقرر کر لیے ۔ ا

اس فیاضی کی اس قدرشہرت ہوئی کہ لوگول نے دور دور ہے آ کر آنخضرت کی ہے۔ ہوگی کہ لوگول نے دور دور ہے آ کر آنخضرت کی سے جا گیروں کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی ہے۔ ہوگی اپنیل بین مال کی درخواست کی ہے۔ ہوگی ہے منظور فرما ریا لیکن ایک صحابی نے کہا کہ آپ نے ان کو جو پچھ جا گیر میں عطافر ، یا ہے وہ پائی کا ایک بہت بڑا چشمہ ہے جو تکہ وہ ایک پلک چیزتھی اس بنا پر آپ کی گئے نے اس کو واپس لے لیا۔

سے تمام فیاضیں صرف انہیں چیزوں کے ساتھ مخصوص تھیں جن کا تعلق پبلک کے ساتھ نہیں ہوسکتا تھا لیکن جو چیزیں رفاہ عام کے کام میں آسکتیں تھیں ان کوآپ ور گا نے ای قدیم حالت پر چھوڑ دیا۔ عرب کا قدیم وستورتھا کہ اپنے مویشیوں کے لیے جاگا ہیں متعین کر لیتے تھے جن کوتی کہتے تھے عرب میں پیوکا درخت اونٹوں کی عام غذاتھی اور اس کے متعلق کسی قسم کی روک ٹوک نہتی کی لیت ابیش بین تمال نے جب اس کوا پے تمی میں داخل کرنا چاہاتو آپ ور اس کے متعلق کسی تم کی روک ٹوک نہتی کی لیکن ابیش بین ما سنتورتھ کے مویشیوں کے چرا نے کے لیے روئس واورار ہاب اقتد ار منع فر ویا لا واک عرب میں یہ بھی دستورتھ کے مویشیوں کے چرا نے کے لیے روئس واورار ہاب اقتد ار ایپ سے چرا کار مخصوص کر لیتے تھے اور وہاں کسی دوسر ہے کوئیس آ نے دیتے تھے چونکہ اس سے عام ہوگوں کو تکلیف ہوتی تھی اس لے اس طریقہ کو بھی روک دیا۔ گ

اسی طرح عرب میں ایک مقام و بہنا ہے جس کے ایک طرف بکڑ بن وائل کا قبیلہ تھا اور دوسری طرف بنوجم بر ہے تھے۔ حریث بن حسان نے بکر بن وائل کے لیے اس زمین کی درخواست کی ۔ آپ نے قرمان لکھنے کا تھم ویا اتفاق ہے اس وقت ایک تمیمیہ موجود تھی۔ آپ نے اس کی طرف ویکھا 'اس نے عرض کی یا رسول انقد! وہ اونٹول اور بکر یوں کی چراگاہ ہے اور اس کے عرض کی بیاس بنوجمیم کی عورتنس اور بچے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا '' ہے چاری تھے کہتی ہے فرمان نہ لکھوا ایک مسممان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے ایک چشمہ اور ایک چراگاہ سب کوکا فی ہوسکتا ہے''۔

ل ابوداؤر كتاب الخراج باب قتم الفئي

مع بيتم م واقعات الوداؤوكياب الخروج كعنقف بواب ميس مذكور بير \_

### مذهبى انتظامات

( ملک میں امن وامان قائم رکھنے کی غرض ہے جو بعض ضروری کملی انتظامات سرانجام پائے تھے ان ہے زیادہ ضروری سلمانوں کے ندہی امور کے انتظامات کا مسلمتی ہیں دری مسلمانوں کے ندہی امور کے انتظامات کا مسلمتی ہیں دری کا حق حاصل نہیں ہوسکتا تھا۔ عیسا نیوں میں گوف ندان کی خصوص خاندان مقررتھ۔ اس کے علاوہ کسی اور کوان خدمات کی بجا آ وری کا حق حاصل نہیں ہوسکتا تھا۔ عیسا نیوں میں گوف ندان کی شخصیص نہیں کئی ان میں ایک خاص طبقہ پیدا ہو گیا تھ جس نے ان خدمات کو اپنا حق قرار دے لیا تھا۔ ہندوؤں میں غیر برخمن کسی نہیں خدمت کا مستحق نہیں و نیا کی دوسری قوموں کا بھی بہی حال تھا لیکن جوشر بعت مجدرسول القد و نیا کی دوسری قوموں کا بھی بہی حال تھا لیکن جوشر بعت مجدرسول القد و نیا کی دوسری قوموں طبقہ کی حدمت نہیں ' بلکہ ہم شخص جو اسلام کا کلہ گوتھ اس رہید میں قائم کی اس میں مخصوص اشخاص 'مخصوص خاندان اور مخصوص طبقہ کی حدمت نہیں' بلکہ ہم شخص جو اسلام کا کلہ گوتھ اس رہید کا مستحق ہوسکتا تھا۔)

### دعاة اورمبلغين اسلام:

ا یک مشہور مغربی مورخ نے لکھا ہے کہ 'مدینہ میں آ کر اسلام نبوت کا منصب چھوڑ کر سلطنت بن گی تھا اور اب اسلام کے معنی بجائے اس کے کہ خدا پر ایمان لایا جائے 'بیرہ گئے تھے کہ تھے کہ

﴿ اللَّذِيْسَ إِنْ مُتَكَّنَّا هُمُ فِي الْأَرْصِ أَقَامُوا الصَّلُوةَ وَا تَوُا الرَّكُوةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوف و نَهُوُا عَنِ الْمُنكرِ ﴾ (عَ)

وہ لوگ جن کو ہم زمین میں اگر طاقت ویں تو نماز قائم کریں' زکو ۃ ویں' اچھی باتوں کا تھم ویں اور بری باتوں ہے روکیس۔

اس بنا پر ہر مسلمان واعظ بھی ہوتا تھا اور محسب بھی وائی بھی اور ماہر شریعت بھی کی وجہ ہے کہ یا تو اسلام سے پہلے عرب میں اس قدر جہالت بائی جاتی تھی کہ شرفا میں لکھنا پڑھنا عیب خیال کیا جاتا تھا یا لیک ایک گھر فقہ صدیث اور تغییر کا دارانعلم بن گیا۔ تاہم چونکہ برخض کو تفقہ وقد ریس کا کافی وقت نہیں السکنا تھی اس لیے بیضروری قرار پایا کہ ہر جماعت اور ہر قبیلہ میں پھھا سے لوگ موجودر ہیں جو تعلیم وارشاد کا فرض انجام دے کیس اس بنا پرقر آن مجید میں تھم آیا۔
اور ہر قبیلہ میں پھھا سے لوگ موجودر ہیں جو تعلیم وارشاد کا فرض انجام دے کیس اس بنا پرقر آن مجید میں تھم آیا۔

﴿ وَ مَا کَانَ السَّمُ وَ مِسْمُولُ لِیسْمُولُ الْکَافَةُ فَمُولًا اَفْعَ مِنْ مُلِّ فِرُفَةٍ مِسْلُهُمُ طَآئِفَةٌ لِیُسْمَقَّهُوا فی الذیب وَلِیُسْدُرُولُ فی (توبہ -رکوع) آخر)

الذیب وَلِیُسْدُرُولُ قَوْمَهُمُ اِذَا رَحَعُولَ اللَّهِمُ لَعَلَّهُمُ یَحُذُرُولُ کی (توبہ -رکوع) آخر)

ادر سب کے سب مسلمان تو سفر کر کے (مدینہ) نہیں آسے اس لیے ہر قبیلہ سے ایک گروہ کو آنا جا ہے تاکہ وہ شریعت میں تفقہ حاصل کریں اور تاکہ واپس جو کرا پی قوم کو ڈورا کیں شاید لوگ بری باتوں ہے بھیں۔

# ان کی تعلیم وتربیت:

چونکہ مقصد بیتھا کہ ایک ایک جماعت تیار کی جائے جو نہ صرف شریعت کے اوامر ونواہی ہے واقف ہو بلکہ

شب وروز آنخضرت و کھنا کی خدمت میں رہنے ہے تمام تر اسلامی رنگ میں ڈوب جائے جس کی گفتار کروار ہات جیت نشست برخاست تول وعمل ایک ایک چیز تعلیم نبوی کے پرتو ہے منور ہو جائے تا کہ وہ تمام ملک کے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ کمل بن کے اس لیے عرب کے ہر قبیلہ سے ایک جماعت آتی تھی اور آپ کھنا کی خدمت میں رہ کر تعلیمات سے بہرہ اندوز ہوتی تھی۔

حضرت ابن عباس سے روایت ہے۔

﴿ كَانَ يَنْطَلَقَ مِنْ كُلِّ حَيْ مِنَ الْعَرْبِ عَصَانَةً فَيَاتُونَ النِّي ﷺ فيسا لُونَهُ عَمَا يَرِيدُونَ مِنَ امردينهِم ويتفقهوا في دينهم﴾ لم

عرب کے ہر قبیلہ کا ایک گروہ آنخضرت و ایک کے پاس جاتا تھا اور آپ سے مذہبی امور دریو فت کرتا تھا اور دین میں تفقہ حاصل کرتا تھا۔

داعیان اسل م جواطراف عرب میں بھیج جائے تھے ان کو ہدایت کی جائی تھی کہ لوگوں کواس بات پر آ مادہ کریں کہ دوطن چھوڑ کرمد بینہ آ جا کیں اور یہیں بودو باش اختیار کریں اس کا نام جبرت تھا اس بنا پر بیعت کی دوشمیس کردگ گئی تھیں 'بیعت اعرائی اور بیعت اجرائی صرف ان بدوؤں کے لیے تھی جن کو پچھوڈوں مدینہ منورہ میں رکھ کرتعلیم و بنامقعود تھا۔ مختفر مشکل الآ ثار میں روایت ہے کہ عقبہ جنی جب اسلام لائے تو آنخضرت و ایک ان سے دریا دت کیا کہ بیعت اعرائی کرتے ہویا بیعت ہجرت ؟اس کے بعد مصنف لکھتا ہے۔

﴿ ان البيعة من المهاجر توجب الاقامة عنده على المسرف فيما يصرفه فيه من امور الاسلام بخلاف البيعت الاعرابية ﴾

جرت کی بیت کرنے سے لازم ہوج تا ہے کہ آنخضرت بھٹا کے پاس قیام کرے تا کہ آنخضرت کے ان کو اسلامی امور میں لگا کی اور بیعت اعرابی میں بیضروری نہیں۔

اک بنا پرعرب کے بہت سے خاندان اپنے گھروں ہے ججرت کرکے مدینہ بیں چھے آئے تھے۔ حضرت ابوموی اشتعری آئے اور مدینہ بیل آباد ہوئے۔ خلاصتہ الوفاء سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ بیل ابوموی اشتعری آئے تھے اور چونکہ مجد نبوی سب کے جہدیہ وغیرہ قب کل کا لگ الگ مسجد بی تھیں۔ بیوہی قبائل تھے جو بجرت کرکے مدینہ آگئے تھے اور چونکہ مبجد نبوی سب کے لیے کا نی نبھی اس لیے الگ الگ مسجد بی بن گئی تھیں۔

تعلیم وارشاد کے مختلف طریقے <u>تھے۔</u>

ایک بید که دس بیس دن یا مهیدند دومهیدند ره کرعقا کداور فقد کے ضروری مسائل سیکھ لیتے تھے اور اپنے قبائل میں واپس جاتے تھے اور اپنے قبائل میں واپس جاتے تھے اور ان کو تعلیم دیتے تھے۔ مثلاً مالک بن الحویرث جب سفارت لے کر آئے تو جیس دن تک قیام کی اور ضروری مسائل کی تعلیم حاصل کی۔ جب چلنے گئے تو آپ واپس کے فرمایا۔

﴿ ارجعواالي اهليكم فعدموهم ومروهم وصنوا كما رايتموني اصني ﴿ يَحْدَى إِبِرَمْ البِهِ ثُمُ )

این خاندان میں داپس جاوَان میں رہ کران کواوامرشر بیت کی تعلیم دوادر جس طرح مجھ کونماز پڑھتے دیکھا ہے ای طرح نماز پڑھو۔

و در راستقل طریقہ درس کا تھ لینی لوگ متقل طریقہ ہے مدینہ میں رہتے تھے اور عقا کد شریعت اور اخلاق کی تعلیم پاتے تھے ان کے لیے صفد خاص درس گاہ تھی اور اس میں زیادہ تروہ لوگ تیا م کرتے تھے جوتمام دنیاوی تعلقات سے آزادہ ہو کرشب وروز زیدوعباوت اور زیادہ تر خدمت علم میں مصروف رہتے تھے۔

مفتلو قا کتاب العلم میں روایت ہے کہ ایک دفعہ آنخضرت و کھٹا سمجد میں تشریف لے مکئے اس وقت سمجد میں دو حلقے تھے۔ حلقہ ذکرا ورحلقہ درس آنخضرت کھٹا حلقہ درس میں جا کر بیٹھ گئے۔

اس وفت کی اصطلاح میں ان طالبان علم کو قراء کہتے ہتے چنانچہ سی بخاری وغیرہ میں ہر جگہ بی تام آتا ہے۔ عرنیہ میں جولوگ تعلیم وارشاد کے لیے سی تھے اور کفار نے ان کو دھو کے سے شہید لے کر دیا تھا وہ ای درسگاہ کے تربیت یافتہ سے اور کتب حدیث میں ان کا نام ای لقب (قراء) کے ساتھ آیا ہے۔ ارباب سیر نے لکھا ہے کہ ان لوگوں میں سے جب کوئی شادی کر لیتا تھا تو اس جماعت سے نکل جاتا تھا اور ان کے بجائے دوسر بےلوگ واضل ہوتے تھے۔

اصحاب صفدا کر چہاس قدر مفلس اور نا دار تھے کہ کی کے پاس ایک کپڑے سے زیادہ نہیں ہوتا تھا جس کوگر دن سے باندھ کر گھٹنوں تک چھوڑ دیتے تھے کہ چ در اور تہد دونوں کا کام دیتا تھا' تا ہم بیلوگ پاؤں تو ڑکر نہیں بیٹھتے تھے بلکہ جنگل میں جا کرلکڑیاں چن لاتے تھے اوران کو نیچ کر آ دھا خیرات کردیتے اور آ دھا اخوان طریقت میں تقسیم ہوتا تھا۔ اس بنا پرتعلیم اور درس کا وقت رات کو مقرر کیا گیا۔ بعض روا تھوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس درسگاہ کے معلمین میں سے حضرت پرتعلیم اور درس کا وقت رات کو مقرر کیا گیا۔ بعض روا تھوں جا دھنرت عمر شنے نے جو مشہور صاحب علم تھے اور جن کو حضرت عمر شنے نے نانہ خلافت میں تعلیم فقد وقر آن کے سے فلطین بھیجاتھ۔ ایودا کہ دمیں حضرت عبادہ بن الصامت شنے دوا بہت ہے۔

﴿ علمت ماسّا من اهل الصفة القرآن و الكتاب فاهدى الى رجل منهم قو ساك (صفحه ۱۲۹ جدوم) ش نے اصحاب صقیمیں ہے چندلوگول کوقر آن مجیداور لکھنے کی تعلیم دی اس کے صلیمیں مجھ کوائیک محفی نے ایک کمان تحقہ میں دی۔

ایک روابیت میں یہ بھی ہے کہ آنخضرت وہ کیا نے عبادہ گا کواس تخذ کے قبول کرنے کی اجازت نہیں دی۔ بعض روا یتول سے معلوم ہوتا ہے کہ درسگاہ صفد کے علاوہ اور بھی کوئی جگھی جہاں اصحاب صفہ رات کو تعلیم پاتے ہے۔ منداما ابن حنبل میں ہے۔

﴿ عن اسس كاسوا سسعيس فكانوا اذا جنهم الليل انطلقوا الى معلم لهم بالمديدة فيدرسون الليل حتى يصبحوا ﴾ (مندجد اسفي ١٥٤٧) فيدرسون الليل حتى يصبحوا ﴾ (مندجد اسفي ١٥٤٨) حضرت الس اسميم بيل كرامى ب صفيل بي مرضى رات كوايك معلم كياس ب تقاور اسم تك درس بيس مشغور د بح عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواح بہت کم تھا لیکن اسلام آیا تو تحریر و کتابت کافن بھی کو یا ساتھ لے کرآیا۔ سب
سے بڑی ضرورت قرآن مجید کے ضبط و تدوین کی تھی اس بنا پرآنخضرت و کھٹانے شروع ہی سے کتابت کی ترویج کی
طرف تو جدفر مائی۔ جنگ بدر کے ذکر میں گزر چکا ہے کہ اسیران جنگ میں سے جولوگ فدیڈ بیس اوا کر سکے ان کواس شرط پر
رہا کیا گیا کہ مدینہ میں رہ کرلوگوں کو ککھنا سکھا ویں۔ ابوداؤ دکی فدکورہ بالاحد بہٹ سے ثابت ہوتا ہے کہ اصحاب صفہ کو جو تعلیم
دی جاتی تھی اس میں لکھنا بھی داخل تھا 'چنا نچے حضرت عبادہ"قرآن مجید کے ساتھ لکھنے کی بھی تعلیم و سے تھے۔

# مساجد کی تغییر:

(آتخضرت ﷺ کا اگرچہ ترتی وجاہ پرتی ہے طبعًا نفور تھے اور اس کیے اینٹ اور مٹی برصرف زر ناپند فرماتے تھے تاہم چونکہ اسلام کی تمام تحریکات کا مقصد صرف رفع ذکر اور تشبیح و نقذیس البی تھا' اس بنا پر ہر قبیلہ کومسمان ہونے کے ساتھ سب سے پہلے سجد کی ضرورت پیش آتی تھی- ایک سبب اس کا یہ بھی تھ کہ یہ سجدیں صرف نمازی پڑھنے کے کام میں نہیں آتی تھیں بلکہ در حقیقت بیتمام اہل قربہ یا اہل محلّہ کو دن رات میں یا نچ بارا بیک جگہ جمع کر کے ان کی اجماعی اورا تحادی قوت کوروز بروز اور زیاده ترقی دینے کا ذریعہ بھی بنتی تھیں اس لیے آپ 🦓 با جماعت نماز پڑھنے کی سخت تا كيد فرماتے تھے۔خود مدينہ كاندر بہت سے قبائل آباد تھے- ہر قبيلہ كاالگ الگ مخلہ تھااور ہرمحلہ ميں ايك ايك مبحد تقى۔ ابوداؤد نے کتاب المرامیل میں بسند لکھا ہے کہ صرف مدینہ کے اندر آپ کے زمانہ میں ۹مسجدیں تھیں جہاں الگ الگ جماعتیں ہوتی تھیں'ان کے نام یہ ہیں۔ مسجد بنی عمرو' مسجد بنی ساعدہ' مسجد بنی عبید' مسجد بنی سلمہ' مسجد بنی رائح' مسجد بنی زریق' مسجد غفار' مسجد اسم' مسجد جہینہ ۔ ان کے علاوہ متفرق روایات میں مختلف قبائل کی حسب ذیل مسجد وں کا اور پنة لگتا ہے مسجد بنی حدرہ مسجد بنی امیہ (انصار کا ایک قبیلہ تھا) مسجد بنی بیاضہ مسجد بنی احبی مسجد بنی عصبه مسجد الی فیصلیٰ ' مسجد ین دینار مسجد انی بن کعب مسجد النابغهٔ مسجد ابن عدی مسجد حارث بن خزرج مسجد یی علمه مسجد انفصیح مسجد بی حارثهٔ مسجد بی ظفرٔ مسجد بنی عبدالاشهل مسجد واقم 'مسجد بنی معاویهٔ مسجد بن قریظهٔ مسجد بنی وایل مسجد الشجر ق- یک روا جنول ہے رہیجی ثابت ہے کہا شاعت اسلام کے ساتھ ہی مدینہ سے باہر عرب کے گوشہ گوشہ بیل مسجدیں بنتی جاتی تھیں جہاں دن میں یانجے ہارخدا کا نام یکاراجا تاتھا۔ آنخضرت 🍇 نےغز وات میں معمول کرایا تھا کہ دات بھر ا نظار فرماتے تھے صبح کو جہاں ہے اذان کی آواز آتی وہاں حملہ نہ فرماتے چٹانچہ ایک سفر جہاد میں آپ ﷺ کے کا نوں میں ایک طرف سے اللہ اکبری آواز آئی تو آپ اللے نے فرمایا" بیتو فطری شہوت ہے" اس کے بعد آپ اللے نے اشهد ال لا اله الا الله كي وازى توفر مايا" أكس عنجات موكى "صىب في ادهرادهر نكاه دور الى تو معلوم مواكه برك کے چرواہے کی آ داز ہے۔ تمام مجاہرین اسلام کو بھی بھی تھم تھا' چنا نچرا یک بار آپ ﷺ نے ایک سریہ کوروانہ کیا تو بیہ وصيت فرمائي \_

ل اضافه تاختم باب "مؤوّ تين" \_

م بیتر متفصل مینی شرح بخاری جدام فید ۲۲۸ سے ماخوذ ہے۔

﴿ اذارایتم مسحدا او سمعتم صوتا فلا تقتلوا احدا الله الركبيل مجدويكمويااذان كي وازسنوتووبال سي فض و آل ندرتا-

ان روایتوں سے ایک طرف تو عہد نبوت میں اشاعت اسلام کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے اور دوسری طرف سے یہ تا بت ہوتا ہے کہ جوقب کل اسلام لائے تنے انہوں نے الگ الگ مسجدیں تعمیر کر لی تعمیں اور ان میں بنج وقتہ غلغد تکبیر واذ ان بعند ہوا کرتا تھا۔

عرب کے عام قبائل ہے بحرین کا ایک قبیلہ عبدالقیس اسلام لا چکا تھا-اس قبیلہ نے ایک مسجد تقییر کی تھی ' چنا نچہ اسلام میں مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلے جمعہ کی نمازای مسجد میں اوا کی گئی- بخاری کتاب الجمعہ میں ہے۔

﴿ عن ابن عباسٌ انه قال ان اوّل جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن مسجد عبدالقيس بحواثي من البحرين ﴾

حفزت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ مجد نبوی کے بعد پہلا جمعہ قبیلہ عبدالقیس کی مسجد میں پڑھا گیا جو بحرین کے ایک گاؤں میں جواثی تامی میں واقع تھی۔

الل طائف جب اسلام لائے تو آپ نے ہدایت فرمائی کہ خاص اس جگہ مبحد تغییر کرائی ہیں جہاں ان کا بت نصب تھ سے حضرت طلق بن علی سے روایت ہے کہ جب ہماری قوم کے لوگ آنخضرت و اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کی کہ ہمارے ملک میں ایک گرجا ہے تو آپ نے اپنے وضو کا پانی عنایت فر ایا اور ہدایت کی کہ ہوئے اور ہم نے عرض کی کہ ہمارے ملک میں ایک گرجا ہے تو آپ نے اپنے وضو کا پانی عنایت فر ایا اور ہدایت کی کہ گر ہے کوتو ڑ ڈ الواور وہاں یہ پانی چیزک کر مجد بنالو۔ چنا نچہ جب وہ لوگ واپس آئے تو حسب ارشاد مبحد تغییر کرلی۔ سے اس می کم مجد بی اگر چہ عرب کے گوشہ میں تغییر ہوئی ہوں کی لیکن عموماً احد دیث کی کمابوں سے صرف ان محدوں کا حال معلوم ہوسکتا ہے جو مدینہ اور عوالی مدینہ میں تغییر ہوئیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ عوالی مدینہ میں انصار کے جو کو کو آپ اور جولوگ روزہ وار ہیں وہ اپنے ایک دن ان میں منادی کرادی کہ جولوگ روزہ وار ہیں وہ اپنے دن ان میں منادی کرادی کہ جولوگ روزہ وار ہیں وہ اپنے دن اور کے لورا کر لیں اور جولوگ افطار کر چکے ہیں وہ لیقیہ دن روزہ رکھیں۔ اس اعلان کے بعد صحابہ شنے اس براس شدت

ل صحيح مسلم جيداول كتاب الادال ماب الامساك عن الاعارة قوم مى دار المكفر ادا سمع فيهم الادال

سے . بوداؤد کتاب الجہاد فی دعاء المشر کین ۔

سے نسائی کتاب المر جد صفحہ ۱۱۸

سم : والمعادجيد ول صفيه ٥٨٥ بروايت ابوداؤ والطي لسي .

ه سنن شائي سماب لمساجد ص ١١٨ هـ

کے ساتھ عمل کیا کہ خودروز ہے رکھتے تھے اور اپنے بچوں ہے روز ہے رکھواتے تھے پہاں تک کدان کو گھر ہے باہر مسجد میں لے جا کرر کھتے تھے اور جب وہ کھارتی ہے ۔ اِ ام بخاری نے جبح بخاری ہیں ایک مستقل باب باندھا ہے کہ'' مساجد کو اشخاص کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے یا نہیں ؟'' اور اس باب کے تحت میں جو حدیث لائے ہیں اس میں برتھر تے مبحد بنی زریق کا تام لیہ ہے ۔ حضرت انس بن ما لک '' آنخضرت و ان کے ساتھ عمر کی نماز پڑھ کر اپنے محلّہ میں آئے تھے۔ یہاں لوگ مبحد میں ختظر رہتے تھے۔ وہ آ کر کہتے تھے کہ مبحد بنوی میں نماز ہو چکی تب لوگ یہاں نماز پڑھتے تھے۔ یہاں لوگ مبحد میں انسانہ ہوتا ہے کہ ان قریب کی مبحد بنوی میں نماز ہو چکی تب لوگ یہاں نماز پڑھتے تھے۔ یہ ان روایتوں سے صاف ہا بت ہوتا ہے کہ ان قریب کی مبحد بن الگ الگ تھیں۔ محال کی روایتوں سے یہ بھی خابت ہوتا ہے کہ بعض لوگ آئخضرت و انکا کے ساتھ شریک بھر بی کہ بھر بیا کہ ایک ان مجد بی بھر ہوگیا کے ساتھ اس کے علاوہ جو قبائل آجرت کر کے آئے تھے وہ بھی اپٹی مبحد تھے رکھ کے ساتھ اس بھر جا کر اپنے تھے دو بھی اپٹی مبحد تھے رکھ کے ساتھ وہ بھی تائی جو طبقات این سعد میں ہے۔

﴿ ولحهينة مسحد بالمدينه ك ﴾

مدينه پيل جهينه كي ايك مجدب-

قبال کی ضروریات کے علاوہ معجدول کی تغیر کا ایک بڑا سبب بیہ ہوتا تھا کہ آنخضرت وی اواہ میں جہال کہیں نماز پڑھتے تھے وہاں سی بہتر کام جو تغیر کر لیتے تھے۔ ادام بخاری نے تیجے بخاری میں ستقل باب باندھا ہے جس کا عنوان بہ ہے سار سسسا بعد استی علی صرف المدیسة والمواضع التی صلی فیھا المبی صلی الله علیه و سسم۔ لیحنی وہ معجدیں جو مدید کے داستوں اوران مقابات میں واقع ہیں جہاں آپ وی نے نماز پڑھی ہے اوراس کے تحت میں اس متعدد معدد سیدوں کا تام لیا ہے اور حافظ ابن جرنے ان کے حسب ذیل نام گنائے ہیں۔

مسجد قبی مسجد التقصیح "مسجد بنی قریظه مشربه ام ابراجیم مسجد بنی ظفریا مسجد بغله مسجد بنی معاویه مسجد فتح "مسجد تقسیر مهولی جیران مسجد تان حافظ ابن حجر نے بیجی لکھا ہے سی کہ مدینه اورا طراف فدینه میں جومسجدیں منقش پھروں سے تقمیر مہوئی جیران سبب میں آئے ضرحت و اللی ہے کیونکہ حصرت عمر بن عبدالعزیز نے جب ان مساجد کی تجد ید کی تھی تو اہل مدینہ ہے اس کی تحقیق کر کی تھی۔ ہے مدینہ ہے اس کی تحقیق کر کی تھی۔ ہے

آئمه نماز كاتقرر:

مں جدکی تغییر کے ساتھ ساتھ ریبھی ضروری تھا کہ مختلف قبائل کے لیے الگ انگ امام مقرر کردیئے جا کیں عمو یونٹ ریف میہ جاری تھی کہ جوقبیلہ مسلمان ہوج تااس میں جوشن سب سے زیادہ حافظ قر آن ہوتا وہی امام مقرر کردیا ہے "

ل معيمهم كتاب الصيام باب من اكل في عاشورا وفليكف بقيم يوم

الم مندابن منبل جلد ١٣٥٠ ١٣٣٢

سم طبقات ابن سعد جز ورائع صفي ١

س فتح امباری جدد اول صفحه استیا

وراس شرف میں چھوٹ بڑے غلام آقا سب برابر تھے۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ میں جومہاجرین آپکے تھے ان کے اہام حضرت ابوحذیفہ آکے آزاد کروہ غلام س لم شتھے۔ جرم کا قبیلہ جب اسلام لایا تو عمرو بن سلمہ جرمی اس وقت سات یا آٹھ برس کے کم سن بچے تھے لیکن چونکہ اپنے قبیلہ میں قرآن کے سب سے بڑے حافظ وہی تھے اس لیے وہی اہام قراریائے۔

امامت كے انتخاب كے ليے آنخضرت في نے چنداصول مقرر فرماديئے تھے۔

﴿ عن ابى مسعود الانصارى قال قال رسول الله ﷺ يوم القوم اقراهم لىكتاب الله على عن ابى مسعود الانصارى قال قال رسول الله على يوم القوم اقراهم لمكتاب الله على عنه القراء قاسواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم سنا، (سلم)

ابومسعود الصاري ہے مروی ہے کہ آنخضرت و کھی نے فرہ با کہ جماعت کی ،مامت وہ کرے جوسب سے زیادہ کلام اللہ پڑھا ہوا گراس میں سب برابر ہوں تو جوسنت سے سب سے زیادہ واقف ہوا گراس میں بھی مساوت ہوتو جس نے سب سے پہلے بجرت کی تھی اوراس میں بھی سب برابر ہوں تو جس کی عمر زیادہ ہو۔

جب کوئی ایس فلیلہ خدمت اقدی میں حاضر ہوتا تو آپ پو چھتے کہم میں سب سے زیادہ حافظ آن کون ہے؟
اگر کوئی ایسا شخص ہوتا تو لوگ اس کا نام لیتے اور آپ اس کواس عہدہ پرخودمتاز فرہ نے 'چنانچہ اہل حاکف کے ان معثان بن ابی العاص اس طرح مقرر ہوئے تھے اور سب میں وی الحیثیت ہوتے تو ارشاد ہوتا' تم میں جو بڑا ہووہ جماعت کی امامت کرے۔ مالک بن حویر شد جب اپنی قوم کی طرف سے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو آنخضرت و الکنائے کہی ارش و فرمایا۔

مدینہ بین میں مدینہ سے باہراطراف بیل عرب کے مختلف صوبوں بیس ، جہاں جہاں مسجدیں تغییر ہوئی تغییں ظاہر ہوئے کہ وہاں ہرجگہ الگ الگ امام مقرر ہوئے ہوں گے۔ جن قبائل بیس عمال مقرر ہوئے تھے وہی ان کے امام بھی ہوئے تھے ال بیڑے بڑے بڑے بڑے مقامات میں مید دونوں عہدے الگ الگ ہوئے تھے۔ عمی ن میں حضرت عمر و بن العاص عال تھے اور ابوزید انصاری امام میں افسوس ہے کہ احاد بیٹ وسیر کی کتابوں میں نام بنام ان کی بیجا تفصیل مذکور نہیں۔ سخمنی و تقامت میں جہاں کا سراغ لگ سکا ہے ، وہ حسب ذیل ہے۔

| كيفيت                                                  | مقام تقرر · | ام             |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| بھرت نیوی ﷺ ہے پہلے انسار کی امامت کرتے تھے (بن بشامور | مديية مثوره | مصعب بن عمير"  |
| بيعت عقب )                                             |             |                |
| آ تخضرت ولا كالم تفية ورى سے بہلے مهاجرين كامام تھے۔   | 17          | سالم مولیٰ ابی |
| ( بخاري والوداؤر )                                     |             | حد نفه         |

لے منتخ الباری جلداول \_ ۲ مندابن حنبل جدر منفی ۱۱۸\_

| جبآب الله ميند بإبرغ وات من آشريف فرما بوت تواكثر محابة      | مدينة متوره | ابن ام مکنوع               |
|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| مجى امركاب اوت ليكن چونك سيآ كلمون سے معقدار عقمال لئے مديدى |             |                            |
| من مستر تصال مب سال موقع راني كالسلام قروفر ماجات (اورور)    |             |                            |
| آ تخضرت الله عدم تشريف آوري پرمسجد نبوي من امام موتے تھے     | 11          | ابو بكر <sup>ط</sup> صد يق |
| ( منجی بخاری )                                               |             |                            |
| ا ہے قبیلہ کے امام تھے (ابوداؤ ونسائی)                       | ينوساكم     | عتبان من ما لك             |
| ا ہے قبیلہ کے امام تھے ( بخاری وغیرہ )                       | بؤسلمه      | معاذ" بن جبل               |
| ا پے قبلہ کے امام تھے ( بخاری )                              | متعدقباء    | ایک انصاری ْ               |
| ا ہے قبیلہ کے امام تھے (ابوداؤ ڈنسائی)                       | C7.5.       | عمرو" بن سلمه              |
| ا ہے قبیلہ کے امام تھے (ابوداؤ د)                            | 77.3.       | اسيد" بن حفير              |
| ا ہے قبیلہ کے امام کا نام مشکوک ہے۔                          | بنونجار     | انس" بن ما لك يا كوئي      |
| ائے قبلے کے امام تھے۔ (مندجلد استحداد)                       | =           | دوس عصالي                  |
| ا ہے قبیلہ کے امام تھے۔ (ابوداؤد)                            | =           | مالك بن وزث                |
| ایخ قبیلہ کے امام تھے (نسائی)                                | كمة معظمه   | عمّاب "بن اسيد             |
| ا پیز قبیلہ کے امام نتے (ذکر وفد طائف)                       | طا نف       | عين شبن افي العاص          |
| ا ہے قبیلہ کے امام تنے (بلاؤری ذکرعمان)                      | عمان        | ابوز يدانصاري              |

موذ تين:

| مجد             | مقام         | r t                    |
|-----------------|--------------|------------------------|
| موذن مسجد نبوي  | مدينة مؤوره  | بلال " بن رباح         |
| مود ن مسجد نبوى | مذبينامتوره  | عمرو" بن ام مكتوم قرشي |
| موذن مسجد قباء  | عوالي مديينه | سعدالقرظ"              |
| موذن مجدحرام    | که کرمه      | ابونحذوره في قرى       |

# تاسيس وتكميل شريعت

﴿ الَّيْوُمَ اكْمَلُتُ لَكُمُ دِيْنَكُمُ وَ اَتُمَمُتُ عَلَيْكُمُ بِعُمَتِي وَرَصِيْتُ لَكُمُ الْإِسُلَامِ دِينًا ﴾

(آج ہم نے تہمارا فہ ہب كائل كرديا اورا في فعت تم پرتمام كردى اوراسلام كوتہارے ليے فہ ہب پسندكيا)۔

پيتمام استطاعات اور لقم وسق اسلام كاحقيق نصب العين ندتھا بلكہ جيں كہ بد نفصيل او پر بيان كي جا چكا ہے ئيراس سيے تف كہ ملك بيل امن و امان بيدا ہو اور ايك منظم اور با قاعدہ حكومت كا وجود ہو تا كہ مسلمان ہے روك توك اد. بلا مزاحت ايخ في في اس آبے محتی ہے اس آبے ہے کہ حضرت عبدالله بن عمر سے كى في اس آبے ہے کہ حضرت عبدالله بن عمر سے كى في اس آبے ہے کہ حضرت عبدالله بن عمر سے كى في اس آبے ہے کہ حضرت عبدالله بن عمر سے كے اس آبے ہے کہ حضرت عبدالله بن عمر سے كے اس آبے ہے کہ حضرت عبدالله بن عمر سے كى في اس آبے ہے کہ حضرت عبدالله بن عمر سے كے دعشرت عبداله بن عمر سے كے دعشرت عبدالله بن عمر سے كے دعشرت عبدالله بن عبد الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبد الله بند الله بن عبد الل

﴿ وَقَاتِنُوهُمُ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَّةً وَّيَكُونَ الدِّينُ كُنَّهُ لِلَّهِ ﴾

ان کا فروں ہے جہ دکرو یہاں تک کہ فتنہ ندر ہے اور تد ہب تمام تر خدا کے ہے ہوجائے۔

انہوں نے فر مایا کہ 'میہ آنخضرت و الکا کے زمانہ میں تھا جب اسلام کم تھا۔ آ دمی اپنے فد ہب کی بتا پر فتنہ میں جنل ہوج تا تھ 'لوگ اس کولل کردیتے تھے اب جب اسلام ترقی کر گیا تو کوئی فتنہ بیس رہا'' ل

آجرت ہے آٹھ برس تک کا زمانہ تم م تر (انہیں فتوں کی دارو گیر، مخالفین کی شورشوں اور ہنگاموں کی مدافعت اور ملک بیں امن وامان قائم کرنے بیں گزرا) اس بیے آٹھ برس کی وسیج مدت بیں فرائض اسلام ہے جو چیز ہرجگداور ہر موقع پر نمایاں نظر آتی ہے وہ صرف جہ د ہے یہ وجہ ہے کہ تاریخ میں ایک ایک غزوہ کی تفصیل سینکٹر وں صفحات بیں ہے کہ تاریخ میں ایک نماز روزہ زکوۃ کے متعلق دودو چار چارسطروں سے زیادہ واقعات نہیں ہیں 'وہ بھی اس طرح کہ جب کوئی سند تم ہوتا ہے تواس قدر مکھ دیے ہیں کہ ای سال فرض نم زکی رکھتیں دو سے چارہ وگئیں۔

اس کی وجہ بینہیں کہ خدانخو استدار ہاب سیر دیگر فرائفن کی اہمیت اور عظمت پیش نظر نہیں رکھتے تھے بلکہ واقعہ سے ہے کہ غز اوت کی مصرو فیت (اور ملک کی بدامنی) کی وجہ ہے اکثر فرائفن دیر میں فرض ہوئے اور جو پہلے فرض ہو بچے تھے ان کی پنجیل بھی بتدریج اسی زمانہ میں ہوتی رہی جس کے لیل ونہار زیادہ تر میٰ نفین کے تیر ہاراں کے روکئے میں بسر ہو گئے۔

جن احکام کاتعلق قائون ملکی سے تھ وہ اس وجہ سے نازل نہ ہو سکے کہ اب تک اسلام کوئی حکمر ان طاقت نہ تھ'
خانص نہ ہی فرائفن اور احکام بھی رفتہ رفتہ ای زمانہ میں نازل ہوتے رہاور بندر بڑی جیسے جیسے ان کے مناسب صاات
پیدا ہوتے جاتے تھے وہ پخیل کو پہنچ رہے تھے۔سب سے بڑا نکتہ احکام کے تدریجی نزول میں بیرتھا کہ ان سے مقصوہ محفل
عربوں کوان کا بتا و بیانہیں تھا بلکہ عملاً ان کی زندگی کوان پر کاربند بنا و بینا تھا اس لیے نہا ہے ، ہتر آ ہتہ بندر ترج تر تیب کے
ساتھان کو آ گے بڑھا یا گیا۔ ای نکتہ کو حضرت عائشہ "نے نہا بیت خوبی سے بین فرمایا ہے کہ" پہلے عذاب و ثواب کی آ بیش بازل ہو کے ورندا کر پہلے ہی دن بیرتھم ہوتا کہ شراب نہ پوئا نازل ہو کے ورندا کر پہلے ہی دن بیرتھم ہوتا کہ شراب نہ پوئا

لے ہخاری جلد اصفحہ کا تغییر سورہ انفاں۔

تو کون مانتا؟" کے

الغرض ان مختلف اسب کی بنا پر اسلام کے اکثر فرائض اور احکام اس وقت پخیل کو پہنچے جب تمام ملک میں امن وا یان قائم ہو گیا' مکہ معظمہ کے قیام تک روزہ سرے سے فرض نہیں ہوا' مدینہ منورہ میں روز نے قرض ہوئے لیکن زکو ق کی فرضیت سات آٹھ سال کے بعد ہوئی۔ اس کی وجہ بہی تھی رات دن کی معرکہ آرائیوں سے مالی جالت اس حد تک پہنچنے کہاں پائی تھی کہز کو ق کی فرضیت کا موقع آئے۔ فتح مکہ سے پہلے مسلمان اس سرز مین مقدس میں قدم نہیں رکھ کئے سے اس لیے اس وقت تک جج بھی فرض نہ ہوا۔ نماز روزانہ کا فرض ہے۔ اور بیفرض اسلام کے وجود کے سرتھ آیالیکن اس کی تنجیل بتدری ہجرت کے چھسات برس کے بعد ہوئی۔ ۵ ہجری تک نمی زیس بات چیت کرنا جو بڑ تھا اور کوئی باہر کا آدمی سلام کرتا تو نمی زی میں نماز میں جواب دیتے تھے جیسا کہ بوداؤ دوغیرہ میں متعدد روایتیں فہ کور ہیں۔ سلام کرتا تو نمی زی عین نماز میں جواب دیتے تھے جیسا کہ بوداؤ دوغیرہ میں متعدد روایتیں فہ کور ہیں۔ سلام کرتا تو نمی زی عین نماز میں جواب دیتے تھے جیسا کہ بوداؤ دوغیرہ میں متعدد روایتیں فہ کور ہیں۔ سلام کرتا تو نمی زی عین نماز میں جواب دیتے تھے جیسا کہ بوداؤ دوغیرہ میں متعدد روایتیں فہ کور ہیں۔ سلام کرتا تو نمی زی عین نماز میں جواب دیتے تھے جیسا کہ بوداؤ دوغیرہ میں متعدد روایتیں فہ کور ہیں۔ سلام کرتا تو نمی دوغیرہ فیمیں اس وامان قائم ہوگیا تو غربی احکام کی تفصیل

غرض فتح مکہ کے بعد جب کفر کا زورٹوٹ گی' اورتمام ملک میں امن وامان قائم ہو گیا تو نہ ہی احکام کی تفصیل اور نظام شریعت کی تنکیل کاموقع آیا-احکام بہت سے ایسے تھے جومرے سے ابھی شروع نہیں ہو نے تھے۔ مثلاً زکو ق' جج' حرمت رباءُ وغیرہ۔ بہت سے ایسے تھے کہ ابتدائی ارکان قائم ہو گئے تھے لیکن تنکیل نہیں ہوئی تھی۔ سی



المصحح بخارى باب تايف لقرآن ـ

سع اسلام کے بعض احکام کے فزوں اور تدریجی تحمیل کی تاریخ جلد اوں کے وقعات متفرقہ کے تحت میں بھی ضمن گزر پھی ہے ناظرین کے دوجگہ حکام کی تاریخ اور شین میں یہاں سے اختلاف پائیں گے اس کے متعلق بیرع ض ہے کہ جدد ول میں عام مورضین اور ارباب میرکی تقلید کی گئی ہو دوجگہ حکام کی تاریخ اور کت شان فزوں سے استفار میکر کے جو مرحقق نظر آیا ہے س تقصیل کی تی ہو رسم ہ ہے کدا حکام کے شین اور تاریخیں کتب صدیت میں ہوتھ سے کہ کو رئیس میں ہے۔ تحدیثین اور رباب را بہت سے تی رہت استعباطات میں اور ان ما پر باہم ان میں است استعباطات میں اور ان ما پر باہم ان میں است استعباطات میں اور ان ما پر باہم ان میں است است میں اور ان ما پر باہم ان میں است است میں اور ان میں بائس ا

# عقا كداورا سلام كےاصول اولين

(اسروم کے فرائض مین مقامہ میں یعنی تا ہید، ریا ہے اور مد، قیامت، حشا و نشر موہ ہو ہو ایران ان- آنخضرت ﷺ پراوں جووجی نازل ہوئی یعنی ہو فرائس سے رتان تا ہے۔ یہ اس ان ایرانی بولی کے سوالی کا مخصوص عقیدہ کی تعلیم نیٹھی سیکن دوسری ہارجووجی نازں ہونی وہ پیٹھی۔ تا

> ﴿ يَا اللَّهَا الْمُدَبِّرُ (وَقُمَ فَالْمَرُ () وَرِيْتَ فَكُنْرُ () وَثَيَانَتْ فَضَهُر () وَ أَدَا فَاهَا أَ الْنَافِ وَمَا وَيَصِيرُ وَاللَّهِ الْفُلُولُ وَوَرَا اللَّهِ بِيرِورَوَكُونَ بِيرَالِي مِرْاقِي مِرْاؤِلُ مَرْاوَرِيَّوْلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَيُولُولُ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيَالِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فِي أَوْلِي اللَّهِ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهِ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ فَيْ اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي مِنْ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّالِقُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَا لَا لَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللّ

اس کے بعد مکی معظمہ کے تیام کے رہائی ہیں جس قدر تربیتی ہانی ہوئیں وہ بیشتر عقا کہ معظمہ کا بیام کی برائی خدا کی عظمت وجل لی کا ظہار تیامت کے بوعات ہوں اور بہت ودواز نے کا بیر تربیا نارس مت در مخواص ورس کی ضرورت کے الأل کد میں تیرہ برس تک زیادہ تربیکی مطاب واہو ت رہے سے خوض عقا کہ نے تام اجزا اور بیت ہان کا ضرورت کے الأل کد میں تیرہ برس تک زیادہ تربیکی مطاب واہو ت رہے سے خوض عقا کہ نے تام اجزا اور بیت ہان کا اسلام می میں لوگ رکومن سے جو جھے تھے سیکن تھی آبتوں کے استقامہ و سے خواج میں جارہ ہوتا ہے کہ جو بیت میں ہوتا ہے۔ کہ جو بیت میں ہوتا ہے۔ کہ جو بیت میں ہوتا ہے۔ کہ تام اسلام کی میں میں میں میں میں میں ہوتا تھی۔ عقا کہ کا مسلس بیان سورہ بتر ہ و ورسوں و سعد قت برص نے مواج نے کیکن میں بیت تربیک میں میں ہوتا ہے۔ کہ اسلام سے میں ہوتا ہے۔ کہ ورسوں کی مجموعی تعلیم شروع بوج حق ہے۔

ايمان اور سوام ئه المين اصول ئه متعلق سور و بقره في سب سي بيلي آيت بيه به المؤلف أي مت بيه و الله في أي مناو و الله و ال

جو تن و کیھے، بیمان لاتے بین آن زکھڑی مرتے بین ہم نے جوروزی وی بندس سے قریق مرتے بین اور جو س باتوں پرایمان رکھتے بین جو (اے محمہ) تجھ پر تاری سیس و جو بچھ سے پہنے نار ل ہو میں او ان کو تنزیت پر بھی یقین ہے۔

وسط سوره على بياصول دوبار داده بوت بيل

﴿ لَكُنَّ الْبُرِّ مِنَّ امْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوُمَ لَا يَحِرِ وَالْمَلْئِكَةَ وَالْكَتِبِ وَالنَّبِيِيْنَ ﴾ اليمن يَتَى بيتَ بَهُولَى ضِد إِ ﴿ قَيْمِتْ بِإِذْ شَنْهِ لِ بِأَسَّادِولٍ إِ الرَبِيْمِ ﴿ لِهِ اللَّهِ مِنْ ا

اس نے بعد نہا ہم اور و قاامر معض اخر فی احکام گئے ہیں۔ بید آئیں تھویل قبلہ کی میں ہیں اس کھوا بھری میں نازل ہو کیں سالی کی تفصیل مورہ ہے خریش کی تی ہے بیاتہ بنی اجم سے چند ساں بعد فرید سے بالی میں جیسا کہ حضر سے عد کشر اورانان مہائ کی روانتوں سے تابت ہے۔

ل اضافة تاختم باب " تيم " .

مع صحیح بخاری تفسیر سوره مدژب

LUTA LUTLIO DE T

﴿ اَمْلَ الرَّسُولُ مِمَا أَسْرِ اللَّهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلَّ اَمِنَ مَالَيْهِ وَمَلْفَكَتِهِ و كُتُمَهُ وَرُّسُلَهِ ﴾ يَخْيِراس بِرايمان لايا جواس بِراس كرب كي طرف سے اترا اور تمام مسمان خدا بِ خدا كے فرشتوں بِرُاس كى كتابوں بِرُاءِين لايا جواس بِرايمان لائے۔

سور و نساء کی آیت میہ ہے جس میں ہائنعصیل بتایا گیا ہے کہ جو نوگ مسلمان ہو چکے ان کے کیا عقا کد ہوئے یا ہمیں۔

﴿ سَائِيهِ اللَّهِ الْمُو الْمُو بَاللَّهِ وَرَسُونَهُ وَ مَكْتَبَ لَدَى مِزْلُ عَلَى رَسُولُهُ وَالْكُتَبَ الدَى اسرل مِسُ قَسُل وَمِسُ يَنْكُفُرُ بَائِمَهُ وَمُشْكِتِهِ وَكُتُنَهُ وَرُسُنِهُ وَ لَيُومَ الْآحر فقدُ صلَّ صَلا لاَ يَعِيُدًا﴾ (پ٥٤٤)

اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہوا بمان ماؤ خدا پر ،اس کے رسول پڑا وراس کتاب پر جواس نے اپنے رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جواس سے پہلے اتاری اور جوفض خدا کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے پینجبروں کا دورروز آخرت کا اٹکار کرے گا وہ بخت گراہ ہوا۔

ا حادیث کتاب الایمان میں بہت ہے ایسے واقعات فدکور میں جن میں لوگول نے آپ وہ ہے اسلام اور ایمان کے معنی دریافت کے میں اور آپ وہ ہے اسلام اور ایمان کے معنی دریافت کے میں اور آپ وہ ہے کہ سائل کی یاوفت کی مناسب ہے مختلف جوابات دیئے میں۔ آپ وہ ہے ایمان کے مناسب ہے مختلف جوابات دیئے میں۔ آپ وہ ہے اسلام اور فرائل ہے کہ میں اس وفت تک اڑول جب تک لوگ یہ گوائی ندویں کے خدا ایک ہے محمد خدا کا وی خیم ہے نمازیں پڑھیں اور ذکو قادیں'۔

ایک دفعہ کی دیہات ہے ایک مسلمان حاضر خدمت ہوااور دریافت کیا کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ آپ ہے تمن چیزیں بتا کمیں رات دن میں پانچ وقت کی نمی زار مضان کے روز ہے اور زکو ہ ''عبدالقیس کے وفد نے ۵ ھیں حاضر ہو کرع ض کی کہ ہم دشمنوں کی مزاحمت کے سبب ہے ہمیشہ نہیں حاضر ہو سکتے اس لئے ایسے احکام بتا دیئے جا کیں جوان لوگوں کو بھی سناد یئے جا کمیں جوشرف حضوری حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ نے فر مایا۔

﴿ شهادة الله الا اله الا الله وال محمدا رسول الله واقام الصدوة وايتاء الركوة وصيام رمصال والا تعطوا من المغنم النحمس﴾

اس بات کی شہادت کہ خدا ایک ہے تھر خدا کے پیٹیبر میں نماز پڑھنا' زکو قادینا' رمضان کے روز سے رکھن اور ، ل غنیمت میں سے یا ٹیجال حصد دینا۔

ایک دفعد آپ می بہ کے جمع میں تشریف فرما تھے اس اٹناء میں ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ ایمان کیا چیز ہے؟
آپ نے فرمایا ایمان ہے ہے کہ خدا پر فرشتوں پر خدا کی ملاقات پر اس کے پیفیبروں پر اور مرنے کے بعد جی اٹھتے پر یفین ہو۔ اس نے بو چھا اور اسلام کیا ہے؟ فرمایا ''اسلام ہے ہے کہ صرف خدا کو بوجو، کی کو اس کا شکیف نہ بناؤ' نمی ز پڑھو فوض روح ہ اگر ورمضان کے روز ہے رکھو' اس نے پھر دریا فت کیا کہ ''احس ن کس کو کہتے جیں!''ارش ہو کہ ''خد کی اس طرح عبدت کروگویا کرتم اس کو دیکھتے تو وہ تم کو دیکھ رہا ہے''۔

یداصول اسلام کا تقریباً کامل نقشہ ہے عالبایہ سوال وجواب فتح کمدیعنی ۸ ھے پہلے کا واقعہ ہے کیونکہ اس میں خج کا ذکر نہیں ہے تا ہم اس قدراطمینان حاصل ہو چکا تھا کہ پھیل عبادت کے لیے خضوع وخشوع کی قید بھی احد فہ کی جاسکے اصول اسلام کا آخری اعلان ہیہ ہے۔

﴿ بنى الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و اقام الصلوة و ايتاء الزكوة و الحج وصوم رمضان،

اسلام کی بنا پانچ باتوں پر ہے اس بات کی گواہی کہ خدا کے سوا کوئی اور خدانہیں محمد اس کا پیخبر ہے تماز پڑھنا' زکو ہ ویتا' جج کرنا' رمضان کے روڑے رکھنا۔۔

رفتہ رفتہ ایمان اور اسلام کے اصول کلید کی جب پیمیل ہو چکی تواس کے جزئیات اور دیگر لوازم کی بھی تعلیم دی
گئا۔ آپ وہ ایک نے فرمایا کہ 'ایمان کی کچھاو پر ساٹھ شاخیں ہیں' جن بیں ایک شاخ حیا ہے'۔ ایک دفعہ فرمایا کہ' بہترین اسلام یہ ہے کہ مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے' ایک اور صاحب کے جواب میں فرمایا کہ' بہترین اسلام یہ کہ محتاجوں کو کھانا کھلاؤ اور کسی سے جان بہچان ہویا نہ ہوگر اس کو سلام کرو' یہ بھی فرمایا کہ' اس وقت تک تم مومن نہیں جب تک این کہ این کے لیے دبی پہندنہ کر وجوتم اینے لیے پہند کر تے ہو' لے جب تک این کے لیے وہی پہندنہ کر وجوتم اینے لیے پہند کرتے ہو' لے

غُرْض اسلام کے تمام اصول وفر دع کی تعلیم اس طرح بندر یج پیمیل کو پیچی گئی اور آخر ۹ ذی الحجه <u>واجه</u> جمعه کے روز وہ ساعت آئی جب خدا نے فر مایا۔ ع

# عبادات

او پر بیر صدیث گزر چکی ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ ان میں سے تو حید ورسالت کے علاوہ بقیہ چار چیزیں بعنی نماز'روزہ 'ج' زکوۃ عبادات میں داخل ہیں۔ ان میں سب سے اول شے نماز ہے۔ نماز کی صحت کے بیے متعدد شرطیں ہیں سب سے اول اور ضرور کی شرط طہارت ہے۔

### طیارت:

طہدت کے معنی یہ جیں کہ جہم اور لباس فلا ہری اور معنوی ہرتشم کی نبجاستوں سے پاک ہو۔ طہارت کو اسلام میں جو اہمیت حاصل ہے اس کا انداز واس سے کرو کہ دوسری ہی دفعہ کی وق سے جب احکام اور فرائض کا آغاز ہوا تو تو حید کے بعد دوسرائٹکم طہارت ہی کا دیا گیا۔

﴿ يَا اللَّهُ الْمُدِّنُّرُ وَقُهُمْ فَانَدُرُهُ وَرِدُّكَ فَكُبُّرُهُ وَثِيَّابُكَ فَطَهِّرَهُ وَالرُّجُرَ فَاهُمُ وَ الْمُدِّرُ ﴾ (مرثرا) اے جاوراوڑ منے والے! اتھاورڈ را اورائے پروردگار کی برائی کراورائے کیڑے یاک کراورتایا کی کوچوڑوے۔

لے بہتمام صدیثیں سیجے بخاری کتاب الایمان میں ہیں۔

مع المجمع بني ، ي تفسير آيت مذكور

اگرچہ مفسرین نے عموماً کپڑے کی طہارت ہے'' دل کی طہارت'' اور'' نایا گ'' ہے'' بت پرستی'' مراد لی ہے' تا ہم اس سے ظاہری طبہارت اور یا کیزگی کی اہمیت کا انداز ہ بھی ہوسکتا ہے۔ نم ز سے پہلے وضوکر نا فرض ہے۔ اس فرضیت کا ثبوت ابتدائے اسلام سے ثابت ہوتا ہے۔ تاریخ وسیر اور بعض روایات حدیث میں ہے کہ وضو کا طریقہ آغاز وحی ہی میں حضرت جبریل " نے آپ کو سکھایا تھا <sup>یا</sup> حاکم نے متدرک میں حضرت ابن عباس " ہے ایک روایت کی ہے جس ہے ظاہر ہوتا ہے کہآ پہجرت ہے پہلے بھی وضوفر ماتے تھے <sup>کلے</sup> کیکن قرآن میں وضو کا تھم با تفاق محدثین مدینہ میں نازل ہوا ﴿ يَآأَيُّهَا الَّذِيُنَ امَنُنُواۤ إِذَا قُمَتُمُ إِلَى الصَّلوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوَهَكُمُ وَايَدِيَكُمُ إِلَى الْمَرَافِق

وَامْسَحُوا بِرُءُ وُسِكُمْ وَارْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْسِ ﴾

مسلمانو! جب نماز کے لیے کھڑے ہوتو منہاور کہیتو ل تک ہاتھ دھونؤ سر پرمسے کر واور گھٹنول تک یا وَں دھولو۔

بیآ یت سورهٔ ما نده میں ہے اوراس سورة کی اکثر آپیٹی ہجرت کے جاریا نچ سال بعد کی ہیں- اس آپیت کے متعلق بخاری میں تصریح میہ ہے کہ وہ آیت تیم کے ساتھ اتری ہے۔ آیت تیم ہے ہے میں نازل ہوئی اس بنا پراکٹر علیء کی رائے یہ ہے کہ وضو پڑمل تو پہلے سے تھالیکن قرآن میں اس کی فرضیت ہجرت کے چار پانچ سال کے بعد نازل ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابتدالوگ نہا بت جلدی جلدی وضوکر لیتے تھے کچے حصہ بھیکتا تھا کچے نہیں بھیکتا تھا ' سے بین یااس کے بعد کے کسی سفر میں آپ 📆 کمہ ہے واپس آ رہے ہتے کچھ لوگ جمیٹ کر تالا ب کے پیس پہنچے اور جلدی جلدی ہاتھ منہ دھو لیا۔ایر یال کچھ جھیکیں کچھ خٹک رہیں۔ آپ نے فرمایا۔ س

> ﴿ ويل للاعقاب من النَّار اسبغوا الوضوء﴾ ان ایر ایوں پر دوز خ کی بھٹکارے وضوکو کال کرو-

اس وقت ہے'' اسباغ وضو'' نیعنی سکون وطما نبیت کے ساتھ وضو کے تمام فرائض ادا کرنا لازم قراریا حمیا-اسباغ وضو کے تمام فضائل آپ رہے نے بیان فرمائے-ابٹڈا وضوٹوٹے یانہ ٹوٹے ہرنم زے وقت تازہ وضوکرتے تھے کیکن آخر عام مسلمانوں پر جرہونے کے خیال ہے ہرونت ضروری نہ رہا سے اوراس کا اعلان آپ ﷺ نے عملاً فتح کمہ کے وفت فرمایا۔ 🖴

وضو کے لیے یانی کی ضرورت ہے لیکن ہروفت سفر میں اس کا ملنا مشکل ہے نیز بیاری کی حالت میں یانی کا استعال بھیمصرہےاس لیے ۵ ھیں تیمٹم کی آیت تازل ہوئی۔

ابن بشام و هنخ انباری بحواله مغازی این الهیعه وامام احمر جدیم ۱۲ اوابن ماجه ـ 1

فتح البري جنداص فحده ٢٠٥ وطبراني في الاوسط ..

للحيح مسلم باب وجوب غسن الرجلين -

فتخ البارى بحوالها بوداؤ دواحمه

﴿ وَ لَ كُنتُ مِن مَرضى اوْ على سفر اوْ حاء احَدٌ مَنكُم من العاقط اوُلمسَتُهُ السّاء فلم تحدُو ما عُديدً من فلم الديكُم مِنهُ ما يُريدُ اللهُ بيخعل عبدكُم من حرح والكن يُريدُ اللهُ بيخعل عبدكُم من حرح والكن يُريدُ اللهُ بيضعل عبدكُم من حرح والكن يُريدُ اللهُ بيضهر له عبدكُم من حرح والكن يُريدُ اللهُ ميطهر المحمد عبدكُم مع اللهُ من المراج والمحمد عبد المحمد عبدكُم من المراج والمحمد المحمد عبد المحمد المح

> نی زآ تخضرت و کی میں تھی ہوا۔ ﴿ وَرَبَّكَ فَكَبَرَ ﴾ (مدثر) اینے پروردگار کی بڑائی (تحبیر) بیان کر۔

ال تکبیر ہے مقصود بجزنماز کے اور کیا ہوسکتا ہے؟ لیکن چونکہ تین برس تک دعوت اسلام تخفی رہی اور کفار کے ڈر سے ملا نینم زیڑھناممکن نہ تھا'اس سے صرف رات کو دیر تک نم زیڑھتے رہنے کا حکم تھا'ون میں کوئی نمی زفرض نہیں ہوئی' چنا نچے سورہ مزمل میں جوابتدائی سورتوں میں ہے ہے ، یہ حکم بتقریج نہ کورہے۔

﴿ يَا اللّٰهِ الْمُرَّمِّلُ ٥ قُم اللَّيْلَ الَّا قَيْلًا ٥ مَّصُفَةً أَو القُصُ منه قبيلاً ٥ أَوُ رد غلَيْه وَرتَلِ الْقُرُانَ تَرْتَيُلاً ٥ اللَّهُ سَنَعَى غَيْثَ قَوْلاً تَقَيْلاً ٥ إلّ سَاشِقَة النّبل هي أَشَدُ وَصَاً وَ أَقُومُ قَيُلاً ٥ الَّ لَتُ عِي اللّٰهِ وَمُ اللّٰهِ وَمُنْ اللّٰهِ وَمُنْ اللّٰهِ وَمُنْ وَصَالَ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهِ وَمُنْ اللّٰهِ وَمُنْ اللّٰهِ وَمُنْ وَمَنْ اللّٰهِ وَمُنْ وَمَنْ اللّٰهِ وَمُنْ وَمَنْ اللّٰهُ وَمُنْ وَمَنْ اللّٰهِ وَمُنْ وَمَنْ اللّٰهُ وَمُنْ وَمَنْ اللّٰهُ وَمُنْ وَمَنْ اللّٰهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ اللّٰهُ وَمُنْ وَمُ وَمُنْ وَمُونُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُونُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُونُ وَمُنْ وَمُونُ وَمُونُ وَمُنْ وَمُونُونُ وَمُنْ وَمُونُونُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ واللّٰ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَا مُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ واللّٰ وَمُعْمُونُونُ وَمُنْ وَمُونُونُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُونُونُ وَمُنْ وَاللّٰ وَمُنْ وَمُنْ وَاللّٰ وَمُنْ وَمُنْ وَالْمُومُ وَالْمُوالِمُ وَمُنْ وَالِمُ وَالْمُوالِمُومُ وَا مُنْ وَالِ

اٹھن نفس کوخوب زیریرتا ہے اور ہے وقت و ما کے لیے مناسب بھی زیادہ ہے دن کو تھے کو زیادہ شغل رہتا ہے، اپنے پروردگار کا نام لئے سب سے ٹوٹ کرائ کا مورہ۔

اس کے بعد مجمع وشام کی دو دور کعتیں اور فرض ہو کیں۔

﴿ و ادْ كُرِ اسْم ربَّكَ نُكُرةً وَّاصِيلاً ١٠ و من البَّل فا سنجُد لَهُ و سنَّخَهُ سِيلاً طويلاً ﴾ (دهر) صح وشام خدا كانام بي كراوررات كوفت ويرتك الله كرَّة سُّحِده كيا كراوراس كي تبيح بين كرب

رات کو دیر تک نماز پڑھنے کا جو تھم تھ ایک سال تک قائم رہا' چنا نچے حضرت عاصلہ 'بیان کرتی ہیں کہ آپ ایک سال تک تائم رہا' چنا نچے حضرت عاصلہ 'بیان کرتی ہیں کہ آپ ایک سال کے باول سوج ہو گئے کا اور اکٹر صحابہ کا ایک سال تک سال کے بعد فرضیت منسوخ ہوگئی کے اور تھم ہوا۔

﴿ اللَّهُ يُعَدُّرُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ مَن أَنْتُ اللَّهِ وَ لَصُعَهُ وَ أَنْتُهُ وَ صَائِعَةٌ مَّن الدين معث . والنّنه يُعَدَّرُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ مِن عَلَم اللَّه وَالحَرُونَ يَضُر تُونَ فِي الأرْض يَنتُعُونَ مِن عصل الله وَالحَرُونَ يَضُر تُونَ فِي الأرْض يَنتُعُونَ مِن عصل الله وَالْحَرُونَ يُضَاتِلُونَ فِي اللَّهِ عَلَيْرَة وَالمَاتِيَسِّرَ مِنْه ﴾

تیرا پر وردگار جانتا ہے کہ تو و دونہائی رہت ہے کم اور آ دھی رات اور نہائی رات تک نمی زیز ہوا کرتا ہے اور پہھالوگ اور تیرے ساتھ خدا بی رات وردن کا اند زوکر تا ہے۔ اس نے جان لیا کہتم اس کو کن نہیں سکتے تم پر اس نے مہر پائی کی اب اب جتنا ہو سکے اتنا بی قرآن نماز میں پڑھؤ س نے جان ساکتم میں بیار بھی ہوں کے مسافر بھی ہو نگے جو خداکی روزی ڈھونڈ نے کوسفر کریں گے بین اب جتن ہو سکے اتنا بی پڑھو۔

رات کی اس نفل نماز کا نام تہجد ہے نمازنفل کے تہجد ہو جانے کے بعد فجر' مغرب اورعث ء تیمن وقت کی نمازیں فرض ہو ئیس۔

﴿ أَقِمِ الصَّلُواةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ ﴾ (حود-١٠)

و ن کے دونوں (مبتدائی و رانتهائی) کناروں میں (یعنی فجرومغرب) ورتھوڑی رات گزرنے کے بعد نمی زیڑھا کرو معراج میں جونبوت ہے پانچویں ساں ہوئی سے پانچ وفت کی نمی زیں فرض ہو کیں سے اور سورہ اسراء میں جو معراج کے بیان پرمشمل ہے ہیآ بہت اتری۔

﴿ اقْدِمِ الصَّلُومَةُ مِدُ دُوْكَ لِشَّمَ سِ إِلَى عَسَقَ لَيْنِ وِقُرانَ الْفَخْرِ لَا قُرُانَ الْفَخْرِ كَن مَشْهُودًا ٥ وَمِنَ الْيُلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةٌ لَّكَ ﴾

نماز کے اوقات زورل آفتاب ہے ہے کرظلمت شب تک بین (ظهر عصر مغرب عضاء) اور سن کی نماز میں سب جمع ہوتے ہیں اور رات کو تبجد پڑھ اسے تیرے لیے مزید ہے۔

- ابود وَديابِ في صنوة الليل ومنداحد جند اسفيه ٥-
- ل المارى تحقيق شراع مواج نبوت كي فوي نبال بهو في "س"
  - على التح الإرى معرجلد عصفي ه ١٥٠

لیکن رکعتیں دو ہی رہیں' مدینۂ منورہ میں آئ کر جب نسبتاً کسی قند راطمینان ہوا تو اس فرض نے وسعت حاصل کی اور دو کے بچائے جا ررکعتیں فرض ہوگئیں۔ لے

ہایں ہم نمی زمیں خضوع وخشوع اور تمکین و وقار کے جوار کان ضروری ہیں ان کے لیے جس اطمینان کی ضرورت تھی وہ مدت تک نصیب نہیں ہوا' اس لیے نوراُوہ ار کان اور آ داب لازمی نہیں قرار پائے بلکہ رفتہ رفتہ ان کی پیمیل کی گئی' پہلے لوگ نمی زمیں آ کھی اٹھا کر آسان کی طرف دیکھ لیا کرتے تھے بالآخر آنخضرت وہ کھانے فرمایا۔

﴿ ما بال اقوام يرفعون البصرالي السماء في صدواتهم ﴾ على يريد المين السماء في صدواتهم ﴾ على المين المين

ایک مت تک بیرحالت بھی کہ نماز پڑھنے میں کوئی کام یور آ جاتا تو کس سے کہددیتے یا کوئی سلام کرتا تو نماز ہی میں جواب و بیے 'پاس پاس کے آ دمی نماز میں باہم با تیں کیا کرتے' جب مہاجرین جش کیے جھیں واپس آ کر خدمت اقدیں میں حاضر ہوئے تو آ نخضرت کی نماز میں مشغول سے معمول کے موافق لوگوں نے سلام کیا' لیکن جواب نہیں ملا' نماز کے ایس وقت سے بات چیت نماز کے بعد آ نخضرت کی ایک فرمایا کہ' خدانے اب تھم دیا ہے کہ نم زمیں با تیس نہ کرو' 'سلے اس وقت سے بات چیت کرنایا سلام کا جواب دینا بالکل منع ہو گیا۔

معاویہ "بن علم کابیان ہے کہ ایک دفعہ میں نے آنخضرت وہ کی کے ساتھ نماز اواکی ایک صاحب کو چھینک آئی میں نے بیا "" پاوگ کیاد کھتے ہیں؟"
آئی میں نے بسر حسمت اللّه کہا 'لوگوں نے تیز نگا ہوں سے میری طرف دیکھا میں نے کہا" آپ پاوگ کیاد کھتے ہیں؟"
لوگوں نے زانو پر ہاتھ مارے اس وقت میں تمجھا کہ بات کرنے سے روکنا چاہتے ہیں میں چپ ہوگیا 'آنخضرت وہ اللہ کے نماز سے فارغ ہوکر (خلق احمدی سے) جھے کہ نہ سرادی نہ ڈائنا نہ برا کہا 'صرف بیفر مایا کہ' نماز توجع و تکبیر اور قرات کا نام ہے۔اس میں بات چیت جا بڑنہیں ''۔ سے

تشہد کا جوطریقداب ہے پہلے نہ تھ' بلکہ مختلف اشخاص کے نام لے کر کہتے تھے السسلام عسب فلاد و فلاد' بالآخرالتحیات کے خاص الفاظ سکھائے گئے جو اب نماز میں معمول بہا ہیں۔ ہے

صدیثوں میں آیا ہے کہ آنخضرت وہ التجاب کے است میں جاتے وقت اتار دیے 'دوسری رکھت میں اور دروازہ کھٹکھٹا تیں 'اتار دیے' دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو مجر چڑھا بیتے' مصرت عائشہ طباہر سے آتیں اور دروازہ کھٹکھٹا تیں 'آن خضرت کا کشہ طباہر سے آتیں اور دروازہ کھٹکھٹا تیں آن خضرت کے نام بہت سے فقہ

ا معجع بخارى باب البحرة ـ

س بخارى كتاب الصلؤة باب رفع البصر الى السماء في الصلوة \_

سع ابوداؤدكماب العلوة.

س ابوداؤدكتاب الصلوق

ابودا دُركتاب الصلوة باب التعهد \_

ع بوداؤو كتب الصنوة باب العمل في الصنوة م

کی پررائے ہے کہ بیسب افعال نمازنقل میں جائز ہیں۔ نقل کی تخصیص اس لیے کہ جن نمازوں میں آنخضرت والے نے دور فرض نہ تعمیں بلکہ نقل تعمین کیکن ہمارے نزدیک میہ تاویل سیح نہیں۔ ایک حدیث میں صاف موجود ہے کہ آنخضرت والے امامہ بنت ابوالعاص کو کندھے پر چڑھائے مسجد میں آئے اور نماز اوا کی۔ لیا ہمارے نزدیک بیرتمام روایتیں اس زمانہ کی جیس جب کہ نماز میں بات چیت اور اس تنم کے حرکات ممنوع نہیں قرار پائے تھے۔ رفتہ رفتہ نماز تحمیل کی اس حدکو بیجی کہ وہ تمام ترخضوع وخشوع ومراقبہ ومحویت بن گئی۔

قرآن جيدي آيت الري ﴿ فَدُ اَفَلَحَ الْمُوَّمِنُونَ ٥ الَّذِيْسَ هُمُ هِيْ صَلَوبَهِمُ عَاشِعُونَ ﴾ فين الري والمحال والمحدد في المؤرد والمحتل المحتل المحتل

اور جب لوگ تجارت یا تھیل تما شاد کھے پاتے ہیں تو ٹوٹ کراس پر گرتے ہیں اور بھے کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں' کہدوے کہ جو پچھ خدا کے ہاں ہے وہ تجارت اور کھیل تماشہ ہے بہتر ہے۔

اوریا آنخضرت و الله کی تربیت و تعلیم سے میرحالت ہوئی (کہایک انصاری نماز کی حالت بیں تین وفعہ تیرکا زخم کھاتے ہیں کیکن نماز نہیں تو ڑتے کہ جوسور ۃ انہوں نے شروع کی تھی اس کی لذت معنوی اس ور دزخم سے زیادہ تھی اس سے بڑھ کریہ) کہ حضرت عمر فاروق مماز میں زخم کھا کر گرتے اور تڑ ہے ہیں بہ قیامت خیز منظر سب کے سامنے ہے کیکن ایک محض مڑکر نہیں دیکھتا کیونکہ خشیت اللی اور تویت کا عالم جودلوں پر طاری ہے وہ اور کی طرف متو جہیں ہونے دیتا۔

## نماز جمعه اورعیدین:

کہ میں چار صحفول کا بیجا ہو کرنماز اوا کرنا ناممکن تھا'اس ہے جمعہ کی نماز فرض نتھی ( کیونکہ) جمعہ کی پہلی شرط

ل ابوداؤدكاب العسلوة باب العمل في العسلوة \_

ع مح بخارى باب امرالنبي في من لا يتم العلوة بالاعادة \_

سم محمح بخاري كماب البيوع وتنسيرا يت ذكور.

اس کے بعد میں الت ہوگئی کہ تم ز کے سامنے تم مونیا کی دولت کا فزانہ بھی ان کے آگے بیچ ہو گیا۔ خدانے ان کی مدح فرمائی۔

> ا ﴿ رحالُ لَا تُعهيهِمُ تحارةٌ وَ لا يع عن د كر الله ﴾ ( أور ١٠) يدوه لوگ مِين جن كوتج رت اورخر بيروقروخت خداكي ياوے عاقل مين كرتى۔

عید کی نمه زبھی مدینہ ہی میں آ کر قائم ہوئی' سیکن جس سال آ پ تشریف دائے اس سال عید کی نماز نہیں ہوئی

ل الود ودوابن ماجدود رقطني س بالجمعة نيزعبدامرز ق واحدوابن فزيمة حسب حوله فتح باري

س طبری صفحه ۱۳۵۷<u>۔</u>

سي منتج بخارى بأب الجمعه

ح بالأرتاب سي

جکہ اصبی مسئون ہوئی <sup>کے جس</sup> کی وجہ ہی*ے کہ عید کی ٹماز روز ہ رمض* ن کے تابع ہے ٔ اور رمضان کے روزے دوسرے سال فرض ہوئے۔

## صلوٰة خوف:

نی زنگی حالت میں قضانہیں کی جاستی نوف کی حالت میں مثلاً جنگ میں پیتھم ہے کہ تی م فوج کے دونکور کر و سے جو اکس کی بہتر تیب یہ و سے جو اکس کی بہتر ایک جماعت تمام ہتھیاروں سے سلح ہوکراہام کے پیچھے کھڑی ہوا اور قصر نی زادا کرئے امام اپنی جگہ پر قیام آگے بڑھے اور دوم بھی قصر نی زادا کرئے امام اپنی جگہ پر قیام کرئے روا پیوں میں ہے کہ ہر جماعت دو دور کعت امام کے ستھ اواد کرنے یا ایک ایک رکعت امام کے ساتھ اور دومری کرئے روا پیوں میں ہے کہ ہر جماعت و وود رکعت امام کے ستھا داکر سے یا ایک ایک رکعت امام کے ساتھ اور دومری کرئے روا پیوں میں ہوتے یا صوف ایک بی رکعت اس حالت میں فرض ہے ابو داؤ د نے صلو قالخوف کی تمام صور تیل بروا پیت صحاب با لگ الگی دی ہوتو ف کے تمام صور تیل بروا پیت صحاب با لگ الگی دی ہیں۔ ہمار نے نزوی کی اختر فرنی ہوتو ہر سپاہی اپنی اپنی جگہ پر اشارات سے نماز اوا جس دو تت جو مناسب سمجھے ، کرائے اگر لڑائی پورے زور اور شدت پر ہوتو ہر سپاہی اپنی اپنی جگہ پر اشارات سے نماز اوا کرے اور دور کا تھم غزوہ دات اس قاع کی ھیس نازل ہوا کہ دون کا تھم غزوہ دات اس قاع کی ھیس نازل ہوا کی خودہ کی ایک دوایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوہ کی آئی کی ایک دوایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوہ کی آئی کی ایک دوایت ہوئی کی ایک دوایت ہوئی کی تابی سے موقع پر مقام عسفان میس نازل ہوئی گئی کا میک دوایت ہوئی کیا کہ دور رواۃ صدیت اور اوا تو صدیت اور اوال سیر غزوہ ذات الرقاع بی کواس تھم کا زمانہ سیر عنوں کی گئی تیں کا دھیں کی تو ت کو در اور اور تو در میان میں نازل ہوئی گئی کا دیک دور اور دور رواۃ صدیت اور الل سیرغزوہ ذات الرقاع بی کواس تھم کا زمانہ سیکھتے ہیں۔ سی

#### :0397

اسمام ہے پہلے قریش عاشورا کے دن روزہ رکھتے تھے (اس دن خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا سے
آنحضرت وہ ہم بھی اس دن روزہ رکھتے تھے اور بجب نہیں کہ آپ وہ کی تبعیت میں دوسر ہے حابہ بھی روزہ رکھتے
ہوں۔ ۵ نبوی میں بعنی بجرت ہے آئھ برس پہلے حفرت بعفر نے جبش کے نباش کے سامنے اسلام پر جوتقریر کی تھی
اس میں روزہ کا ذکر بھی موجود ہے وہ غالبًا اس دن کا روزہ ہوگا' اس کے بعد ) جب آنخضرت وہ اللہ میں ہوتھ لائے تشریف
لائے تو دیکھا کہ یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں' آپ نے لوگوں سے وجہ پوچھی' بوگوں نے بین کیا کہ حضرت موسیٰ نے اس دوزہ رکھتے ہیں' آپ وہ الکھی نے فرہایا کہ انہم کو حضرت موسیٰ کی تقلید کا زیادہ جن کے نبیت نہیں مضان کے روزے میں بھی اس دن کا روزہ رکھا' (اور صحابہ کور کھنے کا تھم دیا) پھر سابھ میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورا کا روزہ مستحب ہوگیا' بعنی جس کا جی چا بتنا تھ رکھتی تھ اور جونہیں جا بہت تھ نہیں رکھتا تھ' سے لیکن فرض ہوئے تو عاشورا کا روزہ مستحب ہوگیا' بعنی جس کا جی چا بتنا تھ رکھتی تھ اور جونہیں جا بہت تھ نہیں رکھتا تھ' سے لیکن فرض ہوئے تو عاشورا کا روزہ مستحب ہوگیا' بعنی جس کا جی چا بتنا تھ رکھتی تھ اور جونہیں جا بہت تھ نہیں رکھتا تھ' سے لیکن فرض ہوئے تو عاشورا کا روزہ مستحب ہوگیا' بعنی جس کا جی چا بتنا تھ رکھتی تھ اور جونہیں جا بہت تھ نہیں رکھتا تھ' سے لیکن کے بیا ہی جونس کے عرض کی یا رسول ائتد! یہود تو اس دن کا روزہ برابر رکھ ۔ البھ میں ہوگوں نے عرض کی یا رسول ائتد! یہود تو اس دن کا روزہ برابر رکھ ۔ البھ میں ہوگوں نے عرض کی یا رسول ائتد! یہود تو اس دن کا

لے طبری صفحہ ۱۲۸۱ کوری۔

مع و میموکتب احادیث صلوة الخوف اور طبری جید۳ صفحه ۳۵ این سعد جید۲ صفحه ۳۳

سع سندابن طنبل جلد الصفية ٢٢٣ (مجم أبير طبراتي)

المج الم ود كاب صوم -

یزی عزت کرتے ہیں' فرمایا کہ آئندہ سال ۱۰ھے بجائے ۹ھوروزہ رکھوں گالیکن افسوس کہ آپ وہ نے اس سال وفات پائی۔ بے

یبودان طرح روزہ رکھتے تھے کہ نمازعشاء کے بعد پھرنہیں کھاتے تھے اوراس کوحرام بیجھتے تھے عورت کے ساتھ ہم بستری بھی منع تھی۔ کے سالم میں سلمان بھی اس طریقہ کے موافق مامور ہوئے اسلام کے تمام احکام میں سب سے مقدم بیاصول کمح ظاریحے تھے۔

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ (بقره)

خداتهارے حق من آسانی جابتا ہے بخی نہیں جابتا۔

﴿ لاصرورة في الاسلام ﴾ (ايوداؤدواجم)

اسلام مں جوگی بن بیں ہے۔

اى بنارىية يت نازل مولى\_

﴿ أَجِلَّ لَكُمْ لَيُسَلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ إلى بِسَآتِكُمُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيُطِ الْاَسُودِ مِنَ الْفَحْرِ ﴾ (بترو-٢٣)

روزے کی راتوں میں تمہارے لیے عورتوں سے لطف افعانا حلال کردیا گیا ہے جب تک میج کی سپید کیسر (رات کی) ساہ کیسرے الگ شہوجائے تم کھاتے چتے رہو۔

الل عرب روزہ کے بہت کم خوگر نتے۔ اول اول روزہ ان پرشاق ہوا ' اس لیے نہایت تدری کے ساتھ روزہ کی خوگر نے۔ اول اول روزہ ان پرشاق ہوا ' سے اس لیے نہایت تدری کے ساتھ روزے میں کی خیل کی گئے۔ اول اول آئے ضرت و کھا تا ہم بینہ تشریف لائے تو سال میں تبین روزے رکھنے کا حکم دیا ' پھر روزے میں فرضیت نازل ہوئی تو بیا اختیار رہا کہ جو محص جا ہے روزہ رکھے اور جو جا ہے روزہ کے بدلے ایک غریب کو کھا نا کھلا دے۔ رفتہ رفتہ جب لوگ روزے کے خوگر ہو جلے تو بیا تا ہیں۔

﴿ فَمَنُ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُّمُهُ ﴾ كل

جورمضان كامهينه يائے وہ ضرور روز ور كھـ

اب بالیقین روز وفرض ہو گیا' اور فدیدی اجازت جاتی رہی البتہ جو شخص بیار ہویا سنر ہیں ہواس کے لیے سی تھم ہوا کہ اس وقت روز وجھوڑ دے اوران کے بدلے کی اوروقت قضا کرد ہے چونکہ اور تمام قو مول ہیں خصوصاً عیب تیوں ہی رہا نیت بڑی فضیلت کی بات مجمی جاتی تھی اس لیے جولوگ زیادہ خدا پرست سے وہ روزہ ہیں زیادہ تخی برداشت کرتے سے لیکن آئخضرت وہ تا وقا فو قااس ہے روکتے رہے تھے۔ ایک دفعہ آئخضرت وہ تا سنر ہیں تھے ایک فخص کود یکھا کہ اس کے کرد بھیڑ تکی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اس محف کے سابہ پوچھا' معوم ہوا سخت کری ہیں اس محف نے اس کے کرد بھیڑ تکی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اس محف نے سابہ پوچھا' معوم ہوا سخت کری ہیں اس محف نے

لے یہ تمام داقعات سیح بخاری سیح مسلم اورابوداؤ دکتاب الصوم بیں بتنعبیل ندکور ہیں۔

س ابوداؤ دكتاب الصوم باب مبد وفرض الصيام واسباب النز ول للسيوطي صفحه ٢٥٠

سے صحیح بخاری ہیں ہے درل رمصان عشق علیهم سے ابوداؤد کیا بالصلوق باب کیف الدواان

روز ہ رکھا ہے آپ نے فرمایا کہ سفر میں روز ہ رکھنا کچھاٹوا ہ کی بات نہیں <sup>لے بع</sup>ض لوگوں نے صوم وصال رکھنا چاہا لیتن رات دن روز ہ رکھیں چے میں افطار نہ کریں ، آپ میں گئے نے اس سے منع فرمایا۔

روزہ کا مقعدعام طور پریہ مجماعا تا تھا کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا تو اب کی بات ہے اس لیے آنخضرت و اللہ کی است ہے اس کے آنخضرت کی آسانیوں کا تھم دیا سفر میں اور بیاری میں روزہ رکھنا فرض نہ تھا۔راتوں کو تبح صادق تک کھانے پینے اور تمام اشغال کی اجازت تھی سحر کھانے کی فضلیت بیان کی اور یہ بھی فرہ یا کہ تبح کے قریب کھایا جائے تا کہ ون بجر توت یا تی رہے۔

زكوة:

\_\_\_\_\_ خیرات اور زکو ق کی ترغیب اور تحریص اسلام میں ابتدا ہی ہے معمول ہتھی۔ مکہ میں جوسور تنیں اتریں ان میں زکو ق کا لفظ نضر بے آندکور ہے اور خیرات ندد ہے والے پرنہا ہے تاب ہے۔

اَرَءَ يُتَ الَّذِى يُكَدِّبُ بِالدِّيُنِ وَمَدَالِكَ الَّذِى يَدُعُ الْيَتِيمَ وَالْاَ يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيُنِ (ماون) تم نے اس مخص کود یکھا جو تی مت کو جھٹا تا ہے' یہی وہ خص ہے جو یتیم کود تھے دیتا ہے اور سکین کے کھانا کھلاتے کی لوگوں کو ترغیب جیس کرتا۔

مدینہ منورہ میں زیادہ تا کیدی آیتیں نازل ہو کیں۔ سمجے میں عید کے دن صدقہ فطر دینا واجب قرار پایا سکے بجرت کے ابتدائی زمانہ میں عام مسلمان اور خصوصاً مہاجرین سخت فقر وفاقہ میں مبتلا ہے۔ حدیثوں میں سحابہ کے فقر ونگ دی کے جو واقعات کثرت کے ساتھ ندکور ہیں اس زمانہ کے ہیں اس بنا پریہ تھم ہوا کہ جس فخص کے پاس ضروری مصارف ہے جو پکھ بچے سب کو فیرات کر دینا جا ہے ور نہ عذاب ہوگا' چنا نچہ خاص آیت نازل ہوئی۔ سے جو پکھ بنچے سب کو فیرات کر دینا جا ہے ور نہ عذاب ہوگا' چنا نچہ خاص آیت نازل ہوئی۔ سے جو پکھ بنچے سب کو فیرات کر دینا جا ہے ور نہ عذاب ہوگا' چنا نچہ خاص آیت نازل ہوئی۔ اس

جوسونا جاندی جمع کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں خیرات بیس کرتے۔

اس آیت کا مجی یمی مطلب ہے۔

﴿ يَسْتَلُونَكُ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفُو ﴾ ( المره)

لوگ تھوے پوچھتے ہیں کہ کیا خبرات دیں ، کہ دو کہ جو پکومصارف ضروری ہے نکی رہے۔ بہت ہے لوگ خبرات کرتے تھے لیکن عمدہ مال کو تحفوظ رکھتے تھے بے کاریا ردی چیزیں خبرات میں ویتے تھے اس

لے صحیح بخاری کتاب الصوم۔

ع ابيناً بحواله بالار

سے طبری مطبوعہ بورپ صفی ۱۲۸۱۔

م. مجمع بخاري مقور دعفرت عبدالله بن عمر".

يرحكم جوا

﴿ يَيُهَا الَّذِي الْمَوْ الْجَقُو مَن طَيِبَاتَ مَا كَسَنَتُمُ وَمَمّا احرِ حَنَا لَكُمْ مَن الْأَرْض ﴾ (بقره) مسلمانو! اپني كمائي عن اوراس چيز عن عيجوم تي تنهار عين عن بيدائ اچها حد فيرات دو مزيدتاكيد كے ليے بيتهم بواكه جو شخص اپني محبوب چيز ندو عكاس كوثواب ندھ گا۔ ﴿ مَن تَنالُوا الْمَرْ خَنْي تُسْفَقُوا مِمّا تُحتُّولَ ﴾ (آل عران) تم لوگ اثواب نيس يا يحتے جب تك كدوه چيز فيرات ندكره جوتم كو عزيز ہے۔

اب صدقہ اور خیرات کی طرف بیرعام رغبت پیدا ہوئی کہ جولوگ نادار تھے وہ صرف اس لیے ہازار میں جا کر مزدوری کرتے اور کندھوں پر ہو جھ لا دکرلوگوں کے پیس پہنچاتے تھے کہ مزدوری مصاتو خیرات کریں۔ <sup>ل</sup>ے

بایں ہمہ ہے تک ذکو ۃ فرض نہیں ہوئی۔ لنتی مکہ کے بعداس کی فرضیت ہوئی تو اس کے مصارف بیان کے گئے اور آنخضرت و گئے نے تمام مم لک مقبوضہ میں زکو ۃ کے وصول کرنے کے لیے (محرم ۹ میں) محصلین مقرر کئے کا زکو ۃ کے مصارف حصارف میں دکو ۃ کے مصارف حسب ذیل ہتھے۔

﴿ اسما الصّدقاتُ للُفُقر ، والمساكني والعاملين عبيه والمُوَّلَه قُلُولُهُم و في الرّقاب والعرمين و في سيل الله والله والله والله عبيم حكيم ﴿ الوب) والعرمين و في سيل الله والله والله عبيم حكيم ﴿ الوب) زَوة النام من الله عبين أرّوة القوب غلام جن كوآ زاوكرانا عامقروض من فراور خدا كي راوين بي خدا كافرض بها ورخدا عليم وكيم بها

ز کو ق کی شرح نہا یت تفصیل ہے فرامین نبوی میں منقول ہے فقہ میں کتاب الزکو قانبیں فرامین ہے ، خوذ ہے

<u>۔</u> ونیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم" نے خدا پرتن کے سے عبادت گاہ عام بنائی اور تمام ونیہ کورہاں آ کر عمادت کرنے کی دعوت دی۔

لي الخدى تاب دوق.

ع طبری مطبوعه بورب جدر ۱۱۵ مختا۲۲ کا (این سعد جزیمغازی صفحه ۱۱۵)

حضرت براہیم" کی دعوت عام پر دنیائے لیک کہااور ہر ساں حرب کے دور درار اطراف ہے لوگ جج کوآ ت تے <sup>کے</sup> ناکے طرف تو بیافسوسٹاک انقلاب ہوا کہ جو گھر خالص تو حید نے بیے تمییر ہواتھ' وہ تین سوساٹھ بتو رکا تماش گاہ ین گیا' دوسری طرف اس گھر کی تولیت کا سب ہے زیادہ جس کوچن تھ دہ یہاں ہے نکٹنے پرمجبور ہوا' اور بورے آٹھ برس تَك ادهرآ نكها نف كرد مكي بهي ندسكا۔ بالآخرظهورحق كاوفت آيا' مك فتح ہوااه رجانشين ابراہيم" اوران كے تبعين كوموقع مدك شعارا براہیمی کو پھرزندہ کیا جائے چنانجہ معرض ہوا' کے تاہم آنخصرت کھٹا نے اس سال یہ فرض اوانہیں کیا كه عرب نظيم يوكر طواف كعبه كرت تقے اور آنخضرت اللہ ايك برياني كا منظر آنكھ ہے ويكھنا گوار انہيں فرما كئے تھے ا آپ ہے مصرت ابو بکر '' اور حصرت کل '' ایام نج میں روانہ کئے گئے کہ کعبہ میں جا کرمناوی کر دیں کہ آ محمدہ ہے کو کی شخص عريال موكر كعيه كاطواف ندكرني ياع كاريخ

ا یک اور وجہ ریکھی کے سک کے قاعدہ ہے حج کامہینہ بٹتے بٹتے ، وقعد ویش آ گیا تھا' چنا نچہ 9 ھاکا حج اس مہینہ میں ا وا بوا 'ليكن حج كالصلى مهينه ذو المحير تقام أس ليه آتخضرت في أياب مال كالتظارفر ما يا اورس وقت حج اواكيا جب او ایناصلی مرکزیرآ کی سے

مج کی اصلاحات:

نج کی رسم اگر چہ کفار ہے قائم رکھی تھی ٹیکن ہس کی صورت یا کل بدل دی تھی اور اس میں اس **قد**ر بدیا ت اضا فدکر دی تھیں کہ وہ وہ اب کے بجائے عذاب کا کام بن گیا تھا۔ سب سے مقدم یہ کہ جج اور تمام عباوات کا مقصد خدا کا ذکر اور تہ جیائی اللہ ہے لیکن الل عرب جب حج میں جمع ہوتے تھے تو خدا کے بج بے اپ یاپ دا دا کے مفاخراور کارنا ہے بیان کرتے تھاس بنا پربیآ بت اتری۔

﴿ عاد ا قصيُتُمْ مَّاسكُكُمْ فَاذَكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ابآء كُم وَاشدٌ ذِكْرًا ﴾ ٢٠ (بقره ٢٠) چر جب جج ئے ارفان پورے کر ہوتو خدا کا ذکر کرواجس طرح اپنے باپ د وا کا ذکر ہرے تھے بلکہ اس سے بڑھ کر۔

خاص بل مدینہ نے بیطریقداختی رکیاتھ کے من ت جو بت تھا ''ں فاطواف سے تھے وراس بن پر جب ُ عبد کا مج کرتے تھے تب بھی صفا و مرہ و کا طوف نہیں کرتے تھے صلا نکہ جج کے مقاصد میں سے بیب بڑ مقصد یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم کی یادگاریں قائم رکھی جائے ورصفاوم وہ کا طواف ای مہدی یادگارہے کی بناپریہ آیت تری۔ ﴿ لَّا حَصَّفُ وَأَسْرُوهُ مِنْ شَعَالُوا لَهُ فَمَا حَجَّ لَيْكَ وَ عَلَمُ فَلَا أَخَاجُ عَلِيهُ لَا يُقُوِّف

الله من المالي الأوام أن الموان الموان الموان الموان

さし、こと、これかしこりもし機と一

الله الله الله الأخراف الأرواقي

مسياب النز ول المواحدي <u>.</u>

مهمًا ﴿ إِثْرُورِ ١٩)

صفااہ رمروہ خدا کی یادگار ہیں'اس لیے جوفنص حج یاعمرہ کرے تواس کوان دونوں تھ موں کا بھی طواف کرنا چاہیے لے
ایک طریقہ میہ جاری ہو گیا تھا کہ اکثر ٹوگ (آج کل کی طرح) جن کے پاس زادسفر نہیں ہوتا تھا یوں ہی چل کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم متوکل ہیں'ان لوگوں کوا کثر راہ میں گداگری اور دوستوں کی دشکیری کا مختاج ہونا ہے۔ تھا'اس بنا پر ہیآ بہت نازل ہوئی۔

> ﴿ وَ تُزَوِّدُوا فَاِنَّ خَيْرُ الزَّادِ التَّقُولِى الْمُ ﴿ (بَرُهِ) اور گمرے زادستر لے كرچاؤ كونكدا چازادسترتقوى ہے۔

احرام جج میں سرکے بالوں کا منڈ وانا یا ترشوا نامنع ہے لیکن اس میں اہل جا ہلیت نے بہت بختی کر دی تھی یہاں تک کہ بعض صاحبوں کے بالوں میں اس قدر جو کیں پڑ گئیں کہ بعنائی جاتے رہنے کا خوف ہو گیا' تاہم وہ بال نہ ترشوا سکے۔ اسلام میں چونکہ سب سے مقدم بیا مر پیش نظر ہے کہ اس کی عبادات اورا دکام تکلیف مالا بط تی نہ بن جا کمیں اس سے مقدم بیا مر پیش نظر ہے کہ اس کی عبادات اورا دکام تکلیف مالا بط تی نہ بن جا کمیں اس سے مقدم بیا مر پیش نظر ہے کہ اس کی عبادات اورا دکام تکلیف مالا بط تی نہ بن جا کمیں اس سے مقدم ہوا۔

﴿ هَمَنُ كَانَ مَنْكُمُ مُّرِيْصًا أَوُ بِهِ أَذَى مَنُ رَّاسِهِ فَفِدُيَةٌ مَنْ صِيبَامِ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ توجو فخص پيار ہوياس كے سريس كچھ عارضه ہوتووه (اگر بال منذالے) تو فديداداكردے يعنى ياروزه يا خيرات يا قربانی۔

قر ہانی جو کرتے تھے اس کا خون نے کر کعبہ کے درود یوار پر ملتے تھے اور اس کوثواب بجھتے تھے اس پر بیدآ بیت نازل ہوئی۔ ت

اس آیت بیں صرف اس فعل سے نہیں روکا گیا بلکہ رہیمی بتا دیا گیا کے قربانی خودکوئی مقصود بالذات چیز نہیں بلکہ اصل چیز جس کو خدا قبول کرتا ہے وہ تقوی اور پر ہیز گاری ہے۔

رسوم جج میں ایک بزی چیز جو قریش نے اصول اسلام کے خلاف قائم کردی تھی کہ وہ عرفات جو جج کا اصلی عبادت گاہ عام تھا نہیں جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اہل حرم ہیں ہم صدود حرم سے باہر نہیں جا سکتے ہے ہمارے خاندان کی تو بین ہے اس کے وہ صرف مزد لفد تک جا کر تھم ہوتے تھے 'باتی تمام عرب عرفات میں جمع ہوتے تھے اور وہاں سے چل کر عزد لفد اور منی میں آتے تھے چونکہ اسلام کا اصول اصلی میں وات عامہ ہے اور عبادت میں سب یکساں ہیں اس لیے تھم آپ

لے قرآن مجید میں حداج کا جوافظ ہے اس کاعام ترجمہ 'اہر نہ' نیا' نقصان اسبے اس بنا پرتر جمد بیہ ہونا جا ہے کہ مفااور مروہ کے طواف میں پھے ہرج نہیں نیکن لا جدا ہے کا لفظ واجب اور مستحب کے معنول میں بھی آیا ہے۔

ا بخارى كاب الحج باب أترودو افاد حيرالز ادالتقوى "

سط تفسیر بیضا وی (میدیم بهبود بیوس سے کی تھی لا وجین سالے ۳۱-۳۱ ری دوم ۴۹۳-۴۴)

Las

﴿ قَادَا آفَ ضُتُمُ مِّنُ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَذَاكُمُ وَإِنْ كُنتُمُ مِّنُ قَسَلِهِ لَحِسَ الضَّآلِيُنَ ثُمَ اَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ افَاضَ النَّاسُ وَاسْتَعْمِرُوا اللَّهَ إِلَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾ (القره)

پھر جب عرفات سے لوٹو تومشعر حرام (مزدلفہ) کے پاس خدا کا ذکر کرو جس طریقہ سے اس نے تم کو ہدایت کی ہے اور اس سے پہلے بیٹک تم ممراہ تھے پھر وہیں ہے چلو جہاں سے اور لوگ چلتے ہیں اور خدا سے معافی مانگؤ وہ خفور اور رحیم ہے۔

قربانی کے جانور کو چونکہ بیجھتے تھے کہ خدا پر چڑھا دیا گیا ہے اس لیے اس پر سوار نہیں ہوتے تھے اور پیدل چلنے کی تکلیف گوار اکرتے تھے۔ بیرسم اسلام کیآئے تک قائم رہی ، ایک دفعہ آنحضرت وہا نے ایک صاحب کوسفر تج میں دیکھا کر قربانی کے اونٹ کے ساتھ جیں لیکن خود پیدل جارہے تھے آپ وہا نے ان سے فرمایا کہ ''سوار ہولو'' بولے' بیرقربانی کے اونٹ جیں'' آپ نے دو ہر دوفر مایا ، انہوں نے دو ہارہ وہی عذر کیا' آپ وہا نے زجرے ساتھ تھم دیا کہ ' بیٹھ لو' کے

ایک فتم کا ج ایجاد کر رہ تھ جس کو ج مصمت کہتے تھے یعنی جو مخفس ج کرتا تھا وہ آغاز جے سے اخیر تک منہ سے کھے بوتا نہ تھا 'اسلام نے اس تکلیف مالا بطاق سے منع کیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک وفعہ حضرت ابو بکر شنے اتمس کی ایک عورت کو جس کا نام زینب تھا' ویکھا کہ کس سے بات چیت نہیں کرتی 'وریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ج مصمت کی نیت کی ہے 'حضرت ابو بکر شنے کہا کہ 'بیجا بزنہیں' یہ زمانہ جا ہلیت کی بات ہے' ۔ سیا

سب سے بڑی بے حیائی کی بات میتھی کہ قریش (حمس) کے سواعام عرب مردوزن کعبہ کا بر ہنہ طواف کرتے تھے۔ حدود حرم میں آ کرتمام لوگ اپنے اپنے کپڑے اتارڈ التے تھے اور عاریتا کسی قریش سے کپڑے ما نگ لیتے تھے اگر نہ ملتے تو نگے کعبہ کے گردگھو متے تھے۔ عور تیں بھی اس طرح نگی طواف کرتی تھیں اور بیشعرگاتی جاتی تھیں۔

وما بدا منه فلا أُجِله

اليوم يبدوا بعضه اكله

اور جو کھلا ہے اس کو میں حل لنہیں کرتی

آج كه حصداس كاي يورا كطيكا

اس پربيآ بيت نازل مولى \_ ك

﴿ يَا يَنِي ادَمَ خُذُو الِيُنَتَكُمُ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ (الراف)

اے آ دم کے بیٹو! مجدول جس کیڑے مین سیا کرو۔

(اس بنا پر اصبيل آنخضرت ولي نے حضرت ابو بكرصد اين كو بھيجا' انہوں نے عين موسم حج ميں اعلان كيا

لے مجمح بخاری جندا کیاب الج منفی ۲۲۷۔

مع بخاری کتاب الجج۔

سع بخاری جددا صفحها است

سے پیراواقعاورش ن نزول نسائی کتاب من سک الج میں ہے۔

# كرآ ئنده كوتى برجند في نذكرنے يائے گا۔) ل

### معاملات

شریعت کی پیمیل میں جو تدریخ طوظ رہی اس کے کاظ ہے وارث نکاح وطلاق وقصاص وتعویرات (وغیرہ)

کے احکام بعثت سے بہت بعد آئے (سبب سیہ کہ ان احکام کے اجراکے لیے ایک نافذ الامر توت کی ضرورت تھی جواب

تک اسلام کو حاصل نہیں ہو گی تھی 'غزوہ بدر کے بعد سے اسلام کی سیاسی طاقت کا نشو ونما شروع ہوا) ہجرت کے پہنے اور
دوسرے سائل میں جواحکام نازل ہوئے وہ تحویل قبلہ فرضیت روزہ از کو قافطر نماز عیداور قربانی تھی 'تیسرے سائل سے
جب اسلام کے کاروبارزیادہ پھیلنے شروع ہوئے توسب سے پہلے توریث کا قانون قرآن مجید میں نازل ہوا۔

#### وراثت:

(مسلمان جب ابتدائد ید آئے ہیں تواس وقت بیرحالت تھی کہ باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر ہے ایک بھائی کافر ہے تو دوسرا بھائی مسلمان ہے اس حالت ہیں ؛ قربا اور اعزہ کی ورافت کا قانون کیونکر تافذ ہوسکتا تھا' اس لیے ) آنخضرت میں جب یہ بید تشریف لائے تو آپ نے مہا جرین اور انصار ہیں موافا ق (براوری) قائم کر دی جس کے روسے بیر قاعدہ مقرر ہو گیا کہ کوئی انصاری مرتا تو اس کی درافت مہا جرین کو ملتی ہے عرب میں پہلے بھی دستورتھا کہ دو آدمی آپ میں عہد کر لیے کہ ہم دونوں آپ میں ایک دوسرے کے دارشہ ہوں گئان میں سے جب کوئی مرتا تو دوسرا وارث ہوتا لیکن ساچھ میں قرآن کی کان آپ کی اس آپ سے نے اس قاعدہ کو منسوع کر دیو۔

﴿ أُولُو الْأَرْحَامِ بَعُضُهُمَ أَوْلَى بِبَعْضٍ ﴾ (انفال) قرابت مندا يك دوسر عصد ياده قريب إلى .

اس کے روسے مواخاۃ کی بنا پر وراثت موتوف ہوگئ اور خاندان اور ذوی الارحام میں وراثت محدود ہوگئ۔

(آیت توریث کے نزول سے پہلے قرآن نے وصیت کا قاعدہ جاری کی تھ 'لیعنی مرنے والا اپنے مال و جائداو کی نسبت میدوصیت کر جاتا کہ اس میں سے اتنا اس کو دیا جائے اور اتنا اس کو طے ) مرنے کے بعد ای طریقہ ہے اس کی جائے میرا تقتیم کردی جاتی 'مرنے سے بہلے ہر مسلمان پر اس وصیت کا تعمل کر جانا فرض تھ۔

﴿ كُتِب عِلَيْكُمُ ادا خَصِر احدكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ حَيْرَ الْوَصِيَّةُ لِلُوَالذَيْنِ وِ اللَّا قُرْسُ بِالْمَعُرُّوُ فِ حَقًا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴾ (يقرو)

مسلمانو! تم کوظم دیاج تا ہے کہ جب تم میں ہے کی کوموت " نے مگے اور وہ کچھ ال چھوڑنے وار ہوتو ہاں باپ اور رشتہ دارول کے لیے بطریق مناسب وصیت کرج ئے مثقی لوگوں پر بیفرض ہے۔

لے مسلم وسیح بخاری اورتی م حدیث کی کتابوں میں باب لا یطوف بالبیت عربیان میر مذکور ہے۔

على المعدمون كابيان بيكن تيج بخارى وفيره على حفرت ابن عبال سيدوايت بيكريم حسب ذيل آيت كريم سيمنوخ بوا و بكي حدد موسى من مراوع ما و الأفرائون والدين عقدت أيمانكم فاتوهم نصشهم (الماء) ويجوج بخارى تغيرا يت فدكور

جولوگ حاست مسافرت ہیں مرجائے'ان کے لیے گوائی اور شہدت کا قانون قرآن ہیں مقرر کیا گیا۔ گوائی کو جھپ نایا بدل وینا قانو نا جرم تھ' چنانچہ سورہ بقرہ اور ما کدہ ہیں اس کی پوری تفصیل ہے۔ غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کی تعداد ہیں کائی ترقی ہوتی گئ خاندان سلمان ہو گئے'اس سے وراشت کے خصوص قانون کی ضرورت ہوئی' پھر وصیت کے قاعدہ ہیں بزی وقت بیقی کہنا گہائی موت کے موقع پتقتیم جائیداد کا کوئی اصول جاری کر ناممکن نہ تھ' مثلاً جہو ہیں سینکڑ وں مسلمان شریک ہوئے ،اب کس کو معلوم ہے کہ کس کوشہادت ہوگی اس حالت ہیں وصیت نہ کرجانے ہے رشتہ داروں ہیں جس کا قابو چل جاتا وہ جائیداد پر قبضہ کر لیتا' چنانچہ فرزہ وہ احد ہیں بہی موقع پیش آیا۔ سعد ہی الربیج جو بہت والت مندصحانی بھے (اس جنگ ہیں) شہید ہوئے ان کی بیوی آئے ضرت والی خدمت ہیں آئیں کہ سعد آئی کی سعد کی بھائی نے سعد کی ساری جائیا و پر قبضہ کر لی' خدمت ہیں شہید ہوئے' انہوں نے دولڑ کیاں چھوڑ ہیں جیل سعد کے بھائی نے سعد کی ساری جائیا و پر قبضہ کر لی' کہ خضرت ہوگئا نے نے فر مایا' خدا فیصلہ کر ہے گا' پھر ( عالبا ہم ہیں ) بیآ بیت نازل ہوئی کے جس میں وراشت کے تم م

﴿ يُوْصِيْكُمُ اللهُ عِي اوْ لَادِكُمُ للدَّكَرِ مِثُلُ حَظِّ الْأَنشَيْسِ ﴾ (ن،) خداتم كوتمهارى اولا دى نسبت تقم دينا ہے كہ لاك كودولا كيول كے برابر حصہ ملے (آخرتك)

آ تخضرت ﷺ نے سعد کے بھائی کو بلا کرفر مایا کہ سعدؓ کے متر و کہ میں سے دو تہائی ان کی بیٹیوں اور آٹھوال حصہان کی بیوی کود وُاس کے بعد جونج رہے وہ تہارائ ہے۔

ہل عرب عورتوں کو وراثت سے محروم رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ وراثت اس کا حق ہے جو تکوار چلائے ، ونیا کی اورا کٹر قوموں میں بھی یمی دستورتھا ہے بہلا دن ہے کہاس صنف ضعیف کی دادری کی گئی۔

#### وصيت

احکام درا شت کے بعد بھی وصیت کی اجازت باتی رہی لیکن چونکہ اس سے مستحقین ورا شت کی جی تلفی کا اندیشہ تھا اس لیے وصیت کی تحدید کی ضرورت تھی۔ واج بھی حضرت سعد ہن ابی وقاص بیمار ہوئے آت مخضرت تھا ان کی عبیا دت کو گئے انہوں نے عرض کی کہ میں مرر ہا ہوں اور میر ہے صرف ایک ہی ترکی ہے جا ہتا ہوں کہ ووتہائی مال فیرات کر ووٹ آئے خضرت وہ گئے انہوں نے کہ تو نصف آپ وہ گئے نے اس کو بھی قبول نہیں کیا انہوں نے کہ ووٹ آئے خضرت وہ گئے نے اجزت نہیں دی انہوں نے کہ تو نصف آپ وہ گئے نے اس کو بھی قبول نہیں کیا انہوں نے کہ اور نسب سے بیر شدہ ہوں ہیں ہور ہے ہی تین در فیقت اس رہ بیت میں مور ہوں ہے کہ قدر مسافت ہوئی ہے بوئدور شدہ واجہ کی بھیجوں ہو جا گئے ہو گئے تھی اس کہ میں میں میں ہو گئے تھی اس مورت ما وہ درج تھی ہو ہو ہو گئے تھی اس وہ بی میں ہو تھی ہو ہو گئے تھی اس کی میں ہو تھی ہو ہو تھی ہو ہو تھی ہو تھی

ایک تہائی' آپ ﷺ نے فرمایا یہ بھی بہت ہے وارثول کوغنی چھوڑ کر مرنااس ہے اچھا ہے کہ وہ بھیک مانگنے پھریں ل تا ہم یہ مقدار آپ ﷺ نے جائز رکھی اس وقت ہے وصیت ایک ٹکٹ ہے زیادہ ممنوع ہوگئی۔

وقف شریعت کا بہت بڑا مسکہ ہے اسلام نے اس مسئلہ کوجس حد تک صاف کیا اس کا دوسرے ندا ہب کے توانمین میں شائبہ تک موجود تہیں ہے -ای بنا پرشاہ ولی القد صاحب نے ججۃ اللہ البائغہ میں دعوی کیا ہے کہ اسلام طریقہ وقف کا موجد ہے۔اسلام میں وقف کی تاریخ نہایت قدیم ہے آئخضرت ﷺ نے بجرت کے پہلے ہی سال مدینه میں مسجد نبوی کی بنیا دجس زمین میں رکھی تھی وہ دو تبیموں کی ملکیت تھی' آپ 🚜 نے قیمت دینی ہے ہی کیکن انہوں

﴿ لا والله لا نطب ثمنه الا الي الله ﴾

نہیں ہم خدا کہ م اقیت نہایں مے ہم اس کی تیت خدا بی ہے لیں مے۔

بداسلام کا بہلا وقف تھا' اورنہا بت سادہ صورت میں تھا' چنانجہ امام بخاری اس حدیث کو وقف مشاع (مشتر کہ جائیداد کا دقف) کے ثبوت میں لائے ہیں'اس کے بعد سمجھیا ہے ہیں جب بیآیت نازل ہوئی۔

﴿ لَنُ تَنَالُوا الْبِرِّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾

تم نیکی اس وقت تک نہیں یا سکتے جب تک وہ خدا کی راہ میں ندد ہے دوجوتم کوسب ہے محبوب ہے۔

تو ابوطلحہ" صی بی آنخضرت ﷺ کی خدمت میں آئے اور عرض کی" یارسول اللہ! بیرحائے مجھ کوسب ہے زیادہ محبوب ہے میں اس کو خدا کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اس کا ثواب اور اجر خدا ہے جا ہتا ہوں' آ ہے جس مصرف میں عا بیں اس کور تھیں''- چنا نجیر آ پ کے مشورہ سے انہوں نے اس کا من قع اپنے اعز ہ پر وقف کیا۔

اب تک وقف کے لیے جوالفاظ استعال ہوئے تھے وہ صرف یہ تھے کہ'' وہ ذاتی تصرف سے نکال کر خدا کی ملکیت میں و یا گیا''لیکن <u>ے ج</u>یمی غزوہ خیبر کے بعداس کی حقیقت بالکل واضح کر دی گئی۔ خیبر میں حصرت عمر '' کوایک ز مین فی تھی حضرت عمر " نے اس کووقف کرنا جا ہا آئخضرت وہ اگا کی ضدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا:

> ﴿ ان شئت حبست اصلها و تصدقت بها﴾ اكرجا بواصل جائيدادياتي ركعوا درمنافع صدقه كروب

چنانچان شرا نظے ماتھوہ جائیدادوتف ہوئی۔ ت

﴿انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث،

اصل جائدادنہ بی جائے نہ ہبری جائے اور ندورا ثت میں بائن جائے۔

بخاري جلدا كماب الوصايا

بيك زين كانام بجومدية ش واقع تحي 1

يرتمام مديثين بخاري باب الوقف بين بي. ۳

## تكاح وطلاق:

نکاح کے متعلق جواصلاتی احکام آئے ان کی تفصیلات اصلہ جات کے عنوان کے بیچے آئے گئی بہال صرف اس قد رلکھنا کا فی ہے کہ اسلام سے پہلے حرب میں کئی قسم کے نکاح کے طریقہ جوری تھے جن میں سے ایک کے سواسب زیا کے مشابہ تھے۔ سب سے پہلے اسلام نے ان کو ناج ائز تھر ایا۔ متعدلے جوز مانہ جا جیست سے چلا آتا تھا' بار بارحرام اور حلال ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ سے چغز وہ خیبر میں قطعاً حرام ہو گیا اگر چہاس پر بھی اس کی ضرورت پیش آئی کہ حضرت عمر شانے نہیں اس کی ضرورت پیش آئی کہ حضرت عمر شانے نہیں اسپے زمانہ خلافت میں منبر پر کہا کہ ' میں متعد کوحرام کرتا ہوں' بینی متعد کی حرمت جواجھی طرح اب بھی ملک میں شائح نہیں ہوسکی ہیں آئے اس کا اعلان کرتا ہوں۔

نکاح اور طلاق کے دیگرا حکام مثلاً محر مات شرعی کابیان ، منه بولے بیٹے کی بیوی کا حرام نہ ہوتا کثر ت از دواج کی تحد یہ تعداد طلاق کی تعیین زمانہ عدت کابیان مہر کا ضروری ہونا کا طہار یعنی ایک طریقہ طلاق جس میں اپنی بیوی کو محر مات سے تشبیہ دیتے تھے اور لعان لیعنی شو ہر کا اپنی بیوی کی عصمت پر شبہ کرنا اور با ہم اپنی سپچائی اور دوسرے کی وروغ کوئی کا دعوی کرنا کی بیاں صرف اس قدر بناوین کافی ہے کہ بیتی م احکام قرآن مجید میں مذکور ہیں اور ان کے نزول کا زون نہ سم جے اور ہے ہجری ہے۔

# عدود وتعزيرات:

دنیا سی کے مادی خزانہ میں انسان کی جان سے زیادہ کوئی قیمتی شے نہیں۔ حدوداور تعزیرات کے اکثر قوانمین ججرت کے چند برس بعد نازل ہوئے کیکن انسان کی جان کی حرمت کا تھم مکہ ہی میں اثر چکا تھا۔ معراج کے سلسلہ میں جو اخل قی احکام ہارگاہ الٰہی سے عطا ہوئے ان میس سے ایک ہے بھی تھ۔

﴿ وَلَا تَـقُتُـلُـوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنَ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَلِيَّهِ سُمُطَانًا فَلَا يُسُرِفُ فِي الْقَتُلِ إِنَّهُ كَانَ مَسُسُورًا﴾ (كناسرائيل)

خدائے جس جان کوحرام کیا ہے اس کو تاحق نہ مار واور جو تاحق ، را جائے تو اس کے دارٹ کوہم نے اختیار دیا ، چ ہیے کہ وہ قصاص میں زیاد تی نہ کر ہے اس کی مدد کی جائے۔

عرب بین اسلام سے پہلے بھی تن وقصاص کے پھی تو اپنین موجود تھے۔ یہود جواس ملک بین ممتاز حیثیت رکھتے تھے تو رات کے حدود تعزیرات کا مجموعہ ان کے پاس بھی موجود تھا کیکن حقیقت یہ ہے کہ عرب بین چونکہ نتظم حاکم نہ طافت اورا خلاتی روح نہ تھی اس لیے وہ ان احکام کا نفاذ نہیں کر سکتے تھے۔ مدینہ پہنچنے کے ساتھ ہی یہود نے فصل مقد مات کے سے بارگاہ نبوت کی طرف رجوع کیا۔ آپ ان کے مقد مات عموماً تو رات کے احکام کے مطابق فیصل کرد ہے تھے۔ کے سے بارگاہ نبوت کی طرف رجوع کیا۔ آپ ان کے مقد مات عموماً تو رات کے احکام کے مطابق فیصل کرد ہے تھے۔ کے بیارگاہ نبوت کی طرف رجوع کیا۔ آپ ان کی خانہ جنگی کا سلسد چھیڑد بتاتھ 'اس لیے غزوہ بدر کے بعد جب اسل می جاز دؤں ہیں جا کہ اندزور آچلاتھ تھا تھا تھا تھا تا ہوں ہودی کے باز دؤں ہیں جا کہ اندزور آچلاتھا تھا تھا تھا تھا تھا کہ داخراف مدینہ ہیں بنو قریظہ اور بنونضیر دو یہودی

ل محدود الوقت تكاح

قبائل رہے تھے۔ ان دونوں میں بنونضیر معزز سجھتے جاتے تھاس سے کوئی قرظی اگر کسی نفیری کوئل کرڈ ایٹا تو اس کو بنونفیر مار ڈ نے تھے اور اگر کسی نفیری کے ہاتھ سے کوئی قرظی قبل ہو جاتا تو چھو ہاروں کے سووس خون بہا دے دیے۔ مدینہ میں آنخضرت وہنا کی تشریف آوری کے بعدای تئم کا ایک واقعہ ڈیٹ آیا' لوگوں نے اس کا مرافعہ آپ وہنا کی خدمت میں چیش کی' س پرسورہ ما کدہ کی چند آپنی اترین'ان میں ہے ایک آیت ہے۔ ل

﴿ و كَتُسَاعَلَيْهِمُ فِيُهَا أَدَّ اللَّهُ مَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْآنُفَ بِالْآنُفِ وَالْأَدُنَ بِالْآذُنِ اللَّذُنِ اللَّادُنِ اللَّذُنِ اللَّذُنِ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِلْمُ الللللْمُولُولُولُولُ وَاللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِ

ہم نے ان کوتورات میں تھم دیا تھا کہ جان کے بدلے جان آئھ کے بدلے آئھ ٹاک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان اور زخموں کے بدلے ویسے ہی زخم۔

بی کا گھم کو یہود ہوں کے بیے تھا لیکن ایک اور آیت نے اس مستدکو بالکل واضح کردیا۔ ﴿ یَا آیُنَهَا الَّذِیْنَ امَنُوا کُتِبَ عَسَدُکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَی ﴾ (بقرہ) مسلمانو! تم پرمقولین میں مساوات اور برابری کا تھم ویاجا تا ہے

اس تھم نے میاوات اورعدل کے پلے کود نیاجی ہمیشہ کے لیے برابر کردیا۔

یبود بول میں خون بہا ( دیت) کا قانو ن ندتھا <sup>سے</sup> کیکن عرب میں بی<sub>ہ</sub> قانون تھا اوراسلام نے چنداصلہ جات کے ساتھ اس گویا قی رکھا۔

﴿ فَمَنَ عُفِى لَهُ مِنَ الْجِيْهِ شَيْءٌ فَاتِبَاعٌ بِالْمَعُرُوُفِ و أَدَآءٌ إِلَيْهِ بِالْحَسَانِ ﴾ (بقره) ال كے بھائى (بعنی اور اے معتول) كی طرف ہے چھ معاف كرد يا جائے تواس كی پابتدى خونی كے ساتھ كرتا اور بطوراحسن اس كواواكرد يناجا ہے۔

اب تک قل عمداور قل شبہ ( یعنی غلطی ہے قل) میں کوئی تفریق نہیں۔ ۲ ھیں ایک مسلمان غلطی ہے ایک مسلمان کے ہاتھ ہے ایک قبون کے ہاتھ ہے ایک قریش قبل ہوا' آئے ضرت و ایک مسلمان انصاری کے ہاتھ ہے ایک قریش قبل ہوا' آئے ضرت و ایک اور مسلمان انصاری کے ہاتھ ہے ایک قریش میں جا کرمل گیا۔ ان بہدوے کرراضی کرلیا' اس کے بعدوہ منافقا نہ اسلام لایا' اور غداری ہے انصاری کوئل کر کے قریش میں جا کرمل گیا۔ ان واقعات کی بنا پر قبل شبہ کے متعلق متعددا حکام نازل ہوئے۔

﴿ وَمَا كَانَ لِسُمُ وَمِي أَنُ يُقُتُلُ مُؤُمِنًا إِلَّا خَطَاءً وَمَنَ قَتَلَ مُؤُمِنًا خَطَاءً فَتَحْرِيرُ رَقَنَةٍ مُومِيةٍ وَدِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَى اَهُلِهِ إِلَّا انَ يُصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُو لِلَّكُمُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُومِيةً مُسَلَّمةً إِلَى اَهُلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُومِيةً مُومِيةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ يَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمُ وَيُنَاقُ فَدِيّةً مُسَلَّمةً إِلَى اَهُلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُومِيةً مُومِيةً مُومِيةً مُومِيةً مُومِيةً مُومِيةً مُرالله وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا ٥ وَمَنْ يَقَتُلُ مُعَمِّلًا مُتَعَمِّدًا فَحَدِيّا مُ فَهَرَيْسُ مُتَنَابِعَيْسِ تَوْبَةً مِنَ الله وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا ٥ وَمَنْ يَقْتُلُ مُومِينًا مُنْ مَعْمَدًا فَحَدَا أَهُ مَهَا وَغَضِب اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدًا لَهُ عَذَالًا

لے ابوداؤد کی بالدیات

ل صحیح بخاری کتاب الغیرآب کتب علیکم القصاص

عَظِيْمًا ﴾ (تاء)

کسی مسممان کومز اوار نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان کو مارڈ الے نیکن غنظی ہے اگر کسی مسلمان کفلطی ہے آل کی تو ایک مسلمان غلام آزاد اور خون بہا اس کے دار تو ل کوادا کرنا جا ہے لیکن بید کہ وہ معاف کریں تو خیر اگر مقتول خود مسلمان موادر ہو کئی دخمن تو م ہے تو صرف ایک غلام آزاد کر وادر اگر الی تو م ہے ہوجس ہے تم نے معاہدہ کیا ہوتو خون بہا دیا اور ایک غلام آزاد کرنا جا ہے اگر قاتل کو بید مقد درنہ ہوتو ہو در ہوتو ہود مینے کے دوزے در کھنے جا جیس کہ خدا اس کی طرف رجوع ہو خدا علم اور حکمت دالا ہے اور جو کسی مومن کو جان ہو جھر کو آل کرے تو اس کی جزاد وزخے ہیں۔ اس جس کی طرف رجوع ہو خدا اس پر اپنا غضب اور لعنت جمیع گا اور اس کے لیے بڑا عذا ب اس نے مہیا کیا ہے۔

حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ قصاص وقل کے متعلق بیسب سے آخری تھم ہے۔ حفاظت جان کا اعلان فتح مکہ کے موقع پر ہوا' جب آپ نے ارشاد فر مایا کہ'' ذیانہ جا ہلیت کے تمام خون میر سے دونوں پاؤں کے پنچ بین''۔اس کے بعد قبل خطا مشابہ بہ قبل عمد کے خون بہا کی تحدید فر مائی لیا تحق خطا کا خون بہا اہل قرید کے لیے ۴۰۰۰ دینار مقرر کیا۔ سی

جان کے بعد مال کا درجہ ہے اسلام سے پہلے عرب میں چوروں کے لیے قطع بدکی سزا جاری تھی اسلام نے بھی اس کو باتی رکھا ہو والسّارِ ف وَالسّارِ فَا فُا فُلُطُ هُوْ اللّهِ بَيْهُمَا ﴾ سرج میں فتح مکہ کے موقع پر قبیلہ بخز وم کی ایک عورت نے اس جرم کا ارتکاب کیا چونکہ وہ ایک شریف خاندان سے تھی اس لیے مسلمانوں میں بڑا اضطراب پیدا ہوا حضرت اسامہ بن زید " آنخضرت والی کے بہت جہیتے تھے ان سے سفارش کرائی گئ آپ وہ کا بہت برہم ہوئے اور لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ " تم سے پہلے لوگوں کی ہلاکت کا بہی سبب ہوا کہ وہ نیچے طبقہ کے لوگوں پر تو احکام جاری

ابودا دُركتاب الديات باب في دية الخطاشب العمد \_

م الوداؤدوبات الاعضاء ـ الوداؤدوبات الاعضاء ـ

سل ابودا دُوكياب الحدود الحارب

کرتے لیکن او پر درجہ کے لوگ جب جرم کا ارتکاب کرتے تو ان سے درگز رکرتے' غدا کی قتم اگر جمکہ کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کا مصالیتا'' اس تقریر کا بیا ٹر ہوا کہ لوگوں نے بے چون و چرااس تھم کی قبیل کی۔ <sup>لے</sup>

عربوں میں زنا کی کوئی سزامقرر نہ تھی یہود ہوں میں تورات کی روسے زائی کی سزا''رجم'' یعنی (سنگسار کرنا)
مقررتھی لیکن اخلاتی کمزوری کی بنا پراس قانون کو جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ اطراف مدینہ میں جو یہودی آباد تھے' رجم کے بجائے انہوں نے بیسز امقرر کی تھی کہ مجرم کے مند میں کا لک لگا کرکو چدو بازار میں اس کی تشہیر کرتے تھے۔ جب آنخضرت بجائے انہوں نے بیسز امقرر کی تھی کہ مجرم کا مقدمہ آپ وہ اللّی خدمت میں پیش کیا' بنا بابیہ ہے کا واقعہ ہے۔ آپ وہ اللّی خدمت میں پیش کیا' بنا بابیہ ہے کا واقعہ ہے۔ آپ وہ اللّی سنف رفر ، یا کہ تہماری شریعت میں اس جرم کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے اپنارواج بنایا' آپ وہ اللّی نے تورات منگوا کر ان سے پڑھوایا' انہوں نے رجم کی آبیت پرانگی رکھ کر چھپا دی' آخر ایک مسلمان یہودی نے نکال کر وہ آبیت سنگ کر ان سے پہلاخفس ہوں جو تیر ے آپ وہ اس کے منداوندا اید تیرانکم کوزندہ کروں گا تے جنانچہ آپ وہ اللّی نے اس کے سنگار کرنے کا تھم دیا اوروہ سنگیار کیا گیا۔

ے بین سے کہ رہم کی سزا کے جاتا ہوئی جس میں زنا کی سزا سودر نے قراردی گئے۔ حضرت عمر طکا بیان ہے کہ رہم کی سزا مجمد قرآن نے باقی رکھی تھی اس کی تلاوت منسوخ ہوگئی سے بہر حال احادیث سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ بن بیاہے کے سو در سے اور بیا ہوں کے لیے رجم کا اور گولوگوں کو اس در سے اور بیا ہوں کے لیے رجم کا اور گولوگوں کو اس کا علم ندتھ لیکن دنیا کی سزا کو آخرت کے عذاب پراس نے ترجیح دی اور مجمع عام میں آ کر بارگاہ نبوت میں عرض پر دانہ ہوا کہ اُن اور اس کے رجم کا تھی دیا۔ ہے گئے نے تھیں قرمائی اور اس کے رجم کا تھی دیا۔ ہے

شراب مے بین حرام ہوئی آنخضرت و کھنے کے زمانہ میں شراب خوری کی کوئی خاص سزامقرر نہتی کی ایس مرامقرر نہتی کی ایس درے تک ہوگی اس میں مارے گئے ۔ حضرت عمر "نے اپنے زمانہ میں اس درے کر دیئے تھے۔ کے قذف لیمن یا ک دامن عورتوں پر تہمت نگانے کی سزا ۵ ھیں نازل ہوئی۔ کے

﴿ وَالَّـدِيْسِ يَـرُمُـوُدُ الْـمُـحُصِتُ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِارْبِعَة شُهدا ء فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمْيِنَ حَلدةً وَّلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا﴾ (ثور)

لے سمجھے بخاری غزوہ الفتے۔

س الوداؤد باب في رجم اليبود ين \_

سل ملیج بخاری رجم انگسن -

الم تمام كتب مديث على بدخ ورب-

ے کے تحدید میں کہیں یہ تفصیل ندکورنہیں ہے بیسنداس قیاس ہے شار حین حدیث نے اختیار کیا ہے کہ اس وقت معزت ابو ہریرہ ا مدینہ شن موجود تھے اور میرثابت ہے کہ ووالی سال بدز ماند کتا تھے برمدینہ میں آئے تھے۔

ل البوداؤد باباذا تألع في الخرر

کے اور قد قب ق سال ہو تھا وربیا ہے اس سے تا ال ہونی ہے ان سے اس سے دھا وہ استعین کیا گیا۔

MOZ)

جوادگ پاک دامن عورتول پرزنا کی تبهت لگائیں پھر چارگواہ نہ راسکیس تو ان کواس در ہے مارداور پھر بھی ان کی گواہی قبول ندکرو

ونیا میں تین چیزیں ہیں ٔ جان' مال اور آبر وُ جن حدود وتعزیرات کا اوپر ذکر ہوا' وہ انہی تین چیزول کے تحفظ کے لیے ہیں' اسی لیے آنخضرت ﷺ نے ان قوانین کے نزول کے بعد ملے میں ججۃ الوداع کے موقع پرحرم کے اندر ماہ حرام کی تاریخول میں فرمایا:

''مسلمانو! ہرمسلمان کی جان' مال اور آبر واس طرح قابل حرمت ہے جس طرح اس محترم شہر میں اس احاطہ حرم کے اندر بید مقدس دن قابل حرمت ہے''

# حلال وحرام

ما كولات ميس حلال وحرام:

عرب میں کھانے چینے میں کی چیز کا پر ہیز نہ تھا اور نہ کوئی شے حمال یہ حرام تھی 'مردار اور حشرات الارض تک کھاتے تھے البتہ بعض بعض جانور جن کو بتول کے نام پر چھوڑتے تھے ان کا ذرج کرنا گناہ سجھتے تھے بعض جانوروں میں بید نذر مانے تھے کہ مرد کھا سکتے ہیں' عور تیں نہیں' اگر بچہمردہ پیدا ہوا تو مردوعورت دونوں کھ سکتے ہیں اور ذردہ ہوتو صرف مرد کھا سکتے ہیں' عور تیں نہیں' اگر بچہمردہ پیدا ہوا تو مردوعورت دونوں کھ سکتے ہیں اور ذردہ ہوتو صرف مرد کھا سکتے ہیں' اور بعض بت پرستن نہ رسوم تھیں سورہ انعام میں جو مکہ میں نازل ہوئی تھی ان رسوم کا بہ تفصیل ذکر ہے اسلام کے اکثر احکام کھہ بی میں اتر نے شروع ہو چکے تھے اسلام کے اکثر احکام کھہ بی میں اتر نے شروع ہو چکے تھے کھا نے سورہ انعام میں مشرکین کی ان رسوم کی تر دید کے بعد سے تھم آیا۔

﴿ قُلُ لَا آجِدُ فِيْمَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَّطُعَمُهُ إِلَّا آنُ يَكُوُدَ مَيْتَةُ آوُدَمًا مُسْفُوحًا آوُلَحُمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ رِجُسٌ آوُفِسُقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضَطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ وَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾ ( نهم)

کہ دو ہے کہ جھے پر جو دحی اتری ہے اس میں کسی کھانے والے پرکوئی شے حرام نہیں ہے ہاں اگر حرام ہے قو مرداریا بہت ہوا خون یا سور کا گوشت کیونکہ یہ چیزیں ٹاپ ک ہیں یا وہ گنہ ( کا جانور) جو غیر خدا کے ٹام پر چڑھایا جائے وہ بھی حرام ہے لیکن جو بھوک سے ما جار ہو کڑٹا فرمانی اور گناہ کے ارادہ سے نہیں ان میں سے پچھ کھالے تو تیرا پروردگار معاف کرنے والا اور رحم والا ہے۔

مشرکین کوسب سے زیادہ تعجب اس پر ہوا کہ جو آپ سے مرجائے اس کوحزام کہتے ہیں اور جس کوخو دا ہے ہاتھ سے ، ریں اس کوحلال جانتے ہیں حالا نکہ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔اس پر بیرآیت اتری۔

﴿ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسُمُ اللّهِ عَلَيْهِ الْ كُنتُمُ بِاليَاتِهِ مُؤْمِينَ وَمَالَكُمُ اللَّهِ تَأْكُلُوا مِبًّا ذُكِرَ اسُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدُ فَصَّلَ لَكُمُ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ (اندم)

جو جانور خدا کا نام نے کرؤ نج کیا گیا ہووہ کھاؤ'اگرتم اس کے احکام پریقین رکھتے ہو۔ جوخدا کا نام لے کرؤ نج کیا گیا وہ نہ کھاؤ' خدائے تم پر جوحزام کیا ہے اس کوتو وہ بیان ہی کرچکا۔ اس کے بعد مکہ معظمہ ہی جس سرورہ کی گا یت ہو کھ گاؤ سٹا زرف کے الذہ کا نازل ہوئی جس جس ای حکم سابق کا اعادہ کیا گا اور یکی چار چیزی مردار خون سوراور بتوں پر چڑھاوے حرام بیان کی گئیں۔ مدینہ طیبہ آ کر پہلے سورہ بقر میں ﴿ اِسْمَا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمُنْفَةَ ﴾ تیسری باریہ حرات اربعہ بیان کے گئے۔ عرب جس طال وحرام کی تیز کم تھی وحشت و جہالت کے علاوہ اس کا ایک سبب عام غربت اورافلاس تھی اس لیے مسلمانوں کی مالی حالت جسے جسے درست ہوتی جتی محل ال وحرام کی تغریب بی موت سے مرجائے اس لیے اگر تھی طال وحرام کی تفریق بوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی سبب سے جانور مرجاتا تو اس کو حرام نہ بی تھے ہور پانچ سال کے بعد سورہ ما کدہ جس مردار (مینة) کی تفصیل بیان کی گئی بینی ہی کہ یادہ گلا گئے ہے مراہو و المسحد قبة یا گردن ٹوشے سے مراہو المدو قو دہ یا او پر سے کر کے مرا ہو و المتردیفیا کی جانور کا سینگ لگ کرم گی ہو و التطبحة ۔ یا کی جانور نے اس کو چھاڑا ہو و ما اکل السم مرف وہ جانور طال ہے جس کوتم نے ذرح کیا الا ماذ کیتم۔

کے میں جب مسلمانوں کو خیبر کی فتو حات اور جا گیری ہاتھ آئیں تو جا نوروں ہیں بھی حدال وحرام کی تغریق کی گئی اوراعلان کیا گیا گئی اوراعلان کیا گیا گئی آوراعلان کیا گیا گئی آوراعلان کیا گئی آج سے گدھا درندہ جانوراور پنجہ دار پرندحرام ہیں۔ ۸ھیں فتح کھیے بعد طے کے قبیلہ نے جو عیسائی تھا اسلام قبول کیا اور شام کے بعض عیسائی مسلمان ہوئے ، بیاوگ شکاری کتے پالتے تھے اور ان سے شکار کرتے تھے۔ اسلام لانے پران کومعلوم ہوا کہ مردہ جانورحرام ہیں انہوں نے آنخضرت ورائے گئی خدمت میں اپنا حال عرض کیا اس پر بیر آیت احری۔

﴿ يَسْفَلُو نَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ ﴾ تحديد ويتحد من الطَّيِبَاتُ ﴾ تحديد ويتحد من المان على المان

اس کے بعد پینفسیل ہے کہ شکاری جانورا گرسد ھے ہوئے ہوں اور خدا کا نام لے کرچھوڑے جائیں تو ان کا شکار کیا ہوا کھانا حلال ہے۔ ل

# شراب کی حرمت:

خالفین کا خیال ہے کہ اسلام کی اشاعت کی ہوی وجہ ہے ہوئی کہ اس کے اکثر احکام (مثلاً تعدداز دواج وغیرہ)
نفس پرتی ہے موید تھے اس لیے عرب کوائل کے قبول کرنے میں کوئی ایٹار درکار ندتھا، بلکہ اسلام وہی کہتا تھ جووہ خود جا ہے تھے اس بحث کی تحقیق آگے آئے گئی بہاں صرف تاریخی حیثیت ہے شراب کی حرمت کا واقعد ذکر کرنا مقصود ہے۔
عرب کوشراب سے بردھ کر کوئی چیز محبوب ندتھی، تمام ملک اس مرض میں جتلا تھا، عرب کی شاعری کا موضوع اعظم شراب ہے مصلحت کے لحاظ سے اسلام کے تمام احتکام بتدریج آئے ہیں اس سے شراب بھی بتدریج حرام کی گئی۔
مدینہ میں شراب خوری کا روائ کسی قدر زیادہ تھا، بڑے بردے بردے شرفاء علانہ شراب پھتے تھے عرب میں ایسے بھی نکہ لوگ جھے بہی تھا اس کے متعلق کوئی اپنا کے جنہوں نے شراب چین چھوڑ دی تھی اور اس کوخلاف اتفاء بجھتے تھے ابھی تک اسلام نے اس کے متعلق کوئی اپنا خیصلہ نہ نہ اوگوں نے ہو چھنا شروع کی کہ شراب کے متعلق کیا تھا میں متعلق کیا تھا۔ والوں کے لیے ان آنے تول کے شان زول تھی دول میں دیکھو۔

﴿ اللُّهِم بين لنا في الخمر بيانا شافيا﴾

اے خدا! شراب کے بارے میں ہارے لیے شافی بیان کردے۔

ال پربيآ عداري\_

﴿ يَسُمُ لُوْ لَكَ عَبِ الْنَحْمُرِ وَالْمَيْسِرِ قُلُ فَيُهِمَا إِنَّمٌ كَيْرٌ وَمِنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّمُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ نَّفُعِهِمَا ﴾ (الرسام)

لوگتم سے شراب اور جوئے کی بابت پوچھتے ہیں کہدد و کدان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور فائد ہے بھی ہیں لیکن فائدہ سے گناہ بڑھ کرہے۔

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی لوگ شراب پینے رہے۔ ایک دفعہ ایک انصاری نے حضرت کی اور حضرت کی اور حضرت کی اور حضرت کی دخترت کی دختار میں کچھ کا کچھ پڑھ کے (حضرت محرش نے پھر دعا کی کہ خدایا شراب کے بارے میں صاف صاف بیان کردے ) اس پر بیآ ہے اتری۔

﴿ لَا تَقُرَبُوا الصَّلُوة وَ أَنْتُمُ سُكَارًى خَتَى تَعُلَمُوا مَاتَقُولُونَ ﴾ (آياء) نشركي حالت يمن تم نه زند پر حويهال تك كرجوتم كهواس كو بجي سكور

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب نماز کا وقت آتا تھ تو آنخضرت وہ کے کا دی منادی اعلان کرتا تھ کہ'' کوئی مخبور نماز پس شامل ندہونے پائے'' لیکن چونکہ عام تھ اس لیے نمی زکے سواباتی اوقات بیل لوگ بے لکاف چیتے پلاتے ہتے۔ حضرت عمر "نے بجروئی دعا کی۔ اسی زمانہ بیس کھ لوگ شراب بی کراس قدر بدمست ہوئے کہ آپس بیل بار پیٹ تک نوبت کے بہتری گئی اس بربی آیت انزی۔ گئ

﴿ يَنَا يُهَا الَّذِينَ امْنُواْ إِنَّمَا الْحَمُرُ والْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَاتُ وَالْاَرُلامُ رِجُسَّ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَا الْمَيْسِرُ وَالْاَنْكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْمَعْضَاءَ فِي فَاجْتَبِبُوهُ لَعَلَّكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْمَعْضَاءَ فِي فَاجْتَبِبُوهُ لَعَلَّكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْمَعْضَاءَ فِي الْحَدُرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّ كُمْ عَنْ ذِكْرِ الله وَعَي الصَّلُوةِ فَهَلُ النَّهُ مُّنْتَهُولَ ﴾ (١٠ كمه) الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّ كُمْ عَنْ ذِكْرِ الله وَعِي الصَّلُوةِ فَهَلُ النَّهُ مُّنْتَهُولَ ﴾ (١٠ كمه) مسلمانوا بشرشراب اورجوااور بت اورقمار كي تيرنا پاک بين اورشيطان كام بين قوتم الله عازة و كرم كو فلاح عاصل بوء شيطان قوصرف به چابتا ہے كرم لوگوں بين شروب اورجو ئے كو درايد سے وشنى اور بخض ۋال و ساورتم كوفداكى ياد سے اورفمال دے دوك دے تو بولوا تم بازة تے ہو؟

(ان آغوں کے نزول کے بعد شراب قطعاً حرام ہوگئ ای وقت آنخضرت و اللے مدینہ کی گل کو چوں میں منادی کرادی کہ آج سے شراب حرام ہے لیکن ہایں ہمہ شراب کی تجارت اور خرید وفر وخت جاری تھی کہ جے میں یہ بھی حرام

ل به بوراوا تعدابوداؤد كمّاب الاشربين مذكور ب.

م صحیح مسلم جلد عاص ۱۳۳۸ ذکر سعد بن الی و قاص 上

سے ابوداؤد میں بوری آیٹی نہیں نہ کور میں بلکہ چند لفظ تقل کرئے بوری آیت کی طرف ش رہ کرویا ہے۔

ہوگئ۔ آپ نے مسجد نبوی بین لوگوں کو جمع کر کے اس کا ای وقت اعلان کیا ۔ اس کے بعدای سال فتح مکہ کے زہ نہ بیس آپ نے علی الاعلان ان چیز وں کی تجارت کی مما نعت فر مائی جن کا کھا ٹایار کھنا ٹا جا کڑے آپ نے فر مایا۔
﴿ ان المعه و رسوله حرم بیع المحمر و المعیتة و المحمر یو والاصدام ﷺ فی الدیسام ﷺ فی الدیسام ﷺ فی الدیسام ﷺ فی الدیسام سی فدااوراس کے رسول نے شراب مردہ سوراور بنوں کی خرید وفر دخت حرام کردی۔

غور کرو! شراب کی حرمت کس طرح اعلان عام کے ساتھ عمل میں آئی' بایں ہمدا بھی تک پینیں متعین ہوا کہ بیہ کس سال کا واقعہ ہے۔ محدثین اور ارباب روایت اس امر میں نہایت مختلف آراء ہیں سی

حافظ ابن حجر فتح البرى كاب النفيرسوره ما كده باب ليس على الديس امدوا على لكصع بير-

﴿ والدى يظهر ان تحريمها كان عام الفتح سنة ثمان كماروى احمد من طريق عدد الرحمن بن وعلة قال سالت ابن عباس عن بيع الخمر فقال كان لرسول الله مسلطة صديق من ثقيف او دوس فعقيه يوم الفتح براوية حمر يهديها اليه فقال يا فلان اما علمت ان الله حرمها ﴾ (الح)

اور بظاہر بیر معلوم ہوتا ہے کہ شراب کی حرمت گئے کہ کے زمانہ ۸ ہے جس ہوئی اور اس کی دلیل بیہ ہے کہ امام احمد نے عبدالرحمن بن وعلہ کی مند سے روایت کی ہے کہ جس نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ شراب کا بیچنا کیما ہے تو انہوں نے کہا کہ آنخضرت وہ تھا کے ایک دوست سے جو ثفیف یا دوس کے قبیلہ سے بھے وہ آنخضرت وہ تھا ہے فتے مکہ جس مے اور ایک مشک شراب تحفہ ہیش کی آپ نے فریا یاتم کو معموم نہیں کہ خدا نے شراب کو حرام کردیا ہے۔

جہ ری رائے میں حافظ ابن تجرکا خیال اور ان کا استدلال تھے نہیں اس روایت سے صرف اس قدر ابت ہوتا ہے کہ ان صاحب کوشراب کی حرمت کا حال فتح کمہ تک نہیں معلوم ہوا تھا۔ سے یہ کہاں ٹابت ہوتا ہے کہ اس وقت تک حرمت نازل بھی نہیں ہوئی تھی 'بہت سے احکام ہیں جن کی خبر دور کے رہنے والوں کو بہت دیر کے بعد ہوئی۔ علاوہ اس کے خود بعض روایتوں سے ٹابت ہوتا ہے کہ فتح کمہ سے پہلے شراب کی حرمت نازل ہو چکی تھی ہیں سے علاوہ اس کے خود بعض روایتوں سے ٹابت ہوتا ہے کہ فتح کمہ سے پہلے شراب کی حرمت نازل ہو چکی تھی ہیں

۔ مستح بخاری (تفسیر آ بے الراء ) وستح مسلم بابتح یم سخ الخریس حصرت عائشہ طفر ماتی میں کداواخرسور و بقر ہ کے بزول کے بعد جس میں حرمت الراء کا تھم ہے بیاعلان فر ، یو 'بیآ بیٹیں ہے پیش نازل ہوئی ہیں''س''

مع بخارى ومسلم بابتح يم بع الخروالمية والاصنام

سی سیرت النبی بیش جلداول ش حرمت شراب کی دو تاریخیس دو مختلف مقامات پرلکسی گئی ہیں ،صفحہ ۲۸۸ میں ۱۳۹۷ واور صفحہ ۲۳۹ میں ۸ ھالکھا گیا ہے، پہلا بیان عام، ریاب سیر کا ہے دوسرا علامہ ابن مجر کی تحقیق ہے لیکن مصنفین سیرت النبی پیش کی اصلی تحقیق یہاں نہ کور ہوتی ہے اوروہ اس باب میں عام محدثین کے ساتھ ہیں جیسا کہ آھے چل کر معلوم ہوگا' س'

سم مصنف کا یہ آیاں بالکل درست ہے جن صاحب کا یہ دافقہ ہوہ قبید ٹقیف یا دوئل ہے تینے ٹقیف کا قبیلہ ۸ ھے شم معمان ہو دروئل گو بہت پہنچا اسلام ما چکے تھے بیکن دہ مدینہ ہے بہت دورا آ ہو تینے اس کے علادہ کیا اور نکتہ بھی ہے جس کی طرف ہمارے محد ثین نے تو جنیس کی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی تو جنیس کی ہوئی تھی ہوئی تھی تو جنیس کی ہوئی تھی اسلام میں پہنچا کہ ہم متن میں پہنچا کھو آئے ہیں کہ شراب کا چیا گوا میں مرام ہو چکا تھی لیکن شراب کی تجارت بند نہیں ہوئی تھی تو جنیس کی ہوئی تھی۔

( بقید حاشیہ اسکام منٹی برطاد ظرکریں )

طرح ممکن نہیں کہ شراب جیسی ناپاک چیز <u>مع</u> تک حلال رہتی اور آنخضرت و اللّٰظ کی وفات سے صرف وو برس پہلے حرام ہوتی 'حقیقت میں شراب ہجرت کے تیسر سے باچو تھے برس حرام ہو چکتھی۔ <sup>ل</sup> سودخواری کی حرمت:

سود اگر تنے دوغر بول اور کا شتکاروں کو بھی شرح سود پررو پہی قرض دیے اور جب تک قرض وصول نہ ہو جا تا اصل سرماریک کے سے ای لیے سوداگر سے مقد سے داکھ میں میں جو امیر اور دولت مند

#### ( پھلے خد کا بقیہ جاشیہ )

ا سب سے بڑی دلیل اس کی ہیہے کہ 'جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ ہوارے مسلمان بھائی جوشراب ہی کر جنگ، صدیس شریک ہوئے اوراس حانت میں مارے گئے، ان کا کیا حال ہوگا' اس پر بیرآ بہت لیسس عسب الدیں امیوں نازل ہوئی' اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب کی حرمت کا واقعہ جنگ احد سے بالکل متعمل تھ اور جنگ احد کا زمانہ یہ ہے بخاری تغییر آ بہت نہ کور میں جعزت جابر کی دواست میں۔

> صبح اناس غداة احد الحمر فقتلوا من يومهم حميعا شهداء و دالك قبل تحريمها -غراه حدى صبح لاياته كور ئراب في اربيسباك درشبيد بوت بيشراب كي امت يهيم بور

> > س روایت کے ساتھ حضرت انس "کی اس روایت کومل و جواس کے بعد بی واقع ہے۔

فعال معص الفوم فنل قوم و هي في مطبهم فال هامول المده وليس على الدين امنوا الح حرمت شراب كي آيت نازل ہوئي تو بعض لوگوں نے كہا كہ چھلوگ اس طال بيں مارے گئے بيں كه شراب ان كے پہيے بيس تھي اس پر بيہ آيت انزى كه مومنوں پر پچھ ہرج نبيل ""س"

مع اضافة تافتم سودر

ہرسال بردھاتے جاتے کے خود آنخضرت وہ کی عبال (اسلام سے پہلے) بہت بردے سودی کا روباد کے ، لک سے کی اسلام سے پہلے کا بہت بردے سودی کا روباد کے ، لک سے کی آن کفرت وہ کی اور بیات کے بیان محتفی ہے کہ اسلام کے سود کا رواج دیکھا ، سے سے بہال محتفی ہے جا ندی اور سونے کے ادھار خرید وفروخت کوسود قرار دیا سے پہلے آپ نے جا ندی اور سونے کے ادھار خرید وفروخت کوسود قرار دیا سے پہلے آپ ندی اور چو گئے سود لینے کی ممانعت آئی اور بی آیے اتری۔

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امْدُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّنوا اصْغَافًا مُّضَاعِمةً وَّاتَقُوا اللّه بعد كُمُ تُعَلِحُونَ ﴾ (آل مران) مسلمانوا وكن جو كناسودنه كهايا كرواور فداست دُراكروتا كوفلاح يادً-

اس کے بعد آپ وہ خیبر کے موقع پر مسمانوں نے بہودی سود کی اشیاء کا باہم گفٹ بڑھ کرمبادلہ منع فر ایا کی سے بیس غزوہ خیبر کے موقع پر مسمانوں نے بہودی سودا کروں سے لیمن دین شروع کیا-اس وقت آپ وہ اللہ نفر ایا کہ سونے کواشر فی کے بھاؤ گھٹا بڑھا کر بیچنا بھی سود ہے سود کی حرمت کے متعلق تفصیلی احکام مرھے میں نازل ہوئے- آل عمران کے بعد سورہ بقرہ میں سب سے پہلے بیآ بیت اتری۔

﴿ اللَّهِ يُنَ يُأْكُلُونَ الرَّبْوِ اللَّا يَقُومُونَ اللَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَلَّطُهُ الشَّيُطانُ مِنَ الْمَسِّ دالكَ بِأَنَّهُمُ قَالُوا إِلَّمَا الْبَيْعُ مِثُلُ الرِّبُوا وَاحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرّبُوا فَمَن حَآءَ ةَ مُوعَظَةٌ مِّنُ رُّتُه فَانْتَهٰى فَلَهُ مَاسَلَفَ﴾

جونوگ سود کھ نے ہیں وہ اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح شیطان کسی کوچھوکر مخبوط بنا دیتا ہے اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نے اور سود کا معامد ایک ہی ہی ہی ہی خدائے نئے کوتو حلال کیا ورسود کوجرام کردیو' پس جس کے پاس خداکی طرف سے نصیحت کی ہات پہنچی اور وہ ہاز آ سمیا تو ،س کووہی لینا جا ہے جو پہنے دیا۔

لوگوں کو بیاعتر اض تھا کہ سود بھی ایک تشم کی تجارت ہے جب تجارت جائز ہے تو سود کیوں حرام ہے؟ اس سوال کا جواب تو کتاب کی دوسری جلدوں میں آئے گا یہاں صرف سود کی تاریخ حرمت ہے بحث ہے بہر عال اس آیت میں بھی سود کی تطعی حرمت کا فیصلہ ندہوا۔ آخر تھوڑ ہے بی وقفہ کے بعد غالباً ۸ ھیں بیآ یت نازل ہوئی۔

﴿ يَنَايُّهَا الَّدِينَ الْمَنُوا اتَّقُوا الله و ذَرُوا مَابقِي مِنَ الرَّبُوا إِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِينَ قَالُ لَمْ تَفُعنُوا فَادَنُوا بِحَرُبِ مِن الله وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُنتُمُ فَلَكُمْ رُء وُسُ اَمُوالِكُمْ لا تظلمُونَ وَلا تُطلمُونَ ﴾ (يقره) مسمى نوا ضدائة وراورمود جوياتي ره كي جاس كوچور دواكرتم حجموس بوا كريدنه كروتو خداا وررمول سازن في مسمى نوا خدا سي تيار بوجاؤا اكر بازة جولة قرم كوابين راس المال كاحق بينة من يرافلم كروا وردة م يركوني ظلم كر سادة مي يركوني ظلم كروا وردة مي يركوني ظلم كر سادة من يركوني ظلم كروا وردة مي يواني في المال كاحق بين من يرقلم كروا وردة مي يركوني ظلم كروا وردة مي يركوني على من يركوني طلم كروا وردة مي يركوني طلم كروا وردة مي يركوني طلم كروا وردة مي يواني مي يركوني طلم كروا وردة مي يركوني طلم كروا وردة مي يواني مي يركوني طلم كروا وردة مي يواني مي يركوني طلم كروا وردة مي يركوني طلم كروا وردة مي يركوني طلم كروا وردة مي يواني مي يواني مي يواني مي يواني مي كلم كروا وردة مي يواني كريوني مي كركوني كراني مي كلم كروا وردة مي يواني كريوني كريوني كراني كريوني كري

ل موطالهم ما لك باب الريوار

ع ابن جريتغير آيت رباه-

سل صحيح مسلم باب العرف-

مع صحاح كتاب البيع ع-

۵ مسیح مسلم باب تنتی انقلاوة فیبها خرز به

بیآیت جب اتری تو آپ و اللے نے سجد میں تمام مسلمانوں کوجمع کرکے میتھم سنایا کے وہیں اہل نجران سے جومعا ہدات کے ہوئے ان میں ایک دفعہ میں تھی کہ سود نہ لیس کے کے ذکی الحجہ واجے میں ججة الوداع کے موقع پراس آیت کے نزول سے پہلے تمام ملک عرب میں جس تھر رسودی معاطلات تھے آپ وہی نے سب کو کا لعدم قرار دیا۔
معرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سودکی حرمت کا تھم اسلام کے سلسلہ احکام کی سب سے آخری کڑی ہے۔ سے

ل سیح بخاری وسلم باب تحریم ایخ الخر ع بود وُد باب اخذ الجزیه سع سیح بخاری تفییر آیت و انفو ابو ما (بقره)

# سال اخيرُ ججة الوداعُ اختياً م فرض نبوت

## ذي الحجه ٩ ١ ه مطالِق قر وري ٦٣٢ ء

﴿ إِذَا خَمَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتُحُ وَرَايَسَ النَّاسَ يَذُخُنُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ٥ فَسَبِّحُ بِحَمُد رَبِّكَ وَاسْتَغُفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً ﴾ (العر)

جب ضدا کی مدد آگئی اور مکد فتح ہو چکا اور تو نے دیکھ میا کہ لوگ خدا کے دین میں فوج کی فوج داخل ہورہے ہیں کو خدا کی حمد کی تبیع پڑھاور استغفار کر بے شک خدا تو بہ قبول کرنے والا ہے

اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد آپ وہ گا کو معلوم ہو گیا تھا گئے کہ رحلت کا زمانہ قریب آ گیا ہے اس سے اب ضرورت تھی کہ تم م و نیا کے سامنے شریعت اور اخلاق کے تم م اصول اس کی کا مجمع عام میں اعلان کر ویا جائے۔ آنخضرت وہ گا نے ہجرت کے زمانہ سے اب تک فریضہ جج اوانہیں فر مایا تھا۔ ایک مدت تک تو قریش سد راہ رہا صلح حدید یہ بید کے بعد موقع ملا کیکن مصالح اس کے مقتضی تھے کہ بیفرض سب سے آخر میں اوا کیا جائے۔

بہر حال سے ذی قعد ویس اعلان ہوا کہ آنخضرت اللہ جے کے ارادہ سے مکرتشریف لے جارہے ہیں- یہ خبر

ل صحیح بخاری تغییر سور و اذا حداء

ع واحدی نے اسباب النزول بی لک ہے کہ بیسورہ آنخفرت والکا کی وفات ہے دو بری پہلے اتری کیکن این قیم نے زوالدہ دیس کھا ہے کہ اچھیں اور عین ایام تشریق میں اتری (بیدوسری روایت اصل میں بیٹی کی ہے ابن جمر اور ذرقائی نے تصریح کی ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے اس سنے واحدی کی روایت سجے ہے ۔ سیوطی نے بھی اسباب النزول میں مصنف عبد الرزاق کے حوالہ ہے ہی روایت نقل کی ہے کہ ریسورہ فتح کہ کے بعد بی فوراً نازل ہوئی تھر بچاست انکہ اورا شارات حدیث کے علاوہ خوداس سورہ کے طرز بیان نے فاجر کردیا ہے کہ وہ فتح کہ کہ متصل بی اتری ہے۔ بینی ججہ الوداع ہے تقریباً دو پونے دو برس پہلے ، جن روایتوں بھی وفات سے چندروز پہلے اس سورہ کا ازل ہودی ایسورہ کے الوداع سے تقریباً دو پونے دو برس پہلے ، جن روایتوں بھی وفات سے چندروز پہلے اس سورہ کا ان کی ہودیاں ہودوایت اوروزایت ووٹول حیثیتوں سے ضعیف ہیں) '' س''

سل سنن ابن ، جبیش ہے (باب ججۃ النبی ﷺ) کہ بجرت ہے پہنے آپ ﷺ ووجے فر ، ہے بعض حدیثوں ہیں جو بیہ کہ آپ ہے ایک تی جی کے ایک تی تو ایک کی تھے النبی کی جسے النبی کی جہۃ الوداع کا واقعہ نہا ہے۔ تفصیل ہے نہ کور ہے جس کا شان نزول ہیہ کے دعفرت امام باقر نے دھزت مام باقر کے دھزت مام باقر کے کر بیان جب وہ نابین ہو گئے تھے آئے خضرت کی کا حال ہو جھ 'حضرت جابر شنے آل رسول کی محبت ہے امام باقر کے کر بیان النبی کا واقعہ کے کہ کا حال ہو جھ 'حضرت جابر شنے آل رسول کی محبت ہے امام باقر کے کر بیان النبی حاشیدا گئے صفحہ برملا حظہ کریں)

دفعتا مجیل گئی اور شرف ہمرکا بی کے لیے تمام عرب اُ منڈ آیا (سنیچر کے دن) ذوقعدہ کی ۲۲ تاریخ کو آپ وہ گئانے شس فر مایا کے اور چا دراور تہم پاندھی نماز ظہر کے بعد مدینہ ہے باہر نکلے اور تمام از داج مطہرات کو ساتھ چنے کا تھم دیا۔ مدینہ سے چھے کی کے فاصلہ پر ذوالحلیقہ ایک مقام ہے جو مدینہ کی میقات ہے کیاں پہنچ کر شب بھرا قامت فر مائی اور دوسر ک دن دوبارہ شسل فر میا محضرت عائشہ شنے اینے ہاتھ ہے آپ کے جسم مردک میں عطر ملا سے اس کے بعد آپ وہ کھانے وہ رکعت نی زاداکی بھر قصواء پر سوار ہوکر احرام بائد ها اور بلند آواز سے بیالف ظ کے۔

حضرت جابر جواس حدیث کے راوی ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو آ کے پیچھے وائیں بائیں جہاں تک نظر کام کرتی تھی' آ دمیوں کا جنگل نظر آتا تھ (کم وہیش ایک لاکھ مسلمان شریک جج تھے)۔ آنخضرت وہی جب لبیک فرماتے تھے تو ہر طرف ہے ای صدائے غلغدہ انگیز کی آواز بازگشت آتی تھی اور تمام دشت وجبل کو نج اٹھے۔

فتح مکہ میں آپ وہ کے جن منازل میں نمازادا کی تھی وہاں برکت کے خیال ہے لوگوں نے مسجد میں بنالی تھیں' آئخضرت وہ ان مساجد میں نمازادا کرتے جاتے تھے۔ سرف بھنج کرخسل فر مایا' دوسرے دن (اتوار کے روز ذوالحجہ کی چرتاریخ کوج کے دفت) مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ لدینہ سے مکہ تک کا بیسٹرنو دن میں طے ہوا۔ فو ندان ہاشم کے نزگوں نے آید آید کی خبرسی تو خوش ہے ہبرنگل آئے' آپ وہ کا نے فرط محبت ہے اونٹ پرکسی کو آگے اور کسی کو پیچھے بین ایس کے نزگوں نے آید آید کی خبرسی تو خوش ہے ہبرنگل آئے' آپ وہ کا نے فرط محبت ہے اونٹ پرکسی کو آگے اور کسی کو پیچھے بین ایس کی کو اور زیادہ عزت اور شرف دے' بھر کعبہ کا طواف کیا' طواف سے فارغ ہو کرمقام ابراہیم میں ددگا نہ ادا کیا اور بیآ بیت پڑھی۔

﴿ وَاتَّخِذُ وَا مِنْ مُّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلِّى ﴾ (بقره) اورمقام ابراتيم كؤنجده گاه بناؤ۔

صفار ہنچوریآ بت پڑھی۔

( پېچىمەنچە كالقىدەاشىد )

کے تکے کھو لے اور ان کے بیند پر محبت سے ہتھ رکھ کر کہا بھتے اپر چھوکی ہو چھتے ہو؟ پھر نہا یت تفصیل سے جی نبوی کے تم م حالات بیان کئے اور ان کے بیند پر محبت سے ہوتھ کے اس اس اس میں جھٹے اپر چھوکی ہوتھ کے اور اندام کی سے اور اندام نسائی نے کی اس استان کے اور اندام نسائی نے کی اس استان کے بیٹر سے اور اندام نسائی نے کی اس استان کے بیٹر سے محمد سے واقع کے اور اندام نسائی کے لیے فاص باب با عمر سے دو قت مدی حرے مدہ دسی واقع کے انداز کے لیے فاص باب با عمر سے دو قت مدی حرے مدہ دسی واقع کے انداز کے لیے فاص باب با عمر سے دو قت مدی حرے مدہ دسی واقع کے انداز کی انداز کی انداز کی بات بات کے انداز کی کے لیے فاص باب بات میں دو قت مدی حرے مدہ دسی واقع کے انداز کی کے لیے فاص باب بات کے انداز کی کے لیے فاص باب بات کے انداز کی کے لیے فاص باب بات کے لیے فاص بات کے لیے فاص باب بات کے لیے فاص باب بات کے لیے فاص باب بات کے لیے فاص بات کے لیے فاص بات کے لیے فاص بات بات کے لیے فاص بات کے لیے کے لیے فاص بات کے لیے فاص بات کے لیے فاص بات کے لیے کہ کے لیے کہ کے لیے فاص بات کے لیے فاص بات کے لیے کہ کے کے لیے کے لیے کہ کے لیے کہ کے لیے کہ کے لیے کہ کے لیے کی کے کہ کے

- ل صحیح بخاری وسلم۔
- - سم (نالی باستقبارانج)

﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُونَةَ مِنْ شَعَآثِرِ اللَّهِ ﴾

مغااورمروه خدا کی نشانیاں ہیں۔

(يبال ے) كعبنظرآ ياتوبيالفاظفر مائے۔

﴿ لا الله الا الله و حده لا شريث له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شئى قدير لا اله الا الله و حده المحز وعده نصر عبده وهرم الاحزاب وحده ﴿ (ابوداؤد) فلا كُولَى قدائيسُ اس كَا كُولَى شريكُ فيسُ اس كَا لِي سلطنت اور طلك اور هم يُ ده مارتا اور جلاتا باور وه ثما م يخزول برقاور ب كوئى فدائيس مروه اكيلا فدا اس نه ابناوعده إوراكيا اورابي بنده كى مددكى اوراكيل مراكب وكلمت دى

صفا ہے اتر کرکوہ مردہ پرتشریف لائے یہاں بھی دعا وہلیل کی۔ اہل عرب ایام تج بیل عمرہ نا جائز بھیجے سے صفاو مردہ سے خار کی ہوکر آپ نے ان لوگوں کو جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں سے عمرہ تمام کر کے احرام اتار نے کا حکم دیا 'بعض صحابہ نے گذشتہ رسوم مالوفہ کی بنا پراس حکم کی بجا آوری بیس معذرت کی آنحضرت وہ کا نے فرمایا ''اگر میر ہے ساتھ قربانی کے اونٹ نہ ہوتے تو بیل بھی ایسا ہی کرتا۔'' معزت علی '' پھیے پہلے بمن بھیجے گئے سے اس وقت وہ کی ماتھ قربانی کے جانور سے اس لیے انہوں نے احرام نہیں اتارا' مین حاجیوں کا قافلہ لے کر مکہ بیل وارد ہوئے چونکہ ان کے ساتھ قربانی کے جانور سے اس لیے انہوں نے احرام نہیں اتارا' جمرات کے روز آنھویں تاریخ کو آپ نے تمام مسلمانوں کے ساتھ منی بیل تی مفر مایا' دوسر سے دن نویں ذی الحجو جمد میں دور تھے کی نماز پڑھ کرمئی سے روانہ ہوئے۔

قریش کامعمول تھ کہ جب مکہ ہے جی کے لیے نگلتے تھے تو عرفات کے بجائے مزدلغہ میں قیام کرتے تھے جو حرم کے صدود میں تھا'ان کا خیال بھ کہ قریش نے اگر حرم کے سواکس اور مق م میں مناسک جج ادا کیے تو ان کی شان یکنائی میں فرق آ جائے گالیکن اسلام کو جو مساوات عام قائم کرنی تھی'اس کے لحاظ ہے یہ تخصیص روانہیں رکھی جا سمی تھی۔ اس لیے میں فرق آ جائے تھم دیا) ہوئے ما مسلمانوں کے ساتھ ) عرفات میں افرانے تھی اور یہ اعلان کرادیا۔ سے

﴿ قَفُوا عَدَى مشاعر كم فَانْكُم عَلَى ارْتْ مِنْ ارْتْ ابِيكُم ابراهيم ﴾ اليخ مقدى مقامات ين مقام ورافت بور

لین عرف میں حاجیوں کا قیام حضرت ابراہیم کی یادگار ہے اور انہیں نے اس مقام کواس غرض خاص کے بیے متعین کیا ہے۔ عرفات میں ایک مقام نمرہ ہے وہاں آپ والکا نے ایک) کمبل کے خیمہ میں قیام فرمایا دو پہر ڈھل گئ تو ناقہ پر (جس کا نام قصواء تھا) سوار ہو کرمیدان میں آئے اور ناقہ کے او پر ہی ہے خطبہ پڑھا۔

(آج پہلا دن تھ کہاسدام اپنے جاہ وجل ل کے ساتھ نمودار ہوا'اور جا ہلیت کی تمام بے ہودہ مراسم کومٹا ویا'اس

لے میج بخاری باب الوقوف بعرفد

ع البوداؤ دموضع الوتوف بعرف ـ

لية بين فرمايا)

﴿ الا كل شئى من امر المجاهلية تحت قدمى موضوع ﴾ ( صحيمسم و بود ود ) الم

تحکیل ان ٹی کی منزل بیل سب سے بڑا سٹک راہ اتھیاز مراتب تھا جود نیا کی تمام تو موں نے ،تمام غدا ہب نے متمام مرک کے متحکیل ان ٹی میں تائم کر رکھا تھا' سفاطین سایئر بردانی تھے جن کے آگے کسی کو چون و چرا کی مجال نہی ' تم ممر لک نے مختلف صور توں بیل قائم کر رکھا تھا' سفاطین سایئر بردانی تھے جن کے آگے کسی کو چون و چرا کی مجال نہی آئمہ فد ہب کے ساتھ کو کی مختص مسائل فرہی بیل گفتگو کا مجاز نہ تھا' شرف ء رفیدوں سے ایک بالا تر مخلوق تھی' غلام آتا کے ہمسرنہیں ہو سکتے تھے۔ آج بہتمام فرقے' بہتمام اتھیازات' بہتمام حد بندیاں دفعتا او ٹ گئیں۔

﴿ ایها الباس! الاان ربیکم واحد و ان اباکم واحد الا لا قصل لعربی علی عجمی ولا تعجمی علی عربی و لا لاحمر عنی اسود و لا لاسود علی احمر الا بالتقوی ﴾ لله (متد

ہو کو ابیٹک تمہارارب ایک ہےاور بیٹک تمہاراباپ ایک ہے ہاں عربی کو بھی پر بھجی کوعربی پڑسرخ کوسیاہ پراور سیاہ کو سرخ پرکوئی فضیلت نہیں محرتقوی کے سبب ہے۔

﴿ ال كل مسلم الحو المسلم و ان المسلمين الحوة ﴾ (متدرك ما م جد سفي ١٩٣ وطبرى بن ساق) مرسلمان دوسر عسم مان كا يحائى على المسلمان و بهم يحائى بيل -

 ﴿ ارقاء كم ارقاء كم اطعموهم مما تاكلول واكسوهم مما تبسول ﴾ (ابن سعدسند) تمبارے قلام! تمبارے قلام!! جو تودكي ؤوري ان كو كھلاؤ جو توديبنووني ان كو پېټاؤ ـ

عرب میں کی خاندان کا کوئی فخص کسی کے ہاتھ سے تن ہوتا تو اس کا انقام لین خاندانی فرض ہوجاتا تھا' یہاں تک کے پینکڑوں برس گز رجانے پر بھی فرض ہاتی رہتا تھا اور اس بنا پرلڑا ئیوں کا ایک غیر منقطع سلسلہ قائم ہوجاتا تھا اور عرب کی زمین ہمیشہ خون سے رہتی فرض ہاتی رہتی تھی۔ آج ہے سب سے قدیم رہم' عرب کا سب سے مقدم فخر'خاندان کا پرفخر مشغلہ برباوکر ویا تا ہے (اور اس کے بیے نبوت کا مناوی سب سے پہلے اپنا نمونہ آپ پیش کرتا ہے)

﴿ و دماء الحاهلية موضوعة و ان اول دم اصع من دمائنا دم ابن ربيعة الم بن الحارث ﴿ و دماء الحاهلية موضوعة و ان اول دم اصع من دمائنا دم ابن ربيعة الم بن الحارث ﴿ وَمُعْ مُسْمُ وَالْوَوَا وَدُرِّرُوالِيتَ عِبْرُ)

ج ہلیت کے تمام خون ( یعنی انقام خون) باطل کردیئے گئے اورسب سے پہنے میں (اپنے خاندان کا خون) ربیعہ بن الحارث کے بیٹے کا خون باطل کردیتا ہوں۔

تمام عرب میں سودی کاروبار کا ایک جال پھیلا ہوا تھ جس نے براء کاریشہر بیشہ جکڑ اہوا تھا'اور ہمیشہ کیلئے وہ ا اپنے قرض خواہوں کے غلام بن گئے تھے'آئ وہ دن ہے کہ اس جال کا تارتارا لگ ہوتا ہے'اس فرض کی پخیل کے لیے بھی معلم حق سب سے پہلے اپنے خاندان کو پیش کرتا ہے۔

﴿ وربا الجاهبية موصوع واوّل ربااضع ربابا من رباعباس بن عبدالمطلب ﴾ (سيح معم وبودو) عباس من عبدالمطلب كامود عباس من عبدالمطلب كامود عباس من بيليان كامود عباس من بيليان كامود عباس من بيليان كامود بالمحلب كامود بالحل كرتابول.

آج تک عورتیں ایک جائیداد منقولہ تھیں جو قمار بازیوں میں داؤں پر چڑھادی جاستی تھیں آج پہلادن ہے کہ بیگروہ مظلوم بیصنف لطیف بیہ جو ہرتازک قدردانی کا تاج پہنتا ہے۔

﴿ فَاتَقُوا اللَّهِ فِي النساء ﴾ (مي ملم وايوداؤد)

عورتوں کےمعاملہ میں خدا ہے ڈرو۔

﴿ ال لكم على نسائكم حقاولهن عليكم حقا﴾ (طبرى واين بشام وغيره) تهارا عورتول يراور عورتول كاتم يرحق بيد

عرب ميں جان ومال كى يَجُمَّه قيمت نه تقى جو مخص جا ہتا تقاقل كر ديتا تھا'اور جس كا مال جا ہتا تھا چھين ليتا تھا( آج

لے رہید قریش کے فائد ان سے تھے وران کے فون کا انتقام بیما میراث کے طور پر کیک فرض خاندانی چلا آتا تھا (رہید ہن حارث بن عبد مطلب آتخضرت اللی کے چیز و بھائی تھے اور بعض روا بتوں میں خود ان کے قل کا ذکر ہے لیکن میرجی نہیں کہ بید خلافت فاروقی تک زندور ہے ، ور ۲۳ ھیں وفات یا گی سیے کے رہید کا ایاس نام ایک بیٹا تھا وہ قبیلہ ہؤسعد میں پرورش پار ہاتھ کہ بذیل نے اس کوئل کرڈایا ویکھوا یوداؤد وصحیح مسلم یا ہے جہ النبی کھی اور زرقانی جلد الاصلح الا ایس ا

ع ﴿ آنحضرت ﷺ کے چھاعبان اسلام ہے پہلے سود کا کاروبار کرتے تھے بہت ہے لوگوں کے ذمدان کا سود باتی تھا' دیکھوتفسیر آیات رباء)''س''

سع (اس كے بعد آپ نے زن وشو ہر كے فرائض كي تفصيل فر مائى)

امن وسلامتی کا بادشاہ تمام دنیا کوسلم کا پیغام سناتا ہے )۔

﴿ ان دمائكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الله على ال

تمهاراخون اورتمهارا مال تاقیامت ای طرح حرام ہے جس طرح بیدون اس مہینہ میں اور اس شہر میں حرام ہے۔

اسلام سے پہلے بڑے بڑے ندا ہب دنیا میں پیدا ہوئے لیکن ان کی بنیا دخو دصاحب شریعت کے تحریری اصول پر نہ تھی ان کو خدا کی طرف سے جو ہدایتیں لی تھیں بندوں کی ہوس پرستیوں نے ان کی حقیقت کم کر دی تھی ابدی نہ ہب کا پیغیبرا بی زندگی کے بعد ہدایات ربانی کا مجموعہ خودا ہے ہاتھ سے اپنی امت کومپر دکرتا ہے اور تا کیدکرتا ہے۔

﴿ واسى قد تركت فيكم مالى تصلوا بعده ان اعتصمتم به كتاب الله ﴾ (مىن) بين من من ايك چيز چيوژا بون اگرتم في اس كومنبوط پكرليا تو مراه ند بوك وه چيز كياب الله! اس كا بعد آب في جندا صولى احكام كا اعلان فر مايا - الله

﴿ ان الله عزو حل قد اعطى كل دى حق حقه فلا وصية لو ارث،

خدانے ہرت دارکو (ازروئے دراشت) اس کاحق دے دیا، اب کی کودارث کے حق میں دھیت جائز تہیں۔

﴿ الولد للفراش وللعاهرالحجر و حسابهم على الله ﴾

لڑکا اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا' زنا کارکے لیے پھر ہے اوران کا حساب خدا کے ذمہ ہے۔

﴿ من ادعى الى غير ابيه وانتمى الى غير مواليه فعليه لعنة الله ﴾

جولڑ کا اپنے باپ کے عدا وہ کس اور کے نسب سے جو نے کا دعوی کر ہے ادر جوندہ م اپنے مولی کے سواکسی اور طرف اپنی نسبت کرے اس برخدا کی لعنت ہے۔

﴿ الا لا يحل لا مرأة ان تعطى من مال زوجها شيئا الا بادنه الدين مقصى و العارية موداة والمخة مردودة و الزعيم غارم ﴾

ہاں عورت کو اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر پکھ دینا جائز نہیں قرض ادا کیا جائے عاریت واپس کی جائے عاریت واپس کی جائے عطیہ لوٹایا جائے ضامن تاوان کا ذمہ دارہے۔

بيفر ماكرآب اللطفان يجمع عام كي طرف خطاب كيا-

﴿ انتم مستولون عنى فما اسم قائلون ﴾ (ميم مسمود بوداؤد)

تم سے خدا کے ہاں میری نسبت بو چھاجائے گاتم کیا جواب دو کے؟

صحاب " في عرض كي" بهم كهيل مي كدا بي في خدا كا پيغام بهني ويا اورا پنافرض ادا كرديا" - آب في آسان كى

ل (صحح بخاری وسلم دابودا و دوغیره) "س"

ع ۔ (سنن ابن ، جہ باب الوصاباد مسئد ابوداؤد هياسى بروايت الى ماسة اسابلی ابوداؤد کیاب الوصابا بیس مختصراً ہے بن سعد اور ابن اسحاق نے بھی اس کی بسند روایت کی ہے کہ میر عرف کے خطبہ بیس آپ علی نے فرمایا )

طرف انگلی اٹھائی اور تنین بارقر مایا۔

﴿ اللهم اشهد ﴾ (ميحملم وابوداؤد)

اے خداتو گواہ رہٹا!

عین اس وقت جب آپ وقت ادا کرر ہے تھے ہے آ یہ اور انگا پیرفرض نبوت ادا کرر ہے تھے ہے آ یت انزی۔ لے موان کھ دینگ کھ و انگر منگ کے عینگ کھ بغیمتنی و رصیت لگ الاسکام دینگ کھ دینگ کھ و انگر منگ کے عینگ کھ بغیمتنی و رصیت لگ الاسکام دینگ کھی کہ دین کو مسل کردیا اور اپنی نعمت تمام کردی اور تمہارے لئے ندیب اسلام کو انتقاب کرلیا۔
ایم میں نے جبرت انگیز اور عبرت خیز منظر بیرتھا کہ شہنشاہ عالم جس وقت لا کھوں آ دمیوں کے جمع میں فریان ربانی کا اعلی ن کردیا تھا اس کے تخت شہنشاہ کی کا مسند و بالین ( کیاوہ اور عرق کیر) ایک دو پیدسے زیادہ قیمت کا ندتھا۔ کے اعلی ن کردیا تھا اس کے تخت شہنشاہ کی کا مسند و بالین ( کیاوہ اور عرق کیر) ایک دو پیدسے زیادہ قیمت کا ندتھا۔ کے

خطبہ سے فارغ ہوکرآپ وہ کے حضرت بلال کواذان کا تھے دیا اورظہراورعمری نمازایک ساتھادای پھر
ناقہ پرسوار ہوکر موقف تشریف لائے اور دہاں کھڑے ہوکر دیر تک قبلہ رو دعا میں معروف رہے جب آ فاب ڈو بنے گاتو
آب وہ کا آپ وہ کا نے دہاں سے چلنے کی تیار کی کی محفرت اس مہ بن زید کو اونٹ پر پیچے بھی بیا آپ ناقہ کی زہ م کھنچے ہوئے
تھے یہاں تک کہاس کی گردن کجاوے میں آ کرگئی تھی لوگوں کے بچوم سے ایک اضطراب ساپیدا ہوگی تھا لوگوں کو دست
داست سے اور بخار کی میں ہے کہ کوڑہ سے آپ وہ کھی اشارہ کرتے جاتے تھے کہ 'آ ہتہ آ ہتہ ' اور زبان مبارک سے
ارشاد فرماد ہے تھے۔

ا شائے راہ میں ایک جگدار کر طہارت کی اسامٹ نے کہا یا رسول الند! نماز کا وقت تنگ ہورہا ہے فر مایا نماز کا موقع آئے تا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آ ہو گھٹم م قافلہ کے ساتھ مزد لفہ پنچ یہاں پہلے مغرب کی نماز پڑھی اس کے بعد لوگوں نے اپنے اپنے میں کہ نورا ہی عشاء کی تکبیر بعد لوگوں نے اپنے اپنے مورا ہی عشاء کی تکبیر ہوئی۔ نماز سے فارغ ہوکر آپ لیٹ گئے اور میں تک آرام فر مایا۔ بچ میں روزانہ دستور کے فلاف عبادت شبانہ کے ہوئی۔ نماز مور آپ لیٹ گئے اور میں تک آرام فر مایا۔ بچ میں روزانہ دستور کے فلاف عبادت شبانہ کے سے بیدار نہ ہوئے۔ محد ثین نے لکھا ہے کہ بھی ایک شب ہے جس میں آپ کھٹی نے نماز تبجد اوانہیں فر مائی می سویرے اٹھ اور آس کر باجی عت فجر کی نماز پڑھی۔ کفار قریش مزد ففہ ہاں وقت کوچ کرتے تھے جب آفاب پورا نکل آتا تھ اور آس پاس کے بہاڑوں کی چوٹیوں پر دھوپ چیکے گئی تھی اس وقت باآواز بعند کتے تھے ''کوہ شبیر! دھوپ سے چیک جا' پاس کے بہاڑوں کی چوٹیوں پر دھوپ حی سورج نکلنے سے پہلے یہاں سے کوچ فر مایا سے بیدی الحجاکی وموس تاریخ

لے میچ بخاری و میچ مسلم وابوداؤ دو فیر و ابن سعد بیس تقریح خاص ہے۔

ع فبقات ابن سعد صفحه ۱۳۷۴ ( کمّا ب الشما کل للتر ندی وابن ماجه )

سلے مسجح بخاری ومسلم وابوداؤ د ۔

مع بني ري والإواؤد

(ZI)

اورنيچر كادن تھا۔

فضل "بن عباس آپ کے برادر عم زاد ناقہ پر ساتھ تھے۔الل حاجت داہنے بائیں جج کے مسائل دریافت کرنے کے لیے آرہے تھے آپ وادی کرنے کے لیے آرہے تھے آپ وائی جواب دیتے تھے اور زور زور سے مناسک جج کی تعلیم دیتے جاتے تھے لے وادی مسر کے راستہ ہے آپ جمرہ کے پاس آئے۔ابن عباس سے جواس وقت کسن تھے ،فر مایا جھے کئریاں چن کردو۔ آپ نے کشریاں چینکیں اورلوگوں کو خطاب کر کے ارشاوفر مایا۔ کی

﴿ ایاکم و العلو فی الدین فانما اهلك قبعكم الغلو فی الدین ﴾ ( بن اجوال ) قرب من الادرم الغدے يج كونكرتم سے مهل تو من الى سے برباد ہوكيں۔ اى اثنا من آب يہ مى قرماتے۔

یبال سے فارغ ہوکر میں کے میدان میں تقریف لائے اوردا ہنے باکیں آگے بیجے تقریبا ایک لاکھ مسلمانوں کا ججمع تھا۔ مہ جری ترین قبلہ کے داہنے انصار باکیں اور بچ میں عام مسلمانوں کی صفیں تھیں۔ آٹ خضرت وہ اللہ اللہ جری حضرت بلال کے ہاتھ میں ناقہ کی مہارتھی مصفرت اسامہ کی زید بیجھے پیچھے کیڑا تان کر سایہ کے ہوئے تھے۔ آپ نظر اللہ کراس عظیم الثان مجمع کی طرف و یکھا تو فرائض نبوت کے ۲۲ سالہ نتائج نگا ہوں کے سامنے تھے۔ زمین سے آسان تک قبول واعتراف حق کا نورضوفٹ ل تھا۔ و ایوان قضا میں انبیائے سابقین کے فرائض تبلیغ کے کارناموں پرختم رسالت کی مہر شبت ہورہی تھی اور د نیاا بی تخلیق کے لاکھوں برس کے بعد دین فطرت کی تنجیل کا مڑو دہ کا نئات کے ذروفرہ کی زبان سے سن رہی تھی۔ عین اسی عالم میں زبان حق محمد رسول اللہ وہ تانے کام و د بن میں زمزمہ پر دا زہوئی۔

اب ایک نی شریعت ایک نظام اور ایک نظ عالم کا آغاز تھا- اس بنایر ارشاد فرمایا: ﴿ ال الزمال قد استدار کهینة یوم خلق الله السموات و الارص ﴿ (برویت او بَر)

ابتدا میں خدانے جب آسان وزین کو پیدا کیا تھا'زمانہ پھر پھرائے آج پھرای نقطہ پرآسگیا۔

ابراہیم طلیل کے طریق عبادت (جج) کا موسم اپنی جگہ ہے ہٹ گیا تھا'اس کا سب بیرے کہ اس زمانہ میں کسی تشم کی خوزیزی جائز نہیں تھی۔ سے اس لیے عربوں کے خون آشام جذبات حیلہ جنگ کے لیے اس کو بھی گھٹا بھی بڑھادیے

لے ابوداؤر۔ ع تمالی۔

سے بھی رہیں گاتے نتائج ا افہا مجودی شرائی کا تخیل عرب میں نہا ہے تھا آتا تھا اور عرب کے تم م فرقے خو و میبودی یا عیس کی یا سے بھا آتا تھا اور خرب کے تم م فرقے خو و میبودی یا عیس کی یا سی اور خدہب کے پیرو ہوں سب برابر بن کی عزت کرتے تھے ان میبیوں میں جنگ و جدال اور ٹرائی بھڑ الی حرم جانے تھے قد کم شعار عرب میں اس کا بیان نہا ہے کم سے رومیوں کوش مراور فسطین میں کوئی جنگ کا دروائی کر ٹی تھی اور ساتھ ہی عربول کے حملہ کا خوف لگا تھا سیدسالا دروم جوعر بوں کے خدرونی ھالات سے والقف تھا اس نے جواب و یا کہ اس نے اس نے جواب و یا کہ ان میں عربوں سے کوئی خوف نیس کی نکر عند اور و میسنے آر ہے جی جن میں اہل عرب ہوں جی مشغوں رہجے جی اور کی قتم کا جواب نہیں بیس کا کی حرب بیس اہل عرب مور پی مشغوں رہجے جی اور کی قتم کا جھی رہیں گا ہے نہاں جا ہے اس کے الی میں ایل عرب میں اہل عرب میں مشغوں رہجے جی اور کی قتم کا جھی رہیں گا تے نتائج ا ، فہا مجمود یا ش فلکی صفی ہے الفریق ایش کا کہ موسائی جزل پر بل میں کرائے اس ا

تھے۔ آج وہ دن آیا کہاں اجماع عظیم کےاشہر حرم کی تعیین کر دی جائے آپ نے فرہ یا۔

﴿ السمة اثما عشر شهرا منها اربعة حرم ثلاثة متواليات دو القعدة و ذو الحجة و محرم و رجب شهر مضرالذي بين جمادي و شعبان ﴾ (برويت ابر بكره)

سال کے بارہ مہینے ہیں جن میں چار مہینے قابل احترام ہیں تین تو متواتر مہینے ہیں ذوقعد و ذوالحجہ اورمحرم اور چوت رجب مصر کامہینہ جو جمادی الیانی اور شعبان کے چی ہیں ہے۔

دنیا میں عدل وانص ف اور جوروسم کا محور صرف تین چیزیں ہیں جون مال اور آبرو- آنخضرت وہ کل کے خطبہ میں گوان کے متعلق ارش دفر ما چکے سے لیکن عرب کے صدیوں کے ذبکہ دور کرنے کے لیے مکر رتا کید کی ضرورت تھی نظہ میں گوان کے متعلق ارش دفر ما چکے سینے اعداز اختی رفر مایا ۔ لوگوں سے مخاطب ہو کر پوچھا '' پچھ معلوم ہے آئ کون سا دن ہے ؟''لوگوں نے عرض کی کہ خدا اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے ۔ آپ وہ اللہ نے دیر تک چپ رہ لوگ سمجھ کہ شرید آپ وہ اللہ اس دن کا کوئی اور نام رکھیں گئے دیر تک سکوت کے بعد فر مایا '' کیا آخ قربانی کا دن نہیں ہے؟''لوگوں نے پھر اس کے جھر ارشا دہوا 'نہیکون سر مہینہ ہے؟''لوگوں نے پھر اس کے جھر اور خور میں نے بھر اور کا مہینہ نہیں ہے؟''لوگوں نے کہا'' ہاں ہے شک ہے ' پھر پوچھا'' بیکون ساشہر ہے؟''لوگوں نے کہا'' ہاں ہے شک ہے ' پھر پوچھا'' بیکون ساشہر ہے؟''لوگوں نے کہا'' ہاں ہے شک ہے ' پھر پوچھا'' بیکون ساشہر ہے؟''لوگوں نے کہا'' ہاں ہے شک ہے ' پھر پوچھا'' بیکون ساشہر ہے؟''لوگوں نے کہا'' ہاں ہے شک ہے ' پھر پوچھا'' بیکون ساشہر ہے؟''لوگوں نے بعد فرمایا'' کی بید بلدۃ الحرام نہیں ہے؟''لوگوں نے کوئی کے دور تک سکوت کے بعد فرمایا '' کی بید بلدۃ الحرام نہیں ہے؟''لوگوں نے کوئی کہا تہ کا دن بھی مجبر مے بیکن اس میں جنگ اور خونر بر بی جائز میں ہوچکا کہ آخ کا دن بھی مہینہ بھی اور خورشہ بھی محتر م ہے لینی اس دن بیل اس مقام میں جنگ اور خونر بر بی جائز بیں ہوچکا کہ آخ کا دن بھی مہینہ بھی اور خورشہ بھی محتر م ہے لینی اس دن بیل اس مقام میں جنگ اور خونر بر بی جائز بیل ہو جائز کیں ہوچکا کہ آخ کا دن بھی مہینہ بھی اور خورشہ بھی محتر م ہے لینی اس دن بیل اس مقام میں جنگ اور خونر بر بی جائز بیل بین شرمایا۔

﴿ فَالَ دَمَاتُكُمْ وَامُوالَكُمْ وَاعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحَرَمَةً يُومِكُمْ هَذَا فِي شَهْرَكُمْ هَذَا في بلدكم هذا ﴾ (بروايت الوبره)

تو تمہاراخون تمہارامال اورتمہاری آبرو (تا تی مت) ای طرح محترم ہے جس طرح بیدن اس مہینہ میں اوراس شہر میں محترم ہے۔

قوموں کی بربادی ہمیشہ آپس کے جنگ وجدال اور باہمی خونر پزیوں کا نتیجہ رہی ہے۔وہ پیغیبر جوایک لاز وال قومیت کا بانی بن کر آیا تھااس نے اپنے پیروؤں سے باواز بلند کہا۔

﴿ الا لا ترجعوا بعدي ضلا لا يضرب بعصكم رقاب بعض و ستلقو ل ربكم فليستمكم عن اعمالكم ﴾ (بروايت ابويكره)

ہاں! میرے بعد گراہ نہ ہوجاتا کہ خود ایک دوسرے کی گردن مارنے ملّوتم کو خدا کے سامنے حاضر ہوتا پڑے گا اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس کرے گا۔

ظلم وستم کا ایک عالمگیر پہلویہ تھ کہ اگر خاندان میں کسی ایک شخص ہے کوئی گناہ سرز دہوتا تو اس خاندان کا ہر شخص اس جرم کا قانونی مجرم سمجھا جاتا تھا'اورا کثر اصلی مجرم کے روپوش یو فرار ہوج نے کی صورت میں بادشاہ کا اس خاندان میں سے جس پر قابوچلٹا تھا اس کوسزا ویتا تھ' باپ کے جرم میں بیٹے وسولی دی جاتی تھی' اور بیٹے کے جرم کا خمیاز ہ باپ کواٹھ ن پڑتا تھا' بیتخت طالمانہ قانون تھ جومدت ہے دنیا پی حکمران تھا'اگر چقر آن مجید نے لائے در واردہ ورد احری کے وسیع قانون کی رو ہے اس ظلم کی ہمیشہ کے لیے بیخ کنی کردی تھی لیکن اس وقت جب دنیا کا آخری پینجبرایک نیا نظام سیاست تر تیب دے رہاتھا' اس اصول کوفراموش نہیں کرسکتا تھ' آپ نے فرمایا۔

﴿ الا لا يحسى حال الا على نفسه الا لا يحسى حان على ولده ولا مولود على والده ولا مولود على والده ﴾ (ائن اجوتر فري)

ہاں! مجرم اپنے جرم کا آپ ذ مددار ہے ہاں باپ کے جرم کا ذمد دار بیٹانہیں اور بیٹے کے جرم کا جواب دہ باپنیں۔ عرب کی بدامنی اور نظام ملک کی بے ترتیمی کا ایک بڑا سبب بیتھا کہ ہر مخص اپنی خداوندی کا آپ مدعی تھا' اور دوسر ہے کی ماتحتی اور فر مانبر داری کوا بے لیے نگ اور عارجا نیا تھا' ارش دہوا۔

﴿ ان امر عبيكم عبد محدع اسو ديقو دكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا ﴾ (صحيمهم) اگر كوئى حيثى بيريده غلام بھى تمهارا امير ہواور وہتم كوخداكى كتاب كے مطابق لے چلے تو اس كى اطاعت اور فرمانبردارى كرو۔

ریکتان عرب کا ذرہ ذرہ اس وقت اسلام کے نور سے منور ہو چکا تھا اور خانہ کعبہ ہمیشہ کے لیے ملت ابراہیم کا مرکز بن چکاتھ' اور فتنہ پر دازانہ تو تنس یامال ہو چکیں تھیں' اس بنا پر آپ ﷺ نے ارشاد فر ، یا۔

﴿ الا ان الشيسطان قد ايس ان يعد في بلدكم هذا اندا ولكر ستكون له طاعة فيما تحقرون من اعمالكم فيرضي به ﴾ (اين اجرتززي)

ہاں' شیطان اس بات ہے مایوں ہو چکا کداب تمہارے اس شہر میں اس کی پرسٹش قیامت تک نہ کی جائے گی' لیکن البتہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی پیروی کر و گے اور وہ اس پرخوش ہوگا۔

سب سے آخریس آپ اللہ نے اسلام کے فرائض اولین یادولائے۔

ه اعبدوا ربکم فیصدوا حیمسکیم و صوموا شهر کم واطیعوا اذا آمر کم تدخلوا جنةربکم (منداجرج ۵ص/۱۵۱ومتدرک ماکم جلدامقیه ۳۹۸٬۳۹۸)

ا پنے پروردگارکو پوجؤیا نجوں وفت کی نماز پڑھؤ مہیند کے روز ہے رکھ کروا ورمیر ہے احکام کی اطاعت کرو فدا کی جنت میں داخل ہوجاؤ گے۔

ية ماكرة ب الله المحمد كي طرف اشاره كيا اور فر مايا-

﴿ الا عل بلغت﴾

کیوں میں نے پیغام خداوندی سنادیا؟ سب بول اشھے ہال فرمایا:

﴿ اللهم اشهد،

ا ے خدا تو گواہ رہنا۔

#### پرلوگون کی طرف مخاطب موکرفر مایا:

﴿ فليبلغ الشاهد الغائب﴾

جولوگ اس وقت موجود ہیں وہ ان کوسنادیں جوموجودہیں۔

(خطبہ لے کے اختیام پرآپ اللے نے تمام مسلمانوں کو الوداع علی کہا)

اس کے بعد آپ قربان گاہ کی طرف تشریف لے گئے اور فربایا کہ ' قربانی کے لیے منی کی پی تخصیص نہیں ہے بلکہ منی اور مکہ کی ایک ایک گی میں قربانی ہوسکتی ہے' - آپ واللہ کے ساتھ قربانی کے سواونٹ تھے پی تھو آپ واللہ نے خود اپنے ہاتھ سے ذری کے اور باتی حضرت علی سے میر دکردیئے کہ وہ ذری کریں اور تھم دیا کہ گوشت پوست جو پی ہو سب خیرات کردیا جائے الگ سے دی جائے۔

قربانی سے فارغ ہوکرآپ و اللہ نے معمر طبن عبداللہ کو بلوایا اور سرکے بال منڈوائے اور فرط محبت سے مجھے
بال خودا ہے دست مبارک سے ابوطلحہ طافعاری اور ان کی بیوی ام سلیم اور بعض ان لوگوں کو جو پاس سے بیٹھے تھے عنایت فرمائے اور باتی ابوطلحہ طفے اسے باتھ سے تمام مسلمانوں میں ایک ایک دودو کر کے تقسیم کردیے اس کے بعد آپ مکہ معظمہ تشریف لائے فانہ کھ بات ہے وارغ ہوکر جا وزمزم کے پاس آئے۔

جاہ ذمزم سے حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت خاندان عبدالمطلب سے متعلق تھی' چٹانچہاس وفت اس خاندان کے لوگ پانی نکال نکال کرلوگوں کو پلا رہے تھے' آپ نے فرمایا'' یا بنی عبدالمطلب! اگر جھے یہ خوف نہ ہوتا کہ جھے کو ایس کرتے و کھے کراورلوگ بھی تمہارے ہاتھ سے ڈول چھین کرخودا ہے ہاتھ سے پانی نکال کر پئیں گے تو میں خودا ہے ہاتھ سے یانی نکال کر پتیا''۔

حضرت عباس " نے ڈول میں پانی نکال کر پیش کیا' آپ وہٹا نے قبدرخ ہوکر کھڑے کھڑے پانی ہیا- پھر یہاں ہے منی واپس تشریف لے گئے اورو ہیں نمازظہرادافر مائی۔ سے

لے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ خطبہ بہت بڑا تھا۔ سی مسلم (جج) میں روایت ہے کہ فسال فسو لا کنیر اُ آپ نے بہت کی یا تمی فرہ کیں۔ سی ح بخاری (جے= الوداع) میں ہے کہ آپ بے نے اس میں وجال کا بھی ذکر فر مایا تھ لیکن نیے۔ بین کیس دن کے خطبہ میں بیفر مایا۔

ع بخارى باب الخطبة ايام منى -

سع صحیح مسلم دابوداؤ د

سے حضرت ابن عمر کی حدیث بخاری و مسلم دونوں میں ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز حسب دستوراس دن بھی منی میں پڑھی لیکن حضرت جا بڑ کی جوطویل حدیث تصدیجیة الوداع میں ہے اس میں تعیین ہے کہ آپ نے مکہ میں نی زظہر پڑھی محضرت عائشہ کی ایک رویت ہے کہ آپ نے مکہ میں نی زظہر پڑھی محضرت عائشہ کی ایک رویت ہے بھی میں کا جو اور وجوہ ترجیح میں اختلاف ہے طاحہ ابن حزم نے دوسری روایت کو ترجیح دی ہے اور علامہ ابن قیم نے زادالمی دیش پہلے قول کو مرجیح ابت کیا ہے فریقین کے موازنہ دل کل کے بعد ہم نے ابن تیم کا فیصلہ قبول کیا ہے دس ''

معنوم ہوتا ہے کہ آپ نے ۱۲ وی الحجہ کو بھی منی میں ایک خطبہ دیا تھ' جس کے الفا ظامختصراً و ہی ہیں جو پہیے خطبوں میں ً مز ر ھے ہیں۔ ۱۳ زی الحجہ کوسہ شنبہ کے دن زوال کے بعد آپ نے یہاں سے نگل کروادی محصب کے میں قیام کیااور شب کو ای مقام پرآ رام فر مایا' پیچیلے پہراٹھ کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور خانہ کعبہ کا آخری طواف کر کے وہیں مبح کی نمی زادا کی' اس کے بعد قافلہ ای وقت اپنے اپنے مقام کوروانہ ہو گیا'اور آپ نے مہاجرین وانصار کے ساتھ مدینہ کی طرف مراجعت فر مانی' راہ میں ایک مقام خم پڑا جو جھے ہے تین میل پر ہے' یہاں ایک تالا ب ہے عربی میں تالا ب کوغد پر کہتے ہیں اور اس لیے اس مقد م کا نام عام روایتوں میں غدر رخم آتا ہے آپ نے یہاں تمام سی برکوجع کر کے ایک مختصر ساخطبہ دیا۔ ﴿ اما بعد الا ايها الساس فانما انا بشر يوشك ان ياتي رسول ربي فاحيب وانا تارك

فيكم الشقلين اولهما كتاب الله فيه الهدي والنور فخذوا كتاب الله واستمسكوا به و اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي،

حمد وشنا کے بعدا ہے لوگو! میں بھی بشر ہوں ممکن ہے کہ ضدا کا فرشتہ جمعہ آ جائے اور مجھے قبول کرنا پڑے ( لیعنی موت ) میں تہر رے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑتا ہوں ایک خدا کی کتاب جس کے اندر ہدایت اور روشنی ہے خدا کی کتا ہے کو مضبوطی ہے پکڑواوردوسری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تنہیں خدا کو یاددر تاہوں۔ آخری جملہ کو آپ نے تمن دفعہ کررفر مایا' پیچے مسلم (منا قب حضرت علیؓ ) کی روایت ہے۔ نسائی ،مشد امام احمدُ تر ندی طبرانی طبری حاکم وغیرہ میں پچھاہ رنقر ہے بھی ہیں جن میں حضرت علی می منقبت خلا ہرکی تی ہےان روایتوں میں ایک فقرہ اکثر مشترک ہے۔

﴿ من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعادمن عاداه ﴾ جس کو میں محبوب ہول علی " بھی اس کومحبوب ہونا جا ہے البی جوعلیٰ ہے محبت رکھے اس ہے تو بھی محبت رکھ اور جوعلیٰ ے عداوت رکھاس ہے تو بھی عداوت رکھ۔

ا حادیث میں خاص بینصری نہیں کہ ان الفاظ کے کہنے کی ضرورت کیا پیش آئی- بخاری میں ہے کہ اسی زیانہ میں حضرت علی " بیمن بھیجے گئے تھے جہال ہے والیس آ کروہ حج میں شامل ہوئے تھے۔ یمن میں انہوں نے اپنے اختیار ے ایک ایسا واقعہ کیا تھ جس کوان کے بعض ہمراہیوں نے پیندنہیں کیا' ان میں ہے ایک صاحب نے آ کر رسول امتد لیےاس موقع پرآپ نے بیالفا ظفر مائے۔

مدینہ کے قریب پہنچ کر ذوالحدیفہ میں شب بسر کی صبح کے وقت ایک طرف ہے آ فتاب نگلا اور دوسری طرف کو کہہ نبوی مدینه منورہ میں داخل ہوا' سوا دمدینه پر نظر پڑی تو بیالف ظافر مائے۔

﴿ اللَّهُ اكبر لا اله الَّا اللَّهُ وحده لا شريك به به المعث وله الحمدو هو على كل شيئ قدير' اثبود تاثبون عابدون ساجدون لربسا حامدود' صدق النّه وعده و نصر عبده وهزم

لے ای کا دوسرانام ابھے اور خیف بن کنانہ ہے۔

ع التي التي التي الماليان اليمن وترندي منا قب حضرت على ..

الاحزاب وحده كال

خدابزرگ وبرتر ہے اس کے سواکوئی خدانیمن کوئی اس کا شریک نیمین بس ای کی سلطنت ہے ای کے لیے درح اور ستایش ہے وہ بر بات پر قادر ہے لوٹے آ رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے فرما نبر داران زیمن پر پیشانی رکھ کرا ہے پر دردگار کی درح وستائش میں مصروف ہوکر خدانے اپناوعدہ سچاکیا 'اسپنے بندہ کی نصرت کی اور تمام قبائل کو تنہا شکست دی۔



### وفات ربيع الاول الصطابق مى السايع

﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّالَّهُمْ مَّيِّتُونَ ﴾ (دمر)

روح قدى كوعالم جسمانى ميں اى وقت تك رہنے كى ضرورت تقى كة يحيل شريعت اور تزكي نفوس كاعظيم الشان كام ورجه كمال تك پنج جائے - جمة الوداع ميں بيفرض اہم ادا تھ چكا تو حيد كامل اور مكارم اخلاق كے اصول عملاً قائم كر كے وات كے مجمع عام ميں اعلان كرديا كيا كہ:

﴿ الْيَوْمَ الْكُمَلُتُ لَكُمُ دِينَكُمُ وَاتَمَمُتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي ﴾ آج كون من شيئة تهارے ليے دين كوكال كرديا اوراعي تعييں يورى كرديں۔

سورہ نھر کا نزول خاص خاص حالہ ہے گا تخضرت وہ کا کے قرب وفات کی اطلاع وے چکا تھا کے اور آپ وہ کا تھا کے میں برفر ماتے سے کی اسٹنگی کے اسٹنگی کے مطابق زیادہ تراوقات سیج وہلیل میں بسرفر ماتے سے کئے اس میں میں اس مضان مبارک میں دس دن اعتکاف میں بیضتے سے لیکن رمضان ساچ میں میں دن اعتکاف میں بیشے سے لیکن رمضان ساچ میں میں دن اعتکاف میں بیشے سال میں ایک وفعہ ماہ رمضان میں آپ وہ کہ پوراقر آن ناموں اکبرکی زبانی سنتے سے لیکن وفات کے سال دو دفعہ بیشے سال موات کے الوداع کے موقع پر من سک جج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ وہ کا نے بیا علان مجی فرمایا کہ بیشے مارسی کرا کو دارد ہوئے ہیں ' شاید میں اس کے الفاظ اس طرح وارد ہوئے ہیں ' شاید میں اس کے بعد جج نہ کرسکوں' ۔ سے فدر خم کے خطبہ میں بھی اس کے الفاظ اور اموے ۔

غزوہ اُصد کے بیان میں گزر چکاہے کہ شہدائے احد کے جنازہ کی نماز نہیں پڑھی گئی تھی متمام غزوات میں صرف غزوہ احد ہی ایک ایسا غزوہ ہے جس میں مسلمانوں نے سب سے زیادہ بے کس کے ساتھ جان دی اس لیےان کی یاد آپ کے دل میں اس وقت بھی موجود تھی ۔

ججۃ الوداع کے موقع پرتمام مسلمانوں کواپے فیض دیدارے مشرف فر مایا اوران کوحسرت کے ساتھ الوداع کیا۔ شہدائے اُصد جو بَلُ (هُمُ ) اَحْیَاءً کیم دہ جا اُفزائے فیض یاب تھے آٹھ برس کے بعد آخری دفعہ آپ نے ان کو بھی اپنی نیارت سے مشرف کرنا ضروری سمجھا چنانچائی زمانہ میں ان کی قبر پرتشریف لے گئے اوران کے لیے دعائے فیر فرمائی اور اس رفت انگیز طریقہ سے ان کو الوداع کیا کہ جس طرح ایک مرنے والا اپنے زندہ اعزہ کو وداع کرتا ہے۔ ہو مائی اور اس رفت انگیز طریقہ سے ان کو الوداع کیا کہ جس طرح ایک مرنے والا اپنے زندہ اعزہ کو وداع کرتا ہے۔ ہو مائی دعائی خطبہ دیا جس میں فرمایا 'دمیں تم سے پہلے دوش پر جار ماہوں اس کی وسعت اتن ہے جھنی ایلہ سے جھہ تک اُ

ل منج بخاری تغییر ادا حاه۔

على اس تتم كى روايتي كوطبرى ابن خزيمه اورابن مروويه مي سي ليكن مختصراتيج بخارى تغيير ادا جداء مين بعني فدكور بيل \_

مع المعربي الم

سم محمح مسلم والإداؤ دونسائي كتاب الجي

<sup>🙆</sup> منجح بخاری کتاب البخا تزوشج مسلم باب اثبات الحوض

جھے کو تمام دنیا کے خزانوں کی کنجی دی گئی ہے' جھے خوف نہیں ہے کہ میرے بعدتم شرک کرو سے نیکن اس ہے ڈرتا ہوں کہ دنیا میں نہ مبتلہ ہو جا و اور اس کے ہے آپس میں کشت وخون نہ کروٴ تو پھرای طرح ہدک ہو جا وُ جس طرح تم ہے پہلی تو میں ہل کے ہوئیں''۔ راوی کا بیان ہے کہ بیرآخری دفعہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو خطبہ دیجے ہوئے سا۔

غزوات میں گزر چکا ہے کہ حفزت زید فین حادثہ کو صدودش م کے عربوں نے شہید کر ڈالا تھا آ تخضرت واللہ سے اس کا قصاص لینا جا ہے تھے آغاز علالت سے ایک روز پہلے آپ وہ اس مد "بن زید کو مامور کیا کہ وہ وہ ج کے کہ جا کہ جا تھا ہے ہے۔ اس کا قصاص لینا جا ہے تھے آغاز علالت سے ایک روز پہلے آپ وہ اس کے اس مد "بن زید کو مامور کیا کہ وہ وہ ج کے کہ جا کہ بات کو آپ وہ کہ بنت کے کہ اس مقارات کو آپ وہ کہ بنت کے کہ اس مقارات کو آپ کو بھی جا نے کہ اس مقارات کو آپ کھی جا کہ کا تقام میں ۔ کہ اس مقارات کو آپ کو بھی جا نے کا تھا وہ یہ تھا ہے کہ اس مقارات کو اس کے علامہ ابن تیمید نے اس سے شعب کے ساتھ انکار کیا ہے خطرت مر اس کے علامہ ابن تیمید نے اس سے شعب کے ساتھ انکار کیا ہے خطرت مر اس کے علامہ ابن تیمید نے اس سے شعب کے ماری اور یہ می کو اور یہ می کو اور یہ ہے کہ ابو بکر "کو آپ نے ایام علالت میں ، م نمی زمقر رفر وہ یا اور یہ می کو ایا ۔

لی سے مورکو بتادینا ہو ہے جن پرتمام روایات کا آغاق ہے اور جن پر گویامحد ٹین اورار باب سرکا اجن کی عام ہے اور و و بہ ہیں (۱) سال و ف ت الھ ہے (۲) مہیندریج الاول کا تفار ۳) کی ہے اگر کی تاریخ تھی (۳) دوشنہ کا دن تھا (صحیح بخدری ذکر وفات کن بالبخائن) زید و مر روایات ہے بہت ہوتا ہے کہ آپ کی تاریخ تھی (۳) دوشنہ کا دن تھا (صحیح بخدری ذکر وفات کن بالبخائن) زید و مر روایات سے بہتا ہوتا ہے کہ آپ کی سالان نی تاریخ تھی طور سے متعین ہوجائے کہ آپ نے کس تاریخ کو وف ف فر مائی تو تاریخ آغاز مرض بھی متعین کی جا کتی ہے ۔ حضرت عائش کی گر بروایت سے محرود (ایک دوشنہ سے دوسر ہودشنہ تک ) بیار رہا اور بہبی وفات فر مائی اس لیے ایام علدت کی عدت آٹھ روز تو تینی ہے عام روایات کے دوسے پرنج ون درج بہتی وریقر ائن ہے بھی معلوم ہوتا ہے سے سالون عدت علالت کی عدت آٹھ روز تو تینی ہو ایات کے دوسری از دانج کے ججرول میں بسر فرا ہے ۔ اس صاب سے عدالت کا تاریخ آپ دوسری از دانج کے ججرول میں بسر فرا ہے ۔ اس صاب سے عدالت کا تاریخ آپ دوسرشند ہوتا ہے جورول میں بسر فرا ہے ۔ اس صاب سے عدالت کا تاریخ آپ دوسرشند ہوتا ہے ہوتا ہے دوسری از دانج کے ججرول میں بسر فرا ہے ۔ اس صاب سے عدالت کا تاریخ آپ بیار میں از دانج کے ججرول میں بسر فرا ہے ۔ اس صاب سے عدالت کا تاریخ آپ بیار میں از دانج کے جبرول میں بسر فرا ہے ۔ اس صاب سے عدالت کا تاریخ آپ بیار میں سے ہوتا ہے کہ دوستا ہوتا ہے دوسری از دانج کے جبرول میں بسر فرا ہے ۔ اس صاب سے عدالت کا تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کی دو تا کہ کی دو تا کہ کے جبرول میں بسر فرا ہائے ۔ اس صاب سے عدالت کا تاریخ کا تاریخ کی دو تا کہ کا تاریخ کا تاریخ کا کو تاریخ کا تاریخ کی دو تا تاریخ کا تاریخ کی دو تا کا تاریخ کا تاریخ کی دو تا کا تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کی دو تا کہ کی دو تا کہ کی دو تا کہ کی دو تا کا تاریخ کی دو تا کو تاریخ کی دو تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کی دو تاریخ کی دو تاریخ کا تاریخ کا

تاریخ و ق ت کی تعین میں راویوں کا اختلاف ہے کتب صدیت کا تم امر و افر کھی اور اسے بعد بھی تاریخ و فات کی جھوکوکن روایت اس و دریت احد دیے میں نہیں اس کئی او باب سیر کے ہاں تین روایتیں جیل کیم رقع الاول وو کم رقع الدول و راماریخ الدول اس بین جو روایت اس مب کئی و دیو بھر جم ترجیح و یہ کے لیے صور روایت وور یہ دونوں ہے کام لیمنا ہے اور روایت اور اس کئی روایت اس مب کئی و دیو کھفٹ کے واسط ہے مروی ہے (۔ مبری صفح ۱۹۵۵) اس روایت کو گوا کھر قدیم مورنوں (مثلاً یعقو بی و مسعودی و غیرہ) نے قبول کیا ہے لیکن محد شین کے زاد کے بیدونوں مشہور دروغ کو اور غیر معتبر بیل بیروایت و قدی ہے بھی ابن سعد وطیری نے نقل کی ہے (ج و و ف ت) لیکن مشہور ترین روایت نقل کی ہے (انوانع سید مسلم کیا ہے وہ ااریخ لاول کی ہے البت بیمل نے دوئل میں سند سیح سلیس نوانس و ف تک کی مشہور ترین روایت نقد ترین روایت نوانس کے دوئل میں سند سیح سلیس کی مورن کی دوئل میں اس مورن کی مورن کی دوئل میں مورن کے (فر النم سید کو النم کی کی نے دوئل ان ف میں ای دوئل میں مہوری کی دوئل میں مورن کے (فر النم سید کو النم کی نواز کی دوئل کی دوئل میں میں کو نواز کو نواز کو النم کی دوئل کی دوئل کی دوئل کی دوئل میں میں کو کہ دوئل کی دوئل کی دوئل کی مورن کو النم کی دوئل کی دوئل کی دوئل کی مورن کا میں مون کے دوئل کی گوری کے دوئل کی دوئل کی مورن کو میں کو دوئل کی دوئل کی دوئل کی دوئل کی دوئل کو مورن کی کہوری کو میں کو دوئل کی دوئل کو مورن کو دوئل کو دوئل کو دوئل کی دوئل کو دوئل کو

( پھلے منی کا بقیہ حاشیہ )

ذی الجبر بک حساب لگاؤاذی الجبر محرم صفر ان تینول مهینول کوخواو ۲۹- ۲۹ خواو ۳۹- ۳۰ خواو بعض ۳۰ کی حالت اور کی شکل سے ۱۲ رکھ الاول کو دوشنبہ کا دن نہیں پڑسکتا۔ اس لئے درایتا بھی بہتاری تطعنا غلظ ہے دوم رکھ الاول کے حساب سے اس وقت دوشنبہ پڑسکتا ہے جب تینوں مہینے ۲۹ کے بول یہ جب دوم کی ہے جو کیٹر الوقوع ہے بعنی بیر کدوم مینے ۲۹ کے اور ایک مہینہ ۳۰ کے بول اور ایک مہینہ ۳۰ کے اور ایک مہینہ ۳۰ کا لیا جائے اس حالت میں کیم رکھ الاول کو دوشنبہ کا روز واقع ہوگا اور کی تقدا ہی کا روایت ہے۔ ذیل کے نقشہ سے معلوم ہوگا کہ اگر ۹ ذی المجرک جمد ہولو اوایل رکھ الاول میں اس حساب سے دوشنبہ کن کس وان واقع ہوسکتا ہے۔

| ووشنبه | ووشنيه | روشنبه | صورت مفروضه                              | نبرثار |
|--------|--------|--------|------------------------------------------|--------|
|        | 11"    | 4      | ذی الحجهٔ محرم اور صفر سب ۳۰ ون کے ہوں۔  | 1      |
| PI     | 9      | ۲      | ذی الحجهٔ محرم اور صفرسب ۲۹ دن کے ہول۔   | r      |
| IΔ     | ٨      | 1      | ذى الحجه ٢٩ محرم ٢٩ اور صفر ١٣٠ كا ١٠٠   | 1"     |
| 14     | ٨      | 1      | ذي الحجيه ٣٠ محرم ٢٩ اورصفر ٢٩ كا مو _   | 6      |
| ia     | ٨      | 1      | ذى الحبه ٢٩ محرم ١٣٠ اور صفر ٢٩ كا و     | ۵      |
|        | ווי    | 4      | ذى الحجيه ١٠٠٠ محرم ٢٩ اور صفر ١٠٠٠ كا و | 4      |
|        | II"    | 4      | ذى الحجبه ٣٠٠ محرم ١٣٠ اورصفر ٢٩ كا جو-  | 4      |
|        | I/r    | 4      | ذی الحجه ۱۲۹ ورمحرم وصفر ۳۰ کے بول۔      | ۸      |

سمجھ کرعرض کی کہ آپ جہاں جا ہیں قیام فر مائیں لے ضعف اس قدر ہو گیا تھا کہ چلانہیں جاتا تھ' حضرت علی اور حضرت عب س" دونوں باز وتھام کربمشکل حضرت عائشہ " کے حجرے میں لائے۔

(آ مدورفت کی توت جب تک رہی آ پ وہ مغرب کے نمی زات کی خرض سے تشریف دائے رہے سب

سے آخری نماز جو آ پ وہ ہے نے پڑھائی وہ مغرب کے کی نمی زھی سر میں دردتی اس لیے سر میں رومال باندھ کر آ پ

ھی تشریف لا نے اور نمی زاوا کی جس میں سور وہ المرسلات عرفاقر اُت فرم اُنی اعشاء سے کی نماز کا وقت آیا تو دریافت فرمایا کہ نماز ہو چکی ؟ لوگوں نے عرض کی کہ سب کو حضور کا انتظار ہے نگن میں پانی بجر واکر خسل فرمایا ' بجر اٹھن چا ہا تو خش آگیا' اُن قد کے بعد پجر فرمایا کہ نماز ہو چکی ؟ لوگوں نے بچر وہی جواب دیا آ پ وہ گئے نے بجر خسل فرمایا اور پجر جب اٹھنا چہا تو خش آگیا' اُن قد کے بعد پجر فرمایا کہ نماز ہو چکی ؟ لوگوں نے وہی جواب دیا آ پ وہ گئے نے بجر خسل فرمایا اور پجر جب اٹھنے کا تو خش آگیا' اُن قد ہوا تو بھر دریا اور اوگوں نے وہی جواب دیا آ پ وہ گئے نے بھر خس نے ڈال پھر جب اُنے کا اُن پر جا کی (حضرت ما کشر شے معذرت کی کہ یو رسوں القد اِلو بکر نہ بیت رقبی القلب ہیں آ پ کی جگہ ان سے کھڑانہ ہوا جا ہے گا ، آ پ وہ گئے نے بھر بہی تھم دیا کہ الو بکر رسوں القد اِلو بکر نہ بیت رقبی القلب ہیں آ پ کی جگہ ان سے کھڑانہ ہوا جا کے گا ، آ پ وہ گئے کی دن سے حک مضر سے ابو بکر ٹر ھا کیں ) چنا نچ کئی دن سے حک مضر سے ابو بکر ٹر خانی ہوا جا کے گا ، آ پ وہ گئے گئی دن سے حک مضر سے ابو بکر ٹر خانی ہوا جا کہ گا ، آ پ وہ گئے گئی دن سے حک مضر سے ابو بکر ٹر خانی ہوا جا سے گا ، آ پ وہ گئے گئی دن سے حک مضر سے ابو بکر ٹر خانی ۔

لے صحیح بخاری (ذکروفات) ابن سعد نے بردایات صحیحاتال کیا ہے کہ آنخضرت ﷺ کی طرف سے حضرت فاطمہ عنز ہرائے اعاز ت طلب کی تھی۔

سل معج بخاری وسلم میں بروایت حضرت عائشہ " یخصیص ہے (دیکھو کی بالصلوٰ ۃ اوروفات)

(اس کے بعد آپ ﷺ نے تمن) وسیتیں فرما ئیں جن میں سے ایک بیٹھی کہ کوئی مشرک عرب میں رہنے نہ پائے دوسری پہ کہ سفراء کا ای طرح احتر ام کیا جائے جس طرح آپ ﷺ کے زمانہ میں دستورتھا، تیسری وصیت راوی کو یا د

اے بیروایت سیح بخاری موقع وفات کی ہے۔ سیح بخاری بیل بیرحدیث مختلف ابواب بیل ندکور ہے اور ہر جگدالفاظ بیل پکھی نہ بکھ ختلاف ہے ( سیح مسلم کتاب اوصیہ بیل بیرو، بیتی کجا ہیں) جن محالی نے قلم دوات لانے بیل گفتگو کی بخاری بیل ان کا نام ہیل کیکن حدیث کی اور کت بور بیل (مثلاً سیح مسلم) برتصریح حضرت عمر کا نام ہے۔ سیح مسلم بیل (ان کے ) بیرانفاظ ہیں:

قد علب عليه الوجع و عند كم القراد و حسينا كتاب الله

آپ و این کا کورش کی شدت ہے ہی دیے ہی آر آن موجود ہے خد کی سآب ہی دیے کا فی ہے (صحیح مسلم کی دومری روا پیول کے بیالفاظ بیں)

> (۱) فقالوا ان رسول الله ﷺ بهجر۔ تو تو کول نے کہا کدر سول اللہ ﷺ بے حوای (جر) کی ہاتی کرتے ہیں۔

> > (٢) فقالوا اهجرا استفهموه

تولوگوں نے کہا کیا آپ بے حوال کی ہ تیل کرتے ہیں آپ سے خود پوچھوتو۔

اس بنا پر بیردایت شیعدوئی کا بر معرکہ آرامیدان بن گئی ہے شیعد کہتے ہیں کہ آخضرت وہ حض حفی کا برق کا فرمان الکھوا تا چاہتے ہیں کہ تخضرت وہ کا کو وہ تھی تکلیف تھی اور بیمعلوم تھ کر شریعت کے متعلق کوئی کت باتی نہیں رہا خود قرآن مجید میں آیت لہو وہ کے سب سکھ نزل ہوچکی تھی اس لیے حضرت محر شنے آپ وہ کا کلیف و بنا من سب نہیں سمجھ اگر کوئی ضروری تھم ہوتا تو سنخضرت وہ کئی کس کے رہ کئے ہے کہ کو گر رک سکتے تھے اس واقعہ کے بعد چارون تک آپ زندہ رہے۔ اس وقت نہ تکی بعد کو کھو و یا ہوتا اور پر کر معلوم ہو کہ آپ یہ کھوانا چا جے تھے بی رئی میں ہے کہ آپ وہ کا نہید مند بن ابل برائی وہ از رخضرت اور کرئی خلافت کا فرمان کھو تا چاہتے ہے گئی ہو کہ اور ائل اسلام ہو بکرائے سوائسی اور کو پہند نہ کریں گے ''س ختل ف ک بعد آپ وہ گئی ہو دو اور ائل اسلام ہو بکرائے سوائسی اور کو پہند نہ کریں گے ''س ختل ف ک بعد آپ وہ گئی ہو دو کو وہ وہ اور ائل اسلام ہو بکرائے سوائسی اور کو پہند نہ کریں گے ''س ختل ف ک بعد آپ وہ گئی ہے وہ کوں ور بائی تین وصیتی فرمائی ، جو ضروری بات آپ وہ گئی ہو کہ تھے سے ممکن ہے کہ دو ہو ہی کہ بور یا اگروہ ان کے بعد آپ سے اس کا اظہار فرما سکتے تھے س ک بعد مجمل جو خطبہ و یا اس میں اس کا اظہار فرما سکتے تھے س ک بعد مجمل جو خطبہ و یا اس میں اس کا اظہار فرمائی ہو بھی نہ تا ہم جو میں کہ وہ کے کہ نہا ہوں تا کہ جو میں کی ان کہ میں نہ آپ ہے بیا تا ہم جو میں کی وہ کے کہ نا نے رائی کی کو میں نہ تا ہم جو میں کہ وہ کے کہ نا نے رائی کی کو میں ان ان کے اس کی کہ کہ کے سے سے ناہم جو میں کی وہ کے کہ نا نے دو کے کہ نا نہ کہ کہ وہ کے کہ کہ کہ دی کی کہ کی میں کہ کہ ہوئی۔ ان کہ کہ کہ کہ ہوئی۔

نہیں رہی ۔ ل (ای دن کے ظہر کی نماز کے وقت آپ وہ کا کی طبیعت کچھ سکون پذیر ہوئی) آپ وہ کا نے تھے دیا کہ پانی کی سات مشکیس آپ پر ڈالی جا کیں منسل فر ما چکے تو حضرت علی اور حضرت عباس تھام کر مسجد میں لائے جماعت کھڑی ہو چکی تھی اور حضرت ابو بکر تی تھے ہے آپ وہ کی نے اشارہ سے روکا اور ان کے بہلو میں بیٹھے کر نماز پڑھائی کیوں آپ وہ کی کر حضرت ابو بکر تا ور حضرت ابو بکر تا کو و کی کر اور لوگ ارکان اوا کرتے جاتے تھے )۔

کرتے جاتے تھے )۔

(نماز کے بعد آنخضرت ﷺ نے ایک خطبہ دیا جو آپ ﷺ کی زندگی کا سب ہے آخری خطبہ تھ' آپ ﷺ نے فرمایا

'' خدانے اپنے ایک بندہ کواختیارعطا فرمایا ہے کہ خواہ وہ دنیا کی نعمتوں کوقبول کرئے یا خدا کے پاس (آخرت میں جو کچھ ہےاس کوقبول کرئے کیکن اس نے خدا ہی کے پاس کی چیزیں قبول کیں''۔

''سب سے زیادہ میں جس کی دولت اور صحبت کا ممنون ہوں' وہ البو بکر " ہیں' سے اگر میں دنیا میں کسی کواپنی است میں سے اپنا دوست بناسکتا تو میں البو بکر کو بناتا' لیکن اسلام کا رشتہ دوئتی کے لیے کافی ہے۔ مسجد کے رخ کوئی در پچہ البو بکر " کے در پچے سے سواباتی ندر کھا جائے' ہاں تم سے پہلی تو موں نے اپنے تینیم روں اور بزرگوں کی قبروں کوعبادت گاہ بنالیا ہے دیکھوتم ایس نہ کرنا! میں منع کرتا ہوں''

ز ماند علالت میں انصار آپ وہ کا کی عن یات اور مہر بانیوں کو یاد کر کے روتے ہے ایک و فعد ای حالت میں حضرت ابو بکر "اور حضرت عباس" کا گزر ہوا' انہوں نے انصار کو روتے و یکھا تو وجہ در یافت کی انہوں نے بیان کی کہ '' حضور وہ کی گئے گئے گئے گئے گئے ہے ۔ ان میں سے ایک صاحب نے جا کرآ مخضرت وہ کا کے سیوا تعدبیان کیا۔ آج اس کی حلاقی کا موقع تھا' اس سے اس کے بعد آپ وہ کی نے انصار کی نسبت لوگوں کی طرف خطاب کر کے فر مایا ہا ایلها المنامیں! میں انصار کے معامد میں تم کو وصیت کرتا ہوں عام مسلمان بڑھتے جا کیں گئے کین انصار اس طرح کم ہوکر رہ جا کیں گئے سے کھانے میں نمک ، وہ اپنی طرف سے اپنا فرض ادا کر ہے اب تہ ہیں ان کا فرض ادا کرتا ہے وہ میرے (جسم میں بمزلد)

ل صحیح بخاری ذکروفات (وسیح مسلم کیاب الوصیه)

لل روایتوں میں بالتھری کے یہ نہ کورٹییں ہے کہ یہ کس دن کے ظہر کا واقعہ ہے لیکن صحیح مسلم باب النبی عن بناء المس جدی انقو رہیں حضرت جند بٹ کی روایت ہے کہ ' حضرت ابو بکر "کی شان میں جوالفاظ آپ وہ کا نے نفر مائے تھے جن کا بیان آگے آتا ہے وہ و فات سے پانچ روز پیشتر فر مائے تھے ' اور چونکہ مرض الموت کا خطبہ اس قمار نظر کے بعد آپ وہ کا نے فر مایا تی جیسا کہ بھی بخاری وسیح مسلم میں حضرت یا نشہ میں کشر شرک روایت ہے اس لیے بیو فات سے پانچ روز پہلے جعرات کا واقعہ تھ' حافظ ، بن حجر نے بھی فتح الب ری میں یہ فیصلہ کیا ہے' 'س' ' س سے بخاری و مسلم من قب الب بھی مسلم باب انہی عن بناء المس جدعی القور میں ہے۔

ارشادفر مايابه

معدہ کے ہیں' جوتمہارے نفع ونقصان کا متولی ہو ( یعنی جوخلیفہ ہو ) اس کو جا ہیے کہ ان میں جونیکو کار ہوں ان کو قبول کرے اور جن ہے خطا ہوئی ہوان کومعاف کرئے'' لے

اوپرگزر چکا ہے کہ دومیوں کی طرف حس فوج کا بھیجنا آنخضرت وہ گانے نے بجویز کیا تھااس کی سرداری اسامہ ان نے بوڑھوں بن نے پروٹھوں نے (ابن سعد نے تصریح کی ہے کہ و منافقین تھے) شکایت کی کہ بڑے بوڑھوں کے ہوتے ہوئے وانون کو بیمنصب کیوں عطا ہوا۔ آنخضرت وہ گانے نے اس مسئلہ کی نسبت ارشاد فرمایا۔
''اگر اسامہ کی سرداری پرتم کواعتراض ہے تو اس کے باپ (زیڈ) کی سرداری پر بھی تم معترض تھے۔ خدا کی قسم وہ اس منصب کا مستی تھا اور وہ مجھے سب سے زیادہ مجبوب تھا اور اب اس کے بعد بیسب سے زیادہ مجبوب ہے'۔ سے دمال مام اور دیگر ندا ہب میں ایک نہایت دیتی فرق بیہ کے اسلام شریعت کے تمام احکام کا واضع اور حاکم براہ است خدا نے پاک کوقر اردیتا ہے بیغیر کا صرف اس قدر فرض ہے کہ احکام الی کواپے قول وہل کے ذریعہ سے بندوں است خدا نے پاک کوقر اردیتا ہے بیغیر کا صرف اس قدر فرض ہے کہ احکام الی کواپے قول وہل کے ذریعہ سے بندوں است خدا نے پاک کوقر اردیتا ہے بیغیر کا صرف اس قدر فرض ہے کہ احکام الی کواپے قول وہل کے ذریعہ سے بندوں است خدا نے پاک کوقر اردیتا ہے بیغیر کا صرف اس قدارت کی فرتک منجر ہو چکی تھی اور اس کے نیائی کوئی نظر تھے اس لیے نہ بہتی دے'چونکہ دوسرے ندا ہب میں یہ غلافتی شرک و کفر تک منجر ہو چکی تھی اور اس کے نیائی کوئی نظر تھے اس لیے نیس کے کہ بہتی دون کوئی دوسرے ندا ہب میں یہ غلافتی شرک و کوئی تھی اور اس کے نیائی کوئی نظر تھے اس لیے نیائی کوئی نظر تھے اس لیے

' طلال وحرام کی نسبت میری طرف نه کی جائے' میں نے وہی چیز طلال کی ہے جو خدا نے اپنی کتاب میں طلال کی ہےاور وہی چیز حرام کی ہے جو خدانے حرام کی ہے''۔

انسان کی جزاوسزا کی بنیا دخوداس کے ذاتی عمل پر ہے آپ ﷺ نے فرمایا۔

''اے پیفیبر خدا کی بیٹی فاطمہ! اورا پنے پیفیبر غدا کی پھوپھی صفیہ! خدا کے ہاں کے لیے پچھے کرلؤ ہیں تہمہیں خدا سے نہیں بچاسکتا'' سی

خطبہ سے فارغ ہو کرآپ فی حجرہ عائشہ میں واپس تشریف لائے)

آپون کو بلا بھیجا' تشریف لا کمیں تو ان اسے علالت میں) ان کو بلا بھیجا' تشریف لا کمیں تو ان اسے علالت میں) ان کو بلا بھیجا' تشریف لا کمیں تو ان سے پچھے کان میں باتو ہنس پڑیں' حضرت عائشہ شنے دریا فت کیا تو کہا '' پہلی دفعہ آپ والگائے فرمایا کہ میں اس مرض میں انتقال کروں گا۔ جب میں رونے گئی تو فرمایا کہ میں اس مرض میں انتقال کروں گا۔ جب میں رونے گئی تو فرمایا کہ میں سے فائدان میں سے پہلے تمہیں جھے سے آکر ملوگی تو ہنے گئی''۔ ہے

المحيح بخارى مناقب انسار\_

ع (می بخاری بعث اسامه دمنا قب زیر بن مارش)"س"

سے بیاور اس کے ویر کی حدیث منداہ م شافتی باب استقبال القبلہ کتاب الدم امام شافتی اور ابن سعد جز والوفات میں بسند حسن مراق ہے بیکن ان روایتوں میں فدکور ہے کہ منے بعد آپ کا نے بیفر مایا لیکن بخار کی کے حوالہ سے گزر چکا ہے کہ آپ کا خرب کا میں بندا کو بیکن روزوفات کا ظہر کی نماز میں شرکت فرمائی تھی اور اس کے بعد خطبہ ویا تھا' دوسری خلطی منداور ابن سعد کی روایتوں میں بیہ ہے کہ وہ دوشنبہ کی تبحی روزوفات کا طہر کی نماز میں شرکت فرمائی تھی اور اس کے بعد خطبہ ویا تھا' دوسری خلطی منداور ابن سعد کی روایتوں میں بیہ ہے کہ دوشنبہ کی میں کوآپ کا نے مرف پر دہ اٹھ کر جھا انکا تھا' نہ باہرتشر بیف لائے اور نہ میں شرکت فرمائی ''س''

سمح بخاری ذکروفات \_

یہود و نصاریٰ نے انبیاء کے مزارات اور یادگاروں کی تعظیم میں جوافراط کی تھی وہ بت پرتی کی حد تک پہنچ گئی تھی۔ اسلام کا فرض اولین بت پرتی کی رگ ور بشرکا استیصال کرنا تھا اس لیے حالت مرض میں جو چیز سب سے زیادہ آپ کے پیش نظر تھی کہی تھی (اتفاق سے بعض از واج مطہرات نے جو جبشہ ہو آئی تھیں، اس حالت میں وہاں کے عیسائی معبدوں لے کااوران کے جسموں اور نصویروں کا تذکرہ کیا' اب والکی نے فر بایاان لوگوں میں جب کوئی نیک آ دمی تعمر جاتا ہے تواس کے مقبرہ کوعباوت گاہ بنا لیتے ہیں اوراس کا بت بنا کراس میں کھڑا کرتے ہیں' تیا مت کے روز القد عز وجل کی نگاہ میں برکھی مند پرڈال لیتے تھے اور کھی گری سے نگاہ میں برکھی مند پرڈال لیتے تھے اور کھی گری سے کھرا کرانے میں جبکہ چا در کھی مند پرڈال لیتے تھے اور کھی گری سے کھرا کرانٹ و سے تھے اور کھی گری سے سے الفاظ سے ۔

﴿ لعدة الله عدى اليهود و النصارى اتخذوا قبور انسائه، مساحدا ﴾ يم

( ای کرب اور بے چینی میں یاد آیا کہ حضرت عائشہ " کے پاس پچھالشرفیاں رکھوائی تھیں۔ دریافت فرمایا کہ '' عائشہ! وہ اشرفیاں کہاں ہیں؟ محمد خداہے بدگمان ہوکر ملے گا؟ جاؤان کوخدا کی راہ ہے میں خیرات کر دو''۔)

(وفات ہے ایک دن کے پہلے اتو ارکو) لوگوں نے دوا بلانی چائی گوارانٹھی آپ وہ کا نے انکارفر ہایا۔ اس حالت میں غشی طاری ہوگئ لوگوں نے منہ کھول کر پلا دی افاقہ کے بعد آپ وہ کا کواحساس ہوا تو فر ما یا کہ سب کو دوا پلائی جائے معلوم ہوا جن لوگول نے زبر دی دوا پلائی تھی ان میں معزت عباس شمال نہ تھے اس لیے وہ اس تھم ہے مشکی رہے ۔ کے محد ثین اس واقعہ کولکھ کر لکھتے ہیں کہ یہ بشریت کا اقتضاء تھا 'لینٹی جس طرح بیاروں میں نازک مزاجی آ جاتی ہے آپ نے بھی ای طرح یہ تھم دیا تھا'لیکن ہمارے نزدیک تو یہ تھی مزاجی نہیں بکہ لطف طبع تھا۔

مرض میں اشتد اد اور تخفیف ہوتی رہتی تھی جس دن وفات ہوئی لینی (دوشنبہ کے روز) بظاہر طبیعت کوسکون تھا۔ ججرہ مبارک معجد سے ملا ہواتھا' آپ نے (صبح کے وقت) پردواٹھا کردیکھا تو لوگ (ججری) نماز میں مشغول تھے' دیکھ کر مسرت سے بنس پڑے لوگوں نے آ ہٹ یا کر خیال کیا کہ آپ وہ اٹھا باہر آٹا چاہیج ہیں فرط مسرت سے تمام لوگ بے قابو ہو گئے اور قریب تھا کہ نمازیں ٹوٹ جو کیس (حصرت ابو بکر شنے جو امام تھے' چوا کہ بیچھے ہٹ جا کیں) آپ وہ تھا نے اشارہ سے روکا اور ججرہ شریف میں داخل ہوکر پردے ڈال دیے گئے (صبحے مسلم میں ہے کہ اس قدرضعف تھا کہ آپ

لے کوئی رومن کیتھوںک کرجا ہوگا جس میں حضرت عینی "حضرت مریم" اور ولیوں اور شہیدوں کے جسمے اور تعبویریں ہوتی ہیں۔

م جس كوميس في سينث كهتم جي \_

سع منجع بخارى ومنج مسلم باب أنعى عن يناه المساجد على القيور

سم صحیح بخاری ذکروفات وسیح مسلم باب ند کورسابق۔

مندابن منبل جلد ۲ صفحه ۱۹ دابن سعد جز والوفات بروایت متعددو ...

این سعدو فات۔

کے مجمع بخاری ذکروفات وسیح مسلم (الدای بالدواه)

۸. سیج بندری ذکروفات دکت سحاح کتاب انصلو آ۔

و کھا پروے بھی اچھی طرح نہ ڈال سکے۔ لیے بیسب ہے آخری موقع تھا کہ صحابہ نے جمال اقدس کی زیارت کی۔ حضرت انس بن و لک کی جہ جی بین ہیں کہ آپ و کھا کا چہرہ بی معلوم ہوتا تھا کہ صحف کا کوئی درق تے ہے بینی سپید ہو گیا تھا۔)
د کھیر کر بولیس و انحبر ب اب او ہائے تھ آپ و کھا پر بار بارغثی طاری ہوتی تھی 'اور پھراف قہ ہوجا تا تھا حضرت فاطمہ زہرا ہے د کھیر کہ بولیس و انکسر ب اب او ہائے میرے باپ کی بے چین نہ ہو گئا نے فر مایا'' تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہ ہو گئا' حضرت عائشہ فر ماتی ہیں آپ جب تندرست تھے تو فر مایا کرتے تھے کہ تیفیروں کو اختیار دیا جا تا ہے کہ وہ فواہ موت کو تبول کریں یا حیات دنیا کو ترجے دیں 'اس حالت ہیں اکثر آپ و کھا کی زبان مبارک سے یہ الفاظ اوا ہوتے رہے تدر کے تبول کریں یا حیات دنیا کو ترجے دیں 'اس حالت ہیں اکثر آپ و کھا کی زبان مبارک سے یہ الفاظ اوا ہوتے رہے

﴿ مَعَ الَّذِيْنَ آنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ﴾

ان لوگول کے ساتھ جن پر خدانے اتع م کیا۔

اور مجھی میڈر ماتے:

﴿ اللَّهُمُّ فِي الرَّفِيُقِ الْا عُلَى ﴾

خداوند [بزے رفق میں۔

وہ مجھ کئیں کہا ہے صرف رفا تت البی مطلوب ہے۔

وفات سے ذرا پہلے حضرت ابو بکر "کے صاحبزاد ہے عبدالرحمن فدمت اقدس میں آئے آپ وہ الاحفرت عائشہ کے سینہ پرسرفیک کر لیٹے تھے۔ عبدالرحمن کے ہاتھ میں مسواک تھی مسواک کی طرف نظر جم کردیکھا 'حضرت عائشہ سمجھیں کہ آپ مسواک کردانتوں سے نرم کی اور خدمت اقدس میں پایش کی "سمجھیں کہ آپ مسواک کردانتوں سے نرم کی اور خدمت اقدس میں پایش کی آپ نے بالکل تندرستوں کی طرح مسواک کی۔ اب وفات کا وفت قریب آرہا تھا' سہ پہر سے تھی 'سینہ میں سائس کی گھر گھر اہے جسوس ہوتی تھی' استے میں نب مہرک سے تو اوگوں نے بیالفاظ سے۔ سے گھر گھر اہے جسوس ہوتی تھی' استے میں نب مہرک سے تو اوگوں نے بیالفاظ سے۔ سے

﴿ الصلوة وما ملكت ايمانكم ﴾ ثمازاورغلام -پاس پانی کی گئن تھی اس میں بار بار ہاتھ ڈالتے اور چبرے پر ملتے (حیا در کبھی منہ پر ڈال لیتے اور کبھی ہٹا دیتے

ل مسيح مسلم كتاب العسلوة منح ١٦٤٠

ع صحیح مسلم باب انصوۃ حضرت انس ای مالک کی روایت میں جو صحیح مسلم ( کتاب انصوۃ صفیہ ۱۹۷) میں ہے ایبان ہے کہ جمن دن کے بعد آپ اس وقت صح کی نماز کے وقت برآ مربو ہے تھ کیکن جماعت میں شریک ندہو سکے اور واپس گئے۔ امام ش فعی نے کہ بامام میں اور ابن سعد نے بر والوفات میں ابن افی مبر ہے ہو ایت کی ہے کہ آپ وقت اس نمی زمین شریک جماعت ہوئے کین بیدر حقیقت راوی کا سہو ہے۔ صحیح بخور کی ومسلم وغیرہ میں بدنفر کے ذکور ہے کہ آپ وقت شریک جماعت نہ ہو سکے اور واپس گئے راوی کو گذشتہ نمی زظہم کی شرکت کا القیاس ہوا تھی ون کے بعد سے مراد جعرات کے روز جس دن آپ وقت نے خطب دیا تھا اس کے بعد سے جمعہ نیچر اور اتو رکے دن ہیں سی این اسحاق نے میرت میں کھما ہے کہ وفات دو پہر کو ہوئی لیکن حضرت انس قبی مالک سے بخور کی اور مسلم میں روایت ہے کہ آخر ہوم لینی دوشنبہ کے آخروقت وفات فر ، تی ۔ صفظ ابن تجر نے دوٹول رو بخول میں ای طرح تھیتی دی ہے کے دو پہر ڈھل چکی تھی اور سر پہر کا وقت تھ ادب المفروانام بخاری صفح سے مسلم میں این ماجہ کہا ہوالوں یا اور این سعد بڑے الوفات بسند سے ج

تھے اسنے میں) ہاتھ اٹھ کر (انگلی ہے! شارہ کیا اور نتین دفعہ) فرمایا۔

﴿ بل الرفيق الاعلى ﴾

اب اورکوئی نہیں بلکہ وہ بڑار فیل در کارے۔

يى كَتِمْ كَتِمْ الله والله واصحابه صلوة كثيراً كثيراً في الله وعلى الله واصحابه صلوة كثيراً كالله على الله واصحابه على الله على الله واصحابه على الله عليه وعلى الله واصحابه صلوة كثيراً كالله عليه وعلى الله واصحابه عليه وكثيراً كالله عليه وعلى الله واصحابه عليه وكثيراً كالله عليه وعلى الله واصحابه عليه وكثيراً كالله عليه كالمؤتير كالله عليه كالله كال

تجهير وتكفين:

۳

۔ ( تجبیز وتکفین کا کام دوسرے دن سے شنبہ تین رہے الاول کوٹر وع ہوا'اس تا خیر کے متعد داسباب تھے۔

ر سیرو میں وہ میں اور سرت کے سیر سبہ سبہ میں دوں در کروں ہوں ہیں وہ میں اس کہا' چنانچے حضرت عمر '' نے تکوار (۱) عقیدت مندوں کو یقین نہیں آتا تھ کہ حضور دیکھانے اس دنیا کوالوداع کہا' چنانچے حضرت عمر '' نے تکوار تھینچ لی کہ جو سے کے گا کہ آتخ ضرت دیکھانے وفات یا کی اس کا سراڑا دول گا۔

لیکن حفزت ابوبکر "آئے اور انہوں نے تمام صیب "کے سامنے خطبہ دیا کہ حضور وہ کا کا اس جہان سے تشریف لے جانا بقینی تعاادر قرآن مجید کی آئیتیں پڑھ کرسنا کیں تولوگوں کی آئکھیں کھییں اور اس ناگزیر واقعہ کا یقین آیا۔

(۲) اس کے بعد اتناوفت نہیں رہاتھا کہ غروب آفتاب سے پہلے جبہیر وتکفین سے فراغت ہو سکے۔

(۳) قبر کنی کا کام عسل و کفن کے بعد شروع ہوا'اس لیے دیر تک انتظار کرتا پڑا ل

(۳) جس جمرہ میں آپ نے وفات پائی تھی ، وہیں لوگ علی التر تیب تھوڑے تھوڑے کر کے جاتے اور نماز جنازہ اوا کرتے تھے اس بیے بھی بڑی دیر گلی اور سہ شنبہ کا دن گزر کررات کوفراغت کی۔ ع

جہیز و تفقین کی خدمت خاص اعزہ وا قارب نے انجام دی۔ فضل بن عبس اور اسامہ بن زید انے پردہ کیا اور حضرت علی انے خسل دیا۔ حضرت عبی سے موقع پرموجود تھے اور بعض روایتوں میں ہے کہ انھی نے پردہ بھی کیا تھا چونکہ اس شرف میں ہم شخص شریک ہونا جا ہتا تھا اس لیے حضرت علی انے اندر سے کواڑ بند کر سے تھے انصار نے وروازہ پر آ واز دی کہ مخدا کے لیے ہمارے حقوق کا بھی خیاں رکھئے رسول اللہ وقت کی خدمت گزاری میں ہمارا بھی حصہ ہے حضرت ابو بکر نے جیس کہ واقد کی کا بیان ہے ،فر مایا کہ رسول اللہ وقت نہیں ہے اس لیے اگر سب کوا جا زت دے دی گئی تو کام رہ جائے گالیکن (انصار کے اصرار پر) حضرت علی سے اوس نے اوس ان کی وجواصحاب بدر میں تھے اندر بلالیا۔ وہ کام رہ جائے گالیکن (انصار کے اصرار پر) حضرت علی سے اور اسامہ بن ذید اور یہ تھا نہ دونوں کے دونوں صحبر اور تھی مبارک کو سینہ سے لگا رکھا تھا 'حضرت عباس اور ان کے دونوں صحبر اور تھی اور اسامہ بن ذید او پرسے پانی ڈالتے تھے۔ سے

ا بے سیتی م واقعات سے بخاری ذکرو فات کے مختلف، بورب میں مذکور ہیں۔

م این سعد وغیره کی بعض روایتوں بیل ہے کہ چہارشنبہ کو تدفین ہوئی لیکن بیتمام تر کذب اور جھوٹ ہے خود ابین سعد میں سیح روایتیں میہ بیل کہ سیشنبہ کو تدفین ہوئی ابت چہارشنبہ کی شام شروع ہوگئی تھی این ، جہ کی روایت ہے کا کتاب البحائز) عدما عرعو، میں جھارہ یوم النشاء جب سیشنبہ کے دن تجھیز و تھیں سے فرصت ہوئی۔ "س"

طبقات بن سعد صفحی ۲۱ و ۱۳۳ جزاء موفات طبری ( مختصراً بودا ؤ و کتاب البخائز بیل بھی ان صاحبول کے نام جس نیز ابن ماحد تا ہے احتا مر

کفن کے لیے پہلے جو کپڑ اانتخاب کیا تھاوہ حضرت ابو بکرٹ کے صاحبز اویے عبداللہ کی یمن کی بنی ہوئی ایک چا درتھی لیکن بعد کوا تار کی گئی کے اور تین سوتی سفید کپڑ ہے جو تحول کے بینے ہوئے تھے گفن میں دیئے گئے ،ان میں قبیص اور عمامہ ندتھا کے

عشل وکفن کے بعد بیسوال پیدا ہوا کہ آپ کو دنن کہاں کیا جائے حضرت ابو بکر سنے کہا نبی جس مقام پروفات پاتا ہے وہیں دفن بھی ہوتا ہے چٹانچد فنس مبارک اٹن کر اور بستر الٹ کر ججرہ عائشہ شیس اس مقام پر قبر کھود تا تجویز ہوا سک حضرت عائشہ میں گئی ہوتا ہے چٹانچ کو بید خیال حضرت عائشہ میں گئی گئی گئی گئی ہوتا ہے جس کے دفن نہیں کیا گیا گئی آپ کو بید خیال تقا کہ لوگ فرط عقیدت سے میری قبر کو بھی عبادت گاہ نہ بنالیں میدان میں اس کی دارو گیرمشکل تھی ' سے اس لیے ججرہ کے اندرو فن کیا گیا۔

مدینہ میں دوصاحب قبر کھودتے ہیں ماہر نظے حصرت ابوعبیدہ بن جراح اور ابوطلحہ ﴿ حضرت ابوعبیدہ اللّٰ ملکہ کے دستور کے مطابق صندوتی قبر کھودتے تھے اور ابوطلحہ شدینہ کے دواج کے مطابق لحدی۔ لوگوں میں اختلاف پیش آیا کہ کستم کی قبر کھودی جائے۔ حضرت عمر شنے کہا اختلاف مناسب نہیں دونوں صاحبوں کے پاس آدمی بھیجا جائے ہے جو پہلے آجائے الوگوں نے اس رائے کو پہند کیا 'چانچہ حضرت عباس شنے دونوں صاحبوں کے پاس آدمی بھیجا اتفاق بیا کہ حضرت ابوعبیدہ " گھر پر موجود نہ تھے ابوطلحہ " آئے اور ان بی نے مدینہ کے دواج کے مطابق قبر کھودی 'جولحدی لیتی بغلی تھی وہ قبر میں جونکہ نم تھی اس لیے جس بستریر آب نے وفات یا کی تھی وہ قبر میں بھیا دیا گیا۔

جنازہ تیارہوگیا تولوگ نماز کے لیے ٹوٹے (جنازہ جمرہ کے اندرتھا' ہاری ہاری سے لوگ تھوڑ ہے تھوڑ ہے کر کے جاتے تھے) پہلے مردوں نے پھر عورتوں نے پھر بچوں نے نماز پڑھی لیکن کوئی امام نہ تھا۔ لئے جمرہ دوں نے پھر عورتوں نے پھر بچوں نے نماز پڑھی لیکن کوئی امام نہ تھا۔ لئے جسم مب رک کو حضرت علی بضل بن عماس " (اسامہ بین زیداور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف) نے قبر میں اتارا۔ کے

- ل محملم سنح مسلم سنحه ١٧ كتاب البنائز.
- مع معیم بخاری وسلم دا بوداؤد کتاب البنائر \_
- سع ابن سعد جز والوفات بروايت مح دابن ماجه كماب البما تزذ كروفات نبوي \_
  - سلح بخاري كماب البمائز وباب الوفات.
    - @ اين ماجه كماب الجمائز.
    - ابن سعد بروایت سمج جر والوفات \_
- کے ابو داؤ دکتاب البحنا نزالین ماجداور ابن سعد علی اسامہ عبن زید بور حضرت عبدالرحس "بن عوف کے بیبے نے م مبن ہیں ہورشتر ال اغلام خاص) کے نام بیں ارباب نظر جانے بیں کہ ان دور واقول عیل ترج کس کو ہوسکتی ہے۔

# متروكات

آنخضرت ولللے نے جب انقال فر مایا تو اپنے مقبوض ت و جو سد دیس سے کیا کیا چیزی ترکہ میں چھوڑیں؟ اس سوال کا اصل جواب تو ہہ ہے کہ آپ خودا پنی زندگی میں اپنے پاس کیا رکھتے تھے جومرنے کے بعد چھوڑ جاتے اور اگر کچھ تھ بھی تو اس کے متعلق عام اعلان فر مانچکے تھے۔

﴿ لا نورث ماتر كنا صدقة ﴾ ا

ہم (انبیاءکا) کوئی دارث نبیں ہوتا جو چھوڑا وہ عام مسلمانوں کاحق ہے۔

حضرت ابو ہر رہے "کی روایت ہے کہ آنخضرت واللے کے فرمایا کہ" میرے وارث انٹر فی ہانٹ کرنہیں یا کیں ئے '۔ لینی نہ ہوگی نہ یا کمیں گے چنانچہ یا دہوگا کہ وفات کے وفت چندو ینار حضرت عائشہ "کے پاس امانت تھے آپ نے اس وفت نکلوا کر خیرات کراویئے۔

عمراً بن حور ث سے جوام المؤمنين جورية كے بعائى تھے بخارى بيس روايت ہے۔

﴿ ما ترك رسول الله عَنْ عند موته درهماً ولا دينارًا ولا عندًا ولا امة ولا شيئاً الا بعنة البيضاء وسلاحه وارضاً جعلها صدقة ﴾ على البيضاء وسلاحه وارضاً جعلها صدقة الله على البيضاء والله على الله على

۔ تخضرت ﷺ نے مرتے وقت کچھ ند تھوڑا نہ درہم' نہ دینار نہ غلام' نہ نونڈی اور نہ اور کچھ بصرف اپنا ٹچرا ورہتھیار ۔ در کچھ زمین جوعام مسلمانوں برصد قد کر مھئے ۔

ابوداؤد میں معزت عائشہ ﴿ كَل روایت ہے۔

﴿ ماترك رسول الله من ديمارًا ولا درهماً ولا معيراً ولا شاه ﴾ آخضرت الله تدويتار جوزاندرجم شاونف ند كرى

بہر حال متر و کات میں اگر تھیں تو یہی تین چیزیں تھیں کچھز مین ہواری کے جانو راور ہتھیا ر۔

#### زيين

لے بیٹم و تمام صدیث کی کن بول میں متعدومقامات میں ہے کتاب الوصایا کتاب الفرائض باب قرض الخمس۔

مع بخاری کراب لوصایا۔

سع . ناری باب فرض افخمس میں ہے و صدورہ رسد بید میں باغوں کے متعلق ہے تفصیل کے لیے فتح البری جدد اصفی ۱۳۰ یکھوا پیز سی . ناری میں کتاب المغازی ذکر بی تفصیر۔

فدک اور خیبر کی نسبت ابتدای ہے شیعہ اور اہلسنت میں اختلاف ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ بیر آپ کی ذاتی جا سیداد تھی اور وراثت کے طور پر اہل بیت میں تقلیم ہونی چاہیے تھی اہلسنت کہتے ہیں کہ بیابطور والایت اسلامی آپ ک قیضے ہیں تھی اور ذاتی ہو بھی تو آپ وہی نے خود فرمادیا تھ کہ 'بھرا جو تر کہ ہووہ صدقہ ہے۔''

جانور:

طبری نے ان تمام جانوروں کے نام اور حالات تغصیل ہے لکھے ہیں' اور اگروہ قابل اعتبار ہوتے تو حقیقت میں نہایت دلچیپ تھے لیکن اس کے متعبق طبری کی جس قدر روایتیں ہیں سب بلا استثناء واقدی ہے ماخوذ ہیں۔ پچھلے مصنفین جن میں بوے برے محدثین ہیں مثلاً یعم کی مغلطائی' حافظ عراقی وغیرہ نے بھی یہ تفصیل لکھی ہے اور چونکہ سے مصنفین اکثر سلسلہ سندنہیں لکھتے اس لیے اکثر لوگ ان کے متندہونے کی بنا پر اس واقعہ کو بھی خیال کرتے ہیں لیکن جب تغییش کی جاتی ہوتا ہے کہ اس قتم کی تمام روا خول کا سنسلہ سندواقدی ہے آئے بین بردھتا۔

حفرت عائشہ "کی روایت او پر گزر چکی ہے۔

﴿ ماترك رسول الله على ديمارا و لا درهماولا بعيراولا شام ﴾ آخضرت في تدوينار جوزاندور مناونث نديري-

ل المحيح بخارى كتاب الغرائض)

س (بیمکالمدیخاری کے متعدد ابواب میں ندکور ہے۔ دیکھوکتاب الفرائض)

سع سنن الي داؤد باب صفايارموں الله الله

م حواله مذكوره وحضرت عمر بن عبد العزيز في باغ فدك ما دات كووے ديا تھا۔

صحیح بخاری (باب ابیهاد) میں عمروبن حویرث (ام المومنین جویریه کے بھائی) سے روایت ہے۔ هما ترك السبی سین اللی الا مغلة البیصاء و سلاحه و ارضا تر كها صدقه كه ما ترك السبی سین مین می موگی۔ آ خضرت والکا نے بچورت میں چھوڑا بجزا ہے سفید فچراور ہتھیا راورا یک ذہن كے جودقف عام ہوگی۔

ان روا بیوں ہے معلوم ہوگا کہ متر وکات خاصہ میں صرف ایک جانورتھ' ان صحیح اور مسلم روایات کے ہوتے آنخضرت و ایک کے اسباب اور دواب کی اتنی بڑی فہرست جوطبری وغیرہ نے درج کی ہے اور جوایک تا جدار سلطنت کے شایان حال ہے کیونکر شدیم کی جاسکتی ہے۔

ا حادیث صححہ کے استقراء ہے اس قدر صرور ثابت ہوتا ہے کہ عمرو "بن حویث کی مختصر فہرست ہے دا کہ چیزیں بھی آپ وہ کے گئے کے بینسلے کہ استقراء ہے کہ بین کے بینسلے کہ بینسلے کہ کہ کہ استعرات کے بدی جیل کے بینسلے کے حسب عادت ہمید یا خیرات کردی ہوں کہ بینسلے کے بینسلے کہ بینسلے کے بینسلے کہ بینسلے کو بینسلے کہ بینسلے کہ بینسلے کہ بینسلے کہ بینسلے کہ بینسلے کہ بینسلے کو بینسلے کہ بینسلے کو بینسلے کہ بینسلے کہ بینسلے کو بینسلے کہ بینسلے کہ بینسلے کو بینسلے کہ بینسلے کو بینسلے کہ بینسلے کو بینسلے کردیں گوئی چیز جب سراغل کے تواس کو بینسلے کہ بینسلے کہ بینسلے کو بینسلے کو بینسلے کہ بینسلے کو بینسلے کو بینسلے کو بینسلے کو بینسلے کو بینسلے کو بینسلے کے بینسلے کہ بینسلے کو بینسلے کو بینسلے کو بینسلے کو بینسلے کو بینسلے کے بینسلے کے

تنید: دلدل جس کا ذکرا کم روایتوں میں ہے ای فچر کا نام ہے جس کا ذکر عمر و بن حویر یہ کی روایت میں ہے چنا نجہ بخاری کے شارحین نے تصریح کی ہے یہ فچر مقوقس مصری نے آپ کو تخد میں بھیجا تھا۔ سیح بخاری میں ہے کہ ابن العلماء (رئیس ایلہ) نے بھی آپ وہ نین میں جس العلماء (رئیس ایلہ) نے بھی آپ وہ نین میں جس سید فچر پر آپ وہ نین نفاشہ جذای نے بدیا بھیجا تھا ارباب سیر نے اس فچر کو ولدل سمجھا ہے لیکن بیغلط ہے سید فچر پر آپ وہ کی نفری موجود ہے۔ ہے

لے صحیح بنی ری ذکر جرت۔

المصحح مسلم وابوداؤ وذكر ججة الوداعية

مع التاب الجهاد باب يغلة التي الله

س فتح الباري ذكر غزوه حنين جلد ٨ سخي ٢٣\_

هي بابغزووين

1791

#### اسلحه

ں زہد وقناعت کے ساتھ جہاد کی ضرورت سے تو شہضانہ مہارک میں حسب ذیل سامان تھا: نوعد دہلواریس تھیں جن کے ینام ہیں: ماثورٔ عصب ٔ ذوالفقار قلعیٰ تبار خنف 'مخذم' قضیب۔

ماثور والد ماجد سے میراث میں ملی تھی' ذوالفقار بدر میں ہاتھ آئی تھی' تکوار کا قبضہ چاندی کا تھا۔ فتح کمہ میں جو تکوار آپ کے ہاتھ میں تھی اس کا قبضہ زریں تھا' سات زر ہیں تھیں: ذات الفضول، ذات الوشاح' ذات الحواثی' سعدیہ' فضہ' تیرا' خزنق۔ ذات الفضول وہی زرہ تھی جوتمیں صاع پرایک یہودی کے ہاں سال بھر کے لیے آپ وہ تھی نے رہن کے رکھی تھی۔ زر ہیں سب لو ہے کی تھیں اگر چہ عرب ہیں چڑے کی زر ہیں بھی ہوتی تھیں۔

چھ کمانیں تھیں: زوراء روحاء صفرا بیضاء کوم شداد۔ کوم وہ کمان تھی جوغزوہ احدیث ٹوٹ گئی تھی اور آپ چھکا نیں تھیں: زوراء روحاء صفرا بیضاء کوم شداد۔ کوم وہ کمان تھی جو خور وہ احدیث کے تین طقے جھٹانے قادہ گا کودے دی تھی ایک ترکش تھا جس کوکا فور کہتے تھے چڑے کی ایک چین تھی جس میں جاندی کے تین طقے تھے لیکن ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ کسی حدیث ہے جھے کو یہیں پیتا لگا کہ آپ وہ تھا ایک اور مغفر تھا جس کوسیوغ کہتے تھے۔ جس کا نام دلوق تھا۔ پانچ ہر چھیاں تھیں لو ہے کا ایک مغفر تھا جس کا نام موشح تھا ایک اور مغفر تھا جس کوسیوغ کہتے تھے۔ تھے جن کو آپ وہ تھا گڑا گئی میں پہنتے تھے کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک دیبائے سبز کا تھا ایک سیاہ علم تھے۔ تھا جس کا نام عقاب تھا اور بھی زود وسفیہ علم تھے۔

### آ ثار متبركه:

ان متر وکات کے علاوہ بعض یادگاری بھی تھیں جولوگوں نے تیم کا اپنے پاس رکھ چھوڑی تھیں۔ جہۃ الوداع کے موقع پر آ ب وہ کا نے عقیدت مندول کوموے مبارک عطافر مائے تیم جوزیادہ تر حضرت ابوطلحہ انصاری کے ہاتھ آئے تھے۔ کے حضرت انس بن ما لک کے پاس بھی موئے مبارک تھے کے اُن کے پاس دو چیزیں اور تھیں نعلین مبارک اور ایک کڑی کو ٹا ہوا بیالۂ جو چا ندی کے تارول سے جوڑ دیا گیا تھ - ذوالفقار جو حضرت عی کا کے پاس تھی ان کے بعدان کے ماندان میں یادگار دی حضرت میں نا کہ بھی صحابہ نے آکران ماندان میں یادگار دی حضرت میں ڈر ہے کہ کہیں میہ یادگار آپ سے چھن نہ جائے آگر ہمیں عن بہ جوتو یہ ہماری جان کی ضدمت میں عرض کی کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں میہ یادگار آپ سے چھن نہ جائے آگر ہمیں عن بہ جوتو یہ ہماری جان کے ماتھ در کے کیان انہوں نے بیائی گوارانہ کیا۔

حضرت عائشہ "کے پاس آپ وہ کیڑے تھے جن میں آپ وہ کا نقال فر مایا تھا۔ استحقاق خلافت کی بنا پرخاتم (مہر) اورعصائے مبارک جن کا احادیث میں ذکر ہے پہلے حضرت ابو بکر " پھر حضرت عمر "اور حضرت

لے مجمح بخاری کتاب البیوع و کتاب الرہن ۔

مع صحیح مسلم جینة الوداع۔

س محج بناري كماب الطهارث.

م نتی م آثار ندکور و با کا ذکر شیخ بخاری کتاب الخمس میں ہے۔

عثان کے قبضہ میں آئے لیکن انہیں کے عہد میں بید ونول چیزیں ضائع گئیں۔ انگوشی تو حضرت عثان کے ہاتھ سے ایک کنو کیں میں گرگئی اور عصائے مبارک کو جمجاہ غفاری لیانے تو ژالا۔ (امام بخاری نے ان آثار مبارکہ کے ذکر کے بیے ایک خاص باب باندھاہے۔)

مسکن میارک:

آ تخضرت و کیا کسن سے کہ والدین کا سا پر سے اٹھ گیا۔ اپنے دادااور پھائے گھروں میں پرورش پائی اور پہیں من رشد کو پنچ۔ پچیس سال کی عمر میں حضرت خدیجہ "سے شادی کی' پہ متعین طور پر نہیں معلوم کہ اس کے بعد آپ وہ کیا نے اپنے موروثی مکان میں اقامت فرمائی یا حضرت خدیجہ " ہی کے گھر دہے' لیکن آپ کے حصہ کا ایک پدری مکان مکہ میں موجود تھ' جس پر عقبل " نے جو آ تخضرت وہ کیا زاداور حضرت کی کے حقیقی بھائی ہے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے سے بھنہ کر لیا تھ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ وہ کی مکہ تشریف لائے تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ا آپ کہاں قیام فرما کیں گے؟ کیا اپنے دولت خانہ پر تھہریں گے؟ آپ پھوٹ نے فرمایا عقبل نے ہورے لیے گھر کہاں

مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد چھ مہینے آنخضرت المحاسط حضرت ابوا یوب انصاری کے گھر قیام فر ا رہے-اس اثنا میں آپ وہی تنہا تصافل وعیال مکہ ہی میں نتھے جب آپ وہی انے مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی تو اس کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے جمرے تیار فر اس وقت آپ وہی گئے نے آدی بھیج کر مکہ سے اہل وعیال کو بلوایا اوران ہی ججرول میں اتارا سے اس وقت آپ وہی اس میں اتارا سے

آ خرایام میں آنخضرت و الگاکی نو ہو یاں تھیں اور الگ الگ ججروں میں رہتی تھیں جن میں نہ محن تھا نہ والان سے نہ فرورت کے الگ الگ کمرے تھے ہر ججرہ کی وسعت عموماً چھسات ہاتھ سے زیادہ نہ تھی' دیواریں مٹی کی تھیں جواس قدر کمزور تھیں کہ ان میں شکاف پڑ گیا تھا اور ان سے اندر دھوپ آئی تھی' حجمت کھجور کی شاخوں اور پتوں سے جھائی تھی۔ بارش سے بچنا کی سے بال کے کمبل لپیٹ دیئے جاتے تھے بدندی اتن تھی کہ آدمی کھڑا ہوکر چھت کو ہاتھ سے چھوسکا تھی۔ بارش سے بچنے کے لیے بال کے کمبل لپیٹ دیئے جاتے تھے بدندی اتن تھی کہ آدمی کھڑا ہوکر چھت کو ہاتھ سے چھوسکا تھی۔ گھر کے درواز وال پر بردہ یا ایک پیٹ کا کواڑ ہوتا تھا۔ سے

آنخضرت ﷺ بمیشہ باری باری ہے ایک ایک شب ایک ایک ججرے میں بسر فرماتے نتے دن کوعموماً امحابؓ کی مجس میں مسجد میں تشریف رکھتے جو گویان حجروں کامنی یا گھر کی مردانہ نشست گاؤتھی۔

ان حجروں کے علاوہ ایک بالا خانہ بھی تھا جس کو احادیث ہیں ''مشر بہ'' کہا گیا ہے ۔ وجے ہیں جب آپ ان حجم دل کر کتاب الخمس کے عدوہ بخاری کتاب اللہاس ہیں ہے عصائے مبارک کا حال آخے الباری جلد ۲ صفحہ ۴۸ اسے ماخوذ

> ع مع بخاری فتح کمہ۔

> > س بن سعر

سے یوری تفصیل اوب لمفرد بخاری باب التطاول فی البنیان و باب البناء میں ہے۔

ﷺ نے ایلاء کیا تھااور نیز گھوڑے پر سے گر کے چوٹ کھائی تھی تو ایک مہیندای پرا قامت فرمائی تھی لے اس بادا خانہ پر ساہ ان آرائش کیا تھا ایک چٹائی کا بستر' چیڑے کا ایک تکیہ جس میں تھجور کی چھاں بھری ہوئی تھی اورادھرادھر چند کھالیں نککی ہوئی تھیں۔ سے

کا شانہ نبوت گوانوارالہی کا مظہر تھا تا ہم اس میں رات کو چراغ تک نبیس ہوتا تھا۔ یکی گھر کی دنیاوی اور ظاہر ی آ رائش بھی پہند خاطر نہتی ایک بار حضرت عائشہ " نے دیواروں پر دھاری دار رنگین کپڑے منڈ ھے تو آپ سخت ناراض ہوئے اور فر مایا کہا بہنٹ اور پچھر کولیاس پہنانے کے لیے مال نہیں دیا گیا ہے۔ سی

یہ ججرہ ہائے مبارک آپ ﷺ کی وفات کے بعد ازواج مطہرات کے قبضہ میں رہے۔ان میں جب کسی کا انتقال ہوجاتا تو وہ حجرہ ان کے اعزہ کی ملکیت میں چلا جاتا۔ جن سے حضرت معاویہ طفے اپنے زمانہ خلافت میں اکثر حجروں کوخریدلیا تھا۔ ھے

حضرت عمر "کے عہد تک بیتمام جمرے اپنے حال پر قائم رہے۔ حضرت عثان "کے زمانہ میں بعض جمرے تو ڈکر مسجد نبوی میں داخل کر لیے گئے تا ہم ولید بن عبد الملک کے زمانہ تک بہت ہے جمرے باتی تھے۔ ۸۸ھ پیس جب حضرت عمر بن عبد العزیز" مدینہ کے والی تھے تم م جمرے بجز جمرہ عائشہ "کے کہ وہ مدنن نبوی ہے تو ڈکرم بجد نبوی میں مدا دیۓ عمر بن عبد العزیز" مدینہ کے والی تھے تم م جمرے بجز جمرہ عائشہ "کے کہ وہ مدنن نبوی ہے تو ڈکرم بحد نبوی میں مدا دیۓ گئے۔ جس دن میں جمرے نوگ میں تمام مدینہ میں کہرام مچا ہوا تھا کہ حضورا نور والے کا کہ ایک اور یادگارمٹ گئے۔ کے

وابية:

آ تخضرت و الله کو جوتر که والد سے ملا تھا اس میں ایک صیفیہ کنیز بھی تھیں جن کا نام ام یمن تھا اس تخضرت و الله کا اسلی انایا والیہ کے وی تھیں۔ آ تخضرت و الله کی وفارت تک زندہ رہیں۔ آ تخضرت و الله بھیران کو مال کہ کر پارٹ تے نے اور جب ان کود کھنے تو فر مایا کرتے کہ 'اب یک میر ے فاندان کی یادگار دہ گئی ہیں'۔ جب آپ نے حضرت ضد یجہ " سے عقد کیا تو اُن کو آزاد کر کے حضرت زید " سے جوا پ کے حتمنی اور مجبوب خاص اور حضرت خدیجہ " کے غلام تے شادی کردی۔ اسامہ " انہی کے بطن سے ہیں۔ آ تخضرت و اُن کا مزاح کا بیدواقعہ جو کتا بول میں منقول ہے کہ ایک عورت نے تخضرت و اُن کو اُن کو کہ ایک عورت نے تخضرت و اُن کو کہ ایک اونٹ کا بیدواقعہ جو کتا بول میں منقول ہے کہ ایک عورت نے آخضرت و اُن کو کہ ایک اونٹ کا بیدواقعہ جو کتا بول کہ بید لے کر میں کیا کروں گئ آ پ نے فرمایا کہ 'ن جننے اونٹ ہیں اونٹ کا بیدووں گا 'بولی کہ بید لے کر میں کیا کروں گئ آ پ نے فرمایا کہ 'ن جننے اونٹ ہیں اونٹ کے بین ہوتے ہیں' انہی کا واقعہ ہے۔

بیا کثر غز وات میں شریک رہیں۔ جنگ احد میں سیاہیوں کو یانی بلا تنیں اور زخیوں کی مرہم پٹی کرتیں' جنگ خیبر

ل ابوداؤ دباب امامة القاعد

م مستح بخاري صفحه ١٩٩٨ باب ما كان رسول الله الله عنو زمن الذبي س والبسط \_

المراقة على المراقة المراقة على المراقة على المراقة المراق

سم ابودا وُ دَجِير اصفحه الكتاب اللباس باب في الصور ..

این معدجز ونساویه

ل الن سعد جزءازواج النبي الله

کے صحیح مسلم پاپ روالم با جرین کی ال نصار مناتجم۔

#### میں بھی شری*ک تغییں ۔* ل

### خدام خاص:

صحابہ میں ہے بعض عقیدت مندا لیے تھے جود نیا کے سب کام کاج مچھوڑ کر ہمدوفت خدمت اقدی میں حاضرر ہے اور خاص خاص کام انجام دیتے ،ان کے نام حسب ذیل ہیں:

(۱) حضرت عبدالقد بن مسعود "مشہور صحابی ہیں 'فقہ حنق کے بانی اوّل کو یاوہ ی ہیں امام ابوطنیفہ کی فقہ کا سلسدہ انہی کی روایت اور استنباطات پرفتنی ہوتا ہے۔ کہ معظمہ میں قرآن مجید کی اشاعت آنخضرت وہ کی اینڈائی زمانے ہیں ان ہی نے کی۔ سترسور تیمی خود آنخضرت وہ کی کے ابتدائی زبان میارک ہے بن کریاو کی تھیں۔

یہ آنخضرت و خواب گاہ و و و و و و و و اور جب آنخضرت و اللہ سنر میں ج تے تو خواب گاہ و و و و اور مسواک کا ایک ایک ایک ایک ایک متعلق ہوتا جب آپ و اللہ مجلس ہے اٹھتے تو جو تیاں پہنا تے راہ میں آگے آگے عصالے کر چلتے جب آپ و اللہ میں ایک میں کہ لیتے گھرا ٹھنے کے وقت سما منے لا کر د کھ دیتے تا ہے وقت سما منے لا کر د کھ دیتے جو اللہ و کا وات کا نمونہ بن گئے تھے کے وقت سما منے لا کر د کھ دیتے جو اللہ و تا وات کا نمونہ بن گئے تھے کے اس میں ساتھ دیتے تھے کے انداق و عا وات کا نمونہ بن گئے تھے کے اس میں ساتھ دیتے تھے تا میں میں ساتھ دیتے تھے کے انداق و عا وات کا نمونہ بن گئے تھے کے انداق کے انداق و عا وات کا نمونہ بن گئے تھے کے انداق کے انداق کی میں کہ تھے کے انداق کے انداق کے انداق کی میں کہ کا کہ کا کھر کے تاب کے انداق کے انداق کی کا کھر کے انداق کی کا کھر کے تاب کے کا کھر کے کئے کے کے کا کھر کے کہ کے کا کھر کے کا کھر کے کا کھر کے کھر کے کا کھر کے کا کھر کے کا کھر کے کا کھر کے کھر کے کا کھر کے کھر کے کا کھر کے کا کھر کے کھر کے کھر کے کہر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کہر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کیا گئے کا کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کہر کے کھر کے کا کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کہر کے کھر کر کے کھر کے کہر کے کھر کے کھر کے کھر کے کہر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کہر کے کھر کے کہر کے کہر کے کھر کے کہر کے کھر کے کھر کے کہر کے کہر کے کہر کے کھر کے کہر کے کھر کے کھر کے کھر کے کہر کے کہر کے کھر کے کھر کے کہر کے کہر کے کھر کے کہر کے کھ

۲- حضرت بلال و نیاان کوموذن کے لقب سے جونتی ہے (سیجشی نژاد غلام سے مکہ بیل ایمان لائے تھے اور جس جوش وخروش سے ایمان لائے سے اس کا مختصر ذکر آغاز کتاب بیل گزر چکا ہے۔ حضرت ابو بکر "نے ان کوخر یدکر آزاد کرادیا تھا'اس وقت سے برابر آنخضرت کی ضدمت میں رہے ) آپ کھی کا خاتی انتظام انہی کے سپر دتھا' بازار سے سوداسلف لا نا' قرض وغیر ولینا' پھر ادا کرنا' مہمانوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا بیتم م با تیں ان بی سے متعلق تھیں۔ "ل سوداسلف لا نا' قرض وغیر ولینا' پھر ادا کرنا' مہمانوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا بیتم م با تیں ان بی سے متعلق تھیں۔ "ل سوداسلف لا نا' قرض وغیر ولینا' پھر ادا کرنا' مہمانوں کے کھانے سینے کا انتظام کرنا بیتم م با تیں ان بی سے متعلق تھیں۔ "ل سوداسلف لا نا' قرض وغیر ولینا' بھر ایک ہوں کہ خدمت اقدی میں ان کو لا کیں اور عرض کی'' یا رسول اللہ بید میر ابیٹا ہے' لائی ہوں کہ خدمت گڑاری کرئے' " بیا

حضرت اس نے دی بری تک آپ وہ اگا کی خدمت کی۔ لوگوں کے پاس آتاجانا جھوٹے چھوٹے کام کرنا' وضو کا بانی لانا' ان کے فرائض تھے چونکہ ابھی کمس تھان ہے کام ہن نہیں آتے تھے لیکن آپ وہ ان نے ان سے بھی باز پس نہ فرمائی۔ ہے

لے بیتمام حالات طبقات این معدیر و عامن تذکر و ام یمن سے ماخوذ میں۔

ع بیا پوری تفصیل طبقات ابن سعد میں ہے ( جملاً سیح بخاری باب مناقب عبداللہ بن مسعود " میں میں بیانہ کور ہے )

سع ابوداؤ دجله اصفي ١٤٢ باب تبول مدايا المشركين ..

سمج مسلم فضائل انس -

م بوداؤد كما بالادب

# شأئل

### شكل ولباس وطعام وغداق طبيعت

### حليها قدس:

آپ و النامیاند قد اور موزوں اندام نظرنگ سفید سرخ تھا، پیشانی چوڑی اور ابرو پیوستہ تھے، بنی مبارک درازی ماکن تھی چرہ ہلکا یعنی بہت پر گوشت نہ تھا 'دہانہ کشادہ تھا' دندان مبارک بہت پیوستہ نہ نظر دن او نجی 'سر بردااور سید کشادہ اور فراخ تھا' سرکے بال نہ بہت پر پیدہ تھے'نہ بالکل سید ھے تھے، ریش مبارک تھنی تھی' چرہ کھڑا کھڑا تھا' آ تکھیں سیاہ وسر کیس اور پلکیس بردی تھیں، شانے پر گوشت اور موثلہ حول کی ہڈیاں بردی تھیں' سینہ مبارک بیس ناف تک بالوں کی ہلی تحریر تھی، شانوں اور کلائیوں پر بال تھے' ہتھیلیاں پر گوشت اور چوڑی' کلائیاں لیسی اور پاؤں کی ایزیاں نازک اور ہلکی تھیں، پاؤں کے ایوان کی ایزیاں نازک اور ہلکی تھیں، پاؤں کے تھوے نے بی نگل جا تا تھا۔ ل

صحابہ پر آپ وہ کی کے حسن وخو ہروئی کا بہت اثر پڑتا تھ' حضرت عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی ہے پہلے پہل جب چہرۂ اقدس پران کی نظر پڑی ہے تو یو لے' خدا کہ تم بیجھوٹے کا چہرہ نہیں' کئے جابر ٹن سمرہ ایک سی لی ہیں ان سے کسی نے یو چھا آپ وہ کی کا چہرہ تلوارسا چھکتا تھا؟ بو لے'' نہیں یاہ وخورشید کی طرح'' سے یہ بہر صی بی روایت کرتے ہیں کدایک شب کو جب مطلق ابر نہ تھا اور جا ند لکلا تھا' ہیں بھی آپ کود کھتا تھا بھی جا ندکود کھتا تھا تو آپ جھے جا ندسے زیادہ خو ہرومعلوم ہوتے تھے۔ کی حضرت براء ٹسمحا بی کہتے ہیں' میں نے کسی جوڑے والے کو مرخ (خط کے) لباس میں آپ سے ذیادہ خوبھورت نہیں دیکھا۔ ہے

آپ و گائے پیدہ میں ایک منتم کی خوشبوتھی کے چہرہ مبارک پر پیدہ کے قطرے موتی کی طرح ڈو ھلکتے تھے کئے جے جے مبارک پر پیدہ کے قطرے موتی کی طرح ڈو ھلکتے تھے کئے جسم مبارک کی جلد نہا بہت نرم تھی۔ حضرت انس ٹا کہتے ہیں کہ آپ و گاؤکا رنگ نہا بہت کھلیا تھا آپ و گاؤگا کا پیدہ موتی معموم ہوتا تھا۔ میں نے دیبا اور حربر بھی آپ کی جلد سے زیادہ نرم نہیں دیکھے اور مشک وعزر میں آپ و گاؤکے بدن سے زیادہ خشدہ رہتی ۔ کی

# (عام طورے مشہورے کہ آپ کے سامیند تھ لیکن اس کی کوئی سندنہیں ہے۔)

- لے (پیچاپہ ہتفصیل شاکل ترقدی ومسند بین طنبل جلد اصفحہ ۱۲ او سراا میں اور مختصر بنی ری ومسلم پاب صفعۃ النبی 🐞 میں ہمی ہے )۔
  - الزيدي ابواب الزيد صفحه ١٠٠٠)
  - سع مقلوة بابسفة النبي الله بحوريسلم
  - س (مفکوة باب ندکور بحواله ترندی وداری)"س"
    - a (سیج مسلم باب ندکور)
    - ل (صحیحملم باب ذکور)
  - کے بخاری واقعدا قل 🔬 (مشکوة باب ندکور بحواله بخاری ومسلم)

#### مهرنبوت.

۔ شانوں کے بچ میں کبوتر کے انڈے کے برابر خاتم نبوت تھی 'یہ بظ ہرسرخ ابھراہوا گوشت ساتھا (صحیح مسلم اور ) شاکل تر ندی میں معفرت جابرین سمرہ شہے روایت ہے۔

﴿ رایت المحاتم بین کتفی رسول الله ﷺ عدّہ حمراء مثل بیضۃ المحمامۃ ﴾
جی نے آنخضرت و الله کے دونوں شانول کے بیج میں خاتم کودیکھا تھا جو کبوتر کے اتلاے کے برابرسرخ غدوتھا۔
لیکن ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ با کمیل شانہ کے پاس چند مہر سول کی مجموعی ترکیب ہے ایک متدریہ شکل بیدا ہوگئ تھی' ای کو مہر نبوت کہتے تھے ۔ اِلی تمام تھے روایات کی تطبیق سے بید ثابت ہوتا ہے کہ دونوں شانول کے درمیان ایک ذراا مجرا ہوا گوشت کا حصدتھ جس پرتل تھا ور بال اگے ہوئے تھے۔

## موے مبارک:

سر کے بال اکثر شانے تک لئے رہتے تھے فتح کہ میں لوگوں نے دیکھ تو شانوں پر چار گیسو پڑے تھے۔
مشرکین عرب بالوں میں ما نگ نکالتے تھے۔ آنخضرت وہ کا چونکہ کفار کے مقابلہ میں اہل کتاب کی موافقت پہند کرتے تھے ابتدا میں آپ وہ کا لئے لگے بیشائل کتاب کی طرح بال جھوٹے ہوئے دکھتے تھے پھر ما نگ نکالنے لگے بیشائل ترفدی کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب مشرکین کا وجود ندر باتوان کی مش بہت کا حتی ل بھی جاتار با۔ اخیرز ماند میں مانگ نکالنے لگے روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب مشرکین کا وجود ندر باتوان کی مش بہت کا حتی ل بھی جاتار ہا۔ اخیرز ماند میں اکثر تیل ڈالتے تھے اور ایک ون بھی گئی کرتے تھے ریش مبارک میں گئی کے چند بال سفید موت ہے گئی گ

### دفتار

رفآر بہت تیز تھی' چلتے تھے تو معلوم ہوتا تھ کہ ڈھلوان زبین پر اُتر رہے ہیں ضعیف روایتوں ہیں ہے کہ آئے خضرت کی ک آنخضرت ﷺ کے سابید نہ تھا بعنی زبین پرجسم اقدس کا سابیہیں پڑتا تھ' لیکن محدثین کے نز دیک بیرروایتیں صحت سے خالی اور تا قابل اعتبار ہیں۔

# گفتگوادر خنده دنبهم

المنتسق المستقران المستقران المستقران المستقرار التقالوفر التي تصابيه المكفر الكه بوتا كه سننه والول كوياد روج تا معمول تفاكدا يك بوت كوتين تين دفعه فرات ، جس بات پرزور دينا بوتا بار باراس كا اعاد وفر التي حالت الله به تا معمول تفاكدا يك بات كوتين تين دفعه فرات ، جس بات پرزور دينا بوتا بار باراس كا اعاد وفر التي حالت الله به تا معمول تفاكد بالله به بالله به بالله به بالله به بالله بالله بالله به بالله بالله به بالله بالله

اً الفتكومين اكثر نكاه آسان كى طرف بهوتى تقى أواز بعند تقى حصرت ام بانى أسه روايت بكر آنخضرت على كعبد مين قرآن مجيدين هنة تقداور بهم لوگ كهرون مين بينكون بر لينے لينے سنتے تھے۔ ا

حفزت فدیجہ "کے پہیم شوہر سے ایک صاحبزاد سے تھے جن کا نام ہندتی وہ نہایت نوش تقریر تھے جس چیز کا بیان کرتے اس کی تصویر کھنچ دیے 'حفزت اور حسن نے ان سے بوچھا'' آنخضرت وہ انکی کھنے کرقریر فرماتے تھے' انہوں نے کہ '' آپ وہ نی انہوں کے بیٹ انہوں نے کہ '' آپ وہ نی انہوں کے بیٹ انہوں سے اشارہ کرتے تو بورا ہاتھا تھا تے 'کی بات پر تجب کرتے تو ہو بیلی کا رخ پلٹ دیے 'تقریر سے اور واضح ہوتا تھ 'ہاتھ کا ارخ پلٹ دیے 'تقریر سے سا ف اور واضح ہوتا تھ 'ہاتھ کا ارخ پلٹ دیے 'تقریر سے کہ بھی ہاتھ پر ہاتھ مارتے' ہوت کرتے جب بھی مسرت کی کیفیت طاری ہوتی تو آئے کھیں نیچی ہو جاتیں، ہنتے ہیں ہوتی ہو آئی تو مسکرادیے 'اور بی آپ وہ انکی ہلی تھی' نے جریر بن عبدائد "کا بیان ہے کہ بھی اس نیوں ہوا کہ آخرے نے خصورت کی ایک ہوا ہوا کو ایک ایک ایک ایک کو نیادہ ہنگ آئی تو کشرت کے گئے گئے لیکن این القیم وغیرہ نے کھا ہے کہ بھی بھی جب آپ وہ نظر آئے گئے لیکن این القیم وغیرہ نے کھا ہے کہ بھی بھی جب آپ ورنہ بھی آپ وہ نظر آئی ہیں۔ زور نے نیس انے کہ نوا جذ نظر آئی کیں۔

لپاس:

بس کے متعلق کسی قتم کا استرام نہ تھا کا مراب سے ور اقیص اور ہم تھی ' یا جہ مہ بھی استعال نہیں فرہ یا لیکن امام احمہ وراضی ب سنن اربعہ نے روایت کی ہے کہ آ پ پھٹ نے مئی کے بازار میں یا جامہ خریدا تھا۔ حافظ این قیم نے لکھ ہے کہ سن سے قیاس ہوتا ہے کہ استعال بھی فرہایا ہوگا۔ موزوں کی عاوت نہ تھی لیکن نجاشی نے جو سیاہ موز ہے بھیجے تھے آپ سے قیاس ہوتا ہے کہ استعال فرہ نے۔ بظاہر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چری تھے۔ ممامہ کا شملہ بھی ووش مبارک پر بھی دونوں شانوں کے بیج میں پڑار ہتا تھا کہ بھی تھے اکنک کے طور لیپٹ لیتے تھے، ممامہ اکثر سیاہ رنگ کا ہوتا تھا کی مدکے بیجے سر سے لیبٹی ہوئی ٹو پی ہوتی تھی استعال نہیں فرمائی (۔ عمامہ کے بیجے ٹو پی کا التزام تھا ' فرماتے تھے کہ ہم میں ور مشرکییں میں جی انتہام تھا ' فرماتے تھے کہ ہم میں ور مشرکییں میں جی انتہام تھا ' فرماتے تھے کہ ہم میں استعال نہیں فرمائی (۔ عمامہ کے بیجے ٹو پی کا التزام تھا ' فرماتے تھے کہ ہم میں ور مشرکییں میں جی انتہاز ہے کہ ہم ٹو پیوں برعمامہ با نہ ھے ہیں ) شا

جادر:

ل ہیں میں سب سے زیادہ <sup>مین</sup> کی وہاری دار چا دریں سے پندھیں جن کوعر لی میں حمر ہ کہتے ہیں۔

محر

بعض اوقات شامی عباستعمال کی ہے جس کی آسٹین اس قدر شک تھی کے جب وضوکر ناچا ہاتو چڑھ نہ تھی 'اور ہاتھ کو آسٹین سے نکالنا پڑا۔ نوشیر وانی قبابھی جس کی جیب اور آسٹینو ل پر دیبا کی سنجاف تھی استعمال کی ہے۔

ل بن وجه وب ماجه في القرأة في صعوة الميل \_

ع شائل ترخري مع البوداؤ و كتاب العباس.

س معجع بخاري، باب اللياس

# مبل:

جب انقال ہوا تو حضرت عائشہ" نے کمبل جس میں پیوند گے ہوئے تھے اور گاڑھے کی ایک تہد نکال کر دکھائی کے نبی کیڑوں میں آپ ﷺ نے وفات پائی۔

#### عله تمراء:

رواینوں میں آیا ہے کہ آپ وہ کی استعمال کیا ہے حمرا کے معنی مرخ کے ہیں اس نا ، محد ٹین نے وہی عام معنی لیے ہیں لیکن ابن القیم نے اصرار کے ساتھ دولوں کیا ہے کہ سرخ لباس آپ وہ کی آئے کھی شیر پہنا اور نہ آپ وہ کی استعمال کو جائز رکھتے تھے حکہ حمراایک قتم کی یمنی چا درتھی جس میں سرخ وھاریاں بھی ہوتی تھیں اس بنا پراس کو حمرا کہتے تھے اور بھی استعمال کرتے تھے عام محد ٹین کہتے ہیں کہ اس تخصیص کا کوئی ثبوت شیس ان زران فی میں سے بحث نہا بہت تقصیل سے ذرکور ہے۔ مختلف روایتوں سے تابت ہوتا ہے کہ آپ وہ کی استعمال فر مانی زعفرانی ہر رنگ کے کہڑ سے بہتے ہیں کہاں شعبال فر مانی زعفرانی ہر رنگ کے کہڑ سے بہتے ہیں کیاں سفید رنگ بہت مرغوب تھا۔ (بعض اوقات اس فتم کی چا ور بھی استعمال فر مانی ہوئی تھی کہ ہوئی تھے۔ بچھوٹا چڑ سے کا گدا ہوتا تھا جس بیں روئی کے بجائے تھجور کے ہے ہوئے تھے۔ بچھوٹا چڑ سے کا گدا ہوتا تھا جس ہیں روئی کے بجائے تھجور کے ہے ہوئے تھے۔ بھوٹا چڑ سے کا گدا ہوتا تھا جس ہیں روئی کے بجائے تھجور کے بتے ہوئے تھے۔ بھوٹا چڑ سے کا گدا ہوتا تھا جس ہیں روئی کے بجائے تھجور کے بتے ہوئے تھے۔ بھوٹا چڑ ہے کا گدا ہوتا تھا جس ہیں روئی کے بجائے تھجور کے بتے ہوئے تھے۔ بھوٹا چڑ ہوئی تھیں۔

# انگوشی:

#### خودوزره:

لڑا ئیول میں زرہ اورمغفر بھی پہنتے تھے۔ اُحد کے معرکہ میں جسم مہارک پر دودووز رہیں تھیں۔ تکوار کا قبضہ بھی جا ندی کا بھی ہوتا تھا۔

# غذااورطر يقدطعام:

اگر چدایٹاراور قن عت کی وجہ سے لذیذ اور پر تکلف کھانے بھی نصیب نہ ہوتے کیہ ل تک کہ (جیبہ کہ سیج بخاری کتاب الاطعمہ میں ہے) تمام عمر آپ ﷺ نے چپاتی کی صورت تک نہیں دیکھی تاہم بعض کھانے آپ کونہایت

لے ابوداؤ دکتاب اللب س مستدابن حنبل جنداص فحدے٣٣

مع الوداؤ دجلة كتاب اللهاس بابليس الصوف والشعر .

مرغوب نظی سرکہ شہد طوا روغن زینون کدوخصوصیت کے ساتھ پسند نظے سالن میں کدو ہوتا تو ہیالہ میں اس کی قاشیں الکیوں ہے واقع ویڈ تے ایک دفعہ حضرت ام ہائی "کے گفر تشریف نے گئے اور پوچھا کہ پچھ کھانے کو ہے بولیس کہ سرکہ ہے اور باد کیا ہوتا ہے جس کو ہیں سرکہ ہواس کو نادار نہیں کہ سکتے۔ عرب میں ایک کھانا ہوتا ہے جس کوحیس کہتے ہیں کہ تھی میں بنیرا اور محجور ڈال کر پکایا جاتا ہے آپ کو یہ بہت مرغوب تھا۔

ایک دفعہ مفرت اور محسن اور عبدالقدین عباس مفرت سمی کے پاس گئے اور کہا کہ آج ہم کووہ کھانا پکا کر کھواؤ حو آنخضرت میں کی بہت مرغوب تھا بویس تم کووہ کیا پیند آئے گا؟ لوگوں نے اصرار کیا تو انہوں نے جو کا آٹا چیل کر بانڈی جس چڑھادیا ،اوپر سے روغن زیتون اور زیرہ اور کالی مرچیس ڈال دیں کیگ گیا تو لوگوں کے سامنے رکھا اور کہا کہ بے آپ وہائی محبوب ترین غذائقی۔

گوشت کے اقسام ہیں ہے آپ وہ ان میں خوا کے دنیہ مرغ 'بٹیر (حبری) اونٹ کری بھیز گورفز فرگوش مجھی کا گوشت فی کوشت کھ یا ہے۔ دست کا گوشت این ترفی ہیں حصرت عائشہ ان کا قول نقل کیا ہے کہ دست کا گوشت فی نفسہ آپ وہ ان کا گوشت نفسہ آپ وہ ان کا گوشت نفسہ آپ وہ ان کا گوشت نفسہ نبیں ہوتا تھا اس سے جب بھی ل جاتا تو آپ وہ گا کا جند اس مرغوب ندتھا 'بات بیتی کہ کی دن تک گوشت نفسہ نبیں ہوتا تھا اس سے جب بھی ل جاتا تو آپ وہ گا کی فرمائش آپ وہ گا کی فرمائش متعددر دوا توں ہے کہ جلد کی کر تیار ہو جائے کہ یوں بھی آپ وہ گا کو یہ گوشت پہندتھ۔

حضرت صفیہ "کے نکاح میں جب آپ وی اللہ کا کھا نا کھلا یا تو صرف کھجور اور ستوتھ ' تر بوز کو کھجور کے ساتھ میں جب آپ وی کھٹور کے ساتھ میں ایک و فعہ معو ذین عفراء "کی صاحبز ادی نے کھجوراور پہلی ککڑیاں خدمت میں چیش میں (بعض اوقات روٹی کے ساتھ بھی کھجورتناوں فرمائی ہے)

# ياني' دوده شربت:

شنڈا پانی نہا یت مرغوب تھا' دود ہے گھی خالص نوش فر استے بھی اس میں پانی ملا دیتے ' سٹمش' تھجور' انگور پانی میں بھی و یا جاتا' کی چھادیر کے بعد وہ پانی نوش جان فر ماتے' کھانے کے ظروف میں ایک لکڑی کا پیالہ تھی جولو ہے کے تاروں سے جوڑ کے تاروں سے جوڑ و یہ بندھا ہوا تھا'روایت میں اسی قدر ہے قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کرٹوٹ گیا ہوگا اس لیے تاروں سے جوڑ و یا ہوگا۔

# معمولات طعام:

وسترخوان پرجو کھونا آتا اگر ناپسند ہوتا تو اس میں ہاتھ ندڑا لئے بیکن اس کو برانہ کہے 'جوسالن سامنے ہوتا ای میں ہاتھ ڈالے اوھرادھر ہاتھ نہ بڑھاتے اوراس ہے اورول کو بھی منع فریاتے ' کھانا بھی مسندیا تکمیہ پر ٹیک لگا کرنہ کھاتے اوراس و ناپسند فریاتے ۔ میزیاخوان پر بھی نہیں کھایا۔ خوان زمیس ہے کسی قدراو نجی میز ہوتی تھی مجم اسی پر کھانار کھ کر کھاتے تھے چو لکہ یہ بھی کخر اورا متیاز کی علامت تھی بعنی امراء اورائل جوہ کے ساتھ مخصوص تھی اس لیے آپ وہ تھائے اس پر کھانا ہیں ناپسند نہیں فر وہا ۔ کھو ناصرف تین الگیوں ہے کھوتے لے سموشت کو بھی بھی تھری ہے کاٹ کر بھی کھاتے۔ صحیح بخاری میں ہے روایت موجود ہے۔ لی ابوداؤ دہیں ایک حدیث ہے کہ گوشت تھری ہے نہ کا ٹو کیونکہ میدائل مجم کا شعار ہے لیکن ابوداؤ دو اور ایست موجود ہے۔ لی ابوداؤ دہیں ایک حدیث ہے کہ گوشت تھری ہے نہ کا ٹو کیونکہ میدائل مجم کا شعار ہے لیکن ابوداؤ دو مشکر نے خوداس حدیث کو تعلیم ہے۔ اس حدیث نے ایک راوی ابومعشر نے جیں جن کی نسبت بخاری نے لکھا ہے کہ وہ مشکر الحدیث نے کہا ہے۔ سے الحدیث بیں اورا نہی مشکرات میں حدیث نہ کوربھی ہے۔ سے

### خوش لباسی:

گوتکلف اور جاہ بہندی ہے آ ب وہ کا کونفرت تھی لیکن بھی بھی بھی نہایت قیمتی اور خوش نما لہا س بھی زیب تن فرہ تے ہے حضرت عبداللہ بن عہاں جب حرور رہ کے پاس سفیر بن کر بھیجے گئے تو وہ یمن کے نہا یت قیمتی کپڑے پہن کر گئے۔ حرور یہ نے کہا کیوں ابن عہاں! ہے کہا ہاں ہے؟ بولے کہتم اس پرمعترض ہوئیں نے آنخضرت وہ کھا کو بہتر سے بہتر کپڑوں میں دیکھا ہے۔ ہے

حضرت عبداللد بن عمر "نها بيت متقشف نتے، ايک دفعہ بازار ہے ايک شامی حله مول ليا گھر پر آ کرديکھا تواس ميں سرخ دھارياں تھيں جا کروا پس کر آئے کہ نے بيدواقعہ حضرت اساء" (حضرت عائشہ کی بہن) ہے کہا انہوں نے آنخضرت اللہ کا جبہ منگوا کرلوگوں کو دکھایا جس کی جيبوں اور آستينوں اور دامن پرديبا کی سنجاف تھی۔ ھے (بعض امراءو سلاطين نے آنخضرت واللہ کو بيش قيمت کبڑے بديہ بينے آئے واللہ نے قبول فرہ يا اور بھی بھی زيب تن کيے)

## مرغو ب رنگ:

رنگوں میں ذرورنگ بہت پیند تھا- حدیثوں میں ہے کہ بھی بھی آ پتمام کیڑے یہاں تک کے ممام بھی ای رئٹ کا رنگوا کر پہنتے تھے لئے (سفیدرنگ بھی بہت پیندتھ 'فرہ تے تھے کہ بید نگٹ سب رنگوں میں اچھ ہے)

# نامرغو برنگ:

سرخ لباس ناپسندفر ماتے تھے، ایک دفعہ عبداللہ بن عمرہ "سرخ کپڑے پہن کر آئے تو فر مایا یہ کیا لباس ہے؛ عبد ملڈ نے جاکرآگ میں ڈال دیا'آپ پھٹائے نے ساتو فر مایا کہ جلانے کی ضرورت نہ تھی کسی عورت کودے دیا ہوتا۔ بے

لے عذا کے متعمق زیادہ ترواقعات شاکل ترمذی اور زادالمعاداین قیم سے ماخوذین ہے۔

مع كتاب الاطعمة باب القطع بالتكين.

مع تسطل في شرح مي يى رى جدد المسفية ١٥١ممر.

سى ابودا دُرُسَاب اللهِ سياب بس الصوف والشعر.

ه ابوداؤه باب الرخصه في العلم وخط الحرير\_

ل البوداؤد بأب في المصبوغ ...

کے پود ؤوٹی محمرة۔

A+1

عرب بین مرخ رنگ کی مٹی ہوتی تھی جس کومغرہ کہتے ہیں اس سے کپڑے رنگا کرتے تھے بیدرنگ آپ وہ انگا کو بہت تا پہند تھا ایک وفعہ حضرت زنیب "اس سے کپڑے رنگ رہی تھیں' آپ وہ انگا کھر بیس آئے اور دیکھا تو واپس جے گئے حضرت زنیب "سمجھ کئیں' کپڑے دھوڈ الے آئے تخضرت وہ انگا دو ہرہ تشریف لائے اور جب دیکھا ہی کہا اس رنگ کی کوئی چیز بیس تب کھر بیس قدم رکھا۔ کے

ایک دن ایک مخص سرخ پوش ک پہن کرآیا تو آپ دھی گئے نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ایک د فعد صی بدے سواری کے اونٹوں پر سرخ رنگ کی جا دریں ڈال دی تھیں آپ دی گئے نے فر مایا میں سیدد یکھن نہیں جا ہتا کہ بیدرنگ تم پر جیما جائے ، فوراُ صحابہ نہایت تیزی ہے دوڑے اور جا دریں اتار کر بھینک دیں۔ کے

### خوشبوكا استعال:

خوشبوآپ و ایک فاص تر می کو فرشبو کی خوشبو کی چیز ہدیۃ بھیجنا تو بھی رونہ فرماتے۔ ایک فاص تسم کی خوشبو یا عظر ہوتا ہے جس کو سکہ کہتے ہیں کہ جس گلی کو چہ ہے آپ عظر ہوتا ہے جس کو سکہ کہتے ہیں کہ جس گلی کو چہ ہے آپ و ایک نظر ہوتا ہے جس کو معظر ہوجا تا'اکٹر فرمایا کرتے کہ مردوں کی خوشبوایسی ہونی جا ہیے کہ خوشبو تھیلے اور رنگ نظر نہ آئے اور عوراتوں کی خوشبوایسی ہونی جا ہیے کہ خوشبو تھیلے اور رنگ نظر نہ آئے اور عوراتوں کی خوشبوایسی ہونی جا ہیے کہ خوشبو تھیلے اور رنگ نظر نہ آئے اور عوراتوں کی الیسی کہ خوشبونہ تھیلے اور رنگ نظر آئے۔ سع

#### لطافت اورنفاست:

مزاج میں لطافت تھی ایک شخص کو میلے کپڑے پہنے دیکھ تو فر مایا کہ اس سے اتنا نہیں ہوتا کہ کپڑے دھولیا کرے۔ سی ایک دفعہ ایک شخص فراب کپڑے پہنے ہوئے خدمت میں صافر ہوا آپ پھر نے پوچھاتم کو پچھ مقد ور ہے؟ بولا ہاں۔ارشاد ہوا کہ خدا نے نعمت دی ہے قو صورت ہے بھی اس کا اظہار ہوتا چاہے۔ ہی عرب تہذیب و تدن سے کم آشنا تھے مجد میں آتے تو عین نماز میں دیواروں پر یا سامنے زمین پرتھوک دیتے 'آپ پھر اس کو نہایت نابیند فر ماتے' دیواروں پر تواروں پر یا سامنے زمین پرتھوک دیتے 'آپ پھراس کو نہایت نابیند فر ماتے' دیواروں پر تواروں پر قوک ہے کھر کی کرمٹاتے۔ایک دفعہ تھوک کا دھبہ دیوار پردیکھا تواس فر ماتے' دیواروں پر تھوک کے دھبہ دیوار پردیکھا تواس فر ماتے دھبہ کو مٹایا اور اس جگہ خوشبولا کر ملی آپ پھرانی نہایت خوش ہوئے اور اس کھین گی۔ بی

مجھی جھی مجلس عالی میں خوشبو کی انگیوٹھیاں جلائی جا تیں جن میں اگر اور بھی بھی کا فور ہوتا 🔑 ایک د فعہ یک

البوداؤو\_

ع \_\_\_\_\_ بيتمام روايتي ابوداؤ و كتاب اللباس مين جي\_

ے خاکرتدی۔

سم ابوداؤد كتاب النبس باب ماجاوني عسل الثوب

<sup>△</sup> البوداؤوكياب اللباس\_

ل نائي كاب الساجد

کے نسائی صفیہ الاعمطبوعہ فل ی باب بخور۔

عورت نے حضرت عائشہ " ہے ہو چھا کہ خضاب لگانا کیسا ہے؟ بولیس پیجے مضا نقہ نبیس لیکن میں اس سے ٹاپسند کرتی ، • ب کہ میرے صبیب (رسول اللہ ﷺ) کوحنا کی بونا گوارتھی لیا

ا کثر مثک اورعنبر کااستعال فر ماتے۔

ایک فخص کے بال پریشان دیکھے تو فر مایا کہ اس سے اتنائیس ہوسکتا کہ بابول کو درست کر لے ع ایک دفعہ اون کی چا دراوڑھی پیپند آیا تو اتار کررکھ دی۔ سے ایک دن لوگ مسجد نبوی بیس آئے چونکہ مسجد نبیک تھی اور کاروباری لوگ مسجد نبیل ہو گئیا نے ارشاد فر مایا کہ نہا کر آتے تو اچھا مسجد کی ویا گئی آتی خضرت وہی کے ارشاد فر مایا کہ نہا کر آتے تو اچھا ہوتا ہے۔ اس دن سے شمل جمعدا یک شرع تھم بن گیا۔

مسجد نبوی ہیں جھاڑوو ہے کا النزام تھا'ام جُن نام ایک عورت جھاڑود یا کرتی تھی۔ ابن ، جہ ہیں روایت ہے کہ آپ نے تکم دیا کہ مساجد ہیں ہیچے تھم دیا کہ مساجد ہیں ہیچے تھم دیا کہ مساجد ہیں اور جمنوں نہ جانے پائیں اور خرید دفروخت نہ جونے پائے 'یہ بھی تھم دیا کہ مساجد ہیں جد ہیں جمعہ کے دن خوشبو کی انگیتھیاں جلائی جلائیں۔ اہل عرب بدویت کے اثر سے لطافت اور صفائی کا نام نہیں جانے تھے' ہیں بنا پراس خاص باب ہیں آپ کونہایت اہتمام کرنا پڑا تھا۔

عرب کی عادت تھی (اور آئی بھی بدویوں میں عموماً پائی جاتی ہے) کہ راستہ میں بوں و براز کرتے ہے۔ آئی جاتی ہے) کہ راستہ میں بوں و براز کرتے ہے۔ آئی خضرت کی ایسندفر ایتے اوراس ہے منع کرتے تھے۔ احادیث میں کثرت سے روایتیں موجود میں کہ آپ وہ کا نے ان لوگوں پرلعنت کی ہے جوراستہ میں یا درختوں کے سایہ میں بول و براز کرتے ہیں۔ امراء کا دستور ہے کہ کا بی وجہ ہے کی برتن میں بیشاب کرلیا کرتے ہیں اس ہے بھی منع فرماتے تھے۔ ہے

عرب میں پیشاب کے بعداستنج کرنے یا بیشاب سے کپڑوں کے بچانے کامطلق دستورنہ تھ' آ پایک دفعہ راہ میں جار ہے تھے دوقبریں نظر آ کیں فرمایا کہ ان میں سے ایک پراس لیے عذاب ہور ہاہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو بیشاب ہے محفوظ نہیں رکھتا تھ۔ لیے

ایک دفعہ آپ وہ اس کے ہاتھ میں تشریف لائے ، دیوارول پر جابج تھوک کے دھبے تھے آپ کے ہاتھ میں تھجور کی منبی تشریف لائے ، دیوارول پر جابج تھوک کے دھبے تھے آپ کے ہاتھ میں تھجور کی منبی تشریف منبی کے گھر جی کر تمام دھبے من نے بھر لوگول کی طرف خطاب کر کے خصہ کے لہجہ میں فر مایا کہ کیا تم پسند کرتے ہوکہ وکی فی فیصل تماز پڑھتا ہے تو خدااس کے سرینے اور فرشتے اس کے دا بھی جانب ہوتے ہیں اس لیے انسان کوسامنے یا دا کمیں جانب تھوکنانہیں جا ہے۔ کے اور فرشتے اس کے دا بھی جانب ہوتے ہیں اس لیے انسان کوسامنے یا دا کمیں جانب تھوکنانہیں جا ہے۔ کے

ل نمائي منحه ٥٥ باب كرابية رئ الحا

س البوداؤد كماب اللباس-

سع ابوداؤوك بالنباس

سمج السمضمون کی متعدد حدیثیں بخاری شریف (عنسل جمعه ) میں باختیا ف الفاظ دوا قعات مذکور ہیں۔

ترغیب وتر ہیب کتاب الطہارة۔

Y صحیح بخاری عذاب القیم ب

کے ترغیب وتر ہیں۔

ایک صی بی نے میں نمازیں (جبکہ وہ امام نمازیتے) تعوک دیا آئے خضرت و اللہ کے رہے تھے فر مایا کہ بیٹن اب اب نمازی کے بعد بیصا حب خدمت اقدس میں آئے اور پوچھا کہ کیا آپ نے بیتکم دیا ہے؟ فر مایا کہ بال تم نے خدااور پیغیبر کواذیت دی۔ لے

بودار چیز وں مثلاً پیاز البس اور مولی نفرت تھی علم تھ کہ یہ چیزیں کھا کرلوگ مجد جس نہ آئیں۔ بخاری جس صدیث ہے کہ جو فخص پیازلبس کھائے وہ ہمارے پاس نہ آئے اور ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ اپنے زمانہ خلافت بیس ایک مرتبہ حضرت عمر "نے خطبہ جس کہا کہ تم لوگ بیاز اور بس کھا کر مجد جس آتے ہو حالا نکہ جس نے آنحضرت وہ الکیا کو دیکھا تھا کہ کوئی فخص یہ چیزیں کھا کر مجد جس آتاتو آپ تھم دیتے کہ مجد ہے نکال کر بقیع پہنچ دیا جائے۔ کے

#### سواري كاشوق:

گھوڑے کی سواری آپ وہ کہا یت مرغوب تھی (آپ وہ کافر مایا کرتے ہوالے حیں معفود میں موصلہ میں معبود میں موصلہ میں سے سے بھوڑوں کے علاوہ گدھے نجیز اونٹ پرآپ وہ کا نے سواری فر ، کی ہے۔ آپ وہ کا کے خاص سواری کے گھوڑے کا نام عفیر اور نجر کا نام وُلڈ ل اور بیۃ اوراونٹیوں کا نام تصواءاور عضباء تھے۔

# اسپ دوانی:

مرینہ سے باہرایک میدان تھا جس کی سرحد حصباء سے ثنیۃ الوداع تک المیل تھی کیہاں گھڑ دوڑ کی مشق کرائی جاتی تھی۔
گھوڑ سے جومشق کے بیے تیار کرائے جاتے تھے ان کی تیار کی کا بیطر یقہ تھا کہ پہلے ان کوخوب دانہ گھانس کھلاتے تھے ،
جب دوموٹے تاز سے ہوجاتے تو ان کی غذا کم کرنی شردع کرتے اور گھر میں بائدھ کر چارجامہ کتے۔ پیدنہ آتا اور خشک ہوتا۔ روز اندیکل جاری دہتا۔ رفتہ رفتہ جس فقد رگوشت چڑھ گیا تھی خشک ہوکر ہلکا بھلکا چھر برابدن نکل آتا ہے مشق چالیس دن میں ختم ہو تھی۔

آ تخضرت ﷺ کی سواری کا ایک گھوڑا تھ جس کا نام سنجہ تھا' ایک و فعداس کو آپ ﷺ نے بازی میں دوڑایا' اس نے بازی جیتی تو آپﷺ کو خاص مسرت ہو گی۔ سے

گھوڑ دوڑ کا اہتما م حضرت کی گئے سپر دتھ' انہوں نے اپنی طرف سے سراقہ ''بن مالک کو بیرخدمت سپر دکی اور اس کے چند قاعدے مقرد کئے جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ ہے

ا- گھوڑوں کی منفیں قائم کی جائیں اور نئین وفعہ پکارویا جائے کہ جس کورگام درست کرنی یا بچہ کوساتھ رکھنایا زین

ل تزخيب وتربيب بإب المعماق في المسجد -

سلم ونسائی واین ماجه

س نائىمنى ١٤٥ باب دب الخيل ـ

سم واقطنی جدوم فی ۵۵ کتاب السبق بین الفیل ،منداحمد دور بیملی بین جمی بیوا قعه مذکور ہے۔

<sup>🙆 💎</sup> یہ یو می تفصیل و رفطانی صغیر ۱۳۵۳ میرون و کا ب السیل مین محیل میں ہے بیکن محد ٹاند میگریت سے سے رو ریت ضعیف ہے۔

الگ کردی ہوا لگ کر لیے۔

۲- جب کوئی ته واز ندوے تو تبین دفعہ تکبیریں کہی جا کیں تبیسری تکبیر پر گھوڑے میدان میں ڈاں دیئے جا کیں۔ ۳- گھوڑے کے کان آ گے نکل جا کیں توسمجھ لیا جائے گا کہ وہ سے نکل گیا۔

حضرت علی مخود میدان کے انہائی سرے پر بیٹھ جاتے اورا کیف خطیجی کر دوآ دمیول کو دونوں کناروں پر کھڑا کر دیتے۔ گھوڑے انہی دونوں کے درمیان ہے ہوکر نکلتے۔

اونٹوں کی دور بھی ہوتی۔ آنخضرت وقط کی خاص سواری کا ناقہ عضب ء ہمیشہ بازی لے جاتا۔ ایک دفعہ ایک بدو دنٹ پرسوار آیا اور مس بقت میں عضب ء سے آئے نگل گیا۔ تم م مسلمانوں کو بخت صدمہ ہوا۔ آنخضرت وقط نے نے فرہ یا کہ ان خدا پرحق ہے کہ دنیا کی جو چیز گردن اٹھ نے اس کو نیچاد کھائے ''۔ لیا مقابر حق ہے کہ دنیا کی جو چیز گردن اٹھ نے اس کو نیچاد کھائے ''۔ لیا گئوں میں صند کی مشکی اور کمیت بہت پہندتھا کے گھوڑوں کی دم کا شنے ہے نے فرہ یا کہ کھی ہانکنے کا مورچھل ہے۔ سے اس کو نیچاد کھی ہے۔ سے اس کو بھی اس کے کا مورچھل ہے۔ سے اس کو بھی کے اس کو بھی کے سے تعافی اور کمیت بہت پہندتھا کے گھوڑوں کی دم کا شنے ہے نے خروبا کے کھی ہانگنے کا مورچھل ہے۔ سے سے اس کا میں میں کہ بھی ہانگنے کا مورچھل ہے۔ سے اس کھی اور کمیت بہت پہندتھا کے گھوڑوں کی دم کا شنے سے نے فروبا کی کھی ہانگنے کا مورچھل ہے۔ سے اس کا میں میں کا میں میں کا میں کہ بھی کا میں کہ کا مورچھل ہے۔ سے اس کی کھی ہانگنے کا مورچھل ہے۔ سے اس کا میں کھی کا میں کھی کا میں کہ کھی ہانگنے کا مورچھل ہے۔ سے اس کا میں کھی کھی کھی کا میں کھی کھی کھی کو کہ کو کر گھی ہوئے کا مورچھل ہے۔ سے کہ کی کا کھی کھی کے کہ کھی ہانگنے کا مورچھل ہے۔ سے کہ کہ کھی کے کہ کا کہ کو کمی کے کہ کے کہ کی کھی کھی کھی کی کھی کھی کے کہ کو کھی کھی کھی کے کہ کھی کھی کے کہ کھی کھی کھی کھی کھی کے کہ کھی کھی کھی کھی کر کھی کے کہ کی کھی کے کھی کے کہ کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کھی کے کہ کھی کھی کے کہ کھی کھی کے کہ کھی کے کہ کی کھی کی کھی کھی کھی کھی کے کھی کھی کھی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کے کہ کھی کھی کھی کے کھی کے کہ کی کھی کھی کے کہ کھی کے کہ کی کھی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کی کھی کے کہ کے کے کہ کی کے کہ کی کے کہ ک

الله المن المعالي و المعالية المناس المن المناس المن المناس المن المناس المناس

## معمولات

ر تندی نے شاکل میں حضرت علی " ہے روایت کی ہے کہ آنخضرت علی اپنے اوقات کے تین حصے کر اسے شخط ایک عبادت البی کے لیے دوسراعام خلق کے سے ،اور تیسراا پی ذات کے ہیں۔

# صبح ہے شام تک کے معمولات:

معمول تھ کے نماز فیحر پڑھ کر (جانماز پر) آلتی پالتی ہار کر بیٹے جاتے یہ ں تک کدآ فآب اچھی طرح نکل آتا کے (اوریبی وقت در بارنبوت کا ہوتا-لوگ پاس آ کر بیٹھتے اور آپ وہٹان کومواعظ ونصائح تلقین فر ہاتے ) گ

اکشر سی ایش سی بوجھے کہ کس نے کوئی خواب دیکھا ہے کس نے دیکھا ہوتا تو عرض کرتے آپ وہ اس کی تعبیر بیان فرمائے ' سی مجمعی خودا پنا خواب بیان فرمائے ' سی کے بعد برتیم کی گفتگو ہوتی لوگ جا ہلیت کے قصے بیان کرتے ' سی منحر پڑھتے ' اس کے بعد برتیم کی گفتگو ہوتی لوگ جا ہلیت کے قصے بیان کرتے ' شعر پڑھتے ' اس خوشی کی باتیں کرتے ۔ آنخضرت وہ اس مسلم اور وہا گف و خراج وغیرہ کی تقسیم فرماتے ۔ لی

بعض روایتوں میں ہے کہ جنب دن پہتے چڑھ جاتا تو جاشت کی بھی جار' بھی آٹھ رکعت نماز اوا فرماتے۔ گھر کے دھندے میں مشغول رہنے' پھٹے کپڑوں کو سیتے' جوتا ٹوٹ جاتا توا پنے ہاتھ سے گانٹھ لیتے' دودھ دو ہتے۔ کے نماز عصر پڑھ کراز واج مطہرات میں سے ایک ایک کے پاس جاتے اور فررا فررا در پر تھہر ہے' پھر جس کی بار کی ہوتی و بیں رات بسر فر ، ہے۔ تمام از واج مطہرات و بیل جمع ہوج تیں ، عش ء تک صحبت رہتی کے پھر نماز عش ء کے لیے مسجد میں تشریف لیے جاتے اور واپس آ کرسور ہتے ، از واج رخصت ہوجا تیں' نمی زعشاء کے بعد ہات چیت کرنی نا پہند مربات ہو جاتے اور واپس آ کرسور ہتے ، از واج رخصت ہوجا تیں' نمی زعشاء کے بعد ہات چیت کرنی نا پہند

### خواب:

# عام معمول میرتھ کہ آپ ﷺ اول وقت نمازعشاء پڑھ کر آ رام فرماتے تھے۔ سوتے وقت التزاما قرآن مجید کی

- المحيح مسلم بابتيسمه الله والوداؤد صفح مسلم
  - -5270 g E
  - سي صحيح مسلم كتاب التعير -
  - سے می بخاری کیاب العیم ۔
  - ه نمائى باب تعود الامام في مصلاه
- ی بخاری اور صدیث کی کمایوں میں متعدد جزئی واقعات نے کور ہیں۔
- ے صحیح بخاری باب و میون الرجل فی مبدنته ابلد منداین منبل ومسندی تشد
  - △ صحيح مسلم باب التسم بين الزوجات \_
    - ع بخاري صلوة العشاء\_

کوئی مورہ (بنی اسرائیل زمز حدید حشر'صف' تغاین ، جعه ) پڑھ کرسوتے۔ شائل تریذی بیس ہے کہ آ رام فرماتے وفت میہ الفاظ فرماتے۔

﴿ اللهم باسمك اموت واحيى،

خدایا تیرانام کے کرمرتا ہوں اور زندہ رہتا ہول۔

جاگتے تو فرماتے ·

﴿ الحمدلله الذي احيا نابعد مااماتنا واليه النشور ﴾

اس خدا کاشکرجس نے موت کے بعد زندہ کیا اورای کی طرف حشر ہوگا۔

آ دھی دات یا پہر دات رہے جاگ اٹھے' مسواک ہمیشہ سر ہانے رہتی تھی' اٹھ کر پہلے مسواک فرماتے' پھر وضو کرتے اور عبوت ہیں مشغول ہوتے' آپ وہ اُلی سجدہ گاہ لیا آپ کے سر ہانے ہوتی تھی۔ ہمیشہ داہنی کروٹ اور دایال ہاتھ دخسار کے بینچ رکھ کرسوتے لیکن جب بھی سفر میں پیچھے پہر منزل پرانز کر آ رام فرہ نے تو معمول تھا کہ دایال ہاتھ اون پاکھ دایال ہاتھ اون کرکے چبرہ اس پر فیک کرسوتے کہ گہری نیند آ جائے' نیند میں کی قدر خرائے کی آ واز آ تی تھی۔

بچھونے میں کوئی التزام نہ تھا 'مجھی معمولی بستر پڑ مجھی کھال پڑ مجھی چٹائی پراور مجھی خالی زمین پر آ رام فرہ تے۔ ع

### عبادت شبانه.

آ تخضرت ﷺ کے خاتمی معمولات اور اور اور سے حضرت عائشہ "کے برابر کوئی واقف نہ تھ- ان ہے مروی ہے کہ جب سورہ مزمل کی ابتدائی آیتیں نازں ہو کیں تو آپ ﷺ نے اس قدر نمی زیں پڑھیں کہ پاؤں پرورم آگی' ہارہ مہیئے تک باتی آیتیں رکی رہیں' ساں مجرکے بعد جب بقیہ آیتیں اتریں تو قیام پیل جواب تک فرض تھانفل رہ گیا۔

شب کوآئھ رکعت متصل پڑھتے جن میں صرف آٹھویں رکعت میں قعدہ کرتے بھرایک اور رکعت پڑھتے اور اس میں بھر ہوجا تیں۔ لیکن جب عمرزیادہ ہوگئی اور جسم اس میں بھی جلسہ کرتے بھر دور کعتیں اورادا کرتے۔اس طرح گیارہ رکعتیں ہوجا تیں۔ لیکن جب عمرزیادہ ہوگئی اور جسم ذرا بھری ہوگی تو سات رکعتیں پڑھتے' جن کے بعد دور کعتیں اورادا کرتے ،بھی بھی رات کواتف قانیند کا غلبہ ہوتا اور اس معمول میں فرق آتا تو دن میں بارہ رکعتیں پڑھ لیتے تھے۔ سے

ابوداؤ دمیں حضرت عائشہ "سے ایک روایت ہے اس کے الفاظ میہ میں۔

''عشاء کی نماز جماعت ہے پڑھ کرگھر جیے آتے اور یہاں چار رکعتیں پڑھ کرخواب راحت فرہ نے وضو کا پانی اور مسواک سرھانے رکھ دی جاتی' سو کراٹھتے پہلے مسواک فرہ نے پھر وضو کرتے اور جائے نمی زیر آ کر آٹھ رکعتیں او

12/

ل معنی مجده کامقه م جهاں بحالت نماز آپ ﷺ مجده کرتے تھے "س"

الله يوري تفصيل ررقاني من حديث كي متعدد كتربول كي حوار سي مذكور ب-

سلم سنن ابوداؤه باب صنوة البيل \_

حفرت عبداللہ بن عباس مطہرات میں اپنی خالہ میمونہ (آنخضرت وہ کی از واج مطہرات میں ) کے یہاں خاص اس غرض سے رہا کہ دیکھوں آپ رات کو کسی طرح نماز پڑھتے ہیں 'ز مین پر فرش بچھا ہوا تھ آپ نے یہاں خاص اس غرض سے رہا کہ دیکھوں آپ رات کو کسی طرح نماز پڑھتے ہیں 'ز مین پر فرش بچھا ہوا تھ آپ نے رس بر تر رام فر مایا 'میں سامنے آڑا سویا 'قریبارات و ھلے آپ آسکھیں طبتے ہوئے الحقے۔ آل عمران کی اخیر دس المین پڑھیں کو اہو گیا 'میں پڑھیں کو اہو گیا 'میں بھی وضوکر کے بائیں پہلو میں کھڑا ہو گیا 'میں پڑھیں کے اس سے وضوکی 'میں بھی وضوکر کے بائیں پہلو میں کھڑا ہو گیا 'سے بائی کی مشک لگی ہوئی تھی اس سے وضوکی 'میں بڑھی را آپ سور ہے ایہاں تک کے سانس کی آ واز آنے گئی 'میں ہو تے معزرت بلال 'سے او ان دی 'آپ المحے فیمر کی شنیں ادا کیں 'میم میر میں تشریف لے گئے۔

#### معمولات نماز:

ابتدا میں آپ وہ انتخاب کے لیے نیاوضوکرتے تھے لیکن جب یہ گراں گزرنے لگا تو صرف ننج وقتہ مسواک رہ گئی۔ فتح مکہ میں آپ وہ کا آپ اکثر نے وضو کے گئی نرزیں پڑھیں لے تاہم عاد تا آپ اکثر نے وضو کے ساتھ نماز ادا فرماتے تھے۔ وضو میں عام معمول بیتھا کہ پہلے تمن بار ہاتھ دھوتے پھر کلی کرتے اور ناک میں پانی ڈالے 'اس کے بعد تین تین بار منہ ہاتھ دھوتے 'سرکامسے کرتے اور تین بار اور کسی عضو کو تین بار اور کسی عضو کو تین بار اور کسی عضو کو دو بار اور کسی عضو کو تین بار دھوتے ہے گئی میں عضو کو تین بار اور کسی عضو کو دو بار اور کسی عضو کو ایک بار دھوتے۔ سیم

سنن ونو افل زیاد و ترگھر ہی میں ادافر ، نے اذان مجے ہی کے ساتھ اٹھتے اور فجرکی دور کھت سنت نہایت اختصار کے ساتھ اداکر نے کہ ایک کہ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ جھے بعض اوقات بید خیال ہوتا تھ کہ آپ وہ کھانے سورہ ف تح پڑھی یا نہیں کے لیکن فرض کی دور کھتوں میں عمو ماطویل سور تیں پڑھتے - حضرت عبدالقد بن سائب سے مروی ہے کہ ایک ہورا آپ وہ کھانے نے مکہ میں نماز فجر میں سورہ مومنون پڑھی ، اس طرح بھی و اسسیال ادا یسعند اور بھی سورہ ق یا میں ساتھ سے اور بھی سورہ ق یوں تک پڑھتے تھے۔

ظہر وعصر میں اگر چہ بہ نسبت فجر کے تخفیف فرماتے تھے تاہم ابتدا کی دورکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ اتنی برئی سورہ پڑھے کہ آدی بقیج تک جاتا تھا اور وہاں اپنا کا م کرتا تھا بھر پلٹ کر گھر آتا تھا اور وضو کرتا تھا اور پہلی رکعت میں جا کرش مل ہوج تاتھا۔ صحابہ نے اندازہ کیا تو معلوم ہوا کہ ظہر کی اول دورکعتوں میں آپ وہ الفال قدر قیام فرماتے ہیں جس میں ہوا کہ خری ہوت ہوں ہوں ہوں ہیں ہے۔ اخیر کی دورکعتوں میں بیم مقدار نصف رہ جاتی تھے۔ عصر کی دونوں ہیں کہ مقدار نصف رہ جاتی تھے۔ عصر کی دونوں ہیں کہ کہ کری رکعتوں کی نصف مقدار رہ جاتی تھے اور اخیر کی دورکعتوں میں بہلی رکعتوں کی نصف مقدار رہ جاتی تھی حضرت ابوسعید خدری ہے۔ روایت ہے کہ آنخضرت وہ کا نظیر کی بہلی رکعت میں تھی تھیں کے برابراور مقدار رہ جاتی تھی حضرت ابوسعید خدری ہے۔ روایت ہے کہ آنخضرت وہ کا نظیر کی بہلی رکعت میں تھی تھیں کے برابراور

ل صحیح مسلم ومندج ۵ص ۲۲۵\_

م مملم جلد اصفح ١٠٠ ا باب صفة الوضوء وا كماله.

سع مسلم ج ص ١١١ ب مرفى صفة يوضوبه

مع المسلم منه المثروميان المن ما مواحث على

دوسری رکعت میں پندرہ آنیوں کے بااس کے نصف کے برابر اورعصر میں پندرہ آنیوں کے برابر پڑھا کرتے تھے۔ ج بر بن سمرہ کہتے میں کہ ظہر میں آپ ﷺ ﴿سبح اسم رسك الا علی﴾ پڑھتے تھے

مغرب كى نماز من والمرسلات اورسوره طور پر هتے تھے۔ ل

عشاء کی نمازیں ﴿و البَيْب وَ السرَّائِنُهُ و ﴾ اورای کے برابر کی سورتیں پڑھتے تھے۔ تہجد کی نمازیس بڑی بڑی سورتیں پڑھتے تھے مثلا سور وَ اِقر وَ سوروَ آل عمران اور نساء۔

جمعه كى بهلى ركعت يلى سوره جمعه والمنسب لله ما هى السّموات الوردوسرى ركعت يلى وادا جاء ك المسعقون الهاور بهي واسم رست الاعلى اوره الساك حديث العاشية في عيدين يلى بحى ووتجيلى سورتيل يعنى واسم رست الاعلى اتاك في يرس عقواد القال سا كرعيداور جمعه ايك ساته يرجا تا تو دونول نمازول من المرس سم ربت الاعلى الاحسال حيل من المرس الم

### معمولات خطبه:

وعظ و پنداورار شادو ہدایت کے لیے آپ وہ اگا اکثر خطبہ دیا کرتے سے بالخصوص جمعہ کے ہیں قطبہ لازی تھا،
جمعہ کے خطب ت میں معمول بیتھ کہ جب لوگ جمع ہوجاتے تو آپ وہ الکا نہایت سادگی کے ساتھ گھر سے نکلتے ، مجد میں داخل ہوتے تو لوگوں کی طرف رخ کر کے سلام کرتے اورا ذان کے بعد فور أخطبہ شروع کر دیے 'پہلے ہاتھ میں ایک عصا ہوتا تھ لیکن جب منبر بن گیا تو ہاتھ میں عصالینا چھوڑ دیا۔ خطبہ ہمیشہ نہایت مختفر اور جامع ہوتا تھا فر مایا کرتے تھے کہ نماز کا طول اور خطبہ کا اختصار آ دی کے تفقہ کی دلیل ہے جمعہ کے خطبہ میں عمونا سور قائن کر ہے۔ اس میں تیا مت اور حشر ونشر کا بہ تعصیل ذکر ہے۔

خطبہ بمیشہ جر خداوندی کے ساتھ شروع کرتے تھے اگر اثنائے خطبہ بی کوئی کام چیش آجاتا تو منبر ہے اتر کر

اس کوکر لیتے 'چرمنبر پر جاکر خطبہ کو پورا فرماتے۔ ایک بار آپ وہ کے خطبہ دے رہے تھے اس حالت میں ایک آدمی نے

آکر کہا'' یارسول القد! میں مسافر آدمی ہوں اپنے دین کی حقیقت سے ناوا قف ہوں اس کے متعلق پوچھے آیا ہوں'' آپ

ایک بار کے اتر آئے 'ایک کری رکھ دی گئی' اس پر بیٹھ گئے اور اس کو تعلیم وہ تھین کی 'چر جاکر خطبہ کو پورا کیا ہے۔ ایک بار

آپ کی خطبہ دے رہے تھے 'حضرت امام حسین 'مرخ کیڑے پہنے ہوئے متجد میں آگئے' چونکہ بچپن کی وجہ سے لڑکھڑ اتے

آئے تھے آئے خضرت کی نے دیکھ تو ضبط نہ ہوسکا' منبر ہے اتر آئے اور گود میں اٹھ لیا اور بیر آیت پڑھی ہے۔ کو انسا

أسلم جلدا صفح الإب القراءة في التليم والعصرو غيرها ...

س بيتم مروايتين صحيح مسلم كمّاب الصلوة كمّاب الجمعدو العيدين بين في في وي ال

سع سمج سلم-

سم ادب المغرد مطبوعة مصر منحه ٢١٨ باب الجلوس على السرير.

ه جامع زندی من قب سین ۔

أَمُوَالْكُمُ وَأَوْلَا دُكُمُ فِتُنَةً

خطبہ کی حالت میں لوگوں کو جیٹھنے اور نماز پڑھنے کا بھی تھم دیتے تھے' چنانچے عین خطبہ کی حالت میں ایک شخص مسجد میں آیا آپ نے بوجھا کہ کیاتم نے نماز پڑھی؟ اس نے کہانہیں آپ وہٹھ نے فر مایا'' اٹھواور پڑھو''!

میدان جہ دیش جب خطبہ دیتے تھے تو کمان پر ٹیک نگا کر کھڑے ہوتے تھے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ میں اس میدان جہ دیل کے کہ آپ میں گھڑا ہاتھ میں مکوار ہاتھ میں میں کھڑا ہاتھ میں میں کھڑا ہاتھ میں میں کھڑا ہاتھ میں نہیں لی۔ کی وعظ وارشاد کے لیے عموماً ناغہ دیے کر خطبہ دیا کرتے تھے تا کہ لوگ گھبرانہ جا کیں۔ سی

### معمولات سفر:

ج عمر واورزیاد و ترجهادی وجہ آپ و اکثر سفری ضرورت پیش یا کرتی تھی 'سفر میں معمول بیتھا کہ پہلے از واج مطہرات میں قرعہ ڈالتے جس کے نام قرعہ پڑتاوہ ہم سفر ہونیں سے جعرات کے دن سفر کرنا پہند فرماتے ہے ' اور ضبح تڑکے رواند ہوجاتے تھے افواج کو بھی جب کسی مہم پر روانہ فرماتے تو ای وقت روانہ فرماتے ہے جب سواری سامنے آتی اور رکاب میں قدم مبارک رکھتے تو بسم ائلد کہتے 'اور جب زین پر سوار ہوجاتے تو تین بار تکبیر کہتے اس کے بعدیہ آیت

﴿ سُنحَانَ الَّذِي سَنَّحَرَ لَمَا هِذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرِنِيُنَ ٥ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ لَخُ سب تعریف اس خداکی جس نے اس جا نورکو ہورا فرما نبردارینا دیا حالانکہ ہم خوداس کومطیع نہیں کر سکتے تھے اور ہم اپنے خداکی طرف بلٹنے والے ہیں۔

### مجرية دعا قرماتے:

﴿ اللهم انا نَستَنُكَ في سفر ما هذا البر والتقوى ومن العمل ماترضى، اللهم هو ل علينا سمرسا واطوعما بعده، اللهم انت الصاحب في السفر والحليفة في الاهل، اللهم اني اعوذبك من وعثاء السفر وكانة المنقلب وسوء المنظر في الاهل والمال ﴾ المنافذ وكانة المنقلب وسوء المنظر في الاهل والمال المنافذ المنافذ في الاهل والمال المنافذ المنافذ في الاهل والمال المنافذ المنافذ في المنافذ في المنافذ أله المنافذ ألهم من المنافذ المنافذ كول على المنافذ المنافذ

ل جن ری جنداصغیر ۱۲۷ باب اذ ارای الا مام رجل جا ءوهو یخطب امر وان یصلی رکتتین ـ

م زادالمعاد جلداول سنحه الماضل في مديد في خطب

سع بخارى جلدا صغير اباب وكان النبي الله يخولهم بالموعظة \_

سم بخاری جلد ۲ باب مدیث الا مک و کماب المغازی ر

ابوداؤد كتاب الجهاد باب في اى يوم يستخب السفر و باب في الا بتكار في السفر -

لے ابوداؤدکی ایک روایت بی ہے کہ موار ہوج نے کے بعد تین تین بارتکبیر وتھید کرتے کی میدوعا پڑھتے مسحد ملك انی صلمت مصلی عاعمر لی امد لا یعمر الدموب الا امت (ابوداؤد كتاب الجہاد باب ما ایتول الرجل از اركب)

ہے۔ ضداوندا! میں سفراوروا ہی ے آلام معمائب اور گھریارے من ظر قبیحہ سے تیری پناہ ما تک موں۔

جبوالی ہوتے تواس میں اس قدراضافہ کردیتے ﴿ انسوں عائدوں اربیا حامدوں ﴿ استَّا عَلَيْهِ وَ عَائدوں لُوبِيَا حامدوں ﴾ رائے میں جب کی چوٹی پر چڑھتے تو تکبیر کہتے اور جب اس سے نیچا ترتے تو ترنم ریز تیج ہوتے 'سی بھی آپ نے ہم آوا وا میں کر تنبیر و تیج کا غنفیہ بلند کرتے۔ جب سی منزل پر اترتے تو بیدی فرا تے۔ ا

و يد رص رسى و رنت سمّه اعود ساسمه من شرك و شرما فيث و شر ماحلق فيدن و شرمايند ب عين و اعود نث من اسد و اسود و من الحية و العقرب و من ساكنى البد و من و الدوماولد على ﴾

ے زیس میرااور تیرا پروردگار فدائے میں تیری برائی سے اوراس چیز کی برائی سے جو تیرے اندر ہے اور اس چیز کی بر کی ہے جو تیرے اندر پیدا کی گئی ہے اور اس چیز کی برائی سے جو تھے پر چلتی ہے پناوہا نگر بول خداوندا انجھ سے شیر' سانپ' بچھواوراس گاؤں کے رہنے والوں اور آ دمیوں سے پناوہا نگرا ہوں۔

جب كى آبادى من واخل موناحيا بيت توبيده عارد حقي

مدینہ پہنچنے تو پہیے مبجد میں جا کر دور کعت نمی زادا فرماتے سے پھر مکان کے اندرتشریف لیے جائے۔ تمام وگوں کو حکم تھ کہ سفر سے آئے کے ساتھ ہی گھر کے اندر نہ چیے جائیں تا کہ عورتیں اطمینان کے ساتھ سامان درست سر لیں۔ سمج

### معمولات جہاد:

جبد میں معمول بیتھ کہ جب فوج کوکسی مہم پر روانہ فر ہتے تو امیر العسکر کو خاص طور پر پر ہیز گاری اختیا کر نے اوراپنے رفقاء کے ساتھ نیکی کرنے کی ہدایت فر ماتے' پھرتمام فوج کی طرف مخاطب ہو کر فر ماتے۔

﴿ سروا سامسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اعروا ولا تعلوا ولا تعدرو ولا

ل معدود قرب الجهاد باب مليقول رجل اذاسافر

ع روسي بسر في مديد في استر

سع الود وا آب جهاد باب في عطاء البشير .

م و و و ا تاب اجباد بال الله وقر

تمثلوا ولا تقتلوا وليداكه

خدا کنام پر خدا کی راہ میں کفار سے لڑو، خیا تت اور بدعبدی نہ کرتا مردوں کے ناک کان نہ کا ثنا، بچول کوئل نہ کرتا۔ اس کے بعد شرا تط جہا دکی تلقین کرتے ۔ لے

جب فوج كورخصت كرتے توبيالفا ظفر ماتے۔

﴿ استودع الله دینکم و أمانتكم و حواتیم اعمالكم علی ﴾ ص تبهار فرض كو، امانت كواورتمهار ساع ل كنائج كوالله كروا هور \_

جب خودشر یک جہاد ہوتے اور تملہ کے مقام پرشب کو پہنچے تو صبح کا انتظار کرتے ، صبح ہوجاتی تو تملہ کرتے ' سے اگرضج کے وقت حملہ کرنے سے جب کوئی مقام فلتح ہوجاتا تو اقامت عدل و اگرضج کے وقت حملہ کرنے سے جب کوئی مقام فلتح ہوجاتا تو اقامت عدل و انصاف کے لیے وہاں تمین دن تک قیام فرماتے ہے جب فلتح وظفر کی خبر آتی تو سجدہ شکرانہ بجالاتے۔ لیے جب میدان جہاد ہیں شریک کارزار ہوتے تو بیدوعا فرماتے۔

﴿ النَّهِمِ انت عصدی و نصیری بك احول وبث اصول و مك اقائل مح ﴾ خداوندا! تو میرا دست و بازو میرا مدرگا بول اورلژ تا خداوندا! تو میرا دست و بازو میرا مددگار ہے تیرے سپارے پر ش مد، فعت کرتا بول محمد کرتا بول اورلژ تا

### معمولات عيادت وعزاء:

( بیاروں کی عیادت وغم خواری آپ وہ خواری آپ وہ استے تصاور صحابہ کوار شادہ وہ تا تھا کہ عیادت بھی ایک مسممان کا فرض ہے۔ گے جبرت کے ابتدائی زمانہ میں معمول شریف بیرت کہ جدب کی محض کی موت کا وقت قریب آجا تا تو صحابہ آپ وہ کا گواس کی اطلاع دیے آپ وہ کا اس کے مرنے سے پہلے تشریف لاتے اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتے اورا خیردم تک اس کے پاس بیٹھے رہے ' یہاں تک دم والسیں کے انتظار میں آپ وہ کا کواس قدر دیر ہوجاتی کہ آپ وہ کا کواس کی موت کی خبر دیے ' یہاں تک دم والسیں کے انتظار میں آپ وہ کا کواس قدر دیر ہوجاتی کہ آپ وہ کا کواس کی موت کی خبر دیے ' آپ وہ کا احساس کیا اور اب ان کا یہ معمول ہو گیا کہ جب کوئی مخض مر چک تو آپ وہ کا کواس کی موت کی خبر دیے ' آپ وہ کا اس کے مکان پرتشریف لے جاتے اس کے لیے استغفار فر ماتے' آپ وہ کا کواس کی موت کی خبر دیے' آپ وہ کا اس کے مکان پرتشریف لے جاتے اس کے لیے استغفار فر ماتے'

- ل صحیح مسلم کتاب الجهرویاب تامیرال ما مرام و علی البعوث ووصیة ایابهم بآواب الغزووغیر بار
  - مع ابودا وُدِ كماب الجبها و ماب في الدعاعند الوداع .
    - سم بخاری کتاب المغازی ذکرغز وه فیبر ...
  - سم ابوداؤد كتب بجهاد باب في اى وتت يستخب اللقاء\_
  - ابوداؤو كتاب الجهاد باب في اللهام يقيم عند الظهو رعلى العدو بارسهم -
    - من البوداؤو كتاب لجيها وباب في سيحود الشكر\_
    - کے ابوداؤد کتاب الجہاد باب مایدی عنداللقاء۔
      - △ میج بخاری باب وجوب عیادة الریش \_

جنازہ کی نماز پڑھتے اس کے بعدا گرمٹی دینا جا ہتے تو تھہر جاتے ور نہ واپس چھے آتے لیکن صحابہ ؓ کو آخر آپ وہ ﷺ ک "کلیف بھی گوارانہ ہوئی' اس سیے خود جنازہ آپ وہ ﷺ کے مکان تک لانے سگےاور بھی یا معمول ہوگیں۔ ل عدمہ سے کہ لیرچہ کسی بیاں کر ہیں تھی ہے۔ لیما تہ تو اس کو سکیوں و سیز' میشانی اور نیش میں تھی کھنے گ

عیادت کے لیے جب کسی بیمار کے پاس شریف لے جاتے تو اس کو سکین و سے 'پیشانی اور نیش پر ہاتھ رکھتے گا۔

اس کی صحت کے سیاد عارف اسے سے اور کہتے سٹ واللہ طبھور خدانے جو ہاتو خیریت ہے' کوئی بدفالی کے فقر ہے کہتہ تو ناپند فر ہاتے - ایک بارایک اعرائی مدینہ میں آ کر بیمار پڑگیا' آپ ویکٹ اس کی عیادت کو تشریف لے گئے اور کئی ست سکین اوا فر ہائے اس نے کہا' دمتے خیریت کہا' شدید تی ہے جو قبر ہی میں مل کر چھوڑے گی'۔ آپ ویکٹ نے فر مایا' اہاں ب

#### معمولات ملاقات:

معمول بیق کہ کی ہے ہے وقت ہمیشہ پہلے خودسلام اور مصافی کرتے کوئی شخص اگر جھک کرآپ ہوگا کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وفت تک اس کی طرف ہے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خودمند نہ ہٹا ہے۔ مصافحہ میں بھی ہی کہ یجی معموں تھا' بینی کس سے ہاتھ ملرتے تو جب تک کہ وہ خود نہ چھوڑ دیے اس کا ہاتھ نہ چھوڑ تے۔ مجس میں بیٹھتے تو آپ کے زانو بھی ہم نشینوں ہے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے۔ ہے

جو شخص صفر ہوتا چا ہتا درواز ہے پر کھڑے ہوکر پہنے''السوام عیکم'' کہتا پھر بوچت کہ کیا ہیں اندرآ سکتا ہوں؟
(خود بھی آپ و ایک کسی سے ملنے جاتے تو ای طرح اجازت مانگتے) کوئی شخص اس طریقے کے خلاف کرتا تو آپ و ایک اس کو واپس کر دیے ،ایک دفعہ بنوعا مرکا ایک شخص آیا اور درواز ہ پر کھڑ اہوکر پکارا کہ اندرآ سکتا ہوں؟ آپ و ایک فرمایا کہ ''جاکراس کو اجازت طبی کا طریقہ سکھا دو''۔ یعنی پہلے سملام کر بے تب اجازت مانگے۔

یک دفعہ صفوان بن اُمیہ نے جو قریش کے رئیس اعظم نتے آئے تخضرت ﷺ کے پاس اپنے بھا کی کلدہ کے ہاتھ دودھ، ہرن کا بچہاورکٹز میاں بھیجیں ،کلدہ یوں بی جاجازت چیئے آئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور سدم کر کے اندر آئے۔ کے

ایک دفعہ حضرت جابر '' زیارت کوآئے اور درواز ہاپر دستک دی۔ آپ ﷺ نے پوچھا کون ہے؟ بولے '' میں'' آپﷺ نے فرمایا' میں میں'' یعنی یہ کیا طریقہ ہے : م بتانا جا ہیے۔

جب آپ ﷺ خود کس کے گھر پر جاتے تو دروازہ کے دائیں یابائیں جانب کھڑے ہوجاتے اور السلام علیم کم مہد

ل مند بن طنبل جد ساصفی ۲۲ .

ع صحیح بخاری باب وضع میدهی امریض -

سے کی فی کہاہدہ اوا مالام یقل ۔

<sup>-527111 14 @</sup> 

ل پردولول روايتي بود ودجدراصفيه ۵ مل بيل

کراذن طلب فرماتے (راوی کابیان ہے کہ آپ وہ ایس دروازہ کے سامنے اس وجہ سے نہ کھڑ ہے ہوتے کہ اس وقت تک دروازوں پر پردہ ڈالنے کا رواح نہ تھا) اگر صاحب طانہ اذن نہ دیا تو پلٹ آتے؛ چنانچہ ایک وفعہ آنخضرت کی سعد میں عبادہ کے گھر تشریف لائے اور باہر کھڑ ہے ہوکراذان طبی کے لیے 'السلام علیم ورحمۃ اللہ'' کہا ،سعد نے اس طرح آ ہت سلام کا جواب دیا کہ آنخضرت کی نے نہیں سنا۔ حضرت سعد می فرزندقیس بن سعد نے کہا کہ آپ رسول اللہ وہ کا کہ آپ رسول اللہ وہ کہ اور سول اللہ کا بار بارسلام کریں کے جو ہوا رسول اللہ کا بار بارسلام کریں گے جو ہوا رہ السلام علیم کہا اور سعد نے پھر ای طرح جواب دیا۔ آنخضرت کی سبب ہوگا۔ آنخضرت کی طرح جواب دیا۔ اور جب کوئی جواب نہ ملا تو آپ واپس حیا۔ حضرت سعد نے جب آپ کھر ای طرح جواب دیا۔ آن طلب کیا اور جب کوئی جواب نہ ملا تو آپ واپس حیا۔ حضرت سعد نے جب آپ کی کوجاتے دیکھا تو دوڑ کر گئے اور عرض کی کہ میں آپ کا سلام میں رہا تھا لیکن آ ہت جواب دیا تھا کہ آپ کھی بار بارسلام فرماویں) یا

کسی کے گھرتشریف لے جاتے تو ممتاز مقام پر بیٹھنے سے پر ہیز فر ، نے 'ایک ہارآپ کھی حضرت عبداللہ بن عمر "کے مکان پرتشریف لے گئے انہوں نے آپ کے بیٹھنے کے بیے چمڑے کا ایک گداڈ ال دیا 'لیکن آپ کھی ڈیٹن پر بیٹھ گئے اور گدا آنخضرت ویکی اور حضرت عبداللہ بن عمر "کے درمیان آگیا۔ کے

#### معمولات عامه:

( تیمن لیمن داہنی طرف سے یا داہنے ہاتھ سے کام کرنا آپ وہ آگا کومجوب تھا'جوتا پہلے داہنے پاؤں میں پہنتے مسجد میں پہلے داہنا پاؤں رکھتے' مجلس میں کوئی چیز تقسیم فر ،تے تو دا ہنی طرف سے'ای طرح کس کام کوشروع کرنا جا ہے تو پہلے بسم اللہ کھد لیتے )



الودا وُدَكَّ بِاللادبِ. • الله الفقر وصفي ٢١٩\_

# مجالس نبوی ﷺ

#### در بارنبوت:

شہنشاہ کو نمین کا در بارنقیب و چاؤش اور خیل و حتم کا در بارند تھ' دروازہ پر در بان بھی نہیں ہوتے ہے تا ہم نہوت کے جلہ ں سے ہم خص پیکرتصور نظر آتا تھ۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ آنخصرت و انگاری مجلس میں لوگ بیٹھتے تو یہ معلوم ہوتا کہ ان کے سرول پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں' یعنی کوئی شخص ذراجبنش بھی نہیں کرتا تھ گفتگو کی اجازت میں تر تیب کا لحاظ رہتا تھ لیکن یہ امنیاز مراحب سے بہنے آپ والے الی بنا پر بہوتا تھا سب سے پہنے آپ والی بنا پر بیٹ ایل کی بنا پر بہوتا تھا سب سے پہنے آپ والی الل کے دیت کی طرف متوجہ ہوتے اوران کے معروض میں کوئن کران کی حاجت برآری فراتے۔

تمام ہ ضرین اوب سے سرجھ کائے رہے خود بھی آپ پھٹا کامود ب ہو کر بیٹھتے' جب کچھ فرماتے تو تم مجس پر سنا ٹا چھ جاتا' کو کی شخص بولٹا تو جب تک وہ چپ نہ ہو جائے دوسراشخص بول نہیں سکتا تھ' اہل ہ جت عرض مدعا میں اوب کی حدسے بڑھ جاتے تو آپ پھٹٹ کمال حلم کے ساتھ برداشت فرماتے۔

۔ ہر شخص کو اس کے رہیہ کے من سب جگہ ملتی' کسی شخص کے ول میں بید خیال نہ آنے پاتا کہ دوسرا شخص اس سے زیادہ عزت باب ہے' جب کوئی شخص انہی ہات کہتا تو سپ مسلط تھ میں فریات اور نا من سب گفتگو کرتا تو س کو مطلع فر ،

Car In Live I !

ریے۔ کے

ایک و فعد دو مختص مجلس اقدی میں حاضر نظان میں ایک معزز اور دوسرا کم رتبہ تھا معزز صاحب کو چھینک آئی انہوں نے الحمد للدنہیں کہا ووسرے صاحب کو بھینک آئی انہوں نے الحمد للدنہیں کہا ووسرے صاحب کو بھی چھینک آئی انہوں نے الحمد للد کہا آخضرت کے موافق الحمد للدنہا معزز صاحب نے شکایت کی آپ وہ کا نے ضربایا کہ انہوں نے خدا کو الحکم کے خدا کو اللہ کہا معزز صاحب نے شکایت کی آپ وہ کا نے خر مایا کہ انہوں نے خدا کو یا دکیا تو میں نے بھی تم کو بھلا دیا۔ سے

صحابہ کواس بات کی سخت تا کیرتھی کہ کسی کی شکایت یا عیوب آپ ﷺ تک نہ پہنچ کیں آپ ﷺ ماتے تھے کہ'' میں چاہتا ہوں کہ دنیا ہے جاؤں تو سب کی طرف سے صاف جاؤں''۔ سی

## مجالسِ ارشاد:

# آ داب مجلس:

ان مجالس میں آنے والوں کے لیے کوئی روک ٹوک ندتھی' عمو ما بدوا پنے ای وحشت نمی طریقہ ہے آتے اور بے یہ کا نہ سوال وجواب کرتے۔

ضن نبوی کا منظران مجالس میں زیادہ حیرت انگیزین جاتا آپ وہ کھا تیمبر خاتم کی حیثیت ہے رونق افروز میں اسی به عقیدت کیش خاموں کی طرح خدمتِ اقدی میں حاضر میں ایک فخص آتا ہے اوراس کو آنخضرت وہ کھا میں اور حاشیہ نشینوں میں کو کی خامری امتیاز نظر نہیں آتا۔ لوگوں ہے ہو چھت ہے'' محد کون ہے؟'' صی بہ "بتاتے ہیں کہ'' یہی گورے سے آدی جو شیک لگائے ہوئے میں اور کو ایس کا خفانہ آدی جو شیک لگائے ہوئے میں اور کو کا خفانہ

- لے بیتر تفصیل ماں تریندی کی دومفصل رواتیوں سے ماخوذ ہے جن میں آتخضرت علی کے عام اخلاق کا ذکر ہے۔
  - 5,5 m. , pl 5,6 -
  - الله ووتوب الرب
    - سم خاوتاصفی ۱۳۳۸
    - في روافزوب القدر

ہونا''آپ ﷺ بخوشی سوال کی اجازت ویتے ہیں۔ ل

بایں ہمہ سادگی و تواضع نیے مجالس رعب و وقاراور آ داب نبوت کے اثر سے لبریز ہموتی تغییں۔ آ تخضرت و قطارح کی تعلیمات و تلقینات کا دائر ہ اخلاق ند ہب اور تزکیہ نفوس تک محد و د قطا اس کے علاوہ اور باتیں منصب نبوت سے خارج تخصیں کی تعلیمات و تلقینات کا دائر ہ اخلاق ند ہم مولی اور خفیف باتیں ہو جھتے تھے مثلاً یارسول الند! میر سے باپ کا نام کیا ہے؟ میر ااونٹ کھو سے وہ کہاں ہے؟ آ ب اس قتم کے سوالات کو تا پہند فرماتے تھے۔

ایک بارای قتم کے تعوسوالات کئے گئے تو آپ کھاتو نہایت الحاح کے ساتھ کہا۔ کے رصیت الح
جواب دوں گا''۔ حضرت عمر شنے آپ وہ گائے چہرے کارنگ دیکھاتو نہایت الحاح کے ساتھ کہا۔ کے رصیت الح
کو کی شخص کھڑے کھڑے سوال نہیں کرتا تھا ایک شخص نے اس طرح سوال کیا تو آپ وہ گائے اس کی طرف
تجب ہے دیکھا' ای طرح یہ بھی معمول تھ کہ جب ایک مسئلہ طے ہوج تا تو دوسرا مسئلہ پیش کیا جاتا۔ بعض اوقات آپ
وچہ بیشتا آپ وہ کی صحرانشین بدوجوآ داب مجلس ہے ناواقف ہوتا' وفعتا آج تا اور عین سلسلہ تقریر میں کوئی بات
تو بہ خیصا آپ وہ کی سے انداز برقائم رکھتے اور فارغ ہو کراس کی طرف متوجہ ہوتے اور جواب دیتے' ایک دفعہ آپ
تقریر فرہ دیے تھے ایک بدوآیا اور آنے کے ساتھ اس نے پوچھا کہ قیامت کب آگی ؟ آپ کھاتھ تقریر کرتے دیے'
صاضرین سمجھے کہ آپ وہ تھانے نہیں ساکسی کس نے کہا'' سن' لیکن آپ کھانے کو ناگوار ہوا' آپ گفتگو ہے فارغ ہو چک تو
وریافت فرمایا کہ پوچھے والا کہاں ہے؟ بدو نے کہا'' میں بیھاضر ہوں' آپ کھانے فرمایا'' جب لوگ امانت کوضائح

اوقات مجلس:

اس قتم کی مجالس کے ہے جو خاص وقت مقررتھ وہ مج کا تھ'نم زفجر کے بعد آپ بیٹے جاتے اور فیوش روحانی کا سرچشمہ جاری ہوجاتا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرنماز کے بعد آپ تھم جاتے اور مجلس قائم ہوجاتی 'چنانچہ کعب بن مالک پر جب غزوہ توک کی غیر حاضری کی وجہ سے عمّا ب نازل ہوا تو وہ انہی مجالس میں آ کر آنخضرت و اللّا کی خوشنودی مزاج کا پید لگاتے خودان کے الفاظ میہ ہیں۔

کر نے لگیں گئے''۔ بولا کہ امانت کیونکر ضائع ہوگی ؟ فرمایا'' جب نااہلوں کے ہاتھ میں کام آئے گا''۔ سے

﴿ واتى رسول الله ﷺ فاسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلوة فاقول في نفسي هل حرك شفتيه بردالسلام ام الا ﴾ علم عليه وهو في محلسه بعد الصلوة فاقول في نفسي هل

العان ـ المان علد المنحدة التاب الايمان ـ

م بخاری کتاب تعلم۔

سع صحح بغاري تناب العلم صفي ا\_

م بخاری جدر اصفی ۲۳۵ حدیث کعب بن ما سک

صح كى مجلسون ملى مجمى آب والله وعظفر مات مرتدى اورابوداؤد ملى عربض بن سارية بيدروايت بهد فروع علم الله علم العيون وعطف العيون وعطف العيون ووجلت منها العيون ووجلت منها العلوب الله المعلم العيون ووجلت منها العلوب المها

نماز کے بعد جو مجنس منعقد ہوتی اس میں وعظ ونصیحت اور اس تئم کی جزئی باتوں پر گفتگو ہوتی تھی کیکن ان ادقات کے علاوہ آپ وقت خاص طور پر حقائق ومعارف کے اظہار کے لیے مجالس منعقد فر ماتے تھے کہی مجالس ہیں جن کی تسبت احادیث میں بیالفاظ آئے ہیں۔

﴿ كَانْ يُومًا بَارِزًا لِلْمَاسِ ﴾

آ تخضرت الله الك دن عام طور يرادكون ك ليه باير فك تقر

چونکدافادہ عام ہوتا تھا'اس لیے آپ میں کہ کو گئی جے تھے کہ کو گئی محفی فیض ہے محروم ندر ہنے پائے اس بنا پر جو لوگ ان مجالس میں آ کروا پس چلے جاتے ان پرآپ کی گئی ہایت ناراض ہوئے آپ کی گئی کے مرتبہ سحابہ کے سرتھ مسجد میں جیٹھے ہوئے کہ بیل محفوظ سے کہ میں جیٹھے ہوئے کہ میں جیٹھ کئے دوسرے صاحب کو درمیان میں موقع نہیں ملا اس لیے سب کے چیچے ہیٹھ کیکن تیسرے صاحب واپس چلے گئے آئی خضرت وہ کا جب فارغ ہوئے تو فرمایا کہ مان میں سے ایک نے خدا کی طرف بناہ کی خدا نے بھی اس کو بناہ دی ایک نے حیا کی خدا بھی اس سے شرمایا ایک نے خدا ہے منہ بھیرا خدا نے بھی اس سے منہ بھیرالیا۔ سی

پندونص کے کتنے ہی موثر طریقہ ہے بیان کیے جا کیں لیکن ہمیشہ سنتے سنتے آ دمی اکتا جا تا ہے اور نصائح بے اثر ہو جاتے ہیں اس بنا پر آنخضرت و اللہ وعظ و نصائح کی مجالس ناغہ دے کرمنعقد فر ماتے تھے۔ بخاری میں ابن مسعود ؓ ہے روایت ہے۔

﴿ كال البي المُنظَامِ السَّالَةِ يتخولنا بالموعظة في الايام كراهة السامة عليها ﴾ آتخضرت اللهام لوكون كوناغدد كراهيجت فرمات من كريم وك اكرنده كيل.

# عورتوں کے لیے مخصوص مجلس

ان مجالس کا فیض زیادہ تر مردوں تک محدود تھا اورعورتوں کوموقع کم ملیا تھا ،اس بنا پرعورتوں نے درخواست کی کہ جارے لیے خاص دن مقرر فر مایا جائے' آئخضرت و کھانے یہ درخواست منظور کی اوران کے وعظ وارشاد کے بیے

ا تندی صغی ۱۳۲۰

مع سنن ابن ماجه سنح ۲۲ ـ

سع بخاری جداصفیه ۲ کتاب العلم

ا يك خاص دن مقرر هو كيا- إ

اگر چەمسائل شرعید کے متعلق برقتم کے سوالات کی اجازت تھی اور خاتو نان حرم وہ مسائل دریا فت کرتی تھیں جو خاص پردہ نشینوں سے تعلق رکھتے ہیں تا ہم جب کوئی پردہ کا واقعہ مجس عام میں سوال کی غرض سے پیش کیا جاتا تو فرط حیا ہے آپ وہ گا کونا گوار ہوتا۔

اس فتم کے پردے کی بات مرد بھی مجمع عام میں پوچھتے تو آپ ﷺ کوتکدر ہوتا' ایک دفعہ ایک انصاری نے (جن کا نام عاصم تھ) مجلس عام میں پوچھ کہ اگر کوئی فخص اپنی بیوی کوغیر کے ساتھ دیکھے لے تو کی تھم ہے؟ آنخضرت وسیکا کونا گوار ہوااور آپ نے ان کوملامت کی۔ کے

## طريقهارشاد:

مجھی جھی آپ خودامتخان کے طور پر حاضرین سے کوئی سوال کرتے اس سے لوگوں کی جودت فکر اوراصابت رائے کا اندازہ ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ ایک وفعہ آپ وہ کا نے پوچھاوہ کونسا درخت ہے جس کے پنے جھزتے نہیں 'اور جومسمانوں سے مش بہت رکھتا ہے؟''لوگوں کا خیال جنگلی درختوں کی طرف گیا' میرے ذہن میں آیا کہ مجور کا درخت ہوگا' لیکن میں کمسن تھا اس لیے جرائت نہ کر سکا' بالآ خراوگوں نے عرض کی حضور بتا کمی' ارش دفر مایا' دکھجور'' عبداللہ بن عمر "کوتمام عمر حسرت رہی کہ کاش میں نے جرائت کر کے اپنا خیال فلا ہر کردیا ہوتا۔ سی

ایک روز آپ و ان اور ذکر و دی میں میں میں میں میں ان کے محالیہ کے دو طلقے قائم سے ایک قر آن خوانی اور ذکر و دی میں مشخول تھ اور دوسرے صفہ میں میں ہور ہی تھی' آپ و کھی کے نے فر مایا دونول عمل خیر کررہے ہیں' لیکن خدانے مجھ کو صرف معلم بنا کرمبعوث کیا ہے۔ یہ کہد کر معمی صفہ میں بیٹھ گئے۔ سے

ان مجالس میں وقیق مب حث کوجن کی تہدتک موام نہیں پہنچ سکتے نالپند فرماتے تھے چنانچہ ایک روزسی بدکی مجس میں مسئد تقدیر پر گفتگو ہور ہی تھی آپ وہ گلانے سناتو جمرے سے نکل آئے آپ کا چبرہ اس قد رسرخ ہوگی تھا گویا عارض مب رک پر کسی نے انار کے دانے نچوڑ ویئے ہیں۔ آپ وہ گھانے صی بدکی طرف مخاطب ہو کرفر ، یا کیا تم اس سے پیدا کیے گئے ہو؟ قرآن کو باہم ظرار ہے ہو گذشتہ امتیں انہی باتوں سے بر باد ہو کیں۔ ھ

ان می آس کا مقصد میر بھی تھ کہ میں ہے جن مسائل میں باہم اختد ف کرتے آنخضرت و الله ان کا صحیح فیصد کر دیے ہے۔ ویتے 'مثلاً شہرت طبی اور جاہ پرسی ضوع کمل کے منافی سمجھی جاتی ہے اور خود صیبہ کے زمانہ میں بھی سمجھی جاتی تھی' چنانچہ آنخضرت و اللہ کی میں دو محضوں نے اس مسئلہ میں گفتگو کی ایک نے کہا اگر ہم نے دشمن سے مقابلہ کیا اور ایک شخص

ا بخاری کتاب العلم -

اينا اينا

سل سنن ابن ماج صفحه الأباب فعنل العلماء -

مع سنن ابن ماجه فحيه باب القدر

في يفاد

نے فخر سے کہد کے نیزہ مارا کہ میراوار لینا میں عفاری جوان ہوں تو اس میں تمھاری کیارائے ہے؟ مخاطب نے جواب دیا میری رائے میں پچھ تو اب نہ ملے گا تنیسرے آ دی نے سے گفتگو من کر کہا میرے زو یک اس میں کوئی حرج نہیں اس پر دونوں میں اختلا ف ہوا۔ آ مخضرت و کھنگانے ان کی گفتگو می تو فر مایا ' ثو اب اور شہرت دونوں میں کوئی نخالفت نہیں ' یہ اس موری اس بیتھا کہ تو ان کے ان کی گفتگو می تو فر مایا کہ تا ما مندل میں ہوگا اس کوکوئی عمل طاقت من مندیں آ مخضرت و کھنگانے نے ایک مجلسے کے بیکا رکردینے کا نام تقدیر میں اس نیوال کی تروید کی اور فرمایا کہ اعمال تو خود تقدیر میں ان نیوال کی تروید کی اور فرمایا کہ اعمال تو خود تقدیر میں ان نے اور صوبہ ہوگا اس کے بیکار کردینے کا نام نمیں چنا نچھ سے ایک جنازہ میں شریک سے آ مخضرت و کھنگانے تشریف ان کے اور صوبہ ہوگا ہو گائے ان کہ تو تھی کہ ہوا کہ جنت یا دوز خ میں کہ میں ہوا کہ خوص سے نام نہیں ہے جس کی جگہ جنت یا دوز خ میں کہ میں دہ جس کی جو ایک آتا ہو جائے کا اور جو خص بد بخت ہوگا ہو جائے گا کہ و فیق دری ہوگان ہو ہو نے گا کہ و میں جن کی سے حتا ہوگا ہو جائے گا کہ و فیق دری جائے ہوگان ہو جائے گا کہ و فیق دری جائے ہوگان ہو جائے گا کہ و خود دری ہوگان ہو جائے گا کہ و فیق دری ہوگان ہو ہائے گا کہ و میں جن کے سے شقادت سے کام کے اسباب جملاح ہوجائے ہیں۔ گے

# مجالس میں شگفته مزاجی:

ہو جوداس کے کہ ان مجالس میں صرف ہدایت ارشادُ اخل آل اور تزکیہ تفوس کی باتیں ہوتی تھیں اور صیبہ آنخضرت وقت کی خدمت میں اس طرح بیٹھتے تھے ﴿ کان الصبر ووق دؤسهم ﴾ تاہم بیجسیں شکفتہ مزابی کے اثر سے خالی ندھیں ایک دن آپ وقت کے ایک مجلس میں بین فرہ یا کہ جنت میں خدا ہے ایک مخص نے بھیتی کرنے کی خواہش کی خدا نے کہا کی دن آپ وقت کو اہش کی خواہش کی خواہش کی خدا نے کہا کی تمہاری خواہش پوری نہیں ہوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں لیکن میں چاہتا ہوں کہ فوراً بوؤں اور ساتھ ہی تیار ہو جائے جنانچ اس نے کہا میں ہوگی ہو زا داندا گا ہو ھا اور کشنے کے قابل ہو گیا۔ ایک بدو بیضا ہوا تھا اس نے کہا میں سے اوت صرف قرائی یا نہوں کہ وقدراً داندا گا ہو ھا اور کشنے کے قابل ہو گیا۔ ایک بدو بیضا ہوا تھا اس نے کہا میں سے اس فرائی یا نہ کہا ہوگیا۔ ایک بدو بیضا ہوا تھا اس نے کہا میں سے اس فرائی یا نہ کی بیسے اور کشنے کے قابل ہو گیا۔ ایک بدو بیضا ہوا تھا اس نے کہا میں میں ہوگی جوزرا عت بیشہ ہیں لیکن ہم لوگ تو کا شتکار نہیں آپ وقتی ہنس پڑے۔ سے

ل ايوداؤ رجيد اصفي الا

م بخارى جدر اصفى ٣٨ كانسير و كذَّب بالنحسلني -

سع بخاري جاره صفحه ۱۲ ایاب کلام الرب مع الل الجنة .

خودى كھالو-ك

# فيفن صحبت:

ایک دفعہ حضرت ابو ہر رہے "نے عرض کی کہ ہم جب خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں تو دیں ہی معلوم ہوتی ہے کیکن جب گھر میں بال بچوں میں ہیٹھتے ہیں تو حالت بدل جاتی ہے آپ ﷺ نے فر مایا کہ اگر ایک سا حال رہتا تو فرشتے تمہاری زیارت کوآتے ہیں۔

ایک و فعد حضرت حنظلہ فقد مت اقدی میں آئے اور کہا یا رسول اللہ! ایک منافق ہو گیا ہوں میں جب فدمت اقدی میں اسے آ خدمت اقدی میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ وی دزخ و جنت کا ذکر فر ماتے ہیں تو سے چیزیں آ تکھوں کے سامنے آجاتی ہیں لیکن بال بچوں میں آ کر سب بھول جاتا ہوں ارشاد ہوا کہ اگر با ہر نکل کر بھی وہی حالت رہتی تو فر شیخ تم ہے مصافحہ کرتے۔ سیا



ل بخارى صلى ٨٠٨ باب نفاتة المعسر على لهلد .

ع ترندی شریف باب ماجاء فی صفة ابحنه وقعیمها می مرتندی کے نزویک بیدهدیث قوی نہیں۔

سع تنفى ابواب الزبدوي مسلم كتاب التوب

## خطایت نبوی 🕮

خطابت لے اور تقریر نبوت کا نہا بت ضروری عضر ہے ای بنا پر جب خدائے حضرت مولی کے کوفرعون کے پاس تینجبر بنا کر بھیجا تو ان کو بیدعا ما تکنی پڑی۔

﴿ وَاحْلُلُ عُقُدَةً مِّنُ لِّسَانِيُ ٥ يَفُقَهُوا قَوْلِي ﴾

خداوتد ميرى زبان كى كره كھول كەلوك ميرى بات مجميل\_

لیکن سیدالانبیا و از گاہ اللی ہے بیدوصف کامل عطا کیا گیا تھا چنانچہ آپ و انگانے تحدیث بعت کے طور پر

﴿ انا اعصب العرب بعثت بمحوا مع الكلم ﴾ يم تعني ترين عرب بول ش كلمات جامعه في كرم عوث بوا بول ـ

عرب میں اگر چہ ہر قبیلہ فصاحت و بلاغت کا مدعی تھا' تا ہم تمام عرب میں دو قبیلے اس وصف میں نمایاں امتیاز رکھتے تھے' قریش اور بنو ہواز ن' قریش خود آنخضرت ﷺ کا قبیلہ تھا اور بنو ہواز ن کے قبیلہ میں آپ نے پرورش پائی تھی' اس لیے آپ ﷺ نے ارشادفر مایا ہے۔

## طرزيبان:

آ تخضرت فی انهایت سادہ طریقہ پر خطبہ ویتے تھے آپ فی جب اپنے جمرے سے خطبہ ویے کے بے نکلتے تھے تو سلاطین کی طرح ندآپ فی کے ساتھ چا واش ہوتے تھے ندآپ فی خطبہ علیا ہیں پہنتے تھے ہاتھ میں صرف ایک عصا ہوتا تھا اور بھی بھی کمان پر فیک لگا کر خطبہ ویتے تھے سی ابن ماجہ میں ہے کہ سمجہ میں جب آپ فی خطبہ ویتے تو دست مبارک میں عصا ہوتا تھا اور میدان جنگ میں خطبہ ویتے کے لیے کھڑے ہوتے تو کمان پر فیک لگاتے تھے۔ جمعہ اور عید کا خطبہ تو متعین تھا اکین اس کے علاوہ خطبہ کا کوئی وقت مقرر ندھ۔ جب ضرورت پیش آتی آتی آپ ویک گا ابد یہ خطبہ کے خطبہ کے ایک جہ تارہ و جاتے تھے ہی وجہ ہے کہ آپ فی البد یہ خطبہ کے خطبہ کی ایک خطبہ کی ایک خطبہ کو گھی بھی طویل خطبہ بھی وینا پڑتا تھا تا ہم آپ ویک کے خطبے عوما مختمر دیا ہے ضرورت کے لحاظ سے آگر چہ آپ ویک کو کہ بھی بھی طویل خطبہ بھی وینا پڑتا تھا تا ہم آپ ویک کے خطبے عوما مختمر دیا ہے تا تھ

عام نصائح اور پندکی با تیں گوآپ ﷺ اخباری نقروں میں بیان فرماتے لیکن جب کلام کوخاص طور پرموثر بنا نا

- ل اضافة اختم باب-
- م طبقات ابن سعد اصنحه اکس
- س بوسعد قبیلہ ہوازن کی ایک شاخ ہے۔
- سمج يودا وُ دجنداول كمّاب الصلوية أبواب الجمعه والخطبه على توس به

منخضرت و الله کومنبر پرخصیددیت سنا ، فرمارے نتھ کہ خداوندصاحب جبردت آسان وز بین کواپنے ہاتھ میں لے کے کا بیرین کرتے ہوئے آپ وہ کا مشمی بند کر لیتے تھے اور پھر کھول دیتے تھے ... آپ وہ کا جم مبرک کی دائیں ایس جھکنا جاتا تھ بیبال تک کہ بیل نے منبر کود یکھا تواس کا سب سے نچوا حصہ بھی اس قدر اللہ میں نے شیال کیا گرآپ وہ نیس کے منبر کود یکھا تواس کا سب سے نچوا حصہ بھی اس قدر اللہ ہوتھا کہ بیس نے شیال کیا گرآپ وہ نیس کو لے کر گراپو نہیں پڑے گا۔

# آ تحضرت ﷺ کے خطیات کی نوعیت:

ا دا یک کا ابول میں آنخضرت کے خطبات اور ان کے جستہ جستہ فقر ہے بغیر کسی خاص تر تیب کے جمع کر این گئی کتا ہے۔ آپ

کر ایئے گئے ہیں لیکن آنخضرت کی مختف جیشیتیں تھیں اور اس کا اثر آپ کی کے طرز بین پر پڑتا تھ۔ آپ

گلاد کی فر ہب تھے فات کے تھے واعظ تھے امیر اکویش تھے قاضی تھے بیفیمر تھے اس اختلاف حیثیت نے آپ کھی کے خطبت ورز وربیان ہیں نہایت اختلاف بیدا کر دیا ہے اور بلاغت کا اقتف بھی کہ ہے آپ کھی بیت وائی فر ہب ہونے کے جو خطبہ دیتے تھے س میں نہایت زور اور جوش پیدا ہوجا تا تھ اور س وقت آپ کھی کے حیثیت ہالکل ایک امیر اکویش کی ہوتی تھی چنا نے جس وقت ہے انگل ایک امیر اکویش کی ہوتی تھی چنا نے جس وقت ہے آگا ہوئی۔

وَ لَنْدِرُ عَشِيْرَ نَكَ الْأَقْرَبِيْنَ.

ہے اقر ہا کوڈ راؤں

تو آپ ﷺ نے تم م قریش کوجمع کر کے ایک خطبہ دین جاہا یو بہب کی شقاوت نے اگر چہاس خطبہ کو پورانہیں ہونے دیا تا ہم آپ ﷺ کی زبان ہے اس موقع پر جو چند جملے نکل گئے اس ہے آپ ﷺ کے زور بیان کا انداز ہ ہو

ل صحیح مسلم یا ب شخفیف الصلو ة و لخطبة صفحه ۹ ۱۳۹ جیداول \_

ابن وجدة كرالمبعث\_

على مند . ن<sup>طنب</sup>ل جيد لاصفي<sup>ي مي</sup>را

سکتا ہے۔ آپ وہ نے منفار جڑھ کر پہلے پکارا''یہ صماحاہ''یہ وہ لفظ ہے جوعرب میں اس وقت ہو ا جاتا ہے جب مجمع کے وقت کوئی قبیلہ کسی قبیلہ پر دفعتا غارت گری کے بیے ٹوٹ پڑتا ہے تمام ہوگ پہلفظ من کر چو تک اشھے اور آپ وہ انگے گردجتے ہو گئے آپ وہ کے آپ وہ نے فرمایا۔

﴿ ارائیتم ان اخبر تکم ال خیلا تحرج من سفح هذا الحل اکتم مصدقی ؟ ﴾ بناوَاگر می تہیں یہ فیرووں کراس بہاڑ کے دامن سے ایک ٹوج نکلا جائی ہے تو کیاتم میری نقعد بی کرو گے؟ سب نے جواب دیا اب تک آپ کی سبت ہم کو کسی تم کی دروغ گوئی کا تجربہ بیں ہوا ہے جب آپ نے یہ اقرار لے لیا تو فرمایا۔

> ﴿ إِنِّيُ نَذِيرٌ لِكُمُ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيْدٍ ﴾ صِيْمِينِ أيك إيسى عزاب مة راتا بول جوتمهار سرما منے ہے۔

ابوسب نے نہایت استخف ف کے ساتھ کہا'' کیا ہم سموں کو سے جنع کیا تھ'' یہ ہہ کرچل کھڑ اہوا۔ لے غزوہ حنین میں آپ می نے نہا نے نہم مال غنیمت مؤلفۃ القلوب کو دیدیا اور انصار بالکل محروم رہ گئے تو چند تو جوانوں کو بینہایت ناگوار ہوا' اور انہوں نے کہا'' خدا پیٹیبر کی مغفرت کرے' قریش کو دیتا ہے اور ہم کو چھوز دیتا ہے' حالانکہ ہماری مکواروں سے خون فیک رہا ہے'' آنخضرت وہ کا کو خبر ہوئی تو تمام انصار کو ایک خیمہ میں جمع کر کے اصبل حقیقت دریافت فرمائی لوگوں نے کہا چندنو جوانوں نے یہ کہا ہے' کیکن ہم میں جولوگ صاحب الرائے اور سردار میں' انہوں نے ایک افظ بھی نہیں کہا'' اب آپ وہ کھانے اس موقع پر کھڑ ہے ہوکر ایک خطبہ دیا۔

﴿ يا معشر الانصار الم احدكم صلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فالفكم الله بي و عالة فاغناكم الله بي ﴾

اے گروہ انصار! کیا جس نے تم کو گمراہ نہیں پایا لیس خدانے میری وجہ سے تنہیں بدیت دی' تم متفرق تنے خدانے میری وجہ سے تم کومجتمع کردیا تم مختاج تنے خدانے میری وجہ سے تم کوفن کردیا۔

انسار ہر بات پر کہتے جاتے تھے 'خدااوراس کارسول بہت این ہے' آپ اللے ان کے خرمایا' یہ کیوں نہیں کہتے کہا ہے گئے نے کہ اوراس کارسول بہت این ہے' آپ اللے اللہ کی میں ایک کے میں ایک کے کہا کہ اور کہ مہاری تکذیب کرتے تھے ہم نے تمہاری تعدیق کی تمہارا کوئی مددگار نہ تھ ہم نے تمہاری مدد کی تم خواری کی '۔اس تھ ہم نے تمہاری مدد کی تم خواری کی '۔اس کے بعد آپ نے اصل اعتراض کا جواب دیا۔

﴿ اترضون ان يدهب الماس بالشاة و المعير و تدهبون بالسي الي رحالكم فو الله لما تنقلون به خير مما ينقلون ﴾

کیا تم بیٹیں پسند کرتے کہ لوگ ونٹ اور بکریاں لے کرجا کیں اورتم اپنے گھروں بیں خود پیٹیبر کو لے کرجاؤ' خدا کی فتم تم لوگ جو لے کرواپس جاتے ہووہ س ہے بہتر ہے جس کوتی م لوگ ہے کر جاتے ہیں۔

بنياري جلد الصفحة المهاتق بيرسور واثبت .

اس پرتمام انصار پکارا شے' رصیبا' لینی ہم سبراضی ہیں۔ اس خطبہ کے وجوہ بلاغت پراگرخور کی جائے تو ایک مختصر سارسالہ تیار ہوسکتا ہے۔ فاتنی نہ حیثیت ہے آپ وہ کا نے صرف فنح کمہ کے موقع پرا یک تقریر کی تھی جس کے جت جت بختر سامالہ تیار ہوسکتا ہے۔ فاتنی نہ دکور ہیں ' مکہ حرب کے نزد یک نہایت مقدس شہرتھا' حرم ایک دارالا مان تھا' جس جستہ بختہ بختی فنح مکہ میں سب سے پہلے اس کے دامن عظمت پرخون کا دھیہ لگایا گیا' اور چونکہ فد ہب کے ہاتھ سے لگایا گیا گیا ' اور چونکہ فد ہب کے ہاتھ سے لگایا گیا گیا ' اور چونکہ فد ہب کے ہاتھ سے لگایا گیا گیا تھا کہ ہمیشہ کے لیے اس کا بیاحتر ام نہ مث جائے۔ آئخضرت وہا کہ دونوں پہلوؤں پرائی تقریر میں زور دینا تھا' چنانچہ آپ نے بہتر تیب ان ہی کی طرف تو جہ کی سب سے پہلے آپ ان کی دونوں پہلوؤں پرائی تقریر میں زور دینا تھا' چنانچہ آپ نے بہتر تیب ان ہی کی طرف تو جہ کی سب سے پہلے آپ

آنخضرت و المحاسب ہے جہتم بالثان خطبہ وہ ہے جوآپ و اللہ الوداع میں دیا تھا۔ بیہ خطبہ صرف احکام کا ایک سادہ مجموعہ ہے جس کوقدرتا خشک اور رو کھا پھیکا ہونا چا ہے تا ہم سلاست روانی اور شقتی الفاظ کے لحاظ سے بیہ خطبہ بھی اور خطبوں سے کم نہیں ، آپ نے حمد و نعت کے بعداس خطبہ کی اہمیت اس طرح ظاہر کی۔

﴿ ايها الساس اسمعوا فاني لا ادري لعلى لا القاكم بعد عامي هذا في موقفي هدا في شهركم هذا في بلدكم هذا﴾

لوكو! سنو! كيونكرش يديش اس سال كے بعداس جگداس مهينديس اس شهريس تم سے نال سكوں۔

سادہ ساجملہ بیتھا کہ' غالبًا بیمیری عمر کا آخری سال ہے' کین اس تفصیل اور اس پیرابیہ بیان نے اس مغہوم کو اور بھی زور دار بتادیا ہے۔ آپ نے فر مایا کہ مسلمانوں کی عزت آبر و جان و مال سب مسلمانوں پرحرام ہے۔ اس مطلب کواس بلنغ طریقہ سے اواکیا ہے۔

﴿ اتدرون ای یوم هذا؟ قالوا الله و رسوله اعدم قال فال هذا یوم حرام افتدرون ای بند هدا؟ قالوا الله و رسوله اعدم قال بند حرام قال اتدرون ای شهر هذا؟ قالوا النه و رسوله اعلم قال شهر حرام ﴾

کیا جائے ہوکہ بیکون سادن ہے؟ لوگوں نے کہا خدااور رسول کواس کاعلم ہے آپ ﷺ نے قرمایا میہ یوم الحرام

ہے کیاجائے ہوکہ بیکونس شہرہے؟ لوگوں نے کہا خدااور رسول کواس کاعلم ہے آپ کھی نے قرب یابلدالحرام ہے۔
کیاجائے ہو بیکونسام ہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا خدااور رسول کواس کاعلم ہے۔آپ کھی نے قربایا شہر حرام ہے۔
اس طرح جب لوگوں کے دل جس اس دن ،اس مہینہ اور احس شہر کی حرمت کا خیال تازہ ہو گیا تو آپ میں اصل مقصود کو بیان قربایا۔

﴿ ان الله حرم عليكم دماء كم واموالكم و اعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في شهركم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ﴾ خدا في تهارا مال تهارى آ برؤتم پراس مهيدين اس شهر بن اس ون كى حرمت كى طرح حرام كيا مير عدكا قرن موجانا كرتم بن برايك وومر كى گرون مارك.

آپ و ان الفاظ میں مساوات کی تعلیم دی ہے۔

﴿ ان ربكم واحد وان اباكم واحد كلكم من ادم و ادم من تراب ان اكرمكم عندالله اتقاكم﴾

تہارا خدا ایک تمہارا باپ ایک تم سب آ دم کی اولا وہؤاور آ دم ٹی کے تھے خدا کے نزد یک تم یک شریف تروہ ہے جوزیادہ پر ہیزگارہ۔

عرب کاعام ذر بعید معاش غارت گری تھی' لیکن شہر حرم کے جار مبینے تک وہ لوگ بریار نہیں رہ سکتے تھے اس سے ان مہینوں کواول بدل لیا کرتے تھے جس کونسک کہتے ہیں' قرآن مجیدنے اس کی مما نعت کی۔

﴿ إِنَّمَا النَّسِيُ ءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفُرِ ﴾ تَسَى كُرُشِ النَّكُفُرِ ﴾ تَسَى كُرُش اصّاقة كرتا ہے۔

آپ نے اپنے خطبہ میں اس کا اعلان ان الغاظ میں فرمایا۔

﴿ ان الرمان قد استدار كهيئة يوم حلق الله السموات و الارض

ز ماند ہر پھیر کے پھرای مرکز پرآ کیا جیسا کہ اس دن تھاجب خدائے آ سان وزیشن کو پیدا کیا تھا۔

ان حیثیتوں کے علاوہ آپ وہ کی حیثیت ایک معلم اور واعظ کی تھی آپ نے اس حیثیت ہے جو خطبے دیے جی وہ اگر چہ نہایت سادہ جیں تا ہم ان میں بھی بلاغت کا اسلوب موجود ہے ایک اخلاقی واعظ کے لیے ویجیدہ ترکیب شندار الفاظ اور تشبیہ واستعارہ کی ضرورت نہیں ہوتی 'اس کوصرف سادہ الفاظ واضح جملے اور تضرتر کیبوں سے مطالب کو ذہن نشین کرتا پڑتا ہے۔ آنخضرت وہن نے اس حیثیت ہے جو خطبے دیئے جیں وہ تمام ترای تتم کے جی اگر بیند آ کرسب سے بہلافقرہ جو زبان مبارک سے لکلا ، یہ تھا۔

﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ افشُوا السّلام واطبعموا الطعام وصلوا والنَّاس نيام تدخلوا الحنة بسلام﴾ نوکو اِسلام پھیلد وَ کھانا کھلا یا کرو نماز پڑھا کرو جب اورلوگ سوتے ہوں جنت میں سرمتی کے ساتھ داخل ہوجاؤ گے۔ مدینہ میں جوسب سے پہلا جمعہ آپ ﷺ نے پڑھا ہے۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق تحمہ وٹنا کے بعد اس میں آپ نے بیہ خطبہ دیا تھا۔

اس کے بعددوسری دفعہ آپ عظے نے فرمایا۔

و الحمد لنه احمده و استعيم و بعود بالله من شر و رانهسما و من سيات اعمالها من يهد السّه فلا مصل له و من يصلن فلا هادى به و اشهد ان لا اله الا الله و حده لا شريث به ال حسل محديث كتاب الله قد افلح من ريبة لله في قلمه و ادحمه في الاسلام بعد الكفر فل حتاره على ماسواه من احاديث ساس به احسن الحديث و ابلغه احبوا ما احب الله حدوا لله من كل قلو بكم و لا تملوا كلام الله و ذكره و لا نفس عنه قلو بكم فاعبدوا اسله و لا تشركوا به شيئاً و اتقوه حق تقاته و صدقو الله صالح مانقولول بافواهكم و بحابوا بروح الله يبكم ان الله بعصب ال يبكث عهده و السلام عبيكم و رحمة بله و بركاته ه

خدا ک حمد ہو بیں خدا کی حمد کرتا ہوں اور اس کے دامن بیں اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے اٹلال کی خرابیوں سے پٹاہ چ ہتے ہیں۔جس کو خدا ہدایت د ۔۔اس کو کوئی گمراہ نہیں کرسکت اور جس کو و ہدایت نہ کر ہے اس کی کوئی رہنمائی کرنے والانہیں ٹیل گوائی ویتا ہوں کہ خدا کے سواکوئی اور معبود نہیں وہی تنہ ہے کوئی اس کا شریک نہیں 'بہترین کارم خداک کتاب ہے کامیا ہے ہوا وہ جس کے دل کو خدانے اس ہے آراستہ کیا اور اس کو کفر کے بعد اسلام میں داخل کیا انسانوں کی باتوں کو چھوڑ کر خدا کے کلام کو بہند کیا 'کیونکہ خدا کا کلام سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ پراثر ہے جس کو خدا دوست رکھتا ہے تم بھی دوست رکھو اور خدا کو دل سے بیار کرواور اس کے کلام و ذکر ہے بھی نہ تھواور تہار ہے دل اس کی طرف ہے بخت نہ ہوں اس خدائی کو پوجواور سی کواس کا ساجھی نہ بناؤ 'اور اس سے ڈروجیس کہ اس سے ڈرنے کا حق ہواور خدا ہے گی ہوت کہواور آپس ٹیل ایک دوسر کو ذات الی کے واسط سے بیاد کروخدا اس سے ناراض ہوتا ہے کہ کوئی اپنے عہد کو پورائد کرئے تم پرخدا کی سلمتی اور رحمت، ور برکت نازل ہو۔
اس سے ناراض ہوتا ہے کہ کوئی اپنے عہد کو پورائد کرئے تم پرخدا کی سلمتی اور رحمت، ور برکت نازل ہو۔
ایک دفعہ آنخضرت و کھٹائے خطید یا جس میں صرف یا نے با تھی بیان کیں۔

صف المهار و مسل المهار عبل مسل المين مصاف المورج و سي الديورج و المارية الديرة المال الكو بال خدا الوتانبيل اورند الوثال كي ذات كے شايان شان ہے و بی قسمت كو پات و بلند كرتا ہے رات كے الكال الس كو و ن سے پہلے پہنچ جاتے ہيں اورون كے الكال رات ہے پہلے خدا كاپر دونور ہے۔

جعد کے خطبہ میں عموماً زہد و رقاق من اظاق خوف قیامت عذاب قبر او حید وصفات اللی بیان کرتے ہے۔ ہفتہ میں کوئی مہتم بالثان واقعہ پیش آتا تھ تو اس کے متعلق ہدایات فرمات تے تھے اکثر ایس بھی کرتے کہ نے خطبہ کے بجائے قرآن مجید کی کوئی انہیں مضامین کی موثر سورت قی وغیرہ پڑھ دیا کرتے۔ یہ سورہ آپ جمعہ کے خطبہ میں اکثر و بیشتر پڑھا کرتے تھے۔ عمید کے خطبہ میں ان مضامین کے علاوہ صدقہ پر خاص طور پر زور دیتے تھے۔ اتف قی خطب ضرورت کے موقعوں پر دیا کرتے تھے۔ اتف قی خطب ضرورت کے موقعوں پر دیا کرتے تھے اور ان میں مقتضائے وقت کے مناسب مطالب بیان فرماتے تھے ایک دفعہ آفاب میں گہن لگا اتفاق ہے کہ کہ یہ کہ یہ کہ اتفاق ہے کہ کہ اس موقع پر حسب ذیل خطبہ دیا۔

والما بعد يا أيها الناس انما الشمس والقمر ايتال من ايات الله والهما لا يكسمال بموت احد من الناس مامن شفي لم اكل رايته الا قد رايته في مقامي هذا حتى الجنة والنار واله قد او حي الى الكم تعتنول في القبور مثل فشة الدجال فيوتي احدكم فيقال ما عممت سهذا الرحل فياما الموقن فيقول هو محمد هو رسول بنه حاء بالبيات و الهدى في حدد واطعنا ما المرتاب فيتقول لا درى سمعت الناس يقولول شيئا فقلت اله عرص عبى كل شئى توسجوله فعرصت عنى الجنه حتى لو ننا ولت منها قطعا احدثه في عصرت يدى عبيه و عرصت على النار فرايت فيها مراة تعدب في هرة بها ربعتها فيم تصعمها ولم تدعها تأكل من حشاش الارض ورايت انا ثمامة عمرو من مالك يحر قصبه في النار واتهم كالوا يقولون ان الشمس و القمر لا يحسفال الالموت عظيم وانه ايتان من ايات

الله يريكموهما فاذا محسفا فصلوا حتى تنحلي، ا

حدوثنا کے بعد الوگو! آفتاب و ماہتاب ضدائی دونشانیاں ہیں وہ کسی کے مرنے ہے تاریک نہیں ہوتے۔ جس چیز کو جس نے پہلے نہیں ویکھا تھا اس کو بہیں ویکھ نیا یہاں تک کہ جنت و دوز خ کو بھی اور ہاں بجھے وی کی گئی ہے کہ تم قروں جس آزہ نے جاوکے جس طرح وجال سے آزہ اے جاوکے تم جس سے برخض کے پاس ایک آنے والا آئے گا اور پی بھی گا کداس فحض ( لیحنی خود آئے تخضرت ویکھا ) کی نسبت کیا جائے ہوئیقین والے کہیں گے بی محمد ہیں بیر خدا کے دسول ہیں جو نشانیاں اور ہدایتیں لے کر آئے تو ہم نے ان کو قبول کیا اور ان کی پیروی کی اور مشکلک کہیں گے جس نہیں جانتا لوگوں کو جو کہتے ہو وہ کہد ہیا۔ ہیر سے سے وہ تمام مقدمات پیش ہوئے جن جس متحمد مقدمات کو جس جانتا تو اس کا کھل تو ٹر لیتا لیکن میر ہے ہاتھ در کے دوز خ میر سے سے دونی میں نے اس جس ایک عورت کو دیکھی جس کو صرف اس لیے سزاوی جارہی تھی کہ اس نے ایک بی کو با ندھ کی گئی جس نے اس جس ایک عورت کو دیکھی گئی دون فر تین کی گری پڑی کوئی چیز کھائے میں نے دوز خ میں ابو تمام میں میں کہ دونی خود کی موت میں ابو تمام میں میں کہ دونی خود کی کہ وجو ہو گا آئی کہ دونی خود کی کے خوات کی دونشانیاں ہیں جب تھ کہ آئی نا ہو وہ ہتا ہیں کی بڑے آئی کی موت سے گہن لگا ہے حالانکہ وہ تو خدا کی دونشانیاں ہیں جب تم گہن ویکھوتو نماز کے سے کھڑے ہو جو ہو گا آئی کہ وہ جو گئے تا کہ دو وہ کہاں گئی ہیں جو جو گئے تا کہ دو وہ کہاں گئی ہو جو گئے اگر کی ہو جو گھائے۔ اس میں بین جو جو گا آئی کہ وہ جو گئے تا کہ دو حوات کے اس کی بڑے اس کی بڑے اس کی بڑے تھا گئی ہو جو گئے تا کہ دو حوات کے اس کو دیشانیاں ہو جو گئے ۔

رديدعت اوراعضام بالنة من آپ فل كاي تقر خطب تخير الفاظ صديث كى اكثر كتابول من منقول بـ في انسما هـما اثنتال الكلام و الهدى هاحس الكلام كلام الله فاحسن الهدى هدى محمد الا واياكم محدثات الامور فال شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الا لا يطول عيكم الا مد فيقسوا قنو بكم الا ان ماهوات قريب وال البعيد ماليس بات الا انسما الشقى من شقى في بطن امه و السعيد من وعظ نغيره الا ان قتال المؤمن كفر و سبابه فسوق و لا يحل لمسدم الا يهجر احاه فوق ثلاث الا و اياكم و الكذب كه ع

صرف دوباتیں ہیں قول اور عملی طریقہ تو عمدہ کلام خداکا کلام ہاور عمدہ طریقہ محمد کا طریقہ ہے خبر دار (خدہب میں)

نی باتوں ہے بچونی باتیں بدترین چیزیں ہیں ہرنی بات بدعت ہاور ہر بدعت گراہی ہے، تم کودرازی عمر کا خیال نہ پیدا ہوکہ تمہارے دل سخت ہو جا کیں جو چیز آنے والی ہو وہ قریب ہے دور وہ چیز ہے جو آنے والی نہیں ہے بد بخت اپنی ماں کے پید میں بد بخت ہوتا ہے خوش نصیب وہ ہے جو غیر سے موعظت صل کرئے خبر دار مسلمان سے لائا کفر اور اس سے گالی گلوچ کرنافش ہے مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ تین دن سے زیادہ اپنے بھی کی سے دہ جو جائز نہیں کہ تین دن سے زیادہ اپنے بھی کی سے دہجیدہ دہ ہے ہاں خبر وار جھوٹ نے پر جیز کرنا۔

صحيح مسلم بروايت مختلفه ..

ابن ماجه باب اجتناب البدع

1

## اثراً نگیزی:

خطبات نبوی و این اور رقت انگیزی میں در حقیقت مجز والبی سے پھر دل بھی ان کوئ کر چند کھوں میں موم ہوجاتے سے کمہ میں ایک دفعہ آپ و این نے سور و داننجم کی آپیش تلاوت کر کے سنا کیں تو بیاثر ہوا کہ آپ کے ساتھ مسلمان تو مسلمان بڑے بڑے کفار بھی مجد و میں گریڑے۔ لے

ا \_ لوگو!اس خدا \_ ڈروجس نے ایک ذات ہے تم سب کو پیدا کیا۔

پھر سورہ حشر کی ہیآ ہت تلاوت کی

﴿ وِلْتَنْظُرُ لَفُسٌ مَّا قَدُّمتُ بِعِدٍ ﴾

اس کے بعد فرمایہ '' درہم' کیڑا' غلہ بلکہ چھوہارے کا ایک نکڑا جوہوں اہ خدا میں دوندینہ کے مسلمانوں کی مالی عالت جیسی پکھٹی دہ سیرت کے ہرصفیہ نے فاہر ہے لیکن بایں ہمدا پ کھٹی کی رقت انگیز اور موثر تقریبے بیانم پیدا ہوگی کہ ہرصحالی کے پاس جو پکھٹھا اس نے سامنے رکھ دیا۔ بعضوں نے اپنے کپڑے اتار دیئے مکس نے گھر کا غلہ لاکر دید یا ایک انصاری گئے اور گھرے اشرفیوں کا ایک تو ژااٹھ لائے جواس قدر بھری تھی کہ بشکل ان سے اٹھ سکتا تھا' راوی کا بیان ہے کہ تھوڑی دیرے دو بڑے بڑے ڈھرلگ گئے اور خوثی ہے آپ

سخت سے خت اشتعال انگیز اوقات میں آپ وہ کے چند نقر ہے معاملہ کورفع وفع کر کے جوش محبت کا دریا ہر دیتے تھے۔ اوس وخزرج کی سالہا ساں کی عداوتیں اس اعجاز کی بدولت مبدل بہ محبت ہو گئیں۔ غزوہ بدر سے پہلے ایک وفعد آپ وہ کا ایک منافقین کی بایٹھے ہوئے تھے مسمانوں نے توادب سے سلام کیا کین منافقین نے بایٹھے ہوئے تھے مسمانوں نے توادب سے سلام کیا کین منافقین نے ایک گستا خانہ نقرہ استعمال کی کید چنگاری تھی جس نے خرمن میں آگ لگادی تریب تھ کہ جنگ وجدل بریا ہوجائے لیکن آپ وہندل بریا ہوجائے لیکن آپ وہندل کے چند نقروں نے آگ بریانی ڈال دیا۔ سے

ل سيخ مسلم تغيير سورة بخم-

مع المستحج مسلم باب تخفيف المسلوة وقصر الخطب

مع المحيم ملم باب الصدقات.

سم معلى بخارى السلام على جماعه فيبا أمسلم والكافر .

غزوہ مصطفق سے واپسی میں ایک واقعہ پر بعض منافقین نے اشتعال پیدا کیا اور بہت ممکن تھا کہ مہاجرین و افسار باہم دست وگر بیان ہوجا کیں کہ میں وقت پر آنخضرت وقت پر آنخضرت اللہ کو خبرہ وئی آپ وہا تشریف لائے تواس طرح تقریر فرمائی کہ چند کھوں میں مہاجرین وافسار لے پھر شیر وشکر تھے۔ واقعہ افک میں اوس وخزرج میں اس قدراختل ف بید ہوا کہ خاص مسجد نبوی میں شرید تھواریں نیام سے نکل پڑتیں آپ وہائی منبر پرتشریف فر، بھے آپ نے سسلہ تقریر کوجاری ہوگئیں۔ کے رکھاا وراثر رہتھا کہ براورانہ محبت کی لہریں پھر جاری ہوگئیں۔ کے

غزوہ حنین میں مال غنیمت کی تقسیم پر جب انصار میں آزردگی پیدا ہوگئ تھی'اس وقت آپ وہ اُٹھ نے جس بلیغانہ اند زمیں تقریر فرمائی ہے اس کا مختصر سا ذکر اوپر گزر چکاہے۔ اس تقریر کا کیا اثر ہوا؟ یہ ہوا کہ وہی انصار جو چند کہے پہنے کبیدہ خاطر ہور ہے تھے اس قدر روئے کہ ان کی داڑھیاں تر ہوگئیں اور دل کا سار غبار آب کوٹر کے ان قطروں سے دفعتا وہل گیا۔ سے

فق کمہ کے موقع پرانصار کی تو تع کے خلاف جب آپ وہ اللہ نے رؤس نے قریش کی جان بخشی فر مائی تو ان میں سے وہ ہوگ جن کی آئھوں میں خلق نبوی وہ اللہ کا جوہ نہ تھا 'معترض ہوئے کہ'' آخر آپ کواپنے وطن و خاندان کی محبت آپ گئی'' آپ وہ کے گئی کو یہ معلوم ہوا تو تمام انصار کو جمع کر کے دریافت کیا کہ کیا یہ بچ ہے کہ تم نے ایس کہا ہے؟ عرض کی ہاں یارسول القد افر مایا'' وطن و خاندان کی پاسداری میر ہے پیش نظر نہتی 'میں خدا کا بندہ اور اس کا فرست وہ ہوں' میں نے القد کی طرف ججرت کی اور تمہاری طرف 'اب میراجینا تمہارا جینا ہے اور میرام زاتمہارا مرنا ہے۔'' یہ تن کر انصار پر دفت طاری ہوگئی اور دونے گئے۔

وعظ ونفیحت میں جوخطبات آپارشادفر ماتے تھے وہ بھی ای قدرموٹر ہوتے تھے۔ایک صی بی موقع کی تصویر ان الفاظ میں کھینچتے ہیں

﴿ وعطما رسول الله عَنْ عَلَيْهُ يوما بعد الصنوة العداة موعطة بليغة ذرفت منها العيون و وجلت منها القلوب﴾ (تذي واليواؤد)

صبح کی نماز کے بعد آنخضرت ﷺ نے ایک دن بیا موثر وعظ کہا کہ آنکھیں اٹنگ ریز ہوگئیں اور دل کا نپ اٹھے۔

ا یک اور مجلس وعظ کے تا ثیر کی کیفیت حضرت اساء بنت الی بکر ٹی بیان کرتی ہیں۔

﴿ قَامَ رَسُولَ اللَّهُ عَنِينَ حَصِيبًا فَذَكُرُ فَتَهُ القَبْرِ التِي يَفْتَتَنَ بِهَا الْمَرَءُ فَلَمَا ذكر ذلك ضبحة المسلمون ضبحة ﴾ على الله عنه الله الله الله الله الله الله المراء فلما ذكر ذلك ضبحة

آ تخضرت ولي خطبوب كوكفر عموع اوراس من فتنقيركو بين كياجس من انسان كي آزمائش كي جائك

لے صحیح بخاری تفسیر منافقین وابن سعدغ و و مذکور۔

م صحیح بخاری قصدا فک۔

سع صححملم فتح كمد

جب بيان كياتومسلمان جي المعي

حضرت ابو ہریرہ اور ابوسعید سے مروی ہے کہ ایک دفعہ آپ خطبہ دے رہے تھے کہ آپ کی زبان مبارک سے بیالفاظ نظے ہو واسدی مصسی بیدہ کھتم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے بیالفاظ آپ نے تین دفعہ فرمائے اور پھر جھک گئے۔ لوگوں پر بیاثر ہوا کہ جو جب ل تھ وہیں سر جھکا کررونے لگا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم کو مجھی ہوش شد ہا کہ آپ تھم کس بات پر کھارہے ہیں۔ ا

حضرت انس سی کہتے ہیں کہ ایک دن آپ نے خطبہ دیا۔ یہ خطبہ اس قدر موثر تھا کہ میں نے ایسا خطبہ نہیں سنا۔ اثنائے تقریر میں آپ نے فرمایا'' اے لوگو! جو میں جانتا ہوں اگرتم وہ جانتے تو ہنتے کم اور روتے زیادہ''اس فقرہ کااوا ہونا تھا کہ لوگوں کی بیرجالت ہوگئی کہ منہ پر کپڑے ڈال کربے اختیار رونے لگے۔ سی



سنن نسائی کتاب الز کو **ة۔** صحح بخاری تقسیر سور ہا کد ہ۔

# عبادات نبوى الله

﴿ فَإِذَا فَرَغَتَ فَانْصَبُ ٥ وَ إِلَى رَبِّكَ فَارْغَبُ ﴾

اے محمد! جب تختیے فرصت کے بیاع وت کے لیے کھڑے ہوجاؤاور پنے رب سے دل لگاؤ ۔

### وعااورتماز:

ہ اوا کرتے تھے کیونکہ بینی زقریش کے مذہب میں ہیں اوا کرتے تھے کیونکہ بینی زقریش کے فدہب میں ہمی ہی جو کڑھی کے مخاری میں ہے کہ ایک دن آپ وہ اللہ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے اور رو سائے قریش میٹے تشخرا زار ہے تھے ابوجہل نے کہا'' کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی او جو نبی ست سمیت اٹھا لاتا اور محمد جب بجدہ میں جاتے تو وہ ان کی سردن پرڈال دیتا''۔ چنا نچراس تجویز کے مطابق بیفرض عقبہ نے انبی م دیا' کھے نماز میں جب آپ وہ انہ جرے قرات

ل مضافدتاختم باب۔

سے محیح بخاری باب بدءالوی \_

سل مندابن عنبل جندام في ٩٥ س

اینا اعرب

هے سیج بی ری پالطہارة والصلوق \_

فرماتے تو کفار برا بھلا کہتے۔ لے ایک دفعہ آپ وہ حم میں نماز اداکررہے تھے بعض اشقیاء نے جاہا کہ آپ وہ کا کے ساتھ ساتھ گستاخی سے چیش آئیں کے ایک دفعہ ایک تق نے کلے میں چونسی ڈالدی سے لیکن بایں ہمدمزاحمت مذت شناس یاو الٰہی اینے فرض سے ہاز نہیں آتا تھا۔

راتوں کو اٹھ اٹھ کر آپ وہ گھ نمزیں پڑھا کرتے تھے اس عبادت شبند کے متعلق مختف می ہے مختف روایتیں ہیں۔ ایک راوی کا بیان ہے کہ آپ وہ گرات ہم نماز ہی کھڑے رہے ، ام سلم جہتی ہیں کہ آپ وہ گئے کہ در روایتیں ہیں۔ ایک راوی کا بیان ہے کہ آپ وہ سوجاتے پھر اٹھ بیٹھتے اور نمی زادا کرتے غرض سے تک بہی حالت قائم رہتی۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ آوھی رات کے بعد آپ وہ اٹھ شختے تھے اور سمار کعتیں اوا کرتے تھے مطرت عائش کی روایت ہے کہ آوھی رات کے بعد آپ وہ اٹھ اٹھتے تھے اور سمار کعتیں اوا کرتے تھے مطرت عائش کی روایت ہے محد ثین نے ان سب ہیں تطبیق دی ہے کہ آپ وہ گان ظریقوں ہیں سے ہرا کے طریقہ سے نماز اور کے تھے ہرراوی نے اپنا مشاہدہ بیان کیا ہے سے عام طور پر آخریس آپ کی کا طرز عمل وہی تھا جو محضرت عائشہ اور ابن عباس کی زبانی عبادت شاند کے عنوان ہیں گذر چکا ہے۔

فرائض فی گانہ کے علاوہ آپ وہ کی از کم سنن ونوافل کی ۳۹ رکھتیں روزانہ معمولاً اوا کرتے تھے۔ دوہین وارٹ کے جارہ جو رہا ہے۔ جو رہا ہے۔ جو رہا ہے جو رہا ہے۔ جو رہ رہا ہے۔ جو رہا ہے۔ جو رہا ہے۔ جو رہا ہے۔ جو رہ رہ رہ رہ رہ رہ رہ رہ رہ

رمضان کامبیندآپ ﷺ کی عبادتوں کے لئے سب سے زیادہ ذوق افزاتھ 'حضرت ابن عباس ٹیان کرتے بیں کہ' آپ ﷺ فیاض تو تھے بی لیکن جب رمضان کامبیندآ تا اور جبریل قرآن سنانے آتے تو آپ ﷺ کی فیاض

لے مسجع بخاری تغییر سورہ بنی اسرائیل ۔

این مشام ذکر قبل جمرت ب

سے مسیح بن ری باب فتی النبی بمکہ۔

سم اس بحث كوزرة في في شرح مواجب مين بتنصيل لكما بجد عصفيه ٥٥٠ م

ه صحیح بخاری ابواب نواقل وسنن .

ل متداحمه وابوداؤ دوتي مسلم الركعتان بعدالعصر ..

کی کوئی حدنہ رہتی' آپ وہ کھا کی فیاضی ہوا ہے بھی آ گے نکل جاتی'' کے رمضان کے آخری عشرہ میں آپ وہ اور زیادہ عبد دت گزار ہوجائے مصرت عائشہ " کہتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ وہ ارات رات بحر بیدار رہتے تھے'از واج ہے ہے تعلق ہوجائے تھے' اہل بیت کونماز کے لئے جگاتے تھے' اس اخبر عشرہ میں آپ وہ اس اعتکاف میں ہینے کریا دا نہی اور عبد دت گذاری میں مصروف رہتے تھے۔ "

قرآن مجید کی تلاوت روزانہ فرماتے تھے ابوداؤد کی ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ تلاوت کا وقت نمازعشاء
کے بعدتھا۔ کے روزانہ سورتوں کی تعداد مقررتھی اسی تعداد کے موافق آپ وہ اٹھ تلاوت کرلیے کرتے تھے۔ رمضان میں
پورے قرآن کا دورہ کرتے تھے ہے بچھی رات کواٹھ کرکوئی موٹر سورہ یا چندآیات تلاوت کرتے تھے حضرت ابن عب س کہتے تھے کہ ایک دفعہ رات کو میں نے دیکھا کہ آپ وہ اٹھا بچھلے پہر بیدار ہوئے آکھیں ملتے ہوئے اٹھے ، رات کے سنے میں تاریج میں ارب تھے آپ وہ اٹھا کرآسان کی طرف دیکھ اور بیآ بیتیں پڑھیں۔ ک

آسن اورزین کی پیدائش اورشب وروز کے انقلاب میں ان دائش مندوں کے بیے نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور پہلو پر سینے ہوئے امتدکویاد کرتے ہیں اور آسان وزمین میں غور کرتے ہیں کہ خدایا تو نے بیر (نظام عالم) بے نتیج نہیں پیدا کیا ، تو یا کہ ہے ہیں ہم کو دوز خ کے عذاب سے بی خدایا جس کو تو دوز خ میں داخل کرے اس کو تو نے رسوا کر دیا گن ہ گاروں کا کوئی مددگار نہیں خداوندا ہم نے ایک پکار نے وہ سے کی آ واز سی جو پکار کر بیا کہ دریا تھا کہ اپنے پروردگار پرائیان ما و تو ہم ایمان لائے خداوندا تو ہی رے گن و بخش دے ہی رکی برائیوں پر بردہ ڈال اور نیکوں کے بروردگار پرائیان ما و تو ہم ایمان لائے خداوندا تو ہی رے گن و بخش دے ہی رکی برائیوں پر بردہ ڈال اور نیکوں کے

ل صحیح بخاری کماب الصوم \_

م ابوداؤوبابانصوم ـ

سلے صحیح بخاری باب الاعتکاف۔

سم ابودا دُوابو،بشررمضان۔

ھے صحیح بخاری بدءالوی۔ <u>ھ</u>

کے جمعے بی ری صحیح مسلم صنوۃ ملیل \_

س تھو دنیا ہے اٹھا' خداوندا! تو نے اپنے رسولوں کے ذریعہ ہم ہے جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ ہم کوعنایت کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوانہ کرنا' تو اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا' پروردگار نے پکارس کی اور دعا قبول کرنی کہ میں کسی کام کرنے والے کے کام کوضا کع نہیں کرتا مر دہو یا عورت تم ایک دوسرے ہے ہو' جنہوں نے ہجرت کی بیا پنے گھروں سے نکا ہے اور میری راہ میں ستائے گئے ہیں اور وہ لڑے ہیں اور ارد کے گئے ہیں میں ان سب کے گن ہوں کومٹا دول گا اور ان کو جنت میں چگہ دول گا' جن کے پنچ نہریں بہتی ہول گی' اللہ کی طرف سے ان کو بیجز اسلے گ'

ای موقع پرآپ بیالفاظ بھی کہا کرتے تھے جوسرتا پااٹر اور روص نیت میں ڈو بے ہوئے ہیں۔

و اللهم لك الحمد انت نور السموت والارض ولك الحمد انت قيام السموت والارض ولك الحمد انت قيام السموت والارض ومن فيهن انت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولي السمة حق والبار حق والساعة حق اللهم لك اسلمت ولك المحت وعليك توكلت واليث انبت وبك خاصمت و اليك حاكمت فاغفرلي ماقدمت و اخرت واسررت واعلنت ائت اللهي لا اله الا انت

خداوندا تیری حمد ہوئو آسان وزین کا نور ہے تیری حمد ہو، تو آسان وزین اور جو کچھان میں ہے سب کا پروردگار ہے تو حق ہے، تیراوعدہ حق ہے تیری بات حق ہے کچھ ملناحق ہے جنت حق ہے، دوزخ حق ہے خداوندا! میں نے تیرے ہی آستانے پرسر جھکا یا ہے تیجھی پرائیان لا یا ہول تجھی پر میں نے بھروسہ کیا ہے تیرے ہی زور سے جھکڑتا ہول تجھی سے فیصلہ جا ہتا ہول تو میراا گلااور پچھلا کھلا اور چھیا ہرا یک گناہ معاف کر تو ہی میرام بحود ہے تیرے سوا کوئی اور معبود تیس سے نیمسلہ جا ہتا ہوں تو میرا اگلااور پھلا کھلا اور پھیا ہرا یک گناہ معاف کر تو ہی میرام بحود ہے تیرے سوا کوئی اور معبود تیس سے نیمسلم ہباد ما ان مسلو قالیل)

بھی گھر کے لوگ جب سوج نے آپ وہ پہنے چپ چپ بستر ہے اٹھتے اور دعاومناجات الہی میں معروف ہو ج نے - حضرت عائش کہتی ہیں کہ ایک رات میری آ کھی کھی تو آپ وہ کا کوبستر پرنہ پایا بھی کہ آپ وہ کا کی اور بیوی کے جرے میں تشریف لے گئے - اندھیرے میں ہاتھ ہے ادھرادھر شؤلا تو دیکھا کہ پیشانی اقدس فاک پر ہے اور آپ وہ کھی سر بہجو و دع میں معروف ہیں - بید دیکھ کر حضرت عائش کہتی ہیں کہ جھے کو اپنے شبہ پرندامت ہوئی اور دل میں کہ بھی نالقد! ہم کس خیال ہیں ہیں اور آپ کس عالم میں - لیس بھی بھی راتوں کو اٹھ کر آپ تن تنہا قبرستان میں تشریف ہے جسے ن القد! ہم کس خیال ہیں ہیں اور آپ کس عالم میں - لیس بھی جھے حضرت عائش کئیں تو ویکھا کہ آپ جنت البقیع میں واضل ہوئے اور دعا ما گئی ۔ کے

دی اورنم زکے بعد آپ وہ سے نہاں تک کہ خرائے کی آوازٹ کی دفعتاً سپیدہ ہے نمودار ہوتا' آپ بیدار ہوتے' سے کی سنت اوا کر کے متجد کونٹریف لے جاتے اوراس وفت بیالفا ظازبان مبارک پر ہوتے۔ ﴿ اَلْقَهُمَ اَحْعَلَ هِی قَدَمَی مُورًا وَ هی سسانی نوراً وَاجْعَلَ هی سمعی موراً وَ اَجْعَلَ هٰی بصری

ل سنن سائي بالغير ال

م منن نسائى با بالاستغفار لهمومنين \_

سوراً وّاجعل في محلفي موراً وّمن امامي نوراً وّاجعل من فوفي موراً وّتحتي موراً وّاعطني نوراً وّاعطني نوراً واعطني نوراً ﴾ (صححملم باب لدعاء في صوة الليل)

خدایا میرے دل میں نور پیدا کر'اورمیری زبان میں اورمیری قوت سامعہ میں نور پیدا کر' آئکھول میں نور پید کراور میرے پیچھےاورمیرے آئے نور پیدا کر'میرےاوپراورمیرے نیچٹور پیدا کر'اور مجھے نورعط کر۔

ارکان نماز میں سب ہے کم وقفہ رکوع کے بعد قیام میں ہوتا ہے نیکن حضرت انس سے مروی ہے کہ آنخضرت میں جانا بھول گئے۔ لے جو چیز موق کوع کے بعد اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے کہ ہم ہوگ بچھتے تھے آپ وہ کہ اور اور ھیں جانا بھول گئے۔ لے جو چیز نماز کی حضوری میں خلل ڈ التی تھی اس سے احتر از فر ماتے تھے ایک وفعہ چو دراوڑ ھی کرنماز ادا فر مائی جس میں دونوں طرف حاشیے تھے نماز میں اتفاق سے حاشیوں پرنظر پڑگئی نمی زسے فارغ ہو کرفر مایا کہ بید لے جو کرفلال شخص (ابوجهم) کود ہے آؤ اور ان سے ابنی نی مال واران سے ابنی نی مال واران سے ابنی نی مال کی حضوری میں خلل ڈ الا۔ سے

ایک دفعہ دروازے پرمنقش پر دہ پڑا ہواتھ' نماز میں اس پرنگاہ پڑی تو حضرت نے کشہ ٹے فر ہ یا کہاس کو ہن دو' اس کے نقش ونگار حضور قلب میں خلل انداز ہوئے۔ سے

#### : 8737

انبیءاورداعیان ندہب نے بخیل روہ نیت کے لیے تقلیل غذا بلکہ ترک غذا (روزہ) کو اسبب ضروری میں شارکیا ہے ہندوستان کے ریاضت کش اور مرتاض داعیان ندا ہب تواس راہ میں حدا فراط ہے بھی آ گے نکل گئے ہیں لیکن دائی اسلام کا طرزعمل اس باب میں افراط اور تفریع کے بچ میں تھا۔ اسلام ہے پہنے اہل عرب عاشور اکے دن روزہ رکھا کرتے تھے آ تحضرت ویکھی معمول اس دن روزہ رکھتے تھے بعض حدیثوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ کمہ کے قیام کے زہ نہ میں آ پ ویکھی معمول اس دن روزہ رکھتے تھے بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کمہ کے قیام کے زہ نہ میں آ پ ویکھی معمول اس دن روزہ رکھتے تھے لیکن مدینہ آ کراس معموں میں فرق آ گیا کہ بینہ میں یہود بھی عاشورا کا روزہ رکھتے تھے لیکن مدینہ آ کراس معموں میں فرق آ گیا کہ بینہ میں بہود بھی عاشورا کا روزہ رکھتے تھے آ ب ویکھی انہ کہ تم مسمانوں کو اس دن روزہ رکھتے کی تاکید فرہ کی لیکن جب رمضان کے دوزے فرض ہوئے تو عاشورا کا روزہ نفل رہ گیا۔

لے منداین طبل جد مستعند ۲۵۱\_

ع صیح بخاری جدد و صفحه ۵ کتاب الصلوة ابنی فی یک کیرے کا نام ہے۔

سع صحیح بخاری کآب اللباس و تصلوق ۔

دس دن مجم سے عاشورہ تک اور شوال کے آغاز میں چھودن دوسری سے ساتویں تک آپ ایک روزوں میں گذارتے علے \_ئے

ا تفاقی روزے ان کے مطاوہ سے آپ ہو گھی کھر ہیں تشریف لاکر پوچھتے سے کہ کھی کھانے کو ہے؟ جواب ماتا کہ در ان کے ساتھ کی روزہ ہے ہوں بی جمعی کھی آپ وہ کھی صوم وصال بھی رکھتے سے بینی متواتر کئی کا دن تک ایک روزہ رکھتے سے بی مطلق افطار نہیں کرتے سے یابرائے نام کچھ کھا لیتے سے لیمن جب می ہے اس می بڑے اس میں آپ وہ کی تھا یہ کرنی چاہی تو آپ وہ کی ان میں اوگوں نے اس ممانعت کو مرف اس معنی پرمحول کیا کہ میں آپ وہ کی تھا یہ کرنی چاہی تو آپ وہ کی نے منع فرماتے ہیں اس کے اس ممانعت کے باوجود آپ وہ کی کے ساتھ انہوں نے بھی اس متم کے روزے رکھنے شروع کئے آپ وہ کی تھی کو بینے برخ معلوم ہوئی تو دودن مصل روزہ رکھا تیسرے دن انقاق سے بھی اس می کے روزے رکھنے شروع کئے آپ وہ کی تھی استے دن تک افطار نہ کرتا کہ ان نہ ہب میں غلو کرنے والول کا سرا غلو جاتا رہتا 'می ہٹے نے فرمایا ''اگر مہینہ برخ صور کیوں گئی کی دن تک افطار نہ کرتا کہ ان نہ بہ ہی میں ہوگی ہوں ہے۔ اور ایک پلانے والا ہے جو پلاتا ہے بعض روا خوں جس بیا لفاظ اس کون ہے؟ جھے کو تو آپ کھلانے والا ہے جو کھلاتا ہے اور ایک پلانے والا ہے جو پلاتا ہے بعض روا خوں جس بیا لفاظ اس طرح وار دہوئے ہیں تھی دولات ہے جو پلاتا ہے جس کے اور کہ برخ وہ بھی ان وہ دول کا ان ان کہ جو بی تا ہوں کو تا ہوں کہ بی تھے اور عام طور پرخوو بھی ان چیزوں کو تا ہوں کو تا ہونہ کے تھے اور عام طور پرخوو بھی ان چیزوں کو تا ہونہ کی کھی جو تھے اور عام طور پرخوو بھی ان چیزوں کو تا ہونہ کے تھے اور عام طور پرخوو بھی ان چیزوں کو تا ہونہ کے تھے اور عام طور پرخوو بھی ان چیزوں کو تا ہونہ کے تھے اور عام طور پرخوو بھی ان چیزوں کو تا ہونہ کو تھا تھیں کے تا ہوں کے تالے تا ہوں گئے تھیں۔ جو تا تا ہوں کو تا ہونہ کے تا ہو تا ہو تا ہو تا تا ہو تا ہو تا ہو تا تا ہوں کو تا ہو تا ہو تھا تا ہو تو تا ہو ت

زكوة.

آ نخضرت فلد ید شخصی اسلام سے پہنے بھی بہت کھے خیرات اور مبرات کیا کرتے تھے جیسا کہ آغاز اسلام میں حضرت فلد ید شخصی کہ وکی چیز نقدا ہے پاس رہے نہیں دستے تھے جو کھا تا ستحقین میں تشیم فر او ہے لیکن بایں ہمدز کو قا کا اواکر نا آپ وہ کا سے ثابت نہیں اس سے بعض فقہ نے یہ تیجہ نکالا ہے کہ انہیا وہ بیم السلام پرز کو قا فرض نہیں ہوتی لیکن اصل بیہ ہدز کو قا کہ دومفہوم ہیں۔ ایک مطلق صدقہ وخیرات اوراس باب میں جو آپ وہ کا کی کیفیت تھی وہ کس سے تفی ہے؟ دومرا بید کہ جاندی سونے یاجا نوروغیرہ کی مخصوص مقدار و تعداد پر جو حاجت اصلیہ سے زیادہ ہواور سال ہر تک مالک کے قبضہ میں رہی ہوا ایک خاص شرح رقم اوا کی جائے۔ یہ صطلح زکو قابی خاص شرح رقم اوا کی جائے۔ یہ صطلح زکو قابی خاص شرح رقم اوا کی جائے۔ یہ صطلح زکو قابی کہ آپ وہ کی اور مال ودولت کا کوئی نشان گھر کے اندررہ جائے۔ ایک و فعدایا اتفاق ہوا کہ ان کر رہائے درا یا دواک شن اقدی میں اس وقت کی رقم اس قدرزیادہ آگی کہ دو شام تک ختم نہ ہوگی آپ نے دات بھر صحید ہیں آرام فر مایا اور کاش نداقدیں میں اس وقت کی رقم اس قدر زیادہ آگی کہ دو شام تک ختم نہ ہوگی آپ نے دات بھر صحید ہیں آرام فر مایا اور کاش نداقدیں میں اس وقت

ل روزه كمتعلق بيصديثين ترمرتب صديث مين بين سروقت ابود وروسي ملم تاب هوم چيش نظر بين ـ

ع يوداؤد بالنية في الصيام.

سع صوم وصال کی بیعدیتیں سی مسلم سے کی تی ایس

م استی خاری مرم و می ر

تك قدم بين ركها جب تك حضرت بلال " في آكريه اطلاع نددى كه يارسول الله! فدافي آپ كوسبكدوش كياد إ

جے علاوہ آپ وہ ایک عمرہ دیتھ ہے۔ ایک عمرہ دیتھ ہے۔ ایک عمرہ دیتھ ہے۔ ایک عمرہ ذیقعدہ کے مہینہ میں ایک حدیدیہ کے ساتھ ۔ حضرت انس کے بعد اور چوتھا ججۃ الوواع ہے کے ساتھ ۔ حضرت انس کے جی علی کہ ججۃ الوواع والے عمرہ کے سواتمام عمرے آپ وہ ایک نے ذیقعدہ کے مہینہ میں ادا کئے ۔ ایک دفعہ حضرت این عمر سے کی نے الوواع والے عمرہ کے مہینہ میں ادا کئے ۔ ایک دفعہ حضرت این عمر سے ایک ماہ رجب میں ' پوچھا کہ آئے خضرت وہ کے جی ؟ انہوں نے جواب دیا' چار عمر کے ان میں سے ایک ماہ رجب میں ' حضرت عائشہ شنے یہ ساتھ کہا' خدا ابوعبد الرحمٰن (ابن عمری کئیت) پر دم فرمائے ، آپ وہ کا کے کوئی عمرہ ایس نہیں کیا جس میں وہ شریک نہیوں آئے خضرت وہ کے ایک ماہ رجب میں کوئی عمرہ ابیں کیا جس میں وہ شریک نہیوں آئے خضرت وہ کے ایک ماہ رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا'۔ لئے میں دہ شریک نہیوں آئے خضرت وہ کہ ان خضرت وہ کہ ان حسالہ کوئی عمرہ نہیں کی'۔ لئے ایک نہیوں آئے خضرت وہ کہ ان حسالہ کوئی عمرہ نہیں کی'۔ لئے ایک نہیوں آئے خضرت وہ کے ایک کا میں نہیں کوئی عمرہ نہیں کی'۔ لئے ایک نہیوں آئے کئیس کی نہیوں آئے کوئی میں کہ نہیوں آئے کوئی کی نہیوں آئے کوئی کوئیس کیں'۔ لئے ایک نہیوں آئے کوئی کوئیس کی ' ۔ لئے کہ نہیوں آئے کئیس کی کہ نہیوں آئے کوئیس کی ' ۔ لئے کوئیس کی ' ۔ لئے کا کہ کی نہیوں آئے کوئیس کی ' ۔ لئے کھی کہ نہیوں آئے کوئیس کی ایک کی کھی کے کہ کی کھیں کی ' ۔ لئے کھی کی نہیوں آئے کوئی کوئیس کی ' ۔ لئے کھی کی نہیوں آئے کوئیس کی ' ۔ لئے کھی کی نہیوں آئے کی کھی کھی کے کہ کوئیس کی ' ۔ لئے کھی کی کھی کی کہ کہ کھی کے کہ کھی کہ کہ کوئی کوئی کی کھی کھی کھی کی کھی کے کہ کہ کے کہ کہ کی کھی کے کہ کھی کے کہ کہ کی کھی کھی کھی کوئی کی کھی کی کھی کی کئیں کی کھی کے کہ کہ کہ کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کہ کہ کے کہ کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کہ کی کے کہ کی کھی کی کہ کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کہ کے کہ

سال صدیبیی سب سے پہلی دفعہ جب آپ ہے اوادا کرنے کے بیے روانہ ہوئے تھے تو کفار قریش نے قدم قدم پررو کنے کی کوشش کی صحابیان کی مدافعت میں آپ کھیا ہے پھڑ گئے لیکن آپ کھیا کو خانہ کعبہ کی زیارت کا بیزوق و شوق تھ کہ اپنے ہمراہیوں کا انتظار کئے بغیر بے خطر آپ کھیا سب سے آگے بڑھے چلے جارہ ہے۔ آخر جان نگاروں نے ابوقی دہ افساری کو بھیجا کہ وہ جا کر ہماری جانب سے سلام عرض کریں اور بیدور خواست کریں کہ "آپ جان نگاروں نے ابوقی دہ افساری کو بھیجا کہ وہ جا کر ہماری جانب سے سلام عرض کریں اور بیدور خواست کریں کہ "آپ جھیا نے درمیان حائل نہ ہوجا کیں '۔ آپ جھیا نے ان کی بیدور خواست تبول فرمائی۔ بے

# دوام ذكراللي:

قرآن مجيد نال ايمان كايدوصف خاص بيان كياب.

و البوداؤ دباب تيول مدايا المشر كين ـ

اب مح الني الله

سع (رقائی جلد ۸منفی ۱۲۳\_

سي مستحج مسلم وابوداؤر ججة الوداع وترندي باب تم حج النبي الله

ع ١٥٥٥ ٥

باب فدكور بخارى ومسلم كماب الجي

کے سطح بخاری سنی ۲۳۵ باب جزاء العید۔

﴿ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ اللَّهُ قِيَاماً وَّقُعُودًا وَّعَلَى جُمُوبِهِم ﴾ (آلمران)

جوخدا كواثمت بيضت لينت يادكرت بي

﴿ لَا تُلْهِيهِمُ تِحَارَةً وَّلَا يَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾

جن کواشقال دنیوی خداکی یا و سے عافل نہیں کرتے (نور)

اور قرآن کامیلغ ان اوصاف کا خود بہترین مظہر تھا' حضرت عائشہ فر ہتی ہیں کہ آنخضرت وہ کے اور ہر اللہ معروف رہتے تھے ۔ وہ بیان لحد خداکی یاد میں معروف رہتے تھے ۔ اور بیان کا بیان کا بیان کہ خدا کی یاد میں معروف رہتے تھے ۔ اور بیان کا استان میں کہ آپ اٹھے بیٹے ' چلتے ' چلتے کہ کہ خدا کی یاد میں معروف رہے ہیں گئے گئے ہیں گئے ہیں تھا جاتا تھا اور مجھے نیند آجاتی تھی۔ کے اٹھے بیٹے ' چلتے ' چلتے ' کھر میں داخل کی استان ہوئے ' کھر میں داخل کی استان کی استان کی کہ میں داخل کی کہ استان کی کہ میں داخل کے استان کی کہ میں معروف رہے ۔ چنا نچائی بنا پرا حادیث میں محتوف رہے ۔ چنا نچائی بنا پرا حادیث میں محتوف رہے ۔ چنا نچائی بنا پرا حادیث میں محتوف رہے ۔ چنا نچائی بنا پرا حادیث میں تحمید وہ بیان کی جس میں تعرف کا بیان ہے کہ ہروفت اور ہر حالت میں زبان مبارک پر تبیج وہلیل جاری رہتی تھی۔ گئے گئے ہے تو امہات المومنین کا بیان ہے کہ ہروفت اور ہر حالت میں زبان مبارک پر تبیج وہلیل جاری رہتی تھی۔ گئے ۔ گئے ہیں جس میں تعرف کا تھے ہے تو امہات المومنین کا بیان ہے کہ ہروفت اور ہر حالت میں زبان مبارک پر تبیج وہلیل جاری رہتی تھی۔ گئے ۔ گئے ہے تو امہات المومنین کا بیان ہے کہ ہروفت اور ہر حالت میں زبان مبارک پر تبیج وہلیل جاری رہتی تھی۔ گئے ۔ گئے ہے تو امہات المومنین کا بیان ہے کہ ہروفت اور ہر حالت میں زبان مبارک پر تبیج وہلیل جاری رہتی تھی۔ گئے ۔ گئے ہو امہات المومنین کا بیان ہے کہ ہروفت اور ہر حالت میں زبان مبارک پر تبیج وہلیل جاری رہتی تھی۔ گئے ۔ گئے استان کی کھر کو کھر کی کھر کے کھر کی کھر کیان ہے کہ کہروفت اور ہر حالت میں زبان مبارک پر تبیج وہلیل جاری رہی تھی۔ گئے گئے کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کے کھر کی کھر کی کھر کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کی کے کھر کے کہر کے کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کہر کی کھر کی کھر کے کہر کے کہر کے کھر کی کھر کی کھر کے کہر کے کھر کی کھر کی کھر کھر کے کھر

حفرت ابن عمر النه است التواب السعد عدور که تھوڑے وقف کے بعد پڑھا کر یہ دعا ہر ب اعدر لیے و تب علی ادا است التواب السعد عدور که تھوڑے تھوڑے وقف کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ ہم نے گانا توایک ایک نشست میں سوسود فعہ بیا لفاظ آپ والکی کے زبان سے ادا ہوئے ۔ سفر اور کوچ کی بے اطمینانی میں بھی آپ والی سے غافل نہیں رہتے تھے سواری پر بیٹھے بیٹھے فل اداکر تے تھے اور اس کی پروانہیں کرتے تھے کہ قبد کی طرف رخ ہے یانہیں۔ سواری کا جانور جدھر چل رہا ہوتا آپ والکہ اللہ کا اور جدھر رخ کروادھر ہی خدا کا مند ہوتا آپ والکہ اللہ کا اور کی مند کے نماز کی نیت کر مینے کہ چائید کی فرا فذہ و حدہ اللہ کا اور خدھررخ کروادھر ہی خدا کا مند ہوتا آپ والکہ اللہ کا دور جدھررخ کروادھر ہی خدا کا مند ہوتا آپ ویکھی مند کے نماز کی نیت کر مینے کہ چائید کی نوا فوڈ ہو دیا ہوتا ہوگا دور ہی مند کے نماز کی نیت کر مینے کہ چائید کی نوا فوڈ ہو دیا ہوتا آپ ویکھی اللہ کا دور دور کی خدا کا مند ہوتا آپ ویکھی کا دور ہوتا کہ دور دیا ہوتا کہ دور دور کی خدا کا مند ہوتا آپ ویکھی کے دور دور کا دور کی خدا کا مند ہوتا آپ ویکھی کے دور دور کی خدا کا مند کے نماز کی نیت کر مینے کہ دور دور کی خدا کا مند ہوتا آپ ویکھی کے دور دور کی خدا کا مند کے نماز کی نور کی نور کی نور کی نور کی نور کی نور کے تھا کہ کا کا مند کے نماز کی نور کا کو کے نماز کی نور کی کی نور کی نور کی نور کی نور کی نور کی نور کی کی نور

## ذوق وشوق:

آپ ﷺ اسی بیٹ کی محفل میں یا امہات المونین سے حجروں میں بات چیت میں مشغول ہوتے کہ دفعتا اذان کی آواز آتی ، آپ اٹھ کھڑے ہوتے کے رات کا ایک معتد بہ حصہ گوشب بیداری میں گزرتا تھا تا ہم مسلم کے وقت اور وجد کی حالت میں وقت ادھر موذن نے اللہ اکبر کہا ادھر آپ بستر سے اٹھ بیٹھے کے شب کے دفت جس ذوق وشوق اور وجد کی حالت میں

لے ابوداؤد کیاب اطہار ہے۔

ع منداین طبل جدیم صنی ۵۹ م

سم ابن سعد 77ء الوفاق-

م ترمد ک وابن ماجه وو رقی باب دعوت.

هے صحیح بخاری وصحیح مسلم وابوداؤ دوغیر در

ل صحیح بخاری باب یکون الرجل فی خدمت ابله صفحه ۸۰۸\_

کے صحیح بناری من انتظر الاقامد

زید جن خالد جنی ایک صحابی جی وہ بیان کرتے جی کہ جس نے ایک و فعدارادہ کیا کہ آج شب جی آپ کونماز پڑھتے دیکھوں گا (غائبا یہ کس سفر کا واقعہ ہے) نماز کا وقت آیا تو آپ ویکٹا نماز کے لیے کھڑے ہوئے ، پہلے دور کھتیں معمولی اوا کیس مجردور کھتیں بہت ہی لمبی اور بڑی دیر تک پڑھیں 'مجردور کھتیں کر کے آٹھ رکھتیں بتدر تری جھوٹی جھوٹی جھوٹی پڑھیں اور سب کے آخر جی و ترادا کی۔ سے خباب کی روایت ہے کہ ایک شب آپ ویکٹ نماز کے لیے کھڑے ہوئے توضیح تک معردف رہے۔ ہے

حفرت حذیفہ اس کی ہے۔ ہیں کہ ایک شب جھ کو آئے خضرت وہ کا کے ساتھ نماز پڑھنے کا انفاق ہوا آپ نے سورہ بھرہ وہ کی (قرآن کی ہے سب ہے بڑی سورۃ ہے) ہیں سمجھا آپ وہ کا سوآ یوں تک پڑھیں گے لیکن آپ ان کو پڑھ کر اور آگے بڑھ میں نے دل میں کہ شاید پوری سورۃ آپ وہ کا ایک ہی رکعت میں ختم کرنا چ ہتے ہیں چنا نچہ آپ نے جب اس سورہ کوختم کیا تو میں نے خیال کیا کہ اب آپ رکوع کریں گے لیکن آپ نے فور آئی سورہ آس عمران شروع کر کے جب اس سورہ کوختم کیا تو میں نے خیال کیا کہ اب آپ رکوع کریں گے لیکن آپ نے فور آئی سورہ آس عمران شروع کر کئی ہمی ختم ہو چی تو سورہ نساء شروع کی (بی بینوں سور تیل فل کرسوا پانچ پاروں کے قریب ہیں) بہت تھم تھم کرنے ہے۔ سکون اور اطمینان ہے آپ قرات کررہے تھے اور ہرآیت کے مضمون کے مطابق بھی تھے اوردعا کرتے جاتے تھے اس کے بعد اور اطمینان ہے آپ ڈرکوع میں قیام ہی کے برابرتو تف فرمایا پھر کھڑے ہوئے اور اتنی ہی دیر تک کھڑے درہے پھر بجدہ کیا اور بحدہ میں تھی تھی تا فرق مائی۔ لی

ا منداین خبل جلد ۲ صغی ۱۹۲

ابن ماجه باب ماجاء في صلوة البيل \_

سم الينار

م صحیح مسلم بموطا ٔ ابود او د ۔

ه نمائی احیاءالیل۔

ل صحیح مسلم ونسائی مسلویة اللیل به

## ميدان جنگ ميں يا داللي:

غزوہ احدے خاتمہ پر ابوسفیان مسرت ہے تیل کی جے بکار تا ہے لیکن آپ و کھٹا اس دل شکستگی کے عالم میں بھی حضرت عمر "کو تھم دیتے ہیں کہتم بھی کہو۔

غز وہ احزاب میں آپ خودا ہے دست مہارک سے خندق کھود نے میں مصروف بننے اور لب مہارک پر بیالفاظ جاری تھے۔

﴿ اللهم لا خيرا لا خير الاخرة فبارك في الا نصار و المها حرة ﴾ خدايا بعدا في صرف، ترت عطاكر

وشمن اس شدت ہے جملہ پر جملہ کر رہے تھے کہ کسی مسلمان کا اپنی جگہ ہے بٹمناممکن نہ تھ اور یہ کا صر ہ ۲۲ ون تک قائم رہا' لیکن اس مدت بیس صرف ایک یا زیادہ سے زیادہ جیار وفت کی نمازیں قضا ہو کمیں۔ ایک ون عصر کے وقت

لے صحیح مسلم باب الوفاء بالعہد۔

مع صحیح بخاری وضح مسلم غزوه بدر۔

سل سيرة جلداول صغوره ٢٥٠\_

دشمنوں نے اس زور کا حملہ کیا کہ ایک لیحد کے سے بھی مہلت نبل سکی آخر عصر کا وفت ختم ہو گیا 'آپ کو بخت رنج ہوا حملہ رکنے پرسب سے پہلے باجماعت نماز اداکی۔

غزوہ خیبر میں جب آپ وہ گئے شہر کے قریب پہنچاتو زبان مبارک سے بیالفاظ نکلے الله اکبر حریت حسر۔ اللہ اکبر! خیبرویران ہو چکا۔ عمار تیل نظر آ کیس تو سی بہ سے ارشاد کیا کہ تھمر جاؤ پھر بید عاما تکی۔

﴿ اللهم اما نسئلك حير هذا القرية و خير اهمها و خير ما فيها و معود بك من شرها وشر اهلها وشرما فيها، (ابن بشام)

اے اللہ! ہم جھے سے اس آبادی کی اس آبادی والوں کی اس آبادی کی چیزوں کی جھلائی جے ہیں اور ان سب کی برائیوں سے تیری پناہ کے طلب گار ہیں۔

حنین کے معرکہ میں ہرہ ہزار نون آپ کے ساتھ کے لیکن اوّل ہی جمعہ میں اس کے پاوُں اکھڑ گئے۔ اس فوج کا سافارا آرائی آ دمیوں کے بجروسہ پرمیدان جنگ میں اتر تا تو شایدوہ سب سے پہلے بھاگ کرائی جان بچا تا کین آپ سافارا آرائی آ دمیوں کے بجروسہ پرمیدان جنگ میں بھی ای طرح نصرومد دگار بجھتے تھے۔ جس طرح فوج وفت وفتکر کے ساتھ میں اس وقت جب دس ہزار قدر انداز تیروں کا مینہ برساتے ہوئے سلاب کی طرح بزھتے چلے آتے تھے اور آپ میں اس وقت جب دس ہزار قدر انداز تیروں کا مینہ برساتے ہوئے سلاب کی طرح بزھتے چلے آتے تھے اور آپ مین اس وقت جب دس ہزار قدر انداز تیروں کا مینہ برساتے ہوئے سلاب کی طرح بزھتے چلے آتے تھے اور آپ مین اس وقت جب دس ہزار قدر انداز تیروں کا ہزور ہاتی نہیں رہاتھ آپ سوار کی سے اثر آئے اور فر میا ''میر ہوار گئے بہلو میں دست بدی ہوکر نھر ت موجودہ کی درخواست کی دفعتا ہوا کارخ بلٹ گیا اور نیم فتح علم اسلام کو بیر ہرائے نے لگی۔ دس ہزار دشمن کے بے بناہ تیروں کو یکہ وتنہا من جت وزار کی کیر پر روکنے کی جرائت پیٹیمبروں کے سوااور کس سے ظاہر ہوگئی ہے۔

اس مرقع کا سب ہے موثر منظر غزوہ بی مصطف میں نظر آتا ہے ، سا منے دشمن پڑاؤ ڈالے پڑے ہیں اور فظت کے منتظر ہیں کہ دفتا نماز کا دفت آجا تا ہے اور آپ امام بن کرآ کے کھڑے بوجاتے ہیں۔ صحابہ کی ایک جماعت مقتدی ہو کر نمی زیدہ کر نمی زیب مصروف ہوجاتی ہے اور دوسری وشمنوں کا سامنا روک لیتی ہے۔ صلح حدیبیے کے زمانہ میں اس ہے بھی زیدہ خطر ناک موقع پیش آیا۔ آنخضرت وقت کا کہ عدمے پاس عسفان میں فیمہ زن تھے۔ قریش کے مشہور جزل فالد بن وسید آس پاس کی پہاڑیوں میں وشمنوں کی فوج کا ایک دستہ لیے ہوئے موقع کی تاک میں تھے، آخر قرایش کی بیرائے قرار پائی میرائے قرار پائی میرائے قرار پائی میرائے قرار پائی میرائے قرار پائی میں جب بیرا ہوگئ چنا نی خور کی آئی ہو کے موجر کا وقت آیا تو آپ وقتی نماز کے لیے انھ کھڑے کے بیرائی جا کہ ہوئے میں محمد کیا جائے۔ خداوند کا رسز کی ہوگاہ میں کھڑے کے بیائی نماز کے لیے انھ کھڑے کے بیجھے آ کر نماز کی صفیل تی کر بیائی اور دوسرا حصہ وشمنوں کے مقابل کھڑا ہوگی۔ پہلی جماعت فارغ ہو کر بیدر تن کو وشمنوں کے مقابل کھڑا ہوگی۔ پہلی جماعت فارغ ہو کر بیدر تک مقد یوں کی صفوں میں ہور ہی ہی نمور کی تر سب کے ساتھ میکھے ہی کر آپ پوسٹ کر آپ پوسٹ کی تا کہ ایس منظرات سے بے پرواہ عبادت مقد یوں کی صفوں میں ہور ہی ہیں کیکن خود سپر سالار خون آشام کھواروں کے ساتھ نماز میں جا گی۔ بیٹ م تبدیلی مقد یوں کی صفوں میں ہور تی ہی کیکن خود سپر سالار خون آشام کھواروں کے ساتھ میں تمام خطرات سے بی برواہ عبادت

ل صحح بخارى وصحح مسلم حنين \_

البی میں مصروف ہے۔ کے

ان واقعات کو پڑھ کراندازہ ہوگا کہ اس تھم النی کی کہاں تک تقبیل ہوئی۔

﴿ يَا آَيُّهَا لَّذَيْنَ امْنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ فَفَةً فَالَّبُتُوا وَاذَّكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمُ تُفْدِحُونَ ﴾ (اقال)

مسلمانو! جب کسی گروہ سے تر بھیڑ ہوجائے تو ثابت قدم رہواور بار بارخدا کا نام لیتے جاؤتم کامیاب ہو گے۔

صیح بخاری میں روایت ہے کہ آنخضرت اللہ جہاد میں جب کی نیکرے پر چڑھتے تو تین بار القدا کبر کہتے۔ ک

حشية البي:

آ ب و النهاء تھے، افضل رسل تھے محبوب خاص تھے تا ہم حشیۃ المی کا بیاثر تھا کہ فرمایا کرتے کہ النجھ کو پکھنیں معلوم کہ میرے او پر کیا گزرے گئا تعزیت کا ان بین مظعون نے جب وفات پائی تو آپ و اللہ تعزیت کو گئے، لاش دھری تھی ایک عورت نے لاش کی طرف مخاطب ہو کر کہا۔ '' خدا گواہ ہے کہ خدا نے جھے کو نوازا'' آئے خضرت کو گئے ، لاش دھری تھی ایک عورت نے لاش کی طرف مخاطب ہو کر کہا۔ '' خدا گواہ ہے کہ خدا نے جھے کو نوازا'' آئے خضرت منظم نے فرمایا '' ہم کو کیو کر معلوم ہوا؟'' ہولیں'' خدا نے ان کو نہیں نوازا تو اور کس کو نواز ہے گا''ارشاد ہوا کہ'' ہاں جھے کو بھی ان کی نبست بھلائی کی تو قع ہے لیکن جس پیغیم ہو کر بھی پہیں جاننا کہ میر ہے ساتھ کیا معالمہ کیا جائے گا''۔ سے

جب بھی زورے ہوا چلتی آپ وہ گاہ سہم جاتے کی ضروری کام میں ہوتے اس کوچھوڈ کر قبلہ رخ ہوجاتے ہے اور فر ، ہے'' خدایا تیری بھیجی ہوئی مصیبت ہے پناہ ، نگرا ہوں'' جب مطلع صاف ہوجا تایا پانی برس جاتاتو سر در ہوتے اور خدا کا شکرا دافر ماتے ۔ ایک دن اس تسم کا واقعہ ہیں آیا تو حضرت عائشہ "نے بوچھا'' یارسول القد! آپ کیوں مضطرب ہو جو تے بیں؟''ارش دہوا'' عائشہ! کچھے کیا معلوم کہ تو م ہود کا واقعہ نہ پیش آئے جس نے بادل دیکھیکر کہا کہ یہ ہمارے کھیتوں کوسیراب کرنے والا ہے حالا نکہ وہ عذاب الی تھا''۔ ہے

حضرت الوبكر في خرض كى كه يارسول القد! آپ كے بال كينے لكے فر مايا" بجھے سورہ بود وواقعہ اور والمرسلات اور عم يتساء لون نے بوڑھا كرديا '' في (ان سورتوں ميں قيامت وغيرہ كے واقعات مذكور جيں) الى بن كعب سے روايت ہے كہ جب دو مكث شب كر رچكتى ، با وازيد افعاظ اوافر باتے - ''لوگو! خدا كو يا وكر وُ زلز له آر باہے اس كے پیچھے آنے والا آر باہے - موت اپنے سامان كے ساتھ آپنجى موت اپنے سامان كے ساتھ آپنجى '' ۔ ہے

ل ابوداؤ دجيداول باب مبلوة المساقرين .

الليم عنداحرب-

س مجمع بخارى باب البحائز

سن سنن این ماجه باب ما پیمو به الرجل اذاراتی السحاب م

<sup>🙆 🔑</sup> به اقتد ، فاری ومسلم اور دیگر حدیث کی که بول میں بھی مذکور ہے اخیر فقر وقر آپ ہے کا آج ہمہ ہے۔

لے شاکرزری ماجاء فی شبیہ اللہ ۔

کے مفکوہ بحوالہ تر مذی باب الباکا والخوف۔

قر ما یا کرتے تھے ''لوگو! جو پھی میں جا تنا ہوں اگرتم جانے ہوتے تو تم کو آئی کم اور رو تازیا دو آتا'۔ لَ ایک دفعہ
آپ وہ اُٹھ نے نہایت موثر طرزے خطبہ میں فر مایہ ''اے معشر قریش 'اپنی آپ فبراو، میں تم کو خدا ہے نہیں بچا سکنا' اے معشر قریش 'اپنی آپ فبراو، میں تم کو بھی خدا ہے نہیں بچا سکنا' اے صفیہ اعبد المعلب! میں تم کو بھی خدا ہے نہیں بچا سکنا' اے صفیہ اسول خدا کی پھو پھی! میں تم کو بھی خدا ہے نہیں بچا سکنا' اے صفیہ اسول خدا کی پھو پھی ایش تھے کو بھی خدا ہے نہیں بچا سکنا' (سجمین) ایک دفعہ ایک دفعہ اعراب بادید کا مسجد نبوی میں اتنا جموم ہوا کہ آپ وہ انگا ہے نے قریب ہو گئے مہاجرین نے اٹھ کر لوگوں کو بٹایا' آپ نکل کر حضرت عائش ' کے جمرہ میں داخل ہو گئے اور قن ضائے بشری ہے بددعا زبان سے نکل گئ فورا قدا ہے نہوکہ دونوں ہاتھ خدا کی بارگاہ میں اٹھائے اور دعا کی خدایا! میں ایک انسان ہوں اگر تیرے کی بندہ کو جمھے سے تکلیف بینچے تو جمھے مزاندو بینا۔ ع

گر بیرو بکا

خشیت اللی کی وجہ ہے اکثر آپ کے اس رفت طاری ہوتی اور آ تکھوں ہے آنسو جاری ہو جاتے ہے ۔ مفزت عبداللہ بن مسعود ' نے جب آپ کی کے سے بیآ یت پڑھ ﴿ فَ كَبُلُو اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰ اللّ

ایک بارآپ و ایک جنازہ میں شریک تھے قبر کھودی جارہی تھی آپ و اٹھا قبر کے کنارے بیٹھ گئے بیہ منظر د کھے کرآپ پراس قدر رفت طاری ہوئی کہ آنسوؤں سے زمین نم ہوگئ پھر فر ، یا بھائیو! اس ون کے لیے سامان کر رکھو۔ کئے

ایک دفعہ کی غزوہ سے والی تشریف لا رہے تھے راہ میں ایک پڑاؤ مل کی تھالوگ بیٹھے تھے آپ وہ اللہ ان ایک وہ سے ایک بڑاؤ مل کی میں اس کا مڑکا تھا آگ نوب وہ یا دیا ہے کہ کون ہو؟ ہو ہے جم مسلمان جی ایک عورت بیٹھی چولھ سلگار ہی تھی پاس ہی اس کا مڑکا تھا آگ خوب

لے صحیحین۔

مندابن طنبل جده ۱۳۳۱ء دونوں سفحول میں دوروا بیتیں میں گرغائبا یک ہی واقعہ ہے۔

سي بخاري تنيه آيت مأوره

هم ابوداؤ دصنوة الكسوف.

ه ترندي و بوداؤد باب البيكاء في صلوة الليل .

ل سعن اين ماجه باب الحزان والبهكا

روتن ہوگئ اور بجڑک گئ تو وہ بچرکو لے کرآپ کی خدمت میں آئی اور پولی آپ رسول اللہ جیں؟ ارشاد ہوا ہاں بیشک کھراس نے پوچھا کیا ایک ماں اپنے بچر پرجس قدر مہریان ہے خدا اپنے بندوں پراس سے زیادہ مہریان نہیں ہے۔ آپ کھراس نے فر مایا بیشک ۔ اس نے کہا تو ماں اپنے بچرکو آگ میں نہیں ڈالتی آپ کھی پرگریہ طاری ہوگی پھر سرا ٹھا کرفر میں خدا اس بندہ کوعذا ہ دے گا جو سرکش اور متمرد ہے خدا سے سرکشی کرتا ہے اور اس کوایک نہیں کہتا۔ ل

ایک دفعه آپ نے حضرت ابراہیم کی دعا۔

﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ آصُلُلُنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنُ تَبِعَنِي عَاِنَّهُ مِينٍ ﴾

پر در دگار!ان بتول نے بہت ہے لوگوں کو گمراہ کیاان میں ہے جس نے میری پیر دی کی و بی میری جماعت میں ہے اس کے بعد حصرت عیلی" والی د عایز تھی۔

﴿ إِنْ تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغُفِرُلَهُمْ فَإِنَّكَ آنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ ﴾ أكرتوان كوعذاب وي تووه تير بندے بين اورا كرمعاف كردے تو تو غالب درانا ہے۔ دونوں ہاتھا تھا كر اَللَّهُمْ أُمَّنِيُ أُمَّنِيُ قرماتے جاتے تھے اور آئكھوں ہے آئسو جاري تھے۔ ك

# محبت اللي:

و نیا میں دوسم کے پنج برا کے ہیں ایک وہ جن کی آتھوں کے سامنے صرف خدا کے جلاں و کہ بینی کا جوہ تھا اور اس سے وہ صرف خدا کے خوف و خشیت کی تعلیم ویتے تھے مثلاً حضرت نوح وحضرت موسی علیما اسلام دوسرے وہ جو مجت البی میں سرشار تھے اور وہ لوگوں کوائ خم خانہ عشق کی طرف بلاتے تھے مثلاً حضرت کی وہیسی علیما اسل م کیکن بیدونوں افراط وتفر بیط کے داستے تھے۔ پہلی داہ اخلاص ومحبت کی منزل تک پہنچ تی اور دوسری عبود بہت اور آ واب واحر امرکی منزل سے وور مجینک و جی ہے جیسا کہ عیسائی تعلیم اور موجودہ انجیل کی سیرت سے میں برخض کونظر آسکتا ہے لیکن اسلام دونوں جلوؤں کو کیسال نمایاں کرتا جا ہتا ہے جیسائی تعلیم اور موجودہ انجیل کی سیرت سے میں برخض کونظر آسکتا ہے لیکن اسلام دونوں بہلو بدیک دفعہ نظر کو کیسال نمایاں کرتا جا ہتا ہے جی سبب ہے کہ حامل شریعت اسلامیہ کی ذات مبارک میں بیدونوں پہلو بدیک دفعہ نظر آتے ہیں قرآن مجید نے کمال ایمان کا وصف بیدیان کیا ہے۔

﴿ وَالَّذِيْنَ امْنُوا اَشَدُّ حُبَّالِلَّهِ ﴾

جوائمان لائے ہیں ان کوسب سے زیادہ خدا بیارا ہے۔

ل سنن ابن ماجه باب مار جي من رحمة الله

ع مستجيم ملم باب بكائد الله لاحت

نے اپنے جواب میں اس شبہ کود فع فر مایا اور بتا یا کہ ان کا مقتضا محبت الہی ہے حشینہ البی نہیں اس لیے آپ بھی فر مایا کرتے ہے۔ تھے۔

﴿ و جعلت لى قرة عينى فى الصلوة ﴾ ميرى آكھول كي شندك تمازش ہے۔

راتوں کے سنائے میں اٹھ کرآپ کھی وعاوزاری میں معروف ہوت بھی قبرستان کی طرف نکل جے ۔
اور فر مایا کرتے تھے کہ نصف شب کے سکوت میں خدا سائے دنیا پر نزول فرما تا ہے لیے عبادت شبانہ کا خاتمہ صبح کی دو
رکعتوں پر ہوتا تھا جن کی نبعت آپ وہ کا ارشادتھ کہ''ان کے معاوضہ میں دنیااور مافیہا کی نعتیں بھی میرے سامنے بچے
بیل'' یہ میل

ایک و فعدا یک غزوہ میں کوئی عورت گرفتار ہوکر آئی اس کا بچیگم ہو گیا تھا' محبت کا یہ جوش تھ کہ کوئی بچیل جاتا تو وہ سینہ سے نگا طب ہو کرفر ہ یا کہ'' کیا یہ ہوسکتا ہے کہ یہ سینہ سے نگا طب ہو کرفر ہ یا کہ'' کیا یہ ہوسکتا ہے کہ یہ عورت خود اپنے بچہ کو آگ میں ڈاں دے؟'' بوگوں نے عرض کی'' ہرگز نہیں'' فر مایا'' تو خدا کواپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت ہے جتنی اس کواپنے بخدے ہے'۔ ''

ای طرح ایک اور واقعداو پر گرز دیا ہے کہ آپ وہ ایک ایک فروہ ہے وا بیس آرہے تھے ایک عورت اپنے بچکو گودیں لے کرخدمت اقدی میں آئی اور عرض کی' یارسول القد الیک مال کواپنے بچہ ہے جس قد رمحبت ہوتی ہے کیا خدا کو اپنے بندوں سے اس سے زیادہ نہیں ہے؟' فر مایا ہاں بیشک ہے۔ اس نے کہا کوئی مال تواپنے بنچ کو آگ میں ڈالنا گوارانہیں کرتی نے بندوں سے اس میں کرفر طاثر ہے آپ وہی گڑر بیر طاری ہوگیا 'پھر سراٹھ کرفر مایا خداصرف اس بندہ کوعذا ہو سے گاجو سرکٹی ہے ایک کودو کہتا ہے۔ ک

ایک دفعہ آپ ویک اس کے ہیں ہیں تھریف فرما سے ایک صاحب ایک چادر ہیں ایک پرندکومع اس کے بچوں کو لیسٹے ہوئے لائے اور عرض کی کہ یار سول القد ایس نے ایک جھاڑی ہے ان بچوں کواٹھ کر کپڑے میں لیبیٹ لیاس کی ماں نے بید یکھا تو میر ہے سر پر منڈ لانے گئی ہیں نے ذراسا کپڑے کو کھول دیا تو وہ فوراً بچوں پر گر پڑی ارشاد ہوا کہ کیا اپنے بچول کے ساتھ ماں کی اس محبت پرتم کو تعجب ہے؟ تتم ہاس ذات کی جس نے جھے کو تی کے ساتھ مبعوث کیا ہے جو محبت اس مال کے ساتھ مبعوث کیا ہے جو محبت اس مال کو ایس کے ساتھ مبعوث کیا ہے جو محبت اس مال کو ایس کے ساتھ مبعوث کیا ہے جو محبت اس مال کو ایس کے ساتھ مبعوث کیا ہے جو محبت اس مال کو ایس کے ساتھ مبعوث کیا ہے جو محبت اس مال کو ایس کی جس نے بچول کے ساتھ مبعوث کیا ہے جو محبت اس میں کو ایس کے ساتھ مبعوث کیا ہے جو محبت اس میں کو ایس کے ساتھ ہوں کے ساتھ مبعوث کو سے بندوں سے بدر جہازیادہ ہے۔ بھی

آب ﷺ محبت البي كم ما النے دنيا كى تم م محبول كو يہ مجھتے تھے وفات سے پانچ دن پہلے آپ ﷺ نے

لے صحیح بخاری۔

م المحاسم أب العلوة.

سع میچ بخاری مغدی۸۸ باب رحمة الولد"\_

م سنن ابن ماجه باب ماريتي من الرحمة -

<sup>🙆</sup> مشخوة بحوالها بودا ؤ دباب رحمة الله 📗

صی بہ کے مجمع میں ایک خطبہ ویا اس میں فر ویا'' میں خدا کے سامنے اس بات سے براًت کرتا ہوں کہتم میں سے (لیحن انسانوں میں سے) کوئی میرا دوست ہو کیونکہ خدا نے مجھے اپنا دوست بنا ہیا' جس طرح ابراہیم کواس نے اپنا دوست بنالیا تھا'اگر میں اپنی امت میں ہے کسی کو دوست بنا سکنانو ابو بکر' کو بناتا۔ لے

وفات کے وقت زبان مبارک ہے جوفقرہ بار بارادا ہور ہاتھا یہ تھا۔

﴿ اللَّهُمُّ الرَّفِيْقَ الْاعَلَى ﴾

خدایا! صرف رفیق اعلی مطلوب ہے۔

یہ الفاظان کر حضرت عائشہ" نے کہا کہ اب آپ ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گئا۔ ع اس ارفاقت علوی'' کے راز سے جو کسی قدر آشنا ہیں وہ اس فقر ہ کی بیتشری کرتے ہیں۔

''ا نبیا علیهم السلام چوں از مقام دعوت فارغ میگر دند دمتوجہ عالم بقامیشوند ومصلحت رجوع (الی انخلق) تمام می شود بشوق تمام ندائے الرفیق الاعلیٰ برآ وردہ بہ کلیت متوجہ تق جل شاند میگر دند د درمرا تب قرب سیرمی نمانید)'' سی

## تو كل على الله:

توکل کے بیمعنی ہیں کہ انسان کوششوں کے نتائج اور واقعات عالم کے فیصلے کو خدا کے سپر دکر دے۔ اسباب و علل کے پردے اس کے سما شنے ہے اٹھ جو کیں اور اسے براہ راست ہر چیز القد تھ بی کے بقنہ قدرت میں نظر آئے بظاہر اسباب وعلل گونا موافق ہوں گریہ غیر منزلز ں یقین پیدا ہو کہ بیٹا موافق حالہ ت ہوں کام میں ذرہ بجر موڑ نہیں ہو سکتے بکد اصلی قوت وقد رت عالم اسباب سے ماور ابستی کے ہاتھ میں ہے انسان کا استقل ل عزم جراً ت و بے باکی بیتمام باتی بعد اس کی براہ جس کی بیتمام باتی کے اس کے اس کی براہ جس کی براہ جس کی براہ جس کی برخطر سے اس کی براہ جس کی برخطر سے برخطر راستوں میں بھی جبن اور ضعف ہمت اس کے قلب میں راہ نہیں یا تا 'شدید سے شدید حالات میں بھی اس کے دل پر ماہوں کیا واقعت میں کا بادل نہیں جھاتا۔

آ تخضرت فی کی کہ اس آسان کے یہ مدائد اور مصیبتوں کی کو کی ایک ایک ایک ایک حف پڑھ جاؤتم کو صاف نظر آئے گا کہ اس آسان کے یہ شدائد اور مصیبتوں کی کوئی الی صنف نہ ہوگی جو آپ کی راہ میں حال نہ ہوئی ہو کیان آپ وہ کا دل بھی اضطراب و اختی رنا میں میں اور خوف وہیم ہے آشنا نہ ہوا۔ کہ کی تنہائیوں میں ، مصائب کے بچوم میں ، وشمنوں کے نرغہ میں واحد کے خونر یز معرکوں میں ہر جگہ تو کل واعتماد علی اللہ کا ایک ہی جلوہ نظر آتا ہے۔ ابوطانب سمجھاتے ہیں کہ 'جون واحد کے خونر یز معرکوں میں ہر جگہ تو کل واعتماد علی اللہ کا ایک ہی جلوہ نظر آتا ہے۔ ابوطانب سمجھاتے ہیں کہ 'جون پر اس کام سے ہاتھ اٹھاؤ' آپ ہوگئی فرماتے ہیں 'دعم محتر م! میری تنہائی کا خیال نہ سیجئے حق زیادہ و بر تک تنہائیوں رہے گھے دور ہے گھر وعرب ایک ون اس کے ساتھ ہوگا' ایک دوسرے کے جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ ' خدا مجھے

ل صحیح مسلم صلحه ۲۰ باب النبی عن بناءالساجد علی القور

ع محج بخدى ببالوقات

سع كتوبات امامز باني مجد دالف ثاني مكتوب ايم اجلدول

تنہا نہیں چھوڑے گالے مکہ میں ایک مصیبت زوہ ماہویں صی کیٹے ہے ارشاد ہوتا ہے'' خدا کی شم عنقریب وہ وقت آتا ہے جب بیددین مرتبہ کمال کو بہنچ جائے گا'اور خدا کے سواکسی اور کا ڈرنبیس رہے گا'' ع

ایک مرتبہ حرم میں بیٹے کر کفار نے باہم مشورہ کیا کہ محداب جیسے بی یہاں قدم رکھیں ان کی یوٹی یوٹی اڑا دی جائے، حضرت فاطمہ "ان کی بیرتقریرین رہی تھیں' وہ روتی ہوئی آپ وہ گائے پاس آئیں اور واقعہ عرض کیا' آپ وہ کا نے ان کو تسکیل دی' اور وضو کے بیے پی کمانگا وضو کر کے آپ وہ کا بیرخطر حرم کی سمت روانہ ہو گئے جب ضاص صحن حرم میں بہنچاور کفار کی نظر آپ وہ کا بیریز کی' خود بخو وان کی نگا ہیں جھک گئیں۔ سے

جلداول میں پڑھ بھے ہوکہ شب بجرت میں قریش کے بہادر خون آشام ادادوں کے ساتھ کاشانہ اقد س کا عمرہ کیے ہوئے تھے لیکن آپ وہ کے انہایت سکون واظمینان کے ساتھ اپ عزیز ، قوت بازوعلی مرتضیٰ کواپی جگہ بستر پرلٹا دیا 'حالا تکدا تھی طرح معلوم تھ کہ یہ تی گاہ ہے 'بستر خواب نہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی معلوم تھا کہ ایک اور قادر کل بستی ہے جو تختہ تھا کو فرش گل بنا سکتی ہے ان کولٹا تے ہوئے نہایت ہے پروائی ہے فرہ یہ کہ کہ کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ سے گھر کے جاروں طرف وشمنان قریش محاصرہ کئے ہوئے تھے اور خیال ہوسکتا تھا کہ جس امید کے انتظار میں مکہ کے برناو پیر بجب نہیں کو چوں اور گلیوں میں مشت ق خبر چل پھر رہے ہوں لیکن آپ وہ کا تا ان والی کے اعتاد پراان تمام ناموافق حالات کی موجود گلیوں میں مشت ق خبر چل پھر رہے ہوں لیکن آپ وہ کا تا ان والی کے اعتاد پراان تمام ناموافق حالات کی موجود گلیوں میں مشت ق خبر چل پھر دے ہوں گئی آ بیتیں زبان مبارک پڑھیں جن میں ناموافق حالات کی موجود گلی میں گھر سے با ہرقد میں نگال اس وقت سورہ سین کی ابتدائی آ بیتیں زبان مبارک پڑھیں جن میں نبوت کی اور اپنے راہ راست پر ہونے کی تقد بی ہے ۔ آخری آ بیت بہتی ۔

مکہ ہے نگل کرآپ وقت ان کے انقام کے جذبات میں پناہ کی۔ قریش میں خون آشای کے ساتھا ابنی ناکامی کا غصہ بھی تھا' اور اس ہے اس وقت ان کے انقام کے جذبات میں غیر معمولی تلاظم ہوگا وہ آپ وقت کے تعاقب میں نشان قدم کود کھتے ہوئے تھیک اس غار کے پاس پہنچ گئے۔ کون کہ سکتا ہے کہ اس پرخطرہ است میں کسی کے حواس بجارہ کتے ہیں' چٹانچ حضرت ابو بکر شنے گھبرا کرعرض کی کہ' یا رسول اللہ! دشمن اس قدر قریب ہیں کہ اگر ذرا نیچ جھک کرا بچ یاؤں کی طرف دیکھیں گئو ہم پرنظر پڑجائے گئے'۔ لیکن آپ وقت نے روحانیت کی پرسکون آواز میں فرمایا دوکوکیاغم ہے جن کے ساتھ تنیسرا خدا ہو'' پھر بھی جیسا کہ قرآن مجید میں ہے'فرمایا:

﴿ لَا تَحْزَلُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا ﴾

لے پیدونوں واقعدائن ہشام میں ہیں۔

🛂 مستجع بخاری اواخرجلد اول \_

سع منداحه جلدادل مغیه ۲۶۸

سے این ہشام وطبری

🙆 مستجع بخاري بجرت

ar9)

غم ندكروخداجارب ماتحه ب

سین نبوت کے سوااس روحانی سکون کا جلوہ اور کہاں نظر آسکتا ہے؟

قریش کے اس اعلان کے بعد کہ جو تھے کوزندہ یا ان کا سر کاٹ کرلائے گا'اس کو سواونٹ ملیس کے سراقہ بن بعثم نے آپ وہ کا تعاقب کیا'اوراس قد رقریب بھٹے گیا کہ وہ آپ وہ گا کو پاسکنا تھا' حضرت ابو بکر ٹبار بار گھبرا کرادھرد کیے رہے تنے'لیکن آپ وہ کا نے ایک دفعہ بھی مڑکر نہیں دیکھا کہ سراقہ کس ارادہ سے آر ہاہے یہاں دل پروہی سکھند ربانی طاری تھی اورلب ہائے مبارک تلاوت قرآن میں مصروف تھے۔

عام طور پر سمجه جاتا ہے کہ مدینہ آکر آپ وہ الله کی زندگی ہر سم کے خطروں سے محفوظ ہوگئ تھی الیکن واقعہ یہ کہ گواسلام کو پہاں اعوان وانصار کی ایک معتد بہ تعدادل گئ تھی الیکن اس کے ساتھ ان وشمنوں کا سامن بھی تھا جو وشمنان کہ سے زیاد و خطرنا ک سے مکہ ہے گہ گرا آپ وہ تھا کہ دشمن سے کہ کین ان جس اور رسول اللہ وہ تھا جس تھا ت سے جو بھی کہ کی کو خو ارکی اور مواسات و ہدر دی کی کوئی جو بھی کہ کی کو خو ارکی اور مواسات و ہدر دی کی کوئی وجنیں ہوگئ تھی علاوہ پر میں یہود و منافقین مدین اور یہود کو مواسات و ہدر دی کی کوئی وجنیس ہوگئ تھی علاوہ پر میں یہود و منافقین مدین اور ایش مکہ جس باہم آئے ضرت وہ تھا کے تل وجلاو ملنی کی سازشیں شروع موگئی تھیں اور میں مولئی تھیں اور میں مارٹ میں ایک رات سی ابرآ کر را توں کو پہرہ دیا کرتے تھے اس زمانہ جس ایک رات سی ابرآ کر را توں کو پہرہ دیا کرتے تھے اس زمانہ جس ایک رات سی ابرآ کر را توں کو پہرہ دیا کرتے تھے اس زمانہ جس ایک رات سی ابرآ کر را توں کو پہرہ دیا کرتے تھے اس زمانہ جس ایک رات سی ابرآ کر را توں کو پہرہ دیا کرتے تھے اس زمانہ جس ایک رات سی ابرآ کر را توں کو پہرہ دیا کرتے تھے اس زمانہ جس ایک رات سی ابرآ کر را توں کو پہرہ دیا کرتے تھے اس زمانہ جس ایک رات سی کا بہرہ دیا کہ دیآ یت نازل ہو گی۔

﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ (ما كده) اوران الله وكار عاده)

اورآپ نے ای وقت خیمہ سے سرباہر نکال کرمی بڑے فرمایا۔ کے اور آپ انسان انصر فوا فقد عصمنی الله کھ اوکووالی جاؤمیری حفاظت کاؤمہ خود خدائے سلے لیا ہے۔

غزوہ نجدے والیسی بٹس آپ وہ نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ یہاں بہت ہے درختوں کے جمنڈ سے دو پہرکا وقت تھا محابہ درختوں کے سابہ بٹس اوھرادھ سور ہے تھے آپ بھی ایک درخت کے بنچے تہا اسرّ احت فرما تھے۔ آپ وقت تھا کی موار ایک درخت سے بنچے تہا اسرّ احت فرما تھے۔ آپ وہ ایک کی موار ایک درخت سے بنچے تہا اسرّ احد آپ وہ ایک بدوجو شایدائی موقع کی تاک بٹس تھ چیکے ہے آیا اور آپ وہ ایک موار ایک درخت سے باہر کی اور آپ وہ کی سامنے آیا کہ دفعن آپ ہوشیار ہوئے ، دیکھا کہ ایک بدو تی بف کھڑا ہے بدونے بوجھا آپ جھ سے تم کوکون بچا سکتا ہے؟"ایک پرُ اطمینان صدا آئی کہ ''الند'' آ

ایک دفعه ایک مخص گرفتار موکر پیش مواکه بیر آپ و ایک پر جمعه کی گھات میں تھا آپ و ایک نے فرمایا۔"اس کو چھوڑ دو کے کہ یہ جھے کوفل کرنا بھی جا بتا تو نہیں کرسکتا تھا'' یہ اس بات کی طرف اشارہ تھ کہ میری حفاظت کا ذمہ دار کوئی

ل سيرت جلداول سلسله غزوات .

ع جامع ترندی بنسیر ما کدو۔

س محج بخاری کتاب الجهاد.

س. منداین منبل جلد ۳امنجدا پرم.

اور ہے۔ خیبر میں جس بہود بیائے آپ کوز ہردیا تھا اس سے دریافت کیا کہ 'نتم نے بیتر کت کیوں کی؟''اس نے جو ب دیا کہ 'آپ کے تل کرنے کے بیے' آپ نے فرویا کہ 'خداتم کواس پر مسط نہ کرتا''۔ لے

ا حد اور حنین کے معرکوں میں جب میدان جنگ تھوڑی دیر کے ہے جان شاروں سے خالی ہو گیا تھا آپ کو استقلال ہو گئا کا استقلال ہو کی اللہ کا بلہ وحلی اللہ کا بلہ وحلی ہو گئا کا استقلال ہو گئا کا استقلال ہے کہ موڑ نہیں ہے۔ آپ پر فقر وغنا کے مختلف دور گزرے کو کی دن ایس آتا کہ مجد نبوی کا صحن زر وہ مارخ بھی پچھاس ہے کم موڑ نہیں ہے۔ آپ پر فقر وغنا کے مختلف دور گزرے کو کی دن ایس آتا کہ مجد نبوی کا صحن زر وہ مار ہے معمور ہوج تا اور پھر متصل کی گئی دن ایس آتے کہ فی قد سے شکم مبرک پر دودو و تین تین پھر بند ھے ہوتے حالا تک بلکل ممکن تھا کہ آج کا سر ماریکل کے مصارف کے لیے اٹھار کھا جائے کیکن تمام عمر آپ وہ گئے کا طرز کمل اس کے خلاف رہ بھی ایک وہ شروری اور بقدر کھا لت اخراج ت کے بعد جو پچھ تی جاتا ہوں شروری اور بقدر کھا لت اخراج ت کے بعد جو پچھ تی جاتا ہوں شروری اور بقدر کھا لت اخراج ت کے بعد جو پچھ تی ہوتا ہوں میں دھنر سے انس سے سے دوایت ہے۔

﴿ ان رسول الله عَنظِهُ كان لا يد حرلغد ﴾ آتخضرت ﷺ كل كے ليكوئى چيزاف كرئيس ركھتے تھے۔

ا تفاق ہے یا بھو ہے ہے اگر کوئی چیز گھر میں رہ جاتی تو آپ وہ آگا کو سخت تکلیف ہوتی تھی' کے بلکہ آپ وقت تک اور ت ان وقت تک گھر میں تشریف نہیں لے جاتے تھے جب تک میرنہ معلوم ہوجا تا کہ اب وہاں خدا کی برکت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سے اس تتم کے متعدد واقعات جود وسخا کے عنوان میں ذکور ہیں۔

نزع کے وقت جب انسان ہر چیز کوفراموش کر دیتا ہے آپ وہٹٹا کو یاد آ یا کہ حضرت یا کشٹ کے پاس آپھ اشر فیاں رکھوائی تھیں' وہ پڑی ہوں گ' اس نازک موقع پر بھی ہیں ہوآپ وہٹٹا کوتو کل علی اللہ کی شان کے خلاف نظر آیا' ارشاد ہوا کہ'' عائشہ اکیا محمد خدا ہے بدگمان ہوکر ہے گا' جاؤ پہلے ان کوخیرات کردو''۔ سی

## صبروشكر:

رنج وغم کے متعاقب اور توام دور کس کی زندگی میں نہیں آتے لیکن انسان کے روحانی کمال کا جو ہریہ ہے کہ ایک طرف حصول مقصد اور کامیا بی کے نشہ میں سرشار اور ازخو درفتہ نہ تو دوسری طرف مصائب وآل م کی تنحی کو خندہ جبینی اور کشادہ دلی کے ساتھ گوارا کر لے اور یہ یقین رکھے کہ انسان کا فرض صرف عمل ہے کامیا بی ونا کا می دونوں کا سررشتہ کی بار ترجیتی کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن می مجیدنے اس آیت میں ای تکتہ کی طرف اش رہ کیا ہے۔

﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْارْص وَلَا فِي الْفُسِكُم اللَّا فِي كتابٍ مِّن قَسُ اَنْ لَنْزَاهَ عَ إِنَّ ذلك غيى الله يسيَرُ ٥ بَكَيْلا تَأْسُوا عَلى مافَاتَكُمْ ولا تعرجُوا مِمَا اتاكُمُ ٥ وَاللَّهُ لا يُحتُ

ال صححملم باباسم -

س صحیح بخاری با ب من صلی بالناس فذ کرهاجة فخضا جم دمسنداحد جهد ۲ صفحه۲۹۳ ـ

سع ابوداؤد باب قبول مديا المشركين \_

الم مند حمروابان معدج أو فاقر

كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ (مدير٣)

جتنی مصیبتیں زمین پرا ورخودتم پر نازل ہوتی تھیں وہ ان کے وجود سے پہنے دیوان قض میں لکھ لی گئی ہیں' یہ بات خدا کے بیے آسان ہے' یہ اس لیے کیا گیا تا کہتم نا کا می پرغم اور حصول مقصد پر فخر نہ کرو' خدا مغرور اور فخار کو دوست نہیں رکھتا۔

رسول الله ولل کو اپنی زندگی میں وہ بڑی ہے ہوی کامیابی صاصل ہوئیں جواس آسان کے نیچ نوع انسان کے کسی فرد کو صل ہو سکی تھیں۔ تاہم آپ ولی کے آئیند دل میں بھی فخر وغرور نے اپنا عکس نہیں ڈالا۔ آپ ولی نے نے فرہ یا ہوان اسید و لد ادم و لا صحر ہے'' میں آ دم کے بیٹوں کا سردار ہوں کیکن جھے اس پرفخر نہیں' عدی بن حاتم طائی نے جو خدم با عیس کی تھے آپ بادشاہ ہیں یا پیغیر؟ طائی نے جو خدم با عیس کی تھے آپ بادشاہ ہیں یا پیغیر؟ جب وہ اپنے قبیلہ کا وفعہ لے کر حاضر خدمت ہوئے تو عین ای وقت ایک مکین کی عورت اپنی کسی غرض کے لیے بادگاہ اقد ک میں آئی اور مجمع سے ذرا ہے کہ کھی ن لینے کی درخواست کی آپ ولی فور آاٹھ کھڑے ہوئے اور اس وقت تک گئی علی کا اور خواس کی تاب ولی نور آاٹھ کھڑے ہوئے اور اس وقت تک گئی علی کا درخواست کی آپ ولی نور آاٹھ کھڑے ہوئے اور اس وقت تک گئی علی کے اور کا کساری کا بیا علم د کھے کر جھے یقین ہوگیا کہ آپ پیشر ہیں باوشاہ نہیں ۔ ا

مفتوح شہروں میں داخل ہوتے ہوئے و نیا کے ہرفاتح کا سرغروروناز سے بلند ہوج تا ہے لیکن مکہ وخیبر کا فاتح اس دفت بھی اپنا سر نیاز بارگاہ ایز دی میں جھ کا کرشہر میں داخل ہوا۔ ابن اسحاق نے روایت کی ہے کہ فتح مکہ میں جب آنخضرت و ایک فاق کی طویٰ میں پنچے اور دیکھا کہ خدانے آپ کو فتح کی عزت عطا کی ہے تو آپ نے اپنی سواری پر تو قف

﴿ ان رسولِ اللّٰهِ عَنِي لَما انتهى الى ذى طوى وقف عنى راحنته ... ليصع راسه تواضعا ليه حين راى ماكرمه اللّه سه من الفتح حتى ان عشو سه ليكا ديمس و اسطة الرحل﴾ كم

آنخضرت و الله کثرت ہے عبادت اور تبیج وہلیل کیا کرتے تھے بعض صی ہے عرض کی یارسول اللہ! خدا تو آپ کو بے گناہ اور معصوم بناچ کا اب آپ کیول میز حمت اٹھاتے ہیں ارشاہ ہوا۔ کھی ذاتہ ایک مذہب کر دے سی کہ سل

﴿ افلا اکون عبدًا شکورًا ﴾ کم کیاش خداکاشکرگزار بنده ند بنون؟

إ سيرت بن بش مصفحه ٢٥٠ جدا\_

لے سیرت بن ہشم ذکر فتح کمہ۔

مع صحیح بخاری قیام اللیل <sub>-</sub>

یعنی اگریہ تعبد وتبیج وتحمید پہلے اس مرتبہ کے حصول کے لیے تھی تو اب اس مرتبہ کے حصول پرشکر گزاری اور احسان مندی کے اعتراف میں ہے۔

دنیا کے اعاظم رجال جن کوروہ انیت کا کوئی حصر نہیں دیا گیا اپنی ہرکامیا بی کواپنی قوت بازو، اپنے حسن تدبیر اور
اپنے ذاتی رعب وداب کی طرف منسوب کرتے ہیں لیکن مقربین النبی کی اصطلاح میں پیخیل شرک و کفر کے ہم پایہ ہان
کو ہرکامیا بی اور مسرت کے واقعہ کے اندرخو دقا درکل کا دست غیر مرئی کام کرتا ہوتا نظر آتا ہے حدیث میں ہے۔ ا

ان کان اذہاء ہ امر سر ور اویسر به خرسا حدا شاکر الله تعالی کھی ان خور اسجد ورا بید میں گریز ہے ہی کے اس جب کوئی خوش کی خرآتی تھی تو خدا تعالی کا شکر اداکر نے کے لیے آپ ورا سجد ورا سجد میں گریز ہے تھے۔

قبیلہ ہمدان کے اسلام لانے کی خبر جب آپ وہ کو گئی تو آپ نے سجدہ شکرادا کیا ہے اس طرح ایک دفعہ اور کسی بات کی آپ ہے اس کے دولا کے سیال کے ایک میں اور کسی بات کی آپ ہے گئی تو آپ فوراسجدہ الی بجالائے سے وی کے ذریعہ سے جب آپ کی کو یہ معلوم ہوا کہ جو جھے پر درود بھیجے گااس پر خدا درود بھیجے گااتواس رفع منزلت پر آپ کھی نے بحدہ شکرادا کیا۔ سی

حضرت سعد "بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ آنخضرت وہ کے ساتھ کہ سے مدینہ طیبر دوانہ ہوئے اور جب مقام ذر کرا کے قریب پنچے تو سواری ہے اتر گئے اور ہاتھ اٹھا کر دیر تک بارگاہ النبی ہیں دعا کی چر بجدہ میں گئے اور دیر تک ای حالت ہیں پڑے دیے۔ پھر سراٹھا کر بدستور دعا کے لئے ہاتھ پھیلائے اور پھر دیر تک بجدہ میں دے پھرا ٹھ کر تفرع کے ساتھ دعا شروع کی اوراس کے بعد جبین نیاز خاک پر رکھی اس دعا و بجود سے فارغ ہوکر آپ وہ کھانے صحابہ سے فرمایا میں نیاز خاک پر رکھی اس دعا و بجود سے فارغ ہوکر آپ وہ کھانے صحابہ سے فرمایا میں نے اپنی امت کی مغفرت کے لیے خدا سے دعا ما گئی تھی جس کا ایک حصہ مقبول ہوا میں شکر کے لیے بجدہ میں گرا پھر مزید درخواست کی اس نے دہ بھی قبول کی میں بحدہ شکر بھالا یا اور پھر دعا وزاری کی ۔ اس نے اس کو بھی درجہ استجابت بخشا اور پھر دعا وزاری کی ۔ اس نے اس کو بھی درجہ استجابت بخشا اور پھر میں بحدہ ہیں گریڑا۔

سورہ والصحی میں اللہ تعالیٰ نے آپ وہ کا کے ای وصف کونمایاں فرمایا ہے۔

﴿ وَالصَّحٰى ٥ وَاللَّيُلِ إِذَا سَحٰى ٥ مَا وَدَّعَكَ رَبَّكَ وَمَا قَلَى ٥ وَلَا خِرَةً خَيْرٌ لِّكَ مِنَ الْأُ وُلَى ٥ وَلَسُوفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرُضَى ٥ اللَم يَجِدُكَ يَتِيمًا فَاوَى ٥ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَادى ٥ وَوَجَدَكَ عَاتُلا فَاعْمى ٥ فَامَّا الْمَيْعَمَ وَاللَّهُ عَلَيْكَ وَلَيْكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

- لے ابوداؤر کتاب الجہا دباب فی سجودانشکر۔
- م زادالمعاد بحواله بهجتی بسندعلی شرط البخاری جلداول منجه سام
  - سم زادالمعاد بحالداين ماجيد
  - س منداحد عن عبدالرحن بن موف\_
    - ه ابوداؤد کتاب المحوور

اور نہ جھے سے ناراض ہوا یقینا تیری میں زندگی پہلی ہے بہتر ہے وہ تھے کووہ کھے دےگا جس سے تو خوش ہوجائے گا'
کیااس نے تھے کو پیم نہیں پایا تواہبے پناہ میں لےلیا' اور تھے کوراہ حق کا جو یاں پایا تواس نے سیدھی راہ و کھا دی اور تھے
کومفلس پایا تو غنی کر دیا تو (ان نعمتوں کے شکر بید میں) بیتیم پرظلم نہ کرنا اور سائل کو نہ جمڑ کنا اور اپنے پرودگار کے
احسان کو یاد کرتے رہنا۔

آپ کی سوائے زندگی کا حرف حرف شاہد ہے کہ آپ وہ گا عربحرکی وکراس ارشادر ہانی کی تعیل کرتے رہے۔
مبر کا مغہوم بالکل شکر کے مخالف ہے لیکن رسول اللہ وہ گا کی ذات پاک شل بید دونوں متغاد اوصاف ایک ساتھ دیمتے ہوگئے تنے اور آپ کو عملاً دونوں کے اظہار کا موقع ملا صدیث شریف ش ہے کہ ایک سحائی نے آپ وہ گا ہے دریا دت کیا کہ'' یارسول اللہ اسب ہے زیادہ مصیبت کس پر آتی ہے؟''ارشاد ہوا کہ'' تیفیروں پر پھرای طرح درجہ بدرجہ لوگوں پر'' کے واقعات بھی اس روایت کی تصدیق کرتے ہیں آپ وہ گا سرورا نبیاء تھاس بنا پر دنیا کے شدا کداور مصائب کا باراس مقدس کردہ میں سب سے زیادہ آپ کے دوش مبارک پر تھاای لیے قرآن مجید ش بار بار آپ کی کومبر کی ساتھین کی گئی ہے۔سورہ احقاف ش ہے۔

﴿ وَاصِّيرٌ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزُمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾

(اے پیفیبر!) جس طرح اولوالعزم پیفیبروں نے صبر کیاتم بھی صبر کرو۔

آ پاہمی پیدا نہ ہوئے تنے کہ والد نے انقال کیا۔ عہد طفولیت پس تنے کہ سرے ماں کا سابیا تھ گیا اس کے دو برس کے بعد داوا نے جن کی نگاہ لطف زخم بنیمی کا مربم تھی وفات پائی 'نبوت کے بعد ابوطالب نے جو قریش کے قلم وستم کی سر سے مفارقت کی محرم اسرارام الموشین خد بجہ الکبر کی جواس بجوم مصائب بیس آ پ کی تنہا مونس وقم خوارتھیں 'موت نے ان کو بھی اس زمانہ بیس آ پ وقت کے بعد انسان کو سب سے زیادہ اوالا دے محبت نے ان کو بھی اس زمانہ بیس آ پ وقت کے بغیرہ کردیا' والدین اور بیوی کے بعد انسان کو سب سے زیادہ اوالا دے محبت ہوتی ہے بحث کی مفارقت کا زخم تمام عمر مندل نہیں ہوتا آ پ وقت کی اولا دذکور حسب اختلاف روایت کم سے کم دواور زیادہ سے زیادہ آ ٹھوٹی لڑکیوں کی تعداد چارتھی لیکن ایک (حضرت فاطمہ اُ ) کے سواسب نے کمسنی یا جوانی بیس آ پ کی نگا ہوں کے سامنے جان دی۔ ان واقعات پراگر چر بھی بھی آ پ وقت کی تعمیر افک آ نود ہو گئی لیکن زبان ودل پر بمیشم مرو کسامنے جان دی۔ ان واقعات پراگر چر بھی بھی آ پ وقت کی تعمیر افک آ نود ہو گئی لیکن زبان ودل پر بمیشم مرو سکین تی مہرگی رہی اور بھی کوئی کلے ذبان مبارک سے ایہ نہیں نگلاجس سے کارکنان تف کی شکایت کا بہلونگا ہو

ل سنن ابن اجه باب الصمر على البلاء ـ

م ان تن م وا تعات کے لیے بخاری کتاب البخا ئز دیکھو۔

جتلائے نزع ہواتو صاحبز اوی نے بلا بھیجالیکن آپ وہ اس کے جواب بیں سلام کے بعدیہ پیغام بھیجا۔
﴿ ان لله مااحذ وله ما اعطی و کل عندہ باحل مسمی فلتصبر و لتحتسب ﴾
اللہ نے جو لے لیا وہ اس کا تھا اور جودیا وہ بھی اس کا ہرکام وقت مقررہ پر ہوتا ہے مبر کرواور اس سے خیر طلب کرو۔

صاحبزادی نے دوبارہ باصرار بلایا۔ آپ وہ پند صحابہ کے ستھ وہاں تشریف لے گئے بچہ آپ وہ گئے گوہ میں رکھ دیا گئے دوبارہ باتھا اور بلایا۔ آپ وہ سے آسوج ری ہو گئے کیے سے بڑا ہے گئے گئے اسول اللہ ایہ کیا ہے کہ '' یا رسول اللہ ایہ کیا ہے؟'' فرہ یا یہ جذبہ محبت ہے جواللہ تعالی نے اپنے بندول کے دں میں رکھا ہے خداا پنے بندول میں ہے رحم دلوں بی پر رحم کرتا ہے۔

ایک بارآپ و است در آپ و است در آب و است که در آب و است در آب در آ

﴿ ال العيس تدمع والقلب يحرك ولا نقول الا مايرضي رنبا وانا نفراقت يا براهيم لمحزونون﴾

آ نکھا شک ریز ہے ولٹمگین ہے لیکن ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کی مرضی ہو۔اے ابراہیم ہم تمہارے فراق میں بہت ممگین ہیں۔

بہرحال بیدواقعات آنی ہیں یعنی ان کا اثر ایک خاص وقت تک انسان پر رہتا ہے بھر مث جاتا ہے کین مسلس اور غیر منقطع مصائب وحوادث کو اس طرح برداشت کرنا کہ بھی ہیا نصبرلبر پزند ہونے پائے ہخت مشکل ہے۔ ہجرت سے پہلے ۱۳ سال تک طاکف اور مکد کے اشقیائے وعوت حق کا جس تحقیر واستہزاء سب وشتم 'تعذیب وایڈ ارسانی کے ساتھ جواب دیا 'اس کے دہرانے کی حاجت نہیں۔ مدیند منورہ میں آٹھ نو برس تک جن خونیں معرکوں کا ہمیشہ سامن رہا 'اور شمنوں نے آپ کی جلا وطنی و تی و فکست کے جو جومنصو ہے بائد ھے ان کے اعادہ کی بھی ضرورت نہیں لیکن ان تمام تیروں کی بوجھاڑ صبر کے سوا آپ و تی اس سے روروکی ؟

اس ہے بھی زیادہ مشکل ان واقعات پرصبر ہے جوخود اختیاری ہوں' فقوحات کی کثرت کو ہر دفعہ بیت امال کو معمور کر دیتی تھی لیکن دست کرم کوای وقت آ رام ملتا جب ساراخز اندار ہاب حاجت اور فقرامیں لٹ چکا ہوتا' چٹانچہای بنا پرخود آپ وقت اور تمام الل بیت کی زندگی اکثر فقروفا قد میں گزرتی تھی۔جسم مبارک کے لیے ایک کے سوا کپڑے کا کوئی

ل ان ترم و، قعات کے لیے سیج بخاری کتاب، بجا کز دیکھو۔

دوسر اجوڑ انہیں ہوتا تھا تا ہم بیتمام شدا کداس لیے گوارا تھے کہ صبر کی لذت الوان نعمت کی خوشگواری اور لباس ہائے فاخرہ کی مسرت ہے کہیں زیادہ تھی۔

لیکن سب سے زیادہ حوصل شمکن اور صبر آزمااس تیر کانش نہ ہے جو دشمنوں کے نہیں بلکہ دوستوں کے ہاتھ سے نگا ہوئے وود فعدالیا ہوا کہ بعض جدد ہازنو جوانوں نے آپ کانٹ کے کئوٹ پر جو کسی مصلحت پر بہنی تھااعتراض کیا۔اس موقع پر بھی صبر کارشتہ آپ کی خات کے ہاتھ سے نہ چھوٹا۔ سے جو بخاری بیس ہے کہ غنائم حنین کے متعلق ایک دوانصار ہوں نے اعتراض کیا گارش کی خربی خی فرمایا۔ اعتراض کیا کہ آئے خضرت واللے نے بیدوسرول کو کیول دے دیاحق تو ہی را تھا۔ آپ کھٹا کواس کی خبر بینچی فرمایا۔ پر حمد اللہ علی موسی قلہ او دی اکثر می ذلک مصبر کی (بہنزہ وہ خین) موسی قلہ او دی اکثر می ذلک مصبر کی (بہنزہ وہ خین) موسی آپ نے بی کی زیادہ (اپنے دوستوں کی طرف ہے) ستائے گئے ہیں لیکن انہوں نے صبر کیا۔



# ا خلاق نبوی

## ﴿ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴾

حعرت رسالت پناہ کی دیات اقدس کا یہ وہ حصہ ہے جہاں آ کرآپ کی گی زندگی تمام انبیائے کرام اور مسلحین عالم سے علانیہ متاز نظر آتی ہے تاریخی ہتی کا ثبوت ایک طرف آگر بیسوال کیا جائے کہ ان افد تی واعظوں کا خود مملی نمونہ کیا تھا۔ تو و نیااس کے جواب سے عاج رہ جائے گی 'ویا کے تمام مسلمین اخلاق میں گوتم بدھاور سے کا درجہ سب سے بڑا ہے لیکن کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ ہندوستان کا یہ سلم اعظم (بودھ) عملاً خود کیا تھ کوہ زجون کے رجم نہ خلاق کا واعظ (مسیح ا) دنیا کواخلاق کا بہترین ورس دیتا تھا 'لیکن اس کی زندگی کا ایک واقعہ بھی اس کے زریس مقولوں کی تائید میں تم کومعلوم ہے؟ لیکن کھ کا معلم اُمی پکار کر کہتا تھا۔

﴿ لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفَعَلُونَ ﴾ (بتره) جونيس كرية وه كته كيون مو؟

وہ خودا پی تعلیم کا آپ نمونہ تھا انسانوں کے مجمع عام میں وہ جو پھے کہتا تھا 'گھر کے خلوت کدہ میں وہ ای طرح نظر آتا تھا 'اخلاق علی کے خلاق انظر آتا تھا 'اخلاق علی کے خلاق کا جو نکتہ وہ دوسروں کو سکھا تا تھا 'وہ خوداس کا عملی پیکر بین جاتا تھا 'بیوی سے بڑھ کرانسان کے اخلاق بیان کا اور کون راز دال ہوسکتا ہے 'چندصا حبول نے آ کر حضرت عائشہ سے درخواست کی کہ حضرت و اللہ کے اخلاق بیان سے جنے 'انہوں نے پوچھا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ؟ الله حسل میں اللہ سول الله سے سے کا داخلاق ہمدتن قرآن ناتھا۔ ا

موجودہ معا نف آ سانی اپنے داعیوں کے بہترین اقوال کا مجموعہ بیں لیکن کیاان کا ایک حرف بھی اپنے مبلغین کے مل کامدی ہے؟ قرآن مجیدلا کھول مخالفین اور اہل عناد کی بھیڑ میں اپنے داعی حق کی نسبت کو یاتھ۔

﴿ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيُمٍ ﴾

اے محمرتم اخلاق کے بڑے درجہ پر ہو۔

ہور دنکتہ چین آج تیرہ سوبرس کے بعد آپ وہ کا کوسٹکدل کہتے ہیں کین اس وقت جب بیرسب کچے ہور ہا تعاقر آن خودوشمنوں کے مجمع میں آپ کی نسبت کیا شہادت دے رہاتھا۔

﴿ فَهِمَا رَحُمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِسُتَ لَهُمْ وَلَوُ كُسُتَ فَظَّا غَلِيْظَ الْفَلْبِ لَا الْفَضُّوُا مِنْ حَوُلِكَ ﴾ (آل مران) خداكى عناعت سے تم ان سے برزى چیش آئے ہوا گرتم كہيں كج فلق اور بخت دل ہوئے تو يہ لوگ تمہارے آس پاس سے ہٹ جائے۔

دومری جگہ کہتا ہے۔

﴿ لَقَدُخَاءَ كُمُ رَسُولٌ مِن الْفُسِكُمْ عَرِيرٌ عَلَيْهِ مَاعَيْتُمْ خَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِين رَوَّ فَ رَّحِيمٌ ﴾ (تب)

ابوداؤ دباب الصلوة في الليل\_

تمہارے پاستم میں سے خودایک پیغمبرآیا'اس پرتمہاری تکلیف بہت شاق گذرتی ہے تمہاری بھلائی کا وہ بعوکا ہے الل ایمان برنهایت نرم اور مهریان ہے۔

مسئلہ اخلاق کی نسبت ایک بڑی نعطی ہے گئی ہے کہ صرف رحم ورافت اور تواضع وخا کساری کو پینیبرانداخلاق کا مظہر قرار دیدیا گیا' حالانکہ اخلاق وہ چیز ہے جوزندگی کی ہرتہہ میں اور واقعات کے ہرپہلو میں نمایاں ہوتی ہے دوست و وثمنٔ عزیز و بریانهٔ صغیر دکبیر' مفلس وتو نگر صلح و جنگ خلوت وجوت غرض هر جگداور هرایک تک دائر ه اخلاق کی وسعت ہے۔آنخضرت ﷺ کےعنوان اخلاق پرای حیثیت نظر ڈالنی جا ہئے۔

## اخلاق نبوى الله كاجامع بيان:

اس ہے پہلے کہ حضور انور ﷺ کے اخلاق مبار کہ کے جزئی اور تفصیلی واقعہ ت لکھے جائیں ان صاحبوں کے بیا نات زیرتح برآتے ہیں جنہوں نے آنخضرت ﷺ کی خدمت میں سالہا سال اور مدت ہائے دراز بسر کی ہیں اور جو آپ ﷺ کے اخلاق وعادات کے دفتر کے ایک ایک حرف سے واقف تھے انسان کے حالات کا واقف کار ہوی ہے بڑھ کر دنیا میں کون ہوسکتا ہے ٔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ "جونبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد ۲۵ برس تک آپ کی خدمت ز وجیت میں ری تھیں زیانہ آغاز وحی میں آپ 🐉 کوان الفاظ میں تسلی دیتے تھیں'' ہر گزنہیں! خدا کی تنم! خدا آپ کوجمعی عملین نہ کر بگا' آپ صلہ رحم کرتے ہیں' مقروضوں کا بارا تھاتے ہیں' غریبوں کی اعانت کرتے ہیں ہمہمانوں کی ضیافت

كرتے بيں حق كى حمايت كرتے بيں مصيبتوں بيں لوگوں كے كام آتے بيں '\_\_ل

امہات المومنین میں معزت عائشہ " ہے بڑھ کر کسی نے آپ ایک کے اوصاف تفصیل سے نہیں بیان کئے ہیں۔فرماتی ہیں' آنخضرت ﷺ کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہتی 'برائی کے بدلہ میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر كرتے تھے اور معاف فرماد ہے تھے تلے آپ 👸 كوجب دوباتوں پس اختيار دياجا تا توان پس جوآسان ہوتی اس كو اختیار فرماتے' بشرطیکہ وہ گنہ نہ ہو ورنہ آپ ﷺ اس سے بہت دور ہوتے' آپ ﷺ نے بھی کس سے اپنے ذاتی معامد میں انتقام نہیں لیا' کیکن جواحکام الہی کی خلاف ورزی کرتا خدا اس سے انتقام لیتا تھا' سے ( بینی خدا کی طرف ہے ہمو جب احکام ربانی آپ اس پر حد جاری فر ماتے تھے) آپ نے نام کیکر بھی کسی مسلمان پرلعنت نہیں کی آپ نے بھی کسی غلام کولونڈی کو کسی عورت کو خادم کو جانور سے کوا ہے ہاتھ ہے نہیں ، را' آپ 🐞 نے بھی کسی کی کوئی درخواست رنہیں فر، کی کیکن بیہ کہ وہ ناجا نز ہو' 🙆 آپ 🕮 جب گھر کے اندرتشریف لاتے تو نہایت خنداں ہنتے اورمسکراتے ہوئے

تصحیح بخاری باب بدء لوحی۔

ج مع زندی وشاک ترندی۔

نچىج بىخارى د<sup>مسل</sup>م وابوداؤ د كئابال دب ب ۳

به تفصیل مسلم اورا بودا وُ دوغیره احادیث کی مختلف رو پات میں حضرت عا کنش<sup>ه</sup> ہے مروی ہے۔ 7

عاكم بسندمتصل اس ك بعض كلز في معيم مين مجى بيل -۵

دوستوں میں یاؤں پھیلا کرنہیں ہیضتے تھے لے ہاتیں تھبر کھبر کراس طرح فرہ تے تھے کہ کوئی یادر کھنا جا ہے تو رکھ لے۔ سی حضرت علی" جو آتخضرت ﷺ کر بیت یافتہ تھاور آغاز نبوت ہے آخر عمرتک کم از کم ۲۳ برس آپ کی خدمت اقدس میں رہے تھے۔ ایک و فعد حضرت امام حسین "نے ان ہے آپ اللے کے اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیا' فر مایا' آپ ﷺ خندہ جبیں نرم خؤ مہر بان طبع ننے سخت مزاج اور تنگ دل نہ ننے بات برشور نہیں کرتے ننے کوئی برا کلمہ منہ ہے بھی نہیں نکالتے تھے عیب جواور تک گیرنہ تھے کوئی ایس بات ہوتی جوآپ ﷺ کے تابیند ہوتی تو اس ہے اغماض فر، تے تھے کوئی آپ علی ہے اس کی امیدر کھتا تو نہ اس کو مایوس بناتے تھے اور نہ منظوری فلا ہرفر ہ نے تھے (لیعنی صراحنًا انکاروتر و بینبیں کرتے تھے بلکہ خاموش رہتے تھے اور مزاج شناس آپ کے تیورے آپ کا مقصد مجھ جاتے تھے) ا پیے نفس سے تین چیزیں آپ ﷺ نے بالکل دور کر دی تھیں' بحث ومباحثۂ ضرورت سے زیادہ بات کرنا اور جو بات مطلب کی نہ ہواس میں پڑتا' دوسروں کے متعلق بھی تین باتوں ہے پر ہیز کرتے تھے کسی کو برانہیں کہتے تھے کسی کی عیب سمیری نہیں کرتے تھے کسی کے اندرونی حالات کی ٹو ہ میں نہیں رہتے تھے وہی باتیں کرتے تھے جن ہے کوئی مفید نتیجے نگل سكَا تَهَا ُ جِبِ آپ ﷺ كلام كرتے صحابةً ال طرح خاموش ہوكراورسر جھكا كرينتے گوياان كے مروں پر پرندے جيھے میں' جب آپ 🐉 حیب ہوجائے تو پھروہ آپس میں بات چیت کرتے' کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک دہ بات ختم نہ کر لیتا دیپ سنا کرتے 'لوگ جن با تول پر ہنتے آپ ﷺ بھی مسکراد ہتے 'جن پر بوگ تعجب کرتے 'آپ ہے کا بھی کرتے 'کوئی با ہر کا آ دمی اگر ہے بیبا کی سے گفتگو کرتا تو آپ ﷺ محمل فرہ نے دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسندنہیں کرتے تھے لیکن اگر کوئی آپ 🐞 کے احسان وانع م کاشکریہا دا کرتا تو قبول فر ، ہے' جب تک بولنے والاخور جیپ نہ ہوجہ تا آپ ﷺ اس کی بات درمیان ہے نہیں کا نے تھے۔ سے نہایت فیاض نہایت راست گؤنہ یت زم طبع اور نہایت خوش صحبت تنظ الركوئي دفعتاً آپ عظما كود يكما تو مرعوب بوج تاليكن جيے جي آشا بوتا جا تا آپ على ہے محبت كرنے

ہند بن ابی ہالہ جو گویا آنخضرت و اللہ علی کے آغوش پروردہ تنے وہ بیان کرتے ہیں بھی کہ آپ اللہ خو سے خت مزاج نہ تنے کسی کی تو ہین روانہیں رکھتے تنے جھوٹی چھوٹی باتوں پرا ظہارشکر فرماتے تنے کسی چز کو برانہیں کہتے تنے کھا ناجس تنم کا سامنے آتا تناول فرماتے اوراس کو برا بھلانہ کہتے کوئی اگر کسی امرین کی مخاطب کرتا تو آپ اللے کو خصہ آجا تا اوراس کو واپنے ذاتی معاملہ پر بھی آپ وخصہ نہیں آیا اور نہ کسی ہے انتقام لیا۔

لے بان سعد۔

الم المستحيح بخارق ومسلم دو بود و دا

سے یا پاری تفصیل آٹائی تریدی یا اطلاق میں ہے۔

مع ينز فكال تدى ون طيم الماس على

<sup>-52707 @</sup> 

## مداومت عمل:

اظاتی کا سب ہے مقدم اور ضروری پہلویہ ہے کہ انسان جس کا م کوافقیا رکر ہاں پرقد را متقلال کے ساتھ قائم رہے کہ گویاوہ اس کی قطرت ٹانیہ بن جائے انسان کے سواتمام دنیا کی تلوقات صرف ایک بی قسم کا کام کرسکتی ہے اور وہ فطر تا اس کر مجبور ہے آتی ہے صرف روثنی بخت ہیں ہوسکت رات تاریکی بی پھیلاتی ہے وہ وروثنی کی علت نہیں در خت اپنے موسم بی جس پھیلتے ہیں اور پھول ایام بہار بی جس پھولتے ہیں حیوانات کا ایک آلیک فردا پنوٹی افعال وا فلاق ہے ایک مرموجی وزئیل کرسک کی اس نے مقالی ہو انسان کے افعال وا فلاق سے ایک مرموجی وزئیل کرسک کی بھی انسان خدا کی طرف سے مختار پیدا ہوا ہے وہ آقاب بھی ہے اور رات کی تاریکی بھی اس کے جو ہر کا در خت ہرموہم میں پھلتا ہے اور اس کے افعال کے پھول ایام بہار کے پابند نہیں وہ حیوانات کی طرح کی ایک واقعی ہو تھا ہو ہو اس کے افعال وا فلاق پر بجو رئیس اس کوافتیا رویا گیا ہوار کی افتی راس کے مطقف حیوانات کی طرح کی ایک فلاق کا ایک وقتی تئی ہی ہو جو راس کے افعال وا فلاق کر جو رئیس اس کوافتیا رویا گیا ہو کہا وہ اپند کر ساس کی مقت یہ بیاد کی گویا وہ اپند اس کی مورد کی اور اس کے مورد ہوتے ہیں جو رہیں کہا ہو تھا ہو ہو رہ کا وراس کے علاوہ اور کو کی بات سر زو باس کی کا مرح کی گویا وہ وہ بیاد ہو تھے ہو جو راس کا مرح کی اور کی بیات ہو تھے تا سے بیاد وہ کی ہو کہا کہول ہے تو شبو بو جو راس کا مرح کی در خت سے پھی آتی ہیں ہو تھی تی در شہوں سے دوشن در خت سے پھی کہا کہ بھول سے تو شبو

﴿ و كان اذا عمل عملا أثبته ﴾ ك بي الماد عمل عملا أثبته ﴾ من الماد عمل عملا أثبته الله عن الماد من الم

ل محج بخاری کتاب الرقاق۔

ابوداؤد كتاب الصلوة وميح بخاري كتاب مادب

اس لي آنخفرت الله كاخودارشاد بـ

خداکے نزویک سب سے محبوب وہ کام ہے جس پرسب سے زیادہ انسان مداومت کر ہے۔

آپ ﷺ راتوں کواٹھ کرعبادت کیا کرتے تھے۔حضرت عائش تھیں گرآ تخضرت ﷺ کہتی ہیں گرآ تخضرت ﷺ نے بھی رات ک عبادت ترک نبیس کی اگر بھی مزاج اقدس ناسازیا سست ہواتو بیٹھ کرادا کرتے تھے۔ ع

جریر "بن عبداللہ ایک محافی ہیں جن کو دیکھ کر آپ ﷺ محبت ہے مسکرا دیا کرتے ہے ان کا بیان ہے کہ مجی ایسا نہ ہوا کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور آپ ﷺ نے مسکرا نہ دیا ہو۔ سے

جس کام کے کرنے کا جو دفت آپ وہ اللہ کے مقرر کرلیا تھ اس میں بھی تخلف نہ ہوا' نماز اور تھیج وہلیل کے اوقات' نوافل کی تعداد' خواب اور بیداری کے مقررہ ساعات' ہوٹنس سے ملنے جینے کے طرز وا نداز میں بھی فرق نہیں آیا' اب دی مسلمانوں کی زندگی کا دستورالعمل ہے۔

## حسن خلق:

صفرت علی ، معفرت عائشہ معفرت انس ، معفرت ہنڈین ابی ہالہ وغیرہ جو مدتوں آپ کی خدمت میں مست میں مست میں رہے تھے ان سب کا حفقاً بیان ہے کہ آپ کی خام میں مزاج 'خوش اخلاق اور نیک سیرت تھے آپ کہ آپ میں کا چہرہ ہنتا تھا' وقار دمتانت سے گفتگوفر ماتے تھے' کی کی خاطر کھی نہیں کرتے تھے۔

معمول بیتھا کہ کس سے ملئے کے وقت ہیشہ پہلے خود سلام اور مصافحہ فرماتے ،کوئی فخص جمک کرآپ وہ اللہ کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف ہے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود مند نہ بٹالے مصافحہ میں بھی بی معمول تھا ' یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے' اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے ' مجلس میں جیٹھتے تو آپ معمول تھا ' یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے ' مجلس میں جیٹھتے تو آپ میں انواز کھی ہم نشینوں سے آگے نظے ہوئے نہ ہوتے۔ سی

ا کثر نوکر چاکز لونڈی غلام خدمت اقدس میں پانی لے کرآئے کہ آپ اس میں ہاتھ ڈال دیں تا کہ حبرک ہو جائے جاڑوں کے دن او منج کا وقت ہوتا' تاہم آپ ﷺ مجھی انکار ندفر ہاتے ۔ فی

ل اليناً ا

م ابوداؤدباب قيام الليل\_

سع معجمسلم مناقب جرير بن عبدالله .

الرواؤدور غري

ه منح مسلم باب في قرب النبي الناس .

ت سنن ابوداؤد كما بالادب

ایک دفعہ نبی شکے ہال ہے ایک سفارت آئی' آپ ﷺ نے اس کواپنے ہال مہمان رکھا اور خود بنفس نفیس مہمانداری کے تمام کا م انجام دیئے صی بیٹنے عرض کی کہ ہم میہ خدمت انجام دیئے ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گذاری کرنا جا ہتا ہوں۔ اُ

مترن "بن یا مک جواصحاب بدر پیس تضان کی بینائی پی فرق آگیا تھا آت مخضرت و الله کی خدمت پیس آکر درخواست کی کہ بیس اپنے مخلہ کی مبحد بیس نمی زیڑ ھا تا ہوں الیکن جب بارش ہوجاتی ہوجاتی ہو مشکل ہوجاتا ہوں اس ہے گر آپ میرے گھر بیس شریف در کرنی زیڑھ لیتے تو بیس اس جگہ کو بحدہ گاہ بنایت ، دوسرے دن صبح کے دفت آپ اس ہے گرا تری ہو بیس تریف میں تشریف اس ہے گھر کے اور دروازہ پر تھر کراؤن یا انگا، اندر سے جواب آیا تو گھر میں تشریف لیے اور دروازہ پر تھر کراؤن یا انگا، اندر سے جواب آیا تو گھر میں تشریف لیے گئے اور دروازہ پر تھر کراؤن یا اس کی بیس کہ کر دور کھت نمی زادا کی نماز کے بعدلوگوں نے گھانے کی بیلے اصرار کیا خزیرہ ایک کھانا ہوتا ہے تھے پر آٹا چھڑک کر تیار کرتے ہیں وہ سامنے آیا ، محلّم کے بعدلوگوں نے گھانے میں شریک ہوئے حاضرین میں ہے کی نے کہا '' یا لک بن دھن ( وخشم ) نظر نہیں آتے ''ایک نے کہا اور منافق ہے 'ارش دفر مایا'' بیدنہ کہووہ لا الدالا اللہ کہتے ہیں 'لوگوں نے کہا'' ہاں ان کا میلان من فقین کی طرف ہے' آپ وہنا نے فدائی پر آگ کو حرام کردیتا ہے' ہوئے

ابتدائے بجرت میں خود آنخضرت کے اور تمام مہا جرین اضار کے گھر مہمان رہے تھے وی وی آدمیوں کی ایک بھاعت میں خود ایک ایک بھاعت ایک ایک گھر میں مہمان اٹاری گئی مقداؤین الاسود کہتے جی کہ میں اس بھاعت میں تھ جس میں خود آنخضرت ولی شاش مل تھے گھر میں چند بھریاں تھیں جن کے دود دو پر گذارا تھی دود دوہ چکا تو سب وگ اپنے اپنے حصر کا لی لینے اور آپ کے سے بیالہ میں چھوڑ دیے ایک شب کا واقعہ ہے کہ آنخضرت ولی کی شریف آوری میں تا خیر ہوئی لوگ دود دو پر گرسور ہے۔ آپ کھی آنکر دیکھا تو بیالہ خانی پایا خاموش ہور ہے پھر فر مایا خدایا جو آئی کھلا دیا مور جو پھر کھلا دین محضرت کی گوشت پکا کیں آپ کھلا دے اس کوتو بھی کھلا دین محضرت مقداد "چھری لے کر کھڑ ہو جو کے کہ بھری کو ذرج کر کے گوشت پکا کیں آپ کھلا دے اس کوتو بھی کھلا دین خضرت مقداد "چھری لے کر کھڑ ہو ہو کے کہ بھری کواس فعل پرمد مت نہ کی۔

ابوشعیب "ایک انصاری تھے ان کا غلام بازار میں گوشت کی دوکان رکھتا تھا 'ایک دن وہ خدمت اقدس میں آئے آئے ہے گئے صحابہ کے صفہ میں تشریف فر ماتھے اور چہرہ ہے بھوک کا اثر پیدا تھ 'ابوشعیب " نے جا کرغلام ہے بہا کہ بانچ آئے دمیوں کا کھانا تیار کرو' کھانا تیار ہو چکا تو آئر آئے خضرت کھی ہے درخواست کی کہ سحابہ کے ساتھ قدم رنج فرما کمیں کل پانچ آئوی تھے راہ میں ایک اور مخص ساتھ ہوں 'آئے خضرت کھی نے بوشعیب ہے کہا کہ پیرخص ہے کہا کہ میرہ وی ساتھ ہوں کے اور خوص ساتھ ہوں کہ نہوں نے کہا کہ پیرخص ہے کہا کہ میرہ کھی ساتھ آئے درندرخصت کردیاج نے نہوں نے کہا تان کوبھی ساتھ لاکیں۔ سے

ل من المن المنظم المنظم

م بن و صداه رستياه راب سودار

ع مندائن مبل جلد الصفي الم

<sup>-</sup>AFIJED O. J.

عقبہ طبن عامرا کے سے بیٹے ایک وفعہ آنخضرت کے اس کو گتا تی سمجھا کہ رسول انتدکو پیادہ بنا کرخود سوار ہوں ' سے آنخضرت کے ان سے کہا کہ آؤسوار ہولوانہوں نے اس کو گتا نی سمجھا کہ رسول انتدکو پیادہ بنا کرخود سوار ہوئے۔ ل آنخضرت کی نے دوہرہ کہا 'اب انکار کرناا متثال امر کے خلاف تی 'آنخضرت کی اتر پڑے اور بیسوار ہو ہے۔ ل مجا کس صحبت میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو ہرداشت فرہ نے 'دور اس کا اظہار نہ کرتے' حضرت زینب " سے بہل صحبت ہیں لوگوں کی ناگوار باتوں کو ہرداشت فرہ نے 'دور اس کا اظہار نہ کرتے' حضرت زینب " سے جب نکاح ہوا اور دعوت و لیمد کی تو بہلے لوگ کھا نا کھا کرو ہیں بیٹھے رہے اس وقت پردہ کا تھم باز نہیں ہوا تھ 'اور دھزت نے بیٹ ہوگوں نے نیسب بھی مجس میں شریک تھیں اُ آپ کھی جا تھے کہلوگ اٹھ جا کیں لیکن زبان سے بہلے نیس فرہ نے تھے کہلوگ اٹھ جا کی واپس آئے تو اسی طرح جمع موجود تھا 'پھروا پس چلے کے اور دوبارہ تشریف لائے۔ پردہ کی آبیت اسی موقع پراتری۔ بی

غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے کہ راہ میں نی زکاوقت آ گی' حسب دستور تھہر گئے' موذن نے اذان دی' ابو محذورہ جواس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے' چند دوستوں کے ساتھ گشت لگارے تھے' اذان س کرسب نے چلا چلا کر استہزاء کے طور پراذان کی نقل اتار نی شروع کی' آنخضرت کی سب کو بلوا کرایک ایک ہے اذان کہ بلوائی' ابو محذورہ فوٹ کے نتھے' ان کی آواز پہند آئی' سامنے بٹھا کرسر پر ہاتھ پھیرااور برکت کے ہے دع کی' پھران کواذان سکھلا کرارش و فرمایا کہ جواس طرح حرم میں اذان دیا کرنا۔ سکھلا کرارش و فرمایا کہ جواس طرح حرم میں اذان دیا کرنا۔ سکھ

ا کیے سحانی کا بیون ہے کہ بچپن میں انصار کے نخستان میں چلاجا تا اور ڈھییوں ہے مارکر کھجوریں ًرا تا 'لوگ مجھ کو خدمت اقدس میں لے گئے' آپ وہ گھائے پوچھ ڈھیے کیوں جلاتے ہو؟ میں نے کہا کھجوروں کے بیے ارش دفر ہایا کہ زمین پر ٹیکی ہوئی کھجوریں کھالی کروڈ ٹھلے نہ ہاروئیہ کہ کرمیرے سر پر ہاتھ بچھیرااور دیادی۔ ہی

عبادین شرصیل مدید میں ایک صاحب تھا ایک دفعہ قبط پڑااور بھوک کی حالت میں ایک باغ میں گھس گئے اور خوشے قو ڈکر پچھ کھائے' بچھ دامن میں رکھ لیے' باغ کے ما مک کومعلوم ہوا تو اس نے ان کو ما را اور کپڑے ابر والیے نیے آ تخضرت و اللہ کے باس شکایت ہے کرآئے مدہ علیہ بھی ساتھ تھ' آپ میں کھٹے نے اس کی طرف می طب ہو کرفر مایا کہ یہ جال تھ ،اس کو تعدیم دینا تھ' بیہ بھوکا تھا' اس کو کھانا تھا' بیہ کہد کر کپڑے واپس دلوائے اور ساٹھ صاع غدا ہے' پاس سے عزایت فر ماما۔ ہے

یبود کا دستورتھ کے عورتوں کو جب ایام آتے تو ان کو گھروں سے نکاں دیتے اور ان کے ساتھ کھا تا پینا جھوڑ دیتے 'آنخضرت و کھٹے جب مدینہ میں تشریف لائے ' تو انصار نے آپ و کھٹے سے اس کے متعلق سوال کیا 'اس پر آیت

ل الله المالي المالي

بخاري ١٩٢٣ باب آية الحاب.

سع وارتطى مطبويه وبلي جيداول صفحه ٧ ٨ كيّاب الصعورة .

<sup>۾</sup> و واحدو تاب جياد

اتری کہ اس حالت میں مقاربت ناجائز ہے اس بنا پر آپ وہ ان کے مقاربت کے سواکوئی چیز منع نہیں کی بود یوں نے سے پہود یوں نے سے مقاربت کے کہ بید مقاربت بات ہوں میں ہماری مخالفت کرتا ہے صحابہ آپ وہ ان کی خدمت میں آئے کہ یہود جب بید کہتے ہیں تو ہم مقاربت بھی کیوں نہ کریں رخب رہ مبارک غصہ ہے سرخ ہو گیا کہ وہ نول صاحب ہے گئے آپ ان کے پاس کچھ کھانے کی چیزیں ہمیں اس وقت ان کوسکین ہوئی کہ آپ ناراض نہ تھے۔ ا

سی تخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اس کے سامنے اس کا تذکرہ نے فرماتے ایک دفعہ ایک صاحب عرب کی دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے آپ وہٹانے کچھنے فرمایا ُ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں ہے کہا کہ ان ہے کہ دعوا اللہ کے دھوڈ الیس۔ کے

ایک دفعدایک شخص نے باریابی کی اجازت جوبی آپ وہ ان اسلام سے انڈو دو وہ اپ قبید کا اچھا آ دمی انسیں ہے لیکن جب وہ خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہا بیت نری کے ساتھا اس سے گفتگو فر مانی مفرت عائشہ کواس پر تجب ہوا اور آپ وہ اس نے دریافت نے مایا کہ آپ تو اس کو اچھ نہیں بچھتے تھے پھر اس رفق و معاطفت کے ساتھ کلام کیا آپ وہ بھوڑ نے فر مایا خدا کے زویک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بعز بانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملن جہنا چھوڑ آپ سے ملن جہنا چھوڑ میں ہے جس کی بعز بانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملن جہنا چھوڑ میں ہے جس کی بعز بانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملن جہنا تھوڑ میں ہے جس کی بعز بانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملن جہنا تھوڑ میں ہے جس کی بعز بانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملن جہنا تھوڑ میں ہے جس کی بعز بانی کی وجہ سے تو چکا ہوگا ، بی ہمہ آئے خضرت میں سے اس کا اندازہ گذشتہ واقعات سے ہو چکا ہوگا ، بی ہمہ آئے خضرت میں سے میں مرف اس قدر فر ماتے میں تھ جمیشہ نرمی اور مطف کا برتاؤ کرتے اور ال سے واد وستدر کھتے 'سخت سے شخصہ کی حاست میں صرف اس قدر فر ماتے وہ اس کی بیشانی خاک آلود ہو' ہے سے

حضرت جابر ابن تعبد القد المصارى كہتے ہيں كدمدينه بين ايك يمبودى رہتا تھ جس سے بيس قرض ليا كرتا تھا،

ايك ساں القاق ہے كھجورين نہيں پھليں اور قر ضدادا نہ ہوسكا اس پر پورا سال گذر گيا، بہار آئى تو يہودى نے تقاضا شروع كيا، اب كى بار بھى پھل كم آئے ميں نے آئندہ فصل كى مہلت ، تكى، اس نے انكار كيا، بيس نے آخضرت ہے آگر تم واقعات بيان كيا آپ بھي ليك كم آئے بنده علي بنده علي حدود يہودى كے گھر تشريف لے گئے اور سمجھايا كرمہلت و دواس نے بہان ابواقات ميا بين كيا آپ بھي جور الله الله خواس نے گھر تشريف لے گئے اور ايك چكر لكا كر پھر يہودى كي پاس أن ابواقات ميا بين بھي مہلت نہ دول كا، اس پر واضى نہ بوا بالآخر آپ وائي نے بچھ ہے فر مايا كہ چبور ہ پر (جومقف تھ) اس نے اور اس سے فتلوكي ليكن وہ سي طرح راضى نہ بوا بالآخر آپ وائي نے بچھ ہے فر مايا كہ چبور ہ پر (جومقف تھ) فرش بچھ دواس پر آ رام فر مايا اور سو گئے سوكرا شے تو پھر يہودى ہے خواہش كى كرمہلت و ہے دواس شقى نے اب بھى نہ وائي كر مہلت و ہے تاتى تھجور بن تقلي كے بہودى كا قرضاد كر كے فتار ہيں ۔ ھي اس کے بھود بي تو زنی شروع كرا آخضرت ہو كئے دہوں ہيں۔ ھي اس کے بھود بي تو زنی شروع كرا آخضرت ہو كئے دہوں ہيں۔ ھي سے اتن تھجور بي تو زنی شروع كرا آخضرت ہو گئے دہوں ہيں۔ ھي اس کے بھود بي تو ننی شروع كرا آخضرت ہو كئے دہوں ہيں۔ ھي اس کے بھود بي تقابل كے بھود بي تو ننی شروع كرا آخضرت ہو گئے دہوں ہيں۔ ھي سے اتن تھجور بي تو ننی شروع كرا آخضرت ہو گئے دہوں ہيں۔ ھي

مجس نبوی میں جگنہ بہت کم ہوتی تھی' جو ہوگ ہیلے ہے آ کر بیٹھ جاتے تھے ان کے بعد جگنہ ہاتی نہیں رہتی تھی

إ ود ود باب مو كلة الحائض

٣ يوداؤ وجدرا كراب الادب

الم المستحمِّ في رقي والبوداؤ وجلد الآسماب الأوب

المفرداهم بخاري

۵ را ک د ۱۹۹۸ باب د طب اتم

سے موقع پر اگر کوئی آجاتا تو اس کے لیے آپ وہ خودا پی ردائے مبارک بچھا دیے تھے ایک دفعہ مقام جو انہ میں آن خضرت وہ تھے کہ استے میں ایک عورت آئی اور آن خضرت وہ تھے کہ استے میں ایک عورت آئی اور آپ وہ تھے کہ استے میں ایک عورت آئی اور آپ وہ تھے کہ استے میں ایک عورت آئی اور آپ وہ تھے کہ استے میں ایک عضرت وہ تھے اور اس کے بیا جھا دی کہتا ہے کہ میں نے دریا دن کیا کہ یہ کون عورت تھی اُنو لوگوں نے کہ یہ حضور دھی کی رضا کی ہی تھیں۔ ا

اس طرح ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آنخضرت ﷺ تشریف فرہ تھے کہ آپ ﷺ کے رضائی والد آئے آپ ﷺ نے ن کے بیے جادر کا ایک گوشہ بچھا دیو' پھررضائی مال آئیں' آپ نے دوسرا گوشہ بچھا دیو' آخر میں رضائی بھائی آئے تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے اوران کوایئے سامنے بٹھا نیا۔ آ

حضرت ابوذر 'مشہور صی فی بین کی دفعہ ان کو بد بھیجا تو وہ گھر میں نہیں سے تھوڑی دیر کے بعدہ ضر خدمت ہوئے تو آپ وہ کا لیئے ہوئے تھے ان کو دکھے کر اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور اپنے سینہ سے لگالیا۔ علی حضرت جعفر ' بھی جب حبشہ سے واپس آئے تھے تو آپ وہ کھانے ان کو گلے لگالیا اور ان کی بیش ٹی کو بوسہ دیا۔ سے سلام میں بیش دی فروت رستہ میں جب چھتے تو مردعور تیل بیچ جو سامنے آئے ان کو سلام کرتے ہے۔ ایک دفعہ آپ وہ کا راستہ سے گذر رہے سے کی مقد م پرمسمان اور من فتی و کا فریکجا بیٹھے ہے آپ وہ کھانے سب کو سلام کیا۔ کے

سنگی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی تو مجس میں نام لے کر اس کا ذکر نہیں کرتے ہے بلکہ صیغہ تعیم کے ساتھ فرہ نے تھے کہ لوگ ایس کرتے ہیں' موگ ایس کہتے ہیں' بعض موگوں کی بیعاوت ہے، بیطریقہ ابہام اس سے اختیار فرہ نے تھے کہ شخص مخصوص کی ذہت نہ ہواور اس کے احساس غیرت میں کمی ندآ جائے۔

#### حسن معامليه:

اگر چہ نا بیت فیاضی کی وجہ ہے اکثر مقروض رہتے تھے یہاں تک کدوف ت کے وقت بھی آپ ہے گئے گی زرہ من بھر غدہ پرایک یہودی کے ہال گروی تھی لیکن ہر حال میں حسن معاہد کا شخت اہتم م تھا'مدینہ بل ووست مندعمو ما یہودی سے اپ قرض لیا کر وی تھی الیکن ہر حال میں حسن معاہد کا شخت اہتم م تھا'مدینہ بند ہیں ووست مندعمو ما یہودی عموماً دنی الطبع اور سخت گیر ہوتے تھے' آپ میں ان کی ہرفتم کی ہرمز اجبال ہرواشت فر ہاتے تھے۔

نبوت سے پہلے جن لوگوں ہے آپ وہ کے تاجرانہ تعلقات تھے انہوں نے ہمیشہ آپ وہ کی دیونت دورحسن معاملہ کا اعتراف کی ہے اس سے قریش نے متفقاً آپ وہ کی کوامین کا خطاب دیا تھ' نبوت کے بعد بھی گوقریش

ل ابوداؤد كماب الدوب

الوداؤد كمّاب الدوب ير لو مدين

سلج ابوداؤدكتاب الادبياب المعانقيد

<sup>-</sup>J. W. J.

هے بخاری وابود و د باب اسرام۔

لے بخاری باب اسوام علی جماعہ فیب الكافر

بغض وکینہ کے جوش سے ہریز بھے تا ہم ان کی دوست کے سے مامون مقام آپ بھی ہی کا کاشانہ تھ' عرب ہیں سائب نام کے ایک تا جر تھے وہ مسلمان ہو کر بارگاہ نبوت ہیں حاضر ہوئے 'لوگوں نے مدحیہ الفاظ ہیں آپ بھی ہے ان کا تعارف کرایا' آپ بھی نے فرمایا'' ہیں ان کوتم ہے زیادہ جانتا ہوں'' سائب '' نے کہ'' میرے ماں باپ فدا! آپ میرے ساجھی تھے'لیکن ہمیشہ معاملہ صاف رکھا''۔ اِ

ایک دفعہ ایک شخص ہے پہر محجوری قرض کے طور پر میں۔ چندروز کے بعدوہ تقاضہ کوآیا آپ وہ اُلے نے ایک انصاری کو تھم دیا کہ اس کا قرضہ اوا کر دیں انصاری نے محجوری دیں دیں لیکن و یک عمدہ نہ تھیں جیسی اس نے دی تھیں اس شخص نے لینے ہے انکار کیا 'انصاری نے کہ تم رسوں امتد کی عطا کر دہ محجور کے لینے ہے انکار کرتے ہو' بولا ہاں رسول امتد عدل نہ کریں گے تو اور کس سے تو تع رکھی جائے' آئے نضرت میں گئے نے یہ جمعے سے تو آپ کی آئے تھوں میں آنسو بھر آئے 'اور فر مایا کہ یہ بالکل تج ہے۔ یک

ایک دن ایک بدوآیا جس کا پچھ قرضہ آنخضرت اللہ پرقٹ بدوعمو ماوشی مزاج ہوتے ہیں اس نے نہایت تخل سے گفتگو شروع کی صحابہ نے اس گستاخی پر اس کو ڈانٹا اور کہ کہ تجھ کو خبر ہے تو کس ہے ہم کلام ہے بواا کہ میں تو اپناخل ہ تک رہا ہوں آنخضرت و کھی نے صحابہ سے ارش دفر ہایا کہ تم ہوگوں کو اس کا سرتھ دینا چ ہے کیونکہ اس کا حق ہے (قرض خواہ کو بو لئے کا حق ہے ) اس کے بعد صحابہ سے کواس کا قرض ادا کر دینے کا تھم صادر فر مایا اور زیادہ دلوایا۔ سع

ایک غزوہ میں حضرت جابر "بن عبدالقدانصاری ہم رکاب تھے'ان کی سواری میں جواونٹ تھا سست روتھا اور تھک جانے کی وجہ ہے اور بھی سست ہو گیا تھا' آپ نے اونٹ ان سے خرید لیا اور دام کے ساتھ اونٹ بھی ان کو دیدیا کہ ووٹو ل تمہمارے ہیں۔ ہے

یمی واقعدا یک روایت میں اس طرح پر ہے کہ آنخضرت والی نے ان سے فر مایا تمہارے پاس کوئی لکڑی ہوتو دوانہوں نے دی آپ والی نے اس سے اونٹ کو مارا تو وہ اس قد رتیز دوڑنے گا کہ سب سے آگے کل گیا پھر آنخضرت وانہوں نے دی آپ واردینا رپراونٹ اس شرط پرخر یولیا کہ مدینہ تک ان کا سواری کا حق ہے مدینہ بھی کر جابر "بن عبدالقدنے تیمت طلب کی آپ والی نے بلال "سے قرمایا کہ ان کو قیمت جاردینا راوراس سے بھی اورزیادہ بھی دو چنانچ جھزت بوال نے جاردینا رپرایک قیراط سونا اورزیا وہ دیا۔ ہے

معمول تھا کہ کوئی جناز ولا یہ جاتا تو پہلے فر ماتے کہ میت پر یجی قر ضہ تو نہیں ہے؟ اگر معلوم ہوتا کہ مقروض تھ تو

لے ابوداؤ دجدراصفی کاال

الم تزغيب وتربيب بحواله منداحه صفي ۲۳ مطبوعه معرجد ۲۰

سم ابن ماجه باب نساحب الحق سلطان -

سم يخاري منوا ١٨ باب شرى الدواب

<sup>🛕</sup> صحیح بنیاری کتاب الوکالیة ۔

صحابیٹے فرمائے کہ جنازہ کی نماز پڑھادؤ خودشر یک نہ ہوتے ل

ا بیک دفعہ کی ہے اونٹ قرض میں جب وا پس کیا تو اس ہے بہتر اونٹ وا پس کیا اورفر مایا 'سب ہے بہتر وہ وگ ہیں جوقرض کوخوش معاملگی ہےا وا کرتے ہیں۔ ع

ا یک دفعہ کی شخص ہے ایک پیالہ مستعار این 'سوءا تفاق ہے وہ گم گیا تو اس کا تاوان ادافر مایا۔ سع عموماً فرمایا کرتے ہتھے کہ میں تین دن ہے زیادہ اپنے پاس ایک دینار بھی رکھنا پیند نہیں کرتا' بجز اس وینار کے جن کوقرض اوا کرنے کے انتظار میں اپنے پاس رکھ چھوڑ تاہوں سع

ایک و فعدایک بدواون کا گوشت نیج رہا تھا آ تخضرت و ایک کو بیدنیال تھ کہ گھر میں چھوہارے موجود ہیں آ کردیکھ ہو چھوہارے نہ تھے با ہرتشریف لا کر قصاب سے قرہ یا کہ ہیں نے چھوہاروں پر گوشت چکا یا تھا لیکن چھوہار سے میر سے پاس نیم ہیں اس نے واویلا مچایا کہ ہائے بددیا تی ایکن چھوہاروں پر گوشت چکا یا تھا لیکن چھوہار سے میر سے پاس نیم ہیں اس نے واویلا مچایا کہ ہائے بددیا تی اس موس سے جھوہاروں پر گوشت پکا جو تھا نے قرہ بیان ہیں چھوڑ دواس کو کہنے کا حق سے پھر وقصاب کو طول نے بھر دوکا آ پ چھھانے فرہ یا اس کو سے دواس کو کہنے وال کو کھنے نے ہوں سے بھر وکا آ پ چھھانے فرہ یا اس کو ہم والی ہو ہوں ہے بھر وہ اس کے بعد آ پ جھھانے ایک انس کو بھو وہ یا کہ اس کے جھوہار سے وہاں سے لے سے باب اس کو بھوٹ سے اس کا دل ہوں ہوں کہ ہو اس کے جھوہار سے وہاں سے لے سے بہر وہ اس کے بین آت ہوں کہ ہو اور اس کے جھوہار سے وہاں سے لے سے بہر وہ اس کے بین آت ہوں کی دواس کے جھوہار سے وہاں سے لے سے بہر وہ اس کے بین آت ہوں کہ ہوں کو بین کو بین تو تو ہوں کہ ہوں کو ہوں کہ ہوں کو باب کر بین تو سے بھی ہوں اس کے جو ہوں کے بین اس کو بین ہو تا ہوں ہوں کو ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کہ ہوں کہ ہوں کو ہوں کہ ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کہ ہوں کو ہو کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہو ہو

ایک دفعہ مدینہ منورہ کے ہم را یک مخضر ساتا قلہ آ کر فروکش تھا ایک مرخ رنگ کا اونٹ اس کے ساتھ تھا،

الله دفعہ مدینہ منورہ کے ہم را یک مخضر ساتا قلہ آ کر فروکش تھا ایک مرخ رنگ کا اونٹ اس کے آنحضر ت الله قادھرے آپ کھٹا کا گذر ہوا آپ نے اونٹ کی قیمت پوچھی لوگوں نے قیمت بتائی ، ہم مول توں کئے آنحضر ت وہی قیمت منظور کرلی اور اونٹ کی مہار پکڑ کرشہر کی طرف روانہ ہو گئے بعد کولوگوں کو خیال آیا کہ ہے جان پہچان ہم نے جانور کیوں حوالہ کر دیا اور اس حمافت پر اب پورے قافلہ کو ندامت تھی تا فلہ کے ساتھ ایک خاتون ہمی تھی اس نے ہم دی مطمئن رہو ہم نے کسی فخص کا چہرہ ایساروشن ہیں ویکھا ' یعنی ایسا فخص دی نہ کرے گا رات ہوئی تو آپ ویکھا نے ان کے لیے کھانا اور قیمت بحرکھجور س مجھوا دیں۔ کے

غز وہ حنین میں آپ ﷺ کو پچھاسلحہ کی ضرورت تھی۔صفوان اس وقت تک کا قریقے ان نے پاس بہت ی

العقات.

م ترزى باب استقراض بالسيرص ٢٢٥ ـ

تندى ابواب الكلام

س بخاری جدامنی ۱۳۲ کتاب الاستفراض

۵ مندابن خبل جلد اصفحه ۲۹۸ ..

کے وار قطنی جد ٹانی ص ۸ ساکتاب البوع-

زر بین تھیں' آپ وہ اگران میں ہے کو قرر ہیں طلب کیں انہوں نے کہا محمہ! کیا بچھ غصب کا ارادہ ہے؟ فرہ یا نہیں میں عاریتا ما نگنا ہوں اگران میں ہے کوئی تلف ہوئی تو ہیں تاوان دوں گا'' چنا نچہ انہوں نے تمیں چالیس زر ہیں مسمانوں کو عاریتا ویں گانے تنین سے واپسی کے بعد جب اسلحہ ودیگر سامانوں کا جائز ولیا گیا تو پچھ زر ہیں کم تکلیس' آپ وہ اللے نے صفوان ہے کہا تنہاری چند زر ہیں کم ہیں ، ان کا معاوضہ لے وہ صفوان نے عرض کی'' یا رسول القد! میر ہے دل کی حالت اب پہلی جیسی نہیں' کے (بیعنی مسلمان ہو گیا' اب معاوضہ کی حاجت نہیں)

### عدل دانصاف:

کوئی شخص گوشدنشین ہو کر بیٹھ جائے تو اس کے لیے عدل وانصاف سے کام لینا نہایت آسان ہے۔
آنخضرت ﷺ کوعرب کے بینکٹروں قبائل سے کام پڑتا تھا بیآ پس میں ایک ایک کے دشمن تھے ایک کے موافق فیصلہ کیا
جاتا تو دومرادشمن بن جاتا۔ اسلام کی اش عت کی غرض ہے ہمیشہ آنخضرت ﷺ کوتالیف قلوب سے کام لینا پڑتا۔ ان
سب مشکلات اور چید گیوں پربھی عدل وانصاف کا پلہ بھی کسی طرف جھکنے نہ پایا۔

لا کہ کا صرہ کی لیکن پندرہ بیں روز کے بعد محاصرہ اٹھ بینا پڑا۔ صحر ایک رئیس تھے، ان کو بیر حال معموم ہوا تو خود جا کر طائف کی حصار بندی کی اور اہل شہر کواس قدرد بایا کہ بالآخروہ مصالحت پر راضی ہوگے۔ صحر نے بارگارہ نبوت بیس اطلاع کا نف کی حصار بندی کی اور اہل شہر کواس قدرد بایا کہ بالآخروہ مصالحت پر راضی ہوگے صحر نے بارگارہ نبوت بیس اطلاع کی مغیرہ بن شعب تقفی آنحضرت و ایک کی خدمت بیس آئے کہ صحر نے میری پھو بھی کو قبضہ بیس کر رکھا ہے آپ نے صحر کو بلا بھیجا اور تھم دیا کہ جیجا اور تھم دیا کہ جیجا اور تھم دیا کہ مغیرہ کی پھو بھی کوان کے گھر پہنچا دو۔ اس کے بعد بنوسلیم آئے کہ جس زمانہ بیس ہم کا فر تھے۔ صحر نے ہور کی قوم اسلام قبول کرتی ہو اب ہم اسلام دائے ہمارا چشمہ ہم کووا ہیں درایا جائے آپ نے صخر کو بلا بھیجا اور فر مایا کہ جب کوئی قوم اسلام قبول کرتی ہو تھا ہے جان و مال کی ما لک ہو جاتی ہے اس لیے ان کو چشمہ دے دو صحر کومنظور کرنا پڑا۔ جب کوئی قوم اسلام قبول کرتی ہو تو تھم سے صحر نے دونوں تھم منظور کئے تو بیل نے دیکھا کہ تخضرت و ایک کے محرک کے دونوں معاملوں بیس شکست ہوئی اور فتح مل نف کا ان کوکوئی صله ندملا۔

ایک دفعه ایک عورت نے جو خاندان مخزوم سے تھی چوری کی قریش کی عزت کے لحاظ ہے لوگ چاہتے تھے کہ سزا سے نی جائے اور معاملہ دب جائے معنرت اسامہ مین زیدرسول اللہ واللہ کے مجبوب خاص تھے لوگوں نے ان سے کہا کہ آ ب سفارش سیجئے انہوں نے آئے خضرت واللہ سعانی کی درخواست کی ، آ پ واللہ نے خضب آلود ہو کر فر مایا کہ بنی اسرائیل ای کی بدولت تباہ ہوئے کہ وہ غرباء پر حد جاری کرتے اور امراء ہے درگز رکرتے تھے۔ سی

خیبر کے یہود یوں سے جب صلح ہو کر وہاں کی زمین مجاہدین میں تقسیم کر دی گئی تو عبداللہ بن سہل ایک دفعہ

لے ابوداؤد باب تعمین العاربید

ا بوداؤرصني ٨ جدير

کھجوروں کی بٹائی کے بیے گئے۔ محیصدان کے چیرے بھائی بھی ساتھ تھے۔ عبدالندگل میں جارہ تھے کہ کی نے ان کوئل کرنے لائٹ ایک ٹر ھے میں ڈان دی محیصد نے آ کررسوں الند ہاتھ کا کے پاس جا کراستی شاکیا 'آ تخضرت وہ کھائے نے فر مایا '' تم قتم کھا سکتے ہو کہ یہود یول نے ان کوئل کیا؟'' ہو لے'' میں نے اپنی آ نکھ ہے نہیں و بکھ'' آپ نے فر مایا تو یہوو سے صف ریا جائے 'ویلے کے 'ا

خیبر میں یہود کے سوا اور کوئی تو م آباد نہ تھی۔ بیلیتی تھا کہ یہود یوں نے ہی عبداللہ بن مہل کوئل کیا ہے تا ہم چونکہ مینی شہا دے موجود نہ تھی' آنخضرت وہٹانے یہود ہے تعرض نہیں فر ، یا اور خون بہا کے سواونٹ بیت المال ہے دلوائے کے لیا

طارق می رفی کا عیان ہے کہ جب اسلام عرب بیل پھینا شروع ہوا تو ہم چندا دی ربذہ سے نظے اور مدینہ کو روانہ ہوئے۔ شہر کے قریب بینی کر مقام کیا زنانی سواری بھی ساتھ تھی 'ہم سب بیٹے ہوئے تھے کہ ایک صاحب سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور سلام علیک کی ہم نے سلام کا جواب دیا ہمارے ساتھ سرخ رنگ کا اونٹ تھا اس کی قیت پوچی 'ہم نے جواب دیا اتی مجبوری انہوں نے پچھ مول تو ل بیل کیا اور وہ کی قیمت منظور کر کی پھراونٹ کی مہار پکڑ کرشہر کی طرف بر ھے اور نظرول سے او جسل ہو گئے تو سب کو خیال آیا کے دام رہ گئے اور ہم لوگ ان کو پہی نے نہیں ۔ وگول نے ایک دوسر سے کو طرف ہو میں بات کہ مطمئن رہو ہم نے کی خص کا چبرہ اس قدر چود ہویں رات ایک دوسر سے کو طرف ہو گئے ایس خطر کے روش نہیں ویکھا لیسی ایسی کھان ور کھوری بھی جی ہیں۔ دوسر سے دن میں کو ہم لاگ میں بیا آئی کو ایک خطرت کے جی اور ان کے مورث نے ہمارے لیا کھان ور کھوری بھی جی جیں۔ دوسر سے دن میں کو ہم لاگ میں ہوگئے کہ مول اللہ ایسی کو نیون اللہ کے جیں اور ان کے مورث نے ہمارے کو تو ایک میں کو اس کے بدلہ میں ان کا ایک آ دی قبل کر او جیح ''آ ہے وہ گئا نے فر مایا'' باپ کا بدر بینے خبیل کے جیں اور ان کے مورث نے ہمارے خبیل کی ایسی کی بدلہ جیل کے خبیل کے جیں اور ان کے مورث نے ہمارے خبیل کیا بارہ اسکا'' ۔ گئی کو بین کا بدر بینے کہ کھیل کے جیں اور ان کے مورث نے ہمارے خبیل کے ایسی کی بدلہ جیل کی بین کا بدر بینے کہ بین کی بین کی بارہ کا بین کا بدر بینے کے خبیل کے جیں اور ان کے مورث نے خبیل کے خبیل کے جیں اور ان کے مورث نے خبیل کے خبیل کی ایک کی بین کی بدر بینے کا بدر کی بین کی اور کو کینے کر ایسی کی بدل میں ان کا ایک آ دی قبل کر او جیم ''آ ہے وہ گئا نے فر مایا'' بی کا بدر بینے کی بین کی بدر کی کی کو بین کی بدر کی بین کی بدر کی کی کو بین کے کہ کو بین کی بدر کی کی بدر کی کی کو بین کی کو بین کی بدر کی کورث کے کئی کی کو بین کی کو بین کی بدر کی کی کو بین کی بدر کی کی کو بین کی کر کی کو بین کی کو بین کی کو بیا کی کی کو بین کی کی کو بین کی کر کی کی کو

سرق ایک سی بی بینے انہوں نے ایک بدوی سے ایک اونٹ مول لیا' لیکن قیمت ندادا ہو گئ بدوان کو پکڑ کر آ تخضرت وہا کی خدمت میں لے گیا' اور واقعہ بیان کیا۔ آنخضرت وہا نے تھم دیا کہ قیمت اوا کر دو انہوں نے ناداری کا عذر کیا' آپ وہانے نے بدو ہے کہا بازار میں نے جا کران کوفر وخت کرلو بدوان کو بازار میں لے گیا' ایک صحب نے دام دے کر بدو ہے خریدااور آزاد کر دیا۔

ابو صدر داسلمی "ایک صی بی تھے جن پر ایک یمبودی کا قرض آتا تھ 'اوران کے پاس بدن پر جو کیڑے تھے ان کے سو جھ نہ تھا۔ بیدوہ زمانہ تھ جب آتخضرت بھی نیبر کی مہم کا ارادہ کررہے تھے بوصدر دیے یمبودی سے بچھ مہلت طلب کی لیکن وہ نہ مانا اوران کو پکڑ کر آتخضرت بھی کی خدمت میں لایا' آپ وہ تھا نے فرمایا کہ ان کا قرض ادا کر دو'

لے یود تعد بخاری ونسائی وغیرہ ش (باب انقسامہ) میں باخش ف روایات ند کور ہے۔

ع دار قطنی جدر اصفی ۱۳۰۸ و ۳۰۸ \_

سع و رقطنی جدر مصفی ۱۳۱۳ م

انہوں نے عذر کی' آپ وہ کھٹانے پھر فر ہ یا انہوں نے پھر بھی جواب دیا اور عرض کی کہ یارسول اللہ غزوہ خیبر قریب ہے شاید و ہاں سے واپسی پر پچھ ہاتھ آئے تو میں اس کوادا کر دول آپ وہٹانے کیر بھی تھے دیا کہ فوراً ادا کروُ آخرا پنا تہبنداس یہودی کو قرض میں نذر کیا اور سر سے جو محامد ہاندھا تھا اس کو کھول کر کمرے بیٹ لیا۔ لے

اس عدل وانصاف کا بیاٹر تھ کہ مسلمان ایک طرف یہودہمی جو آپ وہ کے شدید ترین ویمن تھے اپنے مقد ہ ت آپ ہی کی بارگا دعدالت میں لاتے تھے کے اوران کی شریعت کے مطابق اس کا فیصلہ ہوتا تھ چنانچی قر آن مجید میں اس واقعہ کا مصرح ذکر ہے اسلام ہے پہنے یہودیان بنونضیر وقریظہ میں عزت وشرافت کی عجیب وغریب صدقائم تھی کوئی قرظی اگر کسی نضیری کوئی گر تھی ہے باراجا تا تو اس کے خون قرظی اگر کسی نضیری کے ہاتھ ہے باراجا تا تو اس کے خون کی قیمت سو بارشتر جھو ہاراتھی۔ اسلام میں جب بیوا قعہ پیش آیا تو بنوقر بظہ نے آئے خضرت وہ کی کے سے مقدمہ بیش کیا آپ پھی نے فورانورات کے آئے میں کے مطابق جاری کر اور ان اورات کے آئے کی سے مقدمہ بیش کیا آپ پھی نے فورانورات کے آئے کی مطابق جاری کر اوران کی سے مقدمہ بیش کیا آپ پھی نے فورانورات کے آئی کے مطابق جاری کر ایس سے مقدم ہے دونوں قبیلوں میں برابر کا قصاص جاری کر

#### جودوسخا:

جودوسٹا آپ ﷺ کی فطرت تھی ابن عباس کی روایت ہے کہ آپ ﷺ مالوگوں سے زیادہ تخی تھے اورخصوصاً رمضان کے مہینہ میں آپ ﷺ اورزیادہ سخاوت فر «تے تھے لیے تمام عمر کسی کے سواں پر" نہیں'' کالفظانبیں فر مایا۔ بے

- ل منداحه جلد اصغی ۲۲۳ مجم صغیر طبرانی مجم عبدان
  - مع يوداؤد باب تضمين العاربي جد ثاني
    - سل ايوداؤ د كماب الديات
    - کم ابوداؤ د باب انقو د بغیرط ب<u>د</u>
    - 🚨 این اسحاتی بروریت این بشام
      - لے صحیح بخاری باب بدوالوثی
  - کے صحیح بی ری کتاب مادب باب حسن الخمیق

﴿ انما انا قاسم و خازن والله يعطي ﴾ لـ (يخاري)

میں تو صرف دینے با ننٹنے والا اور خاز ن ہوں اور دیتا اللہ ہے۔

ایک دفعہ ایک خف خدمت اقدی میں آیا اور دیکھا کہ دور تک آپ ﷺ کی بکریوں کاریوڑ پھیلا ہوا ہاں نے آپ ﷺ کی بکریوں کاریوڑ پھیلا ہوا ہاں نے آپ شے ایس نے آپ ہیں ہو است کی اور آپ ہی گئائے سب کی سب دیدیں اس نے آپ قبیلہ میں جاکر کہ کہ اسلام قبول کر ہو جھر میں ایس کی برواہ بیں کرے ۔ ا

ایک دفعہ ایک شخص نے کچھ ہ نگا آپ وہ ایا اس وقت میرے پاس کچھ نیس ہے میرے ساتھ آؤ کو میرے ساتھ آؤ کو میرے ساتھ آؤ حضرت عمر جم بھی ساتھ تھے ،عرض کی کہ آپ کے پاس کچھ موجود نہیں تو آپ پر کیا ذمہ داری ہے۔ ایک اور صاحب حاضر تھے انہوں نے کہا یارسول القد! آپ دیئے جائے اورعرش والے فداسے ندڈ ریے ، وہ آپ کوئی ای ندکرے گا۔ آپ وہ تھے فرط بٹاشت ہے مسکراویے۔ سع

عام فیاضی کا بیرحال تھا کہ جو محض آپ ہو گئے کی خدمت میں حاضر ہوتا اگر آپ ہو گئے ہے ہیں پہھر ، بید موجود ہوتا تو اس کو پہھر نہ در دلیر ہو گئے تھے کہ ایک موجود ہوتا تو اس کو پہھر نہ در دلیر ہو گئے تھے کہ ایک مرجب میں اتا اس متن نماز کے وقت ایک بدو آیا اور آپ ہو گئے کا دائن پکڑ کر کہ کہ میری ایک معمولی محاجت باتی رہ گئی ہے خوف ہے کہ میں اس کو بجول نہ جاؤں اس کو بورا کر دہ بجئے 'چنانچہ آپ ہو گئے اور اس کی حاجت برآ ری کرکے آئے تو نماز برھی۔ سے حاجت برآ ری کرکے آئے تو نماز برھی۔ سے

بعض اوقات ایہا ہوتا کہ ایک تمخص ہے ایک چیزخرید نے قیمت چکا دینے کے بعد پھروہ چیز اس کوبطور عطیہ کے عنایت فر ، نے 'چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر '' ہے ایک اونٹ خریدا اور پھر ای وقت اس کوعبداللہ '' بن عمر کو وے دیا۔ ہے حضرت جابر '' کے ساتھ بھی ای قتم کا واقعہ ذکور ہے۔ لئے

کو نے پینے کی چیز وں میں معمولی ہے معمولی چیز بھی تنہا نہ کھاتے بلکہ تمام صحابہ کوشر یک فرما بیتے ۔ کسی نوزوہ میں معمولی چیز بھی تنہا نہ کھاتے بلکہ تمام صحابہ کوشر کے جیزات کے بھونے کا تھم دیا وہ تیار ہوئی تو تمام صحابہ کو تقسیم فرمایا 'جولوگ موجود نہ تنے ان کا حصدالگ محفوظ رکھا۔ کے جوچیز آنخضرت میں کہ ایک وفعد آئی جب تک صرف نہ ہوجاتی آپ جولوگ موجود نہ تنے ان کا حصدالگ محفوظ رکھا۔ کے جوچیز آنخضرت میں کہ ایک وفعد آخضرت میں گھر کھر تا ہے جو جاتی کہ میں کہ ایک وفعد آخضرت میں گھر

<sup>.</sup> U 1500 - 10 U Z

Crorate To S

<sup>-3.0</sup> mm - E

<sup>100 4000</sup> B

ME WOUTE J

کے اس میں میں اور ا

میں تشریف لائے تو چبرہ متغیرتھ 'ام سلمہ '' نے عرض کیا یارسول املد! خیر ہے؟ فر مایا کل جوسات دینار آئے تھے شام ہوگئی اور وہ بستزیر بڑے رہ گئے۔ لے

حضرت ابوذر " ہے مروی ہے کہ ایک شب کو وہ آنخضرت ﷺ کے ساتھ ایک راستہ ہے گز در ہے تھے آنخضرت ﷺ کے ساتھ ایک راستہ سے گز در ہے تھے آنخضرت ﷺ نے فر مایا ابوذر! اگرا صد کا بہاڑ میر ہے لیے سوتا ہو جائے تو میں بھی یہ پسند نہ کروں گا کہ تیمن را س گز ر جائیں اور میر ہے یاں ایک دینار بھی رہ جائے گئین ہاں وہ دینار جس کو میں اوائے قرض کے لیے چھوڑ دوں۔ سی

اکثریماں تک معمول تھا کہ گھر میں نقد کی تھے ہے کوئی چیز موجود ہوتی توجب تک کل خیرات نہ کردی جاتی گھر
میں آرام نہ فرما ہے۔رئیس فدک نے ایک دفعہ چاراونٹ پرغلہ بار کر کے خدمت نبوی میں بھیجا۔حضرت بلال " نے بازار میں غد فروخت کر کے ایک یہودی کا قرض تھا وہ ادا کیا' پھر آنخضرت وہی گئی کی خدمت میں آ کرا طلاع کی' پ پ میں غد فروخت کر کے ایک یہودی کا قرض تھا وہ ادا کیا' پھر آنخضرت وہی گئی کی خدمت میں آ کرا طلاع کی' پ پ میں غد فروخت کر کے ایک یہودی کا قرض تھا وہ ادا کیا' پھر آنخضرت وہی کے جب تک پچھ ماتی رہے گا میں گھر نہیں جا سکتا۔ حضرت بلال " نے کہ میں کیا کروں کوئی س کل نہیں' آسخضرت وہی تھی دو بھی تھی رات بسر کی۔ وہ سرے دن حضرت بلال " نے کہ میں کہ ایک اورا ٹھر کر گھر تشریف لے خدا کا شکر ادا کیا اورا ٹھ کر گھر تشریف لے گئے۔ " کے خدا کا شکر ادا کیا اورا ٹھ کر گھر تشریف لے گئے۔ " کے گئے۔ " کے گئے۔ " کے گئے۔ " کے گئے۔ " کیا اورا ٹھ کر گھر تشریف لے گئے۔ " کیا تا ہو گئی کے گئے۔ " کیا تا ہو گئی کے گئی کر گھر تشریف لے گئی کے گئی کے گئی کی کر گھر تشریف لے گئی کے گئی کے گئی کے گئی کے گئی کی کر گھر تشریف کے گئی کے گئی کے گئی کر گھر تشریف کے گئی کے گئی کر گھر تشریف کے گئی کی کر گئی کر گھر تشریف کے گئی کر گھر تشریف کے گئی کی کر گھر تشریف کے گئی کے گئی کے گئی کر گھر تشریف کے گئی کے گئی کے گئی کر گھر تشریف کے گئی کر کر گئی کر گھر تشریف کر گھر تشریف کے گئی کر گھر تشریف کر گھر تشریف کر گھر تشریف کر گھر تشریف کے گئی کر گھر تشریف کر کر گھر تشریف کر تشریف کر گھر کر گھر تشریف کے گئی کر کر گھر ک

ای طرح ایک ہارعصر کی نماز پڑھ کر خلاف معمول فورا گھر کے اندرتشریف لے گئے اور پھرفورا نکل آئے۔ لوگوں کو تعجب ہوا' آپ و کھٹانے فر مایا بچھ کوئی زمیل خیال آیا کہ بچھ سونا گھر میں پڑارہ گیا ہے، گمان ہوا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ رات ہوجائے اوروہ گھرمیں پڑارہ جائے اس لیے جا کراس کوخیرات کردینے کو کہد آیا۔ سم

غزوہ خنین میں جو یکھ ملاآ تخضرت وہ اس کو خیرات فر ماکروائی آرہے تھے راہ میں بدوؤی کو خبر گئی کے ادھر ہے آتھ مان میں جو یکھ عن بت ہوئی ہے اس باس سے دوڑ دوڑ کر آئے اور لیٹ گئے کہ جمیں بھی یکھ عن بت ہوئی ہوئی از دھام سے گھبرا کرا بیک ورخت کی آڑ میں گھڑ ہے ہو گئے انہوں نے روائے مبارک تھام کی بالاخراس کشاکش میں جسم اطہر سے جا درائر کران کے ہاتھ میں رہ گئی۔ فیاض عالم نے کہ '' میری جا ور دے دو خداکی فتم اگر ان جنگلی درختوں کے برابر بھی اونٹ میرے بیس ہوئے تو میں سبتم کو دے دیتا اور پھر مجھ کو بخیل نہ یائے نہ دروغ گوندن مرد'۔ ہو

ہو کوں کو تھم عام تھ کہ جومسلمان مرجائے اوراپنے ذمہ قرض چھوڑ جائے تو مجھے اطلاع دو میں اس کوا داکر دول گا'اور جوز کہ چھوڑ جائے وہ وارٹوں کا حق ہے' کہ مجھے اس ہے کوئی مطلب نہیں۔ایک دفعہ آپ عظی صی ہے کے مجمع میں

المستداين عنبل جدمة صفية ٢٩٣٠

م المستح بخاري كتاب الاستنفر اض صفح استدا المستنفر المستح

سع ابوداؤ دباب قبول مدايا المشركين \_

سم مسيح بخاري يفكر الرجل التي في العملون .

خیج بخاری باب الشجاعه فی الحرب...

ی صحیح بخاری۔

تشریف فرما تنے ایک بدوآیا اور آپ وہ کی جاور کا گوشہزورے تھنج کر بولا'' محمد! بیدمال ندتیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے ایک بارشتروے'۔ آپ وہ کے اس کے اونٹ کوجواور مجبوروں ہے لدوادیا۔ ل

ایک دفعہ بحرین کے خراج آیا اور اس قدر کثیر رقم تھی کہ اس سے پہنے بھی دارالاسلام میں نہیں آئی تھی۔ آپ وہن کے خام دیا کہ اس کوصی مسجد میں ڈلوا دو۔ اس کے بعد جب آپ وہن اس کے معد جب آپ وہن اس کے خارج کی نظر نہ دال نے نواس پر مزکر بھی نظر نہ دال نے نماز سے فارغ بہو کر آپ وہن نے اس کی تقسیم شروع کی جوسا منے آتا اس کود ہے جلے جاتے۔ حضرت عباس کو جوز دہ بدر کے بعد دولت مند نہیں رہے تھے اتنادیا کہ اٹھ کر چل نہیں سکتے تھے۔ ای طرح اور لوگوں کو بھی عنایت فرماتے جاتے ہے۔ اس طرح اور لوگوں کو بھی عنایت فرماتے جاتے ہے۔ جہاڈ کر اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔ بھ

اسلام میں قاعدہ میہ کداگرکوئی آزادشدہ غلام مرجائے تو اس کا ترکداس کے آقا کو ملتا ہے ایک دفعہ آپ وقت کا ای قتام کا ایک غلام مرگین کوگ اس کا متر وکہ سامان افعا کر آپ وقت کی اس لائے آپ وقت نے دریافت فرمایا کوئی اس کا پیمال ہم وطن ہے؟ لوگوں نے کہا ہال ہے آپ وقت نے فرمایا پیمام چیزیں اس کے حوالد کر دو۔ سے ایک دفعہ چندانصار نے آپ وقتا ہے کچھ وافکا آپ وقتا نے دیدیا بھر مانگا بھر دیا 'بھر جب تک رہا آپ وقتا دیدیا 'بھر مانگا بھر دیا 'بھر دونواست کی فرمایا ہے میں میں ہے گئے ہوا گا اس کو بھر ہوئے اور درخواست کی فرمایا میں جو بھر ہوئی ساس کو تم ہے ہی کرنیس رکھوں گا۔ سے میں جو بھر ہوئی ساس کو تم ہے ہی کرنیس رکھوں گا۔ سے میں جو بی سے بھر میں اس کو تم سے بھا کرنیس رکھوں گا۔ سے میں سے باس جو بچھ ہوئیس اس کو تم سے بھا کرنیس رکھوں گا۔ سے

### ايثار:

ل الوداؤد كماب الادب

مع صحح بخارى جلد ٢ باب القسمدر

سل مندابن منبل جدا صفحه ال

س مستح بخارى صفحه ١٩٨ كتاب المعدقات.

ے بدروایت کتب احادیث (سنن ابود ؤدوغیرہ) میں مختلف طریقوں سے مردی ہے کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت فاطمہ "کوایک وعانتاوی کہ بہلونٹری سے بزور کرہے۔

افلاس وتنگدی کی شکایت کر کے عرض کی کہاب کے غزوہ میں جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے ایک دوہم کول جائیں' آپ بھی نے اللہ نے فرمایا'' بدر کے بیتیم تم سے پہلے درخواست کر چکے'۔ ل

ا یک و فعہ حضرت علی " نے کسی امر کی ورخواست کی فر مایا بیٹیس ہوسکتا کہ بیس تم کو دوں اور اہل صفہ کواس حاں بیس جیموڑ دون کہ وہ بھوک سےا ہے پیپ لیٹیتے پھریں۔ کی

ایک د فعدایک عورت نے ایک چا در داکر پیش کی ، آپ پھی کو ضرورت تھی' آپ ہی گئا نے لے گا ایک صاحب صاخب صاخب صاخب صاخب صاخب صاخب منظم خدمت تھے انہوں نے کہا کیا آپ کی چا در ہے۔ آپ میں گئے نے اتار کران کو وے دی' جب اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں نے ان کو ملامت کی کہتم جانے ہو کہ آنخضرت میں کو چا در کی ضرورت تھی' یہ بھی جانے ہو کہ آنخضرت میں کئی کی کا سواں رذیبیں کرتے 'انہوں نے کہ ہو ل کی پیل میں نے تو ہر کت کے لیے لی ہے کہ جھے کوائی چا در کا کفن دیا جائے۔ سی

زہدوقناعت کے عنوان سے جو واقع ت لکھے گئے ہیں ان سے ظاہر ہوگا کہ آنخضرت وہ کا کس عمرت اور شک دی ہیں بسر فرماتے تھے۔ سوچ کے بہت بعد فتو حات کو وسعت حاصل ہوئی ہے۔ عرب میں باغات سب سے بہتر جا مُدادتھی۔ ساچ میں یہودیان بنونضیر میں سے مخیر بی نامی ایک شخص نے اپنے سات باغ مشیب مانقہ دلال مسینی برقہ مشربام ابراہیم ، مرتے وقت آنخضرت والگا کو وصیت کر دیئے سے آپ والگانے سب کو خیرات کر دیا یعنی وہ خدا کی راہ میں وقت تا تخصرت وقت آنخضرت والگا کو وصیت کر دیئے سے آپ والگانے سب کو خیرات کر دیا یعنی وہ خدا کی راہ میں وقت تا تھا۔ ہے

## مېمان نوازي:

(عرب کے مختلف اطراف اور صوبوں سے جوق در جوق لوگ بارگاہ نبوی میں آتے تھے۔ رملہ ایک صحابیہ

لے الوداؤدجيداصفي ١٣٣٣\_

منداحرجداصغی ۹ ۷

س صحح بخارى باب حسن الخلق والسخاء وباب من استعد لكفن \_

سم فتح البارى شرح كتاب الفرائض\_

ه صابه تذکره مختریق ـ

سنداحرجد مصفي ١٥٨\_

کے مند جرجد اصفی ۱۳۹۷

04 M

تھیں' ان کا گھر دارالضبو ف کے تھا۔ یہیں ہوگ مہران اتر تے تھے'ام شریک' جوایک دولت متداور فیاض انصار میتھیں' ان کا ً حربھی ً ویا ایک مہمان خانہ تھا۔ علے مخصوص لوگ مسجد نبوی میں اتارے جاتے تھے چنانچہ وفد ثقیف سببی اتر اتھا۔ آ تخضرت على خود بنفس نفيس ان مهما نول كي خاطر داري اورتواضع فره تے نتھے۔ يول بھي جولوگ حاضر ہوتے تھے بغير بَيْ كُولُوا عُرِي والبِيل ندا ترقيق سي

فیاضی میں کا فرومسلمان کا امتیاز نہ تھا۔مشرک و کا فرسب آپ ﷺ کےمہمان ہوتے اور آپ ﷺ کیسا پ ن کی مہر ن نوازی کرتے۔ جب الل حبشہ کا وفد آیا تو آپ 🛍 نے خودا پنے ہاں ان کومہمان اتارا' اورخود بنفس نفیس ان کی خدمت کی۔ سے ایک وفعہ ایک کا فرمہمان ہوا۔ آپ ﷺ نے ایک بکری کا دودھ اسے بلایا وہ سارے کا سارانی کیا' آ پ ﷺ نے دوسری بکری منگوائی' وہ بھی کافی نہ ہوئی غرض سات بکر یول تک نوبت آئی جب تک وہ سیر نہ ہوا آ پ ﷺ یاتے گئے۔ 🚊 مجھی ایسا ہوتا کہ مہمان آجاتے اور گھر میں جو پکھموجود رہتاوہ ان کی نذر ہوجا تااور تمام الل وعیال فہ ق کرتے۔ کے آپ ﷺ راتوں کو ٹھاٹھ کرایے مہمانوں کی خبر گیری کرتے تھے۔ کے

صحابة میں سب ہے مفعس اور نادار گروہ اصحاب صفہ کا تھا' وہ مسلمانوں کے مہم ان عام تنظے سیکن ان وزیاد وتر خود تخضرت بھٹا کے مہم ن ہونے کا شرف حاصل ہوتا لیک بارآ پ بھٹانے فرہ یا کہ جس شخص کے یاس دوآ دمیوں ٹا دعیان ہووہ ان میں ہے تین آ دمیوں کواور جن نے پاس جارآ دمیوں کا تھا نا ہووہ ان میں ہے پانچ آ دمیوں کوس تھ ہے جائے چنانجے حضرت ابو بکر ''تمین آ دمیوں کوساتھ لائے 'لیکن آنخضرت ﷺ دئی آ دمیوں کوہمراہ لے گئے۔ 🛕

اصی ب صفہ میں حضرت ابو ہر برہ " اپنے فقر و فی قد کی داستان نہا بت درد انگیز طریقہ سے بیان کر تے ہیں وہ فر ، تے بیں کہ میں ایک روز شدت ً رتنگی کی حالت میں گزرگاہ عام پر بیٹھ گیا۔ حضرت ابو بکر '' رائے ہے گزرے تو میں نے بطور حسن طلب کے ان ہے قر آ ن مجید کی ایک آیت ہوچھی لیکن وہ گزر گئے اور میری حالت کی طرف تو جہ نہ کی محفزے ممرّ کے ساتھ بھی مہی واقعہ پیٹ آیا اور وہی نتیجہ ہوا'اس کے بعد آنخضرت ﷺ کا گزرہوا تو آپ ﷺ مجھ کود کھے کرمسکرا کے اور فرمایا کہ میرے ساتھ آؤ' آپ چھٹا گھر میں پہنچے تو دودھ کا ایک پیا یہ نظر آیا آپ چھٹانے دریا فت فرمایا تو معلوم ہوا كَ كَ مَا مِنْ بَهِي مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ وَ آبِ اللهُ اللهِ مِنْ أَلِي اللهِ مِنْ الل

زرقاني: كروفوديه

مسلم جدوح 1900

<sup>1</sup> 

منها \_ تاصي فياطل \_سندمتصل \_ 1

كي مراب والريالال ال ۵

مرتدان فليل جعد لاصفحه عاق

ابوداؤ وكتماب الردب

صحیح مسلم جلد الصغیره ۲۰۰

### دوده كاوه بياله ديا كهسب كونسيم كردوك

آنخضرت و الله کے گھر میں ایک ہیاں اس قدر بھاری تھ کہ اس کوچ رآ دمی اٹھا سکتے تھے۔ جب دو پہر ہوتی تو وہ ہے لیا ت تو دہ ہیں لہ آتا اور اصی ب صُفہ اس کے گرد بیٹھ جائے بہاں تک کہ جب زیادہ جمع ہو جاتا تو آنخضرت و ایکٹا کو اکڑوں بیٹھنا پڑتا کہ لوگوں کے لیے جگہ نکل آئے۔ کے

مقداد کا بیان ہے کہ میں اور میرے دور فیق اس قدر تنگ دست تھے کہ بھوک سے بینائی جاتی رہی۔ ہم لوگوں نے اپنے تنظیل کی درخواست کی کیکن کسی نے منظور نہیں کیا آخر ہم لوگ آخضرت میں حاضر ہوئے آپ فیلیس کی درخواست کی کیکن کسی نے منظور نہیں کیا آخر ہم لوگ آخضرت میں کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ فیلیس دور ہودو ہورو ہوگئی دور ہودو ہورو ہورا نہا اپنا مواقع ہوں نہیں سے گئے اور تین بحر ہوں کو دکھ کرفر مایا کہ ان کا دور ہو پیا کرو چنا نچے ہم میں ہم شخص دور ہودو ہورا نہا اپنا حصہ لی لیا کرتا تھا۔ سے

ایک دن اسی ب صفہ کو لے کر حضرت عائشہ "کے گھر پہنچے اور فر مایا کھانے کو جو پچھے ہولاؤ' چونی کا پکا ہوا کھا ٹا سامنے لا کر رکھا گیا آپ وہ کھانے کی کوئی اور چیز طلب کی تو تچھو ہارے کا حریرہ چیش ہوا' اس کے بعد بڑے پیالہ میں دود دھ حاضر کیا گیا اور بھی سامان مہمانی کی آخری قسط تھی۔ سے

## گداگری اور سوال ہے نفرت:

باوجوداس کے کہ آپ ﷺ کا ابر کرم ہروفت برستا رہتا تھ تا ہم کسی کا بے ضرورت شدید سوال کرنا آپ ﷺ پر تخت گرال ہوتا تھا'ارشادفر ماتے کہ اگر کوئی فتحص مکڑی کا گھ بیٹھ پر نا دلائے اور چی کراپٹی آبرو بچائے تو اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے۔ ہے

ایک دفدایک دفدایک دفداری آئے اور پھے موال کیا آپ وہ کا نے فر مایہ تہارے پاس پھی تیل ہے؟ بولے کہ بس ایس بھی تیل ہوں ہے تھے۔ بھی ایس بھی تیل ہوں ہے تھے۔ بھی ایس بھی تیل ہوں ہے تھے کہ بیالہ ہوں اور ایک پانی پینے کا بیالہ ہے آپ وہ کی دونوں چزیں مندوا کی بیا آپ پھی نے فر مایا اس سے بڑھ کر بھی کوئی دام مندوا کی تاہے؟ ایک مندو کر بھی ہے آپ وہ کی دام کا گا آپ وہ کی ایس مندور ہم انساری کو ویٹے کہ ایک درم کا کھی نا فرید کر گھر میں دے آئو دو مرے سے کلہا ڑی فرید داور جنگل سے لکڑیاں واکر شہر میں بچو۔ پندرہ دن کے بعد دہ خدمت اقدس میں آئے تو وی درہم ان کے پاس جمع ہو گئے تھے اس سے کھی کیڑا فریدا کچھ کا غدمول لیا۔ آخضرت وہ خدمت اقدس میں آئے تو وی درہم ان کے پاس جمع ہو گئے تھے اس سے بچھ کیڑا فریدا کچھ کا غدمول لیا۔

ل تززی صفی ۲۹۹ ـ

مع ابودا دُوكياب الاطعمه

سع صحیح مسلم جدراصنی ۱۹۸

ه صحیح بخاری کیاب العدقات منی ۱۹۸ ۔

لا ايوداؤدوترندي صدقات.

ایک دفعہ چندانص ری آئے اور سوال کیا'آپ وہ اُٹھانے عن بیت فرہ یا پھر جب تک پچھر ہاآپ وہ اُٹھانے ان کو درخواست رونہیں فرمانی جب بچھنیں رہانو آپ وہ اُٹھانے فرمایا میرے پاس جب تک رے گاتم ہے بی کراس کونییں رکھوں گا سیکن جو تھ اس کو بچاد بتا ہے اور جو خدا سے نکی درخواست ہوتا ہے وہ اس کو بچاد بتا ہے اور جو خدا سے فن کا حالب ہوتا ہے وہ اس کو نخص مرحمت فرماتا ہے اور جو صبر کرتا ہے اللہ اس کو صابر بناد بتا ہے اور صبر ہے کوئی بہتر اور صبح تر دولت کسی کونییں دی گئی ہے۔ اُ

علیم "بن حزام فتح مکہ میں اسلام لائے تھے ایک دفعہ انہوں نے آپ وہ اللہ کے آپ وہ اللہ کو ایس کے جعد علام اسلام لائے تھے ایک دفعہ انہوں نے آپ وہ کی اس کے جعد علام مانگا آپ وہ کی اس کے جا مران کو دیا تیسری دفعہ پھر سوال کیا پھر پھی مرحمت کیا اس کے جعد فرمایہ "اے کی ایر دولت بنز وشیریں ہے ، جواستعنا کے ساتھ اس کو قبول کرتا ہے اس کو بر کت ملتی ہے اور جوح می وطع کے ساتھ اس کو صل کرتا ہے وہ اس سے محروم رہتا ہے اور اس کی مثال اس فخص کی ہے جو کھا تا چلا جاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا ساتھ اس کو وہ صل کرتا ہے وہ اس سے محروم رہتا ہے اور اس کی مثال اس فخص کی ہے جو کھا تا چلا جاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا دست بالا دست زیریں ہے بہتر ہے " محکیم " برآ مخضرت وہ گھا کی تھیجت کا بیا اثر ہوا کہ جب تک زندہ رہے بھی کی ہے کوئی معمولی چربھی نہیں ہا تگی ۔ کے

ججۃ الوداع میں آنخضرت ﷺ صدقات کا التقلیم فرا رہے تھے کہ دو صاحب آکر شامل ہوگئے آپ بھی نے ان کی طرف نظرا تھا کر دیکھا تو وہ تنومنداور ہاتھ پاؤں کے درست معلوم ہوئے آپ بھی نے ان کی طرف نظرا تھا کر دیکھا تو وہ تنومنداور ہاتھ پاؤں کے درست معلوم ہوئے آپ بھی نے فرا یا اگرتم ہو ہوتو میں اس میں کوئی حصہ نیں ہے۔ سے میں اس میں کوئی حصہ نیں ہے۔ سے

قبیصہ نام ایک صاحب تھے وہ مقروض ہو گئے تھے آپ میل کے باس آئے تو اپنی صاحب مرض کی آپ وعدہ کیا اس کے بعدارشاد فر ، یا''ا نے قبیصہ ! سوال کرنااور ہوگوں کے سامنے ہاتھ بھیلا ناصرف تین شخصوں کوروہ بے ایک اس شخص کو جو قرض ہے زیر بار ہوؤوہ ، نگ سکتا ہے 'سیکن جب اس کی ضرورت پوری ہوجائے تو اس کورک جانا ہے' ایک اس شخص کو جو قرض ہے زیر بار ہوؤوہ ، نگ سکتا ہے 'سیکن جب اس کی ضرورت پوری ہوجائے تو اس کورک جانا ہوا ہے دوسرے اس شخص کو جس پر کوئی ایک نا گہانی مصیبت آگئ جس نے اس کے تمام ، لی سر ، یہ کو ہر باد کیا' اس کو اس وقت تک ما نگن جائز ہے جب تک اس کی حاست کی قدر دورست نہ ہوجائے تیسرے وہ شخص جو جتلائے فاقد ہواور محلّہ کے تین معتبر آدی گوائی دیں کہ ہاں اس کوفاقہ ہے' اس کے علاوہ جو کوئی پھی ما نگ کرے صل کرتا ہے وہ حرام کھا تاہے' ۔ اس کے علاوہ جو کوئی پھی ما نگ کرے صل کرتا ہے وہ حرام کھا تاہے' ۔ اس کے علاوہ جو کوئی پھی ما نگ کرے صل کرتا ہے وہ حرام کھا تاہے' ۔ اس کے علاوہ جو کوئی پھی مانگ کرے صل کرتا ہے وہ حرام کھا تاہے' ۔ اس کے علاوہ جو کوئی پھی مانگ کرے صل کرتا ہے وہ حرام کھا تاہے' ۔ اس کے علاوہ ہو کوئی پھی مانگ کرے صل کرتا ہے وہ حرام کھا تاہے' ۔ اس کے علاوہ ہو کوئی پھی مانگ کرے صل کرتا ہے وہ حرام کھا تاہے' ۔ اس کے علاوہ ہو کوئی پھی مانگ کرے صل کرتا ہے وہ حرام کھا تاہے' ۔ اس کے علاوہ ہو کوئی پھی مانگ کری صل کرتا ہے وہ حرام کھا تاہے' ۔ اس کے علاوہ ہو کوئی پھی میں کہ بال اس کوفاقہ ہو کوئی پھی مانگ کری صل کرتا ہے وہ حرام کھا تاہے' ۔ اس کے علاوہ ہو کوئی پھی کو کی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کوئی کے کوئی کے کہ کوئی کی کوئی کے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرب کی کیا کہ کوئی کے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کر کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہو کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کہ کرتا ہو کرتا ہے کہ کرتا ہو کرتا ہو کہ کرتا ہے کہ کرتا ہو کرتا ہے کہ کرتا ہو کرتا ہو

#### صدقہ سے پر ہیز:

آنخضرت ﷺ اپنے اور پنے خاندان کے لیے صدقہ وزکو ۃ لینے کو بخت موجب نگ و عار بچھتے بھے فر ہایا کرتے تھے کہ ' میں گھر میں آتا ہوں تو بھی کبھی اپنے بستر پر کھجور پاتا ہوں ، جی میں آتا ہے کہ اٹھ کرمنہ میں ڈاں ول کھر

لي صحح بخاري ص ١٩٨ كتاب لعدقات\_

م مستج بخارى صلحه ۱۹۹ كآب الصدقات.

ابوداؤدك بالزكوة

م ينا\_

خیال ہوتا ہے کہ کہیں صدقہ کی تھجور نہ ہواس سے ڈال دیتا ہوں''۔ل

ایک دفعہ راستہ میں ایک تھجور ہاتھ آگئ فر ہ یا اگر صدقہ کا شبہ نہ ہوتا تو میں اس کو کھا جاتا۔ لیے بارا ہام حسنُ نے صدقہ کی تھجوروں میں سے منہ میں ایک تھجورڈ ال لی' آپ وہٹائے ڈانٹ کر کہا'' کی تمہیں بیڈ برنبیں کہ ہما را خاندان صدقہ نیں کھاتا''۔ سے مجمر منہ سے انگلوا ویا۔

آ ب ﷺ کے سامنے جب کوئی شخص کوئی چیز لے کر آتا تو دریافت فرمات کہ ہدیہ ہیاہے یا صدقہ؟ اگر ہدیہ کہتا قبول فرماتے اورا گریہ کہتا کہ صدقہ تو آپ ﷺ ہاتھ روک لیتے اور دوسرے صاحبوں کوعن بیت فرماد ہے۔

## بدایااور تخفے قبول کرنا:

دوست داحباب کے ہرایا اور تھے آپ ﷺ قبول فرماتے تھے بلکہ آپ ﷺ نے اس کو زیادہ محبت کا بہترین ذرایعے فرمایا ہے۔

> ﴿ تھا دوا تحا ہوا﴾ (حدیث) باہم ایک دوسرے کو ہدیہ بیجوتو ہاہم محبت ہوگ۔

ای کیے صحابہ محموماً کی خدرہ کوروز آپ وہا کے گھر بھیج کرتے تھے اور خصوصیت کے ساتھ اس دن بھیج تھے جس دن آپ وہا جمرہ عدر نشر میں قیام فرہاتے تھے۔ کے اوپر گزر چکا ہے کہ کوئی چیز آپ وہا کے سر منے چیش کی جس منے جس کے دنیا میں جس من جس کی دنیا ہو جس منے ہا ہم سے ایک دفیعہ ایک جورت نے ایک جو در خدمت اقدس میں چیش کی ۔ آپ وہا نے لے کی اس وقت ایک صاحب نے ، مگ کی آپ باک کے ان کو عن برت فرمادی ۔ ہے

آئی پی کے موک و سلاطین بھی آپ بھٹی کو تھے بھیجا کرتے تھے۔ حدودشام کے ایک رئیس نے ایک سفید نچر تھند ویا تھ عزیز معر نے بھی ایک نچر معر ہے بھیجا تھا۔ ایک امیر نے آپ بھٹی کوموزے بھیجے تھے۔ ایک وفعہ قیصر روم نے آپ بھٹی کی خدمت میں ایک پوشین بھیجی جس میں دیبا کی سنجاف گلی ہوئی تھی آپ بھٹی نے ذرادیر کے لیے بہن کی بھراتا رکر حضرت جعفر " (حضرت علی "کے بھائی) کے پاس بھیج دی۔ وہ پہن کر خدمت القدس میں آئے۔ آپ بھٹی نے ارش وفر مایا کہ میں نے اس لیے بھی گئم خود پہنؤ عرض کی پھر کیا کروں ارشاد فر مایا کہ اپنے بھی ٹی نجا تھی کہتم خود پہنؤ عرض کی پھر کیا کروں ارشاد فر مایا کہ اپنے بھی ٹی نجا تھی کو بھیج دو۔ کے حضرت جعفر " ایک مدت لینی فیچ نیبر تک جبش میں رہے تھے اور نجا شی نے انہی سے اسلام کی تعلیم پائی تھی۔

ل بخارى جلداصفي ١٣٢٨ كتاب المقطه -

ع بخاري جلد اصفي ٢١٨ كيّاب المنظل .

سع بخاري جدراصغدا ٢٠ كماب الصدقات

م بخاري مناقب عائش

هے جوری کتاب العدقد۔

الم المائز المائز

## مدایااور تحفے دینا:

جن لوگوں کے ہدایااور تحفے قبول فر ہاتے تھے ان کو ان کا صدیھی ضرورعطا فر ہاتے تھے۔حضرت عائشہ " ہے۔ روایت ہے۔۔

﴿ كَانَ يَقِبِلِ الهِدِيةِ وَيَثِيبِ عَلِيهِا ﴾

آتخضرت فل بديةبول فرمات يتصاوراس كامعاوضددية تنص

یمن کامشہور ہادشاہ ذکی بیز ن جس نے حبثی حکومت من کر ایران کے زیرا ٹر عربی حکومت قائم کی تھی اس نے آنخضرت ﷺ کوایک قیمتی حلہ بھیجا جس کواس نے ۱۳۳ اونٹوں کے بدلہ میں خریدا تھا' آپ ﷺ نے قبول فر ہایا اور پھر س کوایک حلہ مدیماً بھیجا جو۲۰ ہے کچھزیا دہ اونٹ دے کرخریدا گیا تھا۔ ا

ایک دفعہ قبیلہ بی فزارہ کے ایک شخص نے آپ ہے گئا کی خدمت میں ہدیڑا کی اوفٹی چیٹی کی آپ ہی نے اس کا صدر یا تو وہ شخت ناراض ہوا۔ آپ ہی نے منبر پر کھڑ ہے ہو کر خطاب عام کیا اور فر مایا کہتم ہوگ ججھے ہدید و ہے ہو اور میں بقدرا سقط عت اس کا صدر بتا ہوں تو ناراض ہوتے ہو آ کندہ قریش انصار شقیف اور دوس کے سوائسی قبیلہ کا ہدید قبول نہ کروں گا۔ مع

حضرت ابوایوب انصاری جن کے مکان میں آپ میں گئا چھ مہینے تک فروکش رہے تھے آپ وہ اُٹھا کٹر ان کو بچ ہوا کھ تا بھیجا کرتے سے بمسایوں اور پڑوسیوں کے گھروں میں بھی تھنے بھیجتے تھے۔اصی ب صفدا کثر آپ وہ اُٹھا کے تحفول سے مشرف ہوا کرتے تھے۔

#### عدم قبول احسان:

المحصيح بخارى كماب البما تزصفي ٢٠٠٠

۲ اوب المغردامام بخاری ص ۱۸ ا

سع مسلم كماب الطعمد

خريد كرعبدالقدين عمر كوويديا كهاب بيتمبها را ب-

#### عدم تشدد:

حضرت مدہ ذین جبل (جوا کا برسی بہ میں سے تھے) ایک محلّہ میں امامت کرتے اور نماز فجر میں بوی بوی سور تیں پڑھتے تھے ایک شخص نے آئخضرت وہ تھے سے شکایت کی کہوہ اس قدر کہی نمی زیڑھتے ہیں کہ میں ان کے بیچھے نمی زیڑھتے سے قاصر رہتا ہوں ابو مسعود انصاری کا بیان ہے کہ میں نے آئخضرت وہ تھے کہ میں ان کے بیچھے نمین ویکھ ہی اس قدر غضب ناک نمین ویکھ جس قدراس موقع پر دیکھا۔ آپ وہ تھی نے لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا '' بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو تعظر کر دیے فرمایا '' بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو تعظر کرد ہے ہیں 'جو تھی کم دور کام والے بھی طرح کے آدی ہوتے ہیں۔ کے آدی ہوتے ہیں۔ کے

صدوقص صی بین بہ بت احتیاط فر ، نے اور جہال تک ممکن ہوتا در تر رکرنا چہتے۔ ،عزاسلمی ایک صاحب تھے جوز ، میں بہتلا ہو گئے تھے لیکن فوراً مسجد میں آئے اور کہا یا رسول اللہ! میں نے بدکاری کی آپ بھٹا نے منہ پھیریو وہ دوسری ست آئے آپ بھٹا نے منہ پھیریو آپ بھٹا ہو ہو بر بارسا منے آکرزنا کا اقرار کر ست آئے آپ وہٹا نے فر مایا کہ تم کوجنون تو نہیں ہے؟ یو نے نہیں پھر پوچھا تہا ری شادی ہو بھی ہے؟ یو لے ہال آپ وہٹا نے فر مایا کہ تم کوجنون تو نہیں ہے؟ یو نے نہیں پھر پوچھا تہا ری شادی ہو بھی ہے؟ یو لے ہال آپ وہٹا نے فر مایا کہ تا تھرائی ہوگا؟ یو لے نہیں بلکہ معت کی آخر مجود ہوکر آپ بھٹا نے تھم دیا کہ سنگ ر

ایک درجه ایک شخص نے آ کرعرض کی کہ جھے ہے گن ہ سرز دہوا' آ ب حد (سزا) کا تھم وین' آپ بھٹھا چپ رہے اور نمی زکا وقت آ گیا' نماز کے بعد انہول نے پھر آ کروہ ہی درخواست کی آپ بھٹھانے قرمایا' کیاتم نے نماز نہیں پڑھی؟ یولے ہاں پڑھ کی ارشاد قرمایا کرتو خدانے تہارا گناہ معاف کردیا۔ سے

ایک دفحہ تبید عامد کی ایک عورت آئی اور اظہار کی کہ جس نے بدکاری کی آپ وہ کے نے فرویا ''والیس جاؤ''
دوسرے دن پھرآئی اور بولی کہ کیا آپ جھے کو ماعز کی طرح چھوڑ دینا چاہتے ہیں؟ خدا کی قتم مجھ کوشل رہ گیا ہے 'پھر فرویا یہ بیٹ ہوؤ وہ چی گئی تیسرے دن پھر والیس آئی' آپ وہ کے ارشاد فرویا کہ بیٹ کے بیدا ہونے تک انظار کرہ بی جب بیدا ہواتو بیٹے کو گود میں سے ہوئے آئی' ( یعنی ابزنا کی سزا دینے میں کیو تامل ہے؟) آپ وہ کے گئے نے فرویا کہ دوودھ پینے کی مدت تک انظار کرہ جہوٹ جائے تب آنا 'جب رضاعت کا زہ نہ گزرگی تو پھر حاضر ہوئی' اب آپ وہ کھی کی مدت تک انظار کرہ خب دودھ جھوٹ جائے تب آنا 'جب رضاعت کا زہ نہ گزرگی تو پھر حاضر ہوئی' اب آپ وہ کھی اور ہوئی اور کے جور ہو کرسنگ رکرنے کو پھر اس کے چیرہ پر گا اور

ا بخاری صفح ۲۸۳ ا

سے پیرمدیث بخاری کے مختلف ابواب میں ہے موقع کے لیے سنی ۱۰۰۸ ویکھنا جا ہے۔

م خاری سفی ۱۰۰۸.

خون کی چھینفیں اڑ کران کے چبرہ پر آئیں انہوں نے اس کوگاں دی' آنخضرت وہ کا نے فرمایا'' زبان روکوا خدا کی قشم اُس نے ایک تو بدکی ہے کہ جبر امحصول لینے والا بھی اگر میاتو بخش دیا جاتا'' ۔ لیا ایک دن ایک صاحب نے عرض کی کہ جم ہوگ یہود یوں اور عیسائیوں کے ملک میں رہتے ہیں کیا ان کے برتنوں میں کھاٹا کھا میں کریں؟ فر ، یا اور برتن ہاتھ آئیں تو ان کے برتنوں میں نہ کھاؤ ورندان کو دھوکر کھا سکتے ہو۔ کے

ایک بارایک اور صی بی خدمت اقد سیس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ بارسول القد! میں بربا دہوگیاروز ہیں اپنی بوی سے ہم بستر ہوا آپ کی خدمت اقد سیل خلام آزاد کر سکتے ہو؟ کہ نہیں فر مایا دو مہیئے تک متصل روز ہ رکھ سکتے ہو؟ کہ نہیں فر مایا ساتھ مختاجوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ کہ اس کی بھی قدرت نہیں آئے خضرت کے تامل فر مایا بچھ دیریت کر رئی تھی کہ ایس کی بھی قدرت نہیں آئے خضرت کے تامل فر مایا بچھ دیریت کر رئی تھی کہ ایس کی بھی کہ رہ تا ہیں گئی گئی ہے کہ ایس کی بھی دیریت کے دیریت کو رو کھا اور کی ایک ٹوکری ہم بتا ہیں گئی آپ میں گئی نے فر مایا سائل کہ ل گیا سائل کہ ل گیا سائل کہ ایس کی ایس میں بھی سے زیادہ القدیمیں ہے ہوں اور کی خور اور کی خور ات دید و سائل نے کہ بارسول القد! مدینہ میں مجھ سے زیادہ خریب کو خیرات دید و سائل نے کہ بارسول القد! مدینہ میں مجھ سے زیادہ خریب کون ہوگا آئی مخضرت کے خور سائل ہے کہ بارسول القد! مدینہ میں بڑے اور فر میا جاؤ گھر ہی وانوں کو کھلا دو۔ سے

#### تققّف ناليندتها:

رہب نیت اور تقضف کونا پیند فر اتے تھے صی ہٹ میں ہے بعض بزرگ میلا ان طبعی یا عیسائی راہبوں کے اثر ہے رہب نیت پرآ مادہ تھے۔ آنخضرت کی ان کو بازر کھا۔ بعض صحابہ "ناداری کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتے تھے اور صبط نفس پر بھی قادر نہ تھے انہوں نے تعلیم اعضا کرنا چاہا' آپ ہی نازاضی طاہر کی۔ قدامہ بن مظعون اور ایک اور صحابی آپ کے میں تاریخ کی اور کے دہم میں سے ایک نے ترک دونوں ما دروسرے نے ترک نکاح کا عزم کر لیا ہے آپ ہی تاہوں' آپ ہی تو دونوں صاحب اپنے ارادہ سے بازر ہے۔ عرب میں صوم میں تو دونوں سے متمتع ہوتا ہوں' آپ ہی تھی کی مرضی نہ پاکر دونوں صاحب اپنے ارادہ سے بازر ہے۔ عرب میں صوم

لے ابوداؤدکتاب الحدود۔

ل بخاری جدی صفح ۸۲۳

سع ابود وُ وجِلداصْفِي ٢٢٠ــ

مع بناري صفيه ٢٩ باب اذ جامع في رمضان.

وصال کا طریقہ مدت سے جاری تھ لیمن کی کی دن متصل روز ہے رکھتے تھے۔ صحابہ " نے بھی اس کا ارادہ کیا لیکن آپ کی اس کا ارادہ کیا لیکن آپ کی اس کا ارادہ کیا لیکن آپ کی گئی نے کئی ہے دوکا۔ حضرت عبداللہ بن محروق نہا ہے مرتاض زاہد تھے انہوں نے عبد کر لیا تھا کہ ہمیشہ دن کوروز ہے دی گئی نے اور رات بجرعبادت کریں گئے آئے تخضرت وہ کھا کو خبر ہوئی تو بلا بھیجااور پوچھا کہ کیا پیز جرصح ہے؟ عرض کی '' ہاں' فر ما یا کہ '' تخضرت ہے تہوی کا حق ہے مہینہ میں تین دن کے روز ہے کا فی بیں عبداللہ بن عمرو کہ '' تم پر تمہارے جسم کا حق ہے، آئھ کا حق ہے نیوی کا حق ہے مہینہ میں تین دن کے روز ہے کا فی بیں عبداللہ بن عمرو ارشو و کہا جھے کو اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں ارشو فر مایا کہ ایک دن چھے کو اس سے بھی زیادہ فر مایا کہ ایک دن چھے کو اس سے بھی زیادہ فر مایا کہ ایک دن چھے کو اس سے بھی دیا دہ بہتر نہیں ۔ ا

۵At

ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عمرو کی روز وواری کا چرچ ہواتو آئے تضرت وہ خودان کے پاس تشریف لیف این اور چیزے کا گدا بچھا دیا آپ کھی زمین پر بیٹے گئے اوران ہے کہا کہ کیا تم کومہینہ میں تنین روز ہے بس نہیں کرتے عرض کی نہیں فر مایا پانچ کو لیے این خرض آپ وہ کا ایک دن افظار کروا کی دن روز ہ رکھو۔ کے اور وہ اس پر راضی نہ ہوتے بالآخر آپ وہ کے ایک دن افظار کروا کی دن روز ورکھو۔ کے

ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ" نے عرض کی کہ یارسول اللہ! میں جوان آ دمی ہوں اور اتنا مقد ورنہیں کہ نکاح کروں ندا ہے نفس پراطمینان ہے، آنخضرت وہ کے دہرے حضرت ابو ہریرہ" نے مجرانہی الفاظ کا اعادہ کیا آپ وہ کے دہرے مسلما۔ سے سہ بارہ کہا تو آپ وہ کے فر مایا کہ خدا کا تھم ٹی نہیں سکتا۔ سے

ل صحیح بخاری کتاب انصوم۔

ی بخدی کتاب النکاح۔

س بخدق كتاب الكاحد

الجوداو وصفح ٢٥٠٣.

آ مخضرت ﷺ سن رہے تھے فرمایا کہ'' خدا کی نشم بیل تم ہے زیادہ خدا ہے ڈرتا ہول تا ہم روزہ بھی رکھتا ہوں اورافطار بھی نرتا ہوں' نماز بھی پڑھتا ہوں اورسوتا بھی ہوں' عورتوں ہے نکاح بھی کرتا ہوں' جوشخص میر سے طریقتہ پرنہیں چت وہ میر ہے گروہ ہے خارج ہے''۔ لے

کسی غزوہ بیں ایک می بی کا ایک غار پرگز رہوا جس بیں پانی تھ اور آس پاس کچھ بوٹیاں تھیں خدمت اقدس بیں حاضر ہوئے تو عرض کی' یارسول القد! مجھ کوایک عادل گیا ہے جس بیل ضرورت کی سب چیزیں ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ دہاں گوشہ نشین ہوکر ترک دنیا کرلوں' آپ پھھانے فرہ یا'' میں یہودیت یا نصرانیت لے کر دنیا میں نہیں آیا' میں آسان اور کہل ابرا ہیجی ند ہب لے کرآیا ہوں'' ہے گا

## عيب جو ئي اور مداحي کي ناپينديدگي:

مدا تی اور تعریف کو بھی ( گودں ہے ہو) ناپند فرماتے تھے۔ یک دفعہ جس اقد سی ایک تخص کا فہ کور کا ان حاصر ین میں سے ایک تخص نے ان کی بہت تعریف کی آپ وقت کے بازائم نے اپنے دوست کی گردن کا ٹی الیانا تھ چند بار فررہ نے پھرارشاد کیا کہ '' می کو اگر کسی خوابی نوابی مدح کر کی بوتو ہوں کہو کہ میرا یہ خیال ہے''۔ سے ایک دفعہ ایک دفعہ ایک حاصرت مقداد ' بھی موجود تھا نہوں نے زمین سے خاک اٹھا کر اس کے منہ میں جھونگ دی اور کہا کہ بھی کو رسول القد وقت نے تقم دیا ہے کہ ما توں کے منہ میں خاک بجردیں۔ سے ایک دفعہ آپ ایک دفعہ جھونگ دی اور کہا کہ بھی کم ایک دفعہ ایک منہ میں خاک بجردیں۔ سے ایک دفعہ آپ تعریف کی ارشاد فر میا''دیکھوریان نہ پائے ور نہ تاہ ہو جو گا'' سے فی دل میں غرور پیدا بوگا جوموجب ہد کت ہوگا۔ ہو تعریف کی ارشاد فر میا''دیکھوریان نہ پائے ور نہ تاہ ہو جو کا '' سے فی دل میں غرور پیدا بوگا جوموجب ہد کت ہوگا۔ ہو تعریف کی ارشاد فر میا''دیکھوریان نہ پائے ور نہ تاہ ہو گا'' سے فی دل میں غرور پیدا بوگا جوموجب ہد کت ہوگا۔ ہو تعریف کی ارشاد فر میا''دیکھوریان نہ پائے ور نہ تاہ ہو گا کہ اور خوش کی کہ '' میں نے خدا کی تھا ہو کہ میں التہ کو تھ لیند ہے۔ اسود نے شعد بڑھے شروئ کے ای اثناء میں کوفی صدب میں بھی اسود نے بڑھی نے بھی نے بھی نے بھی ہوں صاحب ہیں جن کے باہر سے آگئے آپ وقتی نے اسود کو بھر روک دیا دو تین دفعہ بھی انسان ہوا اسود نے عرض کی کہ یہ کون صاحب ہیں جن کے بیا ہیں جن نے بھی بھی بیند نہیں کرتا۔ آپ بھی کون بار بار روک دیا دو تین دفعہ بھی آسوں بہ تیں پیند نہیں کرتا۔ آپ

ال موقع پر بیرخیاں پیدا ہوسکتا ہے کہ تخضرت ﷺ حسان کو منبر پر بنی کران کے اشعار خشے تھے ورق و ۔ تھے ﴿ لَلهِ مِ اللهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِ

لے سیم بخاری تاب انکاح۔

م مندا بن طنبل جلد ۵ منو ۲۷۷ <sub>-</sub>

سع بفارى ادب المفرد صفحه ٢٧ س

سم ایشاصی ۲۷

۵ شاستی۸۷ ۵

٢ ايش صفي ١٨٠

اشعار کفار کے مطاعن کا جواب تھے عرب ہیں شعراء کو بیدر تبہ حاصل تھا کہ زور کلام ہے جس شخص کو جا ہتے ذکیل اور جس کو جا ہے معزز کردیتے۔ابن الزبعری اور کدب بن اشرف وغیرہ نے اس طریقہ ہے آئخضرت میں کی کو ضرر بہنچا ناجا ہے اُحس نَ کی مداحی ان کاردمل تھا۔

# سادگ اور بے تکلفی:

معمول تھ کیجلس سے اٹھ کر گھر میں تشریف لے جاتے تو بہلی بھی بھے پاؤں چلے جاتے اور جوتی وہیں چھوڑ ج تے۔ یہ اس بات کی علد مت تھی کہ پھر واپس تشریف لائیں گے۔ کی روز روز کتاتھ کرنا ٹاپپندفر ہاتے۔ ارشاد تھ کہ ایک دن چے دے کر کتاتھ کا کرنا چاہیے۔

کھانے پینے اوڑ ھے' اوٹھے بیٹھے' کسی چیز ہیں تکلف نہ تھا۔ کھانے ہیں جوسا سے آتا تناول فرماتے' پہنے کوموٹا جھوٹا جوٹل جاتا پہن لیسے' زہین پڑجٹائی پڑ فرش پر جہاں جگہ لمتی بیٹھ جاتے۔ لیے آپ وہن کے لیے آئے کی بھوی بھی صاف نہیں کی جاتی ہوئی ہوئی ہے آپ مسلم کے بھوٹ بھی صاف نہیں کی جاتی ہوئی ہے آپ مسلم کرنے کا تکمہ اکثر کھلا رکھتے تھے' لباس میں نم کش کو ناپیند فرماتے تھے' سامان آرائش ہے آپ مسلم کی جاتے ہوئی ہے تھے' بہن مارگی اور بے تکلفی پیند خاطر تھی۔ سے

#### امارت ببندی سے اجتناب:

اسلام رہب نیت اور جوگی بن کا سخت مخالف ہے ﴿ لا رہا بنا فسی الاسلام ﴾ ای بنا پر آپ وہ اُل اُمرشم کے جا ئز حظوظ دینوی سے متمتع ہونا جائز رکھتے تھے اور خود بھی کبھی ان چیز ول ہے تمتع اٹھاتے تھے تا ہم ناز ونعمت ، تکلف و میش برک کونا پسند فر ماتے تھے اور اور وں کو بھی اس ہے روکتے۔

الإدادُ دجلاده مُخْدِه ٣١٨ــــ

ع د يجموشائل.

سل مستح بخاري كمّاب الاطعمه منويه ا٩\_

سے معارح کی کتاب اللہ سیس متعدود قعات ہیں۔

في ووجد والمعلم المقياسال

لا ابوداؤ د كماب اللياس جديم ٢١٨

ایک دفته کی غزوہ میں تشریف لے گئے حضرت یا کشہ "رہ گئیں اڑائی ہے واپس تشریف ، ہے اور حضرت یا کشہ "کے پاس آئے تو دیکھا کہ گھر میں جھت گیرگی ہوئی ہے ای وقت بھی ڈ ڈ الی اور فر ہایا کہ ضدانے ہم کود ولت اس سے خبیں وی ہے کہ این نے بھر کو کپڑے پہنا ہے جا کیں ۔ لیا انصاری نے ایک مکان بنوایا جس کا گنبہ بہت بلند تھا آپ فران نے ویکھا نے ویکھا تو پوچھا کس نے بنایا ہے لوگوں نے بتایا آپ ویکھا چپ ہور ہے جب وہ حسب معمول خدمت اقدس میں آئے اور سلام کیا تو آپ ویکھا نے مند بھیر لیا انہوں نے بھر سلام کیا آپ ویکھا نے بھر مند بھیر لیا وہ بجھ گئے کہ مند بھیر لیا وہ بجھ گئے کہ مند بھیر لیا وہ بجھ گئے کہ ادامت کی کیا وجہ ہے ۔ جا کر گنبہ کو زمین کے برابر کردیا۔ ایک دن آپ ویکھا بازار میں نظر تو گئبہ نظر نہ آپ معلوم ہوا کہ انصاری نے اس کوڈ ھادیا۔ ارش دفر مایا کہ '' ضروری ممارت کے سوابر ممارت انسان کے لئے وبال ہے ''۔ ک

ایک دفعہ کی نے گخواب کی قباجیجی آپ وہ گانے پہن کی گھر خیاں آیا اورا تارکر حضرت عمر سے پاس بھیج دی ' حضرت عمر "روتے ہوئے آئے اور عرض کی کہ آپ وہ گھانے جو چیز ناپسند کی وہ جھے کوعن بیت ہوتی ہے ارش د ہوا کہ میں نے استعمال کیلئے نہیں جکہ فروخت کرنے کیلئے بھیجی 'چن نچے حضرت عمر "نے فروخت کیا تو دو ہزار درہم آٹھی۔ سے

ایک دفعہ کی نے ایک مخطط جوڑا بھیجا' آپ وہ نے حضرت علی ' کوعنایت فرمایا ، وہ بہن کر خدمت اقدی میں آئے آپ وہ نے ایک مخطط جوڑا بھیجا' آپ وئے اور فرمایا کہ میں نے اس لئے بھیجاتھ کہ بھی ڈکرز نافی چادریں بنائی جا کیں۔ سے

مبر کرنے کی غرض ہے جب آپ ﷺ نے انگوشی بنوائی تو پہلے سونے کی بنوائی آپ ﷺ کی تقلید میں سی بیڈ نے بھی زریں انگوٹھیاں بنوائیں' آپ ﷺ منبر پر چڑھے اور انگوٹھی اتار کر پھینک دی اور فر مایا کہ'' اب نہ پہنوں گا''۔ صی بیٹنے بھی اسی وفت اتار کر پھینک دیں۔ ہے

جس طرح آپ ﷺ خود سادگی پیند فرماتے تھے ای طرح آپ یہ بھی جا ہے تھے کہ آپ بھی کے اہل و عیال بھی سادہ زندگی بسر کریں اور تکلف و تعم سے پاک رہیں۔ عورتوں کو شریعت ہیں سونے کے زیور کا استعمال مہا ہے ہے گرآ نخضرت ﷺ الل بیت کرام کے بیے اس بات کو بھی خلاف اولی تصور فرماتے تھے۔

ایک و فعہ حضرت فاطمہ" کے گلے میں سونے کا ہار دیکھا تو فر ایا کہتم کو بیانا گوار نہ ہوگا جب لوگ کہیں گے کہ پنج بری لڑکی کے گلے میں آگ کا ہارے۔ لئے

ایک دفعہ حضرت عائشہ" کے ہاتھوں میں سونے کے نگن (مسکہ) دیکھے فر مایا کدا گراس کوا تارکر درس کے نگن

ابرداؤ دجيد استحداد

اليناصفيه٢٧.

سع اليناكتاباللباس-

س ايودادُ دجلد ٢٥ سالا ساكاب اللياس\_

ابوداؤد كتاب الخاتم۔

ل نائی جداستی ۱۲۳۰

کوزعفران ہے رنگ کر پہن کیتیں تو بہتر ہوتا۔ ا

ایک دفعہ نبی شی نے پچھز پورات آنخضرت ﷺ کی خدمت میں ہم یا بھیج ان میں ایک انگوشی بھی تھی جس میں حبثی پھر کا ایک گلینہ جڑا تھا' آپ ﷺ کے چیرہ پر کراہت کے آثار فلی ہر ہوتے تھے اور لکڑی ہے اس کو چھوتے تھے ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔

ایک د فعہ کس نے رکیم کاشو کہ ہم بتا بھیج' آپ ﷺ نے پہن لیااوراس کو پہن کرنی زادافر ہائی نمازے فارغ ہوکرنہا یت کراہت اورنفرت کے ساتھ نوچ کرا تارڈ الا' پھرفر مایا'' پر ہیز گاروں کے لیے بیر کپڑے مناسب نبیس۔''

تواضع اورخاکساری کی راہ ہے اکثر معمولی کپڑے استعال فرماتے تھے۔حضرت عمر "کوخیال تھا کہ جعہ و عیدین میں یاسفراء کے ورود کے موقع پر آپ وہ کا شان وجل کے کپڑ ہے ذیب تن فرما کیں۔ اتفاق ہے ایک بار راستہ میں ایک رہنچی کپڑ ا( حلہ سیراء) بک رہا تھا' حضرت عمر "نے موقع پا کرعرض کیا یارسول القد! یہ کپڑ احضور خرید لیں اور جعہ میں اور سفراء کی آمد کے موقع پر بلبوں فرما کیں' ارشاد فرمایا کہ'' یہ وہ پہنے جس کا آخرت میں کوئی حصرت بیں' ۔ اکثر مونے جھوٹے اور بھیڑے وں میں وف ت یائی گئر

بستر کمبل کا تھا' کبھی چیڑے کا جس میں تھجور کی چھال بھری ہوتی تھی بھی معمولی کپڑا جو دو تہد کر دیا جاتا تھا۔ حضرت حفصہ "بیان کرتی ہیں کہ ایک شب کو میں نے بستر مبارک چار تہد کر کے بچھایا کہ ذرا نرم ہو جائے صبح اٹھ کر آنخضرت ﷺ نے ناگواری ظاہر قربائی ۔ "

و با بی اور چین جب کہ بمن سے شام تک صرف اسلام کی حکومت تھی فر مانروائے اسلام کے گھر میں صرف ایک کھری جور بائی اور چیزے کا سوکھ ہوا مشکیزہ تھا۔ جو مضابت عائش ہیان کرتی ہیں کہ جب آ ب وہ تھ کے ان کا تھا تھا گئے ہے ہونا ایک ہوتھوڑے ہے جو کے سوا گھر میں کھانے کو کچھ ندتھا ہے 'صحابہ ہے فر مایو کرتے تھے کہ' و نیا میں انسان کے لیے اتنا کا فی ہے جتنا ایک مس فرکوزادراہ کے لئے'' کے ایک دفعہ ایک بور بے پر آ رام فر مار ہے تھے اٹھے تو لوگوں نے دیکھا کہ پہلوئے مب رک پر شان پڑ گئے ہیں' عرض کی بیارسول اللہ! کی ہم لوگ کوئی گدا ہنوا کرھ ضرکریں'ارش دہوا کہ جھوکود نیا ہے کی غرض؟ جھوکود نیا ہے کہ خرض کی جھوکود نیا ہے کہ خراس کو جھوڈ کر اس قد راس سوار کو جو تھوڑی دیر کے لیے راہ میں کسی درخت کے سابہ میں جیشے جاتا ہے پھراس کو جھوڑ

ل مندابن خنبل جدد اصنحه ١١٦ \_

ع او پرکی تمام روایتی سیح بخاری کتاب اللهاس سے ماخوذ ہیں۔

الله المال ا

الم اللباس- معج بخاري كتاب اللباس-

ه مندابن طنبل جلد ۲ سنی ۸ • ار

النام جكتاب الزمد

کے جامع ترفدی کاب الزمر

ایلاء کے زبانہ میں حضرت عمر جب مشربہ میں جواسباب کی کوٹھڑی تھی حاضرہ وئے تو ان کونظر آیا کہ مرور مالم وہ اللہ کے بیت اقدس میں و نیاوی ساز وسامان کی کیا کیفیت ہے؟ جسم مبارک پرصرف ایک تہبند ہے ایک کھری چار پائی بیت بیجھی ہے مربا ہے ایک تکمہ پڑا ہے جس میں خرے کی چھال بھری ہے ایک طرف تھی بھر جور کھے ہیں ایک کونے میں پائے مبارک کے پاس کھونٹی پر لئک رہی ہیں اید کھے کہ حضرت میں مربارک کے پاس کھونٹی پر لئک رہی ہیں اید کھے کہ حضرت میں مربارک کے پاس کھونٹی پر لئک رہی ہیں اید کھے کہ حضرت میں مربارک کے پاس کھونٹی پر لئک رہی ہیں اید کوشل کی اسب دریافت فر مایا عرض کی بیارسول القد! میں کیوں ندروؤں چار پائی کے بان ہے جسم اقدس میں بدھیاں پڑگئی ہیں گیا ہے کہ اسباب کی کوٹھڑی ہے اس میں جوسامان ہے وہ فظر آر ہا ہے قیصر و کسری تو باغ و بہار کے مزے لوٹیں اور آپ خدا کے پینیم اور برگزیدہ ہوا کہ '' اے ابن خطاب! تم کو یہ پیند نہیں کہ وہ دنیا لیں اور ہم ہو کر آپ کے سامان خانہ کی یہ کیفیت ہوا ارشاد ہوا کہ '' اے ابن خطاب! تم کو یہ پیند نہیں کہ وہ دنیا لیں اور ہم آ تحرین 'ا

#### مساوات:

آپ ﷺ کُ نظر میں امیر وغریب صغیر و کیبر آقا و غلام سب برابر تھے۔ سمان "وصہیب" و باال "کسب کے سب غلام رہ چکے تھے آپ ﷺ کی بارگاہ میں رو سائے قریش ہے کم رتبہ نہ تھے ایک و فعہ حضرت سمان "و بدال ایک موقع پر جمع تھے آتھ ہے اپوسفیان نظان ان ہوگوں نے کہا ابھی تکوار نے اس و جمن خدا کی گردن پر پورا قبض نہیں پایا ب حضرت ابو بکر " نے ان لوگوں ہے کہ سر دار قریش کی شن میں یہ اغاظ! پھر آنحضرت میں آئے اور واقعہ بیان کیا آپ وظی نے ارشاد فر ما یا کہیں تم نے ان لوگوں کو ناراض تو نہیں کیا ان ہوگوں کو ناراض کیا تو خدا کو نار فس کی محمدت ابو بکر " نے فوراً ہو کران بر رکوں ہے کہا بھا تیو! آپ لوگ جمھ ہے نہاض تو نہیں ہوئے ان لوگوں نے کہا بھا تھو! آپ لوگ جمھ ہے نہ راض تو نہیں ہوئے ان لوگوں نے کہا تھا تھوں کو محمدت نبوی میں بھیو، "آپ وظی نے فر مایا "اسامہ بن ذید جمن سے تخضرت میں نامی نامی ہوئے ان اوگوں نے ان کو فسل کو بھی تھی نا کر خدمت نبوی میں بھیو، "آپ وظی نے فر مایا "اسامہ بن ذید جمن سے کہا تھا تا ہوگوں نے ان کو گوں کو کو کو کو کو کو کہا ہوئے کو گوں کو بھی کھی تو سون پر سے کہا تھا گوگی جم کر کے خطاب قریا یا" تم ہے بہلے کی اسٹیں ایک کی جی میں فل اقدی میں سفارش کرتے ہو؟ "کہ جم میں تو تو سرن پرتے خدا کی قسم اگر میں کی جی میں قرد کرتی تو سرن پرتے خدا کی قسم اگر میں کی جی فاطحہ "مرد کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کا نے جاتے "۔ " اسل کے جم ہو تو تو سرن پرتے خدا کی قسم اگر میں کی جی فاطحہ "مرد کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کا نے جاتے "۔ " " اس کرتی فیل کی جی فاطحہ "مرد کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کا نے جاتے "۔ " "

غزوہ بدریس دوسرے قید یوں کے ساتھ آپ وہ کے جی حضرت عبس مجلی گرفتی رہوکر ہے تھے قید یوں کو زرفعہ یہ کے بیا حضرت عبس مجلی گرفتی رہوکر ہے تھے قید یوں کو زرفعہ یہ ہے کر رہا کیا جاتا تھ بعض نیک د سانصار نے اس بناپر کہوہ آپ وہ کا ہے قر ابت قریب در کھتے تھے عرض کی کہ یارسول اللہ!ا جازت دیجے کہ ہم ایسے بھانچ (عبس ) کا زرفعہ یہ معاف کر دیں آپ وہ کھانے فرہ یا نہیں ایک درہم بھی

ل صحیح مسلم كمّاب المطلاق باب خير الارون ـ

مع مسلم فضائل سلم ن وصهيب .

سل بخاري ومسلم والوداؤ دكتاب الحدود.

معان نہ کرو کے مجلس میں جو چیزی آتی ہمیشہ داہنی طرف سے اس کی تقتیم شروع فرماتے اور ہمیشہ اس میں امیر و غریب صغیر وکبیر سب کی مساوات کا لحاظ ہوتا۔

ایک دفعہ خدمت اقدی میں صحابہ کا مجمع تھا اتفاق ہے داہنی طرف حضرت عبدالقد بن عباس تا بیٹھے ہوئے تھے جو بہت سن تھے با نیس جانب بڑے بڑے سے معمرصی بہتھے۔ کہیں ہے دودھ آیا آپ میں گانے نوش فر ما کر عبدالقد بن عباس سے کہا تھے اور تھے اور تر تیب میں ایٹا رنبیں کرسکتا چونکہ داہنی جانب تھے اور تر تیب مجلس کی روے انہی کاحق تھا آپ میں آئے انہی کوتر جے دی۔ ع

حضرت انس من کابیان ہے کہ ایک دفعہ میرے مکان پرتشریف لائے اور پینے کو پانی مانگا میں نے بکری کا دودہ پیٹر کیا جلس کی ترتیب بیتی کہ حضرت ابو بکر میں جانب حضرت عمر سامنے اور ایک بدودا ہنی طرف تھا آپ وہ انگا نے پیٹر کیا جو حضرت عمر سامنے ابو بکر میں کے حضرت ابو بکر می کے طرف اشارہ کیا یعنی بقیدان کوعنا بت ہو آپ وہ انگا نے فر مایا پہلے دا ہنی طرف والے کا حق ہے بیہ کہہ کر بچا ہوا دود ہدو کوعنا بت فر مایا۔ سی

قریش این فخر واقبیاز کے لئے مزدلفہ میں قیام کرتے تھے لیکن آنخضرت اللہ اس تفریق کو بھی پہند نہ فرمایا ابعث سے پہلے سے اور بعثت کے بعد ہے بھی جمیشہ عام لوگوں کے ساتھ مقام کرتے تھے علاوہ بریں یہ بھی گوارانہ تھ کہ وہ بین خاص طور ہے کوئی عمرہ جگہ درکھے کر آ ب اللہ کیا کے محصوص کردی جائے اور وہاں سایہ کیلئے کوئی چھپر ڈال دیا جائے صی بٹنے تجویز چیش کی تو فر میا ''جو پہنچ جائے اس کا مقام ہے'' ۔ لا

صحابہ جب سب ل کر کوئی کام کرتے تو ہمیشہ تخضرت وہیں ان کے ساتھ شریک ہوجاتے اور معمولی مزدور کی طرح کام انجوم دیتے۔ مدنیہ میں آ کرسب سے بہدا کام مسجد نبوی کی تغییر تھی اللہ مسجد اقدس کی تغییر میں دیگر صحابہ گرف نور آ خضرت وہی ہے ہی بنفس نفیس شریک تھے۔خودا پنے دست مبارک سے اینٹ اٹھا اٹھا کر لاتے تھے صحابہ موض کرتے تھے کہ دہوری جا نیس قربان آ پ یول زحمت فرماتے ہیں لیکن آ پ اٹھا اپنے فرض سے بازند آتے۔ کے موقع پر بھی جب تمام صحابہ مدید کے چارول طرف خند ق کھودر ہے تھے آ پ وہی بھی ایک اونی مزدور کی طرح کام کرد ہے تھے یہاں تک کہ شم مبررک پرمٹی اور فاک کی تہہ جم گئی تھی۔ گ

إ معلى بخارى باب قداء المشر كين -

\_11.5° 5/15.5° \$

ت بخاری مغیره ۱۳۵۰

ح الوداؤد كماب المناسك.

۵ اینا۔

ت مندابن طنبل جلد الصفي ١٨٥-

کے محیح بنیاری باب البحر قادینااسجد۔

٨ منجع بخاري باب تمزوه احزاب.

ایک سفر میں کھانا تیار مذقع تم م صی ہے نے ٹل کر پکانے کا سامان کیا 'لوگوں نے ایک ایک کا م بانٹ لیے جنگل ہے ککڑی لانے کا کام آنخضرت وہنگا نے اپنے ذمہ لیا 'سی ہے خرا کی یارسول اللہ! بیدکام ہم خدام کرلیس کے فرمایا ہاں سی ہے ہے کہ متاز کروں خدااس بندہ کو پسندنہیں کرتا جواپنے ہمراہیوں میں ممتاز بنآ ہے۔ لیا ہے۔ لی

غزوہ بدر میں سوار یوں کا سامان بہت کم تھا تین تین آ دمیوں کے نیج میں ایک ایک اونٹ تھا۔لوگ ہاری ہاری ہاری ہے ہے چڑھتے اتر تے تھے۔ آنخضرت وہ کی ہمی عام آ دمیوں کی طرح ایک اونٹ میں دواور آ دمیوں کے ساتھ شریک تھے ہمراہ جان نثاران اپنی باری چیش کرتے اورعرض کرتے کہ یارسول امتد! آپسوار رہیں حضور کے بدلہ ہم بیادہ چلیں گئے ارشاد ہوتا کہتم مجھ سے زیادہ بیاوہ پالی سکتے ہواور نہیں تم سے کم تواب کا محتاج ہوں۔ کے

## تواضع:

گر کا کام کاج خود کرتے کپڑوں میں پیوندلگت گر میں خود جھاڑود ہے 'دودھ دوھ لیتے 'بازار ہے سودا

لاتے 'جوتی بھٹ جاتی تو خودگا تھ لیتے 'گر ھے کی سواری ہے آپ وہ گھا کو عارضہ کا غلاموں اور سکینوں کے ساتھ بیضے
اوران کے ساتھ کھا نا کھانے ہے پر بیز نہ تھا ہے ایک دفعہ گھر ہے با برتشریف لائے لوگ تعظیم کواٹھ کھڑے ہوئے ، فر مایا

کر' اہل مجم کی طرح تعظیم کے لیے نہ اٹھو'' ہے بی غریب بیار ہوتا تو عیدوت کوتشریف لے جوتے ۔ مفلسوں اور
فقیروں کے ہاں جا کر ان کے ساتھ بیٹھے 'صی بیٹے کے ساتھ بیٹھے تو اس طرح بیٹھے کہ امتیازی حیثیت کی بنا پر کوئی آپ

ہوگا کو بہیان نہ سکتا ہے جمع میں جاتے تو جہاں جگرال جاتی بیٹھ جاتے ۔ ہ

ایک دفعه ایک شخص منے آیالیکن نبوت کا اس قدر رعب طاری ہوا کہ کا پننے لگا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ گھبراؤ نبیس میں فرشتہ نبیس ایک قریش عورت کا بیٹا ہوں جوسوکھا گوشت یکا کر کھایا کرتی تھی۔ لیے

تواضع اورخا کساری کی راہ ہے آ پ کی اگر ول بیٹی کر کھانا تناوں فر ہتے تھے اور فر ، یا کرتے تھے" میں بندہ اور بندوں کی طرح کھا تا اور بندوں ہی طرح بیٹھتا ہوں ایک دفعہ کھانے کے موقع پر جگہ تھی تھی اور لوگ زیادہ آگئے آپ کھی اگر وں بیٹھ گئے کہ جگہ نکل آئے ایک بدو بھی مجلس میں شریک تھا اس نے کہ محمہ! یہ کی طرز نشست ہے۔ آپ کھی این فدانے جھے فاکسار بندہ بنایا ہے جہار اور سرکش نہیں بنایا ہے۔ کے

- ت زرقانی جد اصفی ۱۳۰ بحوالدسیرت محبّطری میدوایت کی اور کتاب مین مبین ہے۔
  - مسندا بن طنبل جيد اصفية الهم ومسند الوداؤ دهيالي \_
    - سے شاکرندی۔
    - البوداؤروائن ماجه
      - ھے شاکرتنی۔
  - مستدرک جساص ۴۸ملی شرط اشتخین و قعه نتی مکسه
    - کے ہودوکتب طعمہ

تواضع کی انتہا یہ ہے کہ آنخضرت وہ اسے متعلق جائز تعظیمی الفاظ بھی نہیں پہند فرماتے تھے ایک بارایک شخص نے ان الفاظ ہے آپ وہ کا کوخطاب کی''اے ہمارے آقا اور ہمارے آقا کفرزنداوراے ہم میں سب سے بہتر اور ہم میں سب سے بہتر کے فرزند' آپ وہ کا نے فرمایا لوگو پر ہیزگاری اختیار کروشیطان جمہیں گرانہ وے میں عبدالقد کا بیٹا محمد ہوں خدا کا بندہ اور اس کا رسول ، جھے کو خدا نے جو مرتبہ بخشا میں پندنہیں کرتا کہ تم جھے س سے زیادہ بردھاؤ ۔ ایک دفعدا کے شخص نے آپ وہ کو کو اسراب رین اسے بہترین طاق کہ کہ کرمخاطب کیا آپ وہ کے فرمایا وہ ابراہیم سے دیا ہے۔ یہ میں اسے دیا ہو کہ میں اسے دیا ہو کہ ایک دفعدا کے شخص نے آپ وہ کا کو اس اس اس اس کی انہوں اسے بہترین طاق کہ کرمخاطب کیا آپ وہ کا درایا وہ ابراہیم سے دیا ہو کہ میں اسے درایا وہ ابراہیم سے دیا ہو گئے ہے۔ یہ درایا وہ ابراہیم سے دیا ہو کہ کو درایا وہ ابراہیم سے دیا ہو گئے ہو کہ کہ کرمخاطب کیا آپ وہ کی کرمایا وہ ابراہیم سے دیا۔

عبدالنذ بن هخیر کابیان ہے کہ بنی عامر کی سفارت کے ساتھ جب ہم لوگ خدمت اقدی میں آئے تو عرض کی حضور ہمارے آقا (سید) ہیں ارشاد فر مایا کہ 'آقا خداہے'' پھر ہم لوگوں نے عرض کی آپ ہم میں سب سے اضل اور سب سے برتر ہیں۔ارشاد ہوا کہ '' بات کہوتو دکھے لوکہ شیطان تو تم کوئیں چلار ہاہے''۔ سے

مدید منورہ بیں ایک عورت تھی جس کے د ماغ بیں پھونتورت آپ وہ کا کی ضدمت بیں آئی اور کہا کے جمد اجھاکو تم ہے بھی کام ہے خرمایہ جہاں کہوچل سکتا ہوں (ابوداؤد کتاب الادب) وہ آپ وہ کا کوایک کو چہ بیل لے گئی اور وہیں بیٹے گئی آپ وہ کا کہ ہی اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور جو کام تھا نجام دے دیا۔ سے خرمہ ایک محابی تھا کی دفعہ انہوں نے بیٹھ گئی آپ وہ کہ کہا کہ کہ کہ اور جو کام تھا نجام دے دیا۔ سے خرمہ ایک محابی تھا کی دفعہ انہوں نے اپنے جیٹے مسور ہے کہ کہ کہ کہ کہ تھا ہے کہ جس آؤجم بھی چلیں اور وہ تقسیم فرمارہ ہیں آؤجم بھی چلیں آ واز دو انہوں نے کہا میرا بیر دتبہ ہے کہ بیس آؤجم بھی چلیں آ واز دو انہوں نے کہا میرا بیر دتبہ ہے کہ بیس آ تخضرت وہ کا اور دو انہوں نے کہا میرا بیر دتبہ ہے کہ بیس آ تخضرت وہ انہوں نے کہا میرا بیر دینہ ہے کہ بیس آ تخضرت وہ انہوں نے کہا دو ان کو را نکل آ واز دول کو مدنے کہا '' بیٹے ایجم جب رئیس ہیں''ان کی جرات دلانے ہے مسور "نے آ واز دی' آ تخضرت وہ کا فورا نکل آ کے اور ان کو دیا کی جب کی تھی ہیں۔ آ

ایک دفعه ایک انصاری نے ایک یہودی کو یہ کہتے سا کہ اس خدا کی تم جس نے موی کوتمام انسانوں پر نعنیات دی ہوتھ کے آ دی ہے کہ آنخضرت وہ کی پر تعریض ہے خصہ میں آ کر اس کے منہ پرتھیر کھینچ مارا وہ آنخضرت وہ کی کے پاس فریادی آیا آپ وہ کی نے انصاری کو بلا بھیجا اور واقعہ کی تحقیق کے بعد فرمایا کہ 'جھے کو انبیاء پر نضیات ندوو'۔ کے

انسان کے غرور ترفع کا اصلی موقع وہ ہوتا ہے جب وہ اپنے چپ وراست جلو میں ہزاروں آ ومیوں کو چلتے ہوئے و کے انسان کے غرور ترفع کا اصلی موقع وہ ہوتا ہے جب وہ اپنے دیتے و تیار ہوجاتے ہیں خصوصاً جب وہ فاتحانہ ایک جرار و کے دیگر اس کے ایک اشارہ پرا پی جان تک قربان کردیئے کو تیار ہوجاتا و کی منظراس وقت اور نمایاں ہوجاتا و پر جوش لشکر کے ساتھ شہر میں واخل ہوتا ہے لیکن آنخضرت و کی استعراب کا منظراس وقت اور نمایاں ہوجاتا

ا مندابن منبل جلدام في ١٥١ـ

ی سیح بخاری باب نضائل ایراجیم\_

سع ابودا وُ د كمّاب الا دب وباب كرامية التمادح\_

الم العِناً ـ

ے بخاری مغیراہ۔

ي بخاري كتاب الانبياء ذكر موى \_

ہے۔ فنح مکہ کے موقع پر جب آپ ﷺ شہر میں داخل ہوئے تو تو اضعاً سر مبارک کواس قدر جھکا دیا کہ کہ وہ ہے آ کرماں سیا۔ لے غز وہ خیبر میں جب آپ ﷺ کا داخد ہوا تو آپ ایک گدھے پر سوار تھے جس میں لگام کی جگہ کھجور کی چھاں بندھی تھی۔ علی مجتذا ہو داع میں جس کہ وہ پر آپ ﷺ سوار تھے ن چکے ہو کہ اس کی قیمت کیاتھی۔

# تعظیم اور مدح مفرط سے روکتے تھے:

(شرک کا پہلا و بیا چدا نبیاء اور صلی ، کی مہالغہ آمیز محبت ہے۔ آنخفرت اس تکنتہ کا بزالحاظ فر ، ۔ تھے حضرت عینی کی مثال پیش نظر تھی ۔ فرمایا کرتے تھے کہ میری اس قدر مہا خد آمیز مدح ند کیا کر وجس قدر نصاری ابن مریم کی کرتے ہیں۔ میں تو خدا کا بندہ اور اس کا فرست وہ میں "بن سعد کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جبرہ گیا وہاں و گوں و و یکھا کہ رکیس شہر کے دربار میں جاتے ہیں تو اس کے ساسنے بحدہ کرتے ہیں آئے خضرت میں اید دافعہ بیان کی خدمت میں بیاد اقعہ بیان کی خومت میں بیاد اقعہ بیان کی خومت میں بیاد اقعہ بیان کیا اور عرض کی کہ آپ کو بجدہ کیا جائے تو آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں "آپ میری قبر میری قبر پر گرز روگ تو سجدہ کردگے ؟ کہانہیں فر ، یا تو جیتے ہی بھی سجدہ نہیں کرنا جا ہے۔ سے

معو ذین عفراء کی صاحبزاد کی (ربیج) کی جب شاد کی ہوئی تو آپ ﷺ ان کے گھر تشریف نے گئے اور بہن کے لیے جوفرش بچھایا گیا تخان کر جبیٹھ گئے ۔ گھر کی لڑ کیاں آس پاس جن ہو گئیں اور دف بجا بجا کر شہدا ہے بدر کام کانے لگیں گاتے گاتے ایک نے میں مصرع گایا۔

> ﴿ فینا سی یعدم ما فی غد﴾ ہم میں ایک پنجیبر ہے جوکل کی ہاتیل جانا ہے۔ فریا یا بہتچھوڑ دواوروئی کہوجو پہلے کہدری تھیں۔

إ شرح شفا قاضى عياض وسيرة ابن مشام ـ

م مشکوة اخلاق النبي بحواله ابن ماجه و بيم بلق -

المل المستح بخاري جيداو إصفي ١٢٠٠٠\_

مع ابوداؤه كتب النكاح باب حق الروح على امرأة ـ

هے صحیح مسلم باب ضرب الدف فی انکاح۔

م م بخاری وسلم باب معلوة الخسوف.

## شرم وحيا

( صى ح ميں ہے كہ آپ ﷺ ووشيز والز كيوں ہے بھى زيادہ شر ميلے تھے اور شرم دحيا كا اثر آپ ﷺ كى ايك ايك ادا ہے ظاہر ہوتا تھا' بھى كى كے ساتھ بدز بانى نہيں كى باز ارول ميں جاتے تو چپ چاپ گزرجاتے تہم كے سوا بھى لب مبرك خندہ وقبقہہ ہے آشنا نہيں ہوئے ) بحرى محفل ميں كوئى بات ناكوار ہوتى تو لحاظ كى وجہ ہے زبان ہے يكھ نہ فرماتے ، چبرہ كے اثر ہے ظاہر ہوتا اور صحابہ متنبہ ہوجاتے۔

ایک دفعہ کھ ورتیں حفرت امسلمہ " کے پاس آئیں انہوں نے وطن پوچھا، بولیس جمص (شام کا ایک شہر ہے)
حفرت امسلمہ " نے کہا تہہیں وہ عورتیں ہو جوجہ میں نہ تی ہیں؟ بولیس کی جمام کوئی بری چیز ہے؟ فر مایا کہ ہیں نے
آنحضرت وظاف ہے سنا ہے کہ جوعورت اپنے گھر کے سواکسی گھر میں کپڑے اتارتی ہے ضدااس کی پردہ دری کرتا ہے۔

ابوداؤ دیمیں روایت ہے کہ آنخضرت وظاف نے جمام میں نہانے کو مطلقاً منع کر دیا تھا، پھر مردوں کو پردہ کی قید کے ساتھ
ابوداؤ دیمی روایت ہے کہ آنخضرت وہی تھم قائم رہا۔ عرب میں جائے ضرور نہ تھے۔

اب زت دی لیکن عورتوں کے بیے وہی تھم قائم رہا۔ عرب میں جائے ضرور نہ تھے۔

کے بیے جایا کرتے تھے لیکن پردہ نہیں کرتے تھے بلکہ آئے سامنے بیٹھ جایا کرتے اور ہرتیم کی بات چیت کرتے۔

آنخضرت کی خت مما نعت کی اور فر مایا کہ فعدا اس سے بیٹھ جایا کرتے اور ہرتیم کی بات چیت کرتے۔

ل مفكوة بحواله شعب الايمان بيهتي \_

ع اوب المغروامام بخاري سني ١٥٤ معرب

سع بيتمام روايتي ترغيب وتربيب ش كتب حديث كحوالد معقول بير.

س می بخاری مدیث افک.

<sup>🙆</sup> البوداؤ دوائن ماجيد

معموں تھا کہ رفع حاجت کے بیےاس قدردورنکل جاتے کہ آئھوں سےاو بھٹل ہوجاتے۔ مکہ عظمہ میں جب تک قیام تھا حدود حرم سے باہر چلے جاتے جس کا فاصلہ مکہ معظمہ ہے کم از کم تین میل تھا۔

## این ہاتھ سے کام کرنا:

اگر چہتمام صیبہ آپ ہوگئا کے جان نار فادموں میں داخل سے بایں ہمدآپ ہوگا خودا ہے ہاتھ ہے کام
کرنے کو پہند کرتے تھے۔ حضرت عائشہ ابوسعیہ خدری ،اورامام حسن سے روایت ہے کہ ہوک و بسحد مصد ہے بینی
آپ ہوگئا اپنے کام خودا پنے دست مبرک سے انجام دیا کرتے تھے لا ایک شخص نے حضرت عائشہ سے ہو چھا کہ آپ گھر میں کیا کرتے تھے ؟ جواب دیا کہ ' گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے تھے کیڑوں میں پے ہاتھ سے خود ہوند گا گھر میں کیا کرتے تھے ،جواب دیا کہ ' گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے تھے کیڑوں میں پے ہاتھ سے خود ہوند گا تھے سے گھر میں خود جھ روو ہے وہ دو ہود ہود ہود ہود ہود ہود کا تھے سے باندھ دیتے تھے اس کو چورہ دود ہے تھے اونٹ کوا پنے ہاتھ سے باندھ دیتے تھے اس کو چورہ دود ہے ' غلام کے ساتھ ال کرتے تا

ایک دفعہ حضرت انس بن مالک فدمت مہارک میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ کھے خودا پنے ہاتھ سے ایک دفعہ حضرت انس بن مالک فدمت مہارک میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ ایک خودا پنے ہاتھ سے ایک اونٹ کے بدن پر تیل مل رہے تھے۔ ان سے دوسری روایت ہے کہ انہول نے دیکھا کہ آپ اونٹوں کوداغ لگار ہے تھے۔ سے اونٹوں کوداغ لگار ہے تھے۔ سے

ایک د فعہ مبجد نبوی میں تشریف لے گئے دیکھا تو کس نے مبجد میں ناک صاف کی ہے آپ وہ اللہ ہے ہود دست مبارک ہے ایک کنگر لے کراس کو کھرچ ڈالا'اور آئے ئندہ لوگول کواس فعل ہے منع فرہ یا۔ سے

ل شرح شفائة قاضى عياض جند اصفي ١١١-

سے مستجع بخاری کماب الدوب اور باب ما یکون المرجل فی مہیدتہ الملہ میں مجمل ہے قاضی عیاض نے شفا میں متعدد حدیثوں سے ہے کر ورکنز ہے بھی جمع کر دیئے ہیں' زرقانی نے جدی صفح ہو ہو میں منداحمدوا بن سعد سے سیروا بت فقل کی ہے اوراکھ ہے کہ ابن حبان نے وس کو سیح کہا ہے۔

سے پیتینوں رو یتیں سیح مسلم میں ہیں مہلی روایت کتاب یا دب میں اور دوسری اور تیسری باب جواز وسم اکیو ان میں ہے

الم المن الله الماجد

ه صحیح بی ری باب انجابلید

کے زرقانی جدمہ ص ۳۰ بحوالہ سیرت محت طبری۔

یں ٹا تک دول فرمایا'' یہ شخص پہندی ہے جو مجھے مجبوب نہیں ہے'' لے دوسحانی بیان کرتے ہیں کہا یک دفعہ ہم لوگ فدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ وہ ایک خودا پنے دست مبارک سے مکان کی مرمت کررہے ہیں ہم لوگ محمد میں شریک ہو گئے جب کام ختم ہو گیا تو آپ وہ گئے نے ہمارے لیے دعائے خیر فرمائی۔ ع

## دوسرول کے کام کردیا:

خباب جبن ارت ایک محافی تنها یک وفعد آنخضرت و ایک کی غزوه پر بھیجا خباب کے گھر جل کوئی مردند تھا اور عورتوں کو دود دود دو دریا نہیں آتا تھا اس بتا پر آپ و ایک ہرروز ان کے گھر جاتے اور دود دود دویا کرتے۔ علی حبش سے جومہمان آئے تنه صحابہ نے چاہا کہ دوان کی خدمت گزاری کریں لیکن آپ و ایک نے ان کوروک ویا اور فر مایا کہ ''آبول نے میرے دوستوں کی خدمت کی ہاس لیے جس خود ان کی خدمت گزاری کا فرض انجام دوں گا'' کے کھار تھیں جنوں نے طاکف جس آپ و ایک کے بائے مبارک کوزشی کر دیا تھی ہو فد لے کر آئے تو آپ و ایک نے ان کوم جد نبوی جس وفد لے کر آئے تو آپ و ایک نے مبارک کوزشی کر دیا تھی ہو فد لے کر آئے تو آپ و ایک نے فرائض اوا کئے۔

مدیندگ لونڈیاں آپ وہ کی خدمت میں آئیں اور کہتیں''یارسول القدمیرا ایرکام ہے'' آپ وہ کی فور آاٹھ کھڑے ہوئے اور ان کا کام کر دیے۔ مدینہ میں ایک پاگل لونڈی تھی وہ ایک دن حاضر ہوئی اور آپ وہ کا دست مرک پکڑلیا' آپ وہ کا کے فرمایا''اے عورت! مدینہ کی جس کلی میں تو جا ہے میں تیرا کام کردوں گا'' چنانچہ آپ مرک پکڑلیا' آپ وہ کھ نے فرمایا''اے عورت! مدینہ کی جس کلی میں تو جا ہے میں تیرا کام کردوں گا'' چنانچہ آپ میں اور کام کردوں گا'' چنانچہ آپ میں اور کام کردوں گا'' چنانچہ آپ میں تو جا ہے میں تیرا کام کردوں گا'' چنانچہ آپ میں جا کر بیٹھے اور اس کی ضرورت پوری کی ۔ هے عبداللہ میں ابی اوئی ایک میجا بی تھے وہ فرمائے ہیں۔

﴿ ولا يانف ان يمشى مع الارملة و المسكين فيقضى له الحاجة ١٠٠ أن أروارى) يوه اورمكين كران كاكام كروية شرآب والمكارنة قل

ایک دفعہ آپ وہ اُن نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے کہ ایک بدو آیا اور آپ وہ کا دامن پکڑ کر بولا''میرا ذراسا کام رہ گیا ہے ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں، پہلے اس کوکر دؤ' آپ وہ کا اس کے ساتھ فوراً مسجد ہے باہرنگل آئ اوراس کا کام انجام دے کرنماز اواکی۔ کے

## عزم واستقلال:

خدائے قرآن مجید میں ﴿ أُولُو الْعَرْمِ مِنَ الرُّسُنِ ﴾ بے کہ کرانبیا وکی کی بارندح فریائی ہے۔ آنخضرت ﷺ چونکہ خاتم الرسل ہیں اس لیے خصوصیت کے ساتھ خدانے میدوصف آپ ﷺ کی ذات میں ودیعت کیا تھے۔ ابتدا ہے انتہا

- ل زرقانی جید ۳ صغیه ۳۰ بحواله کت بتمثال النعل الشریف لا بی الیمن وابن عسا کر ـ
  - مع مند ، علي جدس في ١٩٩٩ م. مع من عد تصرفت مرّ جمه بنت أبابُ
- سم شف ته تني مي ش متصل عو يا يمني كالمسلم و ابودا و دا فلاق و آواب

تک اسلام کا ایک ایک کارنامد آنخضرت و استقلال کا مظهراتم ہے۔ عرب کے تفرستان میں ایک شخص تنها کھڑا ہوتا ہے ہے۔ اور کا درہ فررہ اس کی مخالفت میں پہاڑ بن کر سان عزب کا ذرہ فررہ اس کی مخالفت میں پہاڑ بن کر سامنے آتا ہے لیکن وقارِ نبوت اور عزم ربانی سے محوکر کھا کر چیچے ہے جاتا ہے اور مخالفتوں کی تمام توت اس کے سامنے چور چور ہوجاتی ہے۔

تیرہ برس کی متواتر نا کامیوں کے بعد بھی ذات اقد س جبن ویاس سے آشانہیں ہوتی 'اور بالآخر وہ دن آتا ہے جب ایک تنبا انسان ایک لا کھ جان نثاروں کو چھوڑ کر ونیا نے فانی کوالوداع کہتا ہے۔ ہجرت سے قبل ایک دفعہ صحابہ نے کفار کی ایڈ ارساندوں سے شک آ کر خدمت مبارک بیس عرض کی کرآپ وی اور ان اندوں وعائمیں فرمات آپ وہ تھی کہ ایک جبرہ غصر سے سرخ ہوگیا اور فر مایا کہ ''تم سے پہلے جولوگ گزرے بیں ان کو آرے سے چیر کردو کھڑے کر دیا جاتا تھا'ان کے بدن پرلوہ کی کنگھیاں چلائی جاتی تھیں جس سے گوشت پوست سب عیمدہ ہو جاتا تھ لیکن میر آزماتیں بھی ان کو فدہ سے سر شدیمال کو بین کرد ہے گا یہاں تک کے صنعاء سے حضر موت شک ایک سواراس طرح بے خطر چلا آسے گا کہاں کو خدا کے سواکس کا ڈرنہ ہوگا''۔ ا

مکہ بیں روسائے قرایش جب ہرفتم کی تدبیروں ہے تھک گئے تو انہوں نے آپ وہ کا کے سامنے حکومت کا تخت زروجوا ہر کاخز انداور حسن کی دولت پیش کی 'ان بیس ہے ہر چیز بہا در سے بہا در انسان کے قدم کو ڈگرگا دینے کے لیے کا فی تھی لیکن آپ وہ کی نے ذلت کے ساتھ ان کی درخواست کو تھکرا دیا اور بالآخر وہ وقت آیا جب آخری ہمرم و دمساز لیعنی ابوط لب نے بھی ساتھ چھوڑ تا چاہا تو بیغور و فکر کا آخری لیحہ اور عزم داستقلال کا آخری امتی ن تھی 'اس وقت آپ لیعنی ابوط لب نے بھی ساتھ چھوڑ تا چاہا تو بیغور و فکر کا آخری لیحہ اور عزم داستقلال کا آخری امتی ن تھی 'اس وقت آپ اس وقت آپ اس وقت آپ اس وقت آپ اس کے جواب میں جو فقر سے فری طریق تعبیر ہے۔ آپ وہ کی ایک میں جو ندر کا دیں تب بھی اپنے اعلان آپ وہ کی ایک اس میں جا ندر کھو یں تب بھی اپنے اعلان آپ وہ کی ایک ایک میں سورج اور با کیل میں جا ندر کھو یں تب بھی اپنے اعلان کرتے ہائے میں سورج اور با کیل میں جا ندر کھو یں تب بھی اپنے اعلان کا نہ نہ آئی گئی ''۔ (ابن ہشام)

غزوہ بدریں جب تین سوب سروسامان مسلم ایک ہزار باساز وسامان فوج سے معرکہ آرایتے کفارقر لیش اپنے زور وکٹر ت سے بچرتے آتے تھے اس وقت مسلمان سمٹ سٹ کر آنخضرت والے کے پہلومیں آجاتے تھے اور بایں ہمہ نبوت کا کوہ وقارا پی جگہ برقائم تھا۔ کے

غزوہ اُحدیث آپ وہ اُنے صحابہ ہے مشورہ کی توسب نے حمد کی رائے دی لیکن جب آپ وہ اُنے زرہ کئن کر تیار ہو گئے تو صح بہ نے دک جانے کا مشورہ دیا' آپ وہ اُنے فرمایا' نے خروہ کے تو صح بہ نے دک جانے کا مشورہ دیا' آپ وہ اُنے فرمایا' نے خروہ کا در تعلقہ ہواز ن کے قدراندازوں نے متصل تیروں کی بوچھاڑ کی' تو اکثر صح بہ نے قدم اکھڑ مجے لیکن آپ وہ کا بتا سکون واطمینان سے چند جان ناروں کے ساتھ میدان میں جے رہے۔ اس وقت زبان مبارک پرید جز جاری تھا۔

ل صحح بخارى ج ابب مالتى النبي \_

مندابن طبل جلدام نحد ۱۲۴\_

سع . بخاری جند ۲ صفحه ۱۰ ایاب تول الله و امرهم شوری بیسهم.

﴿ أَنَا النبي لا كذب انا ابن عبدالمطلب ﴾ له من وَيَعْبر صادق مول من قرز تدعيد المطلب مول \_

ایک بارآپ و استفران می درخت کے نیچ آرام فرمارے تھے ایک کافرآیا اورای حالت خواب میں تکوار کھینچ کر بولا'' محدا'' اس عزم واستفلال اور جرات معاوقہ نے اس کا میں میں مواد ہے۔ کون بچا سکتا ہے؟'' آپ و کھٹانے فرمایا'' خدا'' اس عزم واستقلال اور جرات صادقہ نے اس کواس قدر مرعوب کردیا کے فورا اس نے مکوارمیان میں کرلی اور پاس جیٹے گیا۔ ع

## شجاعت:

یے وصف انسانیت کا اعلیٰ جو ہراور اخلاق کا سنگ بنیاد ہے۔ عزم استقلال حق کوئی راست گفتاری پردئی ہے تمام یہ تنس شجاعت ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ آنخضرت و الله کوسینکڑوں مصائب وخطرات اور بیبیوں معر کے اورغزوات چیش آئے لیکن کبھی پامر دی اور ثبات کے قدم نے لغزش نہیں کھائی۔ غزوہ بدر میں گھسان کڑائی میں ۱۳۰۰ نہتے مسلمانوں کے قدم جب ایک ہزاد سلح فوج کے حملوں سے ڈگرگا جاتے تھے تو دوڑ کرم کز نبوت ہی کے دامن میں آکر بناہ لیتے تھے۔ حضرت علی جن کے دست و بازو نے بوے بوے معرکے سرکے کہتے ہیں کہ بدر میں جب زور کا دن پڑاتو ہم اوگوں نے معرف کے سرکے کہتے ہیں کہ بدر میں جب زور کا دن پڑاتو ہم اوگوں نے آپ میں آگر بانہ لی۔ آپ میں اس سے زیادہ شجاع تھے۔ مشرکین کی صف سے اس دن آپ میں اس دن آپ میں اس دن آپ میں اس دن آپ میں کھی تھے۔ مشرکین کی صف سے اس دن آپ میں کھی نے نے دیادہ کوئی قریب نہ تھا۔ سے

غرد و و حنین میں ہوازن کے بہناہ تیروں کی بارش ہوئی تو مسمانوں کی کیر التعداد فوج دفعتا میدان ہے ہٹ گئی کین آپ و کی گئی تا ہوئی ہو ہوں کے بدستور میدان میں کھڑے رہے۔ اس دفت بار بار آپ و کی این گار آگے ہو معانے کا قصد فر مار ہے تھے لیکن جان نثار مانع آتے تھے اب دشمنوں کی تمام فوج کا نشانہ صرف آپ و کی کا کر آگے ہو معانے کا قصد فر مار ہے تھے لیکن جان ان کے اور کی خوال سے لوچھا کی ذات تھی 'بایں ہمہ پائے اقد س میں لغزش نہیں ہوئی۔ حضرت براء معجوال معرکہ میں شریک تھے کس نے ان سے لوچھا کہ کیا حنین میں تم بھا گ کھڑے ہو ہو ہو تھے ؟ جواب دیا' بال! یہ تھے ہے لیکن میں گوائی دیتا ہوں کہ آئے ضرت میں گا بی جم کے سے خدا کی تھے ہو ایک کے تھے کہ سے نہیں ہے جدا کر بناہ لیتے تھے کہ سے نہیں ہے جدا کر براہ دوتی تھی تو ہم لوگ آپ میں گوگ آپ میں کے پہلو میں آ کر بناہ لیتے تھے کہ سے نہیں ہوئی تھی تو ہم لوگ آپ میں سب سے بڑا بہا دروہ شار ہوتا تھا جو آپ میں کے ساتھ کھڑ اہوتا تھا''۔ سے میں سب سے بڑا بہا دروہ شار ہوتا تھا جو آپ میں کے ساتھ کھڑ اہوتا تھا''۔ سے میں سب سے بڑا بہا دروہ شار ہوتا تھا جو آپ میں کہ سب سے بڑا بہا دروہ شار ہوتا تھا جو آپ کی ساتھ کھڑ اہوتا تھا''۔ سے میں سب سے بڑا بہا دروہ شار ہوتا تھا جو آپ کے ساتھ کھڑ اہوتا تھا''۔ سے

حضرت انس بن ما لک کے جی کہ تخضرت وہ سے نیادہ شجاع ہے۔ ایک دفعہ مدید میں شور ہوا کددشن آ گئے۔ لوگ مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے لیکن سب سے پہلے جو آ کے بڑھ کر لکلا وہ خود آ تخضرت وہ کا تھے۔ جلدی میں آپ وہ کا نے اس کا بھی انتظار نہیں کیا کہ گوڑے پرزین کی جائے گھوڑے کی بر ہند پشت پرسوار ہوکر آپ وہ کا

لي مجع بخارى غزوؤ خنين \_

ع بخاری جلد اسنی ۱۹۳۵ هغزوه ذات الرقاع ب

سع منداین شبل جلداصفی ۱۳۹۱

مع صحیح مسلم غز وه تنین -

تمام خطروں کے مقامات میں گشت لگا آئے اوروا پس آ کرلوگوں کو تسکین دی کہ کوئی خطرہ کی ہوت نہیں۔ اِ آنخضرت وہ نے کہ کی کسی کواپنے وست خاص نے تل نہیں کیا۔ ابی بن خلف آپ وہ کا کاسخت و تمن تھا ، بدر میں فدید دے کر رہا ہوا تو ساتھ ساتھ یہ کہتا گیا'' میرے پاس ایک گھوڑا ہے جس کو میں ہرروز جوار کھانا تا ہوں اس پر چڑھ کرمجھ کوئی کروں گا''۔احد میں ای گھوڑے کواڑا تا اور صفوں کو چرتا ہوا آپ وہ کے پاس پہنچ گیا۔ مسلمانوں نے چاکا کہ اس کو بچھیں روک لیں آپ وہ کی اُن نے منع فر مایا اور ایک مسلمان کے ہاتھ سے نیزہ ہے کر آپ وہ کا اس کی طرف بڑھے اور آ ہت ہے اس کی گردن میں انی چھودی وہ چھیاڑ مار کر بھا گا لوگوں نے کہا یہ تو کوئی بڑوا زخم نہیں' تم اس

## راست گفتاری:

راست گفتاری پینمبر کی ایک ضروری صفت ہے اوراس کا وجودان کی ذات ہے بھی منفک نہیں ہوسکتا اس بنا پرآ تخضرت ﷺ کے اخلاق کے عنوان میں اس کے جزئیات کی تفصیل کی ضرورت نہتی لیکن اس موقع پر ہم صرف ان شہ د تو ل کوقلم بند کرنا جا جے ہیں جود شمنوں کے اعتراف ہے ہاتھ آسکی ہیں۔

قدرخوف زوہ کیوں ہو؟ اس نے کہ سے ہے کیکن پیچمہ کے ہاتھ کا زخم ہے۔ کے

آ تخضرت المنظم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو کفار میں جولوگ آپ واقف ہے واقف ہے انہوں نے آپ واقف کے انہوں نے آپ واقف کو انہوں نے آپ واقف کو انہوں نہیں ہولوگ آپ وائل کے حواس درست نہیں ہیں یا بعضل بجانہیں دی ہے یا یہ کہ یہ تھی کہ انہوں کے انہوں نے آپ واقف کو مجنوں کہا مسحور کہا شاعر انہ خیل پرتی آگئ ہے اسی بنا پر انہوں نے آپ واقف کو مجنوں کہا مسحور کہا شاعر کہ لیکن کا ذب نہیں کہا۔

ینځه ځه گون که (انعام) ہم جانتے ہیں کہا ہے پینیبران کا فروں کی ہاتیں تم کوممکین کرتی ہیں کیونکہ وہ بچھ کو جھٹد تے نہیں البتہ بیہ ظالم اللہ کی

لے مسیح بخاری کے متفرق، بواب ٹیں میرحدیث ہے مثلہ باب استجاعة فی الحرب و باب اذ افرعوا باللیل

این بشام۔

م م مع ترندی تغییرانعام ر

آ پنوں کا نکار کرتے ہیں۔

جب آنخضرت و الله كو الله سعم مواكدا بين الله فائدان كواسلام كى دعوت دوتو آپ و الله الله الله بها ثر جرح كر بها ثر برج هر بها ثر بها تر بها تو تر بها تر بها تر بها تر بها تو تر بها تر بها تر بها تر بها تو تر به تر به تر به تر به تر به تر بها تر بها تو تر بها تو تر بها تو تر به تو تر بها تو تر بها تو تر بها تر بها تو تر به

#### ايفائے عہد:

ایفائے عہد آپ وہ ان کے ایک ایک عام خصوصت تھی کدد ثمن بھی اس کا اعتراف کرتے ہے چانچہ قیمر نے اپنے در باریس آپ وہ کھا کے متعلق ابوسفیان ہے جو سوالات کے ان بیس ایک یہ بھی تھا کہ کیا بھی تھے نے برعہدی بھی کے ابوسفیان کو بچوڑ ایہ جواب دینا پڑا کہ نہیں سے وحثی جنہوں نے حضرت تمزہ ٹو کوشہید کیا تھا اسلام کے ڈرسے شہر بہ شہر کھرا کرتے تھے۔ائل طاکف نے مدید بھیجنے کے لیے جو وفد مرتب کیا اس بیس ان کا نام بھی تھا لیکن ان کو ڈرتھا کہ کہیں بھی ہوا نہوں من لوڈ رتھا کہ کہیں بھی سے انتقام نہ لیا جائے لیکن خود وشمنوں نے ان کو یقین ولا یا کہتم بے خوف و خطر جاؤ 'محمر سفراء کو قل نہیں کرتے 'چنا نچہ وہ اس اعتماد پر در بار نبوت میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے۔ سے صفوان بن امیہ (قبل از اسلام) شدید ترین دشمنوں میں تھے جب مکہ وقتے ہوا تو وہ بھاگ کر یمن کے ادادہ سے جدہ چلے گئے ۔عمیر "بن و جہب نے حاضر خدمت ہو کر واقعہ عرض کیا آ تخضرت وقتی نے عامر خدمت ہو کہ واقعہ عرض کی کہا آ کے باس پنچے اور کہا کہ تم کو بھا گئے کی ضرورت نہیں 'تم کو ایون ہے' جب خدمت اقد س میں حاضر ہوئے تو عرض کی کہا آ ہے باس بنچے اور کہا کہ تم کو بھا گئے کی ضرورت نہیں 'تم کو ایون ہے' جب خدمت اقد س میں حاضر ہوئے تو عرض کی کہا آ ہے بیس بنچے اور کہا کہ تم کو بھا گئے کی ضرورت نہیں 'تم کو ایون ہے' جب خدمت اقد س میں حاضر ہوئے تو عرض کی کہا آ ہے گئے۔ اس بہ جب ہدمت اقد س میں حاضر ہوئے تو عرض کی کہا آ ہے ہے۔ بھ

ابورافع ایک غلام تھے۔ حالت کفر میں قریش کی طرف سے سفیر بن کرید پینہ منورہ آئے۔ روئے اقدی پر نظر پڑی تو ہے اختیار اسلام کی صدافت ان کے دل میں جاگزیں ہوگئے۔ عرض کی یارسول القد! اب میں جسمی کا فروں کے پاس لوٹ کرنہ جاؤں گا'ارشاد ہوا نہ میں عہد شکنی کرسکتا ہوں اور نہ قاصدوں کواپنے پاس روک سکتا ہوں'تم اس وقت واپس عہد اللہ کے پاس جاؤا گروہاں چڑے وہ اس وقت واپس کے اور پھر وقت واپس کے اور پھر

ل معج بخاري تنسير سوره تبت-

س صحح بخاری باب بدوالوی -

سے مجمع بخاری باب بدوالوی۔

س مسجح بخاری غزوه احد۔

<sup>🛕</sup> این بش م۔

املام لا ہے۔ کے

صلح حدید بین ایک شرط بیتی که مکه سے جو مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا وہ اہل مکہ کے مطالبہ پر واپس کر دیا جائے گا۔ عین اس وقت جب معاہدہ کی بیشر طیس زیرتج بیتی ابوجندل پابہ زنجیرا الل مکه کی قید سے بھا گ کرآئے اور رسول اللہ وقت جب معاہدہ کی بیشر طیس زیرتج بیتیں ابوجندل پابہ زنجیرا الل مکہ کی قید سے بھا گ کرآئے اللہ وقت سے فریادی ہوئے تمام مسلمان اس دروا تکیز منظر کود کھے کرتڑ پ اٹھے لیکن آئحضرت وقت باطمینان تمام ان کی طرف مخاطب ہو کرفر مایا ''اب ابوجندل! مبرکرہ ہم بدع مدی نہیں کر سکتے' القد تعالیٰ عنظر یب تمہارے لیے کوئی راستہ کی طرف مخاطب ہو کرفر مایا ''ا

نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ عبداللہ بن الی انجمہاء نے آنخضرت کے معاملہ کیا اور آپ کی اور آپ کی اور آپ کی اور آپ کی اس کو بٹھا کر چلے گئے کہ آ کر حماب کر دیتا ہوں الفاق ہے ان کو خیال ندر ہا تین دن کے بعد آئے تو آنخضرت کی اس کو بٹھا ای جگہ تشریف رکھتے تھے ان کود کھے کرفر مایا ''میں تین دن سے یہال تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوں''۔ سے

غزوہ بدر میں کافروں کے مقابلہ میں مسلمانوں کی تعدادا کی تلث ہے ہی کم تھی ایسے موقع پرآ تخضرت وہ تھے۔
کی قدرتی خواہش یہ ہونی چاہیے تھی کہ جس قدرآ دمی ہز ھ سکیس بہتر ہے لیکن آپ کی اس وقت بھی ہمہتن وف تھے۔
حذیفہ "بن الیمان اور ابو حسل دوسحانی مکہ ہے آ رہے تھے راہ میں کفار نے ان کوروکا کہ محمد کے پاس جارہ ہو؟ انہوں نے
انکار کیا آخراس شرط پران کور ہائی ملی کہ وہ جنگ میں آپ وہ کی کاساتھ ندویں گے۔ بیدونوں صاحب آخضرت وہ کی اس کے پاس آ کے توصورت حال عرض کی فرمایا تم دونوں واپس جاؤ ہم ہرحال میں وعدہ وفا کریں گے ہم کو صرف خدا کی مدود درکار ہے۔ سے

## ز مدوقناعت:

مصنفین بورپ کا عام خیال ہے کہ آنخضرت واللہ جست کہ میں سے تی فیبر سے مدید پہنے کر تی بیبر ہے بادشاہ بن گئے کی کی اللہ بادشاہ بن گئے کی اللہ بادشاہ بن گئے کی واقعہ بدہے کہ آپ واللہ بادشاہ بن گئے کی واقعہ بدہے کہ آپ واقعہ بدہ کہ آپ واقعہ بدہ کہ آپ واقعہ بدہ کہ واقعہ بدہ کہ واقعہ بادشاں بھی اور کہ اللہ کی درہ ایک یہودی کے یہ ال تین صاع جو پر گروی تھی۔ جن کہ واقعہ کی دورش م کی واقعہ بار میں آپ واقعہ بادہ بالی ان میں اور سے پوند گئے ہوئے تھے۔ بدوہ زمانہ ہے جب تمام عرب حدودش م کے کے کہ دن تھی کے کہ دونا ہے اور مدیندگی مرز مین میں ذروسیم کا سیلا ب آپ کا ہے۔

اس میں شبر میں کرآپ ﷺ کی مہمات فرائفل میں رہائید کا قلع فیع کرتا بھی تھا جس کی نسبت خدانے نصاری کومل مت کی تھی کہ ﴿ رَهُ بَسَانِیّةَ رَابُتَ دَعُوْهَا ﴾ اس بتایر آپ ﷺ نے بھی بھی استھے کھانے اورا پھے کپڑے بھی

ا بوداؤ د پاپ الوفاء بالعبد

م محیح بخاری کمّاب الشروط .. آخری فقرے ابن مشام میں ہیں۔

<sup>💆</sup> البوداؤد كتاب الأوب.

سمج مسلم باب الوفايالجد جدر اصفحه ١٩٩٠

استعال کے ہیں لیکن اصلی میلان طبع زخارف دنیوی ہے اجتناب تھا۔ فر مایا کرتے فرزندا دم کوان چند چیزوں کے سوااور
کسی چیز کا حق نہیں کر ہنے کے لیے گھر ستر پوٹی کے لیے ایک کپڑااور شکم سیری کے لیے روکھی سوکھی روفی اور پانی۔ لے
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ فوولا بسطوی کے نوب کہ بھی آپ وہ الله کا کوئی کپڑا تہد کر کے نہیں رکھا گیا یعنی صرف
ایک جوڑا کپڑا ہوتا تھا دوسر انہیں ہوتا تھا جو تہدکر کے رکھا جا سکتا۔

ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر " گھر کی دیوار کی مرمت کرد ہے تھے'ا تفاقاً آپ وہ کھے کے کے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر " گھر کی دیوار کی مرمت کرد ہا ہوں' ارشاد ہوا کہ'' اتنی مبلت کہاں؟'' کے پوچھا کیا شخط ہے؟ عبداللہ بن عمر " نے عرض کی'' دیوار کی مرمت کرد ہا ہوں' ارشاد ہوا کہ'' اتنی مبلت کہاں؟'' کے محمر میں اکثر فاقہ رہتا تھا۔ محمر میں اکثر فاقہ رہتا تھا وررات کوتوا کثر آپ وہ کا اور سارا کھر بھوکا سور ہتا تھا۔

﴿ كَانَ رَسُولَ الله يبيت الليالي المنتابعة طاوياهو واهده لا يحدون عشاء ﴾ على آب الله الله الله الله الله المتعلى كل رات بموكره جائے تھے كونكررات كا كھانا ميرنيس موتاتھا

پہم دودو مہنے تک گھر میں آگ نہیں جاتی تھی۔ حضرت عائشہ نے ایک موقع پر جب بیرواقعہ بیان کیا توع وہ

بن زبیر نے پوچھا کہ آخرگز اداکس چیز پرتی ؟ بولیس کہ پانی اور مجبوراً البتہ بمساہے بھی بھی بھری کا دودہ بھیج دیے تھے تو پی
لیتے تھے۔ کے آپ وہ نے نام عم بھی جیاتی کی صورت نہیں دیکھی۔ ہے میدہ جس کوعرب میں حواری اور نتی کہتے ہیں کہی نظر سے نہیں گزرا۔ بہل نابن سعد جواس واقعہ کے راوی ہیں ان سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا آخضرت وہ نے دہ نہیں گزرا۔ بہل نابن سعد جواس واقعہ کے راوی ہیں ان سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا آخضرت وہ نے من چھلنیاں نہیں کو رائے بیل کوگوں نے کہا پھر آخر کس چیز سے آٹا چھانے تھے؟ بولے منہ سے پھونک کر بھوی اڈا دیے
میں چھلنیاں نہیں بولے نہیں لوگوں نے کہا پھر آخر کس چیز سے آٹا چھانے تھے؟ بولے منہ سے پھونگ کر بھوی اڈا دیے
شی جورہ جاتا ای کوگوندھ کر پکا لیتے۔ لیے حضرت عائشہ نفر ماتی ہیں کہتمام عمر لیعنی مدینہ کے قیام سے وفات تک آپ

فدک اور خیبر وغیرہ کے ذکر میں محدثین اور ارباب سیر لکھتے ہیں کہ آپ وہ ان کی آبدنی ہے سال مجر کاخریج

الے لی کرتے تھے۔ بیدواقعہ بظا ہرروایات فرکورہ بالا کے مخالف معلوم ہوتا ہے لیکن در حقیقت دونوں سمجھے ہیں ہے شہر آپ

الی ابندر نفقہ آبدنی میں سے لیتے تھے باتی نفراء اور اہل جا جت کودیتے تھے۔ لیکن آپ اپنے لئے جور کھ لیتے تھے وہ بھی

اہل جاجت کے نذر ہوجاتا تھا۔ اجادیث میں آپ وہ ان کی فاقہ کشی اور تنگدی کے واقعات نہا بیت کثرت سے منقول

ہیں۔ چھروا بیتی اس موقع پر ہم درج کرتے ہیں۔

ل جائع ترندى ابواب الزهر

ابن ماجد كماب اللياس

س جامع ترندي معيدة الني اللها

سے سی بخاری کتاب الرقاق۔

ه ايناً۔

الله المال ا

کے ایٹا۔

ایک دفعہ ایک محفس خدمت اقدی میں حاضر ہوا کہ بخت بھوکا ہوں آپ وہ اُنے نے از واج مطہرات میں سے کس کے ہاں کہلا بھیجا کہ مجھ کھانے کو بھیج دو جواب آیا کہ گھر میں پانی کے سوا کی نہیں آپ وہ کھانے دوسرے گھر کہلا بھیجا وہاں سے بھی بہی جواب آیا مختراً یہ کہ آٹھ کو گھر وں میں سے کہیں پانی کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہتی ۔ لے بھیجا وہاں سے بھی کہیں بانی کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہتی ۔ لے معفرت انس کا بیان ہے کہا یک دن خدمت اقدی میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ وہ کھانے کے کوئی چیز نہتی کو کیڑے ہے

رے میں ماہیوں ہے میں ہیں ہیں ہے ایک صاحب نے کہا کہ بھوک کی وجہ ہے۔ ع کس کر ہا ندھا ہے۔ سبب پوچھا تو حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا کہ بھوک کی وجہ ہے۔ ع

حضرت ابوطلحہ ﷺ کہتے ہیں کہ ایک ون میں نے رسول القد ﷺ کودیکھا کہ سجد میں زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور بھوک کی وجہ سے بار بارکرو ٹیمیں بدلتے ہیں۔ س

ایک دفعہ سحابہ نے آنخضرت ﷺ کی خدمت میں فاقد کشی کی شکایت کی اور پیٹ کھول کر دکھایا کہ پھر بندھے نئے آپ ﷺ نے شکم کو کھولاتو ایک کے بجائے دودو پھر تھے۔ س

اکثر بھوک کی وجہ ہے آ واز اس قدر کمزور ہو جاتی تھی کہ صحابہ آپ ﷺ کی حالت سمجھ جاتے 'ایک دن ابو طلحہ محمر آئے 'اور بیوی ہے کہا کہ پچھ کھانے کو ہے؟ میں نے ابھی رسول القد ﷺ کودیکھا کہ ان کی آ واز کمزور ہوگئی ہے۔ ہے

المحيم مسلم جلد اصني ٩٨ اصلبور معرومي بخاري صني ١٥٣٥ \_

ع صحیمسلم سخی ۱۹۳

س اینا۔

س الينا \_

ه ایناً سنی ۱۹۱۱

لے ترغیب ورتم بیب جلد اصفحه ۵۵ (بدواقع صحیح مسلم جلد اصفحه ۱۵ میل بھی جزئی اختل فات کے ساتھ موجود ہے)۔

اکثر ایسا ہوتا کہ آنخضرت ﷺ میں کواز واج مطہرات کے پاس تشریف لاتے اور پوچیتے کہ آج کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کر تیں نہیں آپ ﷺ فرماتے کہا چھامیں نے روز ور کھ لیا۔ لے

عفووحكم:

ارباب سیرنے تقری کی ہے اور تمام واقعات شاہد ہیں کہ آنخضرت و اللہ میں سے انقام نہیں لیا اس سے بین لیا ہے۔ معروی ہے کہ آنخضرت و اقعات شاہد ہیں کہ آنخضرت میں سے انتقام نہیں لیا بجواس معردت عائشہ شمیس موری ہے کہ آنخضرت و اللہ اللہ کی مورث کے کہ اس نے احکام اللہ کی تفضیح کی ہو۔ ع

جنگ اُحد کی فکست سے زیادہ رو سائے طائف کے تحقیر آمیز برتاؤ کی یاد خاطراقدس پر گرال تھی ہے۔ تاہم وس برس کے بعد غزوہ طائف میں جب وہ ایک طرف مجنی سے مسلمانوں پر پھر برساتے ہے تو دوسری طرف ایک سراپائے علم وعنوانسان (خود آنخضرت فرنگ) بید عاما مگ رہا تھا کہ خدایا انہیں مجھ عطا کراوران کو آستانہ اسلام پر جمکا کہ خوایا انہیں مجھ عطا کراوران کو آستانہ اسلام پر جمکا کہ خوایا انہیں مجھ عطا کر اوران کو آستانہ اسلام پر جمکا کہ خوایا انہیں مجھ عطا کر اوران کو آستانہ اسلام پر جمکا کہ خوایا انہیں مجھ علی ان کومہمان استارا اور جس خوایا انہیں مجھ میں ان کومہمان استارا اور عرصت کے ساتھ ان سے خوال آئے۔ سے

قریش نے آپ وہ کالیاں دیں مارنے کی دھمکی دی راستوں میں کا نے بچھائے جہم اطہر پرنجائیں اللہ کالی سے بھائے بھی جادوگر بھی پاگل بھی شاعر کہا ڈالیں کے بین بھندا ڈال کر کھینچا آپ وہ کا ہم شان میں گتا خیاں کیں نعوذ بانڈ بھی جادوگر بھی پاگل بھی شاعر کہا لیا جاتا لیکن آپ وہ نے بھی بب کسی جمع میں جمٹلا یا جاتا کین آپ وہ نے نے بھی بب کسی جمع میں جمٹلا یا جاتا ہے تو وہ غصرے کا نپ افستا ہے ایک صاحب جنہوں نے آئے نفسرت وہ کا کو ڈی المجاز کے بازار میں اسلام کی دورت دیے ہوئے دیکھا تھا بیان کرتے ہیں کہ حضور وہ کا فرمارے سے کے ''لوگؤلا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہ وہ نے کے ''کوگؤلا اللہ اللہ اللہ اللہ کہ وہ نے کے کہ وہ کو گا اللہ اللہ اللہ اللہ کہ وہ نے کہ وہ کے ایک کہ دیا ہے ہیں کہ حضور کو گا ایس کی اس کی مرف موٹر دو کی ایس کے اور کی کہتا ہے کہ آپ وہ کے آپ وہ کا اس حالت میں اس کی طرف موٹر دو کے بھی جھی جھی کے اس حالت میں اس کی طرف موٹر دو کے بھی جھی کے جھی کہتا ہے کہ آپ وہ کے آپ وہ کے اس حالت میں اس کی طرف موٹر دو کے بھی جھی کے اس حالت میں اس کی طرف موٹر دو کے بھی دیتھے۔ ہے

سب سے بڑھ کرطیش اور غضب کا موقع افک کا واقعہ تھا 'جب کہ منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ گونعوذ ہاللہ تہمت لگائی تھی 'حضرت عائشہ سے بڑھ کر افضل ابھی ہوگی تہمت لگائی تھی 'حضرت عائشہ 'آپ و انتقالی ابھی ہوگی اور حضرت ابو بکر "جیسے یار غار اور افضل ابھی ہوگی صاحبز ادی تھیں 'شہر منافقوں سے بھرا پڑا تھا' جنہوں نے وم بھر میں اس خبر کو اس طرح پھیلا دیا کہ سارا مدید گونج اٹھا' و شمنوں کی شاہت ناموں کی بدتا می محبوب کی تفضیح میہ باتیں انسانی صبر افتل کے بیاند بیں نہیں ساسکتیں 'تا ہم رحمت عالم نے دشمنوں کی شاہت ناموں کی بدتا می محبوب کی تفضیح میہ باتیں انسانی صبر افتل کے بیاند بیں نہیں ساسکتیں 'تا ہم رحمت عالم نے

ال منداين منبل جلد اصلحه ١٠٩٠

م محم بخاري جلد اصفي ١٠٠ كماب الادب\_

سع مج بخارى بدواخلق -

س ابودا وُ و ذِكر طا كف دمندا بن طنبل جلد ٢٠٨٣ ..

ه متداحه جلد ۲ صغی ۲۳

ان سب بہ تو سے ستھ کی کیا؟ تہمت کا تمام تر بانی رئیس المن فقین عبدالقدین افی تھا' اور آپ بھٹی کو اس کا بخو فی علم تھا'

ہیں ہمد آپ بھٹی نے صرف اس قدر کیا کہ مجمع عام میں منبر پر کھڑے ہو کر فر مایا' 'مسلما تو ا جھٹی میرے ناموں کے
متعلق جھکوست تا ہے اس سے میری وا دکون نے سکتا ہے؟'' حضرت سعد" بن معاذ غصہ سے بیتا ب ہو گئے اور اٹھ کر کہا میں
اس خدمت کے لیے حاضر ہوں' آپ نام بتا کیں تو اس کا سراڑ اوول' سعد بن عبدہ قٹے جو عبدالقد بن افی کے حلیف تھے'
مخافت کی اور اس پر دونوں طرف سے تمایتی کھڑے ہو گئے' قریب تھا کہ تلوار یں تھنچ جو کیں' آپ بھٹی نے وونوں کو ٹھنڈ ا
کیا' واقعہ کی تکذیب خوو خدانے کر دی اور تہمت لگانے والوں کوشر کی سزادی گئی' تا ہم عبداللہ بن افی اس بن پر چھوڑ دیا گیا کہ
اس کو تہمت لگانے کا اقر ار شرقی اور ثبوت کے لیے شرکی شہادت موجود نہتی' تہمت لگانے والوں میں جن کو سزادی گئی' ایک
صاحب مسطح بن اٹا شہ تھے' ان کی معاش کے فیل حضرت ابو بکر " تھے' تہمت کے جرم میں حضرت ابو بکر " نے ان کا روزیہ نہ

﴿ وَ لَا يَاتَلِ اللّٰهِ وَلَيْعَفُوا وَلَيَصُفَحُوا اللَّهُ عَدُوا اللَّهُ لَكُمْ وَ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾ (اور) سيُلِ اللهِ وَلَيْعَفُوا وَلَيَصُفَحُوا اللَّا تُحبُّونَ اللهُ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَ اللّٰهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾ (اور) تم مِن سے جودگ صاحب فضيلت اور ذي مقدور بين ان کو يقم بين کھا تا چ ہے کر قرابت داروں مسكيتوں اور مجاہدوں سے سوک شکريں گئے تم کو عفوا ور درگذر سے کام لينا چاہئے کي تم بينيں چ ہے کہ خداتم کو بخش دے خدا غفور دجم ہے۔

حصرت ابو بکر "نے ان کاروزینہ بدستور جاری کر دیا۔

تہمت لگانے والول میں (جیسا کہ چھے تر ذری کتاب النفیر سور ونور میں تقریح ہے) حفرت حسان جھی تھے محفرت عائشہ کو ان سے جورنج تھا وہ عنو کی حد سے متجاوز تھا، لیکن بیآ تخضرت کی نے کے فیض صحبت کا اثر تھا کہ جب عروہ بن زبیر نے حفزت عائشہ کے سے حضرت حسان کو برا کہنا شروع کی تو حضرت عائشہ نے روک وید کہ بید (حسان کا آتخضرت کی تو حضرت عائشہ کے سے حضرت حسان کا ویتے تھے۔

مدینہ کے من فق یہودیوں میں ہے لبید بن اعظم نے آپ وہ گئے پرسحر کیا 'تا ہم آپ کھٹانے کچھ تعرض نہ فر مایا 'حضرت عاکش'نے مزید تحقیق کی تحریک کی تو فر مایا میں لوگوں میں شورش نہیں پیدا کرنا جا ہتا۔ کے

زید بن سعنہ جس ز مانہ میں یہودی تھے لین وین کا کاروبار کرتے تھے آنخضرت کے ان سے پچھ قرض لیا' میعاد اوا میں ابھی پچھ دن باتی تھے تقاضے کو آئے 'آنخضرت کے چاور پکڑ کر کھینجی اور سخت ست کہد کر کہا ''عبدالمطلب کے خاندان والو اتم ہمیشہ یوں ہی جیدے والے کی کرتے ہو۔'' حضرت عمر شخصہ سے بیتاب ہو گئے'اس کی طرف مخاطب ہو کر کہا'' اودشمن خدا! تو رسول امتد کی شان میں گتاخی کرتا ہے۔''آنخضرت کی نے مسکرا کرفر مایا'''عر!

لے صحیح بخاری قصدا کک۔

ع بخدری صفح ا

سے سے رویت میں جی ان حبان اطبر نی ور پوقیم نے روایت کی ہے ور سیوطی نے ہو ہے ۔ ان کی سند سیح ہے (شرح شفازشہاب نفاجی)

مجھ کوتم ہے اور پچھ امید تھی' اس کو سمجھا نا چا ہے تھا کہ نرمی ہے نقاضا کرے اور جھے ہے کہنا چا ہے تھا کہ بیس اس کا قرض اوا کردوں'' میے فر ماکر مصرت عمر'' کوارشا دفر مایا کہ قر ضہا واکر کے بیس صاع تھجور کے اور زیادہ دے دو۔ سمج

ایک دفعد آپ وہ کے پاس مرف ایک جوڑا کپڑارہ گیا تھااور وہ بھی موٹااور گندہ تھ 'پیدنہ آتا تواور بھی ہوجمل ہوجا تا'ا تفاق سے ایک یہودی کے یہاں شام ہے کپڑے آئے حضرت عائشہ "نے عرض کی کہا یک جوڑااس ہے قرض منگوالیجے' آنخضرت وہ کھانے یہودی کے پاس آدی بھیجا'اس گنتاخ نے کہا'' بیس مجھا مطلب ہے ہے کہ میرا مال یوں بی اڑالیس اور دام نددیں'' آنخضرت وہ کھانے بیٹا گوار جملے من کرصرف اس قدر فرمایا کہ'' وہ خوب جانتا ہے کہ بیس سب سے ذیادہ امانت کا اداکر نے والا ہوں'' کے

ایک دفعہ کہیں تشریف لے جارہے تنے ایک مورت قبر کے پاس بیٹی رور ہی تھی ا پ وہ گئے رک گئے اوراس سے خاطب ہوکر فر مایا'' صبر کرو' وہ آپ وہ گئے کو پہچائی نہتی ( گستا فی کے ساتھ) ہو کی بہتی تنے ہو کہ جمھ پر کیا کیفیت ہے آپ وہ گئے ہوگئی تنے دوڑی ہوئی آئی اور کیفیت ہے آپ وہ گئے ہوگئی تنے دوڑی ہوئی آئی اور کہا میں حضور کو پہچائی نہتی ارشاد فر مایا مبروی معتبر ہے جو بین مصیبت کے دقت کیا جائے۔ کے

نہیں ہے' آپ ﷺ نے سنا تو فر مایا'' خداموی پررحم کرے'ان کولوگوں نے اس سے بھی زیادہ ستایا تھا۔ سے ایک دفعہ ایک بدو خدمت اقدس میں آیا' آپ ﷺ سجد میں تشریف رکھتے تھے'اس کو پییٹا ب کی حاجت

ل جامع ترزى كتاب المبع ع-

یخاری کتاب البحائز۔

سع مجع بخاري جلد اصفيه ١٨٣٧ \_

س مستح بخاری غز و مُحنین صفحه ۱۲۱ <sub>-</sub>

معلوم ہوئی'آ واب مسجد سے واقف نہ تھا' وہیں کھڑے ہو کر پیٹاب کرنے لگا'لوگ ہر طرف سے دوڑ پڑے کہ اس کوسزا ویں'آپ ویل نے فرمایا'' جانے دواور پانی کا ایک ڈول لا کر بہ دؤخدانے تم لوگوں کو دشواری کے لئے نہیں' بلکہ آسانی کے لیے بھیجا ہے۔ لے

حضرت انس جوخادم خاص تفے ان کابیان ہے کہ ایک دفعہ آنخضرت اللہ فی جھوکوک کام کے لئے بھیجنا چاہئی میں نے کہا نہ جو فادم خاص تھے ان کابیان ہے کہ ایک دفعہ آنخضرت اللہ نے بیچے ہے آکر عبر کی انہ ہوئی آپ میں نے کہا تہ ہوئی گائی دفعہ آنک خضرت اللہ نے کہا تھ میری گردن پکڑلی میں نے مؤکرد یکھا تو آپ کھی انہ سرے ہیں پھر پیار سے فرماین انہ سی اجس کام کے لئے کہا تھ اب تو جاؤے 'میں نے عرض کی اچھ جاتا ہوں 'حضرت انس نے ای واقعہ کے ساتھ بیان کیا کہ میں نے سات برس آپ اب تو جاؤے 'میں نے درس آپ کی ملازمت کی 'مجھی بیدندفر ویا کہ تم نے بیکام کیوں کیایا یہ کیوں نہیں کیا۔ کے

قریش (نعوذ باللہ) آنخفرت و گھا کو گایوں دیتے تھے برا بھلا کہتے تھے ضدے آپ و گھا کو تھر اللہ کیا نہیں کہتے تھے طریق کیا ہے۔ کہ خطاب کر گیا اس کے جواب میں اپنے دوستوں کو خطاب کر کے صرف اس قد رفر مایا کرتے کہ 'تھہیں تعجب نہیں آتا کہ اللہ تعلی قریش کی گالیوں کو جھے سے کیونکر پھیرتا ہے وہ مذم کو گالیاں دیتے اور ذمم پرلعنت بھیجے بیں اور میں محمد و گھا ہوں' ۔ کیا۔

جس زمانہ میں آپ وہ گئے کہ کے لیے تیاریاں کررہے ہے اس بات کی خاص احتیاط فرمارہے ہے کہ قریش کو ہمارے ارادوں کی خبر ندہو ٔ حاطب بن انی بلتعہ ایک صحابی ہے انہوں نے چاہا کہ قریش کو اس کی اطلاع کردیں ' چنا نچہ ایک خط لکھ کرانہوں نے چیکے ہے ایک عورت کی معرفت مکہ روانہ کیا 'آپ وہ اُن کی خبر ہوگئ معزت علی اور معزت زبیر "ای وقت بھیجے گئے جو قاصد کو مع خط کے گرفتار کر لائے حاطب کو بلا کر دریافت کیا تو انہوں نے صاف صاف اپنے قصور کا اعتراف کیا 'اور معذرت جائی 'یہ موقع تھ کہ ہر سیاست وان مجرم کی سزا کا فتو کی دیتا 'لیکن آئے ضرت

لي صحيح بني ري صفحه ٢٥٠٠ \_

مع صحیح مسلم وابودا وُ دکن بالا دب۔

سل ابوداؤ و کماب الادب، یمی واقعه حضرت انس " سے بخاری وسلم میں بھی مروی ہے بتھیر بسیر۔

مع مفكوة با الاء النبي الله

ورت جواس ہے ان کومعاف فرمایا کہ دوشر کائے بدر میں تنے عورت جواس جرم میں شریک تھی اس ہے بھی کسی تنم کا تعرض نہیں فرمایا۔ لیے حالانکہ بین خطا گردشمنوں تک پہنچ جو تا تو مسلمانوں کو بخت خطرات کا سامنا ہوجا تا۔

فرات بن حیان ایک شخص تھا ابوسفیان کی طرف ہے مسمانوں کی جاسوی پر مامورتھا اور آنخفرت ولئے ہے۔

کی ججو میں اشعار کہا کرتا تھا ایک دفعہ وہ پکڑا گیا تو آنخفرت ولئے نے اس کے آل کا تھم دیا لوگ اس کو پکڑ کر لے چلے جب انصار کے ایک مخلہ میں پہنچا تو بولا کہ میں مسلمان ہوں ایک انصار ک نے آ کراطلاع دی کہ وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں آیک انصار ک نے آ کراطلاع دی کہ وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں آیپ ولئے آئے فرمایا کہتم میں پچھوڈ تے ہیں ان میں سے ایک موزمین نے موزمین نے مکھ ہے کہ وہ بعد کو صدق دل سے مسممان ہوگئ اور آنخضرت ولئے ان کو کیا مہیں ایک زمین عن ہے فرمائی جس کی آید نی ۱۳۵۰ ورہم تھی۔ سے کہ وہ بعد کو صدق دل سے مسممان ہوگئ اور آنخضرت ولئے ان کو کیا مہیں ایک زمین عن ہے فرمائی جس کی آید نی ۱۳۵۰ ورہم تھی۔ سے

## وشمنول معفوو در گذرا در حسن سلوك:

انسان کے ذخیرہ اخلاق میں سب سے زیادہ کمیا ب'نادرالوجود چیز دشمنوں پررتم اوران سے مخوو ورگذر ہے۔
لیکن حامل وحی ونبوت کی ذات اقدس میں بیجنس فراوان تھی ُ دشمن سے، نقام لیٹا نسان کا قانو ٹی فرض ہے لیکن اخلاق کے دائرہ شریعت میں آ کریے فرضیت مکروہ تحریجی بن جاتی ہے تمام روایتیں اس بات پر شفق ہیں کہ آپ میں گئے نے بھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔

و شمنوں سے انتقام کا سب سے بڑا موقع لئے حرم کا دن تھ جبکہ وہ کینہ خواہ سامنے آئے جو آنخضرت کھیا کے خون کے پیاسے تھے اور جن کے دست تم ہے آپ کھیل نے طرح طرح کی اذبیتی اٹھائی تھیں کیکن ان سب کو بیا کے کون کے پیا۔ کھر کم چھوڑ دیا۔

﴿ لَا تَثُوِيْتَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ إِذُهَبُوا فَأَنْتُمُ الطَّلَقَاء ﴾ تم يركوني طامت بين جاويتم سبآ زادجو

وحتی جواسلام کے قوت باز واور آئخضرت وہ کی کریز ترین بچ حضرت جمز ہا قاتل تھا کہ جس رہتا تھا ا جب مکہ جس اسلام کی قوت نے ظہور کیا 'وہ بھا گ کرھا نف آیا' طا نف نے بھی آخر سراطا عت خم کیا' وحثی کے لیے بیجی مامن ندر ہا' لیکن اس نے سنا کہ آئخضرت وہ کا سفراء ہے بھی تنی کے ساتھ پیش نیس آتے' ناچارخو در حمت عالم کے دامن میں پناہ کی اوراسلام قبول کیا' آئخضرت وہ کا نے صرف اس قد رفر مایا کہ بیر ہے سامنے نداآیا کرنا کہ آم کود کھے کہ کے گا کی صرف اس قد رفر مایا کہ بیر ہے سامنے نداآیا کرنا کہ آم کود کھے کر جھے بچا کی یادا آتی ہے۔ سے

لے مجھے بخاری کتے کیہ۔

مل ابوداؤد کتاب الجهادیاب الجاسوس الذی میدیث سفیان و رئ کے داسط سے دوطریقوں سے مروی ہے۔ ایک بیس ابو جام الدکل اور میں ابوداؤد کا طریق ہے۔ بیطریق ضعیف ہے دوسرا طریق بشرین سری امہمری کے ذریعہ سے ہے جوسیح ہے ا۔ مام احمد نے بھی مسند بیس بیروایت نقل کی ہے۔

على اصابة ترجمه فرات فدكور على التيم بن ري تقل عز هـ

یں زوی جس نے حضرت حزہ کا سینہ چ کے کیا اور دل وجگر کے نکڑے کے ون نقاب پیش آئی کہ آئی کہ آئی کے نفتے ملہ کے دن نقاب پیش آئی کہ آئی کھی بیجیان نہ کیس اور بے خبری میں بیعت اسلام کر کے سندامان حاصل کر لئے پھراس موقع پر بھی گتاخی سے باز نہ آئی اُ تخضرت و اُلگا نے ہندکو پیچان لیو کیکن اس واقعہ کا ذکر تک نہ فر مایا 'ہنداس کرشمہ اعجاز سے متاثر ہوکر ہے اختیار بول اُٹھی' یارسول اللہ! آپ کے خیمہ سے مبغوض تر خیمہ کوئی میری نگاہ میں نہ آئی آئی آئی آئی آئی شہری نگاہ میں نہ آئی آئی آئی آئی اُلگا ہے۔ کوئی زیادہ محبوب خیمہ میری نگاہ میں دوسرانہیں' ۔ اُل

عکرمہ دشمن اسلام البرجبل کے فرزند تھے اور اسلام سے پہلے باپ کی طرح آنخضرت وہ اُن کے خت ترین دائوں سے فتے فتی کہ کے وقت مکہ سے بھا گریمن چلے گئے ان کی بیوی مسلمان ہو چکی تھیں وہ یمن گئیں اور عکر مہ ہوسیون دی اور ان کومسلمان کیا اور خدمت اقدی میں لے کرحاضر ہو کیل آنخضرت وہ اُن کومسلمان کیا اور خدمت اقدی میں لے کرحاضر ہو کیل آنخضرت وہ اُن کومسلمان کیا اور خدمت اقدی میں لے کرحاضر ہو کیل آنخضرت وہ اُن کومسلمان کیا اور خدمت اقدی میں ان کی طرف بڑھے کہ جم مہارک پرچا در تک نہیں کی اور زبان مبارک پرچا افاظ تھے

﴿ مرحبابا لراكب المهاجر ﴾ ملم المارك مور المارك مور

ہبار بن الاسودوہ مخص تھا جس کے ہاتھ سے آنخصرت وکھ کی صاحبز ادی زینب کو بخت تکلیف پنجی تھی ا حضرت زینب طامد تھیں اور مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہی تھیں کھار نے مزاحمت کی ہبار بن الاسود نے جان ہو جھ کران کو اونٹ سے کرادیا جس سے ان کو بخت چوٹ آئی اور تمل ساقط ہو گیا 'اس کے علاوہ اور بھی بعض جرائم کا وہ مرتکب ہوا تھا 'اور

لے صحیح بخاری ذکر ہند۔

موطالهام ما لك كتاب النكاح.

سم مفكوة كأب الادب بحالة رندي-

ای بنا پر فتح مکہ کے وقت ہبار اشتہاریان آل میں واخل تھا چاہا، کہ بھ گرایران چلا جائے کہ واعی ہدایت نے خود آستانہ نبوت کی طرف جھکا دیا 'آنخضرت فلا کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی یارسوں اللہ میں بھا گرایران چلا جانا چاہتا تھا'کیکن پھر جھے حضور کے احسانات اور حدم وعفو یاد آئے 'میری نسبت آپ کو جوخبریں پہنچی تھیں' وہ تھے تھیں' مجھے اپنی جہالت اور تصور کا اعتراف ہے اب اسلام سے مشرف ہوئے آیا ہول' وفعنا باب رحمت واتھ 'اور دوست ودشمن کی تمیز کی جہالت اور تھی کے اب اسلام سے مشرف ہوئے آیا ہول' وفعنا باب رحمت واتھ 'اور دوست ودشمن کی تمیز کیسر مفقود تھی ۔ لے

ابوسفیان اسلام ہے پہلے جیسے کچھ بھٹے نزوات نبوی کا ایک ایک حرف اس کا شاہد ہے بدر ہے لے کرفتح مکہ تک جتنی لڑائیاں اسلام کولڑنی پڑیں ان میں ہے اکثر میں ان کا ہاتھ تھا کیکن فتح مکہ کے موقع پر جب وہ گرفتار کر کے لائے گئے اور حصرت عباس ان کو لے کر خدمت اقد س میں صافر ہوئے تو آپ وہ تھا ان کے ساتھ محبت ہے چیش آئے کا حضرت بحر "نے گذشتہ جرائم کی پاواش میں ان کے تقل کا ارادہ کیا لیکن آپ وہ تھا نے منع فرہ یا اور نہ صرف یہ بلکہ ان کے گھر کو امن واسل ہوجائے گااس کا قصور معاف ہوگا " کے دنیا کے کسی فاتح نے اسٹی ماتھ میہ برتاؤ کیا ہے؟

قریش کی ستم گری و جھا کاری کی واستان و ہرائے کی ضرورت نہیں یا و ہوگا کہ شعب ابی طالب میں تمین برس تک ان کا فموں نے آپ وی کا ایک واندا ندر پہنچ نہیں سکتا تھا،

تک ان کا فموں نے آپ وی کو اور آپ کے خاندان کو اس طرح محصور کررکھا تھا کہ غدی ایک واندا ندر پہنچ نہیں سکتا تھا،

نیچ بھوک سے روتے اور تڑ ہے تھے اور یہ بے ور دان کی آ وازیں سن کر ہنتے اور خوش ہوتے تھے لیکن معلوم ہے کہ رحمت عالم نے اس کے معاوضہ بیل قریش کے ساتھ کیا سلوک کی ؟ مکہ بیل غدہ بھا مدسے آتا تھا، بھامد کے رئیس بہی شامد

ل این اسحاق واصابی در جهار م

لي مجيح بخاري وسيح مسلم فتح مكه مع فتح الباري\_

بن آثال تنظ مسلمان ہوکر جب بد مکہ گئے تو قریش نے تبدیل فد ہب پران کو طعنہ دیا انہوں نے غصہ ہے کہا کہ 'فداکی قتم اب رسول اللہ وَ اللّٰهِ عَلَیْ کی اجازت کے بغیر گیہوں کا ایک وانہ نبیل ملے گا' اس بندش سے مکہ میں اٹاج کا کال پڑھیا کہ آخر گھبرا کرقر لیش نے اس آستانہ کی طرف رجوع کی جس سے کوئی سائل بھی محروم نبیل گیا ،حضور کورحم آیا اور کہلا بھیجا کہ بندش اٹھا لؤچنا نچہ پھر حسب وستور غلہ جائے لگا۔ ل

## کفاراورمشرکین کے ساتھ برتاؤ:

کفار کے ساتھ آپ وہ آگا کے حسن طلق کے بہت ہے واقعات مذکور ہیں ' مورخین ہورپ مدگی ہیں کہ بیاس وقت تک کے واقعات ہیں جب تک اسلام ضعیف تھا'اور مجالمت اور لطف و آشتی کے سواچارہ نہ تھااس لئے ہم اس عنوان کے بیچے صرف وہ واقعات نقل کریں گے جو اس زمانہ کے ہیں جبکہ مخالفین کی قوتیں پامال ہو پھی تھیں'اور آنخضرت میں افتدار حاصل ہو چکا تھا۔

ابوبھرہ غفاری کا مہان ہے کہ جب وہ کا فرتے کہ یہ بیٹ آئے خضرت اللہ بیت نبوی بھوکار ہے۔ لی ایک کو گھر کی تمام بکر یول کا دودھ نی گئے کی نیکن آپ وہ کا نے بچھرند فر مایا رات بحرتمام الل بیت نبوی بھوکار ہے۔ لی ای طرح ایک اور واقعہ حضرت ابو ہر پرہ ٹیمیان کرتے ہیں شب کوایک کا فرآ نخضرت اللہ کا مہمان ہوا آپ اللہ نے ایک بکری کا دودھ اس کے سامنے ہیں کیا 'پر تیسری 'پر ایک بکری کا دودھ اس کے سامنے ہیں کیا 'وہ پی گیا 'پر دوسری بکری داؤی گئی وہ دودھ بھی ہے تامل نی گیا 'پر تیسری 'پر چھی کی بہاں تک کہ سامت بکریال دوبی گئیں اور وہ سب دودھ بیتا گیا 'آ نخضرت اللہ نے کوئی تعرض گفا ہر ندفر مایا 'شاید ایک حضرت اللہ کا اثر تھا کہ دوہ کی کے مسلمان تھا اور صرف ایک بکری کے دودھ پر قانع ہو گیا۔ سے

حضرت اسا بیان کرتی بین کھلے حدید کے زمانہ بین ان کی ماں جومشر کہ تھیں اعانت خواہ دینہ حضرت اسا کے پاس آ کین ان کو خیال ہوا کہ اہل شرک کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے آ تخضرت وہ کے پاس آ کر در پافت کیا آ آ تخضرت وہ کی مان کو خیال ہوا کہ اہل شرک کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے آ تخضرت وہ بینے کے ساتھ دینہ جس راتی آپ وہ کی مان کا فرہ تھیں اور بینے کے ساتھ دینہ جس راتی تغییل جہالت سے آتخضرت وہ کا لیاں دیتی تھیں ابو ہریرہ شنے خدمت اقدی جس عرض کی آپ وہ اٹھا افل کے۔ ہے اتھا افل کے۔ ہے اس کے دعا کے لیے ہاتھا افل کے۔ ہے

آ تخضرت و کھر کا تمام کاروبار حضرت بلال کے سپر دفعا روپیہ بیبہ جو کھ آتا تھاان کے پاس رہتا اور کی حالت میں وہ بازار سے سوداسف قرض لاتے اور جب کہیں ہے کوئی رقم آجاتی تواس ہے اداکر دیا کرتے ایک دفعہ بازار جارہے منظ ایک مشرک نے دیکھا ،ان ہے کہاتم قرض لیتے ہوتو جھے ہے لیا کروانہوں نے قبول کیا ایک دن

ا شمامه کا پوراوا قصیح بخاری صفحه ۱۲۷ و باب وفعہ بنی صنیعہ میں ہے آخری کمز ابن ہشام میں مذکور ہے۔

مع منداین منبل جلد ۲ منو ۱۳۹۷\_

سع جامع ترندي باب ان المومن ياكل في مياوا حده\_

س منج بخاری باب سلة الوالدالمشر ك\_

<sup>🙆</sup> منجع بغاري

یہ واقعہ فدک کی فتح کے بعد کا ہے جو بھرت کا ساتواں سال ہے حضرت بلال آئخضرت بھٹ ہے مقرب فاص اور گھر کے بعد کا ہے جو بھر کے ان کو جش کہ کہ کر پکارتا ہے ور کہتا ہے کہ '' تجھ سے بھریاں چروا کے جھوڑوں گا'' حضرت بدل ''اس کی تنگ گیری کے ڈر سے بھا گ جانے کا ارادہ کرتے ہیں آ تخضرت بھٹ ہیں بینی سنتے ہیں لیکن مشرک کی نسبت ایک لفظ نہیں فرمائے نہ بلال کی حمایت اور دمد ہی کی تدبیر کرت اتفاق سے غدا جاتا ہے اور مشرک کا قرضہ دا کہا جاتا ہے وراس کی بدز بانی اور سخت گیری سے درگذر کیا جاتا ہے ہے مما بیعنوا پیمل رحمت عالم کے سوااور کس سے ہوسکتا ہے؟

ایک و فعدایک غزاوہ بین ایک مہا جرنے ایک انصاری کو تھیٹر مار 'انصاری نے کہا'' ب سلاسے یعنی انصاری کو تھیٹر مار 'انصاری نے کہا'' ب سلاسے یعنی انصاری و بائی'' مہا جرنے بھی مہاجرین کی وہائی دی' قریب تھا کہ دونوں بین تلوار چل جائے ، آنخضرت و تھیٹا نے فر مایا'' یہ بیا جا جیت کی باتیں ہیں ؟'' دونوں رک گئے' عبد مقد بن الی نے شاتو کہا 'المدینہ چل کرذلیل مسلمانوں کو تکار، دوں گا''

ا بودا وَ دجهد دوم باب قبو بدايا تمشر سين -

ساتھیوں نے کہا''آ سان بات میر ہے کہتم لوگ مہاجرین کی خبر گیری ہے ہاتھ اٹھ لوئیہ خود تباہ ہو جا کیں گے چنانچ قرآن مجید میں بیروا قعد مذکور ہے۔

> ﴿ هُمُ الَّدِيْنِ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مِنْ عِنْدَ رَسُولِ الله حتَّى يَنفَصُّوا ﴾ (منافقون) بى لوگ بين جو كمتے بين كه پيغير كے ساتھيوں پرخرج ندكرونا كه وه منتشر بهو يا كيس۔ ﴿ يَقُولُونَ لَئِنُ رَّجَعُنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُنْحَوِجَنَّ الْاَعَرُّ مِنْهَا الْآدَلَ ﴾ (منافقون) كمتة بين كه جب بم مدين كووا لين چلين كرة معزز لوگ كمينوں كو مدينة سے نكال ويں كے۔

آنخضرت ﷺ نے عبداللہ بن الی کو ہلا بھیج کہتم نے بیالفاظ کیے تنظال نے صاف اٹکار کیا' حضرت عمرؓ موجود تھے یو لے یارسول القداجازت و پیجئے کہاس منافق کی گردن اڑا دول آپ و اٹھا نے فرمایالوگ چرچا کریں گے کہ محمدا ہے ساتھیوں کوئل کرتے ہیں ۔ اِ

جنگ اُ حدیث عبدالقد بن ابی عین لڑائی کے پیش آنے کے وقت تین سوآ دمیوں کے ساتھ واپس چل آیا جس سے مسلمانوں کی قوت کو بخت صد مہ پہنچا' تاہم آنخضرت و کھنانے ورگذرفر مایا اور وہ جب مراتو اس احسان کے معاوضہ میں کہ حضرت عبس '' کواس نے اپنا کرنڈ دیا تھا' مسلم نوں کی ناراضی کے باوجود آپ و کھنانے اپنا تمیص مبرک اس کو پہنا کر فن کیا۔ ع

## یہودونصاریٰ کے ساتھ برتاؤ:

خلق عمیم میں کافروسلم ، دوست دشمن عزیز و بیگانہ کی تمیز نظی ابر رحمت دشت و چمن پر یکسال برستا تھا (یبود کو آنے خضرت کی ہے۔ جس شدت کی عداوت تھی اس کی شہادت غزوہ خیبر تک کے ایک ایک واقعہ ہے لیکن آپ کی شار دیم کا طرزعمل مدت تک بدر ہا کہ جن امور کی نسبت مستقل تھم نازل نہ ہوتا آپ وہنا ان میں انہیں کی تقلید فرماتے ہے۔
ایک وفعہ ایک یبود کی نے برسر بازار کہا ''فتم ہے اس ذات کی جس نے موسی" کو تمام انبیاء پر فضیلت دی''
ایک صحابی مید کرے میں رہے تھے ان سے رہا نہ گیا انہوں نے پوچھا کہ'' کیا مجمد کی اس نے کہ '' ہاں'
انہوں نے غصہ میں ایک تھیٹر اس کے ماردیا' آئخضرت کی کے عدل اوراخلاق پر دشمنوں کو بھی اس درجہا مقبار تھی کہ وہ میں میں موسور وااور واقعہ عرض کیا' آپ وہنگا نے ان صحابی پر برہمی ہا ہرفر مائی۔ سے میہود کی سیدھا آپ وہنگا کی خدمت میں جا ضربوا اور واقعہ عرض کیا' آپ وہنگا نے ان صحابی پر برہمی ہا ہرفر مائی۔ سے ایک میرود کی کو کرکا بیمار ہوا تو آپ وہنگا اس کی عمادت کو تشریف لے گئے اور اس کو اسلام کی دعوت دی' اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا' گو یا باپ کی رضا مندی دریا ہت کی اس نے کہا' آپ جوفر ماتے ہیں اس کو بجالاؤ'' چنا نچہ نے باپ کی طرف دیکھا' گو یا باپ کی رضا مندی دریا ہت کی اس نے کہا' آپ جوفر ماتے ہیں اس کو بجالاؤ'' چنا نچہ نے باپ کی طرف دیکھا' گو یا باپ کی رضا مندی دریا ہت کی اس نے کہا' آپ جوفر ماتے ہیں اس کو بجالاؤ'' چنا نچہ نے باپ کی طرف دیکھا' گو یا باپ کی رضا مندی دریا ہت کی اس نے کہا' 'آپ جوفر ماتے ہیں اس کو بجالاؤ'' چنا نچہ

لے صحیح بنی ری تنسیر سورہ منافقون۔

مع بخاری میں بیوا تعدمتعدروا پیول اور متعدد المریقوں سے منقول ہے۔

سيخ بخارى۔

مع بخاری ایتآ۔

اس نے کلمہ پڑھا۔ کے ایک دفعہ سرراہ ایک یہودی کا جنازہ گذراتو آپ عظی کھڑے ہوگئے۔ کے

ایک دفعہ چند یہودی آپ وہ کا کی خدمت میں آئے اورشرارت سے السلام علیم کے بجائے السام علیم (تم پر موت) کہا حضرت عائشہ نے خصہ میں آ کران کو بھی بخت جواب دیا کیکن آپ وہ کا اورفر مایا'' عائشہ بدزبان نہ بنو نری کرواللہ تعالیٰ ہربات میں نری پیند کرتا ہے''۔ سے

یبود یول کے ساتھ دادوستد کرتے تھے ان کے سخت و نا جائز تقاضوں اور درشت کلم ت کو برداشت کرتے تھے بہود یوں اور مسلمانوں میں اگر معاملات میں اختلاف پیش آتا تو مسلمانوں کی بلاوجہ جانب داری ندفر مائے 'چنا نچاس تشم کی متعدد مثالیں دوسر سے عنوا نات میں ندکور میں ایک و فعدایک ببودی نے آ کر شکایت کی'' مجمد! و میکھوا یک مسلمان نے جھے کو تھی مارا ہے' آپ میل نے اس مسلمان کواسی وقت بلوا کرز جرفر مایا۔نصاری کا وفد نجران سے مدینہ حاضر ہوا تو آپ مجھے کو تھی اور ترفر مایا۔نصاری کا وفد نجران سے مدینہ حاضر ہوا تو آپ میل نے اس کی مہما نداری کی مسجد نبوی میں ان کو جگہ دی بلکہ ان کواسی خریق پر مسجد میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت دے دی اور جب عام مسلمانوں نے ان کواس کام سے رو کنا جا ہاتو آپ وہ گھا نے منع فر مایا۔ سی

یہود و نصاریٰ کے ساتھ کھانے پینے' نکاح ومعاشرت کی اجازت تھی اوران کے لئے مخصوص امتیازی احکام شریعت اسلامیہ بیس جاری فرمائے۔

## غریبول کے ساتھ محبت وشفقت:

مسلمانوں ہیں امیر بھی ہے اور غریب بھی دولت نہ بھی اور فاقد کش بھی کی کین آنخضرت کی جو دول کو کوں کو صدمہ ساتھ کیساں تھا بلک غریوں کے ساتھ آپ وہ اس طرح بیش آتے ہے کہ دیادی دولت کی جو دی ان کے دلوں کو صدمہ خیس بہنچاتی تھی ایک دفعہ تقاضا ہے بشریت ہے آپ وہ کا ایک فعل اس کے خلاف بواتو بارگاہ احدیت سے اس پر باز پر بہنے تھے اور آپ وہ کا ان کو اسلام کی دعوت دے پر برس بوئی ، مکہ کا واقعہ ہے کہ آنخضرت وہ کے پاس چندا کا برقریش بیٹھے تھے اور آپ وہ کا ان کو اسلام کی دعوت دے پر برس بوئی ، مکہ کا واقعہ ہے کہ آنخضرت وہ کہ کہ تو م جو آنکھوں سے معذور اور غریب تھے ادھر آنکے اور وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ وہ کے گئر کو ساتھ بیٹھ کر آپ وہ کے ساتھ بیٹھ کر آپ وہ کے گئر کو ساتھ بیٹھ کر آپ وہ کی ان کو ارگذر ک آپ وہ کے ابن ام کمتوم کی طرف تو جہیں فر مائی اور اس امید پر انہیں سے باشیں کرتے رہے کہ شاید بیا شقیا اسلام کی سعادت کو قبول کر میں اور ان کے دل حق کی لذت سے آشا ہوں لیکن خدا کو بیا متیاز پندنہ آیا اور بی آبیت انہ کی۔ ہے

لے صحیح بخاری کتاب البخائز۔

ع محج بخاری کتاب البنائز.

سل منج مسلم كما بالادب جدياصني ١٤٣٩معر

الم الماليان

<sup>&</sup>lt;u>ھ</u> تندي تغير موره ميس\_

﴿ عَسَى وَ يُولِّي ١٠ لَا حَدَى أَوْ لَا عَمَى ١٠ وَمَا يُدَرِيكُ نَعْلَمُ يَرَّكُي ١٠ وِ \* كَبَّرٍ فينفعهُ بَدُكري مَّ من استغلى ١١ فَــَالُت لَهُ لَصِدِّي ١١ وما علَيْتُ الَّا يَرَكِي ١١ واتَّ من جاء ك يسُعي ١١ وهُو عِشْي و فائت عنهُ تنهي و كلَّا لَّهِ تَدْكُرةٌ و فَنْ شَاءَ دَكُرهُ ﴾ (س)

پیٹمبرے ترش روٹی کی ورمند پھیریو کہ س کے پاس اندھ آپو( ہے پیٹمبر ۱) بھیے یو فبر کہ تیری روٹ ہے وہ پوک ہوجا تایا نھیجت حاصل کرتا تو نھیجت اس کونٹ پہنچاتی میکن جو ہے پرو ٹی برتا ہے' س ق طرف تو موج جہوتا ہے ور تیر کیا نقصان ہے اگر وہ پاک وصاف نہ ہے گئیرے پائل دوڑ آتا ہے ورود خداے اُرہا بھی نے تو تو س باعتن فی کرتا ہے تنہیں ہر گرفہیں رہ فیحت عام ہے جوج ہےاس کو قبول کر ہے۔

یمی غربا اور مقلس اسمام کے سب سے پہلے جات نثار بنے تھے آتخضرت ﷺ ان کو ہے مرحرم میں نمار پڑھنے جاتے تھے تو روس ئے قریش ان کی ظاہری بدھیشیتی کودیکھ کر استہزا کہتے تھے۔

﴿ أَهُو لاء مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَيْسًا ﴾ یکی و ولوگ ہیں جن پر خد نے ہم لوگوں کوچھوڑ کر احسان کیا ہے۔

لیکن سے پھٹٹان کے اس ستہز کوخوش سے برداشت کرتے تھے۔حضرت معد بن الی وقاص کے مزاج میں ُ کی قدر تعلی تھی وروہ اپنے آپ کوغریوں ہے ہوار سجھتے تھے آپ بھٹا ہے ن کی طرف خطاب کر نے فر مایا تم کوجو نفرت ورروری میسر ''تی ہے وہ انہیں غریبوں کی ہدولت ''تی ہے۔ '' اسامہ ''بن زید سے فر مایا''میں نے در جنت پے کھڑے ہوکرد بکھا کہڑیا دوترغریب ومفلس ہوگ ہی اس میں دخل ہیں'' یع

عبدالله بن عمرو بن معاص موایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مجد نبوی میں بیٹے تھ' اورغریب مہر جرلوگ حلقہ باند هے ایب طرف بیٹھے تھے کا ٹناء میں آپ ﷺ تشریف نے آئے ار نبی کے ساتھ ل کر بیٹھ گئے یہ و کھے کرمیں بھی اپنی جگہ ہے اٹھ وران کے پاک جا کر بیٹھ گیا' آپ بھٹھ کے نائج کے فرویا'' فقرائے مہاج ین کو بٹارت ہو کہ وہ دوست مندوں سے چاپیس برس پہلے جنت میں داخل ہوں گئے'عبد بتدین عمرو' کہتے ہیں کہ' میں نے دیکھ کہ یہ ک کریں کے چېرے خوشی ہے چیک اٹھےاور مجھے حسرت ہوئی کہ کاش میں بھی انہیں میں ہوتا''۔ کے

ایک و فعه آپ عظ ایک مجس شر تشریف فره تھاں ثابیں ایک شخص سامنے ہے گذر، "پ عظانے نے پہو کا ایک آ ای سے دریافت فرمایا کہ 'س کی سبت تمہاری کیا رائے ہے؟ ''اس نے جواب ویا کہ اپیام م ہنتہ میں سے بیٹ صاحب بین خدا کی تھم بیان کق ہے کہا گررشتہ جاہے تو کیاجائے اورا کر کی کی سفارش کرے تو قبول ں جائے۔'' چھودیر کے بعدائیہ ورصاحب ای راہ ہے گذرے آیے بھٹائے پھراس ہے اختضار فر مایا کہاں ک سبت یا کہتے ہو'؟ موض کی'' یار سول القد میافقرا ہے مہا جرین میں ہے ہے اوراس رائق ہے کہا گر رشتہ جا ہے تو واہل کر و یا مفكوة بالبصل لفقراء بردايت هيجمسم

حو سدند کور بره ایت بنی ری ومسلم\_

المنافعة النصائي

ج ئے اور سفارش کر ہے تو روکروی جائے اگر پچھ کہن جا ہے تو نہ سنا جائے ''ارش د ہوا کہ''تمام روئے زمین میں اگر اس امیر جیسے آ دمی ہوں تو اس سے بیا یک غریب بہتر ہے''۔ لیے

آنخضرت و الشخصرت الله المرق على فرما يا كرتے تھے" خداوندا! مجھے مسكيين زندہ رکھ مسكيين اٹھ اور مسكينوں ہی کے ساتھ ميراحشر كر'' ۔ حضرت عائش نے دريافت كيا ورسول القد! بيد كيوں؟ فرمايا" اس سے كہ بيدولت مندوں ہے پہلے جنت ميں جائيں گے چرفر مايا" اے عائش السی مسكين كوا ہے درو، زہ سے نامراد ند پھير و گوچھو ہارے كا ايك عكرا ہی كيول بند ہو' ہے ما نشر غريوں سے مجت رکھؤاوران كوا ہے ہے نزد يك كروتو خدا بھی تم كوا ہے سزد كے كرے گا۔ ع

﴿ توخذ من امرائهم و ترد عمى فقرائهم ﴾

برقبید کے اور برشبر کے امراء سے سے کرو ہیں کےغر یا <del>میں تقسیم</del> کر دی جائے۔

صی ہے اس کی شدت سے پابندی کرتے تھے ورایک جگدی : کو قادوسری جگر نہیں بھیجتے تھے۔ سم

مں وات کے بیان میں بیوواقعہ بتقصیل ندکور ہے کہ ایب دفعہ هنرت ہو ہر '' نے کی بات پر حفزت سمہ ن' ا ہ، ں' کوجن کا شارفقر نے مہا جرین میں ہے ڈائن' آپ ﷺ نے حضرت او بَر ' سے فر مایا کہ' تم نے ان ہوگوں کوآزردہ تونہیں کیاج'' بیمن کر حضرت ابو بکر '' ان لوگوں کے پائل آئے اور معانی مانگی اور ن لوگوں نے معاف کیا۔

عواں میں ایک عورت رائی تھی اوہ بیمار پڑی اس کے بیخے کی کوئی مید نہ تھی نہیں تھ کہ وہ آج کی وقت م جے گی آپ چھی نے لوگوں ہے کہا کہ وہ مرج نے تو میں جنازہ کی نمی زخودگا اس کے بعد دفن کی جائے 'تفاق ہے اس نے پچھرات گئے ، نقال کیا 'س کا جنازہ جب تیار ہوکر لایا گیا تو آپ چھی آ رام فرہ رہے تھے صحابہ نے اس وقت آپ چھی کو تکیف و بی من سب نہ بھی اور رات ہی کو دفن کر ویا صبح کو آپ چھی نے دریافت فرہ یا تو ہوگوں نے واقعہ عرض کیا 'آپ چھی میں کر کھڑ ہے ہو گئے اور صی ہے وس تھے لے کر دو ہارہ اس کی قبر پرج کرنمی زجنازہ ادا

إ مده ديره كالتي فارن في المسلم

٣ مفتكو ة باب نُضل الفقره ء بروايت تريذي ويهم قي واين ماجه ـ

على الشيخ بي بي أسلم باب استحياب لذكر بعد الصلولات

ی\_ لے

حضرت جریر میان کرتے ہیں کہ ایک ون پہلے پہرہم لوگ آنخضرت کے پاس بیٹے ہوئے ہے کہ ایک پورا قبیلہ مس فر وارحاضر خدمت ہوا ، ان کی ظاہر کی حالت اس درجہ خراب تھی کہ کس کے بدن پر کوئی کپڑا انا بت نہ تھا' یر ہندتی' برہند بیا' کھالیس بدن سے بندھی ہوئی' تنواریں گلول میں پڑی ہوئی' ان کی بیرحالت و کھے کرآپ کھا ہے حدمتا ٹر ہوئے' ان کی بیرحالت و کھے کرآپ کھا ہوئے کا حکم ہوئے' چہرہ میارک کا رنگ بدل گیا' اضطراب میں آپ وہ کھا اندر گئے ، باہر آئے' گھر حضرت بلال میں اور تمام مسلمانوں کوان کی امدادوا عانت کے لئے آمادہ کیا۔ گئے

## دشمنان جان معفوو درگذر:

جانی وشمنوں اور قاتلانہ تملم آوروں سے عفوہ درگذر کا واقعہ پیغمبروں کے صحیفہ اخلاق کے سوا اور کہاں ال سکتا ہے جس شب کو آپ وی نے جبرت فر مائی ہے' کفار قریش کے زویک سے طے شدہ تھا کہ جس گئے کہ ویا جائے اس کے دشتہ وات بھرخانہ نبوی کا محاصرہ کئے کھڑا رہا اگر چہاس وقت ان وشمنوں سے انتقام لینے کی آپ وی نظام کی دشتہ وات نبھی' ایک وقت آپ جس فلا ہری قوت نبھی' لیکن ایک وقت آپ جب ان میں سے ایک ایک شخص کی گرون اسلام کی تلوار کے بینچھی' اور اس کی جان صرف آئے خضرت وی نہیں ایک جرم وکرم پر موقو ف تھی' لیکن ہر مخص کو معلوم ہے کہ ان میں سے کوئی شخص اس جرم میں جمعی معتول نہیں ہوا۔

ہجرت کے دن قریش نے آئے ضرت وہ اللہ کے سرکی قیمت مقرر کی تھی اوراعلان کی تھ کہ جوجمہ کا سرلائے گایا زندہ گرفت رکرے گااس کوسواونٹ انعام میں دیئے جا کیں گئے سراقہ بن جعشم پہلے خص تھے جواس نیت ہے اپنے صبار فقار گھوڑے پرسوار ہاتھ میں نیزہ لئے ہوئے آپ وہ اللہ کے قریب پہنچ آخر دو تین وفعہ کرشمہ انجاز دیکھے کراپنی نیت بد سے تو بہ کی اورخواہش کی کہ جھے کوسندا مان لکھ د تیجئے چنا نچے سندا مان لکھ کران کو دی گئی سیل اس کے آٹھ برس کے بعد فتح کمہ کے موقع پر دہ حفقہ اسلام میں داخل ہوئے اوراس جرم کے متعلق ایک حرف سواں بھی درمیان میں نہیں آپا۔ سیل

عمیر بن وہب آنخضرت وہ کا بخت وہمن تھا مقتولین بدر کے انقام کے سئے جب سارا قریش بیتا بھی تو صفوان بن امیہ نے اس کو بیش قر ارا نعام کے وعدہ پر مدینہ بھیجا تھا کہ چپکے ہے جا کر نعوذ باللہ آنخضرت وہا کا کا کا کہ تم مرد کے عمیرا پنی تکوار زہر میں بچھا کر مدینہ آیا کیکن وہال پہنچنے کے ساتھ اس کے تیور دیکھ کر ہوگول نے پہچان لیا محضرت عمر "نے اس کے ساتھ کر کو گول نے پہچان لیا محضرت عمر "نے اس کے ساتھ کرتی کر نی چائی کیکن آپ وہا کی نے منع فر ما یا اور اپنے قریب بھی کر اس ہے با تیں کیس اور اصلی راز فل ہر کر دیا نہ بین کروہ سن نے بیل آپ کیکن آپ وہا کی نے اس سے کوئی تعرض نہیں فر مایا۔ بید کھے کروہ اسلام

لے پیواقعہ بخاری وغیرہ میں بھی ہے لیکن یہ السفن شائی کتاب البھائز باب الصلوٰ ق فی اللیل سے لیا کیا ہے۔

ع ملم صدقات-

سے میں بخدری باب انجر تا۔

سے سراقہ بن مالک بن جعثم مدلجی کا حال استیعاب واصاب وغیر ومیں ویکھو۔

لایا اور مکہ جاکر دعوت اسلام پھیلائی کے بیدوا قعہ اس کا ہے۔ ایک دفعہ آپ وہ ایک غزوہ ہے واپس آرہ ہے تھے راہ میں
ایک میدان آیا دھوپ تیزی کو گول نے درختوں کے نیچ بستر لگادیئے آئے خضرت وہ کا کے درخت کے نیچ بستر لگادیئے آئے میدان آیا درخت کی شرخ ہے رہ کا دی کھار موقع کے منظر رہتے تھے۔ بوگوں کو غ فل دیکھ کرناگاہ ایک طرف ہے ایک بدونے آکر بے خبری میں تلوارا تاری دفعتا آپ وہ کھی بیدار ہوئے تو دیکھا ایک شخص سر بانے کھڑا ہے اور نگی تلوار اس کے باتھ میں ہے آپ وہ کھی کو بیدار دیکھ کر پولا' کیوں محمد ! اب بتاؤتم کو اس وقت مجھ ہے کون بی سکتا ہے؟'' آپ وہ کھی نے ان ہے اس کے باتھ میں میا ایک ایک میں کر ایا اس نے تلوار نیام میں کرلی استے میں صحابہ آگئے آپ وہ کھی نے ان ہے واقعہ دیرایا اور بدو ہے کہ تھی میں کو بیدار دیکھ کر ایا۔ گ

ایک و فعدایک اور شخص نے آپ ﷺ کے تل کا ارادہ کیا 'صحابہ اس کو گرفتا رکر کے آنخضرت ﷺ کے سامنے لائے وہ آپ ﷺ کود کھے کرڈر گیا 'آپ ﷺ نے اس کو مخاطب کر کے فر مایا'' ڈرونیس' اگرتم جھے کو تس کرنہ چا ہتے تھے تو نہیں کر سکتے تھے''۔ سے

صلح حدیدیہ کے زمانہ میں ایک دفعہ ای آ دمیوں کا ایک دستہ مندا ندھیر ہے جبل تعلیم سے اتر کر آیا'اور حجب کر آنخضرت ﷺ کولل کرنا جاہا'اتفاق سے وہ لوگ گرفتار ہو گئے'لیکن آنخضرت ﷺ نے ان کو جھوڑ دیا اور پچھ تعرض نہیں کیا' قرآن مجید کی ہے آیت ای واقعہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ ہیں

﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفْ الْكِيهُمْ عَنكُمُ وَ الْكِيكُمْ عَنهُمْ ﴾ ( فق ) الله يَكُمْ عَنهُمْ ﴾ ( فق ) أى فدائدان سے روك لئے۔

خیبر میں ایک یہود میہ نے آنخضرت کی کو کھانے میں زہردی' آپ کھی نے کھانا کھ یا تو زہر کا اثر محسوں کی' آپ کھی نے کی بہود یوں کو بلا کر دریا فت کیا تو انہوں نے اقرار کی' لیکن آپ کھی نے کسی ہے کچھ تعرض نہیں فرہ یو' لیکن ای زہر کے اثر سے جب ایک صحابینے انقال کیا تو آپ کھی نے صرف اس یہودیہ کو قصاص کی سزا دی (حال ککہ خود آنخضرت کھی کو نہر کا اثر مرتے دم تک محسوس ہوتار ہتا تھا۔ ھی)

## وشمنوں کے حق میں وعائے خیر:

دشمنوں کے حق میں بدوعہ کرنا انسان کی فطری عادت ہے لیکن پیٹیبروں کا مرتبہ عام انس نی سطح سے بدر جب بلند ہوتا ہے جولوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں' وہ ان کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں' اور جو ان کے تشدخون ہوتے ہیں' وہ ان کو ہوتا ہے جولوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں' وہ ان کے حضرت ہیں' جرت سے قبل مکہ میں مسلمانوں پر اورخود آئخضرت وہا کے بیر جو پہم مظالم ہورہ سے اس داستان کے بیار کرتے ہیں' بجرت سے قبل مکہ میں مسلمانوں پر اورخود آئخضرت وہا

لے تاریخ طبری بروایت مروه بن زبیر "

ع صحیح بناری کتاب ابهها دصنی ۲۰۸\_

سع منداین حنبل جلد ۱۳۷۳ مغدا ۱۳۷۰

مع ج ع رندي تقيير فع -

ه کی خدری دو ت نبی الله

، بر نے کے لئے بھی سنگدی درکار ہے اس زہانہ میں خباب ' بن ارت ایک صی لی نے عرض کی کہ یارسول امقد دشمنوں کے حق میں بدد مافر ، ہے ، بیان کر چیرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ لیے دفعہ چند صاحبوں نے مل کر اس قتم کی بات کہی تو فر مایا '' میں دنیا سے لئے بعنت نہیں جکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں''۔ کیا۔

وہ قریش جنہوں نے تین برس تک آپ ﷺ کو محصور رکھا اور جوآپ ﷺ کے پاس غلا کے ایک داند کے بہتی ہے۔ رہادار نہ تھے ان کی شرارتوں کی پاداش میں دعائے نہوی کی استجابت نے ابر رحمت کا سابیان کے سرے اٹھا لیا اور مدیش س قد رہخت قبط پڑا کہ ہوگ بٹری اور مرد رکھانے گئے ابوسفیون نے آ محضرت و کھا کی خدمت میں حاضر ہو کروض کی کے 'مجمد اتمہاری قوم ہلاک ہور ہی ہے خدا ہے دعا کر دکہ بیا مصیبت دور ہو' آپ و کھا نے بلاعظر رفورا دعا کے سے ہاتھوا ٹھائے اور خدائے اس مصیبت ہے ان کونجات دی۔ سے

جنگ احد میں وشمنول نے آپ ﷺ پر پھر پھینے تیر برسائے کلواریں چلا کیں وندان مبارک کوشہید کیا ' جبین اقدیں کوخون آلودہ کیا 'نیکن ان حملوں کاوارآپ ﷺ نے جس سپر پرروکا' وہ صرف بید عاتھی۔

دوس کا قبیلہ یمن میں رہتا تھ' طفیل ' بن عمرو دوی اس قبیلہ کے رئیس تنھے۔ وہ قدیم الاسوام تنھے مدت تک وہ اپنے قبید کی الاسوام تنھے مدت تک وہ اپنے قبید کی السوام کی دعوت دیتے رہے کیکن وہ اپنے کفر پراڑار ہا' ٹاچا روہ خدمت اقدی میں حاضر ہوئ ورا ہے قبید کی حالت عرض کر کے گذرش کی کہان کے حق میں بدو عافرہ ہے' وگوں نے بیٹ تو کہا کہا ب دوس کی بر ہائ میں کوئی شک

لے صحیح بخاری مبعث النبی کھیا۔

<sup>🛫 💆</sup> محملی بخاری تغلیه سور کا دخان جلد اوم به

م محمدی دری ـ

۵ يېزنون غې د

نہیں رہا' سیکن رحمت عام ﷺ نے جن الفاظ میں بیدی فر ہائی وہ یہ ہتھے۔ 🕹

﴿ اللهم اهد دوساواتت بهم ﴾

خداوند! دوس كومدايت كراوران كولا ...

حصرت ابو ہر رہ "کی ہاں مشرکہ تھیں اپنی ہاں کو وہ جس قد راسمام کی تبیغ کرتے ہے وہ اباء کرتی تھیں ایک دن انہوں نے اسمام کی دعوت ابو ہر رہ اُ کواس قد رصد مہ انہوں نے اسمام کی دعوت ابو ہر رہ اُ کواس قد رصد مہ ہو کہ وہ رو نے گئے اور اس حالت ہیں آئے ضرت کی انہی ہو کہ وہ رو نے گئے اور اس حالت ہیں آئے ضرت کی انہی اور واقعہ عرض کی آب وہ اللہ اس کے دعول کا انہی ابو ہر رہ کی مال کو بدایت نصیب کر' وہ خوش کھر والیس آئے تو دیکھا کواڑ بند ہیں اور مال نہا رہی ہیں خسل سے فورغ ہو کہوا اُر کھولے اور کلمہ بڑھا۔ ع

عبداللہ بن ابی بن سلول وہ محض تھ جو عربحر منافق رہ اور کوئی موقع اس نے آنخضرت بھی اور مسمانوں کے خلاف نفید سازشوں اور علانیہ استخف ف واہانت کا ہاتھ ہے جانے ندویا کفار قریش کے ساتھ اس کی خفیہ خدہ و کتا بات تھی غزوہ احد میں عین موقع پر اپنے ہمراہیوں کے ساتھ مسلم نوں کی فوج سے لگ ہوگیا واقعہ افک میں حضرت عائش پر خرم کا ہوگیا نواقعہ افک میں حضرت عائش پر خرم کا ہوگیا نے والوں میں وہ سب ہے آگے تھا میکن ہیں ہمداس کی فرد جرم کورجمت عام کا صلم وعفو ہمیشہ دھوتا رہا وہ مراتو سب کے بارہ کی نماز پڑھے آپ کی مغفرت کی نماز پڑھی اس پر حضرت عرش نے کہ '' یا رسول اللہ آپ اس کے جن رہ کی نماز پڑھے بین کہ منسم ہو نے اور فر مایا '' ہوا ہے مرا'' جب زیادہ اصرار کیا تو بین کہ منسم ہو نے اور فر مایا '' ہوا ہے مرا'' جب زیادہ اصرار کیا تو فر میں نماز پڑھوں تو اس کی بخشش ہو کے قبل اس سے بھی فر میں نماز پڑھوں تو اس کی بخشش ہو کے قبل اس سے بھی فر میا '' ۔ شیا

## بجول برشفقت:

ہے ہے ہے ہے۔ ان میں سے تھے معموں تھ کہ سفر سے تشریف رہے تو راہ میں جو بچے ملتے ان میں سے ت کو پنے ساتھ سواری پرآ گے چچے بھوت (راستے میں بچل جاتے تو ان کوخودسلام کرتے۔ سم )

کے دن فالد ان میں معید فدمت قدی میں آئے ان کی چھوٹی ٹرک بھی ساتھ تھی اورسرخ رنگ کا کرتہ بدن میں تھا تھا آپ چھٹ نے بین چونکدان کی پیدائش جش میں ہوئی تھی اس نے تھا آپ چھٹ نے اس من سبت ہے جبٹی تلفظ میں دسنہ کے بجائے سند کہا آئے تحضرت و تھٹ کے پشت پر جومبر نبوت تھی انجری بہوئی تھی بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ غیر معمولی چیز نظر آئے تو اس سے تھینے مگتے ہیں وہ بھی مبر نبوت سے تھینے لگیت فالد نے ڈانٹا آئے تحضرت و تھٹ نے دو۔ ہو

ل صحیح مسلم من قب دوس ۔

ع صحیح مسم فضائل ابی ہر ریا ہ

سع صحیح بخاری کی ب الجنائز۔

سے بود. وُدَكماب الادب۔

نی ری صده وم سفحه ۲ ۸۸ س

ایک د فعدآ پ 👹 کے پاس کہیں ہے کپڑے آئے جن میں ایک سیاہ جا دربھی تھی جن میں دونوں طرف آ پُل سے آپ ﷺ نے حاضرین ہے کہا بیچا در کس کودول؟ لوگ چپ رہے آپ ﷺ نے فرمایا''ام خالد کولاؤ'' ل وہ آئیں تو آپ 🐉 نے ان کو پہنا یا اور دو د فعہ فر مایا'' پہننا اور پرانی کرنا'' جاور میں جو بوئے تھے آپ 🐉 ان کو و کھا دکھا کے فرماتے تھے''ام خالد دیکھنا ہیسنہ ہے ہیسنہ ہے' علی اوپر گذر چکا ہے کہام خالد حبش میں پیدا ہو کی تھیں'اور کئی سال تک و ہیں رہی تھیں اس لیے ان سے مبشی زبان میں خطاب کیا۔

ا کیسی بی کا بیان ہے کہ بچین میں انصار کے نخستان میں جلا جا تا اور ڈھیلوں ہے مار کر تھجوریں گرا تا' لوگ جھے کو خدمت اقدیں میں لے گئے۔آپ ﷺ نے یو چھا کہ ڈیسلے کیوں مارتے ہوئیں نے کہا تھجوریں کھانے کے لئے ارشاد فرمایا کہ مجوریں جوزمین پر پہلی ہیں ان کواٹھ کر کھالیا کروٴ ڈھلے نہ ماروٴ یہ کہ کرمیرے سرپر ہاتھ پھیرااور دعا دی۔ س مال بے کی محبت کے واقعات سے آپ ﷺ پر سخت اثر ہوتا تھا' آیک دفعہ ایک نہایت غریب عورت حضرت عا نشہ " کے پاس آئی' دوجھوٹی چھوٹی لڑکیاں بھی ساتھ تھیں'اس وقت حضرت عا نشٹاکے پاس پجھے نہ تھ'ایک تھجور زمین پر یڑی ہوئی تھی وہی اٹھا کر دیدی' عورت نے تھجور کے دونگڑے کئے اور دونوں میں برابرتقشیم کر دیا' آتخ ضرت 🏥 باہر ہے تشریف لائے تو حضرت عائشہ "نے بیدواقعہ سنایا'ارشاد ہوا کہ'' جس کوخدااولا د کی محبت میں ڈالے اور وہ ان کاحق بجا

لا ہے وہ دوز خے سے مخفوظ رہے گا'۔ ہی حضرت انس کہتے ہیں کہ آنخضرت کھی فرماتے تھے کہ میں نماز شروع کرتا ہوں اور ارادہ ہوتا ہے کہ دیر میں ختم کر دوں گا' دفعتاً صف ہے کی بچہ کے روینے کی آ واز آتی ہے تو مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی مال کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ 🙆

بیمحبت اور شفقت مسلمان بچوں تک محدود نہ تھی بلکہ مشر کین کے بچوں پر بھی اس طرح لطف فر ماتے تھے ایک د فعدا یک غزوہ میں چند نجے جمعیت میں آ کر ورے گئے آپ وہٹ کوخبر ہوئی تو نہایت آ زردہ ہوئے ایک صاحب نے کہایارسول القدمشر کین کے بچے تھے آپ ﷺ نے فرمایا''مشر کین کے بچے بھی تم ہے بہتر ہیں' خبر دار! بچوں کوتل نہ کرو' خبردار! بچول کولل ندكرو برجان خداى كى فطرت ير بيدا بوتى بـــــ كـ

معمول تھا کہ جب قصل کا نیامیوہ کوئی خدمت اقدیں جیں چیش کرتا تو حاضرین جیں جوسب ہے زیادہ کم عمر بجیہ ہوتا اس کوعنا بت فریائے۔ کی بچوں کو چوہتے اور اُن کو پیار کرتے تھے ایک دفعہ آپ ﷺ ای طرح بچوں کو بیار کر

اصابہ میں ہے کہ وہ اس قدر چھوٹی تھیں کہ لوگ ن کو کود میں اٹھ کررا ہے (اصابہ ترجمہام خابد)

بناري كماب العباس سنطبثي مين حسن كو كہتے ہيں۔ 1

ابوداؤو كرب الجهاد 1

بخارى صغه ١٨٨\_ ľ

مندابن منبل جلد۳ منور۳۳۵ . 1

مجم صغيرطبراني باب الميم مجم محمد والكار

ر ہے تھے کہ ایک بدوی آیا اس نے کہا'' تم لوگ بچوں کو ہیار کرتے ہو میرے دس بچے ہیں گراب تک میں نے کی کو ہیار نہیں کیا''۔آپ ﷺ نے قرمایا'' القد تعالی اگر تمہارے دل ہے جت کوچین لیاتو میں کیا کروں''۔لے

جابر بن سمرہ صی بی شے وہ اپنے بہین کا واقعہ بیان کرتے ہیں کدا یک دفعہ پس نے آنخضرت اللے کے بیچھے نم زیر حمی نماز سے فارغ ہوکر آپ ولکھ اپنے گھر کی طرف جلے بیں بھی ساتھ ہولیا کہ اوھرسے چندلا کے نکل آئے آپ ولکھ آئے سے بولائے کارکیا۔ علی آپ ولکھ نے سے کو بیار کیا اور جھے بھی بیار کیا۔ علی

ہجرت کے موقع پر جب مدینہ میں آپ ﷺ کا داخلہ ہور ہاتھ' انسار کی جیموٹی جیموٹی لڑکیاں خوثی ہے درواز دن سے نکل نکل کر گیت گا رہی تھیں جب آپ ﷺ کا ادھر گذر ہوا تو فر مایا''ا بے لڑکیو! تم مجھے ہیار کرتی ہو؟'' سب نے کہا'' ہاں یارسول انتد' فر مایا' میں بھی تنہیں ہیار کرتا ہوں' ۔ سے

حضرت عائشہ مسنی میں بیاہ کرآئی تھیں محلّہ کی لڑکیوں کے ساتھ وہ کھیڈا کرتی تھیں آپ ﷺ جب گھر میں تشریف لائے تولا کیاں آپ ﷺ کا کا ظاکر کے ادھرادھرجیپ جاتیں آپ ﷺ تسکین دیتے اور کھینے کو کہتے۔ سم

## غلامول يرشفقت:

آ تخضرت کے ناموں پرخصوصیت کے ساتھ شفقت فرماتے سے فرمایا کرتے ہے کہ 'نی تمہارے ہمائی
ہیں جوخود کھاتے ہووہ ان کو کھلا و' اور جوخود پہنے ہووہ ان کو پہنا و' آ تخضرت و کھا کہ کلیت میں جو غلام آئے ان کو
آپ و کھی ہمیشہ آزاد فرما دیتے ہے لیکن وہ حضور کے احسان و کرم کی زنجیر سے آزاد نہیں ہو سکتے ہے۔ میں باپ قبیلہ رشتہ
کو چھوڈ کر عمر بھر آپ و کھی کی غلامی کو شرف جانے ہے نزیڈ بن حارثہ غلام سے آ تخضرت و کھی نے ان کو آزاد کر دیا' ان
کے باپ ان کو لینے آئے لیکن وہ اس آسانہ رحمت پر باپ کھل عاطفت کو ترجی نہ دے سے کو اورا ہے جائے سے قطعا
میں اس کو زیور بہنا تا' خودا ہے دست مبارک سے ان کی ناک صاف کرتے ہے کہ آپ فرمایا کرتے ہے کہ اگر اسامہ بیٹی ہوتی تو

غلاموں کو لفظ ''غلام'' کاس کراپی نظر میں اپنی آپ ذست محسوس ہوتی تھی۔ آنخضرت وہ آگا کوان کی یہ تکلیف بھی گواران تھی فر مایا کوئی ''میراغلام'''میری لونڈی' نہ کہے''میرا بچہ'''میری بی 'کے اور غلام بھی اپنے آقا کو خداوند نہ کہیں خدا وند اللہ ہے آقا کہ بیں۔ آنخضرت وہ آگا کو غلاموں پر شفقت اتن مجوظ تھی کہ مرض الموت میں سب سے قداوند نہ کہیں خدا مند اللہ کے معاملہ میں خدا ہے ڈراکرتا''۔

حضرت ابوذر "بهت قديم الاسلام محالي تيخ آنخضرت على ان كي راست كوئي كي مدح فرمات تيخ ايك

ل معج بخارى ومسلم كتاب الاوب.

ع صحیمسلم باب طیب دائحة النبي الله

سع سيرت جلداول بجرت \_

444

، نعد نہوں نے ایک تجمی آزاد غلام کو پر بھلا کہا 'ند م نے 'تختفرت و کھٹا ہے جا کرشکا بہت گ' آپ ہٹٹٹا نے ابوذر' کو رزوفر مایا کہ ''تم میں ب تک جہالت باقی ہے بیہ غلام تمہار ہے بھائی ہیں خدا نے تم کوان پر فضیدت عطا ک ہے آ پر ہو تمہار سے مزاج کے موافق ند ہول توان کوفر وخت کرڈ الؤخدا کی محکوق کوستایا ند کر واجوخود کھاؤوہ ان کو کھلہ و جوخوہ پہنووہ ان کو پہنو و'ان کواتنا کام نددو جووہ ونہ کرسکیس وراگرانن کام دوتو خود بھی ان کی اعاشت کردو'' یا

ایک دفعہ بومسعودًا نصاری اپنے نعام کو ہار ہے تھے کہ پیچھے ہے آ واز آئی' ابومسعودتم کوجس قدراس ندام پر ختیار ہے خدا کو س سے زیادہ تم پر ختیار ہے' بومسعودً نے مزکر دیکی تو آنخضرت ﷺ تھے'عرض کی یارسوں امتد میں نے وجہالنداس ملام کوآ زاد کیا' فرمایا' اگرتم ایسانہ کرتے تو آتش دوز خیتم کوچھو بیچی'۔

یک نعل خدمت نبوی پیشا میں و ضر ہوا عرض کی'' یا رسوں اللہ 'ا میں نا،موں کا قصور کتنی و فعہ معاف کروں'' آپ چینا خامش رہے'اس نے پھرعرض کی'آپ چینا نے پھرخاموشی اختیا کی'اس نے تیسری ہارعرض کی۔آپ چینا نے فرمایا''جروزستر ہارمعاف کیا کرو''۔

آخف ت المحقق المحقق على ایک فاندان میں سات آدی سے ورست آئی ور ایک ایک فیر ایک اس و ان ایک و در در و او او اس نے کہا ان ایر سول امتدا جم سات آدمیوں کے بچ میں بھی ایک فادمہ ہے ا آپ و ان فیر نے فرمایا اس و قت تک فدمت گذاری کرے جب تک تم اس ہے بیان ند بوجو و جب حاجت ندر ہے و آز و ہے لئے ایک صاحب کے باس دو فلام ہے جن کے وہ بہت ش کی تھے وہ ان کو مارت تھے برا بھلا کہتے تھے بیان و کو ان ان کے نام وہ بیان کی ایک طاحات کے باس دو فلام تھے جن کے وہ بہت ش کی تھے وہ ان کو مارت تھے برا بھلا کہتے تھے بیان موں ان آگا ہوگی ہو فیرا ان کے جو مقدار زائد ہوگی اس کے برا بر تہمیں بھی فد سرووں کا آئی ہیاں میں ہی فد سرووں کا ان بیان موں کے ان ان کے فرمایا ہے فیلی فران کی ہو مقدار کا ان میں میں کو بیان ہے جو ان کرووں کی گرووں کی گرووں میں میں کو بیان ہی فدر سروان میں کہ بیان کرووں کا لوگ بیوہ کرویت تھے ور پھر دونوں میں میروی کرویت کے بیان کی ان کے میں کا و بیان کی کرویت کے بیان کا کی ان کے بیان کا کی کرویت کے بیان کا کی کرویت کو بیان کی کرویت کے بیان کا کی کرویت کی خدمت نبوی میں میروی کی کرویت کرویت کرویت کرویت کی کرویت کی کرویت کی کرویت کی کرویت کی کرویت کی کرویت کر

ای جم وشفقت کا ٹرتھ کہ کا فروں نے نیا ہم بھا گ بھا گ کر آنخصرے ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے

لے بخاری باسانعاصی من مرع بدو وا واکر باب

مع 💎 بیرتمام واقعات ابود و و کتاب اروپ باب حق انمه و کتاب بیرار و 🚅 بیراند کور میں .

مع المستريد ومتناسبة ومتريد

ح المان الما

تے ۔ ' ۔ ملک انہیں آزاوفر ما سینہ تھا ا مار نغیم ت جب تنیم ہوتا تو آپ بھٹا اس میں سے غلاموں کو جمی حصہ سیا ہے ۔ ' ۔ ملک میں نے تار اجم تے تھا چوندان کے پاس کوئی ماں مر مائیلیں جوتا تھا اس سے جوآ مدنی وصول جوتی تھی کر بیس سے سے آپ آپ ملک انہیں کوئی بیت فرمات تھے۔ ' کا بیس سے سے آپ آپ ملک انہیں کوئی بیت فرمات تھے۔

#### مستورات ئے ساتھ برتا و

سیح بخاری میں آنخضرت میں آنخضرت میں کے بیاء (ازوان مصرت سے چندروزہ میں حدگی) کی جورو یت مذہور ہے اس میں حضرت عمر کا بیاتوں تقل کیا ہے کہ اللہ مدیس ہم وگ مورتوں و با کان تا ہل القات سیحے مدید میں نسبتاً عورتوں کو باک نا تا ہل القات سیحے مدید میں نسبتاً عورتوں کو تحر کے این القات سیحے مدید میں نسبتاً عورتوں کی قدرتھی لیکن نداس فقدرجس کی وہ مستحق تھیں 'آنخضرت میں شرح اپنے ارش دوا دکام ہے ان کے حقوق قائم کئے ، آپ وہ تھی نے برتاؤ نے اورزیادہ ای کوتوی اور نمایاں کردیا۔ زواج مطہرات کے وہ قعات مستقل ندکور ہیں ، یہاں ہم عام دافعات لکھتے ہیں۔

آ تخضرت المنظمات و بند سننها چونکه بروفت مردون و جوم رہتاتھ جس کی عورتوں کو وعظ و پند سننے اور مسائل کے دریافت کرنے کا موقع نہیں ملتاتھ ۔ مستورات نے آ کرور فو ست کی کہ مردوں ہے ہم عہدہ برآ نہیں ہو سکتیں س سے ایورے لیے ایک فاص دن مقرر کرویا جائے مخضرت کھی نے ان کی درخواست قبوں فرمائی کے اوران کے درجوری کے سے ایک فاص دن مقرر ہوگیا۔ سیک فاص دن مقرر ہوگیا۔

جن لوگوں نے "ماز اسمام میں جبش کو بجرت کہ تھی ن میں اسماء "بنت ممیس بھی تھیں نے نیبر کی فتح کے زمانہ میں مہر جرین جبش مدینہ میں آئے تو وہ بھی آئیں۔ ایک ون وہ خطرت حفصہ نے مینے گئیں اتفاق یہ کہا'' ہاں وہ جبش والی وہ سمندر بھی موجود تھا ان کو دیکھ کر پوچھ ایہ کون ہیں ' حضرت خصہ آئے نام بتایا ' حضرت محر" نے کہا'' ہاں وہ جبش والی وہ سمندر و کا اسماء " بنت عمیس نے کہا ہاں وہ ی حضرت عمر " نے کہا'' ہم نے تم ہوگوں سے پہلے بجرت کی اور اس لیے رسول اللہ بھی کے باتھ رہے تھے وہ بھوکوں و کا اسماء " بنت عمیس نے کہا ہاں وہ ی حضرت عمر آئے کہ '' ہم نے تم ہوگوں سے پہلے بجرت کی اور اس لیے رسول اللہ بھی پر معروز یادہ تن ہے 'اسماء " کو خت عضر آیا ہو بیاں ' ہم شرایس تھ وگ رسوں اللہ بھی کے ساتھ رہے تھے وہ بھوکوں کو کھا ت سے ایم راسیوں تھ کہ گھر سے دور بھی نے جبشیوں میں رہے تھے ،لوگ بھر کے یہ بید کہ ' آپ بھی نے بہت تھی ہور بی تھیں کہ رسوں اللہ اعمر نے یہ بید کہ ' آپ بھی نے بہت تھی ' رہی تھی کہ رسوں اللہ اعمر نے یہ بید کہ ' آپ بھی نے بہت تھی ' رہی تھی کہ رسوں اللہ اعمر نے یہ بید کہ ' آپ بھی نے بہت تھی ' رہی تھی کہ رسوں اللہ اعمر نے یہ بید کہ ' آپ بھی نے کہ ' ' یہ رسوں اللہ اعمر نے یہ بید کہ ' آپ بھی نے کہ ' آپ بھی نے کہ ' کی رسوں اللہ اعمر نے یہ بید کھی ' آپ بھی نے کہ ' ' یہ بید تھی ہو گھی کے اسماء نے کہ ' ' یہ رسوں اللہ اعمر نے یہ بید کھی ' آپ بھی نے کھر نے یہ بید کھی کا کہ دور کی تھی کہ ' آپ بھی نے کہ ' ' یہ بید تھی ہو گھی کے اسماء نے کہ ' ' یہ رسوں اللہ اعمر نے یہ بید کھی ' آپ بھی کھی کہ ' آپ بھی کھی کہ ' آپ بھی کھوں کے اسماء نے کہ ' ' یہ بھی کھی ' آپ بھی کہ ' آپ بھی کھی کہ ' ' اسماء نے کہ ' ' بید بھی کھی ' آپ بھی کہ کہ کو سور کے تھی کہ ' ' اسماء نے کہ ' ' بید بھی کہ ' ' اسماء نے کہ ' ' اسماء نے کہ ' ' اسماء نے کہ ' ' بید بھی کھی ' آپ بھی کہ ' ' آپ بھی کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کو سور کے تھی کھی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کو سور کی کھی کی کھی کے کہ کو سور کے کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کے کہ کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کہ کہ کی کہ کی کھی کے کہ کھی کے کہ کے کہ کھی کے کہ کہ کی کھی کے کہ کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کھی کے کہ کہ کی کھی کے کہ کی کہ کی کہ کی کھی کے کہ کے کہ کی کہ کے کہ

ل بوداؤه نتاب بيها دومند بن صنبل جدر ول صفية ٢٣٣٠\_

ل يوداؤد بابقسمته لفي ا

سم منجم بخاري كآب تعلم هل يجعن لدس ويوما ملي حدور

فر مایاتم نے کیا جواب دیا۔انہوں نے ماجرا سنایا۔آپ وہ اُٹھانے فر مایا''عمر کاحق بھے پرتم سے زیادہ نہیں ہے عمراوران کے ساتھیوں نے صرف ایک ہجرت کی اورتم لوگوں نے دو ہجرتیں کیں''۔

اس واقعہ کا چرچا پھیلاتو مہاجرین جش جوق درجوق اساء کے پاس آتے اور آنخضرت کے الفاظ ان سے بار بار دہروا کر سفتے۔حضرت اساء کا بیان ہے کہ مہاجرین جش کے لیے و نیا بیس کوئی چیز آنخضرت اللہ کے ان الفاظ سے بار بار دہروا کر سفتے۔حضرت اساء کا بیان ہے کہ مہاجرین جش کے لیے و نیا بیس کوئی چیز آنخضرت اللہ کا بیان ہے کہ مہاجرین جس کے لیے و نیا بیس کوئی چیز آنخضرت اللہ کا بیان ہے کہ مہاجرین جس کے اللہ تا ہے دیا جس کے اللہ کا بیان ہے کہ مہاجرین جس کے بیان کے اللہ تا ہے دیا جس کوئی چیز آنخصرت اللہ کا بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کوئی پیز آنخضرت اللہ کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی بیان کے بیان کی بیان کے بیان کے بیان کے بیان کوئی کے بیان کی کے بیان کی بیان کے بیان کوئی کے بیان کے بیا

حضرت انس بن ، لکے جوخادم خاص تھان کی خالہ کا نام ام حرام تھ (جورضاعت کے رشتہ ہے آپ کھا کی بھی خالہ تھیں) معمول تھ جسب آپ کھا تا الا کر چیش کر تیں اور آپ کھا نوش فر ، تے۔ آپ کھا سوجاتے تو بالوں میں سے جو تین نکالتیں۔ سے

حضرت انس "کی والہ ہ ام سلیم ہے آپ وہ کا کہ نہایت محبت تھی آپ وہ کا اکثر ان کے گھر تشریف ہے جاتے ، وہ بچھونا بچھادیتیں آپ وہ کا آرام فر ہائے جب سوکرا تھتے تو وہ آپ وہ کا کیپیندا یک شیشی میں جمع کرلیتیں۔ مرتے وقت وصیت کی کرکفن میں حنوط ملاجائے تو عرق مبارک کے ساتھ ملایا جائے۔ سل

ایک دفعہ حضرت انس "کی والدہ ملیکہ نے آپ کی وعوت کی۔ کھانا خود تیار کیا تھا۔ آنخضرت وہ کھانا خود تیار کیا تھا۔ آنخضرت وہ کھانا نوش فر ، کرفر مایا" آؤٹر سی کونی زیز صاور "کھر میں صرف ایک چٹائی تھی اور وہ بھی پرانی ہوکر سیاہ ہوگئی تھی۔ حضرت انس " نے پہلے اس کو پانی سے دھو یا اور پھر نماز کے لیے بچھایا آنخضرت وہ کھانے امامت کی حضرت انس اور ان کی دادی اور یہ بھر نماز اور کھڑ ہے ہوئے۔ آپ کھانے نے دور کھت نماز اواکی اور واپس آئے۔ سے سے اور ان کی دادی اور یہ بھر نماز اواکی اور واپس آئے۔ سے اور ان کی دادی اور یہ بھر نماز اور ایس آئے۔ سے اور ان کی دادی اور ایس آئے۔ سے انہوں کے ان اور ان کی دادی اور ایس آئے۔ سے انہوں کے ان کو سی سے انہوں کے انہوں کے ان کی دادی دور کھت نماز اور ایس آئے۔ سے انہوں کے ان کی دادی دور کھت نماز اور ایس آئے۔ سے انہوں کے دور کھت نماز اور ایس آئے۔ ان کی دادی دور کھت نماز اور ان کی دادی دور کھت نماز اور ایس کے دور کھت نماز اور ان کی دادی دور کھت نماز اور نماز کے دور کھت نماز اور نماز کی دادی دور کھت نماز اور نماز کے دور کھت نماز اور نماز کی دادی دور کھت نماز اور نماز کی دادی دور کھت نماز کی دادی دور کھت نماز اور نماز کی دور کھت نماز کی دور کھت نماز کی دور کھتے نماز کی دور کھت نماز کی دور کھت نماز کی دور کھت نماز کی دور کھت نماز کی دور کھتے نماز کی دور کے دور کے دور کے دور کے دور کھتے نماز کی دور کے دور

حضرت ابو بر مل کے صاحبز اوی (اساءً) جو حضرت عائشہ کی علاقی بہن تھیں ' حضرت زبیر ملے بیابی تھیں' مدرت اباء شخود بی مدید میں آئیں تو اس وقت حضرت زبیر کی بیرہ است تھی کہ ایک گھوڑے کے سوا اور پکھی نہ تھا ' حضرت اساء شخود بی گھوڑے کے لیے جنگل ہے گھاس او تیس اور کھانا ایکا تیس حضرت زبیر شکو جوز میں آئی خضرت مطافر مائی تھی اور جو مدینہ سے دومیل پڑتی وہاں سے مجود کی محضیاں سر پر لاد کر لاتیں' ایک دن وہ محضلیاں لیے ہوئے آ رہی تھیں کہ آئی ضرت اساء شر مائیں۔ آئی شرا کی دوم سوار ہولیں۔ حضرت اساء شرمائیں۔ آئی ضرت محضرت اور کہ تھا دیا کہ وہ سوار ہولیں۔ حضرت اساء شرمائیں۔ آئی خضرت و کھانہ آپ میں کہ دوہ جاب کرتی ہیں بی تھانیں فرمایا' اور ان کوچھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ حضرت اساء شرمائیں سے کہ اس کے بعد حضرت ابو بکر شرے ایک خادم بھیج جو گھوڑے کی خدمت کرتا تھا۔ جھے کواس قدر غیمت معلوم ہوا کہ گویا میں غلامی سے آزاد ہوگئی۔ ہے

ل منج بخاری فزوه خیبر۔

ع بخاری کتاب الجهاد صفحه ۱۳۹۱

سل بخارى كماب ااستيذان

س بخارى باب الصلوة على الحصير -

ه بخارى صفي ۱۸۷ كتاب النكاح .

ایک بارقر ابت کی بہت کی ببیال بیٹی ہوئی آنخضرت و ایک ہے بڑھ بڑھ کر باتیں کررہی تھیں مخرت عمر است عمر است کی بہت کی ببیال بیٹی ہوئی آنخضرت است کے بہا خدا آپ کوخندان رکھے کیول بنے؟ فر مایا است کورتوں پر بجب ہوا کہ جہاری آ واز سنتے ہی سب آ ڈیس چپ گئیں۔ حضرت عمر شنے ان کی طرف مخاطب ہوکر کہا است کی وہندان کی طرف مخاطب ہوکر کہا است کی وہندان کی وہندان کی مرسول اللہ وہنگی نسبت ان کی جہان کی وہندان کی دھندان کو دھندان کی دھندان ک

ایک دفعہ حضرت ما کشہ "کے گھر میں آپ میں آپ ان کو گانے دوبیان کی عید کا دن تھا چھو کریاں گا بجا

رہی تھیں ۔ حضرت ابو بھر " نے تو ان کو ڈاٹنا۔ آئخضرت کی نے فرمایا "ان کو گانے دوبیان کی عید کا دن ہے "۔ کے

عور تیں عموماً نہایت ولیری کے ساتھ آپ کی نے اس می اس کے دریا فت کرتی تھیں اور صی ہوان کی اس

جرات پر حیرت ہوتی تھی لیکن آپ کی تھی کسی تم کی نا گواری نہیں فل ہر فرماتے تھے۔ چونکہ عور تیں عموماً نازک طبع اور

ضعیف القلب ہوتی ہیں لیکن خاطر داری کا نہ بیت خیال رکھتے تھے۔ انجھ نام ایک جبٹی غلام حدی خوان تھے یعنی اونٹ

کے آگے حدی پڑھتے جاتے تھے۔ ایک دفعہ سفر ہیں از واج مطہرات سے تھیں ۔ انجھ حدی پڑھتے جاتے تھے۔ اونٹ

زیادہ تیز چلنے گئے تو آپ وہی نے فرمایا" انجھ اد کھنا تھٹے (عور تیں) اوٹے نہ یا کیں "۔

### حيوا نات بررهم:

حیوانات پرنہا بہت رحم فرماتے تھے۔ ان بن بانوں پرجوظلم مدت ہے کرب میں چلے آتے تھے موقوف کرا دیئے ۔ اونٹ کے گلے میں قلاوہ اٹکانے کا عام دستور تھا اس کوروک دیا۔ نے زندہ جانور کے بدن سے گوشت کا لوتھڑا کا ف یعتے تھے اور اس کو پکا کر کھاتے تھے اس کوئع کر دیا۔ جانور کی دم اور ایال کا نے سے بھی منع کیا اور فرمایا کہ ' دم ان کا مورچیل ہے اور ایال ان کا لحاف ہے' جانوروں کو دیر تک ساز میں ہاندھ کر کھڑار کھنے کی بھی ممانعت کی اور فرمایا کہ ' جانوروں کی چیفوں کو اپنی نشست گاہ اور کری نہ بن وُ ' ای طرح جانوروں کو بہم کڑا تا بھی نہ جا کڑ بتایا۔ ایک بے درجی کا دستوریہ تھی کہ کسی جانور کو باندھ کراس کا نشانہ بناتے تھے اور مشل تیرا ندازی کرتے تھے۔ سنگدلی کہ بھی قطعا ممانعت کردی۔

ایک دفعہ ایک گدھاراہ میں نظر پڑا جس کا چہرہ داغ گیا تھ'فر مایا کہ'' جس نے اس کا چہرہ داغ ہے اس پر خداکی لعنت ہے'' علامت یا بعض دیگر ضرورتوں کی وجہ ہے اونٹوں اور بکر بول کو داغن پڑتا تھ ایک ھالت میں آپ وی ان ان اعضا کو داغت جوزیادہ نازک نہیں ہوتے ۔حضرت انس' کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بکریوں کے رپوڑ میں گیا تو دیکھا کہ رسول اللہ وی کھریوں کے رپوڑ میں گیا تو دیکھا کہ رسول اللہ وی کھریوں کے کان داغ رہے ہیں۔ ہی

لے میچ بخاری منا قب عمر بن خطاب ہے۔

م مسلم كتاب العيدين -

سو صحح مسلم باب اللياس والزييند

کے بیرحدیثیں تریزی وابوداؤ دوغیرہ میں نہ کور ہیں۔

یک بار آپ میں آئے سے مقر میں جارہ سے تھے تو گوں نے مقد مربر منز رکیا وہاں ایک پرندہ نے انڈا دیا تھا کی سے خصص نے وہ انڈا اٹھا رہا 'چڑیا ہے قر رہو کر پر مار رہی تھی 'آ مخضرت میں گئے نے دریا فت کیا کہ''اس کا غذا چھین کر کس نہ اس کو ذیت پہنچ کی ؟ ان صاحب نے کہا'' یارسوں للد جھے سے پیچر کت ہو گئے ہے' آپ میں گئے نے فر میں'' وہیں رکھ دو'۔ میں ایک صحافی خدمت اقد س میں حاضر ہوئے ان کے ہاتھ میں جو درسے چھے ہوئے کی پرندہ کے بچے تھے آپ ایک سے دریافت قر میا تو عرض کی کہا تھ جھے اواز آر ہی تھی جو کر دیکھ تو یہ بچے تھے میں نے ان کو نکال میں پرندہ نے بعنی ان بچوں کی مال نے بید یکھا تو وہ میر سے سرمنذ رہے گئی آپ میں شان نے واور بچوں کو وہیں چر رکھ

ایک بارراستہ میں ایک اونٹ نظرے گزر جس کا پیٹ ور پیٹے شدت گرنگی سے یک ہوگئے تھے فرہ یا کہ ''ان

ایک باز بانوں کے متعلق خدسے ڈرو''۔ علی ایک دفعہ ایک اضاری کے باغ میں آپ وہٹھ تشریف لے گئے کی گرسنہ
ونٹ نظر آیا'' پ وہٹھا کود کھے کر بلبلیا' آپ وہٹھا نے شفقت سے اس پر ہاتھ بھیرا' بھر ہوگوں سے اس کے ما مک کا نام
یو چھا' معلوم ہوا کہ ایک انصاری کا ہے۔ ان ہے آپ وہٹھا نے فر ہایا کہ ''اس جانور کے معاملہ میں تم خدا ہے نہیں ڈریے ''

#### رحمت ومحبت عام:

حضورانور و الله کی ذات پاک تمام دنیا کے لیے رحمت بن کرتی کھی حضرت کی گئی کے کہا تھ کے ' میں امن کا شخر دہ ہوں''لیکن شنر دو ہوں''لیکن شنر دو ہوں''لیکن شنر دو ہوں''لیکن شنر دو ہوں' لیکن شنر دو امن کی اخلہ تی حکومت کا ایک کارنامہ بھی اس کے ثبوت میں محفوظ نبیل لیکن من کے شہنشاہ کو خداونداز ل ہی نے خط ب کیا'

﴿ وَمَا أَرْسُنُكَ الَّا رَحْمَةً لَّنْعَالَمَيْنَ ﴾

محمر! ہم نے جھ کوتمام دنیا کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

تم آئن مخضرت و المنظم وعفو مسامحت و درگزر کے بینکزوں واقعات پڑھ بیخ نظر آیا ہوگا کدال خزاندر حمت بیں دوست دشمن کا فرمسلم ہوڑھے بیچے ، عورت ، مرز آقا وغلام انسان وحیوان ہرایک صنف ہستی بر برکی حصد دارتھی ۔ ایک صدب نے آپ وہ ایک کے میں دنیا جس ایک کے درخواست کی تو غضبن کے ہوکر قروی کہ 'جس دنیا جس لعنت کے لیے نہیں صدب نے آپ وہ کے کہ میں دنیا جس لعنت کے لیے نہیں آیا ہول۔ کے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہول' آپ وہ کھیا کے دنیا کو پیغام دیا۔ کے

أ الب المقروا ما مريخاري باب رجمة اليهائم.

م مفلوة بحو له ايوداؤدو باب رحمة الله ـ

سع پوداؤد كماب الجهاد \_

المح يوداؤه بالسامدكور

۵ ررقانی صفحه ۲۸۹ جدیم

ال کند کار به ۱۹۳۶ کارد

﴿ لا تباغضوا و لا تحاسدوا و لا تدابروا و كونوا عباد الله احواما ﴾ ايك دوسرے پربغض وحسدنه كروايك دوسرے سے مندنه يجيرواورا سے خداكے بندوسب آيس ميں بحائى بحائى بن جاؤ۔ ايك اور حديث ميں تھم فرمايا۔

﴿ احب للناس ماتحب لنفسك تكن مسدما ﴾ أُ لوكوں كے ليے وى جا موجوائے ليے جا ہے ہوتو مسلم بنو كے۔ حضرت الس سے مروى ہے كمآ ب و اللہ الے فرمایا۔

﴿ لا يو من احدكم حتى يحب للناس مايحب لنفسه وحتى يحب المرء لا يحبه الالله عزوجل﴾

تم میں ہے کوئی فخص اس دقت تک کامل مومن نہیں ہوسکتا جب تک وہ سب لوگوں کے لیے وہی محبوب ندر مے جو اپنے لیے رکھتا ہے اور جب تک وہ دوسرے کو بغرض صرف خدا کے لیے پیار ندکرے۔

ایک محفی نے میجد نبوی میں آ کر دعا کی'' خدایا! جھ کواور کھر کو مغفرت عط کر' آپ وہ نے نے فرمایا'' خدا کی وسیع رحت کوتم نے تک کردیا'' کے ایک اور روایت میں ہے کہ ایک اعرابی میجد نبوی میں آیا ہے اور آپ وہ کھا کے پیچھے نماز پڑھی نمیاز پڑھ کرا ہے اونٹ پر سوار ہوا اور بولا'' خداوند! جھ پراور کھر وہ کھا پر رحمت بھیج 'اور ہماری رحمت میں کی اور کو شرک نماز پڑھی نمیاز پڑھی نمیاز پڑھی کی اور کو میں اور کو کھی نمیاز پڑھی کی اور کو کہ کھی نمیاز پڑھی کی اور کو کھی کھی کہ نمیاز پڑھی کی اور کو کھی کھی کے اور ہماری رحمت میں کی اور کو کھی نمیاز پڑھی کی دیا کہ کھی نمیاز پڑھی کی دیا کو ناپند فرمایا۔

## رقيق القلعي :

آ تخضرت و الله نهایت زم دل اورر قیق القلب تنے یا لک بن حویرث ایک وفد کے رکن بن کر خدمت اقدیں میں حاضر ہوئے تنے ان کوہیں دن تک مجلس نبوی میں شرکت کا موقع طاقھا' و وفر ماتے تنے۔

﴿ كَانَ رَسُولَ اللهِ عَنْ رَحِيمًا رَقِيقًا ﴾ آخفرت الله على رحيم المرزاج الاوررتيل القلب تعريب

حضرت زینب کا بچیمر نے نگا تو انہوں نے آنخضرت وہ کا ہیجا اور تسم ولائی کہ ضرور تشریف لائے کے مجوراً آپ وہ کا بیجا اور تسم ولائی کہ ضرور تشریف لائے مجوراً آپ وہ کا تشریف لے کئے معزت سعد کی بن عباوہ معاذ بن جبل الی بن کعب ڈید بن ثابت کی ساتھ تھے۔ پیدکولوگ ہاتھ میں لے کر سامنے لائے ،وہ دم تو ژر رہا تھا۔ با اختیار آپ وہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عضرت سعد کو تعجب ہوا کہ یا رسول القد اید کیا؟ فرمایا ''خداانمی بندوں پررتم کرتا ہے جواوروں پررتم کرتے ہیں '۔ ہے

لے جامع ترفدی ایواب الزم استدخریب

م م محج بخاري كتاب الاوب ـ

سع بودا وُ وكتاب الا دب مثايد بيد دونوں واقعے ايك بهوں۔

هے مسیح بخاری سنی ۱۸۳۳ باب الرضل \_

غزوہ اُحد کے بعد جب آپ ﷺ مدینہ ٹی تشریف لائے تو گھر گھر شہیدوں کا ماتم بریا تھا۔ مستورات اپنے اپنے شہیدون پرنو حدکرری تھیں۔ بیدد کچھ کر آپ ﷺ کا دل مجر آیا اور فر مایا''حمزہ (عم رسول اللہ ﷺ) کا کوئی تو حدخواں نہیں''۔۔!

ایک بارایک صی بی جا ہیت کا پنے ایک قصد بیان کررہے تھے کہ میری ایک چھوٹی لڑی تھی عرب میں لڑیوں کے مارڈ النے کا کہیں کہیں دستور تھی میں نے بھی اپنی لڑی کوزندہ زمین میں گاڑ دیا وہ ابا ابا کہدکر پکارر بی تھی اور میں اس پر مئی کے ڈھیلے ڈال رہا تھا۔ اس بے دردی کوئن کرآ مخضرت وہنے گئے گا تھموں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ آپ میں نے فرمایا کہ 'اس قصد کو پھر دہراؤ''ان محالی نے اس دردناک ماجرے کود دبارہ بیان کیا' آپ وہنا ہے اختیار رو سے بہال تک کردو تے روتے محامن مبارک ترہو گئے۔ کے

حفرت عبال "بدریش گرفتار ہوکر آئے تو لوگوں نے ان کے ہاتھ پاؤس بہت جکڑ کر ہاندہ دیے تھے اور وہ ورد سے کراہتے بینے ان کے کراہتے کی آ واز گوش مبارک میں بار ہار پہنچ رہی تھی لیکن اس خیال سے ان کے ہاتھ نہیں کھو لتے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ بیا ہے عزیز کے ساتھ غیر مساویا نہ رحمہ لی ہے تا ہم نیند نہیں آئی تھی آپ وہ کے کہ بیا اپنے عزیز کے ساتھ غیر مساویا نہ رحمہ لی ہے تا ہم نیند نہیں آئی تھی آپ وہ جین ہو ہو کر کروٹیں بدل رہے تھے لوگوں نے بیقراری کا سبب بجھ کر گر ہیں ڈھیلی کرویں ۔ حضرت عباس کی کرب اور بے چینی رفع ہوئی تو آپ وہ کی آپ استراحت فر مایا۔

مصعب بن عمیر ایک سحانی سے جواسلام سے پہلے بہت ناز ونعمت میں لیے سخے ان کے والدین بیش قیمت سے بیش مصعب بن عمیر ایک سحانی سخے جواسلام کی تو فیق عطافر مائی اور وہ مسلمان ہو گئے ہے و کی کراڑ کے نے اپنے آبائی ندہب کو ترک کر دیا والدین کی محبت و فعنا عداوت میں بدل گئے۔ ایک و فعدوہ آنخضرت و ایک خدمت مبارک میں اس حال میں آئے کہ وہ جسم جو حریرہ قاتم میں مبول رہتا تھا اس پر پیوند سے ایک کیڑ اسالم ندتھا۔ یہ پراٹر منظر و کی کے کرآ یہ بیرہ ہوگئے۔ سے

## عيادت وتعزيت وثم خواري وعزاء:

ل سيرة جيداول غزوهٔ احد

الإستان والمستوال

مع تغیب وتر بهیب جلد دوم صفحه ۲۳۷ بحواله ترندی دمهند ابولیعلی ـ

مع صحح بخاری باب عیادة المشرك

عبدالله بن ثابت جب بيار ہوئے اور آپ وہ عبادت کو گئے تو ان پر خشی طاری تھی' آ واز دی وہ باخبر نہ ہوئے۔ فر مایا' افسوس ابوالر بھے تم پر ہا زوراب نہیں چانا' یہ س کر تور تیں ہا افتیار چیخ اٹھیں اور رو نے گئیں' لوگوں نے روکا' آپ وہ اللہ نے ارشاوفر مایا' اس وقت روئے وہ مرنے کے بعد البتہ رو نانہیں چاہے' عبدالله بن ثابت کی لڑکی نے کہا' جھے کوان کی شہادت کی امید تھی کیونکہ جہاد کے سب سامان تیار کر لیے تھے' آپ وہ اللہ نے فر مایا' ان کونیت کا تو اب ملی چکا' ۔ ا

ایک صاحب بیار ہوئے آپ وہ پھیا چند دفعہ ان کی عیادت کو گئے جب انہوں نے انقال کیا تو لوگوں نے اس خیال سے کہ اند هیری رات ہے آپ وہ کی کو تکلیف ہوگی ، خبر نہ کی اور دفن کر دیا ۔ مبح کومعلوم ہوا تو آپ وہ نے شکانے شکایت کی اور قبر پر جا کر نماز جناز ہ پڑھی۔ سم

عبداللہ بن عمر ق نے غزوہ اُحدیمی شہادت پائی تھی اور کا فروں نے ان کے ہاتھ پاؤں کا ث ڈالے تھے ان کی لاش آنخضرت واللہ کے سما میں اور جوش محبت لاش آنخضرت واللہ کے سما میں طاحر ہوئی گئی اور اس پر جا ور ڈال وی گئی ان کے صاحبز او بے (جابر) آئے اور جوش محبت میں جا با کہ کپڑ ااشی کر دیکھیں طاخرین نے روکا انہوں نے وہ بارہ ہاتھ بڑھایا 'لوگوں نے پھر روک ویا آنخضرت میں جا با کہ جا در اٹھ وی جائے چودر کا اٹھ ناتھا کے عبداللہ کی بہن ہے اختیار چلا اٹھیں آنخضرت والگانے فرمایا"رونے کی بات نہیں فرشتے ان کوائے پروں کے سامید میں لے گئے"۔ ہے

ایک دفعہ حضرت سعد "بن عبادہ نیارہوئے آپ ﷺ عیادت کوتشریف لے گئے ان کود کھے کر آپ ﷺ پر رفت طاری ہوئی اور آ تکھوں ہے آنسونکل آئے آپ ﷺ کوروتاد کھے کرسب روپڑے۔ لیے

ا کے حبثی مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا ﷺ ہمر کیا تولوگوں نے آپ ﷺ کوخبر نہ کی ایک دن آپ ﷺ نے اس

ل ابوداؤد باب البحائز

ع اليناًـ

سع معج بخاري جهم ١٥٨ تغيرة يت ذكور

س بخاری کماب البخائز

هے بخاری کتاب البحا ترصفی الا۔

ي بخارى كتاب الجنائز صفيها عار

ہے ۔ ان ری یا ب الصلوق طی القبر علی ابو ہر ریوں کی رویت ہے ۔ ان کے سیام وقع یاعورت کیکن دوسری روایتوں علی اس کا حورت ہونا یا تھیں و سرے یہ ام کچن اس کا نام تھی۔

کا حال در یا دنت فر ما یا 'لوگوں نے کہا وہ انقال کر گیا ،ارشاد ہواتم نے جھے کو خبر ند کی 'لوگوں نے اس کی تحقیر کی (لیعنی وہ اس قابل نہ تھا کہ آپ وہ گا کواس کے مرنے کی خبر کی جاتی ) آپ وہ گا نے لوگوں سے اس کی قبر دریا دنت کی اور جا کر جناز ہ کی تماز پڑھی۔ لے

جنزہ جاتا تو آپ وہ کھڑے ہوج تے۔ بخاری ش روایت ہے کہ آپ وہ کے نے اور ای کہ جنازہ جاتا ہوتو اس کے ساتھ جاؤ ورند کم از کم کھڑے ہوجاؤ اور اس وقت تک کھڑے رہوکہ سامنے ہے نکل جائے یہ اگر چہ آپ وہ کا نہایت رقیق القلب اور متاثر الطبع ہے خصوصاً اعزہ کی وفات کا آپ وہ کا کوخت صدمہ ہوتا تھا تا ہم نو حداور ماتم کونہ یت ناپند فرماتے تھے۔ دھڑت جعفر " (حضرت علی " کے بھائی تھے ) ہے آپ وہ کا کونہایت محبت تھی جب ان کی شہ وت کی خبر آئی تو آپ وہ کا مجلس ماتم میں بیٹھے۔ ای حالت میں کی نے آ کر کہ کہ جعفر کی عورتیں روری ہیں آپ وہ کا نے فرایا کہ جا کہ کہ کہ کہ وہ اروئع کرا جیجا ' فرمایا کہ جا کرمنع کروؤوہ گئے اور والیس آ کر کہا کہ میں نے منع کیالیکن وہ بازئیس آ تھی آپ وہ کا ایجیجا ' کرمنا کہ منہ میں خاک ڈال دو۔ سے کھر بھی وہ بازند آ کیس سے بارہ منع کرنے پر بھی جب وہ بازند آ کیس تو فرہ یا کہ جا کران کے منہ میں خاک ڈال دو۔ سے

## لطف طبع:

ایک بڑھیا خدمت اقدس میں آئی کہ حضور وہ کھا میرے لیے دعا فرما ئیں کہ جھے کو بہشت نصیب ہو۔ آپ وہ کھی کے بڑھی کے بہشت نصیب ہو۔ آپ وہ کھی نے خرمایا بوڑھیاں بہشت میں نہ جا کیں گی اس کو بہت صدمہ ہوا اور روتی ہوئی واپس چلی آپ وہ کھی نے سی ابٹے میں گائی جوان ہوکر جا کیں گی۔ لیے فرمایاں جنت میں جا کیں گی کیکن جوان ہوکر جا کیں گی۔ لیے

ایک بدوی سی اِنْ تھے جن کا نام زاہر ہم تھ' وہ دیہات کی چیزیں آپ ﷺ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا کرتے تھے'

لے بخاری صفحہ ۱۲۸ کتاب البخائز۔

ع بخارى مغيره كا جلداول كماب البحائز

ع بخاري كماب البحائزياب من حدس عدالمصيبة.

ح څلزدی

هے بخاری۔

<sup>-52705 1</sup> 

ا کے دفعہ وہ شہر ش آئے گاؤں ہے ہو چیزیں لائے تھے ان کو بازار میں فروخت کررہے تھے اتفا قا آپ وہ ادھرے کررے زاہر کے بیچے جاکران کو کو دہیں دبالیا 'انہوں نے کہا کون ہے چھوڑ دؤ مڑ کر دیکھا تو سرورعالم وہ کے تھے اپنی پیٹے اور بھی آئے شرت وہ کی ایس خام کو کریدتا ہے؟ وہ بولے کہ یارسول اللہ! اور بھی آئے ضرت وہ کھا کے سیندے لپٹا دی آپ وہ کا آپ وہ کا ایس خام کو جو کھی اس غلام کو خریدتا ہے؟ وہ بولے کہ یارسول اللہ! جمہ جسے غلام کو جو محض خریدے گا نقصان اٹھائے گا آپ وہ کھانے فرمایا کرلیکن خدا کے زدیدے تہارے دام زیادہ ہیں۔ ل

ایک فض نے آ کر شکایت کی کہ میرے بھائی کے شکم میں گرانی ہے۔ فر مایا شہد پلاؤ وہ دو بارہ آئے کہ شہد پلایا کے لئے اس کین شکایت اب بھی باتی ہے آپ وہ گئانے پھر شہد پلانے کی ہدایت کی سہ بارہ آئے پھر وہی جواب ملائچ تھی دفعہ آئے تو ارشاد فر مایا کہ خدا سچاہے (قرآن مجید میں ہے کہ شہد میں شفاہے) کین تبہارے بھائی کا پہیٹ جھوٹا ہے جا کر شہد پلاؤ 'اب کی بار پلایا تو شفا ہوگی۔ سے معدہ میں مادہ فاسد کھر ت سے موجود تھا جب پورائے تھے ہوگی تو گرانی جاتی رہی۔

#### اولا دیے محبت:

اولادے نہایت محبت تھی معمول تھا جب بھی سفر فرماتے توسب ہے تر بیس حضرت فاطمہ ہے ہاں جاتے اور سفر ہے والہن آتے تو جو فنص سب سے پہلے باریاب خدمت ہوتا وہ بھی حضرت فاطمہ ہی ہوتیں۔ ایک دفعہ کی غزوہ بین گئے اس اثنا بیس حضرت فاطمہ ہے نے دونوں صاحبز ادوں (حسین ) کے لیے جاندی کے نکن بنوائے اور دروازہ پر پردے لئکا گئے آتی خضرت فاطمہ ہے وہ بچھ کئیں فورآ پردوں کو جاندی کے نکس سے وہ بچھ کئیں فورآ پردوں کو جا کہ کر ڈالا اور صاحبز ادوں کے باتھ سے نکن اتار لیے صاحبز ادے روتے ہوئے خدمت اقدی میں حاضر ہوئے آپ کھٹن کے دیے کہ بازار میں بھیج دیے کہان کے بدلے باتھی دانت کے نگن لا دو۔

معزت فاطمہ "جب آپ ﷺ کی خدمت میں تشریف لا تیل او آپ ﷺ کھڑے ہوجائے ان کی پیشانی چے متے اورایٹی نشست گاہ سے ہٹ کراپٹی جگہ بٹھاتے۔

ابوقادہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ معجد نبوی میں حاضر تھے کہ دفعتار سول اللہ وہ امامہ (آنخضرت وہ کا کہ کو کا بیان ہے کہ ہم لوگ معجد نبوی میں حاضر تھے کہ دفعتار سول اللہ وہ کا بیان ہے کہ ہم ہوئے تشریف لائے اور ای حالت میں نماز پڑھائی۔ جب رکوع میں جاتے تو ان کو اتار دیتے پھر کھڑے ہوئے تو چڑھا لیتے 'ای طرح پوری نماز اواکی۔ سع

حضرت انس میں کہ جیں کہ جیں ہے گئی کو اپنے خاندان ہے اتی محبت کرتے نہیں ویکھا جس قدر آپ وہنا کہ کرتے تھے۔ آپ وہنا کے صاحبزادے حضرت ابرائیم عوالی جی پرورش پاتے تھے جومہ بندھے تین چار کیل ہے ان کے دیکھنے کے لیے میں دوال ہوتار ہتا تھا گھر جی جاتے ، پچرکوانا کے ہاتھ سے لیے اور منہ چومتے پھر میں بیادہ پاچا جاتے گھر جی دوال ہوتار ہتا تھا گھر جی جاتے ، پچرکوانا کے ہاتھ سے لیے اور منہ چومتے پھر میں بیدرکوواپس آتے ہے۔ کیے

ا څاکرندی۔

س بخارى مغير ١٨٨ باب الدواه بالعسل -

سع ن نَى صَفِيه ٢٠ اباب ادخال الصيبان في المساجدُ مجع بخاري مِين بهي بيرهديث نه كور ہے۔

سم صحیم سفرجلد اصفی ۱۹۱۰

ایک دفعه اقرع بن حابس عرب کے ایک رئیس خدمت اقدی بیس آئے آپ ﷺ حفرت اور کا منہ چوم دے بیٹے عضرت اور محسین کا منہ چوم دہے تھے عرض کی کہ'' میرے دی بیچے ہیں بیس نے بھی کسی کو پوسٹیس دیا'' ارشاد فر مایا کہ'' جواوروں پررخم نہیں کرتا اس پر بھی رخم نہیں کیا جاتا'' ( یعنی خدااس پررخم نہیں کرتا )

حسنین سے ہےا نتہا محبت تھی فر ماتے تھے کہ یہ میرے گلدستے ہیں۔حضرت فاطمہ "کے گھرتشریف لے جاتے تو فر ماتے کہ میرے بچوں کولانا' وہ صاحبز ادوں کولاتیں' آپ ﷺ ان کوسو تکھتے اور سینہ سے لپٹرتے۔

ایک دفعہ مجد میں خطبہ فر مار ہے بیٹے اتفاق سے حسنین اسرخ کرتے پہنے ہوئے آئے کہ کسنی کی وجہ ہے ہرقدم

پراز کھڑاتے جاتے بیٹے آپ وہ کے ضبط نہ کرسکے منبر سے انز کر کود میں اٹھالیا اورا پنے س منے بٹھالیں 'چرفر مایا خدانے کی کہا ہے

ہرائے کھڑا تھے اور کا دیکئہ واقع کا دیکئے فیسٹے فیسٹون میں ایسیان کا ہول ،خدااس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔

ایک دفعدامام حسن یا حسین دوش مبارک پرسوار تھے کی نے کہا کیا سواری ہاتھ آئی ہے آپ ﷺ نے فر ما یا اور سوار مجمی کیسا ہے؟ لے

ایک دفعه امام حسن یا حسین (راوی کو به تعین یادنبیس رما) آپ کاندم پرقدم رکھ کر کھڑے تھے آپ کھنانے فرمایا اوپر چڑھ آؤ 'انہول نے آپ وکھنا کے سینہ پرقدم رکھ دیئے' آپ وکھنانے منہ چوم کرفرمایا''اے خدا! میں اس ہے مجت رکھتا ہوں تو بھی اس ہے مجت رکھ یک

ایک دفعہ آپ ﷺ کہیں دعوت میں جارہے تھے امام حسین اراہ میں کھیل رہے تھے آپ ﷺ نے آگے بردھ کر ہاتھ کھیل دہے تھے آپ ﷺ نے آگے بردھ کر ہاتھ کھیلا دینے وہ ہنتے ہوئے ہاس آ آ کرنگل جاتے تھے بالآ خرآپ ﷺ نے ان کو پکڑلیا ایک ہاتھ ان کی تھوڑی پراورایک مر پرد کھ کرسین ہے لیٹالیا 'پھر فر مایا کے حسین میراہے اور میں اس کا ہوں۔ سی

ا کثر امام حسین کو گود میں بینتے اوران کے مند میں مند ڈالتے اور فر ماتے کہ خدایا میں اس کو جا ہتا ہوں اور اس کو بھی جا ہتا ہوں جواس کو جا ہے۔

آپ و اواد (حضرت زینب کے عالی جب بدرے قید ہوکر آئے تو فدید کی رقم ادانہ کر سکے تو گھر
کہلا بھیجا' حضرت زینب کے اپنے گلے کا ہار بھیج ویا' بیدوہ ہارتھا کہ حضرت زینب کے جہیز میں حضرت ضدیج کے اان کو
دیا تھ' آنخضرت و کھا نے ہارد یکھا تو ہے تاب ہو گئے اور آنکھوں سے آنسونکل آئے پھر صحاب سے فر مایا کہ اگر تمہاری
مرضی ہوتو یہ ہارزین بٹ کو بھیج دو۔ سب نے بسر و پھم منظور کیا۔

حفرت زینب و کی کمن صاحبزادی کا نام امامه تھا'ان ہے آپ ﷺ کو بہت محبت تھی' آپ ﷺ نماز

لے۔ بیتمام روایتیں شاکل ترفدی میں مذکور میں اخیر صدیث کے ایک روی کی نسبت ترفدی نے لکھا ہے کہ بعض اہل علم نے س کوضعیف الحافظ کہا ہے

س ر ادسیالهٔ فرویخاری صفحها ۵ س ادب المفرد بنی ری سفی ۳

پڑھتے ہوئے بھی ان کوساتھ رکھتے 'جب آپ وہ کھا نماز پڑھتے تو وہ دوش مبارک پرسوار ہوجا تیل رکوع کے وقت آپ کھا ان کو کا ندھے سے اتار دیتے ' پھر کھڑ ہے ہوتے تو وہ پھرسوار ہوجا تیل۔ روایتوں کے اغاظ ہے مفہوم ہوتا ہے کہ آت مخضرت وہ کا ندھوں پر بٹی لیتے اورا تار دیتے تھے لیکن ابن القیم نے لکھا ہے کہ پیٹل کثیر ہے 'وہ خودسوار ہو جاتی ہوں گی اورا تارہ یے تھے لیکن ابن القیم نے لکھا ہے کہ پیٹل کثیر ہے 'وہ خودسوار ہو جاتی ہوں گے۔

آپ ﷺ کی ایک نواس حالت نزع میں تھیں معاجز اوی نے بلا بھیجا' آپ ﷺ تشریف لے گئے تو لاکی ای حالت میں آغوش مبارک میں رکھ وی گئے' آپ ﷺ تشریف کے گئے ولاکی ای حالت میں آغوش مبارک میں رکھ وی گئے' آپ ﷺ نے اس کی حالت دیکھی تو آ تکھوں ہے آ نسوجاری ہو گئے حضرت سعد " نے کہایا رسول اللہ آپ بدیکیا کررہے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا بدرتم ہے جس کو خدا نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال ویا ہے۔ لے

حضرت ابراجیم کی وفات میں بھی آپ و الکھانے آبدیدہ ہوکرفر مایا تھا کہ'' آسمیس آنسو بہارہی ہیں دل غمز دہ ہور ہا ہے لیکن منہ ہے ہم وہی باتیں کہیں گے جس کو خدا لپند کرتا ہے'' کے لیکن بیرمجت صرف اپنے ہی آل واولا د تک کے ساتھ مخصوص نہی بلکہ عمو تا بچوں ہے آپ والس تھا۔



# از واج مطہرات کے ساتھ معاشرت حضرت خدیجہ

عتیق کے انقال کے بعد حضرت فدیجہ "رسول اللہ اللہ کے عقد نکاح میں آئیں جس کے مفصل حالات گزر کے ہیں۔ آئیس جس کے مفصل حالات گزر کے ہیں۔ آئیس کے ہیں میں انتقال کر گئے اور چارصا جزاویاں حضرت فاطمہ زہر اُ، حضرت زیر ہے، حضرت رقیہ ، حضرت ام کلثوم "۔ ان سب کے حالات آگے آئیس کے ۔ حضرت فدیجہ "کی ایک بہن ہالہ تھیں وہ اسلام د کیں اور حضرت فدیجہ "کی وفات کے بعد تک زندہ رہیں۔

ایک دفعدان کے انقال کے بعدان کی بہن ہالہ آنخضرت ﷺ سے ملنے آئیں اور استیذان کے قاعدہ سے اندر آنے کی اجازت ما تکی ان کی آواز حضرت خدیجہ " سے ملتی تھی آ پ ﷺ کے کانوں میں آواز پڑی تو حضرت خدیجہ "

ل طبقات ابن معددُ كرخد يجيُّهُ كمَّا بِ النَّماءِ .

م عقب ابن سعد

سل اصابية كرمتوب

سم صحیح مسلم فضائل خدیجیه۔

یاد آگئیں اور آپ کی ایک بڑھیک اٹھے اور فر مایا کہ ' ہالہ ہوں گ' ' حضرت عائشہ ' بھی موجود تھیں' ان کونہایت رشک ہوا

یولیں کہ ' آپ وہ کی کیا ایک بڑھیا کو یاد کرتے ہیں جو مرتبکیں اور خدانے ان سے اچھی ہویاں ویں'' مسیح بخاری ہیں سے

روایت سبیں تک ہے لیکن استیعاب میں ہے کہ جواب ہیں آئخضرت وہ کی نے فر مایا کہ ' ہرگز نہیں جب لوگوں نے میری

تکذیب کی تو انہوں نے تھد بی کی جب لوگ کا فر شھے تو وہ اسلام لائیں' جب میراکوئی معین نہ تھا تو انہوں نے میری
مددکی''۔

## حضرت سوده فأبنت زمعه

از واج مطہرات میں یے فضیلت صرف حضرت سودہ "کو حاصل ہے کہ حضرت فدیجہ "کے انقال کے بعد سب

ہے پہلے وہی آنخضرت وہ کا کے عقد نکاح میں آئیں۔وہ ابتدائے نبوت میں مشرف باسلام ہو پی تھیں 'اس بنا پران کو
قدیم الاسلام ہونے کا شرف عصل ہے۔ان کی شادی پہلے سکران بن عمروے ہوئی تھی' حضرت سودہ "انہیں کے ساتھ
اسلام لا کیں اورانہی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت (ہجرت ثانیہ) کی' حبشہ سے مکہ کو وائیں آئیں سکران نے پچھون
کے بعد وفات پائی اوراکی لڑکا یادگار چھوڑ ا'جس کا نام عبدالرحمن تھا' انہوں نے جنگ جبولا میں شہادت حاصل کی۔
حضرت خدیجہ "کے انتقال ہے آنخضرت وہنگی نمایت بریشان و ممکیین تھے یہ حالت و کھ کرخولہ بنت حکیم نے

حضرت فدیجہ "کے انقال ہے آئے فہرت ویکی نہایت پریشان و ممکنین تھے بیاصالت دکھ کرخولہ بنت مکیم نے عرض کی کہ آپ ویکی کو ایک موں ورفتی کی ضرورت ہے آپ ویک نے فرمایا ہاں گھریار بال بچوں کا انظام سب فدیجہ کے متعلق تھا آپ ویکی کے ایما ہے وہ حضرت مودہ "کے والد کے پاس گئیں اور جاہلیت کے طریقہ پرسلام کیا۔ اسعہ صاحا پھر نکاح کا پیغام سایا انہوں نے کہا ہاں مجھرشریف کفو جی لیکن مودہ ہے بھی تو دریافت کر وغرض سب مراتب طے ہوگئو آئے تو آئے تو آئے فور سے بھی تو دریافت کر وغرض سب مراتب طے ہوگئو آئے تو آئے تو آئے فور سے بھی تو دریافت کر وغرض سب مراتب طے ہوگئو آئے تو آئے تو آئے تو اران کو بیاں معلوم ہوا تو سر پر خاک ڈال لی بعد عبد اللہ بن زمعہ (حضرت مودہ "کے بعد اللہ بن مجھر بن عقیل کا قول ہے کہ وہ حضرت عاکثہ "اور مودہ "کے بعد اکاح جس خطب اور نکاح چونکہ قریب قریب ایک بی زمانہ جس ہوا اس لیے مؤرضین جس اختلاف ہے کہ کس کو تقدم حاصل ہے۔ ابن اس احاق کی روایت ہے کہ مودہ "کے بعد نکاح جس احاق کی روایت ہے کہ مودہ "کے بعد نکاح جس آئے اس تھی کہ دو معرضت عاکثہ "کے بعد نکاح جس آئے تا تھی۔ کہ مودہ "کے بعد نکاح جس آئے تا تھی۔ کہ مودہ "کے بعد نکاح جس آئے تا تھی۔ کہ مودہ "کے بعد نکاح جس آئے کہ میں۔ آئیں کہ دور ہے کہ مودہ "کے بعد نکاح جس آئے تھی کہ مودہ "کے بعد نکاح جس آئے اس کی مودہ "کے بعد نکاح جس آئے تھی۔ کہ مودہ "کے بعد نکاح جس آئے تھی۔ کہ مودہ "کے بعد نکاح جس

## شكل وشابهت:

حضرت سودہ "بلندہ بالا اور فربدا ندام تھیں اوراس وجہ سے تیزی کے ساتھ چل پھر نہیں سکتی تھیں ججۃ الوداع میں جب حضرت سودہ نے سے دوانہ ہونے کا وفت آیا تو انہوں نے آئے تخضرت وہ اس بنا پرسب سے پہلے چینے کی اجازت وانگی کہ ان کو بھیٹر بھاڑ میں چلنے سے تکلیف ہوگی۔

لے عبقت میں ہے کہ رمض ن ۱۰ اوی میں ان کا نکاح ہوا از رقائی نے ۸ نیوی بھی مکھ ہے بیدا نشکہ ف اس بناء پر ہے کہ خود حضرت قد پچائے، فات کے سند میں اختلاف ہے

آیت جاب ہے پہیے عرب کے قدیم طرز پرازواج مطہرات قضائے وہ جت کے لیے صحرا کو جایا کرتی تھیں' حضرت عمر' کو بینا گوار ہوتا تھا'اس بنا پرآ تخضرت وہ گا کی خدمت میں پروہ کی تحریک کرتے رہے تھے' لیکن ابھی ان کی استدعا قبول نہیں ہوئی تھی کہ حضرت سودہ" رات کے وقت قضائے حاجت کے لیے تکلیں چونکدان کا قدنما یاں تھا حضرت عمر فی کہا سودہ! تم کوہم نے بہچان لیا۔ ای واقعہ کے بعد آیت تجاب نازل ہوئی۔ لیا

#### اخلاق وعادات:

آ تخضرت و الله المحابة على جمل المحابة على المحابة على المحابة على المحابة على جمل الآل وصف تعالى بنا پر محابة على جمل الآل وحف خاص كازياده اثر پرتا تعالى ازواج مطهرات كوآپ و الله كان الله و عادات و فيض صحبت معتمد موسل تعالى الله و عادات و فيض صحبت معتمد موسل تعالى الله و عادات و فيض صحبت معتمد معتمد موسل تعالى الله و عادات و فيض صحبت معتمد معتمد معتمد معتمد الله و الله الله و عادات و فيض صحبت معتمد معتم

#### روايت حديث:

ان کے ذریعہ سے صرف پانچ حدیثیں مروی ہیں جن میں سے بخاری میں صرف ایک ہے صحابہ میں حضرت عبدالقدین عباس "اوریکی " بن عبدالرخمن بن اسعد بن زرارہ نے ان سے روایت کی ہے۔

#### وفات:

حضرت سودہ "کے سندوف ت میں اختلاف ہے۔ واقدی کے نزدیک انہوں نے امیر معاویہ کے زہ نہ خلافت کا سے میں وفات پائی 'حافظ ابن مجران کا سال وفات ہے ہے آر دیے ہیں' اہام بخاری نے تاریخ میں بسند سیحیح روایت کی ہے کہ حضرت عمر "کی خلافت ہے کہ حضرت عمر "کی خلافت ہے کہ حضرت عمر "کی خلافت کے آخری زمانہ میں وفات کی ۔ حضرت عمر "نے ۲۲ ہے میں شہادت پائی ہے اس لیے ان کا زمانہ خلافت ۲۲ ہے ہوگا' خمیس کے آخری زمانہ میں وفات کی ۔ حضرت عمر "نے ۲۲ ہے میں شہادت پائی ہے اس لیے ان کا زمانہ خلافت ۲۲ ہے ہوگا' خمیس

میں ہے کہ یہی روایت سب سے زیادہ سے ہے۔ ا

# حضرت عائشة

عائشہ تام تھا اگر چان ہے کوئی اولا دہیں ہوئی تاہم اپنے ہی نج عبدالقد بن زہر سے تعلق ہے ام عبدالقد کنیت کی آپ بعد پیدا ہو کیں۔ انبوی میں آنخضرت کنیت کی۔ بعثت کے چار برس بعد پیدا ہو کیں۔ انبوی میں آنخضرت کی ہے ہی جبیر بن مطعم کے صاحبز اوے ہے منسوب تھیں 'حضرت ندیج سے تکاح ہوا'اس وقت شش سالہ تھیں آنخضرت کی ہے جبیر بن مطعم کے صاحبز اوے ہے منسوب تھیں 'حضرت ندیج سے کاح کی گریک کی آپ کھی نے منسوب تھیں 'حضرت ندیج سے کاح کی کو لیک کی آپ کھی نے آنخضرت کی منازہ کی خوالہ کے تو اس بنا ہوں نے حضرت ابو بکر سے ذکر کیا' بولے کے جبیر بن مطعم ہے وعدہ کر چکا ہوں اور میں نے بھی وعدہ خلافی نہیں کی لیکن مطعم نے خوداس بنا پرا نکار کردیا کدا گر حضرت عائش ان کے گھر میں آگئیں تو گھر میں اسلام کا قدم آ جائے گا' بہرہ ل حضرت ابو بکر نے خولہ کے ذریعہ ہوتا تھا۔

نگار کے بعد مکہ میں آئے خضرت وہ کا تیام "اسال تک رہا۔ سابھ میں آپ وہ کا نے جمرت کی تو حضرت ابو بکر شرخ عبداللہ فی بن اربقط کو بھیجا اللہ فی مالے میں اس میں اس مواتی حضرت ابو بکر فی نے عبداللہ فی بن اربقط کو بھیجا کہ ام موانی ماسا فی اور عائشہ فی کو لے آپیں آئے خضرت وہ کا نے بھی زیڈ بن حار شاور ابورا فیع فی کو حضرت فاطمہ ام مالئوں کے ام اور حضرت مود ہو اور حضرت میں بھی اختد اومرض سے فی اور حضرت مود ہو گئے محت بولی تو ام رو مان کو رسم عروی اوا کرنے کا خیال آیا اس وقت حضرت عائشہ فی کا مراسال کی تھی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھیں کہ ام رو مان نے حضرت عائشہ فی کو آوا و دی ان کواس واقعہ کی خبرتک نہیں کی تھی سے باس آپیش انتہاں میں انتظار میں تھیں 'پیگھر میں مان کے باس آپیش انتہاں میں انتظار میں تھیں 'پیگھر میں واغل ہو کی ان اور می عروی اوا ہوئی ۔ شوال مان کے باس آپیش تو سب نے مب رک باووی ۔ چا شت کے وقت آپیش میں سے میں طاعون آپا تھا اس بنا پر ابل عرب اس میں نکاح ہوا تھی اور شوال ہی میں بیر سم بھی اوا کی گئی ۔ زہ نہ قد یم میں اس مجینہ میں طاعون آپا تھا اس بنا پر ابل عرب اس مجینہ کواس تھی اوا کی گئی ۔ زہ نہ قد یم میں اس مجینہ میں طاعون آپا تھا اس بنا پر ابل عرب اس مجینہ کواس تھی اور تھی اور قول اور قول اور قول اور تھی اور کی گئی ۔ زہ نہ قد یم میں اس مجینہ میں طاعون آپا تھی ہیں اس بھینہ اس مجینہ کواس تھی اس میں بھی تھیں گئی جواس تھی اور تھی اور قول اور تھی اور کی گئی ۔ زہ نہ قد یم میں اس مجینہ میں طاعون آپا تھی ہیں اس مجینہ کواس تھی اس میں کی تھی ۔

#### وفات:

حفزت عائش فی آئی میں اور جب آئی خضرت و اللہ کے ساتھ او برس تک زندگی بسر کی ۔ نوسال کی عمر میں وہ آپ و اللہ کے اس تھ اور جب آئی سے بعد حضرت عائش اور جب آئی خضرت و اللہ کے انتقال فر مایا تو ان کی عمر ۱۸ ابرس کی تھی ۔ آئی سے بعد حضرت عائش قریبا ۲۸ سال تک زندہ رہیں کے چے میں وفات پائی اس وفت ان کی عمر ۲۲ سال کی تھی۔ وصیت کے مطابق جنت البقیع فی ساتھ جنت البقیع کے مطابق جنت البقیع کے دوسیت کے مطابق کی میں کے دوسیت کے مطابق کے دوسیت کے دو

ع حضرت عائشہ " کے حدات اور خصوصاً ان کے ملی مال ت کے لیے ایک مستقل تصنیف درکار ہے یہ راصرف ضروری سوائح زندگ کھ

میں رات کے وقت وفن ہو کئیں۔قاسم ہن محمد' عبداللہ بن عبدالرحمن' عبداللہ بن الی عنیق' عروہ بن زبیراورعبداللہ طبی نے قبر میں اتارا۔اس وقت حضرت ابو ہریرہ طبر مروان بن علم کی طرف سے مدینہ کے حاکم تھے اس سے انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔

آنخضرت والله کو حضرت عائشہ " سے بہت محبت تھی اس محبت سے آپ سے اللہ نے مرض الموت میں تمام زواج مطہرات سے اجازت لی اور اپنی زندگی کے آخری دن حضرت عائشہ " کے ججر سے میں بسر کئے اس محبت کا اظہار جن طریقوں سے ہوتا تھا ان کے متعلق احاد ہے وسیر میں نہایت کثریت سے واقعات ورج ہیں۔

## علمي زندگي:

حفرت عائش کی علمی زندگی بھی نم یا حیثیت رکھتی ہے 'حضرت ابو بکر" ، حضرت عرف حضرت عائش کے زمانہ میں فتوی ویتی تھیں۔ اکا برصی بہ "پرانہوں نے وقتی اعتر اضات کیے ہیں جن کوعلا مہ سیوطی نے ایک رسالہ ہیں جمع کر دیا ہے ان سے ۲۲۱ حدیثیں مروی ہیں جن ہیں ہے احدیثوں پر شیخین نے اتفاق کیا ہے۔ بخاری نے منفر داان سے ۵ حدیثیں روایت کی ہیں۔ ۱۸ حدیثوں ہیں امام سلم منفر وہیں۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ احکام شرعیہ ہیں سے ایک چوتی کی ان سے منقول ہے۔ ترفی میں ہے کہ سے ایک چوتی کی ان سے منقول ہے۔ ترفی میں ہے کہ سی بہ کے سامنے جب کوئی مشکل سوال پیش آ جاتا تھا تو اس کو حضرت عائشہ "بی حل میں کرتی تھیں' ان کے شاگر دول کا بیون ہے کہ ہم نے ان سے زیادہ خوش تقریر نہیں دیکھا' تغییر' حدیث' اسرار شریعت' خطا بت اوراوب وانساب ہیں ان کو کمال تھا۔ شعراء کے بڑے بڑے بڑے بڑے تو تھیدے ان کو زبانی یاد تھے۔ حاکم نے متدرک میں کو دلائل وشوا ہدیا ہے۔ جستہ ان کو فضل و کمال کے دلائل وشوا ہدیا ہے۔ جستہ ان کو فلائل وشوا ہدیا ہے۔ جس ۔

حفرت هفصه

حضرت خصد معنی سیال جب قریش خاند کمید کو تیم تھیں اس کا نام زینب بنت مظعون تھے۔ بعثت سے پانچ برس پہلے عین اس سال جب قریش خاند کعید کو تھیں کرر ہے تھے پیدا ہو کیں ان کی شادی حیس بن مذافد سے ہوئی اور انہی کے ساتھ مدینہ کو اجرت کی خصیص نے غزوہ بدر میں زخم کھا نے اور والیس آ کر انہی زخموں کی وجد سے شہادت پائی ۔ فضیص نے اپنی پادگار میں حضرت خصد نے بوہ ہوجانے کے بعد حضرت عرق کوان پادگار میں حضرت خصد نے بوہ ہوجانے کے بعد حضرت عرق کوان کے نکاح کی فکر ہوئی سوءا تفاق سے اس زمانہ میں حضرت مقرق کے اور والیس آ کے نکاح کی فکر ہوئی سوءا تفاق سے اس زمانہ میں صحرت مقیق کا انتقال ہو چکا تھا اس بناء پر سب سے پہلے حضرت عرق کے الباری میں کے دخو وہ احد میں شہید ہوئے حافظ این جرنے فتح الباری میں کو وہ بدر کے بعد ہوااور اس وجہ کے دخترت مثمان شریک خوا ہوں گئی اور میسلم ہے کہ حضرت مقان شریک خوا ہوں کی خوا ہوں کے خود مدر کے بعد وہ اور اس وجہ سے حضرت مثمان شریک خوا ہوں کی خوا ہوں کی خوا ہوں کی خوا ہوں کی عدت کا زیادہ ہو جو حضرت عمل نے موجوز میں کر دے اور اور چھا خصر شریک کی موجوز کی تھا اس کی عدت کا زیادہ ہو جھا خصر شرید کی کو انہیں کی عدت کا زیادہ ہو جھا خصر شرید کی انہ کی ہوا۔ فتح اس اس کی خوا ہوں کی تو اس کی عدت کا زیادہ ہو جو احس میں ہوا۔ فتح اساری جو میں اے ا

ان کے نکاح کی خواہش حضرت عثان ہے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملہ بیل غور کروں گا' حضرت عمر ہے حضرت ابو بکر سے ذکر کیا' انہوں نے خاموثی اختیار کی' حضرت عمر ہوگیا تو حضرت ابو بکر ہوا' اس کے بعدخو و جناب رسالت پناہ نے حضرت حفصہ ہے نکاح کی خواہش کی' نکاح ہوگیا تو حضرت ابو بکر ہم حضرت عمر ہے سلے اور کہا کہ جب تم نے جھو سے حفصہ ہے نکاح کی درخواست کی اور میں خاموش رہا تو تم کونا گوار گر رالیکن میں نے اس بناء پر پکھ جواب نہیں دیا کہ رسوں اللہ سے نکاح کی درخواست کی اور میں خاموش رہا تو تم کونا گوار گر رالیکن میں نے اس بناء پر پکھ جواب نہیں دیا کہ رسوں اللہ سے نکاح نہ کرلیا ہوتا تو میں اس کے لئے آ مادہ تھا۔ ل

حضرت حفصہ آ خرحضرت عمر کی بیٹی تھیں اس لیے مزائ بیل ذرا تیزی تھی ۔ سی بخاری بیل واقعہ ایلاء کے متعلق خود حضرت عمر کا بیان ہے کہ 'جہم لوگ زمانہ جا بلیت بیل عورتوں کو کوئی چیز نہیں بچھتے ہے بیل ایک دن کی معامد میں خور کرر ہاتھ 'ا تفاق سے میری بی بی نے جھے کومشورہ دیا ' بیل نے کہا تم کوان معاملات بیل کیا وال ہے بولیس کہتم میری بات پہند نہیں کرتے حالا نکہ تمہاری بیٹی رسول القد میں کو برابر کا جواب دیتی ہیں ' بیل اٹھا اور حفصہ کے پاس آیا۔ بیل نے کہا بیٹی! تم رسول القد میں کو جواب دیتی ہوں کر نجیدہ در ہے ہیں' بولیس ہاں بہم ایسا کرتے ہیں' میں نے کہا بیٹی! تم رسول القد میں کے دراتا ہوں 'تم اس کے تھمنڈ میں نہ آ جانا جس کے حسن نے رسول اللہ میں کوفر یفتہ کرایا ہے' ۔ کے (ایعنی عاکش )

ایک بار حضرت عائشہ اور حصہ انے حضرت صفیہ اے کہا کہ ''ہم رسول اللہ ﷺ کے نزویکتم سے زیادہ معزز جین ہم آپ وہ کا کی بیوی بھی جیں اور پھاڑا او بہن بھی' ۔ حضرت صفیہ ' کونا گوارگز را' انہوں نے آئخضرت وہ کا سے اس کی شکایت کی آپ وہ کھانے فرمایا کہتم نے یہ کیوں نہیں کہا کہتم جھے سے زیادہ کیونکر معزز ہوسکتی ہو، میر سے شوہر محمد وہ میر سے شوہر محمد وہ ایس کی شکایت کی آپ وہ کھا میں گھا ہوگا ہوگا ہوں ' جی اس کی شکایت کی آپ وہ میر سے جھا موسی ' جی ''۔

حضرت عاکشہ اور حضرت حفصہ معضرت الو کر اور عمر کی بیٹی تھیں جو تقرب نبوی میں دوش بیٹے اس بنا پر حضرت عاکشہ اور حضرت حفصہ دیگرازواج کے مقابلہ میں باہم ایک تھیں لیکن کبھی خود بھی باہم رشک ورقابت کا اظہار ہو جایا کرتا تھا 'ایک مرتبہ حضرت عاکشہ "اور حضرت حفصہ " دونوں آئے تحضرت میں تھیں۔ رسول انقدراتوں کو حضرت عاکشہ "کے اونٹ پر چلتے تھے اور الن ہے باتھی کرتے تھے۔ ایک دن حضرت حفصہ "نے حضرت عاکشہ ہے کہا کہ آج رات کوتم میرے اونٹ پر اور ہیں تمہارے اونٹ پر سوار ہوں تا کہ مختلف مناظر دیکھنے ہیں آئیں '

لے بخاری ج۴ ص ۱۸۔

م محیح بخاری جدراصغی ۱۵۳۰

سے ترزی صفحہ ۱۲۷۸ کیا ب المناقب

حضرت عائشہ "راضی ہو گئیں" آنخضرت ﴿ اللّٰهُ حضرت عائشہ " کے اونٹ کے بیاں آئے جس پر حفصہ "سوار تھیں جب منزل پر پہنچاور حضرت عائشہ " نے آپ ﴿ اللّٰهُ كُونِين پایا تواہیے پاؤل کواڈخر (ایک گھاس ہے جس میں سانپ پچھور ہے بیں ) کے درمیان لٹکا کر کہنے لگیں'' خداوندا! کسی پچھو یاسانپ کو تعین کرجو جھے ڈس جائے''۔ لے

#### وفات:

حضرت حفصہ "فی جوامیر معاویہ کی خلافت کا زمانہ تھا و فات پائی۔ وفات سے پیشتر اپنے بھا کی عبدالرحمٰن بن عمر "سے اس وصیت کی تجدید کی جو حضرت عمر "فیان کو کتفی۔ پچھ جا کداد بھی وقف کی اور پچھ مال صدقہ میں دیامروان بن تھم نے جواس وقت مدینہ کا گورنر تھا نماز جنازہ پڑھائی اور بنی حزم کے گھر سے مغیرہ بن شعبہ کے گھر تک جنازہ کو کا ندھا دیا کیہال سے قبر تک حضرت ابو ہریرہ "جنازہ کو لے گئے ان کے بھائی عبداللہ، عاصم سالم ،عبداللہ، حزہ، عبداللہ، بن عمر کے لئے کا ن کے بھائی عبداللہ، عاصم سالم ،عبداللہ، حزہ، عبداللہ بن عمر کے گورک ندھا دیا کی اتارا۔ "

# حضرت زينب أمّ المساكين أ

زینب نام تھ' چونکہ فقراء و مساکین کونہایت فیاضی کے ساتھ کھا نا کھلا تیں تھیں اس لیے اُم الم کین کی کئیت کے ساتھ مشہور ہو گئیں' آنخضرت وہ گئے ہے پہلے عبدالقد 'بن بحش کے نکاح میں تھیں عبدالقد ' بن بحش نے جنگ احدام ہیں شہادت پائی اور آنخضرت وہ گئے نے ای س ل ان سے نکاح کرلیا' نکاح کے بعد آنخضرت وہ گئے کے پاس صرف دو تین مہینے رہنے پائی تھیں کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ آنخضرت وہ گئے کی زندگی میں حضرت خدیج "کے بعد صرف بی ایک پی فی میں مہینے رہنے پائی تھیں جنہوں نے وفات بائی۔ آنخضرت وہ تا نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں وفن ہو ہیں۔ وفات کے وقت ان کی عمرہ سال کی تھی۔

حضرت أمسلمة

ہندنام اُمْ سلمۃ کنیت کی باپ کانام سیل اور ماں کاعا تکہ تھا پہلے عبداللہ بن عبداللہ کے نکاح میں آئیں (جوزیادہ تر ابوسلمہ کے نام ہے مشہور ہیں اور) جو ان کے پچازاداور رسول اللہ وہ کانچہ کے رضا کی بھائی تھا اپ شوہر ہی کے ساتھ اسلام لا تیں اور ان کے ساتھ سب سے پہلے عبشہ کی طرف ہجرت کی چنانچہ سلمہ ان کے جیئے عبشہ ہی ہیں پیدا اسلام لا تیں اور ان کے ساتھ سب سے پہلے عبشہ کی طرف ہجرت کی چنانچہ سلمہ ان کے جیئے عبشہ ہی ہیں پیدا اسلام لا تیں اور ان کے ساتھ سب سے پہلے عبشہ کی طرف ہجرت کی چنانچہ سلمہ ان کے جیئے عبشہ ہی ہیں پیدا اسلام لا تیں اور ان کے ساتھ سب سے پہلے عبشہ کی طرف ہم کی روایتی صرف هدہ وعائش کرنی چاہے۔ حفر سے ابو بکر "وحف سے عرق کے ساتھ من نقین کو جو عداوت تی وہ ہی ٹائن کی خور ہیں سی سے سے سب کی خاش کرنی چاہے۔ حفر سے ابو بکر "وحف سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے جمادی الدول اسلام ہیں وفت پائی اس وقت ان کا کا موجب نے ایک روایت ہیں ہوگئی ہیں۔ وہ سے کے انہوں نے حادی الدول اسلام ہیں وفت بائی اس وقت میں اور ان کے ساتھ کی انہوں ہے ہیں مال افریقہ تی ہوا ہے اس سال وفات پائی اس اور ان کی خلافت میں مال کی کروجب نے ایک ایک سے دوایت ہیں۔ جس سال افریقہ تی ہوا ہے اس دوسری کی کی خلافت میں مال وفات پائی کی کہ وجب نے ایک میں ہوگئی ہوا ہے اس دوسری کی کی کر سواویٹی فدی کو معاویٹی فدی کو اس مال ہو ہی ہوگئی ہوا ہے اس دوسری کی کو کر سواویٹی فدی کو معاویٹی فدی کو سے مدری تی میں ہوگئی وہ ہوئے ہوا ہے اس دوائت اس دوائ

ہوئے حبشہ سے مکدیش آئیں اور یہاں سے مدینہ وہجرت کی ججرت میں ان کو یہ نصیات حاصل ہوئی کہ اہل سیر کے بزد کی وہ میلی عورت میں جو بجرت کر کے مدینہ آئیں۔ ان کے پہلے شوہر ابوسمہ بڑے شہروار تھے مشہور غزوات بدرو اُحد میں شریک ہوئے غزوہ احد میں چند زخم کھائے جن کے صد سہ ہے بنبر ندہو سکے اور جمادی اللّٰ فی سی میں وف ت پائی ان کے جنازہ کی نماز نہایت اہتمام سے پڑھی گئی آئی خضرت کی نے ہتکبیر ہیں کہیں لوگوں نے نماز کے بعد پوچھ یارسول اللہ! آپ کو سہوتو نہیں ہوا فر مایا یہ بزار تحبیر تک کے مستحق تھے۔ ابوسمہ کی وفات کے وفت ام سلمہ طاحہ تھیں وضع مل کے بعد جب عدت گزرگی تو آئی تحضرت وہ کے ان سے نکائی کرنا ہے ہوتو انہوں نے چند عذرہ پیش کے ۔ مسل کے بعد جب عدت گزرگی تو آئی خضرت وہ کے ان سے نکائی کرنا ہے ہوتا اس نورہ وہ ہے۔ اس حضرت میں موں۔ سے میراس زیروں ہوں۔ سے میراس زیروں کو گوارا کیا۔ آئی ضرت کی ان سب زمتوں کو گوارا کیا۔

#### وفات:

الل سر شفق اللفظ میں کہ از واج مطبرات میں سب کے بعد حضرت اسلمہ فینے وفات پائی کی نان کے سنہ
وفات میں نہا بت اختلاف ہے۔ واقد کی نے وہ چیتا یا ہے ابرا ہیم حربی کے زویک ۲۴ ھے ہا ورتقریب میں ای کوچی کہا
ہے۔ امام بخاری نے تاریخ کمیر میں لکھ ہے کہ ۵۹ چیتا یا ہے ابن عبداللہ نے اس روایت کی تھی کہ ۔ البھی میں جب امام
حسین کی شہاوت کی خبرا تی اس وقت ان کا انتقال ہوا ہے ابن عبداللہ نے اس روایت کی تھی کہ ہے۔
اس اختل ف روایت کی حالت میں سنہ وفات کی تعیین مشکل ہے تا ہم یہ بیتی ہے کہ وہ واقعہ حرہ تک زندہ تھیں کہ مسلم میں ہے کہ حارث بن عبداللہ بن ابی ربیعہ اورعبداللہ بن مفوان اس سلم ش کی خدمت میں حاض ہوئے اور اس لشکر کا
مال پوچی جوز مین میں دھنس جائے گئی سیوال اس وقت کیا گیا تھ جب بزید نے مسلم بن عقب کو فشکر شام کے ساتھ مدین کی ملم اس کے بیلے ان کی وفات کی تم م روایت کی محمد سیحی مواویت کی تم م روایت کی ماروایت کی محمد سیحی میں اس کے اس سے پہلے ان کی وفات کی تم م روایت کی محمد سیحی سیار با بر عبد بن زید نے نماز جنازہ پڑھا کے باختی فی روایت اس ہے کہا ہی بریرہ شنے ان کا جن زہ پڑھا یا گران کی وفات کی تم مطر راب سے بہر حال از واج مطبرات میں طرب سے بعد بن زید زندہ ہوتے تو حضرت ابر ہریرہ شخل فی وجب کہ کر جن زہ پڑھ سے تھے بہر حال از واج مطبرات میں مسب کے بعد حضر سیار مسلم شنے وفات یا کی اورو ف ت کے وقت ان کی عرب مسال کی تھی۔

## فضل وكمال:

از واج مطبرات میں حضرت عائشہ کے بعد فضل و کمال میں انہیں کا درجہ ہے ابن سعد نے طبقات میں اس کی تقریح کی ہے روایت حدیث اور نقل احکام میں حضرت عائشہ کے سوا اور تمام بیبیوں پر ان کو فضیلت حاصل ہے۔ صلح حدید بیبیوں برکان کو فضیلت حاصل ہے۔ صلح حدید بیبیوں برکو کہ سے باہر حلق اور قربانی میں تامل تھا تو حضرت ام سمہ کئی کی تدبیر سے بیمشکل حل ہوئی اور بیان کی واشش مندی و ذہانت کی سب سے بہتر مثال ہے بیدوا قعد تھے بخاری میں بتفصیل موجود ہے۔

# حضرت زينب

از واج مطبرات میں جو بیبیال حضرت عائشہ کی ہمسری کا وعوی رکھتیں تھیں ان میں حضرت زینب ہمی ہمیں خود حضرت عائشہ کہتی ہیں ہو کا است نسا مہسی کے بعنی وہ میرامقا بلد کرتی تھیں اوران کوائں کاحق بھی تھا نسبی حیثیت ہے وہ آنخضرت کے نشر کی کھو لی زاد بہن تھیں' جمال میں بھی ممتاز تھیں' آنخضرت کی کھو گی ان سے نہا بت محبت تھی' زید وتو رع میں بیرحال تھا کہ جب حضرت عائشہ پراتہام نگایا گیا اوراس اتہام میں خود حضرت زینب کی بہن حسن شریک تھیں تو آنخضرت و تعظول نے ان سے حضرت عائشہ کی اخلاقی حالت وریا وقت کی توانہوں نے صاف لفظول میں کہددیا۔

﴿ ماعلمت الا خيرا﴾ مجھ كوحفرت عائشة كى بھلائى كے سواكسى چيز كاعلم نبيس۔

حضرت عائشه کوان کےاس صدق واقر ارحق کا خوداعتر اف کرتا پڑا۔

عبادت میں نہایت خشوع وخضوع کے ساتھ مشغول رہتی تھیں 'جب آنخضرت میں گانے ان کوعقد میں لا ناچاہا تو انھوں نے کہا کہ میں بغیراسخارہ کے کوئی رائے قائم نہیں کرتی۔ ایک دفعہ آپ میں گانے فرہایان سے درگزر کرویہ اواہ سخے حضرت زیب "اس معامد میں کچھ بول اٹھیں 'حضرت عمر " نے ڈاٹنا' آپ میں شعوم تفرع ہیں) نہایت قانع اور فیاض طبع تھیں 'خودا پنے دست و ہازو سے مع ش پیدا کرتی تھیں اور اس کوخدا کی راہ میں ٹ ویتی خشع و متفرع ہیں) نہایت قانع اور فیاض طبع تھیں 'خودا پنے دست و ہازو سے مع ش پیدا کرتی تھیں اور اس کوخدا کی راہ میں ٹ ویتی تھیں۔ ایک وفعہ حضرت عمر " نے ان کا سامان نہ نفقہ بھیج انہوں نے اس پرایک کپڑ اڈال دیا' اور ہزرہ بنت رافع کو حکم دیا میرے خاندانی رشتہ داروں اور تیمول کو تقسیم کردؤ ہزرہ نے کہ سے رہم کی جھے ہو وہ تمہارا ہے دیکھا تو بھی س ورہم نگائے جب تم م مال سیم ہو چکا تو وعا کی کہ خدا یا اس سال کے بعد شرع کرے عطیہ سے ف کدہ نہا ٹھاؤل 'بیدعا مقبول ہوئی اور ای ساں ان کا انتقال ہوگی۔

#### وفات:

آنخضرت فی نے ازواج مطہرات ہے فرمایا تھا۔ ﴿ اسرعکن لحاقابی اطولکس یدا﴾ تم میں جھے مے جلدوہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔

یہ استورۃ فیاضی کی طرف اش رہ تھ کیکن از واج مطہرات اس کو حقیقت سمجھیں ' چنانچہ باہم اپنے ہاتھوں کو نا با کرتی تھیں۔ حضرت زینب " اپنی فیاضی کی بنا پر اس پیشین گوئی کا مصد ق ابنت ہو کیں اور از واج مطہرات میں سب سے پہلے انتقال کیا۔ کفن کا خودس مان کر میں تھا اور وصیت کی تھی کہ حضرت عمر " بھی گفن ویں تو ان میں سے ایک کوصدقہ کر دینا ' چنانچہ وصیت پوری کی گئی ' حضرت عمر " نے نمی ز جن زہ پڑھائی ' اس کے بعد از واج مطہرات سے دریا فت کیا کہ کون قبر میں واخل ہوگا کا مور کرتا تھا ' ( چنانچہ اسامہ جمہر بن عبد اللہ بن جمش بعبد اللہ عن جمش بعبد اللہ اللہ کے کہا وہ محض جو ان کے گھر میں واخل ہوا کرتا تھا ' ( چنانچہ اسامہ جمہر بن عبد اللہ بن جمش بعبد اللہ

MM.

" بن الى احمد بن جحش نے ان كوقبر ميں اتارا) ٢٠ ه ميں انقال كيا اور ٥٣ برب كى عمر پائى۔ واقدى نے لكھا ہے كه آتخضرت اللہ اللہ اللہ اللہ وقت نكاح ہوااس وقت ٣٥ سال كرتھيں۔

# حضرت جوبرية

حضرت جوہریبہ " حارث بن ضرار کی بیٹی تھیں جوقبیلہ بنی مصطلق کا سروارتھ ۔ مسافع بن صفوان ہے شادی ہوئی تھی جوغز وہ مریسیج میں قبل ہوا'اس لڑائی میں کثرت ہے لونڈی غلام مسلمانوں کے ہاتھ آئے'ان بی لونڈیوں میں حضرت جویریہ "بھی تھیں۔ جب مال ننیمت کی تقلیم ہوئی تو وہ ثابت بن قیس بن ٹاس انصاریؓ کے حصہ میں آئیں۔ اسلام میں اگر آقا راضی ہوتو لونڈی غلام پجھر قم اداکر کے آزاد ہو سکتے ہیں اس طریقتہ کو فقہا کی اصطلاح میں كتابت كہتے ہيں اى اصول كےموافق حضرت جوريد "مكاتبہ بن كئيں ان كوشرط كےموافق ٩ او قيدسونا اوا كرنا تھاليكن بيد رقم ان کی استطاعت ہے بہت زیادہ تھی' وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں اور کہا'' یارسول اللہ! بیس مسلمان کلمہ گوعورت اور حارث کی بیٹی جو پر بیہ ہوں جواپتی قوم کا سردار ہے جھے پر جو مصبہتیں آئیں وہ آپ سے تخفی نہیں میں تابت بن قیس کے حصہ میں آئی اور نواو قیہ سونے پران ہے عہد کتابت کیا' بیرقم میرےامکان میں نتھی لیکن میں نے آپ کے بعروسہ پراس كومنظور كرليااوراب آپ سے اس كاسوال كرنے كے ليے آئى ہوں آپ ﷺ نے فر مايا تو كياتم كواس ہے بہتر چيزكى خواہش نہیں؟ انہوں نے کہاوہ کیا چیز ہے؟ آپ ﷺ نے فر مایا میں بیرقم ادا کر دیتا ہوں اورتم سے نکاح کر لیتا ہوں وہ راضی ہو کئیں آپ ﷺ نے ٹابت بن قیس کو بلایا وہ بھی راضی ہو گئے آپ ﷺ نے رقم اداکی اور ان کوآ زاد کر کے نکاح كرلي سيرج جا محيلاتو لوكوں نے قبيله بني مصطلق كے تمام لونڈي غلام كواس بنا پر آزاد كرديا كه آتخضرت على فيان لوگول ہے رشتہ مصاہرت قائم کرلیا۔ آ زادشدہ غلاموں کی تعداد ایک روایت میں سات سویتا ٹی گئی ہے جعزت عائشہ " كہتى ہيں كە" جوير بير" كى بركت ہے بينكروں گھرانے آزاد كرد بئے گئے" بعض ردايتوں ميں ہے كه آنخضرت على ے خود حصرت جو ریر یانے بیخواہش طاہر کی تھی اور آپ ﷺ نے تمام قیدیوں کوان پر ہبہ کرویا تھا۔ حضرت جوہریہ "نے ۵۰ ھیں و فات یائی اور جنت اُلِقیع میں دفن ہو کمیں اس وقت ان کاس ۲۵ برس کا تھا۔

# حضرت أم حبيبة

رملہ نام اورام حبیبہ کنیت تھی آ تخضرت وہ کی بعثت سے کا سال پہلے پیدا ہو کی اور عبیداللہ بن جحش سے عقد ہو گیا آ تخضرت اللہ عن جمش معوث ہوئے تو دونوں مشرف باسلام ہوئے اور حبشہ کی طرف ججرت ثانیہ کی۔ ایک روایت ہے کہ ان کی بیٹی جن کی کنیت کے ساتھ وہ مشہور ہیں ' حبشہ بی میں پیدا ہو کی ' حبشہ بیں ج کر عبیداللہ بن جحش نے عیسائیت قبول کر لی لیکن ام حبیبہ " اسلام پر قائم رہیں' اختلاف نہ بہب کی بنا پر عبیداللہ بن جحش نے ان سے علیحد گی افقی رکر لی اور اب وہ وقت آ گیا کہ ان کو اسلام اور ہجرت کی فضیلت کے ساتھ ام المومنین بننے کا شرف بھی حاصل ہو' چنا نچہ آ تخضرت اب وہ وقت آ گیا کہ ان کو اسلام اور ہجرت کی فضیلت کے ساتھ ام المومنین بننے کا شرف بھی حاصل ہو' چنا نچہ آ تخضرت ابنی کے خدمت میں بغرض نکاح بیجا' جب وہ نجا ثی کے پ س پہنچ تو نب شی نے ام حبیبہ کو اپنی لونڈی ابر ہہ کے ذریعہ سے بیغام و یا کہ آ تخضرت میں بغرض نکاح بھی کو تبہار سے نکاح کے لئے لکھا ہے' انہوں نے خالد بن المی کونڈ کی ایموں نے خالد بن

سعیداموی کووکیل مقرر کیااوراس مڑوہ کے صلہ میں ابر ہدکو جاندی کے دوکنگن اورانگوٹھیاں دیں جب ش م ہوئی تو نجاشی نے جعفر بن الی طالب اور وہاں کے مسلمانوں کوجمع کر کے خود نکاح پڑھایا کے اور آنخضرت وہ کھنا کی طرف سے جارسو وینار مہرادا کیا۔ ع

تمام لوگوں کے سامنے خالد بن سعید کو بیر تم دی گئی تو لوگوں نے بعد نکاح اٹھن چاہا' لیکن نجاشی نے کہا دعوت و لیمہ تمام بینی بیروں کی سنت ہے ابھی بیٹھنا چ ہیے چنا نچہ کھانا آیا،لوگ دعوت کھی کے رخصت ہوئے جب مہر کی رقم ام حبیبہ کوئی تو انہوں نے پچ س دینا را بر بہ کو دیئے گئی ناس نے اس رقم کواس کنگن کے ساتھ جو پہلے دیئے گئے تھے یہ کہہ کر والیس کر دیا کہ بادش ہے نے وہ سے دوسر ہے روز ان کی خدمت میں عود زعفر ان،عزر وغیرہ لے کرآئی جن کو وہ اپنے ساتھ درسول اللہ وہ گئے گئے کہ دوسر ہے روز ان کی خدمت میں لوئیں جب نکاح کے تمام رسو مات ادا ہو گئے تو نجاشی نے ان کو شرصیل میں دف سے کہ ساتھ وہ بی کھا ہوں یہ بیرہ وہ ان کے ساتھ آئی کے ضدمت میں روانہ کیا۔ ام حبیبہ شنے ساتھ میں وفات پائی سے اور مدینہ میں وہ کئیں۔

## حضرت ميمونة

میموندنام باپ کا نام حارث اور مال کا نام ہندتی ' پہلے مسعود بن عمر و بن عمیر التقفی کے نکاح میں تھیں ' مسعود نے طلاق دے دی تو ابور ہم بن عبدالعزیٰ نے نکاح کر میں ' ابور ہم کے انتقال کے بعدرسول اللہ وہ کا حیل آئیں۔ نکاح کے متعبق مختلف روایت ہے کہ آنہوں نے اپنے آپ کو ہبہ کیا۔ دوسری روایت ہے کہ آنخضرت نکاح کے متعبق مختلف روایت ہے کہ آنہوں نے اپنے آپ کو ہبہ کیا۔ دوسری روایت ہے کہ آنخضرت علی ایک میں نول کے ساتھ وکیل بنا کر بھیجا اور انہوں نے ایج ب وقبول کیا لیکن شیج موایت ہے کہ حضرت عباس نے اس نکاح کی تحریک کی اور انہوں نے نکاح پڑھایا۔

#### وفات:

یہ بجیب حسن اتفاق ہے کہ مقام مرف بیں ان کا نکاح ہوا تھا اور مرف ہیں انہوں نے انتقال بھی کی محفرت عبد اللہ بن عباس شنے جنازہ کی نماز پڑھائی اور قبر ہیں اتا دا ۔ صحاح ہیں ہے کہ جب ان کا جنازہ اٹھ یا گیا تو حضرت عبد اللہ بن عباس شنے کہ بیدرسول اللہ وقائی کی لی بی جنازہ کوزیادہ حرکت ندوؤ با ادب آ ہستہ لے چلو۔ سال وفات عبد اللہ بنازہ کوزیادہ حرکت ندوؤ با ادب آ ہستہ لے چلو۔ سال وفات مال نکاح ہیں اختلاف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ عدہ من نکاح ہوا لیکن بعض روایتوں میں 4 ھبھی بیان کیا گیا ہے مکن ہے کہ آ خضرت وقائی نے عمرو بن امیضم کی کو بغرض نکاح بھیا ہوا ور بدھیں گاج پڑھیا گیا ہوؤ س میں بھی اختلاف ہے کہ نکاح کہ س ہوا اور اور خایا۔

میں نے پڑھایا لیکن سے کہ جشہ میں نکاح ہوا اور نجاشی نے نکاح پڑھایا۔

ع مستح روایت یک ہے لیکن اور بھی مختلف تعداد بیان کی گئی ہے بعض روائنوں میں نوسودینار ہے بعضوں کے نزد کیہ چار ہزار دینار ہے ابود وَد میں دینار کی بجائے چار ہزار در ہم ہے نز ہری کی روایت میں چالیس اوقیہ کی تعداد کاذکر ہے اس سے اگر جاندی ہوگی تو اس کے سولہ سودر ہم ہوتے ہیں۔ بھوتے ہیں۔

سے بعضوں نے سال وفات ۳۳ ھانکھا ہے این الی طیٹمہ کے نزویک ان کا ساں وفات ۵۹ ھے ہے بعض لوگول ہے ۵۰ ھے ور بعضوں ن ۵۵ ھابیان کیا ہے ایک روایت بیس میکھی ہے کہ دمشق بیس مدفون ہو کئیں۔

#### ے متعلق اگر چاختل ف ہے لیکن میں ہے کہ انہوں نے ۱۵ ھیں وفات پائی۔ معلق اگر چاختل ف ہے لیکن میں ہے کہ انہوں نے ۱۵ ھیں وفات پائی۔ حضرت صفیعہ

حفرت صفیہ " کے ساتھ آئے نفرت وہ گئے کونہایت محبت تھی اور ہرموقع پران کی دلجوئی فرماتے تھے۔ایک ہار آپ وہ شاخر میں تھاز واج مطہرات بھی ساتھ تھیں حفرت صفیہ " کا اونٹ سوء اتفاق سے پیار ہوگی ، حضرت زینب " کے پاس ضرورت سے زیادہ اونٹ تھے آپ وہ ان سے کہا کہ اونٹ صفیہ " کودید وانہوں نے کہا کیا ہیں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دوں؟ اس پر آئے خضرت وہ ان سے کہا کہ ایک اونٹ صفیہ " کودید وانہوں نے کہا کہ یہ اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دوں؟ اس پر آئے خضرت وہ ان سے اس قدر ناراض ہو کے دو مسیخ تک ان کے پاس ندگئے۔ایک براآپ وہ کے حضرت صفیہ " کے پاس تشریف لے گئے دیکھا کہرورہی تیں آپ وہ کے اور نے کی وجہ پوچھی انہوں نے کہا کہ معام از واج میں افضل ہیں' ہم آپ کی زوجہ ہونے کے ساتھ آپ وہ کی بیا در مجمل میں نہم آپ کی زوجہ ہونے کے ساتھ آپ وہ کی اور مجمل خیا در دبین بھی ہیں' ۔ آپ وہ کی کے فرایو " میں نامل ہو کئی ہو؟''

حضرت صفیہ " نے ۵۰ ھے میں وف ت پائی اور جنت البقیع میں وفن ہو کمیں۔



#### اولاد

# حضرت قاسم

آپ ﷺ کی اولاد میں سب سے پہلے حضرت قاسمؓ پیدا ہوئے (اور نا لبّا نبوت سے گیارہ برس پہلے پیدا ہوئے ہوں گے) مجاہد کے نزد کیک بیصرف سات ون زندہ رہے ابن سعد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسال تک زندہ رہے این فارس نے لکھا ہے کہ من تمیز کو پہنچ سمجے بتھے۔

آ تخضرت و الله کی اولاد میں جس طرح بیرسب سے پہلے پیدا ہوئے تھا کی طرح سب سے پہلے انقال بھی کیا۔ عام روایت بیہ ہے کہ قبل از بعث وفات پائی' آ تخضرت و الله کی کنیت ابوالقہ م انہیں کے انتساب سے ہے آپ و الله اس کنیت کو بہت بیند فرماتے تھے صحابہ جمی جب آپ و الله کا محبت سے نام فیتے ابوالقہ م بی کہتے ایک ون آپ و الله اس کنیت اور کی آپ و الله نے مزکر دیکھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ ایس ای نام کے ایک اور خص کو پکار رہا ہوں' رفع استب ہ کے لیے پھر آپ و الله نے مزکر دیکھا کو کی بیت ندر کھے۔

## حضرت زينب

اہل سرکا اتفاق ہے کہ لڑکیوں میں سب سے ہڑی تھیں۔ زبیر بن بکارکا قول ہے کہ حضرت قاسم کے بعد بیدا ہوئیں لیکن ابن کلبی کے نزدیک آنخضرت وہ کھا کی سب سے پہلی اولا دحضرت زیب ہی ہیں۔ بعثت سے دل برل پہلے جب آنخضرت وہ کھا کی عمرہ ساسال کھی بیدا ہو کیں۔ آنخضرت وہ کھانے جب مکہ معظمہ سے بجرت فر مالی تو اہل وہ اہل وہ اہل مد میں رہ گئے تھے۔ حضرت زینب کی شادی ان کے ضالہ زاد بھائی ابوانوں می بن رہ ہے تھے۔ حضرت زینب کی شادی ان سے وعدہ لیا گئی کہ مکہ جاکر حضرت زینب کو کھیج دیں گئا ابوانوں میں ماری کے ابوانوں میں بوانوں میں کہ مکہ جاکر حضرت زینب کو کھیج دیں گئا ابوانوں میں ملہ جاکر حضرت زینب کو کھیج دیں گئا ابوانوں میں میں ہوئے تو کو ان کے مدوانہ کیا چونکہ کھار کے تعرف کا خوف تھا کا کنانہ نے بتھیا رہا تھے کے مکہ جاکرا ہے تھا مقام ذی طوی میں مہنچ تو کھار قریش کے چندا دمیوں نے تو قب کی نہار بن اسود نے حضرت زینب کو لیے نے مقام ذی طوی میں مہنچ تو کھار قریش کے چندا دمیوں نے تو قب کی نہار بن اسود نے حضرت زینب کو

نیز \_ \_ \_ نظر برادیا، وہ مدتھی، حمل ساقط ہوگی، کنانہ نے ترکش سے تیرنکا لے اور کہا کہ 'اب اگر کوئی قریب آیا
تو ان تیروں کا نشانہ ہوگا، لوگ ہٹ گئے تو ابوسفیان سرداران قریش کے ساتھ آیا اور کہ '' تیرروک ہوہم کو پچھ گفتگو کرنی
ہے' انہوں نے تیرترکش ہیں ڈال دیئے ابوسفیان نے کہا'' محمد کے ہاتھ سے جو صیبتیں ہم کو پینی ہیں تم کومعلوم ہیں اب
اگر تم عدا نیان کی لڑک کو ہور سے قبضے سے نکال کرلے گئے تو لوگ کہیں گے کہ ہماری کمزوری ہے' ہم کوزینب کے روکنی ضرورت نہیں جب شورو ہنگامہ کم ہوجائے اس وقت چوری چھے لے جانا'' ۔ کن نہ نے بیرائے شعبیم کی اور چندروز کے بعد
ان کورات کے وقت لے کر روانہ ہوئے۔ زید بن حارثہ کو آئے ضرب سے کنانہ
نے زینہ کو ان کے حوالے کیا وہ ان کو لے کر روانہ ہوگئے۔

حفرت زینب میں میں اور اپنے شوہرا بوالعاص کو حالت شرک میں چھوڑا۔ ابوالدی میں دوبارہ ایک سربید میں گرفت رہوئے۔ لی اس وقت بھی حفرت زینب نے نیان کو پناہ دی کہ میں کر انہوں نے بوگوں کی ایانتیں جوالے ہیں اور اسلام لائے اسلام لائے کے بعد بجرت کر کے مدینہ میں آئے حضرت زینب نے ان کو حالت شرک میں چھوڑا تی اس لیے دونوں میں باہم تفریق ہوگئی وہ مدینہ آئے تو حضرت زینب دوہرہ ان کے نکاح میں آئیس۔ ترخدی وغیرہ میں حضرت ابن عب س کے دونوں میں باہم تفریق کو مدینہ آئے کہ تو حضرت زینب دوہری روایت میں جدید نکاح کی تصری ہے۔ میں حضرت ابن عب س کی روایت ہی کہ دوہری روایت میں جدید نکاح کی تصری ہوائیت میں حدید نکاح کی تصری ہوائیت کی بعد دوہری روایت میں جدید نکاح کی تصری ہوائیت کی دوہری روایت میں جدید نکاح کی تصری ہوائیت کی دوہری روایت ہیں جدید کے مہراور شرا نکو وغیرہ میں کہ تم کا تخیر میں ہوائیت کی میں اور تخیرہ میں کہ تم کا تخیر میں کہ تو بیا ہو میں کہ تم کا تحیر ایور نہ بواہوگا اس لیے حضرت زینب ن کے ساتھ نہا یت شریف ندہ رہیں ۔ کھیا ہو ہو گئا کے ان کے شریف نہ برتاؤ کیا اور آئیشرت میں (باختلاف روایت) ابوالدہ میں المام لائے تھے اور اس لیے میں حضرت زینب ن بہت کم زندہ رہیں ۔ کھیا ہو ہیں (باختلاف روایت) ابوالدہ میں اسلام لائے تھے اور اس لیے میں حضرت زینب ن بہت کم زندہ رہیں ۔ کھیا ہو ہیں (باختلاف روایت) سلمہ نے خضرت نے تب میں حضرت زینب نے انتخال کیا۔ ام ایمن محضرت سودہ نہ بنت زمعہ اور اس اور آئیشرت سودہ ن بنت زمعہ اور آئیشرت سودہ ن بنت زمعہ اور اس اور آئیشرت سودہ ن بنت زمعہ اور اسلام لائے تھے اور اس لیے میں زندہ رہیں۔ کھرت کو ترب ن نکار جنازہ بڑو حائی ابوالعاص اور آئیشرت میں اور اسلام لائے تھے اور اس لیے میں زمان کو اور اسلام لائے تھے اور اس لیے میں دیا ہو میں اور آئیشرت میں اور اور اسلام لائے تھے اور اس لیے میں دیا ہو میں دیا ہو میں اور آئیشرت میں دیا ہوں اور اسلام لائے تھیں اور اسلام لائے تھیں اور آئیشرت میں دیا ہو میں دیا ہو میں اور آئیشر کے میں اور آئیس کے بھر اور آئیس کے میں اور آئیس کے ساتھ نہا ہو میں کو میں دیا ہو میں کو میں دیا ہو میں کو اسلام لائے تھیں اور آئیس کے بیا ہو میں کو اسلام لائی تھیں کو میں کو اسلام لائی تھیں کو بیا ہو کو کھر کے بیا ہو کو بیات کو بیات کو بیات کور کو کھر کے بیات کے بیات کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات

حضرت زینب منے دواولا د چیوڑی ، امامہ اور علی علی کی نسبت ایک روایت ہے کہ پہین میں وفات پائی لیکن عام روایت بہ ہے کہ من رشد کو پہنچے۔ابن عسا کرنے لکھاہے کہ برموک کے معرکہ میں شہادت یائی۔

ا ا مہ ہے آئے خضرت وہ کا کہ ایت محبت تھی آپ وہ کا ان کو اوقات نی زیس بھی جدانہیں کرتے تھے۔ صی ح یس ہے کہ آپ وہ کا ندھے پررکھ کرنماز پڑھتے تھے جب رکوع میں جاتے تو دوش مبارک ہے اتار دیتے جب محبدہ ہے سراٹھ تے تو پھر سوار کرالیتے۔ آئخضرت وہ کا کی خدمت میں ایک مرتبہ کی نے پچھے چیزیں ہدے میں بھیجیں جن میں ایک زریں ہار بھی تھا امامہ ایک کوشہ میں کھیل رہی تھیں آپ وہ کھیا نے فرمایا میں اس کو اپنی محبوب ترین اہل کو

ا اصابہ میں ہے کہ ابوالعاص قریش کے ایک قافلہ کے ساتھ جمادی اداول ۳ ھیں رواند ہوئے۔ آنخضرت کھٹے نے ریدن داریو و اساوروں کے ساتھ بھیجے۔ مقام عیص میں قافلہ طال چھاوگ کر فقار کیے گئے ور مال واس ب اوٹ بیس یا ان ہی بیس ہو حاص تھے۔ ابو حاص آ ہے قو حضرت زینب آئے اس کو پناہ دی ور ن کی سفارش ہے تخضرت کھٹے نے ان کامال بھی و جس کردیا۔

دول گا'از واج نے سمجھا کہ بیشرف حضرت عائشہ کو حاصل ہوگالیکن آپ وہ کھنے نے امامہ کو بلا کروہ ہارخودان کے گلے میں ڈال دیا۔ ابوالعاص نے حضرت زبیر بن عوام کوامامہ کے نکاح کی وصیت کی تھی 'حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے حضرت علی شد ناح کر لیس مغیرہ کے دامامہ سے نکاح کر لیس مغیرہ نے حضرت علی شدہ اور ان سے ایک کردیا۔ حضرت علی شد شہادت پائی تو مغیرہ کو وصیت کر گئے کہ امامہ سے نکاح کر لیس مغیرہ نے نکاح کیا اور ان سے ایک بچہ بیدا ہوا جس کا نام یکی تھا لیکن بعض روا یتوں میں ہے کہ امامہ کے کوئی اور اور نہیں ہوئی 'امامہ فی مغیرہ کے ہاں وفات پائی۔

## حضرت رقيه

جرجانی نے لکھ ہے کہ آنخضرت بھٹا کی لڑکیوں میں سب سے چھوٹی تھیں لیکن مشہور روایت ہیں ہے کہ حضرت زینب سے بعد استقبال از نبوت پیدا ہوئیں کی بہتے ابولہب کے بینے عتبہ سے شادی ہوئی ۔ ابن سعد نے لکھ ہے کہ بیشادی قبل نبوت ہوئی تھی۔ آنخضرت وہنا کی دوسری صاحبز ادی ام کلثوم کی شادی بھی ابولہب کے دوسر نے لڑکے عتبہ سے ہوئی تھی جب آنخضرت وہنا کی بعثت ہوئی اور آپ وہنا نے دعوت اسل م کا اظہار کی تو ابولہب نے بیٹوں کو جمعے کر کے کہ ''اگرتم محمد کی بیٹیوں سے علیحدگی اختیار نبیل کرتے تو تمہارے ساتھ میرا سونا بیٹیمنا حرام ہے'۔ دونوں فرزندوں نے باپ کے تھم کی تھیل کی آنخضرت وہنا نے حضرت رقیہ گئیل کی آنخضرت وہنا نے حضرت رقیہ گئیل کی آنخضرت وہنا کے حضرت رقیہ گئیل کی آنخضرت وہنا کی میٹیوں کے کو میں کردی۔

دولا فی نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان "کے ساتھوان کا نکاح زمانہ جا ہلیت میں ہوالیکن خودا کیک روایت حضرت عثمان " ہے مروی ہے جس میں زمانہ اسلام کی تقریع ہے نکاح کے بعد حضرت عثمان " نے جبش کی طرف ہجرت کی حضرت و تیان " ہے مروی ہے جس میں زمنہ اسلام کی تقریع ہے نکاح کے بعد حضرت عثمان " نے جبش کی طرف ہجرت کی کہ میں نے رقیہ " بھی ساتھ گئیں۔ مدت تک آئخضرت و تی کہ میں نے اس دونوں کو دیکھا ہے اس دونوں کو دیکھا ہے آئخضرت و تی اس جنہوں نے لی ال دونوں کو دیکھا ہے بعد عثمان پہلے محض ہیں جنہوں نے لی ال دونوں کو دیکھا ہے آئخضرت و تی اللہ کی اور اور فر مایا کہ ابرا تیم " اور لوط" کے بعد عثمان پہلے محض ہیں جنہوں نے لی الی کہ ایرا تیم " اور لوط" کے بعد عثمان پہلے محض ہیں جنہوں نے لی کی کو لیے کہ ہجرت کی ہے۔

جبش میں حضرت رقیہ کے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ تھ لیکن صرف 1 سال زندہ رہا۔ حضرت عثمان مجبش میں حضرت رقیہ کے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ تھ لیکن صرف 1 سال زندہ رہا ہو کیل بیغزہ وہ بدر کا حبث سے مکہ کووا پس آ کر بیار ہو کیل بیغزہ وہ بدر کا حضرت کے حضرت عثمان گان گان کی تجارداری کی وجہ ہے شریک جب د نہ ہو سکے عین اس دن جس روز زید میں حارشہ نے مدینہ آ کر فتح کا مرشودہ سنایا و فات یائی ۔غزوہ بدر کی وجہ ہے آ مخضرت میں گان کے جنازہ میں شریک نہ ہو سکے۔

# حضرت أم كلثومٌ

کنیت ہی کے ساتھ مشہور ہیں۔ ۳ مدین جوغز وہ بدر کا سال تھ جب حضرت رقیہ "کا انقال ہوا تو رہے الاول میں حضرت عثمان " نے حضرت اُم کلثوم " کے ساتھ نکاح کرلیا۔ بخاری ہیں ہے کہ جب حضرت حفصہ "یوہ ہو کی تو حضرت عمر " نے حضرت عثمان " نے ساتھ نکاح کا پیغام دیا ' حضرت عثمان " نے تامل کیا۔ لیکن دوسری روایتوں ہیں ہے کہ جب آ مخضرت عثمان " کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا ' حضرت عثمان " نے تامل کیا۔ لیکن دوسری روایتوں ہیں ہے کہ جب آ مخضرت و اُلگا نے حضرت عمر " ہے کہ " میں تم کوعثمان ہے بہتر فخص کا بہا دیتا ہوں اور عثمان کے سیمتم کے سیمتم کوعثمان سے بہتر فخص کا بہا دیتا ہوں اور عثمان کے سیمتم کے بہتر فخص و حونڈ ھتا ہوں تم اپنی لڑک کی شادی مجھ سے کردواور میں اپنی لڑک کی شادی عثمان سے کردیا

ہوں''۔ بہرحال نکاح ہوااور نکاح کے بعد حضرت ام کلثوم ''۲ برس تک حضرت عثان '' کے ساتھ رہیں۔ شعبان ۹ ھے ہیں۔ انتقال کیا۔ آنخضرت ﷺ نے نماز جناز ہ پڑھائی اور حضرت علیؓ ، حضرت فضل بن عبسؓ ، حضرت اسامہ بن زید '' نے قبر میں اتارا۔

# حضرت فاطمة الزهرا

فاطمہ نام ، زہرالقب کن ووا دت میں اختلاف ہا کہ بدوا ہے کہ بعث میں پیدا ہو کئی۔ این اسحاق نے کہ ابراہیم کے علاوہ آپ کی تمام اولا وقبل از نبوت پیدا ہوئی۔ آنخضرت کی کی بعث چالیس سال کی عمر کی تھی ہوں میں ہوئی تھی اس بنا پر بعضوں نے دونوں روا یتوں میں پینلیس دی ہے کہ بعث ہوگی اس بنا پر بعضوں نے دونوں روا یتوں میں پینلیس دی ہوگی ہوں گی اور چونکہ دونوں کی مدت میں بہت فاصلہ ہاس لیے بیا فتس فی روایت ہوگیا ہوگا این جوزی نے لکھا ہے کہ بعث سے پانچ برس بہلے جب خانہ کعبر کی تعیر ہوری تھی پیدا ہو کئی بعث روایت ہوگیا ہوگا این جوزی نے لکھا ہے کہ بعث سے پانچ برس بہلے جب خانہ کعبر کی تعیر ہوری تھی پیدا ہو کئی بعض روایت ہوگیا ہوگا این جوزی نے لکھا ہو کئی ۔ سے پانچ میسنے کا میں ایک سال پیشتر پیدا ہو کئی۔ میسنے کا تھن کے حضرت فاطمہ ﴿ (اگران کا سال ولا دت ا بعث صحیح تسمیم کر یہ جائے) جب بغدرہ سل ساڑ تھے پانچ میسنے کا تھن کے حضرت فاطمہ ﴿ (اگران کا سال ولا دت ا بعث صحیح تسمیم کر یہ جائے) جب بغدرہ سل ساڑ تھے پانچ میسنے کا تھن کے حضرت فاطمہ ﴿ (اگران کا سال ولا وت ا بیٹ تھی تھی کہ ورخواست سب سے پہلے حضرت ابو بکر ﴿ اوران کے بعد حضرت عمر ﴿ کَا مَن الل برس پانچ میسنے کا تھن کے کہ میر وارا در روایت کو میں گئی گئی اور ایک کھی دونو اس سے بہلے حضرت فی نے قبلے خور اور ان کے بعد خور و دے کرڈالو حضرت کی ہوئی نے قبل نے بھی ایک اورا کے بیٹ انداز در ہی برخر بیری اور دو چیز میں عمر موران کی دفتی بھی دو اور یہ بیر میں ایک پائٹ اورا یک بستر دیا اصابہ میں لکس ہوں کو اس کے کہ بی دو چیز میں عمر موران کی دفتی سے کہ آپ وہ بھی نے ایک قبل ہے کہ آپ وہ بی دو چیز میں عمر محران کی دفتی سے کہ آپ وہ بیری ہو چیز میں عمر محران کی دفتی سے کہ آپ وہ بیک ہوران کی دو چیز میں عمر محران کی دفتی سے کہ آپ وہ بیک ہوران کی دو چیز میں عمر محران کی دفتی سے کہ آپ وہ بیری دو چیز میں عمر محران کی دفتی سے دور ہیں۔

لے حضرت علی کے متعلق ایک روایت ہے کہ ۸ برس کی عمر میں سلام ائے۔اس کی تیفین سی رویت کی بنا پر ہے کیکن قول رہتے ہے کہ دورت مال کی عمر میں مشرف ہا اسلام ہوئے۔اس روایت کی رویان کاس۳۴ ساں ڈیڑھ مہینہ کا تھا۔

علی مجمی آئے حضرت فاطمہ ٹنے شکایت کی آپ وہ کا نے فرہ یا'' بیٹی تم کوخود مجھنا جا ہے کہ کون شوہرا ہی ٹی ٹی کے پا پاس خاموش چلا آتا ہے'' حضرت می پراس کا بیاثر ہوا کہ انہوں نے حضرت فاطمہ "سے کہا''اب بیس تمھارے خلاف حزاج کوئی بات نہ کروں گا''

ایک دفعہ حضرت علی "نے ایک دوسرا نکاٹ کرنا جا ہا آنخضرت کی کہ معلوم ہوا تو سخت برہم ہوئے آپ وہ کھنے گئی نے مسجد میں خطبہ دیاس میں اپنی نا راضی فل ہرکی۔ فر مایا'' میری لزکی میر اجگر گوشہ ہے' جس سے اس کود کھ پہنچے گا' بچھے ہجی اذیت ہوگی''۔ چنا نچہ حضرت علی اس ارادہ سے ہزآ گئے اور حضرت فاطمہ "کی زندگی تک پھر بھی دوسرا نکاح نہ کیا۔ لے

حضرت فاطمہ "کے پانچ اولا ویں ہوئیں۔ حسن مسین محسن ام کلثوم نرینب محسن سے بچین ہی ہیں انتقال کیا۔ حضرت زینب " اہام حسن " مسین اورام کلثوم " اہم واقعات کے یا ظامے تاریخ اسلام ہیں مشہور ہیں۔
حضرت فاطمہ " نے رمضان ااھ ہیں آئخضرت کی نقال کے 7 ماہ بعد وفات پائی کے اس وقت ان کا من 74 سال کا تھا' س کی تعیین ہیں شخت اختلاف ہے ' بعض نے 77 سال بعض نے 70 سال اور بعض نے 70 سال بتایا ہے سے 70 سال کا تھا' س کی تعیین ہیں شخت اختلاف ہے ' بعض نے 77 سال ولا وت قرار دیا جائے تو اس وقت ان کا بین نہیں ہوسکنا کیس زرقانی نے لکھا ہے کہ بہلی روایت زیادہ صحیح ہے اگر اس کوسال ولا وت قرار دیا جائے تو اس وقت ان کا بین نہیں ہوسکنا تھا' البت اگر 77 سال کی عمر شلیم کی جائے تو اس وقت ان کا بین نہیں ہوسکنا ہوسکنا ہے گئے برس قبل از نبوت میں پیدا ہو کیس تو اس وقت ان کا س کا سال کا ہوسکتا ہے۔

پر نجی برس قبل از نبوت میں پیدا ہو کیس تو اس وقت ان کا س ۲۹ سال کا ہوسکتا ہے۔

حضرت ابراجيم

آ تخضرت اربیقبطیہ "رہتی تھیں پیدا ہوئے اس بنا پرلوگ عالیہ کومشر بابراہیم بھی کہنے گئے تھے۔ ابورافع کی بی بیسمی نے جوآ تخضرت وہ ایا آپ تھیں پیدا ہوئے اس بنا پرلوگ عالیہ کومشر بابراہیم بھی کہنے گئے تھے۔ ابورافع نے جب آ تخضرت وہ الله کوان کی والا وت کی بھو بھی صفیہ کی لونڈی تھیں والیہ کری خدمت انجام دی۔ ابورافع نے جب آ تخضرت وہ الله کوان کی والا وت کا مزد دو سنایا تو آپ وہ کی نے اس کے صلہ بس ایک غلام عطافر مایا۔ ساتویں دن عقیقہ ہوا آپ وہ کی نے بال کے برابر پندی خیرات کی اور حضرت ابراہیم "کے نام پرنام رکھا۔ دود دھ پلانے کے سے تمام انصاد نے خواہش کی کیکن آپ وہ کی نے ان کوام بردہ خولہ بنت منذر بن زیدالانصار کی کے حوالے کیا اور اس کے معاوضہ بی مجبور کے چند درخت و ہے۔ بخاری میں حضرت انس " ہے روایت ہے کہ آپ وہ کی نے یہ خدمت اُم سیف کے متعنق کی۔ قاضی عیاض نے لکھا ہے کہ بخاری میں حضرت انس بردہ ایک ہی ہیں 'بینا وہل کی کھمست جذبیں 'کین ان کے شو برکا نام براء بن اوس بنایا جا تا ہے اور وہ ابوسیف کی کنیت کے ساتھ مشہور نہیں۔ اُم سیف حوالی مدینہ میں رہتی تھیں آخضرت وہ کی کنیت کے ساتھ مشہور نہیں۔ اُم سیف حوالی مدینہ میں رہتی تھیں آخضرت وہ کی کا میں جاتے دہاں جاتے حضرت

لے صحیح بخاری ذکراصبارالنبی الکا

م ال شريح النظاف م العملية من المعلم من المعلم من المخضوت المنظم المعلم المنظم المنظم

ابراہیم کو گود میں لیتے اور چومنے' اُمّ سیف کے شوہرلوہار تھے اس سے گھر دھوئیں سے بھرار ہتا تھالیکن آنخضرت وہ ا باوجو دنظافت طبع گوارا فرمائے۔

ابراہیم نے اُم سیف بی کے یہاں انتقال کیا۔ آنخضرت و کھٹا کو خبر ہوئی تو عبدالرحمٰن "بن عوف کے ساتھ تشریف لائے۔ نزع کی حالت تھی' گودیش اٹھا لیا' آنکھول سے آنسو جاری ہو گئے' عبدالرحمٰن بن عوف نے کہا یارسول اللہ! آپ کی بیرحالت ہے۔ آپ و کھٹانے نے فرمایا بیرجمت ہے۔

عرب کا خیال تھا کہ جب کوئی بڑافخص مرجاتا ہے تو چاند میں گہن لگ جاتا ہے 'اتفاق ہے جس روز حضرت ابراہیم نے وفات پائی ،سورج میں گہن لگ کی تھا۔عام طور پرمشہور ہو گیا کہ بیا نگی موت کا اثر ہے آنخضرت و کھنا کومعلوم ہوا تو فر ، یا'' جا نداورسورج خدا کی نشانیاں ہیں' کسی کی موت ہے ان میں گہن نہیں لگنا''۔

جھوٹی می چار پائی پر جنازہ اٹھایا گیا۔ آنخضرت ﷺ نےخودنماز جنازہ پڑھائی ٔ عثمان ہیں مظعون کی قبر کے متصل دُن ہوئے متحب فضل میں منطعون کی قبر کے متصل دُن ہوئے۔ قبر میں فضل میں عباس اور اسامہ "نے اتارا۔ آنخضرت ﷺ قبر کے کنارے کھڑے تھے قبر پر پانی حجیڑکا گیا 'اور اس برایک انتیازی علامت قائم کی گئی۔

ابوداؤ داور بیمی کی روایت کے موافق دومہینے دس دن کی عمر پائی۔ ذی الحجہ ۸ ھیں پیدا ہوئے تھے اس روایت کی بنا پر ۹ ھیں انتقال ہوا۔ واقدی کے نزدیک ماہ رہج الاول ۱۰ھیں وفات کی اس لحاظ ہے تقریبا پندرہ مہینے زندہ رہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سولہ مہینے آٹھ دن کی عمر پائی 'بعض لوگوں نے مدت حیات ایک برس دس ماہ چھودن کھی ہے لیکن صحاح میں حضرت عاکشہ " ہے روایت ہے کہ ابراہیم کا یا ۱۸ مہینے تک زندہ رہے۔



# ازواج مطہرات کے ساتھ معاشرت

ازواج مطہرات کی تعدادہ تک کپنی تھی ان میں عام اصول فطرت کے موافق ہر مزاج اور ہر طبیعت کی عورتیں تھیں ' ہبم رشک اور منافست بھی تھی ۔ آنخضرت و کھی چونکہ ہمیشہ فقر و فاقہ سے بسر کرتے تھے ان کی خورش و پوشش کا انتظام بھی خاطر خواہ نہیں ہوسکتا تھا' اس سے ان کو شکایت کا موقع متنا تھا۔ ان تمام حالات کے ساتھ بھی آپ و کھی گئی خاطر خواہ نہیں ہوسکتا تھا' اس سے ان کو شکایت کا موقع متنا تھا ۔ ان تمام حالات کے ساتھ بھی کہ جب وہ عقد نکاح میں جبین ختق پر بھی شکن نہیں پڑتی تھی ۔ حصرت خدیج کے ساتھ آپ و کھی کو بے انتہا محبت تھی ' جب وہ عقد نکاح میں آپ تو آپ کے خطرت کے ان کی و فات تک کوئی شاوی نہیں آپ کے دون ت کے بعد بھی جب بھی ان کا ذکر آ جاتا تو آ ب و کھی جوش محبت سے بےتا ب ہو جو تے ۔ (تفصیل او پر گزر کی ہے کے بعد بھی جب بھی ان کا ذکر آ جاتا تو آ ب و کھی ہے )

خفرت فدیجہ کے بعد حفرت عائشہ ازواج مطہرات میں سب سے مجوب ترتھیں، کیکن محبت کے اسب وہ نہ ستھے جو عام انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ حسن صورت میں حفرت صفیہ ان سے بڑھ کرتھیں اور کمس بھی تھیں ویکر فام ہری محاس میں کا ہری محاس میں ویکر ازواج ان ہے کم نہ تھیں کیکن حضرت عائشہ کی قابلیت وہانت توت اجتہا ووقت نظر وسعت معلومات ایسے اوصاف متھے جوان کی ترج کا اصلی سبب تھے۔

ایک دفعہ چندازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ زہراء کوسفیر بنا کرآ مخضرت وہائی خدمت میں بھیجا' جناب سیدہؓ خدمت اقدی میں حاضر ہوئیں، دستور کے موافق پہلے اذن طلب کیا' اجازت کی تو سامنے آئیں' اورعرض کی کہ از واج مطہرات نے جھے کو وکیل بنا کر بھیجا ہے کہ آپ ابو بکر کی بیٹی کو بھم پر کیوں ترجیح دیتے ہیں' آنخضرت وہائے نے رشاوفر مایا' جان بدر! کیاتم اس کونہیں جا ہتیں جس کو میں جا ہتا ہوں' جناب سیدہؓ کے لیے اتن ہی کافی تھا واپس جا کر واج مطہرات سے کہ میں اس مع ملہ میں دفل نہ دول گی۔

اب اس خدمت (سفارت) کے لیے حضرت زینب "انتخاب کی گئیں کیونکدازواج میں سے حضرت زینب کوخصوصیت کے ساتھ حضرت عائشہ کی ہمسری کا دعویٰ تھا اس لیے وہی اس خدمت کے بیے زیادہ موزوں تھیں انہوں نے بید پیغ م بڑی دلیری سے اداکی اور بڑے زور کے ساتھ بیٹا بت کرنا چاہا کہ حضرت عائشہ "اس رتبہ کی مستحق نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ " چیپ س رہی تھیں اور رسول اللہ واللہ واللہ کے چہرہ کی طرف دیکھتی جاتی تھیں 'حضرت زینب جب تقریر کر کھڑی بوئیں اور اس زوروشور کے ساتھ تقریر کی کہ حضرت زینب الا جواب ہوکررہ گئیں استخضرت کی خضرت نے فرمایا "کیوں نے ہوء الوبکر الوبکر کی بیٹی ہے "۔ ا

آ تخضرت ویکی بنا پر ہوسکتا ہے! ال ایس نے منتہ جینی اور ایک واس نے کہ شاوی کرنے کے بیے تورت کا استخاب چاراوص ف کی بنا پر ہوسکتا ہے! ال ایس نے منتہ جینی اور ایک و وسرے کی کسرشان کی تھی جیس کہ عام طور پر سوکنیں یہ ہم خاتگی تھگڑ و ل میں کرتی ہیں بیکس یہ منظری ہے. حضرت عاشد نے تابی کرتی ہیں بیکس یہ منظری ہے. حضرت عاشد نے تابی کرتی ہوں گی جس کا جواب سکوت کے سو اور کھی نہ ہوسکتا ہوگا۔ نسب من دینداری سوتم دیندارعورت تلاش کرو۔ اِ آنخضرت وَ اَ کُو ہرکام میں سب سے مقدم جو چیز پیش نظر ہوتی تھیں جن سے دین کی خدمت زیادہ ادا ہو عمقی وہ تی تھیں جن سے دین کی خدمت زیادہ ادا ہو عمقی مورقی تھیں جن سے دین کی خدمت زیادہ ادا ہو عمقی سائل تھی۔ از داج مطہرات کو باریا بی کا زیادہ موقع ملتا تھا۔ وہ خلوت وجنوت کی شریک صحبت تھیں اس لیے نہ ہبی احکام ومسائل کے علم داطلاع کا بھی ان کوسب سے زیادہ موقع ال سکتا تھ لیکن ساتھ ہی اس کی ضرورت تھی کہ مسائل کے بیجھنے اور شکات شریعت کی تہدیک و بینچنے کی بھی قابدیت ہو۔ جس میں بیرقابلیت جس قدرزیادہ ہوتی اسی قدرزیادہ تھی کہ سکتا تھا۔

حضرت عائشہ مجتبدانہ دل و دماغ رکھتی تھیں اس لیے قرب وصحبت سے اس قدر فائدہ اٹھا سکیں کہ بڑے بڑے بڑے بازک اورد قبق مسائل بیل وہ اکا برصحابہ سے مخالفت کرتی تھیں اورانصاف ہولائے طاعت است ،اکٹرمسکوں بیل ان کی فہم ودفت نظر کا بید بھاری نظر آتا ہے چنا نچیاس کی کسی قدر تفصیل حضرت عائشہ سے حالات بیس گزر چکی ہے۔

معمول تھا کہ ہرروز آپ ہے اتھا ہم از واج مطہرات کے گھروں ہیں (جو پاس پاس تھے) تھریف لے جاتے الیک ایک کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر تھہرتے ، جب ان کا گھر آ جاتا جن کی باری ہوتی تو شب کو وہیں قیام فرماتے ۔ یہ ابوداؤ دکی روایت ہے۔ زرقانی ہیں حضرت ام سلمہ کے حال ہیں لکھ ہے کہ عصر کا وقت ہوتا تھا اور ابتداء حضرت ام سلمہ کا سے ہوتی تھی ۔ بعض روایتوں ہیں ہے کہ جن کی باری ہوتی تھی انہی کے گھر پرتمام از واج مطہرات آ جاتی تھیں اور دیر تک صحبت رہتی تھی 'پھے رات کے سب رخصت ہو جاتی تھیں۔ اس سے ظاہر ہوگا کہ گواز واج ہیں بھی بھی بھی منافست کا اظہار ہوتا تھا لیکن دل صاف تھے اور با ہم لی کر لفف صحبت اٹھ تی تھیں۔ آئے خضرت بھی کے شرف صحبت نے جس طرح ان ہوتا تھا لیکن دل صاف تھے اور با ہم لی کر لفف صحبت اٹھ تی تھیں۔ آئے خضرت بھی جناب می نشرہ کو منافقین نے جہم کیا تھا اس کا انداز وا قک کے واقعہ ہے ہوسکتا ہے جس ہیں جناب می نشرہ کو منافقین نے جہم کیا تھا اس کا انداز وا قل کے واقعہ ہے ہوسکتا ہے جس ہیں جناب می نشرہ کو منافقین نے جہم کیا تھا اس کے نشرہ کو کر یفوں کے لیے انتقام کا کیا موقع ل سکتا تھا لیکن باو جوداس کے کہ غیر متحلق لوگ تہمت لگانے ہیں آلی جس اس کو باتھی کہ تھیں تھیں تھیں۔ ان سے استف رفر مایا تو انہوں نے کا نوں پر ہاتھی کی شکر گزاری خل ہر کرتی تھیں' چنانچہ بخاری کی متعدد روائے والے کہ کو کر کئی تھیں تو ہمیشہ حضرت زینب کی پاک باطنی کی شکر گزاری خل ہر کرتی تھیں' چنانچہ بخاری کی متعدد روائے والے کہ نون بیل تفصیل فیک وزیر کرتی تھیں' چنانچہ بخاری کی متعدد روائے والے کہ ناتوں بیل تفصیل فیک وزیر کرتی تھیں' چنانچہ بخاری کی متعدد روائے والے کس نفسیل فیکور ہے۔

آنخضرت ﷺ جس طرح از واج مطبرات کی خاطر داری فر ماتے اوران کی نازک مزاجیاں برداشت کرتے تھے اس کا انداز ہ ذیل کے واقعات ہے ہوگا۔

ایک دفعه از داج مطهرات سفر میں تھیں ،سار ہان اونٹ کو تیز ہانگنے لگئے آ ب وہ این دو کھنا یہ آ سکینے اسلامی استا (شیشے) جیں''۔

حضرت صفیہ " کھانا نہا یت عمدہ پکاتی تھیں' ایک دن انہوں نے کھانا پکا کر آنخضرت کھیا ہے ہاں بھیج' آپ بھی اس وقت حضرت ما کشہ " کے گھر میں تشریف رکھتے تھے' حضرت ما کشہ " نے خادم کے ہاتھ ہے بیالہ چھین کر زمین پردے مارا' آنخضرت کی گھیا نے بیالے کے کمڑے چن چن چن کرکھ کے اور ان کو جوڑا پھر دوسرا بیالہ متگوا کروا پس

کیا۔ کے

ایک دفعہ حفرت عائشہ "آ تخضرت وہ اسلام ہوگر بندآ واز ہے بہ تیں کررہی تھیں اتھ تا حفرت ابو برخ آ گئے حفرت عائشہ "کو پکڑ کرتھیٹر مارنا جا ہا کہ تو رسول اللہ وہ اسلام ہوئے ہیں آ تخضرت وہ اسلام ہوئے ہیں آ گئے اور حفرت عائشہ "کے آ ڈے آ گئے حفرت ابو بکر "غصہ میں بھر ہے ہوئے بہر چیے گئے آ تخضرت وہ اللہ خضرت میں آئے تو وہ حالت ہے کہا کیوں کس طرح تم کو بچالیا؟ چندروز کے بعد حفرت ابو بکر " تخضرت وہ کا کی خدمت میں آئے تو وہ حالت بدل چی تھی ہوئے جھے کو بھی سائٹر یک تیجئے جیس کہ اس موقع پر میں نے جنگ میں شرکت کی تھی۔ آپ وہ اللہ نے فر ماید "ہاں اور ہاں ' ۔ گ

ایک دفعہ آنخضرت ﷺ نے حضرت عائشہ" نے فرمایا کہ'' تو مجھ سے جب ناراض ہوتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں''۔ بویس کیونکر؟ ارشاد ہوا جب تو خوش رہتی ہے (اور کسی بات پر شم کھائی ہوتی ہے) تو یوں قسم کھی تی ہے''مجمہ کے خدا کی قسم''اور جب ناراض ہو جاتی ہے تو کہتی ہے''ابراہیم' کے خدا کی قسم'' حضرت عائشہ'' نے کہا'' ہوں یارسول اللہ! میں صرف آ پ کانام چھوڑ دیتی ہوں''۔ سے

عفرت ، کشر شادی کے وقت بہت کمن تھیں اوراز کیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں آنخضرت ﷺ اتّا آتا قا آ ج تے تو از کیاں بھاگ جا تیں' آپ ﷺ ان کو بلا کر حضرت ، کشہ کے یاس بھیجے دیا کرتے۔ سے

حبثی ایک چھوٹا س نیز ہ رکھتے ہیں جس کوحراب کہتے ہیں اور جس طرح ہمارے ملک میں پٹہ ہلاتے ہیں جبشی اس سے کھیلتے ہیں ایک وفعہ عمید کے دن حبثی بیتی شاد کھارہے تھے حضرت ی نشہ سے نے کھنے کی خواہش ظاہر کی آئے تخضرت اس سے کھیلتے ہیں ایک وفعہ عمید کے دن حبثی بیتی شاد کھارے تھے حضرت ی نشہ سے کھنے گئیں اور دیریتک دیکھتی رہیں یہاں مسلم آئے گئرے ہوگئیں اور دیریتک دیکھتی رہیں یہاں تک کہ آپ میں نہیں ۔ آپ وہیں کہ کہ نہیں ہورہ ہے یہاں تک کہ خودتھک کرہٹ گئیں ۔

ایک د فدحفرت عائشہ گڑیوں سے کھیل رہی تھیں' آنخضرت وہ کھی اہر سے نشریف لائے گڑیوں میں ایک گھوڑ ابھی تھا جس کے پربھی تھے' آپ وہ کھڑا نے فرہ یہ بیا ہے' گھوڑ وں کے تو پڑیں ہوتے۔ بولیس کہ حضرت سیمان کے گھوڑ وں کے پرتو تھے' آپ وہ کھڑا نے تبسم فرمایا۔ کھی عوام میں مشہور ہے کہ پہلے گھوڑ وں کے پرہوتے تھے' حضرت سلیمان کے گھوڑ وں کے پرہوتے تھے' حضرت سلیمان کے اس بنا پر کہ گھوڑ وں کی سیر میں ان کی نماز قض ہوگئ تھی پر کٹوا دیے' اس وقت سے پرجاتے رہے لیکن نشان سلیمان کے اس بنا پر کہ گھوڑ وں کے سیر میں ان کی نماز قض ہوگئ تھی پر کٹوا دیے' اس وقت سے پرجاتے رہے لیکن نشان

لے بخاری میں بیروایت کتاب النکاح کے ذیل میں ہے لیکن ازواج کے نام بیس نے کی میں نام کی تصریح ہے لیکن روایت میں کسی قدر اختلاف ہے۔

ابوداؤد كتاب الادب باب ماجاء في المزاح

مع صحیمسلم۔

سم اليناً

<sup>&</sup>lt;u>ھے</u> البوداؤد کتاب الادب\_

اب بھی باقی ہے حضرت عائشہ "نے ای واقعہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔

ایک دفعه آپ وفعه آپ وفت عائش می کها که آو تیز قدی میں مقابله کریں معزت عائش اس وفت تک دبلی پتی تھیں آگے نکل گئیں جب س زیادہ ہوااور پراندام ہو گئیں تو پھر مسابقت کی نوبت آئی اب کے وہ پیچےرہ سکن آپ وہ کا جواب ہے۔ اِ

## از داج مطهرات اورابل وعيال كي ساده زندگي:

انسان بذات خود فاقہ کئی کرسکتا ہے 'سخت سے خت تکیفیس اٹھا سکتا ہے' ز فارف د نیوی کوکلیٹا چھوڑ سکتا ہے لیکن وہ اسے اعزہ وواقر ہا یا بالخصوص عزیز تر بین اولا دکوا س سم کی سادہ اور متقشفا نہ ذندگی بسر کرنے پر مجبور نہیں کرسکتا ہے ہیں وجہ ہے کہ د نیا ہیں جن لوگوں نے را بہا نہ زندگی بسر کی ہے انہوں نے اپنے آپ کو بمیشہ اہل وعیال کے جھڑوں سے الگ رکھا ہے وہ نیا کی فد ہی تاریخ ہیں صرف آ مخضرت وہ کھا کی زندگی اس کلیہ کی ایک مشتئی مثال ہے۔ آپ وہ کھٹا کے 9 بیمیاں سے خوبی کی فرجی تاریخ ہیں صرف آ مخضرت وہ کھٹا کہ معزز گھر انوں سے تعلق رکھتی تھیں 'اس لیے ان کا قدرتی میلان غذا ہائے کھیں جن میں بعض ناز ونعت ہیں پلی تھیں اورا کٹر معزز گھر انوں سے تعلق رکھتی تھیں 'اس لیے ان کا قدرتی میلان غذا ہائے لطیف اور لباس ہائے فاخرہ کی طرف مولئ تھا' متعدد صغیر الن نے تھے جن کو کھانے نہنے کی ہرخو مگوار اور خوشنما چیز اپنی طرف مائل کر کئی تھی ۔ آپ خضرت وہ کھٹا نے رہا نہیں کا بھی قلع قبع کر دیا تھا اور فتو صات کی کٹر ت مدینہ ہیں مال وزر کے خزانے لٹا رہی تھی نیایں ہمدآ مخضرت وہ کھٹا نے رہا نہیں کا بھی قلع قبع کر دیا تھا اور فتو صات کی کٹر ت مدینہ ہیں مال وزر کے خزانے لٹا رہی تھی نیایں ہمدآ مخضرت وہ کھٹا نے اپنی ذات کی طرح ان کو بھی ز خارف د نیوی کا خوگر نہیں بنایا بلکہ ہر موقع پر دوک رہی تھی نیایں ہمدآ مخضرت وہ کھٹا نے اپنی ذات کی طرح ان کو بھی ز خارف د نیوی کا خوگر نہیں بنایا بلکہ ہر موقع پر دوک رہی کٹاس بنایر آپ کے میال میں بنایر آپ کے میال میں بنایر آپ کے قبل کے تمام خاندان کی زندگی آپ کے اس وہ حدنہ کا اعلیٰ ترین مظہر بن گئی۔

حضرت فاطمہ "آپ وہ کی محبوب ترین اولا دھیں کیکن انھوں نے آپ وہ کی محبت سے کوئی دنیوی فاکدہ نہیں اٹھایا 'ان کی عام خاتلی زندگی بیتی کہ اس قدر چکی چیتی تھیں کہ ہاتھوں ہیں چھالے پڑ گئے تھے بار ہار مشک میں پانی بحر بحر کرلانے سے سینے پر گئے تھے گھر میں جھاڑود ہے دیتے کپڑے چیکٹ ہوجاتے تھے چو لیے کے پاس بیٹے بیٹھتے کپڑے دھو کی سے ایک ہار گھر کے اس جھاڑود ہے دیتے کپڑے دھو کی سے ایک ہار گھر کے کاروبار کیلئے ایک لونڈی ما تھی اور ہاتھ کے چھالے دکھائے تو آپ وہ کا نے صاف انکار کردیا کہ یہ فقراء ویتائی کا حق

ایک دفعہ حضرت فاطمہ "کے پاس آئے ویکھا کہ انہوں نے ناداری سے اس قدر چھوٹا دو پٹہ اوڑ ھا ہے کہ سر ڈھائکتی ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں اور پاؤں چھپاتی ہیں تو سربر ہندرہ جاتا ہے۔ سی

صرف بمی نہیں کہ خود عام طریقہ اظہار محبت کے خلاف ان کوآ رائش دزیب وزینت کی کوئی چیز نہیں دیے تھے بلکہ اس تتم کی جو چیزیں ان کو دوسرے ذرائع سے ملتی تھیں ان کو بھی ناپیند فرماتے تھے چنانچہ ایک دفعہ حضرت علی شنے ان کو

الوداؤر\_

الإداؤد\_

اليشأب

سونے کا ایک ہاردیا آپ وہ کا کومعلوم ہوا تو فرمایا کیوں فاطمہ! کیالوگوں سے بیکہلوا نا چاہتی ہو کہ رہول اللہ وہ ک لڑکی آگ کا ہار پہنتی ہے چنا نچے حضرت فاطمہ "نے اس کوفوران کی کراس کی قیمت سے ایک غلام خرید لیا۔ ا

ایک دفعہ آپ کی خود از وہ سے تشریف لائے محضرت فاطمہ سے لیطور خیر مقدم کے گھر کے درواز ول پر دو لگایا اورا مام حسن قام الم حسن آکوچا ندی کے کئن پہنائے۔ آپ کی احسب معمول حضرت فاطمہ سے کیاں آئے تواس د نیوی ساز وسامان کو دیکھ کرواپس چلے گئے محضرت فاطمہ سکو گئے کا تاس معلوم ہوا تو پر دہ چاک کردیا اور بچول کے ہاتھ سے نگل ن نکال ڈالے نیچ آپ کو گئے گئے کہ خوش نا الم سے بھی کہ اور تے ہوئے آئے آپ نے فرمایا محسب کا ہاراور ہاتھی دانت کے دو نگن خرید لاؤ'۔ کے از واج مطہرات کے ساتھ آپ کو جو محبت تھی اس کا اظہار کو جو محبت تھی اس کا اظہار کی دیا وارا نہ طریقہ سے نہیں ہوتا تھا' چنا نچاز واج مطہرات نے جب اچھے کھانے اور الی حوب تھی لیکن سے میں آپ کو جو محبت تھی اس کا اظہار آپ کی تعلق کی دیا وارا نہ طریقہ سے نہیا و کرلیا۔ تمام از واج میں آپ کی گئے کو حضرت عائشہ سے نہاوہ محبوب تھی کھانے اس کا دوب تھی لیکن سے میت نہائی تھیں۔ آپ کو تو خود فر ماتی تھیں۔

﴿ ما كانت لا هدانا الا ثوب و احد ﴾ (بخارى جلداول صفحه ٥٠) ، منام يبيول كر پاس صرف ايك ايك جوز اكبر اتفا۔

اگریمی اس کے خلاف ان کے بدن پر دنیوی آ رائش کے سروسامان نظر آتے تو آتخضرت والا ان کوئع فرمات رنگ فرمایا۔ ''اگرورس کے نگن زعفران سے رنگ فرمایا۔ ''اگرورس کے نگن زعفران سے رنگ کر پہنتیں تو بہتر ہوتا''۔ تمام اہل وعیال و خانوا دہ نبوت کومما نعت تھی کہ وہ پر تکلف ور سیٹی لباس اور سونے کے زیوراستعال کریں۔ آپ ویلی ان سے فرمایا کرتے تھے کہ 'اگرتم کواس کی تمنا ہے کہ یہ چیزیں جنت میں ملیس تو و نیا میں ان کے پہنے کہ یہ چیزیں جنت میں ملیس تو و نیا میں ان کے پہنے سے یہ بیز کروں۔

## انتظام خاتگی:

اگر چدازواج مطہرات کی تعداد ایک زمانہ میں ۹ تک پہنچ گئی تھی اور اس وجہ سے خانہ داری کے بہت سے بھیڑے تھے تاہم آپ وہ ان کوخود بنفس نفیس ان چیزوں سے سردکارنہ تھا'اپی ذات کی نبست تو التزام تھا کہ جو بچھ آتا ون کے دن صرف ہوجا تا' یہاں تک کہ اگر دیو دالا کر بچھ باتی رہ جا تا تو آپ اس وقت تک گھر میں نہ جاتے جب تک وہ بھی کار خیر میں صرف نہ ہوجا تا لیکن از واج مطہرات اور مہمانوں کے کھانے چیئے' رہنے سبنے کا انتظام حضرت بلال کے متعلق تھا۔ ابوداؤ دیس عبداللہ ہوزنی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت بلال سے بوچھا کہ رسول اللہ وہ تا کی خاتی کی انتظام کا کیا حال تھا ؟ انہوں نے کہا آ تخضرت وہا کا تمام کاروبار میرے سپر دھا اور آغازے اخیرز مانہ وفات تک

لے نائی کتاب الزید۔

۲ نمائی کتاب الزینه

میرے ہاتھ میں رہاتھا۔معمول تھا کہ جب کوئی نادارمسلمان آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو مجھ کوارشاد ہوتا' میں جا کر کہیں ہے قرض لاتاادراس کے کھانے کپڑے کا انتظام کر دیتا۔ ا

اہل وعیال کے مصارف کا انتظام:

ازواج مطہرات کے لیے بیا نظام تھا کہ بنونفیر کے نخلتان میں ان کا حصہ مقرر کردیا گیا تھا'وہ فروخت کردیا جاتا جو سال بحر کے مصارف کے لیے کافی ہوتا۔ ع خیبر فتح ہوا تو تمام از واج کے لیے فی کس ۸ وسق مجوراور ۲۰ وسق جو . سالا نہ مقرر ہو گیا تھا۔ وسق ۲۰ صاع کا ہوتا ہے۔ حضرت بحر شکے زمانہ میں بعض از واج نے جن میں حضرت عائشہ شمیں پیداوار کے بدلے زمین لے لی۔ سع

﴿ تم المحلَّدُ الثاني من السيرة النبوية على صاحبها الصَّلوة والتحيَّة ﴾



ل جلدودم باب في الامام يقبل بدايا أمشر كين \_

یخاری س ۲۰۹۰

سع بخاری کتاب المر ارعه جلدادل س ۱۳۳۳\_

# القاملوس كالوحيار القامين مكين عربي اردولغت

تالِيفَ مِولَانَا وَحِثْيلًا لِزَّمَا إِنَّ قَامِمُ كُلُوانِوْكَ مِولَانَا وَحِثْيلًا لِزَمَا إِنَّ قَامِمُ كُلُوانِوْكَ التاذعديث دادب عربي ومعادن مهتم دارالعلوم ديوبند

> مرادِمِعة دِلَقدِيم مؤلاناعميْدالزَّمائ قارِسِمُى كيُرانويْ

(افراره (مين المين الماني الم